تَارِكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهٖ لِيَكُونَ لِلْعُلَمِيْنَ نَذِيرِا



-: حقيت ومن ومن المرصر التا والقارب والمالية وا

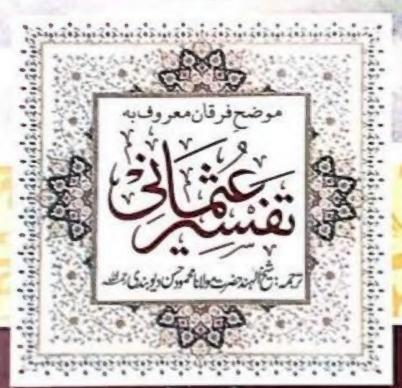

قير شخالهندمولانامحمود ن ديوبندى جملته حضرت ولاناعلام شبيرا حمدت في اتسلف ١٢٦١ه - ١٣٦٩ه (مؤاللاهندة مؤاللتاه) (مؤاللاهندة مؤاللتاه)

مكنبه حبيبه رشيباديه

تازك المني كؤل الفرقان على عبيه ليتكون للغليف تليدا شلف القادرين شاه ولى الندد بوى كالفل الما شخ التفرير الحديث حضرت مولانا مراديس كاندهلوي جملك موضحفرقان معروف به علاء ويستر كيموم كالإسيال ويى وللى كنايون كاعقيم مركز للظرام جينل نفى كتب خانه محر معاذ خان ورس ظامی کیلے ایک منید ترین فيترام پينل (河京北京四年) (ब्रॉन्सिक म्हेन्स्सिक् سُورَةً لِنُوبُنَفَ اسُورَةً الْكُفِيهِ

> مَكْتَبَهُ حَبِينِينَهُ وَسِيدِيكُ LG-29مَارِيِّينَ مِرْلُ مُرِيلُولُولِيلُولِي 042-37242117 - 0332-4377621

#### بسمالله والصلؤة والسلام على رسول الله

انتباہ اس تغییر کی تدوین وتسویداور کتابت کسی بھی طریقہ سے کالی کرنا کالی رائٹ ایکٹ ۱۹۹۲ء کے تحت قابل تعزیر جرم ہاوراس کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف بطور دجسٹر کالی رائٹ مالک قانونی کارروائی کی جائےگ۔

| - مَعَا فِالْقِالَ وَهَنسِيرِ عَنَا إِنَّ ا                                                                    | نام كتاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| - چمارم                                                                                                        | <u> </u>                                      |
| - عرم الحرام وسام اصطابق اكتور 2017ء                                                                           | من اشاعت                                      |
| (040)                                                                                                          | کپیوزنگ                                       |
| - مَكْتُبُهُ حَبِيْبِيهُ رَشِيْنِيهُ اللهِ ا | نافر                                          |
| - انیس احمد مظاہری<br>- مکور اور میں میں مات ہم ان                                                             | باهتمام<br>اطاکت                              |
| - مكتبة المظاهر، جامعها حمان القرآن لا مور<br>0332-4377501                                                     | الما من                                       |

التدما اللدتعالی کے فعنل وکرم ہے ہم نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کتاب کی تھی میں حق الامکان محنت وکوشش کی ہے اس کے ہا وجود اگر طالبان مدیدہ رسول وقرآن کوکسی مقام پرکوئی قابل تھی عہارت نظرآئے تو وہ ہمیں ضرورا طلاع فرما نمیں ،ہم ان کے فکر گزار ہوں سے اوراس فلطی کی در تکی کریں ہے۔ آپ کے اس علمی تعاون کی بروات ہی ہم اشاعب دین کے ساتھ مساتھ وحفاظ میں وین کا فریعنہ سرانہام دینے کے قابل ہوں سے۔

مَنْ عَنِينِينَ وَسِينِهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# فهرست مضامين

| ایال مغت ترزی و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |     |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| ایطال قدامت اده اده از ادام الله ایماده ایطال قدامت ادام و الله ایماده ایماده و الله ایماده ایماده ادم و الله ایماده ا  |     |                                             | 1+  | بارجوال ياره                                        |
| بی می در بادگایت از مان از ما  | 44  | اسحاق ماييم                                 | ff  | بيان صفت ترزيق وتخليق                               |
| ال فالم المعلق   | 44  | لطا نف دمعارف                               | 11  | ابطال قدامت ماده                                    |
| ایان نوع دیگر از طعنہ بات کفار نا بنجار و تسلی نجی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41" | <del></del>                                 | ۱۳  | بحث در بار و بعث                                    |
| بیان فرع دیگر از طعنہ بائے کفار نا تنجار و تسلی نجی الله الله کر کائل انجاز ترا آن پرا کیا انجاز و تسلی نظر انجاز کر کائل انجاز ترا آن پرا کیا انجاز و تسلی نظر کائل انجاز کر کائل کر کائل انجاز کر کائل کر کائ  | 14  | تعبه لوط وليناوتوم اوكه تمر تصرسا بقداست    | 14  | بيان حال طبيعت انسانيه وراحت وكلفت                  |
| اکرم خالی اور آن پرایک اجمائی نظر اور آن پرایک اخود اور آن پرایک برایک اور آن پرایک برایک اور آن پرایک برایک اور آن پرایک پرایک اور آن پرایک برایک برایک اور آن پرایک برایک برایک اور آن پرایک برایک  | ۷۳  | تعه شعيب ماينا                              |     | بیان نوع دیگر از طعنه بائے کفار نا ہجار وتسلی نبی   |
| ابطال کُو وَ اہل دنیا برا محال نور د اسلام ایران الله دنیا برا محال نور د اسلام دنیا ورائل آخرت کا مقابلہ وہ تا گا افروک کا بیان محال در تا اورائل آخرت کا مقابلہ وہ تا گا افروک کا بیان محال اور تال کا بیان محال در تال اہل ایران ای  | 40  |                                             | 12  |                                                     |
| ال د نیا اورا ال آ قرت کا مقابل و تا نگا افروی کا بیان ۲۵ حضرت شعیب طائعا کی طرف ہے قوم کی وحمکیوں کا جواب کا لوں کے حال اور آل کا بیان کا بی  | 44  | شعيب ولينا كاتوم كوجواب باصواب              | 19  | دلاكل اعجاز قرآن يرايك اجمالي نظر                   |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44  | <del></del>                                 | ۲۱  | ابطال غُرِّ وَاللَّه نيا براعمال خود                |
| المحال و کال اور بال کابیان که برای کابیان که کابی کابیان کابیان کابیان کابیان که کابی کابی کابی کابی کابی کابی کابی کابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | حضرت شعیب ملینا کی طرف سے قوم کی رحمکیوں کا | 10  | الل د نیااورالل آخرت کا مقابله دینا نج اخروی کابیان |
| من الفريقين ١٨٨ تذكير التي المرائع الموطنة والمستعلقة بتغيراً بيت ١٨٨ تذكير الموات المرافع الموات  | 44  |                                             | 74  | ظالموں کے حال اور مال کا بیان                       |
| میر متعلقہ برتفیق برتفیق برتا ہے۔  میر متعلقہ برتفیق برتفیق برتفیق برتا ہے۔  میر متعلقہ برتا ہے۔  میر متعلق برتا ہے۔  میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49  |                                             | ۲۸  | ذكرحال ومآل الل ايمان                               |
| الم المنتان ا  | ۸۰  |                                             | ۲۸  | مثال فريقين                                         |
| الم موعظت حند مرح الميثا كي طرف سے جواب باصواب الله موعظت حند الله الله وموارف الله كل الله المعالم الله الله وموارف الله الله الله وموارف الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | تذکیرعواقب اخروبه کفر و تکذیب برائے موعظت و | ۲۸  | معيمه متعلقه بتغييرا يت                             |
| خطرے نوع کالی کی استقامت براحکام اطاکف ومعارف کے استقامت براحکام استقامت براحکام استقامت براحکام استقامت براحکام استمان و ملائل ومعارف کے سرخودو ملائل سے اس الفت کے سب قریب وسب بعید کا بیان محمد برای تعالی کے میں اس مسابقہ کی بلاکت کے سب قریب وسب بعید کا بیان محمد براح ملائل برائل الفال برائل الفال برائل الفال برائل محمد براح ملائل برائل و مومنلت محمد برائل و مومنلت برائل و مومن برائل و مومنلت برا  | }   | لقيحت                                       | ۲۲  | تعسة حصرت لوح وانقابا قوم او                        |
| ام شریعت شروح المی متعلق به طوفان او می از ایم شریعت ایم شری ایم شریعت ایم   | ۸۹  |                                             | ٣٣  | حضرت نوح مليد كالمرف سے جواب باصواب                 |
| الم القدى الماكت كسبب قريب وسبب بعيد كابيان معلى بطوفان الم القدى الم الم القدى الم القدى الم الم القدى الم القدى الم الم القدى الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             | ٣٧  | لطا نف ومعارف                                       |
| برعا داورج عليما برائ تعالى المستر المعالى المستر المعالى المستر المعالى المستر المعالى المستر المعالى المستر الم  |     |                                             | ایم | تتمه كيمه لوح والأمتعلق ببطوفان                     |
| جَوَّا يُونَ مَدِينَ الْبِرَاحِ فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلِمِلِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل  |     |                                             | 70  | تصدفر وشدن طوفان نوسخ عليها الم                     |
| نبوت شهر ماد المناه ال  |     |                                             | 74  | دِعا مانوح مايم برائ نعال بسرخود وجواب باري تعالى   |
| امية بود علين القرم عاد المسترا القرم عاد المسترا المستر المسترا المسترا المستر المستر المسترا المسترا المسترا المسترا المسترا | 94  |                                             |     | خازمة تصدم معتل بربيان مكست وذكراستدلال بروى        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 | سُورَةً لِتَوْسُفَ                          | ٣٩  | نبوت .                                              |
| قعد ما لح علام الوم همود ٥٨ حقانيت قرآن عيم وتمبيدته ١٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+1 | <del></del>                                 | ۵۳  | العيد بود مايناً با توم عا د                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1+1 | حقانيت قرآن عليم وتمهيد تصد                 | ۵۸  | تعددُ صَالَحَ عَلِيْهِ إِلَّهِ مِصْود               |

| مارف القرآن وهَيَينِيرِينُ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

سلطنت

| ۳ |
|---|

فهرسست مضامين ظهور قحط عظيم دراطراف مصروشام آغاز قصد برؤيائے صالحہ وصادقہ 1-0 104 خواب کی حقیقت باردوم آمدن برادران بوسف ماينه 1.0 146 فائدة جليله درشختين مسئلة جليله 1+4 IYZ بازئشتن برادران بوسف الينااز سفردوم معامله برادران بوسف مايي 111 141 بارسوم آمدن برادران بوسف مايني بحكم يعقوب مايني ذكرالطاف وعنايات خدا دندي بايوسف ماييا 11. برائ معص يوسف اليناوبنيامين حكايت 124 ITA بازكشتن برادران بوسف مايع الزسفرسوم وبشارت بردن دعوائ يوسف مايي 141 111 بار جبارم آمدن برادران بوسف مايد مع والدين والل اعتراف زكيخاعز يزمصركااعتراف ITA IAL ۱۲۸ خاتمه بردعائ يوسف الينابرائ خاتمه مالخير شهادت زنان مصروغيره 110 119 خاتمهٔ سورت برا ثبات رسالت محمد یهوتهدید برمنکرین شهاوت رب العالمين 119 وبيان حقانيت كتاب مبين شهادت البيس لعين IAZ 119 غسيراول آيت مذكوره 191 ذكرالطاف وعنايات غداوندي 114 191 مُمِيمِ متعلقه بَلْفير ﴿ وَشَّهِ كَاشًا هِنَّا مِّنَّ أَهُلِهَا ﴾ 179 191 قصه وعوت زليخاز نان مصرراستمل براعتراف عصمت و سُوُرَةُ الرَّعْدِ عفت يوسف مَلِيَّهِمُ • 190 1944 قصه كيسف مايكا باساتي وخباز درجيل خانه بمشمل تبليغ و حقانيت قرآن كريم 194 ذكر دلائل توحيدوا ثبات مبدأ ومعاد دعوت 191 ITA وعوت توحيد استدلال بإحوال عالم علوي 191 150 + 199 114. آسانوں کے بارے میں فلسفہ جدیدہ کانظریہ شاه مصر کا خواب دیکھنا اور حضرت بوسف ملینیا کا اس کی r . . تعبير بتانا استدلال باحوال عالم سلفي 164 شاہ معرکا بوسف ملیم کوملا قات کے لئے طلب کرنا استدلال ديگر 1+1 164 منکرین نبوت کےشہبات اوران کے جوابات تنير هوال ياره 1179 7.0 مشتمل برتحديث نعمت وبيان حقيقت عصمت رجوع برائے مضمون توحید 711 1009 مثال حق وباطل ذكرا ختلاف منسرين درتفبيراي آيت 112 101 ذكرحال ومآل محقين ومهطلبين يوسف ملين كى شاه مصرے ملاقات وتفويض اختيارات 771

صفات ابل عقل

222

IDY

| <u> </u>     |                                                                                         |                | ورت الراق وجيورهاي ال                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 121          | خلاصة تفسيرآيت مذكوره                                                                   |                | جواب از شهر عدم مبغوضیت کفار بنا بر وسعت رزق      |
| 124          | ندمت كفارومشركين وبدح مونيين صالحين                                                     | 227            | دنیوی                                             |
| 144          | دعاء ابراجي كاذكر                                                                       |                | رجوع به مبحث نبوت وبيان حال الل سعادت والل        |
| TAT          | تذكيرآ خرت دتحذيرازغفلت                                                                 | 772            | شقاوت                                             |
| 140          | سُورَةُ الْحِجْرِ                                                                       |                | تقلیح و شنع اہل باطل و سزائے معاندین وجزائے       |
| YAY          | حقانيت قرآن كريم                                                                        | 441            | مطيعين                                            |
| YAY          | چودهوال ياره                                                                            | 750            | خطاب بدایل کتاب در بارهٔ نبوت<br>برمنه مند سیر    |
| TAL          | بيان حسرت ابل غفلت درروز قيامت                                                          | 77 A           | مئلة بدائ مخفرتشر تح                              |
| <b>7</b> /4  | ذ کرا قوال کفار نا ہنجار در بار و بارگاہ رسالت                                          | 1779           | بدا کاقسام -                                      |
|              | لطائف و معارف بابت آیت ﴿ إِنَّا تَعُنُّ نَوَّلُمَا                                      | <b>* * * *</b> | نسخ اوربدافي الحكم من فرق                         |
| 797          |                                                                                         | 161            | كفركاز وال ادراسلام كااقبال                       |
| rgm          | النِّ كُرِّ﴾<br>وين عقلي                                                                | ۳۳۳            | مُنُورَةً إِسْرِهِيْسَرَ                          |
| 496          | رسی ن<br>رئیل نقلی                                                                      | 200            | آغاز سورت به بیان مقصد بعثت                       |
| <b>190</b>   | ریس ن<br>دلیل الزامی                                                                    | 444            | كفاركا ايك شبه اوراس كاجواب                       |
| 797          | حفاظت کاطریقه                                                                           | ۲۳۲            | فائده جليليه                                      |
| FAH          | ملاطب کا حریقه<br>شیعوں کوقر آن کیوں یا ذہیں ہوتا                                       | <u>ተ</u> ሮለ    | ذ کرموی عا <u>ی</u> ق                             |
| 791          | یسوں ومر ان یون یا دین ہونا<br>تاویلات شیعه اوران کا جواب                               | 200            | تذكير بايام الله                                  |
| r99          | اجماع المت برمحفوظيت قر آن از زيادت ونقصان<br>اجماع امت برمحفوظيت قر آن از زيادت ونقصان | ۲۵۳            | منکرین کے شبہات اور رسولوں کے جوابات              |
| m.r          | <u></u>                                                                                 | 704            | خداوندعالم کی طرف سے جواب                         |
| T+A          | بیان توحید (بحث بروج)<br>ای کشینه حیت بر اکثریت میانده                                  | 201            | مثال اعمال كفار                                   |
| ۳۱۲          | ز کر پیدائش انس وجن وقصهٔ پیدائش آ دم ماینها<br>ن نها سروط ه                            |                | قیامت کے دن کی باہم گفتگواور پیشیوایان کفر کی ذلت |
| P12          | ذ کرنعمائے اہل جنت<br>اقعیر میں جس استانعا                                              | <b>709</b>     | اورندامت كاذكر                                    |
| PY.          | قصهُ ابراميم ولوط عَيْلاً                                                               | 141            | جہنم میں شیطان کی تقریر                           |
| m 44m        | قصهٔ اصحاب ایکه داصحاب حجر                                                              | ۲۲۳            | اہل سعادت کے حال اور مآل کا ذکر                   |
|              | تلقین صبر برایذ اء واستهزاء وتمسخر                                                      | ۲۲۳            | مثال كلمية ايمان وكلمية كفر، وسوال قبر            |
| # <b>Y</b> Y | قول اول                                                                                 | 777            | خلامة كلام                                        |
| <b>77</b> 2  | قول ثانی                                                                                | <b>۲</b> 49    | چندفوا ند                                         |
| mrx          | <u> </u>                                                                                | 749            | ایک شهرادراس کا جواب                              |

| بمضالين     | فهرست                                             | 7               | معارف القرآن وبغيبية بيريكامثالي الس           |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| ٣٧٣         | کفار کے چند ناشا نستہ اقوال وافعال کا ذکر         | ۳۳۰             | نكته                                           |
| <b>F</b> 20 | بيان حلم خداوندي                                  | الملا           | سُوَيَّةُ النَّحُلِ                            |
| 744         | فاكده                                             | PPF             | آغاز سورت بوعيد وتهديد برمنكرين توحيد          |
| 744         | تسليهُ نِي اكرم تَلْقُلُمْ ﴿                      | m4.             | ذ کر دلاکل <b>تو</b> حید                       |
| ۳۸۵         | رجوع بسوئے دلائل تو حید بتذ کیرانعامات خداوندحمید | <b>1</b> " (" + | ویں مسم کے دلائل                               |
|             | تفصیل دلائل قدرت و دلائل نعمت برائے اثبات         | ואש             | نتيجة ولأبل                                    |
| 714         | الوہیت ووحدانیت                                   | m41             | تفصيل دلائل توحيد فشم ادل                      |
| 714         | د کیل اول                                         | ایماسا          | فتم دوم                                        |
| <b>PAZ</b>  | دليل دوم                                          | ۲۲مه            | فتمسوم                                         |
| ۳۸۸         | وليل سوم .                                        | 424             | قسم جهارم                                      |
| ۳۸۸         | دليل چهارم                                        |                 | جمله معترضه برائے بیان اثر دلائل مذکورہ        |
| <b>m9</b> • | ركيل پنجم                                         |                 | قسم پنجم احوال نباتات سے استدلال               |
| 790         | وليل ششم                                          |                 | تمشم                                           |
| ۳۹۲         | وليل هفتم                                         | אאה             | الشم بفتم لشم شتم                              |
| ۳۹۳         | مثال اول                                          | rea/ree         | فتمنم فتم                                      |
| male        | دوسری مثال                                        | ۵۳۳             | تهديد براعراض از دلائل والمحير                 |
| ساله سا     | دلیل بشتم - کمال علم و کمال قدرت                  | ے ۲۳ سو         | منكرين نبوت كے معاندانه سوالات اوران كے جوابات |
| m90         | دليل نهم                                          | 277             | پېلاشبه                                        |
| 790         | دليل دہم                                          | ۳۵۰             | تهديدمعاندين ودعيد متكبرين                     |
| 794         | وليل يازدهم                                       | FOF             | دوسراشبه                                       |
| ۳۹۲         | دليل دواز دهم                                     | ۳۵۵             | تيراشه                                         |
| ۳۹۲         | وكيل سيز دهم                                      | <b>21</b>       | چوتھاشبہ                                       |
| ۳۹۲         | وليل ڇهاردهم                                      | 444             | يانجوال شبه                                    |
| m92         | امتنان براتمام احسان                              | mah             | فائده اولیٰ                                    |
| <b>799</b>  | ذ <i>كر</i> قيامت                                 | ۵۲۳             | فاكدة دوم                                      |
| ۲٠٠٦        | تلقين مكارم اخلاق ومحاسن اعمال وآ داب             | <b>74</b> 2     | تهديدالل مكربانواع واقسام قبر                  |
| r+9         | ايفائ عبدى تاكيداورغدراور بدعبدى سيممانعت وتهديد  | ۳۹۸             | تذكيرة ثارقدرت وتنبيه برغفلت                   |
| ۳۱۲         | تعليم طريقه حفاظت ازشر شيطاني                     | ٣٧٠             | ا ثبات توحيد وابطال مجوسيت                     |
|             |                                                   |                 |                                                |

|      |                                                 |          | Q Q Q Q 23, 10 / Q 10                          |
|------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| ۳۲۳  | ذ <i>کرنعمائے د</i> نیویہ                       | m10      | منكرين نبوت كے چندشبهات اوران كے جوابات        |
| 444  | كايت                                            | ۲۱۲      | كافرول كاد دسر ااعتراض اوراس كاجواب            |
|      | بیان سعادت وشقاوت و ہدایت ومنلالت و ذکر طالبان  | ۳۱۸      | تحكم مرتد                                      |
| רדא  | د نیاوطالبان <b>آ</b> خرت                       | 144      | ذكر جزائے آخرت                                 |
| 44.  | فاكده                                           | ۳۲۳      | تهديد بآفات دنيويه برمعصيت دكفران نعت          |
| 471  | لطا نف دمعارف                                   | ۳۲۳      | نکتہ                                           |
| 741  | تفصيل احكام آخرت واحكام بدايت                   |          | بیان حقیقت ملت ابرامیمیه برائے ترغیب اتباع ملت |
| 474  | تحكم اول توحيد                                  | 447      | محديبي المحديب                                 |
| 7/4  | تحكم دوم:احتر ام واكرام والدين                  | ا۳۲      | ایک اشکال اوراس کے تین جواب                    |
| ۳۸۱  | ایک فلسفیانه وسوسه اوراس کا جواب                | أسم      | جواب اول                                       |
| ۳۸۳  | تحكم سوم: اداء حقوق ديگرا ال حقوق               | ۲۳۲      | جواب دوم                                       |
| ۳۸۵  | تَحَمُّ چِهارم:ممانعت از اسراف                  | سوسوس    | جوابسوم                                        |
| ۳۸۵  | حكم پنجم: تلطف درجواب سائل                      | ٢٣٦      | آ داب دعوت وتبليغ                              |
| ۳۸۵  | تحكم ششم: اقتصاد واعتدال ورانفاق مال            | ۲۳۷      | اختياً م سور و کل                              |
| ۲۸۳  | تحكم مفتم: ممانعت ازقل اولا د                   | ٨٣٨      | يندر موال ياره                                 |
| ۳۸۲  | تحكم مشتم: ممانعت اززنا                         | ٨٣٨      | سُوَرَةً بَنِي إِسْرَاءِيل                     |
| MAY. | تحكم نهم: مما نعت ازقل ناحق                     | 4.14.4   | ذ کر کرامت اسراء دمعراج به نبی اکرم مظلفا      |
| ٣٨٧  | تحكم دہم: ممانعت از تصرف ناحق در مال بیتیم      | 444      | فائد پنمبرا، ۲، ۳، ۳، ۲،۵ ، ۷                  |
| 447  | تحكم ياز دہم: ايفائے عہد                        | مهم      | سوال د جواب                                    |
| 447  | تحكم دواز دہم:ایفائے کیل                        | <u> </u> | ایک شبه اوراس کا جواب                          |
| 447  | تحكم سيز دہم: ايفائے وزن                        | ٣۵٠      | معراج آسانی اورمرزائے آنجہانی                  |
| 447  | تحكم چېارم دېم: عدم جوازعمل برامر نامعلوم       | rar      | قصهٔ اسراء ومعراج                              |
| ۴۸۸  | تحكم پائز دہم:ممانعت ازر فتار تكبر و تبختر      |          | و كركرامت موى ماييا بعطائ تورات وشرف تكليم و   |
| 449  | فاتمه كلام برتاكيدا حكام وتوحيد ضداوندانام      | 200      | مناجات                                         |
| 198  | تا كيدتو حيدوبيان حال منكرين نبوت               | 402      | ذکرانجام مخالفت ومعصیت برائے تر ہیب وعبرت      |
| r97, | ا ثبات معاد                                     | r02      | ا کنته                                         |
| 0+1  | تلقين حسن خطاب باابل كتاب وجوابات شبهات مشركيين | 14.      | ذ کرنضیلت قر آن کریم                           |
| ۵۰۲  | رجوع بسوئے ابطال شرک                            | 41       | انسان كى جلد بازى اورناعا قبت انديش            |

| <u></u> | N N                                             |     | معارف القرآن وتغييب يتكفنان الأستسب                                     |
|---------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٥     | نوی معرفت روح اورنفس میں فرق                    | ۵۰۵ | تر ہیب کفار از قبر خدا وندقبار                                          |
| ٥٣٤     | دسويں معرفت روح اورنغس کی نوعیت                 | ۵+۵ | فر مائشی معجزات کے اظہارے انکار                                         |
| ۵۳۸     | اعجاز قر آن واثبات رسالت محمريه مُلَقِيْنًا     | ۵۰۸ | كت                                                                      |
| ١٥٥     | معاندین کے سوالات اوران کے جوابات               | ٥١٢ | ذكرعداوت شيطان بابئ نوع انسان                                           |
| oor     | جواب استعجاب كفار بررسالت بشر                   | ماد | رجوع بسوئے مضمون توحید                                                  |
| ٥٥٣     | جواب اخیر مشتل بروعید سعیر                      |     | لطا نف ومعارف                                                           |
| ۵۵۷     | ذكر معجزات موسويه برائے تحقیق رسالت محمدید تلکی | ۵۱۷ | كرامت روحانيه اوراس كاخاصه                                              |
| ۵۵۷     | قول اول<br>                                     | ۵۱۷ | كرامت اورفضيلت مين فرق                                                  |
| ۵۵۸     | قول دوم                                         | 54. | بيان فرق مراتب درروز قيامت                                              |
| 241     | فاتمه سورت برتوحيد وتحميد                       |     | ذكر عداوت كفار بإسيد الابرار، درامور دينيه و دنيوبيه                    |
| חדם     | اختتآ م سورهٔ اسراء                             | arr | ودعد ومحصمت دحفاظت                                                      |
| mra     | سُوَرَّةُ الْكُهُفِ                             |     | تحكم بمشغول عبادت رب معبود و بشارت مقام محمود و                         |
| ארם     | ر بط اور مناسبت                                 | ory | تلقین دعاء جرت واشاره بسوئے قیام آسانی بادشاہت                          |
| rra     | فا كده                                          | 072 | ا کلته                                                                  |
|         | آغاز سورت تحميد برانزال كتاب بدايت برائ اثبات   | ۵۲۸ | للقين دعاء ججرت وبشارت قيام حكومت                                       |
| Ara     | توحيدالخ                                        | arm | ظالموں کے ایک معاندان سوال کا جواب                                      |
| 041     | ذ کراجمال قصه اصحاب کہف                         | 02  | فائده جليله                                                             |
| 04r     | اصحاب کہف در قیم                                | ٥٣٧ | اقوال حكماء وعلماء دربارة روح                                           |
| ۵۲۳     | اصحاب كهف كا قصه                                | 009 | لطا نُف دمعارف                                                          |
| DAY     | تفصيلِ قصداصحاب كهف                             | 000 | میلی معرفت                                                              |
| 014     | بقية قضه مُذكوره                                | ⊪   | ووسرى معرفت                                                             |
| ۵۹۰     | ذ کر ټول د بگرر د تغییر آیت مذکوره              |     | تیسری معرفت                                                             |
| 097     | ذكرا ختلا ف الل كتاب دربارهٔ شارامحاب كهف       | 077 | چومی معرفت                                                              |
| 095     | مقام اصحاب کبف                                  | 200 | پانچوین معرفت<br>اور هفاه و روی تاریخ                                   |
| 091     | علم ملاوت قرآن ومدارات درویشان دخرقه پوشاں      | 547 | لفظ" خلق" اورلفظ" امر" کی تشریح اوران کا با ہمی فرق                     |
| 4       | مئلہ                                            | ٥٣٣ | م می ماه می است.<br>اقرار می در است |
| 4+14    | بن اسرائیل کے دو بھائیوں کی مثال                | مهم | ساتوی معرفت<br>روید در              |
| 4+4     | فاكده                                           | مهم | آخموي معرفت روح نظر كيون نبيس آتى ؟                                     |

معارف القرآن وتَبَيَين عَمَّا لِنَىٰ ﴿ وَمَ الْمُورَا وَرَتَكِيرَ كَا عَالَ الْوَرَالَ وَتَبَالِينَ ﴾ فررست مضامين حكايت حكايت المعالم المورال المورا

# وعامرة كالبهافي الكرف الأعلى النورار فها وتعلق مستعلاها ومستودعها عل

اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پرمگر اللہ پر ہے اس کی روزی فیل اور جانا ہے جہاں وہ ٹھبرتا ہے اور جہاں سونیا جاتا ہے۔ سب موجود ہے اور کوئی نہیں یا وَل چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کی روزی، اور جانا ہے جہاں تھبرتا ہے اور جہاں سونیا جاتا ہے۔ سب موجود ہے

فِيُ كِتُبِ مُّبِيْنِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ التَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ ال مَلَى كَتُبُ مِن فِي أَور وَبِي هِ جَنِ نَے بنائے آسمان اور زین چر دن میں فی اور تما اس لا تحت

ک ماب میں۔ اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زیان چھ دن میں، اور تھا آل کا حت کھلی کتاب میں۔ اور تھا تخت اس کا

# عَلَى الْمَاءِلِيَبُلُو كُمُ أَيُّكُمُ آحُسَنُ عَمَلًا ﴿

#### بانى بدف تاكرآ زمائة م كوكون تم من اچھا كرتا ہے كام فك

#### یانی پر، کدتم کوآ ز مائے ،کونتم میں اچھا کرتا ہے کام۔

ف پہلے علم البی کی دسعت بیان ہوئی تھی یہ اس مضمون کا تکملہ ہے۔ یعنی زیمن پہلے دالا ہر جاندار جے رزق کی احتیاج لائق ہو، اس کو روزی پہنچا ناخدا نے مخف الپین ہے۔ اس خور میں اس کو روزی پہنچا ناخدا نے مخف اس خصور و اس نام الماب بندہ اختیار کرتا ہے، و ، روزی پہنچنے کے دروازے ہیں البتہ خدا کی قدرت کو ان امباب عادیہ میں محصور و دروازے ہیں۔ اگر آ دمی کی نظر امباب و تدابیر اختیار کرتے وقت مبعب الا مباب پر ہوتو یہ کل کے منافی نہیں البتہ خدا کی قدرت کو ان امباب عادیہ میں محصور و مقید نے محما جاتے ہوں گا ویک مسلم المباب کو چھوڑ کر بھی روزی پہنچا تا یا ادر کوئی کام کردیتا ہے بہر حال جب تمام جانداروں کی حب استعداد غذاء ادر معاش مہیا کرنا تحالی کا کام ہوئی مسلم کی اس کے علیہ کی مسلم کی اس کے میں کی خبر گیری کیسے کر سکے گا۔

فی حضرت شاه ما حب دیمداند کھتے ہیں " مستقر " (جہال خمرتاب ) بہت و دوز خ اور مستود ع (جہال سونیا جا تا ہے) اس کی قبر ہے۔ وہ قامی کا آپہ فی الکڑ جن الله وہ و قبا و تعلقہ مُستقد کے مام درجات کا علم رکھتا ہے۔ "مستقر " و "مستودع " کی تعین میں مغرین کے بہت بیان ہوا۔ مطلب یہ واکہ خدا ابتداء سے انتہاء تک تمہاری سی کے تمام درجات کا علم رکھتا ہے۔ "مستقر " و "مستودع " کی تعین میں مغرین کے بہت الوال ہی پہلے مورد" انعام" میں بھی ہم کچھ کھے چے ہیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ زمین میں جہال تک چے ہے ساس کی منتها ہے ہی کو مستقر " اور موت کے بعد جہاں دنی میں جہال دہ وہ "مستقر " اور موت کے بعد جہاں دنی میں جہال دہ وہ استودع " ہے جہا ہے ت مستقر " سے دم مادراور "متودع" سے صلب پدر مراد لی ہے۔ عظاء نے اس کے عکس کا دعویٰ کیا بعض متفلہ سفین کا خیال ہے کہ ذیک ہے تا اس کے اسے "مستقر " اور وجود فعلی سے پہلے جن مواد و مقاریمی رہ کر آ نے آئیں "مستودع " کہا کہ نے تعالیٰ ان تمام مختلف مواد اورا مواد وادوا دا کا عالم ہے جن میں سے کوئی جوان گزر کر اپنی موجود و میت کذائی تک پہنچا ہے۔ وہ مستودع " کہا می تعداد کے مناسب وجود دکھالات وجود فائض کرتا ہے۔

فل یعی اوج محفوظ میں جومحیفه علم البی ہے۔ بھرعم البی میں ہر چیز کیسے موجود دیو کی۔

فی یعلم کے بعد قدرت کا بیال ہے۔ اس کی تغییر سورة" اعرات کے ساتوں روح میں گزرچی

فی یعنی آسمان وزمین کی پیدائش سے پہلے پائی مخلوق ہوا جوآئندہ اٹیا مکامادہ ویات بننے والاتھا۔ ﴿وَجَعَلْمَنَا مِنَ الْبَاّمِ كُلُّ ہَیْ ہِ بَیْ اِلْ مُحْلُوقَ ہوا جوآئندہ اٹیا مکامادہ ویات بننے والاتھا۔ ﴿وَجَعَلْمَنَا مِنَ الْبَاّمِ مُحْلَقَ مِنْ ہُوا ہِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْ اللّٰهِ اللللّٰ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

ف یعنی اس سارے نظام کی تخلیق و ترتیب ہے مقسود تمہارا یہاں براناادرامتحان کرناہے کہاں تک اس بجیب و غریب نظام اورسلامسنو مات میں غور کرکے خاتی وسالک کی معرفت مامل کرتے اور مخلوقات ارض دسمادی ہے منتقع ہو کڑھن شامی اور سپاس مخزاری کا فطری فرض بھالاتے ہو ۔ یہ مقام تمہاری سخت آزمائش کا ہے ۔ مالک حقیق دیکھتا ہے کہتم میں سے تونسا فلام مدتی وا خلاص اور سلیقہ مند کی سے اچھا کام کرتااور فرائع بندگی اعجام دیتا ہے۔

# بيان صفت ترزيق وصفت تخليق

قالغَیْنانی : ﴿وَمَامِن دَابَةٍ فِی الْآدُضِ اِلَّا عَلَی الله دِ اَقْهَا ... الى ... لِیبَناو گُفر اَیْکُفر آخسَنُ عَمَلًا﴾

ربط: ..... او برکی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپناعالم الغیب ہونا بیان کیا کہ اس کاعلم تمام کا نئات کومیط ہے اب ان آیات میں صفت تر زیق اورصفت تخلیق کو بیان کرتے ہیں کہ وہی سب کاراز ق ہے اوروہی سب کا خالق ہے اور محفات تحلیق کو بیان کرتے ہیں کہ وہی سب کاراز ق ہے اوروہی سب کا خالق ہے اور محفات مقصود ہے اس وقت اس لیے اس نے ایپ فضل سے مخلوق کارز ق اپنے ذمہ کرلیا ہے جب تک خالق کوئنی جان دار کا زندہ رکھنامقصود ہے اس وقت تک اس کورز ق پہنچنا رہے گا۔ اور جو حیوان بھوک سے مرج نے تو اس کی وجہ یہ بین کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کی آگئی ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کی آگئی ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے زندہ رکھنے کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس حیوان کا جتنارز ق مقرر کردیا ہے وہ اس سے عافل نہیں اور زمین کے تمام جانداروں کا رزق اس کے ذمہ ہونا اس کی دیل ہے کہ اسکاعلم تمام کا نئات کومیط ہے اگر اس کوتمام اشیاء کاعلم نہ ہوتا تو اس قدر بیثار کلو قات کورز ق کیسے دیت ۔

اس کوتمام اشیاء کاعلم نہ ہوتا تو اس قدر بیثار کلو قات کورز ق کیسے دیت ۔

نیزیے بھی ناممکن ہے کہ خالق کوا بنی مخلوق کاعلم نہ ہو۔ ﴿ آلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ پس اس کا خالق اور رازق ہونا اس کے کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل ہے چنانچہار شاد ہے اور نہیں ہے کوئی جاندار جوز مین پر چلتا ہو اوررزق کھانے والا ہومگر اللہ کے ذمہ ہےاس کارزق جو اس نے اس کے لیے مقرر کردیا ہے۔خدا تعالیٰ نے جس جاندار کا جواور جتنا رزق مقرر کردیا اسکا پہنچانا خدا کے ذہے ہے، رِ زُقُهَا کی اضافت عہداور تعین پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی قضاء وقدر میں جورز ت اسکا مقدراور معین ہو چکا ہے وہ اس کو پہنچتار ہے گا۔ خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں پس اگر کوئی بھوک اور فاقہ سے مرجائے تو اس کی یہ وجہبیں کہ خدا کے خزانے میں رزق نہیں رہا بلکہاں کی وجہ رہ ہے کہ خدا کواب اسکازندہ رکھنا ہی مقصود نہیں۔وہ کسی کو فاقہ سے ہارتا ہے اور کسی کو بیاری سے ،مطلب میہ ہے کہ وہ اپنے بندول کے رزق کا کفیل ہے اس کے سوا کوئی راز ق<sup>ن</sup>ہیں ۔ بندول کو ھاہتے کہ اس پر بھروسہ کریں اور چونکہ رزق رسانی کے لیے علم کالل کی ضرورت ہے اس لیے وہ خداوندرزاق ہرحیوان کی جائے قرار کو جانتا ہے ۔ مستقر سے وہ جائے قرار مراد ہے، جہال حیوان اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے تھبرے جیسے اپنے مکان اورر ہے کی جگہ اور مٹسنیقو ڈیچ یعنی جائے ودیعت سے دہ جگہ مراد ہے جہاں تھہر نااختیار سے نہ ہو۔ جیسے پشت پدراوررحم مادر اور جائے قبر۔شاہ ولی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں۔مترجم گوید مستودع جائیست کہ بغیر اختیار اور آنجا نگاہ داشتہ بودند ما نندصلب ورحم ومستقعه جایئست که بااختیارخودمی ما نندمثل خانه" (فتح الرحمٰن )اوریہی تفسیر ابن عباس بڑائھا ہے منقول ہے (ویکھوتغییر قرطبی: ۹ ر ۸) مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق زمین میں پیدا کی ہے وہ سب کی روزی پہنچا تا ہے اور وہ ہر مخلوق کی قراراورر ہائش کی جگہ کو جانتا ہے کہ س جگہ اس کی بودوباش ہےاور کس جگہ اس کی موت ہوگی اور بیسب باتیں اگر چیہ اس کے علم از بی میں ہیں مگر ساتھ ساتھ لوح محفوظ میں بھی لکھی ہیں اورتم اس کی کفالت رزق کا کیسے انکار کر سکتے ہو کیونکہ خداوند رزاق وہی ہے جس نے آسانوں کواورز مین کو چھودن کی مقدار میں پیدا کیا آسان سے پانی برسا تا ہے اورز مین سے روزی نکلتی ہےاور آفاب کی گرمی ہے وہ تھیتیا ں بکتی ہیں اور آسان اور زمین کے پیدا کرنے ہے پہلے اس کاعرش عظیم یا نی

پرتھا جس پر زندگی کا دارومدار ہے کما قال تعالیٰ ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْہَاءِ کُلُّ شَیْءِ سِی ﴾ ِغرض یہ کہ آسان اور زبین اور عرش اور پانی کے بیدا کرنے کے بعدتم کو بیدا کیا تاکیم کوآ زمائے کہ کوئ تم میں ایھے کمل کرتا ہے یہ کون و مکان اور یہ زبین و آسان اور رزق کا بیسامان اس لیے بیدا کیا کہ دیکھیں کہ ان فعمتوں کو دیکھ کرکون اپنے منعم اور محتن تک بہنجتا ہے۔ اور کون ان نعمتوں میں مست ہو کرمنعم اور رزاق کا منکر ہوتا ہے عاقل اور دانا نے اس عجیب وغریب نظام کو دیکھ کرسمھ لیا کہ بید دار فانی امتحان گاہ ہے اور آسکت میں اس امتحان کے نتیجہ کا علان ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے اس نے اپنی قدرت ہے آ سان اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور اس مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پائی کو پیدا کیا اور پھر عرش کو پیدا کیا۔ پھر قام کو پھر لوح محفوظ کو اور پھر پچاس ہزار سال بعد آ سان اور زمین پیدا کئے اور عمران بن حصین میں ہے۔ ''کان اللہ ولم یکن شہیء غیرہ ''۔ یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ صرف اللہ کی ذات پاکتھی۔ اور اس سے سواکوئی چیز نہ تھی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو وہ کہ اللہ نوب و الرکتون کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو کہ بھروں کا امتحان کرے کہ وہ خدا کے آ شان اور زمین کو بلا مادہ اور بلا کی اصل کے حض اپنی قدرت سے پیدا کیا تاکہ ہندوں کا امتحان کرے کہ وہ خدا کے آ شان اور زمین کو والمادہ اور بلا کی اصل کے حض اپنی قدرت سے پیدا کیا صرت کو لیے کر اس کو مانتے ہیں یا نہیں۔ اس تسم کی آ یا ت اور احاد بیث اس امر کی صرت کو لیل ہیں کہ دوہ خوا تھا گی کہ تھی کا قائل نہیں ان کا قول ہے کہ دونیا فلا میں کہ دوہ خوا تھا گی کہ تھی کہ تھی اور دیر ہے ہیں اور بیلوگ ایے اس فلا سے بیل رہے ہیں اور بیلوگ ایے اس کے تمام کا م مادہ قد یمہ کی حرکت سے اور موجودات کی باہمی کششوں اور طبعی خواص سے چل رہے ہیں اور بیلوگ اینے اس تول کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کو معدوم حمض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور نہ کسی چیز کو نیست سے ہست ہوتے دیکھا صرف صورتوں کا اختلاف دیکھا۔ لکڑی اور من کی صورتیں بلتی رہتی ہیں گر مادہ بحالہ باتی رہتا ہے اور کبھی کہتے۔ ہیں کہ ہماری قدرت ہیں صرف اتنا ہے کہ صورت تبدیل کر سکتے ہیں دیمار میان ایک تربت ہیں صرف اتنا ہے کہ صورت تبدیل کر سکتے ہیں دیمار می خواص سے جس کہ ہماری قدرت ہیں صرف اتنا ہے کہ صورت تبدیل کر سکتے ہیں کہ ہماری قدرت ہیں صرف اتنا ہے کہ صورت تبدیل کر سکتے ہیں دیمار می خواص سے بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارے کہ میں کہتا ہمارے کھیں اور سکتے ہیں دیمار میں کر سکتے ۔

جواب ہے ہے کہ آپ کی اس دلیل سے ہے کہال سے لازم آیا کہ داقع میں ایساناممکن اورمحال ہے بے شک ایک چیز آپ نے نہیں دیکھی اور آپ کی قدرت سے باہر ہے گر آپ رہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہیہ امر کسی کی بھی قدرت میں نہیں۔

بلکہ اپنے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کرسکتے کہ آئدہ چل کر جھے اس پر قدرت نہ ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہ امر آج آپ ک قدرت سے خارج ہواور آئندہ چل کر آپ اس پر قادر ہوجا تیں۔ جیسے گرامونون اور ٹیلی فون اور تار بر تی کی ایجادات دوسو سال پیشتر قدرت انسانی سے خارج تھیں اور اب ہر وقت نظروں کے سامنے ہیں غرض یہ کہ کسی چیز کوعدم تجربہ اور نہ دیکھنے پر محال کہنا سراسر غلط ہے سورج کومشر تی یا مغرب سے نکالنا آپ کی قدرت میں نہیں تو اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ یہ امر کسی کی محل قدرت میں نہیں تو اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ یہ امر کسی کو قدرت میں نہیں سے جارج ہے مگر جس قادر مطلق نے اس کو وجود عطا کیا ہے اس کو قدرت ہے کہ چاہے مشرق اور مغرب سب برابر ہیں اگر کوئی شخص سے کہ چاہے مشرق اور مغرب سب برابر ہیں اگر کوئی شخص کسی نقیریا مزدور سے جودن بھر میں کمال مشقت و محنت سے ایک ایک روپید کما تا ہوں یہ کہے کہ تجھ کودس ارب روپیوں جائے گا

توو ہ اس کو ناممکن اور محال سمجھے گا۔اور عجب نہیں کہ اس کے محال ہونے پر کوئی طویل وعریض کیکچر بھی دیدے۔

لیکن عاقل اور دانا بیسمحقتا ہے کہ بیام عقلاً محال اور ناممکن نہیں بلکہ مستبعد اور اچنجا ہے بعنی عجیب معلوم ہوتا ہے دائر ہ امکان سے باہر نہیں" محال" وہ ہے کہ جس کا باطل ہونا دلیل عقلی سے ثابت ہوجیسے اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین اور "مستبعد" وہ ہے کہ جوظا ہر کے لحاظ سے عجیب وغریب نظر آئے۔

آج کل کے سائنسدان محال اور مستبعد میں فرق نہیں کرتے حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے بہر حال عدم محض سے کسی چیز کا وجود میں آنا نیست سے ہونا قطعاً محال نہیں ہوا اور ہم نے بھی ایسانہیں دیکھا آپ ذرا ہوٹ میں آ ہے اور ہتلا ہے کہ چیز کا در ہتلا ہے کہ آپ کے نہ دیکھنے سے یا نہ کر سکنے سے کسی چیز کا محال ہونا کیسے ثابت ہوا۔ اس قسم کی باتوں سے کسی چیز کا ناممکن اور محال ہونا ثابت نہیں ہوتا البتدان باتوں سے آپ کا تھمنڈ ثابت ہوجاتا ہے۔

ابط**ال قدامت ماوه:.....**اے علمبر داران فلسفه وسائنس آپ اگرچه ماده کوقدیم اوراس کے ذرات بسیط کی حرکت کوقدیم مانتے ہیں کیکن تبدیل صورت کے تو قائل ہیں کہ صورتیں برلتی رہتی ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ صورتوں کے حادثات ہونے کے قائل اورمعتر ف ہیں اورصورت کی تبدیلی کا مطلب سے سے کہ پہلی صورت تو معدوم اور زائل ہوگئ اور جدید صورت موجود ہوکر ماوہ کولاحق ہوگئ تواب سوال ہے ہے کہ جب اجسام مادیہ میں صورت وشکل کی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو آپ یے بتلائمیں کہاس اول بدل کے وقت اور دوسری صورت کے آنے کے وقت پہلی صورت اور شکل بھی اس جسم میں باقی رہی یا بالکل زائل اورمعدوم اورفنا ہوگئ یاکسی دوسرےجسم کی طرف نتقل ہوگئی۔ پہلی شق بداہتۂ باطل ہےاس لیے کہ ایک محل میں ایک ہی وقت میں دومتضا دشکلوں کا جمع ہونا عقلا محال ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ موم کے گولہ کوایک شمع بنالیا جائے تواس میں یا وجود مستطیل ہونے کے شکل متدیری ہی باتی رہاورعلی ہذا تیسری شق بھی بداہت باطل ہے ہم ہداہ وانتے ہیں کہ اس جسم کی پہلی صورت زائل ہوکر کسی دوسر ہے جسم کو جا کرنہیں لگ گئ ۔اب دوسری صورت متعین ہوگئی کہ تبدیلی کے وقت پہلی صورت و شکل بالکل زائل اورمعددم ہوگئی۔اورعدم میں چلی گئی۔للہذااب دوسری شکل وصورت کے متعلق تسلیم کرنا پڑے گا کہوہ عدم محض ہے د جود میں آئی لیعنی پہلے نیست تھی اب ہست ہوگئی۔ پس ہر لمحہ صورتوں کی تبدیلی سے نیست ہے ہست ہونے کا آپ نے مشاہدہ کرلیا۔ بیتو آپ کی قدرت کا حال ہوا کہ آپ صورتوں اور شکلوں میں نیست سے ہست کرنے پر قادر ہیں توسمجھ لوکہ خداوند قدیر آسان دزمین اور نئس وقمر جیسے اجسام کونیست سے ہست کرنے پر قادر ہے 🍑 اور خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ سے ہر جو ہر وعرض کو نمیست سے ہست کرنے پر قاد ہے لیل جب بیٹا بت ہوگیا کہ صورت عادث ہے اور نمیست سے ہست ہوتی ہے تو اس سے مادہ کا حادث ہونا ثابت ہوگیا۔ کیونکہ صورت مادہ کیلئے لازم ہے مادہ بغیر صورت کے موجود نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ بیام عقلا محال ہے کہ مادہ کوموجد ہواوراس کی صورت اورشکل نہ ہو کیونکہ عقل اس تصور سے قاصر ہے کہ مادہ پر کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ مادہ بغیرصورت کےموجودتھا۔اوراس کوکوئی صورت اورشکل حاصل نہتھی اور جب مادہ بلاصورت کےموجود نہیں ہوسکتا تو ماد ہ کا قدیم ہونا باطل ہو گیا کیونکہ جس چیز کا وجود کسی حادث پرموقو ف ہوگا وہ قدیم نہیں ہوسکتی بلکہ بلا شبہ حادث

<sup>●</sup> آپ کی ناتعی اور ناتمام قدرت اپند دائر وعمل میں نیست سے ہست کرنے پر قادر ہے۔

ہوگی بلکہ وہ تو حادث در حاوث ہوگی۔اوراگریہ مان لیا جائے کہ مادہ بغیر صورت کے موجود ہوسکتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وجود بالقوہ ہوگا۔اور وجود بالفعل نہ ہوگا اور وجود بالقوہ من وجہ عدم ہے اور من وجہ وجود ہے یعنی ناقص ونا تمام وجود ہے اور جس چیز کا وجود ناقص اور ناتمام ہووہ بھی قدیم نہیں ہوسکتی۔اور بالفاظ دیگر وجود بالقوہ ایک استعداد اور قابلیت ادر صلاحیت کا نام ہے جو ایک قسم کا فرضی وجود ہے حقیقی وجود نہیں لہذا الیسی فرضی اور موہوم حقیقت کا قدیم ہونا عقلاً محال ہے۔

وَلَمِنْ قُلُتَ إِنَّكُمُ مَّبُعُونُونَ مِنْ بَعْنِ الْبَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّلِيْنَ كَفَرُوَّا إِنْ هَلَآ إِلَّا اللهُ وَ اللهِ كَالَ كَيْنَ كَفَرُوَّا إِنْ هَلَآ إِلَّا اللهِ كَالَ كَيْنَ كَفَرُوَّا إِنْ هَلَآ إِلَّا اللهِ كَالَ كَيْنَ لَيْنَ لِي بَهِ نَيْنِ مَرَ اللهِ كَالَ لَهُ لَا كَيْنَ لِي بَهِ نَيْنِ مَرَ اللهِ كَالَ لَهُ اللهِ كَالَ كَيْنَ لَيْ لَيْنَ لَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

جادد ہے مرت ۔ اور اگر ہم دیر لگاویں ان سے عذاب کو ایک مت کن تک تو کھنے لگیں ، کیا ردک رہا ہے اس کو؟ سڑا ہے! جس علی میں میں کی گور کی گئی کے گئی کی میں میں میں کو گئی کا گؤا ہے کہ کی گئی کا گؤا ہے کہ کی سنتھ کم کے گؤی کی ک دن آتے کا ان پر نہ پھیرا جائے کا ان سے اور کھیر لے گی ان کو وہ چیز جس پر فیضے کیا کرتے تھے۔ دن آئے گا ان پر نہ بھیرا جاوے کا ان نے اور الٹ پڑے گا ان پر جس پر فیضے کرتے تھے۔

#### بحث دربارهٔ بعث

عَالَهُمَانُ : ﴿ وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّهُ عُوْثُونَ ... الى .. وَحَاقَ عِهِمْ مَّا كَانُوْ ابِهِ يَسْتَهُ إِ عُونَ ﴾

ف جب ید دنیا متحان و آزمائش کی مکد ہے تو ضرور ہے کہ اس کے بعد مجاز ات انعام دانگام کاسلہ ہوتا شاکرین و کافرین کو اسپنے اپنے کیے کا کھیل سے ۔اس نے یہاں بعث بعدالموت کا دکر کیا مجا یعنی کفار مکر کو بیٹین نہیں آتا کہ موت کے بعد دوبار واٹھاتے مائیں گے ۔اوراسپنے جرائم کی سرا ہمکتیں کے ۔ جب و ، قرآن میں یا حضور ملی الند علید دسلم کی زبان سے بعث بعدالموت کا نہایت موڑ بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ملی اللہ علید دسلم کا یہ بیان کھی ہوا جا دو ہے جس نے بہت سے اور کو مرعوب و محور کرلیا مگر یادر کھیے ہم پر یہ ماد و جلنے والانہیں ۔ (ابن کشر )

فی بعن بہ ان کی شرارتوں پرمذاب آہی سے ڈرایا ما تاہے معرفدائی عمت ایک مدت معین تک مذاب کورو کے بھتی ہے تو تکذیب و ستہزار کے طور پر کہتے ایس کدو وطذاب کہال ہے؟ آفرا تا کیوں نہیں؟ کس چیز نے اسے پکورکھا ہے؟ فرماتے ایس کیامذاتی کرتے ہو، وقت معین پر بب مذاب آتے کا کسی کے نانے مدنلے گااور ہرفرون سے کمیر کرتا و ربر ہاد کرکے چھوڑ ہے گا۔ وَلَيْنُ اَذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ لَوَعُهُمَا مِنْهُ الْخَالِيَّ الْفَالِيَّةُ الْكَامِينَ الْحَالِينَ الْحَلِينَ الْحَلَيْنَ الْحَلِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قی یعنی مسیست سے بعد اگر خدا آرام و آساش نصیب کرے تو مجمعتا ہے کہ یااب ہمیٹ سے مسائب و تکالیت کا خاتمہ ہو چا بھی کیٹیت بھی وٹ کر آنے والی جس سائل وقت فالس ومفرد رہو کر شخیل مارتا اور اس نے جاتا ہے۔ جس سائل وقت فالس ومفرد رہو کر شخیل مارتا اور اور اور اور اور کا ایکر تا ہے مال اگر کے خدا کا حکم اور کر کے خدا کا حکم اور اس کے ماسنے جھک جاتا ہے۔ وسل یعنی جو مال اور یہ مام السانوں کا بیان ہوا ،اس سے اللہ کے ور بندے مستنی ایس جو تکلیف ومسیست کا مقابلہ مہر داستقامت سے کرتے اور امن ورا مت کے =

# بيان حال طبيعتِ انسانيه وراحت وكلفت

وَالْهُ النَّهُ اللَّهُ الْمُونَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ... الى ... لَهُمْ مَّغُفِرَةً وَّاجُرْ كَبِيرُ

ر بھا: .....گرشتہ آیت میں سے بیان فرما یا کہ آنحضرت نگا گھڑا جب عذاب الہی ہے ڈراتے تو کفار نہایت ہے باک سے بہ کہ وحیۃ کہ دوہ عذاب کیوں نہیں آتاب اس آیت میں طبیعت انسانی کا عال بیان کرتے ہیں کہ دہ اکثر و بیشتر ایک عال پہنیں رہتی اگر عیش و آرام کے بعد درا تکلیف میں مبتلا ہوا تو نا امید ہو کر بیٹے جاتا ہے اور اگر مصیبت کے بعد دراحت پہنی ہے تو انرا نے لگتا ہے۔ چنا نچ فرماتے ہیں اور اگر ہم انسان کو اپن طرف سے کسی رحمت اور نمت کا مزا چکھا بھی اور پھراس سے دہ انہائی تعمق بھی ہوا تا ہے اور گزشتہ نعت کو بھی بھول جاتا انہائی تو وہ بے مبری کی وجہ ہے آئندہ ہمارے لطف و کرم سے ناامید ہوجا تا ہے اور گزشتہ نعت کو بھی بھول جاتا ہے اور جو سے برائیاں کئی جو سے بیاری اور محتائی تو نیے کہنے لگتا ہے کہ اب تو مجھ سے برائیاں کئی سے تعمر کی محتائیں ہے کہ اب تو مجھ سے برائیاں کئیں کئی سے لین گلتا ہے کہ اب تو مجھ سے برائیاں کئی لین کے لین کہنے ہو اس بین اور محتائی تو نیے گئی ہے اور شکر سے فافل ہوجا تا ہے۔ اکثر انسان بڑا اتر آنے والا ہے نعت کو دیکھ کے پرواہ نہیں تحقیق ہے نا دان انسان بڑا اتر آنے والا ہے نعت کو دیکھ میں اب آئید میں اشکر سے اور شکر سے فافل ہوجا تا ہے۔ اکثر انسانوں کی بہن ما انہیں وہ محسیت اور ذوال نعمت کے وقت صبر سے کا مہلے ہیں اور عطائے نعمت کے وقت شکر سے کام لیتے ہیں غرف ہے کہراء اور شراء مصیبت اور ذوال نعمت کے وقت شکر سے کام لیتے ہیں غرف ہے کہراء اور شراء مصیبت اور ذوال نعمت کے وقت شکر سے کام بیتے ہیں غول کے جو مجروشکر سے موصوف ہوں گنا ہوں کی بخشش بھی ہوئی اور وہم و مگمان سے بڑھ کرا جراور تو اب بھی سے گا۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوَلِّى إِلَيْكَ وَضَابِقٌ بِهِ صَلُوكَ أَنْ يَتُقُولُوا لَوُلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مؤليل قر جوز يَنْ عَلَى كُه چيزاس مِس سے جودی آئی تیری طرف اور تنگ ہوگاس سے تیرائی اس بات پرکدوہ کہتے ہیں کیول نداز اس پر موکیس تو جھوڑ بیٹے کا کوئی چیز، جو دی آئی تیری طرف، اور خفا ہوگا اس سے تیرا بی، اس پر کہ وہ کہتے ہیں، کیول نداز اس پر

كَنْزُ اوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ ﴿ إِنَّمَا آنُتَ نَذِينٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّ كِيْلُ ﴿ اَمُ يَقُولُونَ

خزانہ یا کیوں نہ آیا اس کے ماتھ فرشۃ تو تو ڈرانے والا ہے اور اللہ ہے ہر چیز کا ذمہ دار فل کیا کہتے ہیں کہ خزانہ یا آتا اس کے ماتھ فرشۃ ؟ تو تو ڈرانے والا ہے، اور اللہ ہے ہر چیز پر ذمہ رکھنے والا۔ کیا کہتے ہیں

افَكُرْنَهُ ﴿ قُلَ فَأْتُوا بِعَشْمِ سُورِ مِّفُلِهِ مُفَكَّرَيْتٍ وَّادُعُوا مَنِ الْسَتَطَعُتُمْ مِّنَ دُونِ اللهِ بَا لا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى ال

## الله إلا هُوَ ، فَهَلَ انْتُمْ مُّسْلِمُونَ ·

ال كے مواليمراب تم حكم مانے ہوفل

سواال کے، پھرابتم حکم مانتے ہو؟

# بیان نوع دیگراز طعنه هائے کفار نا ہنجار وسلی نبی اکرم مَالْتُیّمُ ا

وَالنَّجَاكَ: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَأْرِكُ بَعُضَ مَا يُؤْتَى إِلَيْكَ .. الى .. فَهَلَ آنْتُمْ مُّسُلِمُونَ ﴾

ق لیعنی فرمائشی معجرے طلب کرتے ہیں، جن کا دیا جانا مسلحت نہیں ۔ اور جو سب سے بڑا معجرہ (قرآن) ان کے سامنے ہے، اے مانے نہیں، کہتے ہیں یہ تو اسے ان ان کے سامنے ہے، اے مانے نہیں، کہتے ہیں یہ تو رمعاذاند) تہاری بنائی ہوئی گھرنت ہے ۔ اس کا جواب دیا کہتم بھی آ فرعرب ہو، فصاحت و بلاغت کا دعوی رکھتے ہو، سب سل کرالی ہی دس سر ورواد راس کا میں مدد دسینے کے لیے تمام کلوق کو بلکہ اسپ ان معبود دل کو بھی بلا اؤ جنہیں خدائی کا شریک سمجھتے ہوا گرنہ کرسکواور کھی نہ کرسکو ہے تو بھی کو کہو کہ ایسا کلام خالت ہی کا ہوسکتا ہے جس کا مثل لانے سے تمام کلوق کو بلکہ اسپ ان معبود دل کو بھی بلا اؤ جنہیں خدائے اسپ علم کامل سے بینیمبر پراتارا ہے ۔ بینیک جس کیلام کامل ہے جس کامٹل اس کے بینیمبر پراتارا ہے ۔ بینیک ہوسکتا ہے کہ کوئی شریک نہیں کو اسے وائح کے کلام کامٹل نہیں ہوسکتا اس کی ذات و صفات میں کون شریک ہوسکتا ہے ۔ ایسا بیمثال کلام ای بے مثال خداکا ہے جس کا کوئی شریک نہیں کو اسے وائح دلائل کے بعد بھی مسلمان ہونے اور خداکا حکم بردار جننے میں کسی چیز کا انتظار ہے (تنہیہ) اعجوز قرآن کی کچھنفسیل مورہ " یونس" میں گزر چکی ہے ۔ ابتداء میں ورسے تو تا ہے ایسا کے بعد بھی مسلمان کو گھری ۔ پھر دس مورتوں سے ہوئی ۔ پھرایک مورت سے جیساکہ " بقری " فرس گزرا کو یاان کا عجز بتدریج نمایال کا عجز بتدریج نمایال کا عجز بتدریج نمایال کا عجز بتدریج نمایال کو گھری ۔ پھر دس مورتوں سے ہوئی ۔ پھرایک مورت سے جیساکہ " بقری " فرس گرزا کو یاان کا عجز بتدریج نمایال کا گھرا

(بالفاظ دیگر) گزشته آیات میں اللہ تعالی کی وحدانیت کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں آنحضرت مُلاہیم کی نبوت و رسالت کی ایک عظیم دلیل کا بیان ہے لیعنی بیقر آن آپ مُلاہیم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ جب تمام فصحاء اور بلغاء اس کے مثل لانے سے عاجز ہوجا نمیں گے تومعلوم ہوجائے گا کہ بید کلام بشرنہیں بلکہ کلام خداوندی اور وحی ربانی ہے اور جس پر اللہ کی وحی نازل ہووہ اللہ کا نبی اور رسول ہے اور بید کلام ججز نظام اس کی نبوت ورسالت کی دلیل ہے اور اس مججز ہ کے بعد کسی اور مجزہ کی ضرورت نہیں لہذا آپ مُلاہِ اُن کی ہرزہ سرائیوں کی طرف النفات نہ کریں صبر اور استقامت کے ساتھ فرائض تبلیخ انجام دیتے رہے۔

مشرکین مکہ نے قرآن کریم کومشکوک بنانے کے لیے بیشبہ نکالا کہ بیقرآن سحراور جادو ہے مگر وہ لوگ چونکہ اہل فصاحت و بلاغت تھے اور اہل زبان تھے اس لیے بیشبہ ان پرکارگر نہ ہوا تو اب بیہ بہانہ نکالا بیقرآن اللہ کی دی نہیں بلکہ محمہ (طافع) کا بنایا ہوا کام ہے تو اس پر بیآ یت نازل ہوئی کہ اگر تمہارا بیزعم ہے کہ بیقرآن پاک آپ ظافی کا بنایا ہوا ہے تو تم محسی تو اہل زبان ہوا ورایے کلام کے بنانے پر قادر ہو بنالاؤ چنانچے فرماتے ہیں۔ پس شاید آپ طافی ان کا فروں کے تعنت اور عناد اور مستخرکود کھے کر بعض ان چیزوں کا جو بذریعہ وی آپ طافی کی طرف بھیجی گئی ہیں اور ان مشرکین کونا گوار ہیں جسے بت پرتی کی خدمت ۔ تو کیا آپ طافی ان کی ناگواری کی بنا پر الی باتوں کا بیان کرنا چھوڑ دیں گے کہ بینا دان ان باتوں کا خداق اڑا تھیں گئی ہیں کہ ہوئی گئی تارات کی کا داق از ایک کی کے ایک کا بیان کرنا ہے سود ہے۔ امام تر خدی ہوئو فریاتے ہیں کہ ہوئی گئی گئی کی اور ان

کی اس تکذیب اور عناد کی وجہ ہے آپ مُنافیظ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور آپ مُنافیظ کا دل گھٹتا ہے اس سبب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پرکوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ غیب سے ان کوخزانہ ملتا۔ اور وہ لوگوں پر تقسیم کرتے اور لوگ انکا اتباع کرتے یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا جو ان کی نبوت کی گوائی دیتا تو اے ہمارے نبی ! آپ مُنافیظ ان کی ہے ہودہ باتوں سے تنگ دل ہوکر دعوت و تبلیخ میں کوئی کی نہ سیجئے۔ جزایں نیست آپ مُنافیظ صرف ڈرانے والے ہیں۔ آپ مُنافیظ کے ذمہ توصر ف ڈرانا اورا دکام خداوندی کا پہنچانا ہے ان کی بدزبانی کی طرف التفات نہ سیجئے۔

در شب مهتاب مه (ا بر ساک از سگان و وع دع ایشاں چے باک

اوراللہ ہرچیز پرنگہبان ہے وہ بغیرخزانہ اور بغیر فرشتہ ہی کے آپ ناٹھ کے دین کو بلند کرے گایا یہ معنی ہیں کہ اللہ کارساز ہے وہی ہرکام بنانے والا ہے۔ آپ ناٹھ کام اس کے پر دکرد یجئے جوشن اپنا کام اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کا مہنا تا ہے اور جواپنے آپ کو فعدا کے سپر دکرد ہے اس کی حفا فت کرتا ہے کیا یہ کا فرید کہتے ہیں کہ بیقر آن آپ ناٹھ کے کو بنالیا ہوئی لے آؤ بنالیا ہے آپ ناٹھ کا اس کے جواب ہیں یہ کہدد یجئے کہ اچھاتم بھی قرآن جیسی دس سورتیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی لے آؤ اور سوائے فعدا کے جس کو چاہا پنی مدد کے لیے بلالواگر تم اس بات میں سیچے ہو کہ یہ قرآن آپ ناٹھ کا کا بنایا ہوا کلام ہے اور سوائے فعدا کے جس کو چاہا کہ کا بنایا ہوا کلام ہے کہا آگروہ اس کے مثل بنا کرنہ لا سکیس تو آپ ناٹھ کا ان سے کہد دیجئے کہ اب تو یقین کرلو کہ یہ اللہ ہی کے علم سے نازل کیا گیا تا وہ بنویس کو بنا کی معبور نہیں جانا اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں ؟

**ف:** .....کسی جگه دس سورتوں کی تحدی کا ذکر ہے اور کسی جگه ایک سورت کی تحدی کا ذکر ہے تا کہ طرح طرح سے قر آن کا اعجاز ظاہر ہوجائے۔

# دلائل اعجاز قرآن پرایک اجمالی نظر

اعجاز قرآن پردلائل تو بیثار ہیں جس پرعلاء دین نے مستقل کتا ہیں کھی ہیں اس وفت اجمالی اور اختصار کے ساتھ چند حرف ہدیئہ ناظرین ہیں۔

(۱) قرآن کریم - اصول دین یعنی تو حید اور رسالت اور قیامت کی ایسی تفصیل اور تحقیق پرمشمل ہے کہ توریت، انجیل اور زبور میں اس کاعشر عشیر بھی نہیں ۔

(۲) پھریہ کہ قرآن کریم اثبات الوہیت ووحدانیت اورا ثبات نبوت ورسالت اورا ثبات قیامت کے ایسے دلائل عظلیہ اور برا ہین قطعیہ پرمشمثل ہے کہ جس کے جواب سے روئے زمین کے فلاسفہ عاجز اور در ماندہ ہیں اور بڑے بڑے دہری اور مادہ پرست ان دلائل کے سامنے لا جواب ہیں۔

(٣)حرام وحلال كي تفصيل كرتا ہے۔

(۴) قرآن کریم ، انبیاء سابقین کی نصیحتوں اور ان کے کلمات دموعظمت کا جامع ہے۔

(۵)عقل معاش اورعقل معادوین اور دنیا کی رہنمائی کرتا ہے۔

(۲) گزشتہ امتوں کے عبرت آمیز واقعات بیان کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰتم کو کا فروں کے مقابلہ میں غلبہ عطاء فریائے گا۔

(۷)اور قیامت تک آنے والے حوادث کلیے کی تم کوخبر دیتا ہے کہ زمانہ کس رفتار سے جائے گااور کس حال میں اس کی بساط پلٹی جائے گی اور کس طرح قیامت قائم ہوگی ریتو قرآن کریم کے معنوی اعجاز کے چند وجوہ ہیں اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس کے دلائل اعجاز اور اسرار بلاغت کی کوئی صرفہیں۔

آج دنیا میں مقامات حریری اور مقامات بدیعی اور مقامات زمخشری۔ بشری فصاحت و بلاغت کا شاہ کار دنیا کے سامنے موجود ہیں مگر قرآن کریم کے ساتھ ان کتابوں کوکوئی نسبت نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مقامات بدیعی اور مقامات حریری میں مجیب طریقہ سے بغات فریدہ کو تبح اور قافیہ کے رنگ میں جمع کیا ہے مگر قرآن کریم بلکہ کلام نبوی مثالی تا کے ساتھ ان کو وہ نسبت نہیں کہ جوذرہ بے مقد ارکوآ فاب سے ہے۔ با تفاق اہل سیان مقامات حریری اور بدیعی معجز ونہیں۔

گرقادیان کے ایک دہقان کی دیدہ دلیری کو دیکھوکہ وہ اپنے ہذیان اور تک بندیوں کے متعلق میہ کہتا ہے کہ یہ میری وحی بھی قرآن کی طرح معجزہ ہے آیات قرآن یہ کاسرقہ کرتا ہے اوراس میں ایک دولفظ کاردو بدل کر کے بے حیائی سے کہتا ہے کہ یہ میری وحی بھی آن کی طرح اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ لاحول و لا قوہ الا باللہ اے مسلمانو! ذرا غورتو کروکہ جب اہل لسان کے نزد یک مقامات حریری اور مقامات بدیعی معجز ہ نہیں تو قادیان کے ایک و ہقان کا ہذیان کہ اس معجزہ مهوجائے گا۔

مَنْ كَانَ يُويِنُ الْحَيْوةَ السُّنْيَ وَزِيْنَتَهَا نُوقِ اللَّيْهِ الْمَهِمُ الْحَمْلُ فِيْهَا وَهُمْ وَيُهَا لَا عِن عَلَى وَمِنَ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# وَبْطِلُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ®

#### اورخراب گياجو كمايا تھاف

اورخراب ہواجو کماتے تھے۔

#### ابطال غُرّ وُاہل دنیا براعمال خود

قَالِيَجَاكَ: ﴿ مَنْ كَأَنَّ يُرِينُ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا ... الى ... وَبِطِلٌ مَّا كَانُوْ ا يَعْمَلُونَ ﴾

ر بط: ..... جب گزشته آیات میں منگرین قرآن اور منگرین توحید اور منگرین رسالت کے وعید اور عذاب کا بیان ہوا تو اب اس آیت میں اہل دنیا کے وہم فاسد اور زعم کا سد کا ابطال فرماتے ہیں اہل دنیا کو جب عذاب آخرت کی وعید سنائی جاتی توبہ کہتے کہ اگر بالفرض والتقدیر قیامت حق ہے تو ہم بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں۔ غریب پروری اور صلہ رحمی اور مہمان نوازی وغیرہ تو ہم کوقی مت کے دن ان نیک اعمال کا تو اب ملے گا۔ جیسا کہ دوسری جگہ ہے، ﴿وَ الَّهِنْ مُو اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ ا

اس لیے اس آیت میں اس غرہ اور زعم کا ابطال کرتے ہیں کہتم اس گمان میں ندر ہنا کہتم ان اعمال پراجراور ثواب کے مستحق ہوان اعمال کی صورت اگر چہ نیکی کی ہے مگرایمان اورا خلاص کی روح سے خالی ہیں اور ظاہری اعمال حسنہ سے تمہارا مقصود صرف دنیاتھی اس لیے اس کاصلہ تم کو دنیا ہی میں ال گیااب تمہارے لیے آخرت میں سوائے آتش دوزخ کے بچھ ہیں۔ **ربط دیگر:.....ک**پہلی آیت میں اسلام کی حقانیت اور قر آن کریم کامنزل من اللہ ہونا بیان کیا۔اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ کفار جواس قر آن کریم کی تکذیب کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہوہ دنیا کی لذات وشہوات پرمفتون ہیں اور اسلام اور قر آن ان کوآخرت کی دعوت دیتا ہے جس کواپنی لذات وشہوات میں حارج اور مزاحم سجھتے ہیں۔ چنانچے فر ماتے ہیں جو بست ہمتاہے اعمال خیر کا صلیمن دنیاوی زندگی اور آرائش چاہے بعنی نیک کام کرے فقط دنیا کا فائدہ چاہے۔اور آخرت پر نظر نہ کرے محض دنیا کی شہرت اور نیک نامی اس کامقصود ہوثواب آخرت اس کامقصود نہ ہو تو ہم ان لوگوں کے اعمال کی جزاء دنیا ہی میں بوری پوری ویتے ہیں بعنی د نیامیں ان کو مال ودولت اورعزت و وجاہت اورصحت واولا د کی کثر ت عنایت کردیتے ہیں اور = روح ایمان سے یکسرخال میں، دنیا میں رائیگال نہیں جاتیں ان کے بدلہ میں ندا تعالیٰ تندرتی، مال اولاد، عرت وحکومت وغیر و دے کرسب کھانہ ہے باق کر دیتا ہے ۔مرنے کے بعد دوسری زندگی میں کوئی چیزاس کے کامآ نے والی نہیں جس کا فرکے لیے جس درجہ کی سزاتجویز ہو چکی ہے وہ جھی اس سے نگنے یا كم بونے والى أيس - ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَصَاءِلِينَ تُرِيْدُ فُقَر جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ 'يَصْلَمَهَا مَذْهُوُمُا مَّنُ مُورًا ﴾ رياء كاراور ونیا پرست عالم، متصدق اورمجابد کے تی میں جو وعید آئی ہے، اس کا حاصل بھی یہ بی ہے کہ ان سے محشر میں کہا جائے گا کہ جس عرض کے لیے تو نے علم ملحلا یا، صدقہ و جهادكياد ودنياس ماصل موچى اب ممارے پاس تيرے سے كھونس فرشتوں كوفكم موكا كدا سے جنم من لے جاو (اعاد فالله منها) **بع** یعنی ان اعمال پر دوزخ کے سوااد کمی چیز کے سختی نہیں تھارابدی طور پر ریا م کارمسل ن محدو د مدت کے لیے۔ بال مندا تعان بعض مومنین کو محض اسپے مھٹل وکرم سےمعان فرماد ہے،و والگ بات ہے ۔

**ف یعنی دنیا میں جوکام دنیادی اعزاض کے لیے کیے تھے، آخرت میں پہنچ کرنا ہر ہوگا ک**د وسب برباد ہوئے اور ریا مکاری یا دنیا پرتی کے سلسلہ میں بظاہر جو نیکیال کمائی تھیں سب یونہی خراب کمیں یہال کوئی کام نہ آئیں۔ دنیا میں ان کے عوض میں کوئی کی نہیں کی جاتی ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کے پچھے نہیں اور انہوں نے جودنیا میں عمل کیا تھا وہ آخرت میں جا کرسب تباہ اور برباد ہوا اور سارا کیا کر آیا اکارت گیا اور آخرت میں پچھے کام نہ آیا اور دنیا میں جو پچھ کررہے ہیں وہ فی نفسہ اور فی حدذاتہ بھی نیست اور نا بود ہیں کیونکہ جو مل خالص اللہ کے لیے نہ ہووہ فی حدذاتہ بچے ہے۔ ع-الاکل شیء ما خلا الله باطل

کافروں نے دنیا میں جوابے عمل کے کہ جو ظاہر صورت کے اعتبار سے صالح سے مثلاً کی کونفع یا فائدہ پہنچاتا۔
ایسے اعمال کے متعلق ''حبط ماصنعوا''فر مایا۔ جن اعمال کی صورت نیکی کی تھی وہ قیامت کے دن حبط ہوجا نمیں گ۔
ان پرکوئی اجراور ثواب مرتب نہ ہوگا۔ باتی حقیقت کے اعتبار سے ان کے تمام اعمال باطل اور نابود سے فی نفسہ ان کے تمام اعمال باطل کی شار میں نہ سے۔ کیونکہ ایمان واخلاص سے عاری سے اور جب نہیں ﴿ مَا کَانُوْ ایعْمَلُوْنَ ﴾ سے ان کے اعمال کفریہ اور شرکیہ مراد ہوں تو ایسے اعمال کا صورت اور حقیقت کے اعتبار سے باطل اور لغو ہونا ظاہر و باہر ہے ایسے اعمال کفریہ اور شرکیہ مراد ہوں تو ایسے اعمال کا صورت اور حقیقت کے اعتبار سے باطل اور لغو ہونا ظاہر و باہر ہے ایسے اعمال کی متعلق فرما یا۔ ﴿ وَبَطَلَ مَا کَانُوْ ایعْمَلُونَ ﴾ اور گزشتہ آیت یعنی ﴿ وَ سَبِطُ مَا صَدَعُوٰ ﴾ میں وہ اعمال مراد ہیں جو بظاہر خیر اور مجملائی کے ہیں جسے صدقہ اور صلہ رحی اور مہان نوازی کا فروں کے۔ ایسے اعمال قیامت کے دن حبط ہوجا نمیں گے۔ یعنی ان پرکوئی اخری ثواب نہ ملی گالبتہ یمکن ہے کہ ان اعمال حسنی بنا پرکافروں کے عذاب وور خیر ہو اور عذاب میں میں سب سے خفیف عذاب ابوطالب کو ہوگا۔ ثواب ملئا اور چیز ہے اور عذاب میں شخفیف ہوجانا اور چیز ہے اور عذاب میں شخفیف ہوجانا اور چیز ہے اور عذاب میں شخفیف ہوجانا اور چیز ہے۔

شان نزول: .....اس آیت کے نشان نزول مین مختلف روایتیں آئی ہیں کہ بیآیت کافروں اور مشرکوں کے بارے میں ہے یا یہود ونصاری کے بارے میں یا منافقوں کے بارے میں یا اٹل ریاء کے بارے میں ہے جھے قول بیہ ہے کہ بیآیت عام ہے جوسب کوشامل ہے اور مطلب میہ ہے کہ کافر ہو یا منافق یاریاء کارجو بظاہر نیک عمل کرتے ہیں اس کا ہدلہ ان کو دنیا ہی میں دے ویا جائے گا۔ اور آخرت میں سوائے نار کے اور پھھ ہیں ملے گالہذا ان کو چاہئے کہ ابنی اس دنیا وی نیکی سے بھر وسہ پر نہ رہیں اور بیخیاں کام آئیں گی۔ آخرت میں سوائے اخلاص کے بچھ کام نہ آئے گا۔ اور بیخیاں کام آئیں گی۔ آخرت میں سوائے اخلاص کے بچھ کام نہ آئے گا۔

آفَت کان علی بیتنه قین رسم ویتلون شاهد مین مینه ویت اماما معلاایک منفس جو مان رسم براین رب کے اور اس کے ماقد ماتھ مے ایک گواواللہ کی طرف سے اور اس سے پہلے گواہ تھی موی کی متاب رسم بلا ایک فخف جو ہے، نظر آتی راہ پر اپنے رب کی اور پہنچی ہے اس کو گواہی اس سے، اور پہلے اس سے کتب موی کی، راہ ذاتی،

 تَكُ فِيْ مِرْ يَلِةٍ مِّنْهُ وَ إِنَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ اَكُثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ اَظُلَمُهُ رو شبه میں اس سے بیک دوق ہے تیرے رب کی طرف سے اور پر بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے فیل اور اس سے بڑھ کرظام کون رو شبہ میں اس سے۔ یہ تحقیق ہے تیرے رب کی طرف ہے، پھر بہت لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اور کون ظالم

عِمْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ أُولِيكَ يُعُرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيُقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُلَاءِ جو باندھے اللہ پر جموت فِل وہ لوگ رو برد آئیں کے اپنے رب کے اور کہیں کے گوای دینے والے ہی بی اس سے جو باندھے اللہ پر جموت۔ وہ لوگ روبرو آویں گے اپنے رب کے اور کہیں گے گوای والے، کی ہیں

الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ اللَّلَهُ عَلَى الطَّلِينِينَ الطَّلِينِينَ النَّوْنَ يَصُلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ جنہوں نے جنوٹ کہا تھا اپنے رب پر س لو ! پیٹار ہے اللہ کی ناانساف لوگوں پر جو کہ روکتے ہیں اللہ کی جنہوں نے جنوٹ بولا اپنے رب پر۔ س لو ! پیٹار ہے اللہ کی بےانساف لوگوں پر۔ جو روکتے ہیں اللہ کی

الله وَيَبْغُونَهَا عِوجًا ﴿ وَهُمْ بِالْلَاخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ أُولَبِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِيْنَ فِي

راہ سے اور ڈھونڈھتے ہیں اس میں مجی اور وہی ہیں آخرت سے منکر فیعی وہ لوگ نہیں تھکانے والے راہ سے، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں مجی۔ اور وہی ہیں آخرت سے منکر۔ وہ لوگ نہیں تھکانے والے

= اسما او محید اسلام الله التی فظر الناس علیه گردویش کے مالات و خیات سے متاثر ندہو، اور دہ توحید، اسلام ادر قرآن کا راست ہے۔ ﴿ وَفَا مِعْمَ وَجُهُوكَ لِللّهُ عَلَى الْفَطْرَةِ لِللّهُ اللّهِ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ ال

**ف پ**یخطاب برشخص کو ہے جوقر آن سنے یاحضور کل انڈیملیہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کوسنانامقصو د ہے کہ قر آ کن کی صداقت اور"من اند" ہونے میں قطعاً شک و**شہ کی کنجائش نبی**ں \_جولوگ نہیں ماننے و واحمق بیں یامعاند \_

**فٹ یعنی قرآن ج**یوٹ اورافترام<sup>نہیں</sup> ۔ بندا کا سچا پیغام ہے جس کو قبول کرنا ضروری ہے خوب مجھالوکہ اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہوسکتا جو بندا پر جھوٹ **باندھے مثلاً اس کا کلام یہ ہواور کہدد ہےکہ اس کا کلام ہے یاواقعی اس کا ہواور بندا ہار بارفر مائے کہ میرا کلام ہے مگر باوجو دروثن دلائل کے جسٹلا تار ہے اور کہتا ہے کہ اس کا کہیں ۔** 

فن یعنی محشر میں جب مندا کے سامنے ملی روّس الاشہاد پیش ہوں مے اوران کی شرارتوں کے دفتر کھولے جائیں گے اس وقت کواری دینے والے ( سائکہ، انبیام اسانمین بلکٹو دان کے ہاتہ پاوّں ) کہیں مے کہ یہ ہی وہ بر بخت ظالم میں جنہوں نے اپنے پرورد گار کی نسبت جبوٹ بکاتھا۔

ف**س بین تعالیٰ کاارشاد ہے یعنی جولوگ قلم و ناانسانی سے خدا کے کلام کوجھوٹا بتلاتے بیں اورسب سے بڑھ کر آخرت کےمنکر بیں دوسروں کو خدا کی راہ پر چلنے =** 

الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ اوْلِيَاءً مِيْضُعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ \* مَا كَانُوُا زمین میں بھاگ کر اور نہیں ان کے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی فیل دونا ہے ان کے لیے عذاب فیل نہ طاقت رکھتے تھے زمین میں بھاگ کر اور نہیں ان کو اللہ کے سوا حمایتی، دونا ہے ان کو عذاب۔ نہ سکتے تھے ﴾ يَسْتَطِيُعُونَ السَّمُعَ وَمَا كَانُوْا يُبُصِرُونَ۞ أُولِبِكَ الَّذِينَ خَسِرُ وَا اَنْفُسَهُمُ وَضَلَّ سننے کی اور نہ دیکھتے تھے ہیں وہی ہیں جو کھو بیٹھے اپنی جان اور گم ہوگیا سننا اور نہ تھے و کیھتے۔ وہی ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان اور گم ہوگیا عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ۞ لَا جَرَمَ ٱنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْآخُسَرُ وْنَ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ ان سے جو جھوٹ باندھا تھا ہیں اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں کہی ہیں سب سے زیادہ نقصان میں البتہ جو ان سے جو جھوٹ باندھتے تھے۔ آپ ہوا کہ یہ لوگ آخرت میں یہی ہیں سب سے خراب۔ البتہ جو اُمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَآخُبَتُوَا إِلَى رَبِّهِمُ ﴿ اُولَٰ لِكَ آصَحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمُ فِيْهَا لوگ ایمان لائے، اور کام کیے نیک اور عاجزی کی ایسے رب کے سامنے وہ میں جنت کے رہنے والے وہ ای میں یقین لائے اور کمیں نیکیاں اور عاجزی کی اپنے رب کی طرف، وہ ہیں جنت کے لوگ۔ وہ اس میں خُلِلُونَ ﴿ مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمَى وَالْاَصَمِ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّبِيْعِ \* هَلْ يَسْتَويٰنِ رہا کریں کے فی مثال ان دونوں فرقول کی جیسے ایک تو اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا کیا برابر ہے دونوں رہا کریں۔ مثال دونوں فرقوں کی، جیسے ایک اندھ اور بہرا اور دیکھتا اور سنتا۔ کیا برابر ہے دونوں

# مَثَلًا ﴿ أَفَلَا تَنَاكُّرُونَ ﴿

کا مال پھر کیا تم غور نہیں کرتے **ق** 

کا حال؟ بھرکیہ تم دھیان نہیں کرتے؟

= سے رو کتے بی اوراس تلاش میں رہتے بی کرمید ھے کو ٹیٹر ھا ثابت کریں ۔ ایسے ظالموں پر خدا کی خصوص لعنت ہے ۔

ف یعنی اتنی رسیع زمین میں رئیس مھاگ کر ضدا سے چھپ سکتے ہیں اور یہ کوئی مدد گاراور تمایتی مل سکتہ ہے جو خدا کے مذاب سے بجاوے۔

ف کیونکه خو د کمراه موے اور د وسر دل کو کمراه کیا۔

ت ت یعنی دنیا میں ایسے اندھے بہرے سبنے کرزی بات سننے کی تاب تھی مدخدا کے نثانوں کو دیکھتے تھے جنہیں دیکھ کرممکن تھارا ، ہدایت پالیتے یصرت شاہ صاحب نے اس کامطلب بدلیا ہے کہ الله پرجموث بولا ہے اصل اور غلا باتیں اس کی طرف منسوب کیں یجال سے لائے؟ غیب سے کن مذآتے تھے غیب کو دیکھتے م تھے بھران کاماند کیاہے۔

وس مان كالمعومينمنان يدى كدابدى مذاب يس كرفار بوت ادرسب جو في دعوت وبال پہنچ كركم بو كتے .

🙆 منگرین کی ہدانجامی کے ہالمقابل مونین کاانجام نیک بیان فرما یا۔ان کی عابزی مندا کو پہندآ ٹی اس لیے اپنی دائمی فوشنو دی کامقام عطافر مہیا۔

فل يعنى منكرين توانده ببرس بين جيها كدوتين آيت پهلے فرمايا تھا۔ ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيْعُونَ السَّبُعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾ بجرجے رخودنظر ٓ ئے نہ =

# اہل د نیااور اہل آخرت کا مقابلہ اور موازنہ اور فریقین کے نتائج اخروی کا بیان

اوراس روش دلیل کا ایک شاہد قر آن سے پہلے موئی طابی کی کتاب ہے بینی توریت ہے درآنحالیکہ وہ کتاب موئی طابی اس کا تباع کرتے تھاس کے موافق تھم موئی طابی اس کا تباع کرتے تھاس کے موافق تھم دیتے تھے اور درآنحالیکہ دہ کتاب موئی طابی اہل ایمان کے لیے سامان رحمت تھی کہ اس کے اتباع کی برکت سے رحمت نازل ہوتی تھی ۔مطلب یہ ہے کہ توریت اپنے زمانہ میں امام اور رحمت تھی اور توریت کے بعداب یہ کتاب یعنی یہ قرآن امام اور رحمت ہے کہ دین اسلام ایک طریق متنقیم ہے جس کا متحکم اور ترحمت ہے گئی مقصود یہ کہ دین اسلام ایک طریق متنقیم ہے جس کا متحکم ہونا ولیل عقلی اور فطری سے تابت ہے پھر اس کی صحت پر قرآن کریم شاہد ہے اور قرآن سے پہلے موئی طابی کی عظیم الشان کو ایک مقاب کی توریت ہی اس کی شاہد ہے ہوں دین اسلام کے صراط متنقیم ہونے کا ایک شاہد قرآن کریم ہوا ور مرحمت میں اس کی شاہد ہے ہی مرحمت میں اندازوں کے برابر ہوسکتا ہے جو بھیرت کی آنکھوں سے تی و بائل اور جلے برے میں تم میں کرتے اور اسے بادیوں کی باتیں بگوش ہوئی سنتے ہیں ۔فور کروکہ دونوں کا انجام کیمان کی طرح ہوسکت کی تعشرت فوج عید اسلام کی قرم کا قدمای معمون کی تابید تابید تی بائل مورک کی تابید علی کی تابید تابید تابید کی تابید تابید تابید کی تابید تابید کی تابید تابید کی تابید تابید تابید کی تابید تاب

ا اثاره ای ملرف ہے کہ ﴿ اَلَّمْ مِنْ کَانَ ﴾ کی خبر محذوف ہے جویہ ہے۔

دوسراشاہدموی ملیقا کی کتاب ہے۔جس نے نزول قرآن کی خبر دی اور آنحضرت مُلاثِقا کی بعثت کی خبر دی اور آپ مُلاثِقا کی نبوت عامہ اور ختم نبوت کی شہادت دی نز ول قر آن اور نبی امی مُلاقظُم کے ظہور کی بیثارت اس میں موجود ہے اور پھرتو ریت کے بعدز بورادرائجیل میں بھی آنحضرت مُلطِیم کی خبر دی جس کوعلماء بنی اسرائیل توریت اورائجیل میں لکھا ہوا یاتے ہیں (ویکھوتفسیر قرطبی ●:۹ر۷۱)

اوربعض علاء تفسیریہ کہتے ہیں۔اس آیت میں شاہد ہے آنحضرت مُلاثیناً کی ذات بابر کات مراد ہےاس لیے آپ مُلْقِيم كى صورت اورآپ مَلْقِيم كى سيرت اس بات كى گواه ب كه بيدوين حق ہے اور بعض علماء يہ كہتے ہيں كه شاهدے آنحضرت مُلْقِيْلُم كاچِره انورمرادب\_

#### در دل ہر امتی کز حق مزہ است روے و آواز پیمبر معجز است

آپ مُلَافِيًّا كِاخْلاق وعادات اورمجزات اورآپ مُلَافِيًّا كاچېره انورسب اس بات كے شاہد اور گواه بين كه جودين آپ مُلْقِظُ ليكرآ ہے ہيں وہ بالكل سچاہے اس ليے كہ يہ چېرہ انور سچے كا چېرہ ہے چھوٹے كا چېرہ نہيں شاہ عبدالقادر مُيلند فر ماتے ہیں کہ گوائی جینچنے کا مطلب ریہ ہے کہ دل میں اس دین کا نوراور مزہ یا تاہےا درقر آن کی حلاوت آھے۔

خلاصہ کلام ریہ کہ بینہ ہے روثن دلیل اور صاف راستہ اور سیدھی سڑک مراد ہے یا بالفاظ دیگر اس سے دین سیحے یعنی دین اسلام مراد ہے جس کی صحت دلائل عقلیہ اور فطریہ سے ثابت ہے اور اس کی صحت وصدافت پر دوشاہر عدل موجو دہیں ایک قرآن كريم دومرے توريت وانجيل پس ايے دين كے حسن وجمال ميں كيا شبہ وسكتا ہے۔ اور ﴿ مَنْ كَانَ عَلَى بَيّنَةِ ﴾ سے وہ مومنین مخلصین مراد ہیں جواس دین حق پر قائم ہیں اور مطلب سے کہ بیدین اسلام ایک نورعقل اور نور فطرت اور نُور بصیرت ہے عجیب قشم کا ایک نور ہے ادر دونورغیبی اس کے شاہر اور مؤید ہیں ایک نور قر آن اور ایک نور تورات اس طرح یہ دین نور على نور كامصداق بن گيا- دين اسلام كيا ہے ايك مجموعهُ انوار َ ہے توكيا جو تخص ايسے منوراور دشن دين پر قائم ہودہ اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جو ﴿ ظُلُلِتْ بَعُضُها قَوْقَ بَعْضٍ ﴾ یمیں گھراہوا ہوا دراسے کو کی صحیح راستہ نظر نہ آتا ہو یعنی جو مخص د نیادی لذات اورشہوات کاغلام بناہوا ہواور سعادت اخرو ریہ ہے محروم ہووہ اہل نوراوراہل بصیرت کے مماثل اور مشابہہ کہ ں ہوسکتا ہے۔ دونوں میں بعدالمشرقین ہے ایسے ہی لوگ یعنی جولوگ اصحاب بینہ ہیں مرادیہ ہے کہ جولوگ عقل اورنقل اور نور برھانی اورنوریز دانی کے جامع ہیں اورتوریت اورانجیل کے عالم اور فاضل ہیں اس قر آن پریااس نبی پرایمان لاتے ہیں اور دواجر كے متحق ہوتے ہیں۔ كما قال تعالىٰ: ﴿ أُولِيكَ يُؤْتُونَ ٱجْرَهُمْ مَّرَّ تَيْنِ ﴾ بيلوگ اصحاب بينه ہیں اورعقل ادر فطرت کے پیرو ہیں اور اہل بصیرت ہیں اس لیے کہ حق کو قبول کرتے ہیں اور جو محض دوسرے فرقوں میں ہے اس قر آ ن کے منزل من الله ہونے کا یا اس نبی کے مرسل من اللہ ہونے کا انکار کر ہے تو دوز خِ اس کے دعدہ کی جگہ ہے جوطرح طرح کے ◘ قال ابواسحاق الزجاج والمعنى ويتلوه من قبله كتاب موسى لان النبي صلى الله عليه و سلم موصوف في كتاب موسئ يجدونه مكتوبا عندهم في التوزة والانجيل اهد عذابوں سے بھر پور ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی فرقداور کوئی گروہ خواہ یہودونساری یابت پرست اور مجوس ہول وغیرہ تب تک اس قرآن اوراس نبی کونہ مانیں گے۔ نجات نہیں پاسکتے سوائے خاطب! تواس قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑبلا شبہ یہ کتاب فت ہے تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے کسی کی بنائی ہوئی نہیں لیکن باوجودان دلائل کے اکثر لوگ عناد کی وجہ سے اس پرایمان نہیں لاتے حالانکہ جس چیز کی صداقت دلائل قطعیہ سے واضح ہو چی ہواس کونہ مانا حماقت ہوادرا پنی جانوں پرصرت خطم کرنا ہے۔

#### ظالموں کے حال اور مال کا بیان

اس لیےاب آئندہ آیت میں اللہ تعالی ظالموں اورافتر اء پر دازوں کا حال اور مآل بیان فر ماتے ہیں۔اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی دس حالتوں اور ذلتوں کو بیان فر مایا ہے۔

(۱) افتراء علی الله ـ (۲) مقام ذلت میں ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ ﴿ أُولِیاتَ یُغُرَضُونَ عَلَی رَبِّهِ ہُ ﴾ ۔ (۳) خدا لَک گواہ، گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے خدا تعالی پر جھوٹ بولا۔ (۳) بیظالم الله تعالیٰ کے نز دیک ملعون ہیں۔ (۵) لوگوں کو حق سے روکتے ہیں۔ (۱) دین میں شبر نکالتے ہیں۔ (۷) آخرت کے منکر ہیں۔ (۸) خداسے بھاگنہیں سکتے۔ (۹) ان کا کوئی مددگار نہیں۔ (۱۰) انکاعذاب دو چند ہے۔ (دیکھوتفریر کبیر: ۹۸۵)

پہنچایا اور جوافتراء وہ دنیا میں کرتے تھے آخرت میں سب جاتا رہا۔ ان کا بیکہنا کہ فرشتے اور بت اور سیح علیٰلا اور دیوی اور دیوتا ہماری شفاعت کریں گےسب غلط نکلا۔ پس لازی نتیجہ اس کا بیہ ہے کہ یہ جماعت آخرت میں سب سے زیادہ نقصان انٹھانے والی رہی۔اس لیے کہان لوگوں نے آخرت کوفر وخت کر کے جہنم کوخرید لیا تھا۔

زان که دنیا جملگی رنج است ودین آسائش است اندرین سود اخرد داند که غبن فاحش است ماییر دیں رابد نیا دادن از دول ہمتی است نعمت فانی ستانی دولت باتی دہی

### ذ کرحال و مآل اہل ایمان

اب اہل ایمان اور اہل طاعت کا حال اور مآل بیان کرتے ہیں۔ شخفیق جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خشوع اور خضوع اور تواضع کے ساتھ بالکلیہ اپنے پرور دگار کی طرف مائل اور متوجہ ہوں گے ایسے ہی لوگ جنتی ہیں ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب آ گے دونوں فریق کی مثال بیان کرتے ہیں۔

### مثال فريقين

ان ہردوفریق یعنی مومن اور کافری مثال اندھے اور بہر ہے اور بینا اور شنوا کی ہے۔ کافر اندھا اور بہرا ہے نہ تن کو دیکھتا ہے اور نہ سنتا ہے ادر مومن بینا اور شنوا ہے تن کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے کیا بید دونوں فریق بعنی اندھا اور بہرا۔ اور سننے والا اور دیکھنے والا ۔ حال اور مثال میں برابر ہو سکتے ہیں یعنی ہرگز نہیں ای طرح مومن کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے تو نہیں بکڑتے یعنی ول کے بینا بن جاؤتا کہ آخرت کی تجارت کر سکوا وراگر خود بینا نہیں تو کسی بینا کی سنوا ور اس پر چلواصل بینا وہ ہے جو تن کو تن اور باطل کو باطل دیکھے اور حق کی بیروی کرے اور باطل سے بچے اور جو حق کو نہ دیکھتا ہوا ور نہ سنتا ہو دہ نا بینا اور

صمیمه متعلقہ بر تفسیر آیت: ..... ﴿ اَفَتَن کَانَ عَلَى بَیّنَة وَ مِنْ وَیّنِه ﴾ الآیة حضرت شاه ولی الله دبلوی بَیْ اَمْدُ فر ماتے ہیں کہ اس آیت (یعنی) ﴿ اَفَتْن کَانَ عَلَی بَیّنَة وِ مِن وَیّنه وَ مِن وَبْیَه وَمِن وَ بَیْله کِیله کِیله

کرام ٹفائڈ میں ایک ایک اعلیٰ جماعت ان اوصاف سے جو او پر مذکور ہوئے موصوف تھی جن کے سردفتر حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤ تھے اور باطنی مناسبت اور قلبی ذکاوت اور سلامت کی وجہ سے آپ ڈاٹٹؤ کو قبول اسلام میں کوئی تامل نہیں ہوا بلا تامل اور بدون طلب مجمز ہا بمان لے آئے اس آیت میں ای طرف اشارہ ہے۔ (ازالة الحفاء)

ع يعنى و ذ مواع ، يغوث ، يعوق بسركى جن كاذ كرمورة نوح يس آئ ي كار

**نٹ یعنی غیراللہ کی پرنتش سے بازیزآ نے کی صورت میں سخت عذاب آ نے کا ڈرہے۔" دردنا ک دن" سے وہ دن مراد ہے جس میں المناک اور درد انگیز حوادث کا دقوع ہو مشلا قیامت کادن یاو ودن جس میں قوم نوح عزق کی گئی۔** 

وسے یعنی ربول کو تمام قوم کے مقابلہ میں کوئی نمایاں امتیاز ہونا چاہیے گئن ہم دیکھتے ہیں گھ ہماری طرح جنس بھرے ہیں، آسمان کے فرشتے ہیں۔ جس کے سامنے خواہ مخواہ انسانوں کی گردنیں جھک جائیں پھر بھر بھی ایسے ہیں جے کوئی خاص تفوق اور بڑائی ہم پر حاصل ہوتی مثلہ بڑے دولت مندیا جاہ و مکمت کے مالک ہوتے ، جولوگ تمہارے پیرو ہوئے وہ بھی ساشاء انڈسب کے سب مظل، رفیل، پست اور اوٹی طبقہ کوگر ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا بھی ہم جیسے مربعوں کے لیے نگ و مارکا موجب ہے تو کھیا ساری خدائی میں سے تم ہی سلے جہنیں خدانے اپنے منصب کی سفارت پر مامور فر مایا۔ آئر ہمتم سے حب نسب، مال و دولت مثل و خوات کس بات سے کم تھے؟ جو ہماراا نخاب اس عہدہ کے لیے نہوگیا کم از کم آپ عیداسلام کا اج کا کرنے والے ہی کوئی معز زاور بڑے تا وہ بھی اور موات کی دلیں بن سکتی ہم جی اور ہون فور و تامل کے ظاہری اور مربسری طور پر ایمان سے آئا پ عیدالسلام کے لیے کیا موجب نفل و شرف ہوسکا ہے؟ اور کس طرح صداقت کی دلیں بن سکتی ہم جوئے ہو یہ ایک اس مادی تا گوئی سے جو جو اور ہون فور و تامل کے ظاہری اور مربسری طور پر ایمان سے آئا پ عیدالسلام کے ایک گائون کمارا خیال تو یہ ہے کہ تم اور تبارے ساتھی سب جوئے ہوئے ہائی بات بنائی اور چند یو تو قول نے ہاں سادی تا کو اس کے اس معرف کی ہوئے تا ہے بات بنائی اور چند یو تو قول نے ہاں سادی تا کو اس کوئی سے اس معرفی تو تو کو عیدالسلام کے عیدالسلام کے ایک تا ہے۔ اس کی تا ہوئی تا ہے۔ اس کوئی اس کوئی اس کوئی سے جوئے کی کوئی اسامن تھائی تو تو جواب دیا آئے گائے تا ہے۔

تہارے دل کی آسھیں اندمی میں یابند ہیں۔

بَيِّنَةٍ مِنْ رَّتِيْ وَالْمِنْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُيِّيَتْ عَلَيْكُمْ الْلُومُكُمُوهَا وَانْتُمْ لَهَا مان المة بدائي رب كاوراس في محمد رثمت البنياس من بحراس وتهارى آنكه سي في ركفارة كيابه تم ومجود كريكة بن الله بداورتم الله على الله ومتم كواورتم الله على الله ومتم كواورتم الله على الله ومّا أنا بطار في الحري إلا على الله ومّا أنا بطار في الله ومّا أنا بطار في

بیزار ہو فل اور اے میری قوم نیس مانک میں تم سے اس پر کچھ مال میری مزدوری نمیس مگر الله پر اور میں نہیں ہانکنے والا بیزار ہو۔ اور اے قوم! نہیں مانگا میں تم سے اس پر کچھ مال۔ میری مزدوری نہیں گر الله پر، اور میں نہیں ہانکنے والا

الَّذِينِينَ اَمَنُوا ﴿ اِنَّهُمُ مُّلْقُوا رَبِّهِمُ وَلَكِنِي آرْكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ وَلِيَقُومِ مَنَ ايمان والوں كو ان كو منا ہے اپنے رب سے ذک لين ميں ديمتا ہوں تم لوگ جائل ہو فک اور اے قرم ايمان والوں كو۔ ان كو منا ہے اپنے رب ہے، ليكن ميں ديمتا ہوں تم لوگ جائل ہو۔ اور اے قوم!

قل یعنی میں تبلیغ کے کام کی کوئی تخواہ تم سے آمیں مانکا، جو مالی خود عزخی کا شبہ ہو ۔ میں اسے پرورد گارکانو کر ہوں اس کے بہاں سے مزدوری ملے گی بحمد اللہ نہ جھے تمہارے مال کی طلب ہے منظر ورت، پھر عزیبوں کو چھوڑ کر مامداروں کی طرف کیوں جھکوں ۔ اگرتم میر سے اتباع کو محض ان کی افلاس یا بیشٹر کی و جہسے حقیر و فرنس محصے ہوتو خوب مجھے لوکہ میں وہ آمیں جو دولت ایمان کے سرمایہ داروں کو ظاہری خمتہ مالی کی بنام پر جانو روں کی طرح دھکے دے کرنگال دوں انہیں ایک روز اسپے پدورد گارسے ملنا ہے ۔ وہ میری شکایت اس کے در ہاریش کریں گرکہ آپ کے پیغمبر نے معتبر دنیا داروں کی خاطر ہم عزیب و فاداروں کو زکال دیا تھا۔ میں ظاہر مال کے خلاف یہ کیونکر مجھولوں کہ ان کا ایمان محض ظاہری اور سرسری ہے ۔ دلوں کو چیر کردیکھنا میرا کام نہیں ۔ یہ پروردگار کے بیبال پرتہ بھے گاکہ ان کے دلوں کی میا مالت تھی ۔

فی بھی جمل وحما آت سے اعجام پرنظرنیں کرتے ، سرف ان کی ظاہری شخت کی دیکھ کرحقیر بھتے ہو۔ادرا سے مہمل درخواست کرتے ہوکدان کو بنادیا جائے ہم تمہارے پاس آئیں بحیا خربت اور کسب ملال کوئی حمیب ہے؟ یہ ،ی چیز تو ہے جوخق کے قبول کرنے میں مزاحم نہیں ہوتی بھو ما وولت و جاہ کا نشدان ان کو قبول جی سے حروم رکھتا ہے اس لیے ہرق کی مدیث میں آیا کہ انہیا ہے مقبعین ضعفا ،ہوتے ایس بہرمال تم نہیں جائے کہ سب کو خدا کے پاس جمع ہونا ہے ، وہاں پہنچ کرظام ہوگا کہ اسپے کوان سے بہتر مجھنا تمہارا ما الاند عزور تھا۔

وس یعنی میں تمہارے بروغروراور جہالت سے متأثر ہوگرا پنالقسان کیسے کرول اگرتمہاری رعایت سے میں نے مندا کے نفس بندوں کو دھکے دے دیے تو =

ق کے معاقب نے فوج عید السلام کو کہا تھا گرتم ہمارے جیسے بشر ہو، جھتے اور دولت کے اعتبار سے بھی کچھ امتیاز نہیں رکھتے، اس کا جواب نمایت متانت وانسان
کے ماتھ دیستے ہیں کہ بیٹک جیسا امتیاز تم دیکھنا چاہتے ہواس کا ہم دعویٰ نہیں رکھتے، بلا شہیں ایک بشر ہوں، فرشۃ نہیں ۔ مذہاری حرح یہ بھی رکھتے میں میسے میں مندتما مغیب کی ہاتوں کا ہم میں میں ایک بشر ہوں کے اعتباری حرح یہ بھی رکھوں گاکہ جولوگ تمہاری نگا میں سے میں میں اور میر سے رفقاء) ان کو خدا ہر گڑھوئی خیر ( بھلائی) نہیں دے سکتا ہوئا ان میں سے میں کو نبرت و مکمت عطا خواس تھے ہوں کو ایمان و عوفان کی دولت سے بہرہ ورکرے خوب مجھادی تعالی ان سے دلوں کی استعدادات دکیفیات کو پوری طرح جانتا ہے ہرایک کی فرمادے اور باقیوں کو ایمان و عوفان کی دولت سے بہرہ ورکرے خوب مجھادی تعالی ان سے دلوں کی استعدادات دکیفیات کو پوری طرح جانتا ہے ہرایک کی استعداد سے مناسب فیض پہنچا تا اور بافنی احوال و کیفیات سے موافق برتاؤ کرتا ہے اس نے جو ناص مہر بانی مجھ پر یا میر سے ساتھوں پر کی ہے، و و تہاری آئی میں بھی جو بواطن کا جاسنے والا ہے انھیں کوئی عوت و شرف نہیں بخشا تو نہایت ہوگی۔ شرف نہیں بخشا تو نہیں بھی جو بواطن کا جاسنے والا ہے انھیں کوئی عوت د شرف نہیں بخشا تو نہایت ہوگی۔

(منبیه) اس آیت کے ابتدائی تین جملے مورة" انعام" میں گزر میکے ۔ د بال کے فوائدد کھے اپنیں ۔

قی حضرت نوح قبل از طوفان ساڑھ نوسو برس ان میں رہے ۔ شب وروز سوا و علانیة افیں نصیحت کرتے ، ہرشہ کا جواب دیتے جنیخ رقبیم ادر بحث و مناظرہ کا سلسلہ جاری رہتا۔ ای جھڑے میں صدیال گزرگیس یمفار نے ان کی حقانی بحثوں ادر شب وروز کی روک ٹوک سے عاجز ہو کرکہا کہ اب پیسلسہ بند بجھے ۔ بس اگرا ب علیدانسان مسیمے بیل تو مذاب کی دھمکیال دیستے رہے ہو وہ فررائے آتا تاکہ یدروز روز کا جھڑا ختم ہو۔

فسل یعنی یہ چیزمیرے قبضہ میں ہیں ۔ منداجس وقت اپنی حکمت کے موافق جائے گا عذاب نازل کردے گا۔ ہمارافرض سرف آگاہ کردینا تھا۔ باقی عذاب توالی ہولنا ک اور عظیم الثان چیز ہے جس کالے آنااورد فع کردینادونوں پہلوقوائے بشریہ کے دائرہ سے منارج ایں ۔ جب مثیت البی ہوگی تو کہیں ہما گ کر پناہ نہ لے سکو کے ۔ ایسا کون ہے جو مداکو (معاذاللہ ) تھ کا کرما جز کرسکے ۔ اَرُکُنْ اَنْ اَنْصَحَ لَکُمْ اِنْ کَانَ اللّهُ يُورِينُ اَنَ يَنْغُويكُمْ اللّهُ يُورِيكُمْ اللّهُ يُورِيكُمْ اللّهُ يُورِيكُمْ اللّهُ يُورِيكُمْ اللّهِ يَعْلَى اللّهُ يُورِيكُمْ اللّه يَعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

### قصه نوح عليتكابا قوم او

عَالَيْكَانَ : ﴿ وَلَقَدُ أَرُسَلُنَا نُوحًا إِلَّى قَوْمِهِ ... الى .. أَكَابَرِينَ وَهِ الْحُرِمُونَ ﴾

**ر بط: .....گزشته آیات میں بے بیان کیا کہ اہل حق اور اہل باطل کا برابر ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا کہ بینا اور نابینا اور شنوا اور** مہرے کا **برابر ہونا ناممکن ہے۔ پس غور کرلوکہ ان دومخلف اور متضا دفریقین کا انجام کیسے یکساں ہوسکتا ہے۔** 

اب آ گانی مضمون کی تائیداور تا کید کے لیے چند عبر تناک واقعات بیان کرتے ہیں جن میں اول قصہ حضرت نوح مائیلی کی قوم کا ہے کہ جوصد ہاسال کی نصیحت کے بعد بھی راہ راست پر نہ آئے ہا لا خرغرق ہوئے یہ قصہ اگر چہور ہ این میں مذکور ہوچا ہے مگر یہاں بچھ زائد حالات کا ذکر ہے جن سے جدید فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس بڑا ہیں سال کی عمر میں نبوت کی ساڑھے نوسو برس قوم کونصیحت کرتے رہے اس کے بعد طوفان روایت ہے کہ جب نوح علیہ سال کی عمر میں نبوت کی ساڑھے نوسو برس قوم کونصیحت کرتے رہے اس کے بعد طوفان آیا۔ طوفان کے ساٹھ برس بعد تک زندہ رہے اس قتم کے واقعات سے کفار کو تعبیہ ہے اور آ مخضرت منابع کے کہا کہ تاہی ہے کہ آبے منابع کا درگی جاتھ دعوت اور تبلیغ میں گے رہیں۔

فل یعنی تفریداس قدراصراد و ضداورانتهائی شوخ چشی سے زول عذاب فی استدعاء بنة دیتی ہے کہ خدا کا ارادہ یہ بی ہے کہ تم کو گرای میں بڑارہ نے دے اور آخرکار ہلاک کر دے یہ بس اگر تمہاری بدکر داری کے مبب سے خدا نے یہ بی چاہ تو میں کتنا بی نصیحت و خیر خوابی کر کے تم کو نفع بہنچا نا چاہوں، کچھ نا فع اور موثر نہ ہوگا تمہارادب وہ بی ہے جس کے ملک و تصرف میں ہر چیز ہے جیہا جس کے ساتھ معاملہ کرے بکوئی روک نہیں سکتا یہ سب کو اس کی طرف اوٹ کر جانا ہے وہ بی سب کے اعمال کی جزاء و سزاد سینے والا ہے (ربلا) حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تھتے ہیں" یہال تک جتنے سوالات و اعتر اضات اس قوم کے تھے، وہ بی تھے حضرت کی قوم سے کے قعہ دہ بی بیان فرماتے ہیں۔

فی یکنگو تفادمکہ کی آنمحضرت ملی اُنڈ علیہ وسلم کے ساتھ کی کر آن آپ ملی اند علیہ وسلم خود بنالائے ہیں ۔ ضدا کا کلام نہیں ہے ۔ صفرت نوح کتاب ندلائے تھے ہو الن کی قوم یہ ہات کہتی۔ (کندا فی المصوضع) کین بعض مفسرین نے اس آیت کو بھی نوح علیہ السلام کے قصہ کا جزو بتلایا ہے ۔ یعنی ان کی قوم نے کہا کہ جن بات کو نوح علیہ السلام خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ خود ان کی گھڑنت ہیں ۔ بعض نے کہا کہ نظر قوائل مکہ کی حضومی انڈ علیہ وسلم سے ہم گراس کا تعلق فامی نوح علیہ السلام کے قصہ سے تھا کو یاوہ کہتے تھے کہ یہ دامتان آپ علیہ السلام نے جوٹ بنالی ہے ۔ واقعہ میں ان قصور کی کوئی امس نہیں ۔

فی قرآن کو "مفتری" کہنے کا تحقیقی جواب ای مورت میں ایک رکوع پہلے گزر چکا۔ یہاں آخری بات فرمائی یعنی قرآن کا کلام البی ہو، نہایت وضح ویکم دلائل سے بار بارثابت کیا ماچکا ہے ایسی روٹن چیز کی تکذیب کر کے جو گناہ تم سمیٹ رہے ہواس کا و بال تم پر ہی پڑے گا۔اس کی فکر کرواس کا میں ذسر در نہیں۔ باں بغرض محال اگریس نے افتر ام کیا ہوتو اس کا محناہ جمعہ پر پڑسکتا ہے۔ یہ بحمد اندایسا ہوائیس۔ کلتہ: .....سورۃ یونس میں نوح عائیا کا قصہ استعبال عذاب کے جواب میں ذکر کیااور یہاں کفار کی ایذاءرسانی اوران کے تمسخر کے جواب میں ذکر کیا کہ نوح عائیا نے ان کے ایزاءاور تمسخر پرصبر کیااللہ تعالیٰ نے نوح عائیا کو نجات دی اوران مسخروں کو ہلاک کیا۔ (تفسیر کبیر: ۵۸۸)

اورالبتہ تحقیق ہم نے نوح مائیل کو ان کی قوم کی طرف جوحق کے بارے میں اند ھے اور ہبرے ہوئے تھے۔ رسول بنا کر بھیجا نوح مائیل نے ان سے بیہا کہ تحقیق میں تمہارے لیے کھول کر ڈرانے والا ہوں لینی اسباب عذاب اور وجوہ خلاص کو بیان کرنے والا ہوں کہ اللہ کے سواکس کی عبادت نہ کرد تحقیق میں تم کو ایک بڑے دردناک دن کے عذاب سے ڈرا تا ہوں۔

قوم كاجواب

پس ان کی قوم کے جولوگ کا فرتھان کے سردار جواب میں یہ کہنے لگے کہا بے نوح ماید اول تو ہم تم کواپنے جبیهای آ دمی و کیھتے ہیں بعنی تم میں کوئی خاص فضیلت اور خصوصیت اور امتیاز نہیں پاتے جس کی بناء پرہم آ پ مُلافظ کو نبی ما نیں جیسے انسان تم ہودیسے ہی انسان ہم بھی ہیں۔ پھر کیا دجہ ہے کہتم پر دحی آئے اور ہم پر نہ آئے اور دوم پیر کہ ہم نہیں ریکھتے کہ تیری بیروی کی ہو سکسی نے سوائے ان لوگوں کے جوہم میں سے رذیل اور کمینہ ہیں اور میہ پیروی بھی انہوں نے <u> بے سویے سرسری نظر سے کر لی ہے</u> اگر وہ غور وفکر کرتے تو وہ بھی آپ ظافی کی پیروی نہ کرتے ان بے بجھالو گوں نے سادہ لوجی ہے آ ب مالی کے سحر کو مجز واور آ پ مالی کا سے شبہات کودلائل اور برا بین سمجھ لیا ہے مطلب یہ ہے کہ نہ آ پ مالی کا میں کوئی شان التیازی ہے اور نہ آپ مال فائم کے بیروؤں میں کوئی خاص خصوصیت ہے بلکہ وہ رذیل اور بے عقل اور جاہل لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا بھی ہم جیسے معززین کے لیے باعث عاراورنگ ہےاورآج کل بھی ایسا طبقہ موجود ہے کہ جواہل ایمان کوعمو ما اورعلماء کوخصوصا حقارت کی نظروں ہے دیکھتا ہے اوران کو بیوتو نستجھتا ہے اس لیے کہ بیرطبقہ و نیا وی مال و جا ہیں ان سے کم ہے۔ان لوگوں کے نز دیک شرف وعزت کا دارو مدار مال ودولت پر ہے جس کے پاس مال نہیں وہ ان کے نز ویک رؤیل ہے اگر چیقل وفہم میں ان سے کہیں بلند ہوا درہم آ پ لوگوں سے کس بات میں کم ہیں۔ہم تمہارے لیے اپنے او پر کسی قسم کی برتری نہیں دیکھتے تم ہم سے نہ مال و دولت میں زیادہ ہواور ندعزت و وجاہت میں ہم سے بڑھ کر ہو پھر کیوں آپ مُلافِخا کے تالع اور پیرد بنیں۔ بلکہ ہمارا کمان تو یہ ہے کہتم سب جھوٹے ہو تم نے ایک بات بنالی ہے اور چند بیوتو فول نے بسویے سمجے ہاں میں ہاں ملا دی ہے ایسے حقیر اور فقیر اور بے عقل اور جاہلوں کا اتباع آپ طالعی کی صداقت کی دلیل کیے ہوسکتی ہے۔ یہ ان ملعونین اور مغرورین ومتکبرین کی جہالت آمیز تقریر تھی جوختم ہوئی اب آئندہ آیت میں نوح ملی اکا جواب ماصواب آتا ہے اب اس کوسٹیئے اور خوب کان لگا کرسٹیئے۔

حضرت نوح مَايُلِا كَي طرف سے جواب باصواب

نوح مانی نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ اے میری قوم تمہار امیری بشری اور ظاہری صورت کو دیکھ کریہ کہنا کہ

میں اورتم برابر ہیں بیتمہاری جہالت اورحماقت ہےصورت بشریہ میں سب انسان شریک ہیں مگر باطنی فضائل و کمالات میں مختلف ہیں۔ بے شک انسان ہونے میں میں اورتم برابر ہیں مگرانسان اور بشر ہونا نبوت ورسالت کےمنا فی نہیں۔اللہ تعالی نے ظاہری صورت کے اعتبار سے اگرچہ مجھ کوتمہاری ہی جیسی صورت عطاء کی ہے مگر باطنی فضائل و کمالات کے اعتبار سے مجھ کو تم سے جدااور متاز بنایا ہے خدا تعالی کی طرف ہے اپنی نبوت ورسالت کے روثن دلائل کیکر آیا ہوں میں تمہارے مثل کیسے ہوسکتا ہوں صورت بشریہ کے اعتبار سے اگر چے تمہارے مثل ہوں مگر فضائل و کمالات اور آیات بینات کے اعتبار سے تم سے ممتاز اور بالکل جدا ہوں۔ بتلا وُ توسہیٰ کہا گرمیں اپنے پرور دگار کی <del>طرف سے</del> روشن دلیل پر ہوں جومیری صدافت پر گواہ ہو اورجس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہو اور دی ہواس نے اپنے یاس سے مجھے اپنی خاص رحمت لیعنی نبوت وہدایت کا ملہ اور طہارت فاضلہ جس کود کھے کرایک نظر میں صاحب بھر سمجھ جائے کہ بیاللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے کوئی بنائی ہوئی بات نہیں پھر بیہ روشن حقیقت تمہاری آنکھ بند کر لینے کی وجہ ہے تم پر پوشیدہ اورمخفی کردی گئی تکبراورغرور نےتم کواندھا بنا دیااس لیےتم کو میری نبوت نظر نبیس آتی تو بتلا والیی صورت میں میں کیا کروں مجبور ہوں کیا اس رحمت اور ہدایت کو ہم زبرد سی تمہارے سرلگا دیں درآ نحالیکہتم اس سے بیز اراور متنفر ہو اوراس کی طرف نظرا ٹھا کر دیکھنا بھی تم کو گوارانہیں مشعل ہدایت تمہارے سامنے کردی ہے اُب دیکھنا اور نہ دیکھنا تمہارا کام ہے باقی کسی کو ہدایت یاب کردینا بیاللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے نبی اور ولی "کے اختیار میں نہیں۔خلاصہ کلام بیرکہ میری نبوت تو دلائل اور برا ہین سے روز روشن کی طرح واضح ہے مگرتم کواس لیے نظرنہیں آتی كتم ول كاند هيمويا آئكمين بند كيم وع موسة موراللدتع لى في ميرى ذيع جوتم كورحت دى تم في اس كى قدر نه جانى بلك تکذیب کے دریے ہوتو کیا میں باوجودتمہاری اس کراہت اورنفرت کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رحمت کوتمہارے گلے با ندھ دول۔ یہاں تک کا فروں کے پہلے شبہاوراعتراض کا جواب ہوا کہتم ہم جیسے بشر ہواب ان کے دوسرے شبہاور اعتراض کا جواب ویتے ہیں۔ دوسرا شبہا نکابیتھا کہ آپ ٹلٹٹا کے اتباع کرنے والے حقیر اور ذلیل لوگ ہیں سویہ اعتراض بھی جہالت اور حمانت پر مبنی ہے عزت اور ذلت کا دارومدار مال و دالت پر مبنی نہیں بلکہ اتباع پر ہے جس غریب وفقیر نے دولت حق اور باطل کے فرق کو سمجھ کرحق کا اتباع کیاوہ عزت والا ہو گیا اورجس دولت مند نے حق سے منہ موڑ اوہ ذلیل وخوار ہواللہذا معموم ہوا كهاراذل ادرضعفاءاورفقراء كااتباع نبوت اورصداقت ميں قادح نہيں پھر بير كهاراذل صورت بشريبه ميں تمہارےمثل ہيں پس تم جیسے اہل عقل اوراہل فہم کا نبوت کو تبول کرناتم پر جحت ہے بیغر باءا در فقراءاگر مال و دولت میں تم ہے کم ہیں توعقل اور فہم میںتم سے بڑھ کر ہیں اورا گر برابر بھی ہوں تو ان کی آئکھوں پر کوئی پر دہ نہیں اور تمہاری آئکھوں پر تکبر اور غرور کا پر دہ پڑا ہوا ے اس لیے تم کو میدوشن حقیقت نظر نہیں آتی جوان فقراءاور ضعفاء کونظر آرہی ہے چنا نچیفر ماتے ہیں اورییفر مایا اے میری قوم میں تم سے تبلیغ ورسالت پر کوئی مال نہیں مانگتا جس کا دیناتم پرشاق ہواور نیددینا مجھے نا گوار ہو۔ جزایں نیست کے میر اا برتو الله کے ذمدہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور جس کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔مطلب یہ ہے کہ میر امتصور تونفیحت اور تبلیغ رسالت ہےمیری نظرصرف التد تعالی پر ہے مال و دولت پرمیری نظرنہیں ۔اس لیے میری نظر میں امیر وفقیراور دولت مند اورحاجت مندسب برابرہیں ظا**نبری ص**ورت کے اعتبار سے بے ٹنگ میں بشر ہوں مگر حقیقت باطنہ کے لحاظ سے فرشتہ بلکہ فرشتہ

خاکساران جہاں رابحقارت منگر توجہدانی کہدریں گردسوارے باشد

اورا ہے میری قوم! اگر بالفرض والتقدیر تمہاری رعایت سے ان غرباءاور فقراء کو اپنی مجلس سے علیحدہ کردوں تو بتلاؤ کون مجھ کو اللہ کے عذاب سے چھڑائے گا۔ غریب طالب حق کو دولتمند کی رعایت سے مجلس سے نہیں ہٹیا جاسکتا یہ بالفانی اور ظلم ہے میں تمہاری رعایت سے خدا کے خلص بندوں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرسکتا اگر خدانخو استہ ایہ کروں تو مجھے خدا کی گرفت سے کون بچا سکے گا کیا بھلاتم غور نہیں کرتے کہ ایمان اور اطاعت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت ملتی ہے۔ محص و نیاوی مال و دولت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبوت و رسالت کا منصب عطاء کیا اور اطاعت اور مونین کو ولایت باکرامت کی عزت سے سرفر از فرمایا۔

میں بشر ہوں گرمؤید بہ مجزات ہوں تم عجیب نادان ہوکہ شجر اور جرکوتو خدا اور معبود بجھتے ہواور بشر کے نبی ہونے کے منکر ہو صورت بشریہ بیس تمہارے مثل ہوں لیکن کمالات بشریہ اور خون اکل انسانیہ میں تم سے متاز اور جدا ہوں یہ تو اپنے متعلق ارشاد فرما یا اب آگے اپنے تمبعین کے متعلق ارشاد فرمایا اب آگے اپنے تمبعین کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو تمہاری آ تکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں میں ان کی نہیں کہتا کہ بیلوگ دل سے ایمان نہیں لائے اس لیے اللہ تعالی ان کو ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے آگریہ لوگ مثل ظاہر کے باطن میں بھی مومن بنیں تو ان کو بہتر جزا ملے گی جو تمام روئے زمین کی سلطنت اور اس کے خزانوں سے بہتر ہوگی چونکہ یہ لوگ ظاہر میں مسلمان ہیں اس لیے میں اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک سلطنت اور اس کے خزانوں سے بہتر ہوگی چونکہ یہ لوگ ظاہر میں مسلمان ہیں اس لیے میں اس کے مطابق ان کے مناقشہ اور گمان کی بناء پر ان کو نکال دوں تو بلا شبہ میں ظالموں سے ہوں گا کہ محض شبہ اور گمان کی بناء پر ان کو نکال دیا تو بلا شبہ میں ظالموں سے ہوں گا کہ محض شبہ اور گمان کی بناء پر ان کو نکال دیا تو بلا شبہ میں ظالموں سے ہوں گا کہ محض شبہ اور گمان کی بناء پر ان کو نکال دیا تو بلا شبہ میں ظالموں سے ہوں گا کہ محض شبہ اور گمان کی بناء پر ان کو نکال دیا ۔ ان کو نکال دیا ۔ ان کو نکال دیا تو بلا شبہ میں ظالموں سے ہوں گا

الغرض تمهارے بيتمام شبهات اوراعتر اضات سب لا يعنی اورمهمل ہيں اور جو ميں کہتا ہوں وہ حق اور تیجے ہے اور ولیل اور بربان سے ثابت ہے۔ جب کفارنوح ملیکا کے جوابات سے لاجواب ہوئے تویہ سکہنے لگے کہ اے نوح ملیک تونے ہیں تو آپ مایٹیا وہ عذاب لے آئیں جس سے آپ مایٹیا ہم کوڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہا گرتم مجھ پرایمان نہ لاؤ گے۔اور مجھے رسول نہ مانو گے توتم پرعذاب آئیگا۔اب آپ مائیلا بحث کوچھوڑ ہے اور عذاب لائے تونوح عائیلا نے ان کوجواب میں کہا میرے اختیار میں دعوت دنصیحت تھی وہ کر چکا۔ باقی عذاب کالانا وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جزایں نیست کہ اللہ تعالیٰ ہی تھی وہ میں نےتم کوکر دی۔اب آخری بات یہ ہےجس پر میں اپنے کلام کوختم کرتا ہوں وہ بیر کہ میری نصیحت تم کوسود مند نہ ہوگ آگر میں چاہوں کہتمہاری خیرخواہی کروں تومیرے ارادے سے بچھنہیں ہوتا۔اگراللہ تعالیٰ نے ازل میں تمہارے گمراہ کرنے کا ارادہ فر مالیا ہے اور رسول میں بیقدرت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اراوہ کو بدل سکے۔ وہی تمہارا مربی اورمحسن ہے اس نے تمہاری ہدایت کے لیے پنیمبر بھیجے تم کو چاہئے تھا کہ اس کے حکموں پر چلتے مگر ا<u>زراہ</u> عنادتم مجرم ہے اور ایک دن تم ای ک طرف لوٹائے جاؤگے اور اپنے اعمال کی جزایا ؤگے۔ کیا کافریہ کہتے ہیں کہنوح ملیثی نے یہ پیغام اپنی طرف سے بنالیا ہے یعنی ازخود گھڑلیا ہے۔ اےنوح ملینا آپ ملیا جواب میں کہدد یجئے کہ اگریہ پیغام میں نے خود گھڑلیا ہے تو میرے جرم کا وبال مجھ پر ہوگا اور میں بری ہوں اس جرم ہے جس کے تم مرتکب ہو مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ آیت نوح مایشہ کے قصہ کا تتمہ ہے اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بیٹ نفتگو کفار مکہ کی آ محضرت نگافیل سے تھی کہ بیقر آن آپ مُلافیل خود بنالا ئے الى - خدا كا كلام نبيس ب حضرت نوح ملي كوئى كتاب نه لائے تھے جو ان كى قوم يه بات كہتى ـ اس ليے يه آيت آ محضرت خلفانی ہے متعلق ہے بطور جمہ معتر صہ کفار مکہ کے کلام کو درمیان قصہ نوح ملائیہ ذکر فر مایا یہاں تک جتنے سوالات اور جوابات ذکر کیے وہ سب قوم نوح کے متعلق ہے مگر کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے اس لیے درمیان قصہ بطور جملہ معتر ضہ کفار مکہ کا كلام ذكركرد يا كميا۔اب آ مے پھر نوح داين كاباتى قصدذ كر موتا ہے۔

#### لطا ئف ومعارف

عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں:

اشقیاء را دیدهٔ بینا نبود نیک و بد در دیده شال یکسال نمود بد بخت اوک دل کی آنکھوں سے محروم تھے۔اس لیے ان کی نظر میں نیک وہدیکسال دکھائی دستے تھے۔

> ہمسری با انبیاء برداھتند اولیاء راہچو خود پنداھتند

ا نبیا وکرام ملیثائے ہمسری کے مدمی ہتھے اوراولیا ولیکٹیا کواپنے برابر سجھتے ہتھے۔

سکفته اینک ما بشر ایشاں بشر مائا ایشاں بستهٔ خواجیم و خود اوریہ کہتے متھے کہ ہم بھی انسان ہیں اورانبیا والڈیلا بھی انسان ہیں کھانے اورسونے کے دونوں پابند ہیں ، پھر ہم میں اوران میں فرق کیار ہا۔

ایں ندانستند ایشاں از عمٰی ہست فرقے درمیاں بے منتبی اور کور باطنی سے بیم جھا کہ دونوں ہیں بے انتہا فرق ہے۔

ہر دو مکوں ز نبور خود دند از محل کی شد زاں نیش وذاں دیگر عسل دونوں قتم کے زنبور (بھڑ) ایک ہی جگہ سے پھلوں کا رس چوتی ہیں گر ایک زنبور سے ڈنگ پیدا ہوتا ہے اور دوسرے زنبور سے شہد پیدا ہوتا ہے۔

۔ ر ۔ ر ۔ گون آ ہوگیا خور دند آب زیں کیے سرگیس شدد زال مشکناب اس شعر میں ایک دوسری مثال ذکر کرتے ہیں کہ دونوں قسم کے ہرن ایک ہی قسم کی گھاس چرتے ہیں اور ایک ہی گھاٹ سے پانی چیتے ہیں لیکن ایک سے تو مینگنیاں ہنتی ہیں اور دوسرے سے خالص مشک نکلتی ہے۔

ہر دو نے خورد نداز یک آب خورد آل کیے خال و آل پر از شکر بیتیسری مثال ہے کہ دونوں تسم کی نے ایک ہی گھاٹ سے سیراب ہوتے ہیں لیکن ایک کھو کھلی ہے اور دوسری شکر اور رس سے پر ہے۔

مد ہزاراں ایں چنیں اشباہ بیں فرق شاں ہفتاد سالہ راہ بیں اس مند ہزارانظریں دیکھو گے ان بیس سرسال کا فرق پاؤ گے۔

ایں خورد مر دو پلیدی زوجدا وال خورد مردد ہم نور خدا خداکا نافر مان غذا کھا تا ہے تو اس سے نجاست نکلتی ہے اور خدا کا فر ما نبر دار کھا تا ہے تو اس سے نور خدا لیعنی معرفت اور محبت خداوندی پیدا ہوتی ہے۔ ایں خورد زاید ہمہ بخل و حسد واں خورد زاید ہمہ نور احد پیکھا تاہے توسراسر بخل دحسد پیدا ہوتا ہےاور دہ کھا تاہے تواس سے نور ضدا پیدا ہوتا ہے۔

ہر دو صورت گر بہم ماند رواست آب تلخ و آب شیریں واصفا است سعیداور شق کا صورت گر بہم ماند رواست آب تلخ و آب شیری واصفا است سعیداور شق کا صورت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مشابہ ہوناممکن ہے جبیبا کہ آب تلخ اور آب شیری ظاہر کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ دونوں میں صفائی موجود ہے گر حقیقت مختلف ہے۔ جس کا فرق چکھنے ہی سے معلوم ہوسکتا ہے۔

خلاصہ کلام بید کہ کفار نے محض ظاہری مشابہت کی بنا پر انبیاء کرام طابیا کواپنے ہمسرادر برابر جانا یہی ان کی کور باطنی اور بے عقلی کی دلیل ہے رہبر کا کام راستہ بتانا ہے۔ اگر کسی گم گشتہ راہ کوئی ووق میدان میں کوئی رہنما مل جائے جوراستہ سے بخو بی واقف ہوا دروہ اس کوراستہ بتلائے اور شخص جواب میں یہ کیے کہتم تو مجھ جیسے انسان ہو میں تم کو ہادی کسے مانوں اور تمہارے کہنے پر کسے چلول تو بہی جواب اس کی نا دانی اور حمافت کی دلیل ہے بلا شبہ وہ ہادی طریق صورت وشکل میں تم ہی جیساانسان ہے مگروہ منزل مقصود کی راہ ہے بخو بی واقف ہے اور تم بخبر ہو۔

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغال گوید کہ سالک بے خبر نبود زراہ و رسم منزلہا

فل حق تعالیٰ نے نوح علیہ انسلام سے فرمایا کہ ایک میں ہمارے رو رو ( یعنی ہماری حفاظت ونگر انی میں ) ہمارے حکم اور تعلیم والہام کے موافق تیار کرو ۔ =

تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَ مَنْ يَأْتِيْهِ مِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ لَكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَ مَنْ يَأْتِيْهِ مِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَنَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

احیل ویہ میں مرتب سے جوڑا دو عدد فی ادر اپنے گھر کے لوگ مگر جس پر پہلے جوچکا ہے حکم فی اور سب ایمان والوں کو پروھا لے کتی میں ہرتب سے جوڑا دو عدد فی ادر اپنے گھر کے لوگ مگر جس پر پہلے جوچکا ہے حکم فی اور سب ایمان والوں کو لاد لے اس میں ہر تسم سے جوڑا دو ہرا، اور اپنے گھر کے لوگ مگر جس پر پہلے پڑچکی بات اور جو ایمان لایا ہو۔ ایمونکا منظر بیانی کاسخت خوفتا کے فوفان آنے والاہے ۔ جس میں یہ سب ظالمین و مکز میں یقینا عرق کیے جائیں گے ۔ ان کے تق میں اب یہ فیملان فذہوکر رہے گا۔ آپ کی ظالم کی سفارش و غیرہ کے لیے ہم سے کوئی بات مذکر میں ۔ آنے والاعذاب بالکل اٹل ہے ۔ حضرت ابراہیم علید السلام نے جب قوم لوط کے تق میں جگڑنا شروع کیا تھا ان کو بھی اس میں جب قوم لوط کے تق میں جس کی مالوند آمیز اور میں میں بہت کی مبالغد آمیز اور میں بہت کی مبالغد آمیز اور جے سے مغرین نے اس کی تفاصل میں بہت کی مبالغد آمیز اور جے دور سے دور یہ دورایات بیان کی ہن جن میں اکثر اسرائیلیات ہیں ۔

و می که دیکھو! پیغمبرسے بڑھئی بن گئے کمجی ایک عجیب ی جیز دیکھ کرنوح عیدالسلام سے پوچھتے کہ یہ کیا بناتے ہو؟ آپ فرماد سیتے کہ ایک گھر بنا تا ہول جو بانی پر جلے گاادر ڈو سبنے سے بچاہتے گا۔ وہ کن کرفنی اڑاتے کہ خشک زیٹن پر ڈ د سبنے کا بچاؤ کردہے ہیں ۔

فل حضرت ثاه صاحب رتمه الذكفت بين "وه فيت تھے كوخنگ زيين پرعزق كا بجاؤ كرتا ہے۔ يہ فيتے تھے اس پركموت سر پركھڑى ہے اور يہ فيتے بيں يہ اس تفيير كے موافق متر جمعن نے وفوا كا نَسْعَرُ مِنْكُمُ كَمَا لَسْعَرُونَ ﴾ كاتر جمہ بسيغه حال كيا ہے ۔ اس كثير وغيره " مَسْخَرُ مِنْكُم النَّحُ " مِس استقبال كے معنى مراد ليتے بيں يعنى آج تم جميں المق بناتے اور فيتے ہو ليكن وه زمان قريب ہے كه اس سے جواب ميں تمهارى حماقت وسفا ہت پر ہم كو فينے كاموقع ملے گا، جبتم اسين جرائم كى باداش ميں سزايا ہو گئے۔

وس يعني أب زياده تاخير أنيس ببلدآ شكارا بوجائے گاكد دنيا كارسواكن اورآخرت كاد ائمي مذاب كس برنازل ہوتا ہے؟

وس یعنی نوح علیہ السلام می تیار کرتے رہے بیبال تک کہ وعدہ سے موافق ندا کا حکم پہنچے گیا۔" بادلوں" کو کہ برس پڑیں اور زمین کو کہ ابل پڑیے ،اور فرشتوں کو کہ تعذیب وغیرہ کے متعلق اسپنے فرائض منصبی سرانجام کریں۔آخراو پرسے بارش آئی اور پنچے زمین کی سطح سے چشموں کی طرح جوش مار کرپانی ابلنے لگا ہے تک کہ روٹی پکانے کے تئوروں میں بھی جہاں آگ بھری ہوتی ہے ،یانی ابل پڑا۔

(تنبید)" تنور " کے معنی میں اختی ن ہے بعض مطبق روٹی پکنے کا تؤرمراد لیتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ایک تؤرخرت ہوا ہے منتقل ہوتے ہوتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بہنچا تھا، وہ ان کے گھر میں طوفان کا نشان ٹھہرایا محیا تھا کہ جب اس سے پاٹی اسلام کے پاس بہنچا تھا، وہ ان کے گھر میں طوفان کا نشان ٹھہرایا محیا تھا کہ جب اس سے پاٹی اسلام کے پاس بہنچا تھا، وہ ان کے گھر میں طوفان کا نشان ٹھہرایا محیا تھا کہ جب اس سے پاٹی اسلام کے پاس بہنچا تھا، وہ ان کے گھر میں طوفان کا نشان ٹھہرایا محیا تھا کہ جب اس سے پاٹی اسلام کے پاس ہمنے کے ۔ اب عب کہ تنور " محمدی الوطیس "شدت حرب سے منایہ ہو باس میں اند عباس میں اند کھر ہے۔ کہ بعد فرماتے ہیں: وَ هذا قول جَمْ اللهٰ اللهٰ اللهٰ وَ عَلَمْ مَاءِ اللّٰهُ اللهٰ اللهٰ اللهٰ کہ والا ان کشریہ کا فروں کی ضرورت ہے اور کی باقی ہنی مقدد ہے ان میں سے ایک ایک جوڑا (زاور ماد ودنوں) کے کشی بردار کوا۔

### فَكَانَ مِنَ الْمُغُرَقِيْنَ۞

#### پيمر ۾ وکيا ڏو سينے والو<u>ن</u> يس فڪ

سوره کما ڈ ویسے والول میں۔

= ف یعنی مقدر ہو چکا ہے کہ وہ فالمول کے ذمرہ میں داخل ہونے کی وجد سے خرق کئے جائیں گے ﴿ وَلَا اِنْجَاطِہُ ہِی فِی الَّذِیْتُ ظَلَمُو اوَ اِنْجَامُہُ مُعْوَقُونَ ﴾ اس سے مراد ہے فوج کا بیٹا "یام" جس کالقب کنعان تھا اور کنعان کی والدہ" واعلہ "کھروالول میں سے یہ دونول عیمدرہے اور غرق ہوئے۔ فل یعنی اسی مردیا تم دبیش۔

فی نوح علیدانسلام نے آپ ساتھیوں کوفر مایا کہ بنام مدائش پر سوار ہو جاؤ ، کھولئرمت کرواس کا چلنااور ٹھبر ناسب مندا کے اذن وحکم اوراس کے نام کی برکت سے ہے۔ عزقانی کا کوئی ائدیشر نیس میرا پرورد کارمونین کی کو تاہیوں کو معاف کرنے والااوران پر بے مدم ہریان ہے۔ وہ اپنے فضل سے ہم کو تھجے سلامت اُتارے کا ساس آیت سے لکتا ہے کئٹی وغیرہ پر سوار ہوتے وقت " ہشم ایلہ "کہنا جا ہے۔

فس یعنی میں اوجیسی موجول کو چیرتی بھاڑتی ہے خوف وخطر پلی مارٹی تھی سوار ہو نے کے بعد نوح طیدالسلام نے اسپ یلیے "یام" (کنعان) کو جو اپنے معلیت معانی وخیر اسلام نے اسپ یلیے "یام" (کنعان) کو جو اپنے کھائی وخیر اسلام سے کندے کافرول کی معیت چھوڑ کر ہمارے ساتھ سوار ہو ہا! تا کہ اس معیب معلیٰ سے مجانی سے مجانی سے مجانی سے میات یاسکے۔

(حند) یا تو نوح علیدالسلام اسے موکن خیال کرتے تھے،اس لیے آواز دی خواہ واقعہ یس موکن دہویا کافر جاسنے ہوں مگریتو تع ہوگی کہ ان ہولنا ک نشانات کو دیکو کرمسنمان ہوجائے گا۔ یا" واہلك" كے عموم يس دائل مجھ كرشنقت پدرى كے جوش سے ایرا کیا ہو،اور "الا من سبق علیه القول" كوجمل ہونے كى وجد سے اس برمسنجس مسمحتے ہول۔ والله اعلم۔

وس و واست جبل و هواوت سے ابھی یہ فیال کرر ہاتھا کہ جس فرح معمولی تیا بول میں بعض او تات بھی بلندی پر چردھ کرآ دی مان بھالیتا ہے، میں بھی بھی 😑

# تتمه قصه نوح مانيلامتعلق بهطوفان

عَالَيْكِنَاكُ: ﴿وَأُوْعِيَ إِلَّى نُوْجِ آلَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ ... الى ... فَكَانَ مِنَ الْمُغُرِّقِيْنَ ﴾

ر بط: ..... جب کفارا پیخشبهات اوراعتراضات کا کانی اورشانی جواب س میکه اور حضرت نوح علیه کے جوابات قاہری کی تاب ندلا سکے تو دوسرارنگ افتیار کیا للم اور تعدی اورایذ ارسانی اوروشام طرازی پراتر آئے۔

چو جحت فماند جنا جوے را ہہ پر خاف برہم کھد دوسے را مجمی ان کود بوانداور مجنون کہتے اور بھی ان کوزین پرلٹا کران کا گلتمونٹے یہاں تک کدوہ بیہوش ہوجاتے جب لوبت يهان تك پنني من تونوح طيران باركاه خداوندى من دكايت كى - ﴿ كَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْمَ فَوْجِي لَيْلًا وَتَهَارًا ﴾ الى ﴿ وَتِهِ لا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَهِرِيْنَ دَيَّارًا ﴾ اوردماماً كى ﴿ وَيَّهَ آلِي مَعْلُوبٌ فَانْتَعِو ﴾ الى يرنوح مليه كسل ك لیے یہ وجی نازل ہوئی۔ چنا نچ فرماتے ہیں اور جب نوح ملین کو وحظ وہیعت کرتے ایک زمانہ دراز گزر ممیا اور ان پر مجما اثر نہ ہوا تونوح مانیں کی طرف و جی بیری می کئی کہاب تیری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جوابمانَ لا بچے ہیں اور کوئی نیا مخص ایمان تہیں لائیگا۔ پس وہ جو پر کھلم وستم کررہے ہیں آپ اس سے رنجیدہ اور مکین نہ ہو بیئے۔ اوران کی مخالفت اور عداوت کی پرواہ نہ سیجئے جس عذاب کا پیلوگ مذاق اڑار ہے ہیں۔اس کا وقت نز دیک آ عمیا ہے جوان شریروں کا اوران کی شرارتوں کا یک لخت خاتمه كرديكا دعوت اور جحت كا دنت اب ختم موا اورنز ول عقوبت اورسز ا كا ونت قريب آهميا اورا ب نوح عليم! اب كمر ہمت باندھ لیجئے اور ہماری نظروں کے سامنے ہمارے علم کے مطابق کشتی بناؤ ہم تم کو بتلا تھی سے کہ کشتی کس طرح بنائی جاتی ہے کیونکہ اس سے بل کشتی کا وجود ہی نہ تھا اور ﴿ مَا عَدِيدَة ﴾ کا مطلب بيہ کہ بے فکر ہوکر کشتی تيار کرو ہماری نظر ہائے عنايت وحفاظت ہرطرف سے تم کواور تمہاری کشتی کومحیط ہوں گی جس کے ذریعے سے تم اور تمہار نے تبعین طوفان سے محفوظ رہیں گے۔ طوفان کے وقت اصل محافظ ہماری نظر عنایت ہوگی ۔للبذا جب مشتی تیار ہوجائے توتم ہمارا نام کیکر اس میں سوار ہوجا نا اور ہماری ۔ نظرعنایت پرنظررکھناکشتی پراعتمادنہ کرنا۔ ہماری حفاظت اورنظرعنایت کے بغیرکشتی بذات خود کسی کوئیس بچاسکتی اور بیرن لو کہ ان ظالموں کے بارے میں بمنتضائے شفقت ومرحمت عذاب دفع ہونے کی مجھے کوئی درخواست نہ کرنا بلاشبہ بیغرق کیے الْکھویتی کارا کی لہٰدا نزول عذاب کے دنت بمقتضائے شفقت ورحمت کوئی دعا اورالتجائے خلاف ہو۔ ہماری بارگاہ سے ان ظالموں کی غرقانی کاقطعی فیصلہ ہوچکا ہے۔

معزت اوح والله نجار نہیں تھے اور کشی بنانانہیں جانتے تھے۔اس لیے عرض کیا کہ اے خدا میں کس طرح کشی

<sup>=</sup>ادیے بہال پر پوسر مان بھالوں گا۔

دھے معنی سود میں بڑاہے۔ یہ معمولی ساب ایس رمذاب البی کا طوفان ہے۔ بیاڑ کی کیا حقیقت کوئی چیزآ نے مذاب سے ایس بھاستی ہال خدا یکسی بررم کرے تو بھی سکتا ہے مگر اس بنگامہ دارومیرادرمقام انتقام میں محر جرموں پررتم کیسا؟ باپ میٹے کی تعکم پوری نہ جوئی تھی کہ بانی کی ایک موج نے درمیان میں مائل ہو کر معیشہ کے لیے ددنوں کو ہدا کردیا۔

بناؤں۔اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا ہم بنوا دیں گے۔ پس بحکم خداوندی تیشہ لے کرلکڑی تراشنا شروع کی تو برابر ٹھیک بنتی جلی جاتی تھی۔اوراس طرح وہ مشق بناتے تھےاوران کی قوم کےسرداروں میں کوئی جماعت جب ان پر گزرتی تو اِن کے ساتھ تسنح ۔ کرتی۔ اور بیہ ہتی کدا بے نوح مَالِیکا پہلے توتم پیغمبر <u>تص</u>اوراب بڑھئی ہو گئے اور دریا سے دورخشک بیابان میں شتی تیار کرر ہے ہو۔اتنی بڑی کشتی خشکی سے مھینچ کر دریا میں کیسے لے جاؤگے۔تم جنون ہو گئے ہونیز خشکی میں کشتی کی ضرورت کیا۔ بلاضرورت کس لیے کشتی بناتے ہو جہاں دور دور پانی کا نام ونشان نہ ہووہاں کشتی بنانا بالکل عبث ہے۔ ابن عطیہ میشان کہتے ہیں اس سے پہلے لوگوں نے کشتی دیکھی بھی نہھی۔ اور نہاس کے استعال کے طریقے سے واقف سے اس لیے تعجب کرتے اور قبقیے لگاتے اور کہتے کہا بنوح ملیثلاتم اس کوکیا کرو گےنوح ملیٹانے جواب دیا کہا گرتم ہم سے تمسنح کرتے ہوتو ہم بھی تم پرہنسیں گے جیسا تھے کہ بیلوگ اپنے انجام سے بے خبر ہیں موت ان کے سر پر کھڑی ہے۔ ان کومعلوم نہیں کہ س طرح زمین سے یانی ابل پڑے گا اور یہی خشکی تری بن جائے گی۔اوران کوغرق کر ڈالے گی۔ سوعن قریب جانا لوگے کہ وہ کون ہے کہ جس پر دنیا میں ایساعذاب آیا چاہتا ہے جواس کورسوا کرے گا۔ یعنی غرق ہوگا جے دیکھ کرلوگ ہنسیں گے اور اس دنیاوی عذاب کے علاوہ آ خرت میں اس پرایک دائمی عذاب نازل ہوگا۔ جوبھی اس سے دور نہ ہوگا۔غرض یہ کہاسی طرح سوال و جواب اور تنسخر کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ جب عذاب کے متعلق ہماراتھم آ پہنچا اوراس کی ابتداءاس طرح سے ہوئی کہ رو ٹی ایکانے کا نشانی بتا دی تھی کہ جب اس تنور میں سے پانی پھوٹے لگے تو ہم اہل ایمان کولیکر کشتی پرسوار ہوجانا و هذا قول الحسن رحمه الله وقاله مجاهد وعطيته عن ابن عباس رضى الله عنه ( ويكموتفير قرطبي ، ص : ٣٣)

ابن جریر مینید اوردیگر محققین کا قول یمی ہے کہ تنور سے یمی روٹی پکانے کا تنور مراد ہے جس سے خلاف عادت پانی البلنے لگا اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ تنور سے سے مراد ہے گرا کثر مفسرین کے زدیک مختاریم ہے کہ تنور سے ظاہری معنی مراد ہیں اس لیے کہ تنور کے یہ معنی حقیقی اور معروف و متبادر ہیں۔ اور دوسرے معنی مجازی ہیں اور جب لفظ حقیقت اور مجاز کے درمیان دائر ہوتو بالا جماع اس کو حقیقت پرمحمول کرنا اولی ہے جن تعالی جل شانہ نے حضرت نوح الیا ہے یہ فرمادیا تھا۔ کہ جب تنور سے پانی البلتے و کیھوتو کشتی میں سوار ہوجانا یہ علامت تھی طوفان شروع ہونے کی۔

چنانچ جب عذاب کی علامت ظاہر ہوئی کہ تنورابلنا شروع ہوااور زمین کے چشے رواں کردیئے گئے اور آسان سے بھدت پائی برسنا شروع ہوا۔ کہ اقال تعالیٰ: ﴿ فَفَتَحْنَا آئِوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَدٍ ﴿ وَفَقَتَوْنَا آلَارُ صَّ عُمِيوُنَا ﴾ تو ہم نے نوح تائیل کو تھم دیا کہ ہرتسم کے جانوروں میں سے جو انسان کے لیے کار آ مہ ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے دو عدد جوڑا یعنی ایک ایک زاور ایک ایک مادہ حشق میں اپنے ساتھ لاد لواور اپنے اال وعیال کو جو ایمان والے ہیں ان کو بھی شق میں سوار کرلوگر ان لوگوں کو مت سوار کرنا جن کی غرقانی اور ہلاکت کے متعلق قضا وقدر جاری ہو سکتی ہے۔ اور اہل وعیال کے معلوہ ان لوگوں کو بھی سوار کرنا جن کی غرقانی اور ہلاکت کے متعلق قضا وقدر جاری ہو سکتی ہے۔ اور اہل وعیال کے معلوہ ان لوگوں کو بھی سوار کر لیجئے جو ایمان لائے ہیں اور نہیں ایمان لائے شے ان کے ساتھ گر تھوڑے اشخاص جن کی تعداد

ای تھی پی حضرت نوح عائیلانے حسب الحکم ان کوشتی ہیں سوار کیا اور فر ما یا کہ سوار ہوجا وَاس کشتی ہیں اور غرق کا اندیشہ مت کو کے لئا اور فرم این اور غرق کا اندیشہ بان ہے کشتی کا جلنا اور فھبر نا سب اس کی رحمت اور اس کے نام کی برکت سے ہے جات کا دارو مداراس کی رحمت پر ہے۔ یہ کشتی اس کا ظاہر کی سب ہے۔ لہذا بھر وسراللہ تعالی پر کھونہ کہ کشتی پر اور بعض علما تفسیر بیفر ماتے ہیں کہ بسنسم اللہ متنجر ها وَحمُن سنھا۔ ستقل جملہ نہیں بلکہ ماتبل سے حال واقع ہے اور مطلب یہ ہے کہ کشتی ہیں بہم اللہ پڑھتے ہوئے سوار ہو۔ چنا نچیوہ لوگ مع ضروری جانوروں کے اس کشتی ہیں سوار ہوگئے اور اس اثناء ہیں پہاڑی ما نند بلند تھیں مقصود یہ ہے کہ طوفان نہایت شدید تھا مگر یہ کشتی ہوئی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چل میں ہوئی ان کی نظر عنایت اور نظر رحمت کے ساتھ اہل ایمان کو سکون، اطمینان کے ساتھ لیکر چل رہی تھی جس میں کسی حدوں میں اللہ تعالی کی نظر عنایت اور نوری کا کشتی پرکوئی اثر نہ تھا اور اوری اثناء میں کشتی چلے سے پہلے نوح علیجھانے اپنے یا سوتیلے بیٹے کو آ واز دی جس کا کانام کنعان تھا اور وہ کشتی سے علیحہ و تھا۔

اوراس وقت کشی روال تھی اور پائی چڑھا آتا تو بمقتضائے شفقت پیری آواز دی اور یہ کہا اے میرے چھونے جینے خداراایمان لے آاور حشی میں ہمارے ساتھ سوار ہوجااور کافرول کے ساتھ مت رہ بینی ان بدبخت کافرول کی معیت کوچھوڑ اور ہمارے ساتھ سوار ہوجا تا کہ اس مصیبت عظی سے تو نجات پا سکے ۔شفقت پدری کی بناء پر نصیحت فرمائی کہ سے آخری وقت ہے آگراس وقت بھی ایمان لے آیا تو غرق سے بی جائے گا۔ بیٹا بولا کہ جھے کشی کی ضرورت نہیں میں غقریب کی بند پہاڑ پر ٹھکا نالوں گا۔ جو مجھ کو پائی میں غرق ہونے سے بیا لے گاہ وقت ابتداء طوفان کا تھا پائی پہاڑوں پر نہیں پنچا تھا اس لیے اس نے یہ کہا۔ نوح طالق کی گمان میتھا کہ شایداس تبر عام کود کھے کر بیٹا ہوٹی میں آجائے دنیا کی پر بیٹا نی اور خیال کیا اور اطمینان اس کی نظروں کے سامنے ہے فرق کود کھے لے اور کھی کہا کہ اس خیاب ہوٹی میں نہ آیا اور خیال کیا کہ پہاڑ کی چوٹی مجھ کوغرق ہونے سے بچالے گی۔ نوح طالے ایک آس خیال کود ماغ سے نکال دے یہ کوئی معمولی سیا بہتری سے نہیں بیاڑ کی چوٹی مجھ کوغرق ہونے سے بچالے گی۔ نوح طالے گی ۔ آج کے دن اللہ کو تہر ہے کوئی چیز بی نے والی نہیں کم جس سے البیا ہوٹی میں اسباب عادیہ اور تداہیں واللہ دی کا لی ہو وہ بغیر کھی خداد ندی کی کہا ہوئی ہو گئی ہیں بیاڑ ہی تو اللہ ہی کہ کہا کہ تا ہی ہو وہ بغیر کھی خداد ندی کی کو کیسے پناہ دے سے کوئی کی تھی ہیں مقداد می کر میں کہ کہا کہ اللہ کی تقدیر پر مجمل مجاری ہو چکی ہے کہ اس عذاب سے بچاگا کوئن نہیں۔

غرض میہ کہ بہی گفتگو ہور ہی تھی کہ پانی کاروز اس کی طرف بھی بڑھ گیا اور ان دونوں باپ اور بیٹے کے درمیان موج جائل ہوگئی اوزاس طرح ان کی گفتگوختم ہوئی۔ پس ہو گیاوہ بیٹاغرق ہونے والوں میں سے اور کافروں کے ساتھ بیٹا بھی غرق ہوا۔

جمہورعلاءاسلام اوراہل کتاب کا قول بیہ ہے کہ طوفان عدم نظاجہاں برآیا اوراس کی بعد دنیا میں صرف نوح مایٹلا کی نسل جاری ہوئی اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ا - ﴿ وَجَعَلُمَا خُرِيَّةَ فِهُ مُو الْبِلِينَ إِنَّ لِعِنْ طوفان نوح كے بعد ہم نے صرف نوح مايشا كى اول دكو باتى ركھا۔ اور

باقی سب کوغرق کردیا اور جولوگ نوح ملایوا کے ساتھ کشتی میں سوار تھے صرف انہوں نے نجات پائی اور آئندہ کو جونسل چلی وہ نوح علید کی اولا دے چلی اس وجہ سے نوح علید کو رم ٹانی علید کہتے ہیں۔

٣- اور حضرت نوح عليمًا كى بيده عا ﴿ زَبِّ لا تَكَوْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفِيرِ فِي دَيَّازًا ﴾. بيجى اس كى دليل ہے كه طوفان تبام اہل زمین کے لیے تھا اور بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ بیطوفان مرف نوح ملیکا کی قوم کے حق میں تھا۔ کیونکہ ان ک بعثت مرف اپنی قوم کے لیے تھی اس لیے بیطوفان اس خطہ تک محدود تھا جہاں ان کی قوم آباد تھی ، عام نہ تھا۔ بعض شہراس طوفان سے نی مسلئے سٹھے بیلوگ کہتے ہیں کہ ونیا میں کوئی ایساانقلاب نہیں آیا جس سے ازسر نو دنیا کی آبا دی کی ضرورت

حضرت شاه عبدالعزيز قدس سره فرمات بين كه سلف اور خلف مين يسيمس كابية ول نبيس كه طوفان صرف حضرت نوح م**لیٰا** کی قوم سے حق میں تھااور یہود کے باطل اقوال کا اعتبار نہیں اور نوح ملیٰلا کی بعثت اگر جیہ عام نہتمی صرف اپنی قوم ہے<sup>۔</sup> ساته مخصوص تنتی ممراس وقت ان کی قوم اوران کی امت ہی کل اہل زمین اوراہل جہان کا مصدا تربقی اوران کی امت ہی سارا جهان اورساری د نیاستی موجوده د نیا کی طرح ساری زمین آباد نهمتی جیسے آدم ملیشا کی در بیت تھی وہی ان کی است تھی۔اس طرح تمام الل زمین حضرت نوح طایع کی قوم حمی مطلب بیه مواکه اس زمانه میں جہاں تک و نیا آباد تھی وہاں تک طوفان آیاجو سب کوعام اور شامل تعا۔جس سے سوائے نوح ملیفی کے اور اہل ایمان سے کوئی نہیں بچاغرض کہتما م زبین کی چیزیں غرق ہو کئیں اورمرف نوح علیمااوروہ لوگ جوئش میں ان کے ساتھ سوار تھے زندہ رہے اور طوفان کے بعد دنیا ازسرنو آباد ہوئی۔ آج کل کے مدعیان محقیق میہ کہتے ہیں کماس آ دمیوں سے دنیا کا آبا دہونا محال نظر آتا ہے ان نا دانوں کو پی خبر نہیں کہ بیساری دنیا صرف حضرت آ دم طانی ادرحواسے آباد ہوئی ہے۔بھی ریے ہیں کہا لیے عظیم انقلاب کا دنیا کی تاریخوں میں ذکر نہیں۔ان نا دانوں کو یمعلوم نہیں کہ تاریخ میں جن وا قعات کا ذکر ہے وہ نہایت قلیل ہیں اور جو وا قعات پیش آ ئے وہ لاکھوں اور کروڑ وں ہیں جن کے ذکر سے تاریخ خالی ہے اور اگرید کہا جائے کہ نوح مائیں کی بعثت عام تھی اور تمام اہل زمین کے لیے تھی تو جانا جاہے کہ آ تحضرت مُلْقُلُم کی نبوت تمام اہل زمین کے لیے ہرز مانہ میں ہے اور قیامت تک رہے گی اور حضرت نوح مَالِیٰہ کی دعوت اسلام سب اہل زمین کے لیے صرف ان کے زمانہ تک محدود تھی بعد میں باتی ندرہی اور جمارے نبی اکرم مُالْقَیْم کی نبوت اور بعثت اور دعوت تمام اہل زمین کے لیے ہے ہرزبان میں ہرمکان میں اور اس طرح تا قیامت باقی رہے گ۔ ( فاویٰ عزيزي:۱۹۷۶)

الغرض جمہورمفسرین اس طرف سکتے ہیں کہ پیطوفان عام اور عالمکیرتھا۔سوائے اہل کشتی کے کوئی متنفس اس جا نکاہ عذاب سے جانبر نہیں ہوا۔اور قرآن مجید کی آیات اوراشارات سے بھی یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ وہ طوفان عام تفااور تمام جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کائشتی میں سوار کرنا ریمبی اس طرف اشارہ کررہا ہے کیونکہ آگر طوفان یام نہ ہوتا تو جانوروں کے سوار کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ دوسرے مقامات پرتو جانورموجود ہی تھے جولوگ طوفان کے یا م ہونے کے مشر ہیں ہمی تو یہ کہتے ہیں کہ واقعہ طوفان قالون فطرت کے خلاف ہے اور ہمی یہ کہتے ہیں کہ قانون طبیعت کے خلاف ہے۔خوب سمجھلو کہ بیسب متکبرانہ دعوے ہیں جن پرکوئی دلیل نہیں اوراس قتم کی باتوں ہے کسی چیز کامحال ہونا ثابت نہیں ہوسکتا۔

وَقِيْلَ لِيَّارُّضُ ابْلَعِي مَا عَلِي وَلِسَمَاءُ اَقَلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِي الْأَمْرُ وَاسْتَوَتُ ادر حكم آيا اے زين عُل ما اپنا ياني ادر اے آسمان هم ما ادر سكما ديا ميا ياني ادر ہوچكا كام ادر كئي عُمْرِي ادر عكم آيا، اے زين ! نِكل ما اپنا ياني، ادر اے آسان ! هم ما، ادر سكما ديا ياني، ادر ہوچكا كام ! ادر كشي عمري

## عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيْلَ بُعُدًّا لِّلْقَوْمِ الظّلِيدِينَ ٣

جودى بياز پراورځکم ہوا که دور ہوقوم ظالم فیل

جودی بہاڑ پر، اور تھم ہوادور ہوں توم بے انصاف۔

#### قصه فروشدن طوفان

وَالْخِنَالَيْ: ﴿ وَقِيلُ لِأَرْضُ الْمُلِي مَاءَكِ ... الى .. بُعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِيدُينَ ﴾

فل ایک مدت تک اس قدر پانی برما گویا آسمان کے دہانے کل گئے اور زمین کے بدد ہے تھٹے ۔ ورخت اور بہاڑیاں تک پانی میں چپ گئیں۔
اسحاب مغینہ کے سواتمام لوگ جن ہے تق میں نوح عید السلام نے دعائی کھی ہو ڈٹ لا تکڈو علی الا ڈیٹ وی دگئے دی دگئے ہوئے دہاں وقت خداوی قدوس نے دیاں وقت خداوی قدوس نے دیاں وقت منداوی قدوس نے دیاں وقت منداوی قدوس نے دیاں وقت کے اس اور بادل کوفر مایا کہ تھم جا بھر کیا مجال تھی کہ دونوں اس کے امتثال حکم میں ایک لمحد کی تاخیر کرتے ۔ چنا نچ بانی خشک ہونا فروح ہوگا کے تالموں پانی خشک ہونا فروح ہوگا کے بیاڑ یہ جانگی جو بعض کے زدیک موسل میں تھا۔ اور جو کام خدانے چاہا ( یعنی جرین کومزادینا) و، پورا ہو چکا نظالموں کے تی میں کہد دیا گی خدائی دور ہو کر میش کے لیے معیبت و الدکت کے فاریس پڑے رہو۔

و المراق المسلم المسلم

منادی کر دی گئی کہ لعنت اور پھٹکار ہو ظالم قوم کے لئے جنہوں نے حق اور اہل حق کے ساتھ بے انصافی کی۔اس لیے اللہ تعالی نے ان کونیست و نابود کیا اور اپنی رحمت سے دور کیا۔

علا تِفسير المِيَنظِ نَه كَلُها ہے كہ بيآيت عجيب اسرار بلاغت اور دلائل اعجاز پرمشمتل ہے جس كى تفصيل كتب تفسير ميں ہے چونکہ اہل علم اور اہل فن ہی ان اسرار ولطا کف کوسمجھ سکتے ہیں اس لیے ہم نے ان کے بیان سے پہلو تہی کی کسی نے کیا خوب کہاہے ف

> در بیان و در فصاحت کے بود یکسال سخن گرچه گوینده بود چول حافظ و چول اصمعی در کلام ایزد بے چوں کہ وحی منزل است کے بود تبت یداء ماند یا ارض ابلعی!

وَكَادِى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ الْبِنِي مِنْ آهْلِيْ وَإِنَّ وَعُلَكَ الْحَقُّ وَٱنْتَ آحُكُمُ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو کہا اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں اور بیکک تیرا وعدہ سیا ہے ادر تو اور بکارا نوح نے ایجے رب کو، بولا، اے رب! میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں، اور تیرا وعدہ سی ہے، اور تیرا تھم الْحَكِيدِيْنَ۞ قَالَ لِنُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَمِنَ آهُلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴿ فَكَلَ تَسْعَلُن مَا سب سے بڑا ماکم ہے فرمایا اے نوح وہ نہیں تیرے گھر والول میں اس کے کام میں خراب سو مت پوچھ مجھ سے جو سب سے بہتر۔ فرمایا، اے نوح! وہ نہیں تیرے گھر والوں میں۔ اس کے کام ہیں ناکارہ۔ سو مت پوچھ مجھ سے جو لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ إِنِّ آعِظُكَ آنَ تَكُونَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ آعُوْذُ بِكَ آنَ تجھ کو معلوم نہیں میں نفیحت کرتا ہول جھ کو کہ یہ ہوجائے تو جابوں میں فیل بولا اے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری اس سے ک تجھ کو معلوم نہیں۔ میں نفیحت کرتا ہوں تجھ کو، کہ ہوجاوے تو جاہوں میں۔ بولا، اے رب! میں پناہ لیتا ہوں تیری اس سے کہ **ف نوح علیہالبلام نے یکن وقت عرض کیا،کنعان کے عزق ہونے سے پہلے یا عزق ہونے کے بعد، دونوں احتمال ہیں ۔ نیز کنعان کو اس کی منافقانہ اد نیا ت** والموار دیکھ کرغدانہی سےمومن مجھے رہے تھے یا کافر مجھتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں یہ گزارش کی۔ دونوں با توں کاامیان ہے ۔ا گرمومن مجھ کرعز قانی ہے ہیے عرض کیا تھا تومقعود اپنی اضطرابی کیفیت کااظہار اور خداہے کہ کہ اس کے بچاؤ کاانتظام کرنا تھا۔اگرغز قابی کے بعدیڈنٹگو ہوئی تو محض معد ملہ کی اصل حقیقت معلم کرنے کی عرض سے اپنا ظوان یا اشکال پیش کیا۔ یعنی مداد ندا! تو نے میرے گھروالول کو بچانے کا دعدہ کیا تھا۔ اور کنعان موکن ہونے کی دجہ سے وقی آلا مَن **سَمَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ کے**استثنامیں بظاہر داخل نہیں۔ پھراس کی عرقانی کاراز کمیاہے؟ بلا شبہآ پ کاوعدہ سچاہے کسی کویہ خیاں نہیں گزیمکہ کے معاذ اللہ وعد و ملائی کی ہویا ساحکم الحالین اور شہنشا ، مطلق بیں سمجھ میں آئے یان آئے کئی کوحق نیس کدآپ کے فیصلہ کے سمنے دم مارسکے ، یا آپ کو وعد وخد فی پرمجور کرسکے ۔افتوبلی المینان کے لیے بطری<sup>ا</sup>ن استعلام واستفیاراں واقعہ کارازمعلوم کرنا چاہتا ہول ۔جواب ملایہان گھروالول میں سے نہیں جن کے بچانے کا دعہ ، تعار بلك ﴿ إلَّا مَنْ سَمَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ مين شامل ب يريونكماس كيمل خراب بين يتم كواس كفروشرك كي خبر نيس رمقام تعجب بريغبري فراست کی روشنی میں سریح آشارکفر کے باوجو دایک کافر کا عال مشتبہ ہے ۔جس حمض کا واقعی عال تہبیں معلوم نبیں اس کے بارے میں ہم ہے ایسی : مناسب رمایت یاای فرح کی کیفیت مت فلب کرد متر بین کولائق نیس که دو بے سوسچ سمجھے ادب ناشاس جا بوں کی سی باتیں کرنے تیس یہ تیس کی یہ تقریر س صورت 😑

اَسْطَلَکَ مَا لَیْسَ لِیْ بِهِ عِلْمُ ﴿ وَإِلَّا تَغْفِوْ لِیْ وَتُوْحَمْنِیؒ اَکُن مِّنَ الْحُسِمِ بُنَ۞ بِجُول جُمْ سے جومعلم نه ہو جُمُ کو فل اور اگر تو نظے جُمْ کو اور رقم نہ کرے تو یس ہوں نقسان والوں میں نے بِچُمُوں تجمّ سے جومعلوم نہ ہو مجمد کو۔ اور اگر تو نہ بختے مجھ کو اور رقم نہ کرے، تو میں ہوں خرابی والوں میں۔

### دعانوح مَالِيِّهِ برائِ نجات پسرخود وجواب باري تعالى

عَالَجَالِينَ فَوَكَادُى نُوحُ رَّبَّهُ ... الى ... آكُن مِّنَ الْحُسِرِينَ ﴾

اورنوح المين نے بينے كئ خ ق ہونے سے پہلے حسرت و كجا جت كے ساتھ اپنے پروردگار كو پكارا كه شايداس كى شان رہو ہيت سے بينے كى نجات كى كوئى صورت نكل آئے ہیں عرض كيا كه اے مير برب تحقیق به ميرا بينا جو ہلاكت كے كنارے پر كھڑا ہے ميرے الل وعيال اور گھروالوں ميں سے ہے جن كى نجات كا تونے وعده كيا ہے اور بلاشہ تيراوعدہ حق كنارے پر كھڑا ہے ميرے بينے كوغرق ہونے سے بچا ليجئے اور آپ توسب سے بڑے حاكم ہیں۔ آپ كے تمكم كوكون تورسكتا ہے يا ملاسكتا ہے۔

اللہ جل شان ہے تو اللہ جل شان نے فرمایا اے نوح علیا ہے فک ہارا وعدہ تی ہے گر تیرا بیٹا حقیقت میں تیرے اہل میں نیس کے بین کے بیانیا ہم نے وعدہ کیا ہے کو کہ حقیق وہ ناشا کہ اور مرتا پانا کا رہ ہے بعنی کا فرہ ہا اور ہمارے کیو کہ حقیق علیہ اللّقو فی ہیں واضل ہے اور ہمارے کیو کہ حقیق طلبہ ہو اللّه میں واضل ہے اور ہمارے کیا اللہ بیت کا دارو مدار قرابت دین پر ہے نہ کہ قرابت نہیں پر،اور ہم نے شروع ہی میں آئی ہی اللّه بی ہولے ہے بی سوال کر بیٹے ہی آئندہ تھا کہ ہوا اور نیاں ہوااس لیے تم بھولے سے بیسوال کر بیٹے ہی آئندہ سے تم مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کرنا جس کا تم کو علم نہ ہو تحقیق میں تم کو فیسے کرتا ہوں کہ نا دانوں میں سے نہ ہو با ای دی دع سے می مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کرنا جس کا تم کو علم نہ ہو تحقیق میں تم کو فیسے کرتا ہوں کہ نا دانوں میں سے نہ ہو جا تا ای دع سے می موضوع کہ بی بیت کہ بی بیت کہ بی بیت کہ بی بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیل کہ بیت کہ بیت کہ بیل کہ بیت کہ بیل ک

ال مغرت الدمام والم الله تحت مي كرا و وى ووى با جماع بومعوم والديكن مرض معوم الدن باب ريدام مالى اب كربز س كر مرض با جينه في يد ويحمد الرباع على يا مرض كيون وقي الاست بم الأند وكران مي بيان كربيكي من .

فی طرت نوح میدانسلام کاب افجے اور تو پر کی لیکن پر دیجا کہ پھرا یہا نہ کروں کا کراس میں وعوی لکتا ہے۔ بندہ کو کیا مقد در ہے۔ باہ باس کی پناہ مانکے کہ جمع سے پھر داواور ول میں عزم نہ کرنے کا دیکھے ۔حضرت آ دم علیہ انسلام اور یونس علیہ انسلام ومیر و کی تو بہ کے جوالفا قاتر آن میں تقل ہوئے ہیں ان میں یہ ہی اوب ملح قور باہے۔ کہ میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے اس لیے دعافر مائی اللہ تعالیٰ نے مطلع کردیا کہ وہ آپ کے اہل سے نہیں نبی کے اصل اہل وہ لوگ ہیں جو نبی پرائیان لائے اور ائیان لا کر اس کی ہیر دی کی۔اس بارگاہ میں جسمانی نسبت کا اعتبار نہیں بلکہ ائیانی نسبت کا اعتبار ہے۔

امام ابومنصور ماتریدی میطایفر ماتے ہیں کہ حضرت نوح مائیں کواپنے بیٹے کے کا فرہونے کی خبر نہتی ۔خبر ہوتی تووہ بہ سوال ندکرتے۔

ا مام رازی قدس الله سره فرماتے ہیں کہ پسرنوح مایش کے بارے میں علماء کے تین قول ہیں۔

﴿ تول اول ) وه منافق تھا گرنوح علیا کواس کے نفاق کاعلم نہ تھا۔ ظاہر کے اعتبار سے اس کوموس مجھ کرآ واز دی کہ کافروں کا ساتھ چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہوجا۔ ﴿ اللّٰہ بُنِی ازْ کُبْ مُعَدّاً وَلَا تَکُنْ مُعَ الْکُفِدِ بُنْ ﴾ کابیہ مطلب ہے کہ جب تو کا فرنہیں تو پھر ان کے ساتھ کیوں' ہے۔ (تفسیر کبیر: ۵ م ۱۲) اور ای کوام قرطبی مُعَظِمْ نے اختیار کیا ہے۔ (دیکھوتفسیر ﷺ قرطبی: ۹ م ۲۵)

( تول دوم ) نوح علیا کو معلوم تھا کہ کنعان کا فرتھا ممرخرق ہونے سے پہلے اس کواس کیے آواز دی کہ شاید ہولناک نشانات کود کچھ کر ہوش میں آجائے اور ایمان لے آئے اور حق جل شانہ سے اس عرض ومعروض ﴿ وَتِ إِنَّ الْهَنِيْ مِنَ آهَانِ ﴾ الحج کا مشاء بھی یہی ہوکہ اے پروردگاریہ میرابیٹا اگر چہ بوجہ عدم ایمان کے متحق نجات نہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کومومن کر سکتے ہیں تا کہ یہ بھی اس وعدہ حقہ کا موردا ور متحق بن سکے اور نجات یا جائے۔ ( تفسیر کبیر: ۵ ر ۱۲)

( قول سوم ) شفقت پدری نے اس سوال اور استدعاء پر آمادہ کیا ہواور بیگان کیا کہ اللہ نے میرے گھر والوں کے بچانے کا دعدہ فرمایا ہے جن میں بظاہر بیٹا داخل ہے اور ﴿ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ کا استثناء مجمل اور مبہم ہے۔ ممکن ہے کہ بیٹا اس میں داخل نہ ہو۔ ( تغییر کبیر: ۵ / ۲۲)

بہر حال نوح نائیں کا بیسوال شفقت پدری کی بناء پر تھا اور دعا کرتے وقت بیٹے کے نفر کا سیح حال معلوم نہ تھا۔ جیسا کہ ﴿ فَلَا تَسْئِلُنِ مَّا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمُ ﴾ اس پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ ﴿ الّا مَنْ سَدَقَ عَلَيْهِ الْفَوْلُ ﴾ میں داخل ہے اور نصیحت فرما دی کہ مقربین کے شایان شان نہیں کہ وہ بے سمجھے ادب ناشاس جیسے بے ادب جا الموں کی بیا تیں کرنے لگیں۔

> موسیا آ داب دانان دیگر اند سوخت جانال روانا دیگر اند

نوح مایلانے عرض کیا اے میرے پرورد کا سختین میں تجھ سے پناہ پکڑتا ہوں کہ آئندہ تجھ سے ایس بات کا سوال

<sup>●</sup>قال الامام القرطبي قوله ولا تكن مع الكافرين اى لا تكن من لست منهم لانه كان عنده مؤمنا في ظنه ولم يك نوح يقول رب ال ابنى من اهلى الاوذلك اذمحال ان يسال هلاك الكفار ثم يسال في انجاء بعضهم وكان ابنه يُسِرّ الكفر ويظهر الايمان فاخبر الله تعالى نوحا بما هو منفر دبه من علم الغيوب اى علمت من حال ابنك ما لم تعلم انت وقال الحسن كان منافقاً ولذا استحل نوح ان يناديد (تفسير قرطبي: ٣٥/١)

کردں جس کا مجھ کو علم نہ ہو۔ نوح علیا کو یہ ڈر ہوا کہ لاعلمی میں ایسی بات کا سوال نہ کر بیٹھوں کہ جو تقدیر از لی اور علم الہی اور منشاء خدا دندی کے خلاف ہواس لیے توبہ استغفار کی۔ اور اے پروردگارا گرتونے مجھے بیہ ترک اوب نہ بخشا اور مجھ پررتم نہ کیا تو میں ٹوٹا اٹھانے والوں میں ہوجاؤں گا بیشان نبوت تھی کہ لاعلمی میں جو درخواست کرگز رے ہتھے۔ اس پرعماب آیا تو کانپ اٹھے اور گڑ گڑ انے گئے۔ اور توبہ اور استغفار کرنے گئے۔ مقرباں را بیش بود جیرانی۔

قِیْلَ لِیْنُوْ کُ اَلْمِیْطُ فِسَلْمِهِ مِیْنَا وَبَرَکْتِ عَلَیْكَ وَعَلَی اُمْمِهِ بِمِّنَ مُعَكَ وَاَلَمُ عَمِهِ اللهِ عَهِ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَی اُمْمِهِ بِمِیْنَ مُعَكَ وَاَلَمُ عَلَی اللهِ عَهِ اللهِ اللهُ ا

26 . 14 . 3

### خاتمه قصه شتمل بربيان حكمت وذكراستدلال بروحي نبوت

قال النهائ : ﴿ قِیلَ یٰ نُوْ مُح الْمِیطُ یِسَلَمِ مِنْ الله .. اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِدُنَ ﴾

ربط: ..... جب سی جودی پہاڑ پر جا کر خبرگی اور یانی بھی اتر گیا تواس وقت علم ہوا کہ اے نوح اب کشتی ہے اتر وہاری مطرف سے سلام اور سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ اور برسلامتی اور برکتیں تجھے پر مبذول ہوں گی اور ان لوگوں پر فل پینی کئی ہے جودی ہر۔ پھر جودی ہے تین پراترے۔ برکتیں اور سلامتی آئندہ تم پراوران اقرام پررے کی جوتہارے ساتھوں سے پیدا ہونے والی مسلمتی آئندہ تم پراوران اقرام پررے کی جوتہارے ساتھوں سے پیدا ہونے والی مسلمت کے ساتھ سے کویاحی تعالی سے کانوں سے بیدا ہوئی ہے خداد و بارہ آباد کردے کا اور اس کی دوئی و برکت پھر خود کرآئے گی ۔" سلامت سے کے لفظ سے کویاحی تعالی سے نوائی میں میں میں ہے کہ ایک بران سے ام سابقہ کے ایسے مستندہ منسل واقعات سنوائے جابی ۔

فیل بعضی یہ دلائل نہوت میں سے ہے کہ ایک ای زبان سے ام سابقہ کے ایسے مستندہ منسل واقعات سنوائے جابی ۔

فی جیسے نوح اور ان کے رفقاء کا انجام جلا ہوا آپ ملی اندعید وسلم کے ساتھوں کا متقبل بھی نبایت تابناک اور کامیاب ہے۔ آپ کی اندعید وسلم تفار کی انداؤں پرمبر کریں، کمبرا کرنگدل دہوں میسے نوح علیدالسلام نے ساڑھے نوسویرس مبرکیا۔ مندول ہوں گی جو تیرے ہمراہیوں سے پیدا ہونگے تین تیرے ہمراہیوں کی مسلمان اولا و پر بھی ہماری سلامتی اور برکتیں
میندول ہونگی۔مطلب ہے ہے کہ آپ طائیلا کے ہمراہیوں کی مسلم ن سل کا بھی اس سلامتی اور برکت میں سے حصہ ملے گا۔اور
آئندہ نسلوں میں کچھا بسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم ان کو دنیا میں چندروزہ ہبرہ مندکریں گے۔
یعنی موت کے وقت تک دنیا میں ان کورسائیں بسائیں ہا کی گے۔ پھر آ خرت میں ان کو ہماری طرف سے دوزخ کا دردناک
عذاب پنچگا۔ وو آئم ہی شکہ یہ ٹھ ہے ہے کا فرامتیں مراد ہیں کہ ان کو دنیا میں عیش د آ رام دیں گے اور پھر آ خرت میں کفرو
شرک کی دجہ سے عذاب میں پکڑے جائیں گے اور آخرت میں صرف ایمان اور عمل صالح نفع دے گا نسب کا منددے گا جیسا
کہ کنعان کو بغیرا یمان اور عمل صالح کے نسب سے کوئی نفع نہ ہوا قریش مکہ کان کھول کرین لیں۔

یہاں تک نوح دایشا کا قصدتمام ہوااب اس قصہ کوختم کر ہے اس کے دو فائد سے بیان کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ایک امی کی زبان سے امم سابقہ کے ایسے مفصل اور مستندوا قعات کا بیان اس کی نبوت کی دلیل ہے۔ دوم بیہ کہ اس کی تسلی مقصود ہے کہ نوح دایشا کی طرح آپ نالٹیلم کا اور آپ ماٹائیلم کے رفقا و کا انجام بہتر ہوگا۔

یہ قصہ نوح ملیا معملہ غیب کی خروں کی ایک خبر ہے جس کو ہم بذریعہ وی کے تجھ پر القاء کرتے ہیں اس قصہ کو ہم بذریعہ وی احتے ہے ہیں اس قصہ کو ہمارے بتلانے سے پہلے نہ آپ تالیخ جانے تھے نہ آپ ناٹیخ کی قوم جانی تھی۔ اور کسی امر غیبی کی بذریعہ وی اطلاع دینا یہ ولیل نبوت ہے۔ اور اگر اس واضح دلیل کے بعد بھی آپ ناٹیخ کو نبی نہ مانیس تو آپ ناٹیخ ان کی ایذاءاور تکلیف دو با توں پر مبر سیجئے۔ کیونکہ اس میں فک نبیس کہ نیک انجام خداسے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ نوح علیا اور ان کے اصحاب کو مبر کی برکت سے نیک انجام نصیب ہوا۔ اس طرح آپ ناٹیخ بھی کا فروں کی ایذاؤں پر مبر کریں۔ آپ ناٹیخ کا اور آپ ناٹیخ کے دفقاء کا انجام بھی بہتر ہوگا۔

 مِّلُوّارًا وَيَزِدُكُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِيْنَ وَقَالُوا يَهُوُدُ مَا جِئْتَنَا مارين فل ادرزياد، دے لا تم ورور ير زور اور روگرداني نركرانا، كار يوكر فل بولے اے بود قر ہمارے پاس كوئي مند لے كر

وحاری، اور زیادہ دے تم کو زور پر زور، اور نہ پھرے جاؤ گنہگار ہو کر۔ بولے، اے ہود! تو ہم پاس کچھ سند سے

بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَعُنُ بِتَارِكَ الهَتِنَا عَنُ قَوْلِكَ وَمَا نَعُنُ لَكَ بِمُوْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ نَقُولُ إِلَّا

نیس آیاادر ہم نیس چھوڑنے والے اپنے ٹھا کرول (معبودول) کو تیرے کہنے سے اور ہم نیس تجھ کو ماننے والے فیس ہم تو یک کہتے ہیں کہ نہیں آیا، اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے ٹھا کرول کو، تیرے کہے ہے، اور ہم نہیں تجھ کو ماننے والے۔ ہم تو یمی کہتے ہیں کہ

اعُتَرْبِكَ بَعْضُ الِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ إِنَّ أَشُهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا آنِّي بَرِيٌّ عُمَّا

مجھ کو آسیب پہنچایا ہے کی ہمارے ٹھا کرول (معبودول) نے بری طرح فیم بولا میں گواہ کرتا ہول الڈکواور تم گواہ رہوکہ بیس بیزار ہول ان سے جن کو مجھیٹ لیا ہے کسی ہمارے ٹھا کرول ان سے جن کو مجھیٹ لیا ہے کسی ہمارے ٹھا کرول ان سے جن کو

تُشْرِكُونَ ﴿ مِنْ دُوْدِهٖ فَكِيْدُونِ بَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي

تم فریک کرتے ہواس کے سوار سوبرانی کرومیرے حق بیس تم سب مل کر پھر جھوکومہنت ندود بیس نے بھروسہ کیا اللہ پر جو رب ہے میرا شریک کرتے ہو۔ اس کے سوار سوبدی کرومیرے حق میں سب مل کر، پھر جھے کوفرمت نددد۔ مین نے بھروسہ کیا اللہ پر جو رب ہے میرا

قل یعنی تبهارے مال کی جمعے ضرورت نمیں میرا پیدا کرلے والای تمام دیاوی ضروریات اورافروی اجروثواب کالفیل ہے یہ ہات ہرایک چینمبر نے اپنی آم سے کمی تاکنعیمت بےلوث اورموثر ہو لوگ ان کی محنت کو دنیاوی فمع پرمول ندکریں۔

وسط معنی اس قدر طبی ہو، اتنی موٹی ہات بھی آئیں سمجھتے کہ ایک شخص بے عرض محض در دمندی اور خیرخوابی سے تبہاری فلاح دارین کی ہات کہتا ہے یتم اسے دھمن اور ہدھوا و مجھ کر دست وگریال ہوتے ہو۔

في اى سورت كوشروع بى اى جمله كى تعييم زرجى .

ت یعنی موقع ہموقع خوب ہار قبس دے گا۔ و وقم ہولکھیتی ، ہاغ لا لے سے بڑی دیجیں کھتی تھی اس نے ایمان لانے کے ناہری فوائد و برکات و و بیان کیے جو ان کے حق میں ضوی فور پرموجب ترخیب ہوں ۔ لیمتے ہیں کہ و واگ تین سال سے شک سالی اور امساک ہارال کی مصیبت میں کرفیار تھے ۔ ہو د مید انسان نے وحد و مماکدا یمان لا کرندا کی طرف رجوم کرو کے قریم معیبت دور ہوجائے گی۔

وس معنی مالی اور بدنی قرت بر مائے کا اولاد میں برکت دے کا روشمانی میں ترقی ہوگی ،اور مادی قرت کے ساتھ رومانی وا برانی قرت کا اسافہ کردیا ہا ہے گا۔ بخر میک دندا تعالیٰ کی فرون رجوع ہو کراس کی الماعت سے مجرموں کی فرح روگر دانی ندکرو۔

وسل بان کی میں میں وحری تھی ہو کہتے تھے کہ آپ کوئی واضح سنداور دلیل اپلی صداقت کی ایس لاسے مدا جے پیغمبری کے عہدہ بدلا کو کرے، ضرور ہے کہ اس کولفرر کی منداور پروا در مفافر ماہے ۔ چنا مچے مدیث میں ہے کہ جو بھی مبعوث ہوا اس کے ساتھ ایسے واضح نشان میں بھتے جھے جس بدا دمی ایمان لونا چاہی تو لاسکتے ایس راس لیے پالیقین کہا جاسکا ہے کہ ووطیہ السلام نے نشان بیش کیے ہوں سے مگر وہ لوگ ہٹ دمری اور سے حیاتی سے یہ ی کہتے رہے کہ آپ کوئی کھلا ہوا نشان ایس لاسے (شابع بیرم او ہوکہ ایمان افران یدلاسے جو سب کی گروئیں پکو کرایمان لانے پرمجبور کردسے ) بہر مال ہم محض تیرے کہتے ہے اسپ معہود وں کو میں چھوڑ سکتے ہیں۔

اس یہ جوتم بھی بھی ہاتیں کرتے ہواور سارے جہان کو ہو قوف بتلا کرا بنادشمن ہارہ ہو۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے دیو تاوں یس سے تس لے آسیب پہنچا کر تمہیں مجنون اور پاکس کردیا ہے (انعیا و باللہ) تم جوان کی عبادت سے رد کتے اور برا بھلا کہتے تھے، انہوں نے اس کتا فی کی سزادی کہ اس تم ہالک و نوانوں کی = فی یعنی ایسی معاف اور کھری کھری ہانیں کو کبھی زمانو سے تو اب میرا کچھ نقصان آیس ۔ میں فرض تبیخ پوری طرح ادا کرچکاتم اپنی فکر کرلو یہ رور ہے کہ اس قسم کی ہٹ دھری اور تعصب وعناد پر آسمان سے عذاب آئے جو تم کو طاک کر ڈالے ۔ عذا کی زمین تہاری تباہی سے ویران نہ ہوگی ۔ و ، دوسر سے لوگوں کو تہارے اموال وغیر و کا وارث بناد سے گاتے ہمار قصیحتم کر دسینے سے یا در کھو خدا کا یا اس کے پیغمبر وں کا کچھ نہیں بگوتانداس کا ملک فراب ہوتا ہے ۔ جب و ، ہر چیز کا محافظ و کھم بان ہے تو ہر تابل حفاظت چیز کی حفاظت اور اس کے سامان کی حفاظت اپنی قدرت کا سامہ سے کر دہے گا ہے

فی یعنی سات رات اور آخر دن سکس آندهی کا طوفان آیا جیسا کرسور ق<sup>س</sup> اعراف شیس ہم ذکر کر مکھے ہیں۔ مکان گر مجھے چھیں اڑکیں ، درخت جزے اکھز کر کہیں کے کہیں جاپڑے یہ دواایسی مسموم تھی کہ آدمیوں کی ناک میں داخل ہو کرنچے سے نگل جاتی اور جسم کو پار و پار اور کر ڈالتی تھی۔ اس ہولناک عذاب سے ہم نے ہود علیہ السلام اوران کے ساتھیوں کو جو آخر میں چار ہزارتک چھتے تھے بالکل محفوظ رکھااور ایمان وعمل مدالح کی بدولت آخرت کے ہواری عذاب سے بھی ان کو عجات دے دی۔ رَ اللهِ مَعَ وَعَصُوا رُسُلَهُ وَالنَّبَعُوَا اَمْرَ كُلِّ جَبّارٍ عَنِيْنِ ﴿ وَالْبِعُوا فِي هٰنِهِ اللَّهُ نَيَا لَعُنَةً اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### قصه ہود مائیہ با قوم عاد

عَالَيْهَاكُ : ﴿ وَإِلَّى عَادٍ آخَاهُمُ هُودًا ... الى .. لا بُعُدَّا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴾

اس قصہ میں اشارہ اس طرف ہے کہ قوم عاد، مود علیا گی قریبی رشتہ دارتھی اور مود علیا اس قبیلے کے ایک فرد سے گر ات کے معاملہ میں قرابت نبی کچھکام نہ آئی ۔ صرف ایمان کام آیا جیسے نوح علیا گونب کام نہ آیا۔ چنانچ فرماتے ہیں اور جس طرح ہم نے نوح علیا کوان کی قوم کی طرف بیجا اس طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے برادری کے بھائی مود علیا کو نبی بنا کر بھیجا جو باعتبارنسب اور قرابت کے ان کے بھائی شے اور قوم نوح علیا کی طرح قوم عاد بھی بت پری میں مبتلاتی ۔ اور قوم نوح علیا کا انجام من چکے شے ہود علیا نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرواس کے سوالی مبتلاتی ۔ اور قوم نوح علیا کا انجام من چکے شے ہود علیا نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرواس کے سوالی کوئی تمہارا معبود بیال ہے۔ نہیں ہوتم اس کوئی تمہارا معبود بیال ہے۔ نہیں ہوتم اس کوئی تمہارا معبود بیال اور ان کو معبود بیال ہور کا مقابد کیا اور ان کو معبود بیال ہور کا مقابد کیا اور ان کی عبروں کی تازمان کی ۔ اور چولوں نے بڑے شیطانوں کی بیروی کی آخردون تا، و برباد ہوئے ۔ ( تنبیہ ) " رسلہ " ثابیاس لیے فرما یا کہ ایک کا تعبر بسب پیغبروں کی تکذیب ہے۔ کیونکہ تو حدوثرہ اصول دین میں سب متنق اور ایک دوسرے کے معدق ہیں ۔ معدق ہیں ۔ گذیب سب پیغبروں کی تکذیب ہے۔ کیونکہ تو حدوثرہ اصول دین میں سب متنق اور ایک دوسرے کے معدق ہیں ۔

فیل یعنی خدا کی لعنت (پیٹکار) دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی کہ جہال جا ئیں ماقہ جائے اور قیامت تک جہال ان کاذ کر ہولعنت کے ماتھ ہو، بلکہ قیامت کے بعد بھی و والن کا میچھا نہ چھوڑے گی یعنت کا طوق ہمیشان کے گئے میں پڑار ہے گا۔

فل بعض مغرين في كما كرقيامت ك دن يول بكارا ما عن كار ﴿ الرّانَ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ الدَّهُ عَدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴾

(تنبید) عاد" کے ساتھ" قوم هود "كالفظ يا تواس ليے بُرُ هاي كد دفون كاتسور سننے دالے كے دماغ بيس ساتھ ساتھ آئے يعن" ہود" كاكيا مال تما اور يداى كى قوم تمى جس كا حشريہ ہوا۔ اورممكن ہے اس پر تنبيركرنا ہوكة عاد" دو إلى " اول" اور" افرى" ۔ اى ليے ايك مِك فرما يا ﴿وَاللّٰهُ اَهْلَكَ عَادًا الكونى بيال ماداولى مراد ہے جس كى طرف" ہود"مبعوث ہوتے تھے۔ والله اعلم۔ شرک اور بت پرتی کے خیال میں مگر نراجھوٹ بولنے والے تعنی بیشرک اور بت پرسی تمہاری بنائی ہوئی بات ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ ودعوت اور مخلصانہ تھیجت پر کوئی اجرت اور معاوضہ نہیں چاہتا۔ کسی پیغمبر نے ا پن قوم سے کوئی اجرت نہیں مانگی تا کہ معلوم ہوجائے کہ بیر تھیجت دنیوی غرض سے پاک ہے۔ میری مز دوری تو اللہ پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھ کو دنیا ہیں روزی دیتا ہے اور وہی آخرت میں ثواب دے گاجواس کے جودو کرم کے لائق ہے کیا تشهبیں عقل نہیں کہصادق اور کا ذب اور حق اور باطل کے فرق کو سمجھ سکو یتم اس قدر غبی ہو کہ ایک بے غرض شخص کو جوتمہاری جدردی اور خیر خواہی میں تم کوفلاح دارین کی طرف بلاتا ہے اس کوتم اپنا دشمن سمجھ کر اس سے دست وگریبان ہے ہوئے ہو اے میری قوم میں تم کونفیحت کرتا ہوں کہتم اپنے دلوں سے كفراور معصیت کی ظلمت دور كرنے کے لیے اپنے پروردگار كے سامنےاستغفار کرو لینی ایمان لا ؤ۔اور کفراورشرک ئےمعانی ہانگو پھر <del>اللّٰد کی</del> اطاعت <del>اورعبادت کی طر</del>ف رجوع کرو اوراس استغفارا درتوبه كانتيجه بيه موگا كه ده تم پر برينے والا بادل بيجيج گاليني بارش برسائے گا جس سےتمہارا قحط دور ہوگاتے و م عاد كا ملك نہایت سرسبزاورشاداب تھا کھیتی اور باغوں اورمولیثی کی کنرت تھی قوم عاد نے جب ہود مایٹی کی دعوت کور دکیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط میں مبتلا کیا اور تین سال ان سے بارش کوروک لیا۔ ہود علیا نے فر ما یا کہ اگرتم کفراور شرک سے تو بہ کروتو خدا تعالی تم پر بارش نازل کرے گا اورتمہاری شادانی کو پھرلوٹا دے گا۔ اورتم کوقوت پرقوت دے گاتینی تمہاری موجودہ قوت میں اوراضافہ کرے گا۔ بیلوگ بڑے تو ی تھے اس لیے اور زیادہ قوت کا وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مالی اور بدنی قوت بڑھا دے گا۔ اور مال اوراولا دمیں برکت دے گا اور مجرم اور ہت دھرم بن کر پیغام الٰہی <u>ہے ا</u>نحراف نہ کرو بالفرض اگر مجرم پر کوئی عذ اب تھی نہ آئے توفوا کداورمنافع سے محرومی تو یقین ہے وہ بدبخت بولے اے ہود علینیا تم ہمارے یاس کوئی روش دلیل نہیں لائے جوتمہارے دعوے کی صحت پر دلالت کرے انکا یہ کہنا صرت<sup>ح جھو</sup>ٹ اور عناد تھا ہود ملائ<sup>یں</sup> برا ہین قاطعہ اور آیات بینات لے کر آئے مگرعناد کی بنا پران مجزات کوشار میں نہ لائے اور کہنے گئے کہ ہم تمہارے کہنے ہےا پے معبود وں کوچیوڑنے والے نہیں اورہم توکسی طرح تیری بات ماننے والے نہیں۔ہم تیرے بارے میں پچونہیں کہتے مگریہ کہ ہمارے بعض خدا وَں نے تجھ کوکسی برائی اورخرا بی میں مبتلا کردیا ہے۔ یعنی ہمارے کسی خدانے تجھ کومجنون اور دیوانہ بنا دیا ہے جس سے تو خلاف عقل باتیں کرتا ہے مطلب میہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی پیشکار تجھ پر پڑگئ ہے اس وجہ سے توبیہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے تیرااس قشم کی بہلی ہوئی باتیں کرنا ہمارے بتوں کی شان میں گستاخی کی سزاہے ہود ملیک<sup>ا</sup>نے ان کے جواب میں کہا کہتم ان بتوں کو نفع اورضرر دینے والا خیال کرتے ہو تحقیق میں گواہ بنا تا ہوں اللہ کواورتم بھی گواہ رہو کہ میں بری اور بیز ارہوں سوائے خدا کے ان <u> ہے جن کوتم خدا کا نثر یک تشہراتے ہو۔</u> یعنی خدا کےسواسب سے بیزار ہوں۔ پس اگرتم ان بتوں کونفع اور ضرر دینے والا خیال کرتے ہوتو سبل کرمیرے ہلاک کرنے کی تدبیر کرلو۔ پھر مجھ کومہلت بھی نہ دو۔ معلوم ہوجائے گا کہتمہارے خدا وَل میں کتنی قوت اور طافت ہے اور جبتم سب ل کرمیر انچھ نہیں بگاڑ سکتے توبہ پھر کے بت میرا کیا بگاڑ سکیں گے لہٰذاتمہارا یہ کہنا کہ تم پران بتوں نے بچھ کردیا۔ بیخودتمہارے دیوانہ بن کی ولیل ہے ہود ملینی کا بیکہنا بھی ایک معجز ہ تھاکسی شان وشوکت والی قوم کے سامنے ایسا کلمہ منہ سے نکالنا بغیرتا سُد خداوندی ناممکن ہے چونکہ ہود ملینی کوخدائے تعالی پر کامل بھروسہ تھا اس لیے

فرما یا سختین میں نے بھروسہ کیا اللہ تعالی پرجومیراا ورتمہارا پروروگارہے اس لیے میں نے اپنا کام اس پر جھوڑ دیاتم سب ای کے تصرف میں ہو۔ روئے زمین پر کوئی چلنے والا ایسانہیں کہ اس کی بیشانی اس کے ہاتھ میں ندہو بیشانی کے بال بکڑنا یہ کمال قدرت وتصرف کی تمثیل ہے یعنی ہر چیزاس کے قبضہ قدرت میں ہے بغیراس کے مشیت کے کوئی مجھ نہیں کرسکتا۔ متحقیق میرا پروردگارسید ھے راستے پر ہے جواس پر بھروسہ کرتا ہے اس کوسیدھی راہ دکھا تا ہے۔ بس اگر اس بیان واضح کے بعد بھی تم صراط متقمّم ہے اعراض کروتو تمہارے اس اعراض ہے مجھے اپنے حق میں کوئی ڈرنہیں کیونکہ سختیق میں نے تم کویہ پیغام پہنچا دیا ہے جود میرتمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ میں بری الذمہ ہوگیا اورتم پر جحت پوری ہوگئی اب اگرتم حق کونہیں مانو گے تو اللّٰدتم کو ہلاک کر دے گا اور تمہارا قصہ ختم کر دے گا اور میرا پروردگار دومری قوم کوتمہاری جگه آباد کرے گا جوتمہارے دیاراور اموال کے مالک بنیں گے۔اورتم اس کفراوراعراض سے خدا کوکوئی ضررنہ پہنچا سکو گے۔اپناہی کچھ بگاڑو گے۔ بے شک میرا دوستوں کی دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے یا بیہ مطلب ہے کہ حفاظت اللہ کا کام ہے اور بیہ بت تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس ارشادسرا پارشادے اشارہ اس طرف تھا کہ اب عذاب کا وقت آپنچاہے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور جب ہماراتھم عذا<u>ب</u> <u> ، پہنچا تو ہم نے ہود</u> علیٰ<sup>2</sup> اوران لوگوں کو جوان کے ہمراہ ایمان لائے تھے بادصرصر کےعذاب سے بحیالیا اور بینجات دینا محض ہاری رحمت اور مہر بانی کے سبب سے تھا اور وہ ایمان جواس نجات کا ظاہری سبب بناوہ بھی ہماری توفیق اور عنایت سے تھاللہذا سی کواپنے نیک عمل پر گھمنڈ نہ کرنا چاہئے اور ہم نے ان کوسخت عذاب سخت آندھی سے بچالیا۔ قوم عادیر آٹھ دن اور · سات رات متواتر آندهی چلی جس نے ان کے اعضاء کوئلڑ ہے گردیا اور ہود ملیکا کے ساتھ جواخیر میں جار ہزارتک پہنچے تحےان کواللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔

تا کہلوگوں کومعلوم ہوجائے کہ عذاب دنیوی ہو یا اخروی کو بغیرا یمان کے اس نے نجات نہیں ملتی اورا یمان کیا ہے؟ پنجیبرخدا کی پیروی اوراس کی گفش برداری۔

یہاں تک قوم عاد کا قصہ بیان ہوا۔ اب آ گے اہل عرب کو خطاب کرتے ہیں تا کہ عبرت پکڑیں اور یہ قوم جس پر عذاب نازل ہوا قوم عاد تھی۔ اور بیان کے اجڑے ہوئے مکان اور ان کی تباہی اور بربادی کے نشان اور کھنڈر تمہارے سامنے ہیں۔ اس قوم نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافر مانی کی اور ہر سرکش اور عناد کرنے والے کے حکم کی پیروی کی خدا کے رسولوں کی اتباع اور پیروی کو اپنے لیے عار سمجھا اور ظالموں اور سرکشوں کی پیروی کو اپنے لیے عار سمجھا اور ظالموں اور سرکشوں کی پیروی کو اپنے لیے عزت جانا۔ ان لوگوں نے اگر چھرف ہود عالیہ کا انکار کیا مگر وہ در حقیقت تمام رسولوں کا انکار تھا۔ کیونکہ تمام رسول رسالت عب بینے ہروں کی بینے ہروں کی میں سب متفق ہیں۔ اس لیے ایک پنج ہرکی نافر مانی سب پنج ہروں کی نافر مانی سب پنج ہروں کی دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچے کا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچے ہوگی۔

مطلب بیہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں لعنت مجھی ان سے جدا ہوگی ۔ پس اے اہل عرب! تم ان کے حال سے عبرت

فی یعنی اول آ دم کوئی سے پیدا کیا۔ پھرزین سے فذائیں پیدا کیں جن سے نلفہ وغیر و بنتا ہے جو ماد و ہے آ دمی کی پیدائش کا۔ فیل یعنی پیدا کرکے باتی دکھا۔ بقا وکا سامان کیا۔ زمین کے آباد کرنے کی تکییس بتلائیں۔ تدابیرالہام فرمائیں، جب و وایرامنعم ومحن ہے آ وی اسی کی طرف ایمان و لماحت کے ساتھ رجوع کرسے اور کفروشرک وغیر و جو کتا ہو کان کی معافی جا ہے ، و و ہم سے بالکل نز دیک ہے، ہر بات خو دسنتا ہے اور جو قوب اور استغفار مدتی دل سے کیا جائے اسے کن کر قبول کرتا ہے۔

فی یعنی جو سے امید کی گذائی کے بیل کر بڑا فاضل اور نیک مرد ہوگا جس کو معز زیز رکوں کا مانٹین مجھ کرقوم سرید بٹھائے گی۔ تیری پیٹانی سے رشد دصواح کے آٹار ہو یہ السے بسب کو تو تعلی کی راہنمائی اور نہایت قوت قل کے سب کو تو تعلی کی راہنمائی اور نہایت قوت قل کے ساتھ آبائی مذہب کی تمایت و تائید کرے گا۔ داستے جو کو بت پرتی مبغوض تھی اور عام قوی مذہب سے الگ تھا گل رہتا تھا، تاہم تیری مجھ اور مالق آبائی مذہب سے الگ تھا گل رہتا تھا، تاہم تیری مجھ اور فلم کی قادر عام قوی مذہب سے الگ تھا گل رہتا تھا، تاہم تیری مجھ اور فلم کی قادر میں مذہب سے الگ تھا گل رہتا تھا، تاہم تیری مجھ اور فلم کی ایکن افسوں یک بیک تواہی ہاتیں کرنے ہی ہے تاہ دواجد اور کے قدیم مذہب کے فلات فلائے دیں ہے تاہ کے جاتا تھا کہ میں ملا دیں بھی اور چاہتا تاہم تیری کو ایک مذاکو کے کرمادے پرانے وی تاؤں کو چھوڑ پیٹیس مادے لا دیک بڑوں کی دوش کے فلات ایسا مسلک اختیار کرنا سخت شرکی چیز ہے جے ہے

کے فتم پر گزر چک ہے ۔وہاں ملاحظہ کر لی جائے ۔

عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِّي وَاتَّدِينِ مِنْهُ رَحْمَةً فَرَنْ يَّنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا <u>جھ کو تجھ</u>مل تھئا سے رب کی طرف سے اور اس نے جھے کو دی رحمت اپنی طرف سے چھر کون بھائے جھے کو اس سے اگر اس کی نافر مانی کروں والے سوتم مجھ کوسو جھ ل گئی اسپنے رب سے ، اور اس نے مجھ کو دی مہر اپنی طرف سے ، گھر کون میری مدوکرے اللہ کے سامنے ، اگر اس کی بے حکمی کروں ۔ سوتم تَزِيْنُوْنَيْ غَيْرَ تَخْسِيْرِ ﴿ وَلِقَوْمِ لِمَنِهِ نَاقَتُهُ اللَّهِ لَكُمْ ايَةً فَلَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي ٓ ارْضِ اللَّهِ مچونیں بڑھاتے میرا موائے نعمان کے فک اوراے قوم یہ اونٹی ہے اللہ کی تمبارے لیے نشانی موجوڑ دواس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں م كونبيل برهات ميرا، سوائے نقصان - اور اے قوم! بياؤنن ب الله كي تم كونشاني - سوچور وواس كو، كھاتى جرے الله كى زمين مين، وَلَا تَمَسُّوُهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُلَكُمْ عَلَابٌ قَرِيْبٌ ﴿ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ اورمت باقد لگاؤ اس کو بری طرح پیرتو آ پکوے کا تم کو عذاب بہت جلد پیراس کے پاؤں کانے تب کہا فائدہ اٹھالو اسپین محمرول میں اور نہ چھیڑو اس کو بری طرح، تو بکڑے گاتم کو عذاب نزویک کا۔ پھڑ اس کے پاؤل کائے، تب کہا، برت لو اپنے محرول میں ثَلْفَةَ آيَامِ ﴿ ذَٰلِكَ وَعُنَّ غَيْرُ مَكُنُوبِ۞ فَلَتَّا جَآءَ آمُرُكَا نَجَّيْنَا صِلِحًا وَّالَّذِينَ امَنُوْا تین دن یہ وعدہ ہے جو جمونا نہ ہوگا قس پھر جب پہنیا حکم ہمارا بھا دیا ہم نے مالے کو اور جو ایمان لائے تین دن۔ یہ وغدہ ہے جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب پہنچا تھم ہمارا، بچا دیا ہم نے صالح کو، اور جو یقین لائے مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنُ خِزُي يَوْمِينٍ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَالْقَوِيُّ الْعَزِيْرُ ۚ وَآخَلَ الَّذِيثَنَ اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اس دن کی رموائی سے وسی بیٹک تیرا رب وہی ہے زور والا زبردست فی اور پرولیا ان اس کے ساتھو، اپنی مہر کر کر، اور اس دن کی رسوائی ہے۔ محقیق تیرا رب وہی ہے زورآور زبردست۔ اور پکڑا ان ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُيْبِيْنَ ﴿ كَأَنَ لَّمْ يَغْنَوُا فِيُهَا ﴿ ٱلَّا إِنَّ ثَمُوْدَا <u> ٹالموں کو ہولنا ک آ واز نے بھر مبح کو رو محتے اسپے محرول میں اوندھے بڑے ہوئے مبیے بھی رہے ہی یہ تھے وہاں فیل س لوثمود</u> <u>ظالموں کو چکھاڑ نے، پھر مبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے۔ جیسے بھی رہے نہ تھے ان میں۔ س لو! قمود</u> = صاراه ل کسی طرح نہیں ماتا یہ موضح القرآن میں ہے یہ یعنی ہونہارلگ تھا کہ باپ و ادے کی راه روش کرے کا آولا منانے یہ ف یعن تمبارے تک دشہ کی وجہ سے میں ایک میاف راستہ کیے چھوڑ سکتا ہوں ۔ خدا نے جھے تو مجھودی اور اپنی جمت عظیمہ سے منعب پیغمبری عطا کیا۔ اب اگر فرض تھتے میں اس کی نافر مانی کرنے لگوں اور جن چیز دل کے پہنچانے کا حکم ہے نہ پہنچا وّل آو جھ کو اس کی سزا سے کو ن بچانے گا۔ فل بعنى بماتے اس كراسين سے خرخوا و اوركن كي قدركرتے جمع الرائس وعوت وتليغ سے دك ماتے كامشور و دے كرنا قابل تلانى نقسان بينيانا ماہت ہو بعض سلعت نے اس جملہ کامظلب پرلیا ہے کہ تہاری تعلق ہے جمد میں کوئی چیز نہیں بڑھتی بجزاس یقین کے کتم اپناسخت نقسان کررہے ہو مگر ساق کے مناسب پیلے معنی ہیں۔ في صرت مالع عليدالسلام سے قرم نے معرو اللب بميا تھا۔ و وافعيل ديا۔ اس واقعه كى يورى تفصيل ادرانغاظ كى تشريح سورة " اعراف" ميس آ تفويس پار و

وس يعنى جب حكم مذاب بينجا توبم نے مالے عليه السلام اوران كے ساتھيوں كو بھاديا ۔ اوركا ہے سے بھاديا؟ اس دن كى رموانی سے " ﴿وَمِن خِوْي يَوْمِينِ ﴾ =

### كَفَرُوُارَبُّهُمُ ﴿ أَلَا بُعُكَّا لِّقَهُوْدَ۞

منكر ہوتے اپنے رب سے من لو پیٹاد ہے تمو د کوف

منكر موئے اپنے رب سے بن لوا بھٹكار ہے شمودكو۔

قصه صالح مَائِيْكِابا قوم ثمود

عَالِيَتِنَاكُ: ﴿ وَإِلَّ مُمُودَا لَحَاهُمُ صَلِحًا .. الله اللهُ عُمَّا لِغَمُودَ ﴾

**ر بط:.....اب ب**یتیسرا قصه حضرت صالح ملی<sup>ی</sup> اوران کی قوم ثمود کا ہے اور حضرت ہود ملی<sup>ی</sup> اور حضرت صالح ملی<sup>ی</sup> اے درمیان سو برس کا فاصلہ ہے۔حضرت ہود علینیں کی امت کوعاداولی کہتے ہیں اورحضرت صالح ملینیں کی امت کوعاد ثانبیہ کہتے ہیں۔جس کا نام ثمود ہے اور حجر میں جوشام اور مدینے منورہ کے درمیان ہے ریا کرتے تھے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور قوم ثمود کی طرف ہم نے اس کے نسبی اور خاندانی بھائی صالح ملیں کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ صالح کوا نکا بھائی اس لحاظ ہے کہا کہ وہ اس خاندان اور قبیلہ کے ایک فرو تھے۔قرابت 🍑 نسبی کے اعتبار سے ان کو بھائی کہاانہوں نے اپنی قوم سے بیفر مایا اے میری قوم تم صرف ایک الله <u> کی عبادت کرواس کے سواکوئی تمہارامعبود نہیں اس نے تم کوزمین سے پیدا کیا۔ کیونکہ آ دم علیثیا</u> کاجسم زمین سے بنایا بھر آ دم مانیوا سے سب آ دی پیدا ہوئے اس لفظ سے حق تعالی کی کمال قدرت کو بیان فرمایا اوراس لفظ میں اجمالی اشارہ اس طرف تھا کہ جس طرح ایک انسان کامٹی سے پیدا ہوناممکن ہے اس طرح ایک حیوان ( یعنی ناقد ) کا ایک پتھر سے پیدا ہونا بھی ممکن ہاورزمین سے پیدا کرنے کے بعد تم کوزمین میں آباد کیایا ہے معنی ہیں کہتمہاری عمریں در از کیں حاصل ہے کہت تعدالی نے کمال قدرت ہےتم کووجودعطافر ما یا اورتمہاری حیات اور بقاء کا سامان پیدا کیا پس اس منعم حقیقی ہے اپنے گنا ہوں کی مغفرت طلب کرو بعنی ایمان لا وَ پھر ہمدتن اس کی طرف متوجہ ہوجاؤ شخفیق میرا پروردگار اہل توبہ اور اہل استغفار ہے قریب ہے اوران کی توبہ واستغفار کا قبول کرنے والا ہے۔ قوم کےلوگ بولے اے صالح! تواس دعوائے نبوت اور دعوائے تو حید ہے یہلے ہونہارمعلوم ہوتا تھا۔امیدلگا یا گیاتھا یعنی تیری فراست اورمتانت کوو کیھے کریہامیدیں گگی ہوئی تھیں کہ توقوم کا ماوی اور ملجا ہے گا گرتیری ان باتوں نے ہماری امیدوں پر پانی پھیردیا تونے ہمارے آباء واجداد کے قدیم مذہب کے خلاف علم جہاد بلند کردیا۔ شاہ صناحب میں میں سے القرآن میں لکھتے ہیں" یعنی ہونہارلگتا تھا کہ باپ دادا کی راہ روشن کریگا ،تو لگا منانے"۔ بھلہ

<sup>=&</sup>quot;نجينا" كي شرح وتفسيل ٢

و من جے ماہ داک کردے اورجے ماہے بجادے ب

فل یعنی بے نام دنتان ہو گئے حضرت ثاه ما عب رحمداللہ لکھتے ہی ان برعذاب آیا اس طرح کدرات کو بڑے موتے تھے فرشۃ نے چکھ ڈ ماری سب کے جگر بھٹ محتے بعض آیات میں " رَجْفَة "کاللقاآیا ہے یعنی زلزاں یا "کہلی سے الماک ہوئے یورۃ" اعراف" میں ہماس کے تعنی تطبیق کی صورت کھ میکے ہیں۔ فل یعنی جواسے پرورد کارکی آیات واحکام سے منکر ہواس کی یکٹ بنتی ہے اورائسی پھٹا دیڈتی ہے کئن کرعبرت مامل کرو۔

<sup>•</sup> معاذ الله يرمطلبنين كرمعنرت معالى علينا توم مودكتوى اوروكمنى بعائى تقے۔ادرتوميت متحدہ كة تأكل تقے بكدمطلب يہ بى كرمعنرت معالى مائية كى بعث اس معاذ الله يہ بىك كرمغن معالى اورجوان پر ايمان لا يا اس نے نلاح پائى اورجوان پر ايمان لا يا اس نے نلاح پائى اورجوان پر ايمان لا يا اس نے نلاح پائى اورجوان پر ايمان لا يا اس نے نلاح پائى اورجوان پر ايمان بين كا يا ده عذاب الله سے تباه و بر باو موا۔منہ عفا اللہ عند۔

اے صالح! تو ہم کوان چیزوں کی پرستش ہے منع کرتا ہے جن کی ہمارے آباء واجداد پرستش کیا کرتے ہتھے۔ کیا تیرامقصد یہے کہ ہم اپنے قدیم اور آبائی مذہب کوچھوڑ دیں اور جس دین کی طرف تو ہم کوبلا تا ہے تحقیق ہم اس کے بارے میں بڑے تک میں پڑ گئے ہیں۔جس نے ہم کوتر دداوراضطراب میں رکھاہے ۔"سبحان الله" توحید میں تواضطراب اورخلجان لاحق ہوگیا اور شرک<u> کواط</u>مینان ہوتا ہے اور حق وہدایت میں ان کو بے چینی اور بےاطمینانی ہوتی ہے ایسوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ صالح مایشے نے ان کے جواب میں کہاا ہے توم! بتلاؤ توسہی کہا گرمیں اپنے پر در دگار کی طرف سے روثن اور واضح حجت پر ہوں اور خدانے مجھ کوا پئی طرف سے رحمت لیعنی نبوت <u>عطاء کی ہو</u> تو میں خدا تعالیٰ کے روشن دلاکل کو چھوڑ کرتمہارے شکوک اوراوہام کا پیرو کیسے ہوسکتا ہوں۔پس اگر اس حالت میں خدا کی نافر مانی کروں اور تبلیغ احکام میں کوتا ہی کروں تو بتاؤ کون ہے کہ جواللہ کے مقابلہ میں میری مدد کرے گا اور عذاب الہی ہے مجھ کو بچائے گا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی معصیت خسران مبین ہے <del>بستم</del> نافر مانی کامشورہ دیکرسوائے خسارہ اورنقصان کے میرے <del>ق میں کوئی زیادتی نہیں کرتے۔</del> اس بحث اور مجادلہ کے بعد قوم نے صالح عالیہ سے شبوت رسالت کے لیے معجز و طلب کیا کہ پتھر سے انٹنی نکال کر دکھا نمیں حضرت صالح عالیہ نیت خدا تعالیٰ ہے دعا کی۔خدا تعالیٰ کے تھم سے پتھر میں ہے اوٹٹنی بیدا ہوئی۔جیسا کہ فصل قصہ سورۃ اعراف میں گزرچ کا اور جب وہ ناقہ پتھر سے نکلی تو صالح ملائ<sup>یں</sup> نے انٹنی کے بارے میں نصیحت شروع کی اور فر ما یا اے میری قوم بیراللہ کی ونٹن ہے جو تمہارے لیے نبوت کی نشانی ہے کہ دفعۃ بتھر سے نمودار ہوئی ہے ادر بغیر کسی نرکے حاملہ ہے اور بغیر پیدائش کے پتھر سے نگل ہے اور بیٹار وودھ دیتی ہے بیضداکی قدرت کی نشانی ہے اور میری نبوت ورسالت کی بھی نشانی ہے کہ تمہاری فرمائش کے مطابق میری صداقت ظاہر کرنے کے لیے بحکم خدا دندی بلاسب ظاہری کے یکدم پتھر سے نگلی ہے اور بیمیری نبوت کامعجز ہ ہے۔(تغیرکبر:۲۱۵)

غرض یہ کہ بیاؤٹی اس وقت میری نبوت کی نشانی ہے، اور یہی اؤٹئی آئندہ چل کرتمہاری ہلاکت اور عذاب کا چیش خیمہ ہے گی اور چونکہ بیا فٹنی خاص طور پر منجانب اللہ بطور خرق عادت پیدا ہوئی ہے اس لیے اس نا قة اللہ کے پچھے حقوق ہیں پس تم اللہ کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کی کی خارے ہیں جتنا چاہے پانی بے ۔ اللہ کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی خارے ہور ہور کے بارے میں جتنا چاہے پانی بے ۔ اللہ کی اور کی خت سب پر مقدم ہے وہ اللہ کی اور نی اللہ کی زمین سے کھائے گی تم پراس کا دانداور چارہ نہیں وہ اور نی کی کے ۔ اللہ کی اور اراقی کے دوسرے جانوراس کی صورت و کھی کر بھاگ جاتے تھے لبندا اسے میری قوم تم اس اونٹی کو اس اونٹی کو اس اونٹی کی اس اور نی کو اس اور نی میری تو میری تو میری تو میری تو میری تو میری کو میر کو کو کے مال پر چھوڑ دو اور برائی کے ادادہ سے اس کو ہاتھ بھی ندلگا و کیونکہ بینا قة اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ ورنہ پھر تم کو فوری عذاب آئی کی طرف منسوب ہے۔ ورنہ پھر تم کو فوری عذاب آئی کی دوس میری تو میر کی ۔ سوانہوں نے بوجوداس تھیوت اور موعظت بلیفہ کے اس اور نمی کی کوئی کا شوات اور جمعرات اور جمعرات اور جمعرات اور جمعرات اور جمعرات اور جمعرات اور جمعہ کے دون سے بعد تم غارت ہوجاؤ گے۔ چن نچہ بدھ کے دن ان کے جمرے خرد وہ گئے۔ اور جمعرات کو سرخ اور جمعہ کے دون سے دور دو ہو گئے۔ اور جمعرات کو سرخ اور جمعہ کے دون سے دور دو ہو گئے۔ اور جمعرات کو سرخ اور جمعہ کے دون سے دور دو ہو گئے۔ اور جمعرات کو سرخ اور جمعہ کے دون سال کے بعد تم غارت ہوجاؤ گے۔ چن نچہ بدھ کے دون ان کے چمرے زرد ہو گئے۔ اور جمعرات کو سرخ اور جمعہ کے دون سے دور دور ہو گئے۔ اور جمعرات کو سرخ اور جمعہ کے دون سے دور دور وہ کے۔ اور جمعرات کو سرخ اور جمعہ کے دون سے دور دور وہ کے۔ اور جمعرات کو سرخ اور جمعہ کے دور سیاہ اور دو تھ دون عذاب نازل ہوا۔ پس حسب وعدہ تمن دون دور اور دور اور کی دور کے۔ اور جمعرات کو سرخ اور کو دور سیاہ اور دور کے دور عذاب نازل ہوا۔ پس حسب وعدہ تمین دور

گزرنے کے بعد جب ہمارے عذاب کا حکم آپہنچا تو ہم نے صالح علیثیا کواوران لوگوں کو جوان کے ساتھ ایمان لائے تھے ا پے فضل اور رحمت سے ان کو عذاب سے بچالیا اور اس دن کی رسوائی ہے بھی بچالیا۔ بے شک تیرا پر وردگارتوا نا غالب ہے ا ہے دوستوں کوعزت دیتا ہے اور دشمنوں کو ذلیل وخوار کرتا ہے اور جولوگ ظالم تنصے ان کو ایک چنگھاڑنے آ پکڑا۔سورہ صبح کو ا ہے مشخصنوں کے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے یعنی سب کے سب ایک چنگھاڑ سے مر گئے گویا وہ ان گھروں میں بھی بسے ہی نہ تھے۔ تمن دن کے بعد جرئیل ملیوںنے ایک چیخ ماری جس سے سب کا دم نکل گیا۔ چیخ سے دل بھٹ سکتے اور تھٹنوں کے بل مرے رہ گئے۔ آگاہ ہوجاؤ كرتوم فمود نے اپنے پروردگاركا كفركيا۔ الله تعالیٰ نے ان كواس طرح ہلاك كيا۔ آگاہ ہوجاؤاور خوب سن لو کہ گفر کا خمیازہ ایسا ہوتا ہے کہ توم شمود اللہ کی رحمت سے دور سچینک دی گئی۔ اور الیبی ہلاک اور بربا وہوئی کہ نام و نشان بھی ہاتی ندرہا۔ میرقصہ سورۃ اعراف میں بھی گزر چکاہے وہاں ان کاعذاب رجفہ یعنی زلزلہ بیان کیا گیا ہے۔ وجہ تطبیق وہاں گزرچی ہے۔

وَلَقَلُ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيْمَ بِالْبُشُرَى قَالُوْا سَلْمًا ﴿ قَالَ سَلْمٌ فَمَا لَبِثَ آنَ جَاءَ اور البت آئے بی مارے مجع ہوتے اراہم کے پاس فوتخری لے کر بولے سوم وہ بولا سوم ہے بھر دیر نہ کی کہ لے آیا اور آ مجکے ہیں ہارے بیجے ابراہیم یاس، خوشخری لے کر، بولے سلام، وہ بولا، سلام ہے۔ پھر دیر نہ کی کہ لے آیا بِعِجْلِ حَنِينِ ﴿ فَلَمَّا رَأَ آيُدِيمُهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ا ایک بچھڑا تلا ہوا فل پھر جب ویکھا ان کے ہاتھ نہیں آتے کھانے یہ تو کھٹکا اور دل میں ان سے ڈرا فی ایک بچھڑا تلا ہوا۔ پھر جب دیکھا، ان کے ہاتھ نہیں آتے کھانے پر، اوپری سمجھا، اور دل میں ان سے ڈرا۔

ف اس سورت کے صف کی ترتیب " اعراف" کی ترتیب کے موافق ہے ۔ صرف قوم لوط کے قصد سے پہلے یباں ایرا میم علیہ السلام کا تھوڑ اسا قصہ بیان فر مایا ہے۔ معرتعبیرانسی کھی جوٹا ہر کرتی ہے کہ مقسو واملی لوظ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا ہے چوٹکہ اس میں اور ابرا ہیم علیہ السلام کے قصہ میں کئی طرح کی مناسبت اور تعلق پایا جاتا تھااس لیے بطورتمہیدوتو طبیہ ابرا ہیم علیہ السلام کا قصد مذکورہوا لوط علیہ السلام حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے خالدز اد بھائی ہیں جو آپ علیہ السلام کے ھراہ عراق سے جعرت کرکے آئے۔ایک بی جماعت فرشتوں کی دونوں کے پاس جبی محق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کی ہلاکت کے مئلہ میں فرشتوں سے بحث کی جوآ مے آتی ہے یہ فرشتے نہایت حمین وجمیل نوجوانوں کی شکل میں او وعلیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے حضرت ابرا میم علیہ السلام کے پاس خوشخری نے کرآ ئے کرتی تعالیٰ نے ان تو اپنا خلیل بتایا ہے اور اس بڑھا ہے میں حضرت " سارہ" کے بطن سے بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ نیزید کرقی ملوط کے بدمعاشوں اور ٹالمول کے وجود سے منقریب دنیا پاک کر دی جاہے گی جس میں حضرت ابراہیم علیہ انسلام دحضرت لوط علیہ السلام کے متبعین کوکسی قسم کا ضرر نہ کہنچے گا۔ فرشتوں نے ایمامیم ملیسالسلام کوسلام کیا۔ آپ علیسالسلام نے جواب دیامگراول وہلہ میں بہجان ماسکے۔ مبیسے ابتداءً حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کونہیں بہجانا۔ ( ملکہ محسن کی مدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ جرائیل علیدانسلام آ دی کی شکل میں حضور ملی الله علیدوسم سے موال وجواب کرتے رہے، جب الفرکر میلے محتی تب آ ب علیدالسلام کو بتلا ی**ا ممیا کہ یہ جرائیل ملیدالسلام تھے ) کو یا متنب** کردی**ا کہ بی کو بھی لرشۃ وغیر و کا علم ضروری ندا کے دیسے سے ہوتا ہے ۔ ویحی وقت تحفی رکھنا ما ہے تو تھی کی قد رہ** جمی*ں کمعلوم کرسکے ریبرمال ابرا میم ملیسالسلام العی*ں آ دمی مجھ کرمہمال نوازی کے لیے اٹھے اورنہایت فریہ بھٹرا مجون ک*ی کرما ہنے عا*نسر کیا ۔

فی که آخریکون بی بس غرض سے آئے ہیں؟ ہم کھانا پیش کرتے ہیں، یہاسے القربس لگتے۔اس وقت کے دستور کے موافق جومہمان کھانے سے انکار كرتا بجماماتا تعاكديمي اجھے خيال سے نيس آيا۔ ابراہيم مليدالسلام كجبرائے كه امراً دى ايس تو كھانے سے انكار كرنا نسرور كچومعنى ركھتا ہے اور فریتے ہیں تو يہمعلوم کس مطلب کے لیے ب**یجے محتے ہیں، آیا جمدے کو ٹی مللی ہوئی یامیری ق**م کے قت می*ں کو ٹی نا خوشگوار چیز لے کر آئے ۔*ای حیص دیبص میں زبان سے اظہار بھی = قَالُوا لَا تَحْفُ إِنَّا أُرْسِلُنَا إِلَى قَوْمِ لُوطِ فَ وَامْرَاتُهُ قَابِئَةٌ فَصْحِكَتْ فَبَشَرُ نَهَا وراي كامِوت وراي لِيَ الْمُورَا لَهُ قَابِئَةٌ فَصْحِكَتْ فَبَشَرُ نَهَا وراي كامِوت مَوى فَي بَره بَن بِن بَي بَرى بَرِيم نَ وَحُرى دى اي وراي كامِوت مَوى فَي بَده بن بِن بَي بَرى بَري مَ نَ وَحُرى دى اي كوري مِن وَرَيم بِيجة آئِ يَل طَرف قوم لوط كـ اوراي كامُوت مَوى ثَى الله وَاكَا عَجُورٌ وَهُلَا بَعَلِي بِاللّهُ وَاكَا عَجُورٌ وَهُلَا بَعَلِي الله وَيَكُنّي عَالِلُ وَاكَا عَجُورٌ وَهُلَا بَعَلِي بِاللّهُ وَاكَا عَجُورٌ وَهُلَا بَعُلِي الله وَيَعْ وَمَن كَا وراي اور يا فاديم برائي الله وَيَعْ فَلُون الله وَيَعْ فَلُون الله وَيَعْ فَلُون الله وَيَعْ فَلَا الله وَيَعْ فَلُون الله وَيَعْ فَلَا الله وَيَعْ فَي الله وَي مَن الله وَي الله وَي الله وَي الله وَيَعْ فَي الله وَي الله وَيَعْ فَي الله وَي الله وَي الله وَي الله وَي مَن الله وَي وَجَاء الله وَي الله وَي الله وَي وَجَاء الله وَي الله وَي الله وَي مَوْد الله وَي الله وَي الله وَي الله وَالله وَي الله وَي

ف يعتى دُرنے كى كو كى بات نہيں ہم فرشتے ہيں، جو " قوملوط" كوتباہ كرنے كے ليے بھيجے گئے ہیں ۔ آپ كچھاند يشه نسرر كان يجھے ۔

وسل یعنی حضرت سارہ جوم ہمانوں کی خدمت گزاری یااور کئی کام کے لیے وہاں کھڑی تھیں اس ڈرکے دفع ہوئے سے خوش ہو کرنس پڑیں جی تعالیٰ نے خوشی پر ایسان کے اور خوشیاں سنائیں کہ تجھڑکو اس بھر بینا ملے گا۔ (اسحاق علیہ السلام) اور اس کی سل سے ایک بوتا یعقوب عطا ہوگا۔ جس سے ایک بڑی ہماری قوم بنی اسرائیل المضے والی ہے یہ بٹنا رائم عیل علیہ السلام) حضرت مارہ کو شاید اس لیے سنائی مختی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بینا (ائم عیل علیہ السلام) حضرت ماجر ہو گوری قرق ہو کی اس وقت یہ بٹنارت کی بعض علماء نے بیان کیا ملماء نے وقوری قرق آجر السطاق میں معلوں کے اس مقدر (راجع ابن کشیر)

فی پیال" یَا وَیْلَغَی "کالفوایسائے مِیسے صارا محاوارت میں عورتیں کہددیتی ہیں کہ ٹوری کیا اس بڑ صابے میں اولاد جنوں کی حضرت سارہ کی عمر کہتے ہیں اس وقت نانوے سال تھی اور حضرت ابرامیم علیہ السلام سوسال یا اس سے بھی متجاوز تھے۔

وس يعنى ايرا موقو بالكل انوكمي اور عجيب وعريب بات موكى \_

ف یعنی جس محرانے پر خدا کی اس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل رہی ہیں اور جنس ہمیشہ عجزات وخوار آن دیکھنے کا اتفاق ہوتار ہا، کیاان کے لیے یہ کوئی تعجب کا مقام ہے؟ ان کا تعجب کرناخو دقابل تعجب ہے۔افیس لائق ہے کہ بشارت من کر تعجب کی مکر خدا کی تحمید و تجدید کریں کدسب بڑائیاں اور خوبیاں اس کی ذات میں جمع ہیں۔

(تنبیه)بعض محقین نے کھا ہے کہ نمازوں میں جودرود شریف پڑھتے بی اس کے الفاظ میں اس آیت سے اقتباس کیا کیا ہے۔

الْبُشَرَى بُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوْطِ فَ إِنَّ إِبْرَهِيْمَ كَتِلْيَمُ أَوَّا هُ مُّنِيْبُ فَيَ يَرَابُرُهِيْمَ كَتِلْيَمُ أَوَّا هُ مُّنِيْبُ فَي يَرَابُهِم فَلَ وَالا زَمَ وَلَ بَهِ رَجُوعَ رَبِحُ وَالا اللهِ اللهِ وَمُ وَلَي بَعُرُ وَالا زَمَ وَلَ بَهِ مِنْ وَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# قصدا براجيم مليني مشتمل بربشارت ملائكه كرام بولا دت اسحاق مليني

قَالْ الْمُكَالِثُ : ﴿ وَلَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُمَا وَالْمِيْمَ بِالْمُكُرِي .. الى ... عَذَابٌ غَيْرُ مَرْ دُودٍ ﴾

ربط: .....ابابراہیم ملی کا قصہ بیان کرتے ہیں جس میں فرشتوں کی تولد فرزند کی بشارت کا ذکر ہے کہ تمہارے یہاں ایک
بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ملی ہوگا پھراس بینے کے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام بعقوب ملی ہوگا۔ اس بشارت کے وقت حضرت
ابراہیم ملی کی عمرایک سومیں برس کی تھی اور حضرت سارہ علیہاالسلام کی عمرنو سے یا بانو سے سال کی تھی حضرت ہاجرہ علیہاالسلام سے حضرت اسمعیل ملی پہلے پیدا ہو بھے سے سارہ علیہاالسلام کو تمناتھی کہ ان کے بھی کوئی بیٹا ہولیکن کبرتی کی وجہ سے ناامید
ہو بھی تھیں۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کی زبانی بیہ بشارت بھیجی۔ ابن عہاس الله سے مروی ہے کہ بشارت و سے کے لیے تین
فرشتے آئے سے۔ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل نیٹ اور بعض کہتے ہیں کہ تھے یا نو فرشتے آئے ہے۔ (دیکھو تفیر
قرطبی: ۹ ر۲۲ وزادالمسیر لا بن الجوزی: ۲۲ رکھو

روز کے انتظار کے بعد بیمہمان آئے تو بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے کھانا لائے مگر وہ مہمان اپنی ہی قسم کے تنصے وہ کس طرح کھاسکتے تھے۔ پس جب ابراہیم مائیلانے ویکھا کہان کے ہاتھ اس بچھڑے کے کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تواس کو او پرجانااوردل میں ان کی طرف سے خوف زوہ ہوئے۔ کہ بیکون لوگ ہیں اور کیوں آئے ہیں اگرمہمان ہیں تو کھانا کیول نہیں کھاتے ۔حضرت شاہ عبدالقادر میں کے خوف کی توجیہ میں بیفر ماتے ہیں کہ فرشتے عذاب الہی کوئیکر قوم لوف کی طرف جارہے تھے اور اس وقت بیفر شیتے خدا کی شان غضب اور انقام کے مظہر تھے اس کاطبعی اثریہ ہوا کہ حضرت ابراہیم مُلایثہ کے قلب پر خوف کی ایک کیفیت طاری ہوگئ بعدازاں ابراہیم علیہ نے اپنا خوف ان پرظاہر کیا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿إِنَّا مِدُكُمْ وَجِلُونَ ﴾ توبولے تم ورومت ہم آ دی نہیں فرشتے ہیں۔ ہم تو توم لوط کی طرف عذاب دیکر بھیجے گئے ہیں اور راستے میں آپ کو بشارت دینے کے لیے اتر گئے ہیں۔اور حضرت ابراہیم مائیٹی کی بیوی حضرت سارہ مائیٹی کہیں تھٹری من رہی تھیں۔ پس وہ ہنس پڑیں۔ آیت میں ہننے کی وجہ مذکور نہیں ۔ بعض کہتے ہیں ان کا ہنسنا تعجب کی بنا پر تھا کہ عجب بات ہے کہ اسنے دنوں کے بعد تومہمان ملے جن کی ضیافت کا سامان کیا پھروہ فرشتے نکلے۔ یااس بات پرتعب ہوا کہ فرشتے آ وی کی صورت میں مہمان بن کرآ ئے کیابات ہے یااس بات پر تعجب ہوا کہاس قدرخدم اور چشم ہوتے ہوئے ابراہیم ملی ہی تین جارآ دمیوں سے ڈر سکتے۔ یا قوم لوط کی ہلاکت کی خبرس کرخوش ہوئیں کہ بیٹریشین اورمفسدین کا گروہ اب ہلاک ہوگا۔اس قوم نے عورتوں کو خراب کیا اوراٹرکوں کو بے حیا اور بدکار بنایا اس لیے ان کا عذاب سن کرخوش ہوئیں اور ابن عہاس نظاف فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے بیخبرسنائی کہ اللہ تعالی حضرت ابراہیم ملیٹھ کو بڑھا ہے میں سارہ علیہاالسلام کے بطن سے بیٹا عطا کرنے والا ہے تو یے خرس کر حصرت سارہ علیہا السلام ہنس پر یں۔ پس ہم نے فرشتوں کی زبانی سارہ علیہا السلام کو ایک فرزند کے پیدا ہونے کی بشارت دی جواسحاتی نام کے ساتھ موسوم ہوگا اور اسحاق کے عداوہ لیعقوب کی بھی بشارت دی لیعنی ایک بشارت توبیدی که اس س میں تبہارے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ملیہ ہے گھر دوسری بشارت بددی کے تمہارے ہوتا مجی ہوگا جس کا نام یعقوب مانیں ہے۔مطلب یہ ہے کہ بیٹے سے بعد ہوتا بھی دیکھوگی۔اشارہ اس طرف تھا کہوہ بیٹا زندہ رہےگا۔اور وہ بیٹا بھی ماحب اولا دہوگا۔جس سے تمہاری نسل چلے گی۔سارہ بولی ہائے میری مبخق کیا میں اب بچہ جنوں گی۔ حالانکہ میں بوڑھی ہوں اس وفت میری عمر ننا نو ہے سال کی ہے اور میرا خاوند ہے بہت بوڑ ھا جس کی عمراس وفت ایک سوہیں برس کی ہے۔ حعرت ساره علیباالسلام کوبیہ بشارت اس لیے سنائی منی کے حضرت ابراہیم ملیٹھ کے ایک بیٹا اسمعیل ملیٹھ حضرت ہاجرہ علیہاالسلام کے بعلن سے پہلے ہی ہوچکا تھا۔حضرت سارہ کوتمناتھی کہ مجھے بھی بیٹا سلے ۔لیکن فرزند ندعطا ہوا۔ یہاں تک کہ جب بڑھیا موکش اور مانوس موکش اس وقت به بشارت دی می توتعب میں پر سمنی اور کہنے کیس محقیق بیربات تو بہت ہی مجیب ہے سمجمی و میصنے اور سننے میں تیس آئی ۔ فرهنوں نے حضرت سار وعلیہاالسلام سے کہا۔ کیا تو اللدتعالٰ کے علم سے تعب کر آل ہے۔ تعب کی کیا ہات ہے خدا ہرامر پر قادر ہے خدا نے صنعت سے لیے سی آلی اوراس کی فضل سے لیے سی علت کی ضرورت نہیں۔ دو بوز حول سے لڑکا پیدا کرنا کوئی جمیب نہیں اس کی قدرت کے سامنے بوڑ ھااور جوان سب برابرے اے ابراہیم کے محمروالوا تم پرون رات ک رحمتی<u>ں اور برکنتیلُ برس اس م</u>سبع وشام معجزات وکرامات اورخوارق عادات کا مشاہدہ کرتے رہیے ہوتمہارا یہ تعجب بھی عجیب

ہے تمہارے حق میں بینشارت قابل تعجب نہیں بلکہ تمہارا تعجب قابل تعجب ہے۔ بے شک اللہ تعالی قابل تعریف ہے اور بزرگی والا ہے اس کے جود وکرم سے کوئی شئے عجیب نہیں تم بجائے تعجب کے اس کے حمد وشکر میں مشغول ہوجاؤ۔

#### ِ لطا نُف دمعارف

ا - بعض علماء في جووم ورايرا شعلى يَعُقُوب ﴾ كلفظ سے استدلال كيا ہے كه حضرت اسحاق ماينيا ذيج نہ تھ بلكہ حضرت اسحاق ماينيا ذيج نہ تھ بلكہ حضرت اسمعيل ماينيا ذيح ستھے۔ (ويكم وضير ابن كثير)

۲- بیآ بت اس امری قطعی دلیل ہے کہ زوجہ رجل بھی اس کے اہلیت بیس سے ہاس کے کہ ﴿ آتَحْجَیدُیْنَ مِن الْمِو اللّهِ وَمُحَدُّ اللّهِ وَمُحَدِّ مُحَدُّ اللّهِ وَمُحَدِّ مُحَدِّ اللّهِ وَمُحَدِّ اللّهُ وَمُحَدُّ اللّهُ وَمُحَدِّ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُحَدِّ اللّهُ وَمُحَدِّ اللّهُ مُعْدَّ مُعَدِّ اللّهُ وَمُحَدِّ اللّهُ وَمُحَدِّ اللّهُ وَمُحَدِّ اللّهُ مُعْدَّ اللّهُ مُعْدَّ اللّهُ مُعْدَّ اللّهُ مُحَدِّ اللّهُ مُعْدَّ اللّهُ مُعْدَّ اللّهُ مُعْدَّ اللّهُ مُعْدَى اللّهُ اللّهُ مُعْدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مُعْدَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ

۳-بعض علاء نے لکھا ہے کہ نمازوں میں جو درودشریف پڑھا جاتا ہے۔اس کے الفاظ اس آیت سے ماخوذ ادر مقتبس ہیں۔

حضرت ابراجيم مَائِيلًا كاحلم اورترحم

 آپ اس بحث کو چھوڑ دیجئے۔ بیلوگ ایمان لانے والے نہیں۔ تحقیق تیرے پروردگار کا تھم ان کے بارے میں آپنجیا ہے۔ اب وہ کی طرح کل نہیں سکتا اور تحقیق ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ان سے ہٹا یا نہیں جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نے اپنی فطری رحم ولی کی بناء پر تاخیر کے بارے میں جو اصرار اور الحاح فر مایا اس کو تقالی نے بطور مبالغد لفظ می بختاد لُنّا سے تعبیر فر مایا۔ فرشتوں نے جو اب دیا کہ بیلوگ شفقت ورحمت کے کل نہیں رہے آپ مایشان سے بیال کو دل سے نکال دیجئے۔ ان کے جرم کا پیانہ لبریز ہو چکا ہے اور ان کے متعلق عذاب کا تھم جاری ہو چکا ہے۔ جو کسی طرح واپس نہیں ہو سکتا البتہ جو الل ایمان جی اول ان کو ملیحدہ کردیا جائے گائی کے بعد عذاب نازل ہوگا تا کہ اہل ایمان کو گزندنہ پنچے۔

وَلَمَّا جَأَءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِنَّءَ جِهِمْ وَضَاقَ جِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰنَا يَوْمٌ عَصِينبُ⊕ اور جب پہنچے ہمارے کیجے ہوئے لوط کے پاس ممکین ہوا ان کے آنے ہے اور تمک ہوا دل میں اور بولا آج دن بڑا سخت ہے ف اور جب پنجے ہمارے بھیج لوط یاس، خفا ہوا ان کے آنے ہے اور رک کی بی میں، اور بولا، آج ون بڑا سخت ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴿ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ ﴿ قَالَ يُقَوْمِ هَوُلاَءِ اور آئی اس کے پاس قرم اس کی دوزتی بے اختیار اور آگے سے کر رہے تھے برے کام فرا بولا اے قرم اور آئی اس پاس قوم اس کی دوڑتی ہے اختیار۔ اور آھے سے کر رہے تھے برے کام۔ بولا، اے قوم! بَنَاتِيْ هُنَّ ٱطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُغُزُونِ فِي ضَيْفِي ﴿ الَّيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُّ يه ميري بيٹياں ماضر ميں يه پاک بي تم كو ان سے مو ڈروتم اللہ سے اور مت ربوا كرد مجھ كومير سے مجمالوں ميں كياتم بيں ايك مرد بھي نہيں **یے میرک بیٹیاں ہیں حاضر ہیں، یہ یاک ہیں تم کوان ہے، سوڈ روتم انقدے، اورمت رسوا کر ومجھ کومیر ہے مہمانوں میں ۔ کیاتم میں ایک مرد بھی نہیں** <u>رَّشِيُ</u>لُ۞قَالُوْالَقَلُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنْتِكَ مِنْ حَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُرِيُكُ۞قَالَ نیک ملن وسلے تو تو مانا ہے ہم کو تیری میٹیوں سے کچھ عرض نہیں ادر مجھے کو تو معلم ہے جو ہم جاہتے بی جس کہنے لگا نیک راہ۔ بولے، تو تو جان چکا ہے، ہم کو تیری بیٹیوں سے دعویٰ نہیں۔ اور تجھ کو تو معلوم ہے جو جاتے ہیں۔ کہنے لگا **ف نرشتے نہایت حین وجمیل ہے ریش و بروت نو جوانوں کی شکل میں تھے۔ابتداء حضرت لوط علیہالسلام نے نہ بہچانا کے فرشتے بی معمولی مہمان سمجھے ۔ادھر** اس قرم کی ہے جیائی اورخو تے برمعلومتھی سخت قکر مند اور تنگ دل ہوئے کہ یہ بدمعه ش اورمهمانوں کا چھما کریں گے مہمانوں کو چھوڑ نا بھی مشکل اور ان جیٹوں کے ہاتھوں سے چیزانا بھی د شوار ہو یاسادی قوم سے لاان مول لینا ہے۔

فیل یعنی اس قوم کو تامعقول کرکتوں اور قلات فطرت فواحش کی جو عادت بڑی ہوتی تھی کہاں چین سے بیٹھنے دیتی ، و ایسے خوبسورت لڑکوں کی خبر پاتے ہی نہایت ہے حیاتی کے ساتھ لوطیہ السلام کے مکان پر اندھادھند چدھ دوڑے اور پوری قوت وشدت سے مطالبہ کیا کرمہمان الن کے حوالے کرد سیمۃ جائیں کیونکہ ہم پہلے ہی منع کر میکے بیں کرتم کسی سرد کواپنامہمان نہ بنایا کرو یہ بیاں آنے والے مہمان کو ہم برچھوڑ دوہم جو چاہیں کر س

ق صفرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کی آبر و بچانے کے لیے ہرقسم کی کوشش کی۔ آخری بات اس شہوت پرست قوم سے یہ کہی کہ ظالموا یہ میری بیٹیاں تمبارے لیے عاضر میں رنکاح ہوجانے پر اس سے بطر بن حال تہتے کر سکتے ہو ہونہایت پاکیزہ اور ثائت ھریقہ ہے۔ ضداسے ڈرنا چاہیے کہ پاک اور مشروع طریقہ کچھوڈ کرایسے علاف قطرت محمد سے امان کی ہے۔ آج چھوڈ کرایسے علاف قطرت محمد سے کامول میں بہتلا ہوتے ہوکم از مم میری ہی رعایت کرد میں ان مقدل مجمانوں سے سامنے شرمندہ اور رحوان جول میں ان کے سامنے شرمندہ اور رحوانہ ہول میں ان کی ہے جو لَوُ اَنَّ لِي بِكُمُ قُوَّةً اَوُ اوِئَ إِلَى رُكُن شَيدِينٍ ﴿ قَالُوْا يَلُوطُ اِثَا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَّصِلُوَا

كائل مُحَوَّتَهارَ مَعَالَدِ مِن وَرَهِوَا، يَا عِلَيْمَا كَن عَلَم بِناه مِن فِل مَهان بِولِ اللهِ طُلِي بَوْعَ بِن تَرَى رَب كَ

كَثِيلَ عَهُولَتَهارَ مِن عَلَى بِعِظْعٍ فِينَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدُ اِلَّا الْمُواتَكَ وَإِنَّهُ اللّهُ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدُ اِلَّا الْمُواتَكَ وَالَّهُ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدُ اللّهُ الْمُواتَكَ وَانَّهُ وَاللّهُ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدُ اللّهُ مِنْ وَلَى مَلْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا يَلُولُ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَلْقُونُ مِنْ مَن وَلَى مَلْ مُورِت تِرى كَاللّهُ وَلَى مَلْ مِن وَلَا مَلْ اللّهُ وَلَا يَكُولُ وَلَا يَلْقُونُ وَلِي مِنْ كَنَى مُولِي مَلْ مَلْ مَلْ مِنْ مِنْ مَن مَن كُولُ مَنْ مَا مِن وَلَا اللّهُ وَلَا مَلْ اللّهُ وَلَا مَلْ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مَلْ اللّهُ وَلَا مَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُولُولُ وَلَى مُولِي مُلْ مَلْ مَن مَن وَلَى مَوْعِرَاتُ مِن وَلَا مَن كُولُ مَن اللّهُ وَلَا مَا مَلُ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ مِنْ مِن وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَى مُلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُنَا مُلِي مُن مِن وَلَا مَا مُولُولُ وَلَا مَا اللّهُ مُنْ مِنْ مِن اللّهُ وَلَا مَا مُولُولُ مِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ وَلَا مَا مُنْ مَا مِنْ مُن مِن اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

حکم ہمارا کر ڈالی ہم نے وہ بتی اوپر نیجے اور برمائے ہم نے اس پر بتھر کنگر کے فک تہد بہتبہ فل نثان کیے ہوئے علم ہمارا، کر ڈالی ہم نے وہ بتی اوپر نیج، اور برمائیں اس پر بتھریاں تھنگر کی، تہہ بہ تہد۔ صف بنائیں اس پر بتھریاں تھنگر کی، تہہ بہ تہد۔ صف بنائیں عمر بان کی بے مربان کی بیاح ہم مرباق کی مرباق کی کھرکر نیک اور تقویل کی راہ افتیار کرے۔

(تنبیه)" هؤلآءِ بَنَانِی " سے مراد عام طور پراس قوم کی لاکیاں ہیں جن کو تجوزا" بیٹیال" کہا گیا۔ کیونکہ بیغمبر امت کے تن میں روحانی باپ ہوتا ہے ،اورو لیے بھی محاورات میں قوم کے بڑے بوڑ ھے سب کی لاکیول کو اپنی" بیٹیال" کہہ کر پکار سکتے ہیں ۔اورا گرخاص لو عدیہ السلام کی بیٹیاں مراد جول و شد الن میں سے بعض ممتازلوگوں کے نکاح کے لیے پیش کی جول گی۔اس وقت کافر کا نکاح مسمان عورت سے جائز تھا۔ بعض مضرین نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کا مقصود اس قول سے نکاح وغیرہ کچھ منتھا۔ بلکہ الن کی زیاد تیول سے عاجز ہو کرمہمانوں کی آبرو بچیانے کی دھن میں انتہائی تواضع سے یہ مفظ کے ۔تاکہ الن میں مقصود اس قول سے نکاح وغیرہ کچھ منتھا۔ بلکہ الن کی زیاد تیول سے عاجز ہو کرمہمانوں کی آبرو بچیانے کی دھن میں انتہائی تواضع سے یہ مفظ کے ۔تاکہ الن میں غیرت و حیام کا کچھ شائبہ اور آدمیت کا کوئی ذرہ بھی موجود ہوتو یہ لفظ میں کر جھینپ جائیں ۔اور زمی اختیار کرلیس مگر دہ ایسے حیاد ارکا ہے کو تھے؟ کان پر جو س بھی ۔ پہلے سے زیادہ بے باک ہو کر بے غیرتی کا مظاہر ، کرنے لگے ۔

فی چھراتن جحت و جرار کیول کرر ہاہے ۔ہم اپنانا پاک اراد ، پورے کیے بدون نہیں گے ۔

ف لوط عیسالملام کی زبان سے انتہائی گھراہٹ ادر پریٹائی میں بے ساختہ الفاظ نظے کہ کاش مجھ میں بذات خودتم سب سے رسے اور مقابد کرنے کی ط قت ہوئی یا کوئی طاقتوراور مضبوط پناہ دسینے والہ ہوتا یعنی میرا کنبداور جتھا یہاں ہوتا رحدیث میں نبی کریم طی اندعید وسلم نے فرمایا۔ "یتز تے مالله اُکُو طالقَدُ کارَیَا وِیُ اللی و کئین شدید یہ " خدالوط پر رحم فرمائے، بیٹک و مضبوط سحکم پناہ ماصل کررہے تھے ۔ یعنی خداوندقد وس کی مگر اس وقت سخت گھر اہٹ اور ہے مدخیت کی و بہ سے ادھر خیال مذمیا ہے ساختہ ظاہری ایباب پرنظر کئی لوط علیہ السلام کے بعد جوانبیا مبعوث ہوئے سب بڑے جتھے اور قبیلے والے تھے۔

فی بب لوط علیہ السلام کے اضطراب وقلق کی مدہومئی ، تب مہما نول نے کہا کہ صفرت آپ کس فکریس بیں مطبق پریشان ندہوں ، ہم خدا کے بیجے ہوئے فرخے بیل جوان کو تباہ و والک کرنے کے لیے آپ تم میں یہ بینے سکیں گئے ۔ تفاسیر میں ہے کہ د وشریر لوگ درد زوتو رکزیر یا جوان کو تباہ و والک کرنے کے دوایت کے بین یہ بینے سکیں گئے ۔ تفاسیر میں ہے کہ دور زوتو رکزیر کے دور نور کرنے کے دور کو طبیہ السلام کو میں میں میں دور کھنے ہوئے والے کہ میں السلام نے خدا سے اجازت لے کرلوط علیہ السلام کو ملیحد و بٹھا دیاا درایک ذرا باز دان معونوں کی طرف مدیا ہوئے میں ۔ میں سے سب کے سبنیٹ اندھے ہو مجھنے ادر کہنے لگے کہ بیامی الوط کے مہمان تو بڑے جادو گرمعوم ہوتے ہیں ۔

ن یعنی مبنی کومذاب آنے وال ہے بھوڑی رات رہے آپ اپنے متعلقین کو لے کریبال سے تشریف لے جاسئیے اوراسپے ہمراہیوں کو ہدایت کر دیجئے کہ =

## عِنْكَرَبِّكَ ﴿ وَمَا هِي مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيْدِ ﴿

تیرے رب کے پاس فیل اور نہیں ہے وہ بہتی ال ظالموں سے کچھ دور فیل

تیرے رب کے پاس۔ اور نہیں وہ بستی ان ظالموں سے چھددور۔

#### قصه لوط علينيكا وقوم اوكة تتمه قصه سابقه است

وَالْتَهَالَا: ﴿ وَلَنَّا جَأْءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِنْءَ عِلِمُ .. الى . وَمَا هِيَ مِنَ الظَّلِيدُن بِبَعِيْدٍ ﴾

ربط:.....گزشتة قصدابرا ہم عليه كے ساتھ پیش آياب اس كے بعدلوط عليه كا قصدذ كركرتے ہيں لوط عليه ابرا ہم عليه كم بحقيج تھے اور اہل سدوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یہ ستحمص کے قریب تھی اور اسکے پاس اور بھی پچھ گا وَل تھے جن کی مجموعی آبادی تقریبا جارلا کو تھی سوائے اہل ایمان کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ قصہ کا تمہ ہے یا بوں کہو کہ پہلا قصہ اس قصہ کی تمہیر تھا۔ اوراصل مقصود قوم لوط کی ہلاکت کا قصہ بیان کرنا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم مَالِیُلا کے پاس سے فارغ موكرلوط مليناك ياس آئے تو لوط علينان ك آنے سے رنجيدہ اور تنگ دل موئے كيونكه وہ فرشتے حسين بريش لؤکوں کی شکل میں تصےلوط مائیلان کومہمان سمجھے اور چونکہ لوط مائیلا کواپنی قوم کے ناشا نستہ افعال کاعلم تھا کہ بہلوگ خلاف فطرت فواحش کے عادی اورخوگر ہیں اس لیے وہ اس قتم کے مہمانوں کی آ مدسے گھبرائے اور تنگ دل ہوئے اور کڑھے کہ میں ان بدکر دارا ورخبیث طینت دالوں ہے اپنے مہما نول کی حفاظت کیسے کروں گا۔اوراس قدر تنگ دل ہوئے کہ اپنی تنگ دلی کو چھیانہ سکے۔اورزبان سے کہنے لگے کہ بیدن توبڑا تھن ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیمیں کی اس پریشانی کود کیھ لیا مگر ابھی تک ان پرظاہر ندکیا تھا کہ ہم دراصل فرشتے ہیں اور اس نا ہنجار اور بدرار اور بداطوار قوم کوہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے = ملدی کریں اور کوئی چیھے مرد کربھی نے دیکھے۔ ہاں تیری عودت ہے وہ ساتھ نہ جائے گی یا چیھے پھر کر دیکھے گی اس طرح اس عذاب کی کیبیٹ میں آ جائے گی جو

سبة مرئو بہنجنے والا ہے رکہتے ہیں ای عورت نے قرم کومہمانوں کی آمدے طلع کیا تھا۔

وم یعنی خوش ہو جائے اب ان ظالمول کے الاک ہونے میں کچھ دیز ہیں ہے مجے ہوتے ہی سب کاصفایا ہو مائے گا۔

ف جبرائیل علیهالسلام نے ان بمتیوں کو اٹھا کرآ سمان کے قریب ہے نیچے پٹک دیا۔اس طرح سب بمتیاں تہدد بالا مجوٹیس بھران کی نکایت اور ذہت و رموائی کی پوری پخمیل کے لیے او پر سے جھانوے اور پتھر برمائے گئے شہر کی آبادی سے الگ جوافراد اس قوم کے جس جگہ تھے ویں پتھروں سے ماک كے محتے (العیاذ باللہ)

(تنبیه) جوسزااس قوم کواد پر نیچ کرنے کی ملی ان کی شرمنا ک حرکت سے ظاہری من سبت بھی کیمتی ہے۔

فل" منضود" کے معنی متر جمحقق انے "تهدبته" کئے ہیں بعض نے یمعنی لیے کہ پھرسکسل میکے بعدد پڑے ہرس دے تھے۔ **ل یعنی کوئی خاص علامت ان پرتھی جو عام پتھرول سےمتاز کر کے ظاہر کرتی تھی کہ یہ عذاب البی کے پتھریں بعض کہتے یں کہ ہرپتھر پراس کا نام درج تھ** 

جس کی الکت کاد وسبب بنا۔ واللہ اعلم۔

فع یعنی باعتبارز مانہ کے بھی قریب ہے میونکہ" ماد" و" ثمور" اور قرمنوح وغیرہ کے بعدیہ واقعہ ہوا۔ اور باعتبار مکان کے بھی کیونکہ ان کی بہتیاں مدینہ اور شام \_ کے درمیان میں تھیں محزر نے والے قافلے وہاں کھنڈرات مثاہدہ کرتے تھے۔ یااں جمعہ ﴿وَمّا ہِی مِنَ الطّٰلِيدِيْن ہِبَعِيْدِ ﴾ کامطلب یہ ہے کہ اس حرح کا مذاب ایسے ظالمول سے اب بھی کچھرد ورنہیں ہمیشہ مندا کے خضب سے ڈرتے رہنا چاہیے ۔

(تنبيه) اس قصه ك بعض إجزارٌ إعراف يس كزر حكي بن و إل ملاحظه كيه ما ئيس -

ہیں اورلوط ملینیاان کو اپنامہمان سبحصے رہے اور پریشان رہے کہ دیکھئے اب کیا ہوتا ہے اور ان کی قوم نے جب میڈبرسنی کہ لوط طا<u>نیا کے یہاں ایسے خوب صورت کڑ</u>ے مہمان آئے ہیں کداب تک ان سے زیادہ خوبصورت دیکھنے میں نہیں آئے تو پی أ بداطوار قوم لوط مليك كي طرف دوري مولى آئى اوراس سے يہلے بيلوگ بدفعلياں كياكرتے سے لواطت اوراغلام اس قوم كى طینت اور عادت بن چکی تھی اور حیاءاور شرم ان سے نکل چکی تھی لوط مائیلانے کہاا ہے میری قوم! یہ ہیں میری بیٹیاں یعنی یہ میری قوم کی بیٹیال موجود ہیں۔ان سے نکاح کرلو۔ بیتمہارے لیے پاک ہیں نکاح پاک فعل ہے اور اغلام اور لواطت نا پاک اور گندہ تعل ہے۔ بیٹیوں سے قوم کی لڑکیاں مراد ہیں اس لیے کہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے۔ اس لیے قوم کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں کہا۔ سوتم اللہ سے ڈرو اوراس بری خصلت سے باز آ جا وَاور میرے مہمانوں میں مجھے رسوانہ کرو۔ بیلڑ کے میرے مہمان ہیںتم ان کی بدکاری کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤاس میں میری سخت رسوائی ہے <u>کیاتم میں کوئی بھلا مانس شخص</u> نہیں ہے جس میں کچھ بھی غیرت اور حیاء کا مادہ ہو وہ بولے اے لوط! تجھے توخوب معلوم ہے کہ میں تیری بیٹیوں میں کوئی خواہش اور ۔ حاجت نہیں اور تحقیق توخوب جانتا ہے جوہم چاہتے ہیں ۔ یعنی ہمارالژ کوں کی طرف راغب ہونا بخو بی معلوم ہے ۔ پسعورتوں کو ہم پر پیش کرنا فضول ہے۔لوط ملیُٹلانے ان کے جواب میں کہا۔کاش مجھ میں تمہارے مقابلہ کی قوت ہوتی تو میں خودتم کو دور کر دیتا۔ یا کوئی <u>مضبوط قبیلہ اور کنبہ میرا ماوی اور ط</u>اہوتا تواس کی مددسےتم کوودرکرتا کہ میرےمہمانوں پرزیا دتی کرے مجھے فضیحت نہ کرنے یاتے اور بیقوم لوط مائیلا کی قرابت دارنہ تھی۔ کیونکہ لوط مائیلا پہلے عراق میں اپنے جیا حضرت ابراہیم مائیلا کے ساتھ تھے جب وہاں سے شام آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کومؤتلاکات پر پیغمبر کیا اور یہ چند بستیاں تھیں جن میں بڑی بستی سددم تھی اور کل آبادی چار لا کھ کے قریب تھی اس لیے لوط ملیٹھانے تمنا کی کہ کاش اس وقت میرے کنبہ والے یا قوت و شوکت ہوتے توتم مجھ پرظلم نہ کر سکتے ۔غرض ہے کہ خوبصورت مہمانوں کی خبرین کراو باشوں نے ہجوم کیا۔لوط مَایِئلانے اندر ہے دروازہ بند کردیا۔اور اندر ہی ہے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے رہے ان لوگوں نے جاہا کہ دروازہ توڑ ڈالیس اور اندر گھس آئیں تولوط ملیٹیا نہایت مضطرب ہوئے۔ ملائکہ مُٹِٹلائے جب ان کےاضطراب کو دیکھا اور بید دیکھا کہ قوم کےلوگ ان پر چڑھآئے ہیں اور انکی مدافعت سے عاجز ہیں تب انکوخبر دی کہ ہم فرشتے ہیں پھریہ خوشخبری سنائی کہ بیلوگ تجھ تک نہیں پہنچ عیں گے۔ چنانچیفر ماتے ہیں۔

تو وہ فرشتے ہوئے اب لوطتم گیراؤئیں ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں ان پرعذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں آم اپنادل تو ی رکھو۔ یہ لوگ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جبرائیل ● ملیٹیا نے لوط علیٹیا ہے کہا دروازہ کھول دور ازہ کھول دیا۔ جبریل علیٹیا ہم برآمد ہوئے اور ان کے منہ پراپنا پر باراجس ہے ان کی آئے تھیں پھوٹ گئیں اور سب اندھے ہوگئے اور یہ کہتے ہوئے بھا مے کہ لوط کے مہمان جادوگر ہیں۔ بعداز اں جبرئیل ملیٹیا نے لوط علیٹیا ہے گئیں اور سب اندھے ہوگئے اور یہ کہتے ہوئے بھا مے کہ لوط کے مہمان جادوگر ہیں۔ بعداز ان جبرئیل ملیٹیا نے لوط علیٹیا ہے کہا کہ تورات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کواپنے ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جااور تم میں سے کوئی بیچے مڑ کر فرور دیکھے گی اور ہلاک ہوگی۔ بلا شبراس عورت کو کر فرور دیکھے گی اور ہلاک ہوگی۔ بلا شبراس عورت کو کر دیکھوڑ تیری بیوی جو کا فرہ ہے اس سے نہیں رہا جائے گا وہ پیچھے مڑ کر ضرور دیکھے گی اور ہلاک ہوگی۔ بلا شبراس عورت کو کر دیکھوڑ دادالمیر لابن الجوزی: ۲۰٫۳ میں اور میں ۱۹۰۶ میں ۱۹۰۶

تھی وہی عذاب پنچ گا جواس قوم کو پنچنے والا ہے یہ حال من کرلوط علیا کا اضطراب رفع ہوا اور فرشتوں سے پوچھا کہ کب عذاب آئیگا۔ فرشتوں نے کہا تحقیق ان کے عذاب اور ہلاکت کے وعدہ کا وقت اس رات کی صبح ہے لوط علیا کہ انہیں توضیح میں دیر ہے۔ جریل علیا نے کہا کہا سے خزد کے نہیں ہے یہ رات بھر کی تاخیر اس لیے کہ گئ ہے تا کہ لوط علیا اطمینان کے ساتھ اس بستی سے نکل جا کیں۔ ہلاکت کے لیے آخر شب کا وقت اس لیے مقرر کیا گیا کہ وہ وقت سکون اور اطمینان کے ساتھ اس بستی سے نکل جا کیں۔ ہلاکت کے لیے آخر شب کا وقت اس لیے مقرر کیا گیا کہ وہ وقت سکون اور اطمینان کا ہے سب لوگ اپنے گھروں میں جمع ہوتے ہیں اور اپنے کا موں کے لیے متفرق نہیں ہوتے ۔ پس جب ہمارا تھم عذاب آپہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کراس کی اوپر کی جانب کو نیچ کردیا اور پخلی جانب کو اوپر کردیا۔ جرئیل علیا نے ان بستیوں کوجدا کر کے شل تختہ کا پنے بازو پر اٹھا لیا۔ اور آسان کی طرف اونچا لے گئے وہاں جا کر انہیں پلٹ دیا اور پنچ کو نیچا اور پنچ کو ونیا کردیا۔

غرض ہیکہ جبرائیل امین الیمیا کی صفت قرآن میں شدید القویٰ آئی ہے دہ ان بستیوں کو اٹھا کرآسان کی طرف لے گئے اور پھران کو اد پرسے نیچے پنگ دیا پھران پر کھنگریعنی جبانو ہے برسائے (جھانوہ اس اینٹ کو کہتے ہیں جو پڑاوہ کی آگ سے پک کرسیاہ بتھرکی ما نند ہوجائے ) اور ایسے بتھر برسائے جوایک کے بعد ایک متواتر گرتے تھے۔ یعنی پے در بے برس رہے تھے۔ وہ بتھر ایسے تھے کہ خدا کے یہاں سے نشان گئے ہوئے تھے۔ ہر بتھر پرمہریا نشان اور علامت تھی کہ اس پتھر کے گئے سے فلال کافر ہلاک ہوگا۔ یا ہر پتھر پرمن جانب اللہ اس کافر کا نام کلھا ہوا تھا جس پر بیتھر گرے گا۔ وہ بتھر دنیا کے بتھروں سے بالکل جدا اور ممتاز تھے (دیکھوتفیر قرطبی: ۹ رسم وتفیر ابن کثیر: ۲ ر ۵۵ موتفیر زاد گلسیر ہیں اللہ اس کافر کا بین کئیر: ۲ ر ۵۵ موتفیر زاد المسیر ہیں اللہ اس کافر کا بین کئیر: ۲ ر ۵۵ موتفیر قرطبی: ۹ ر ۸۳ وتفیر ابن کثیر: ۲ ر ۵۵ موتفیر قرطبی نے بھر دنیا کے بتھروں سے بالکل جدا اور ممتاز تھے (دیکھوتفیر قرطبی: ۹ ر ۸۳ وتفیر ابن کثیر: ۲ ر ۵۵ موتفیر قرطبی نے اس کافر کا نام کلھا کہ کا دور بھر وال سے بالکل جدا اور ممتاز تھے (دیکھوتفیر قرطبی: ۹ ر ۸۳ وتفیر ابن کثیر: ۲ ر ۵۵ موتفیر قرطبی نام کافر کا نام کلھا کہ کا دور بھر وال سے بالکل جدا اور ممتاز تھے (دیکھوتفیر قرطبی: ۹ ر ۸۳ وتفیر ابن کثیر: ۲ ر ۵۵ موتفیر نیا کے بتھر وال سے بالکل جدا اور ممتاز سے (دیکھوتفیر قرطبی: ۹ ر ۸۳ وتفیر ابن کثیر: ۱۸ موتفیر کی کھوتفیر قرطبی نام کر سے بالکل جدا کو کہ کر سے بالکل جدا کو کھوتفیر کے کہ کہ کہ کہ کہ کو کشان کے کھوتفیر کے کہ کو کھوتفیر کی کھوتفیر کیا کہ کو کہ کر کھوتفیر کے کہ کو کھوتفیر کو کھوتفیر کے کہ کو کھوتفیر کی کھوتفیر کی کھوتفیر کی کھوتفیر کی کھوتفیر کی کھوتفیر کے کھوتفیر کے کھوتفیر کی کھوتفیر کی کھوتفیر کی کھوتفیر کے کھوتفیر کے کھوتفیر کھوتفیر کی کھوتفیر کو کھوتفیر کو کھوتفیر کے کھوتفیر کے کھوتفیر کے کھوتفیر کو کھوتفیر کو کھوتفیر کے کھوتو کے کھوتفیر کے کھوتفیر کے کھوتفیر کے کھوتفیر کے کھوتفیر کے کھو

ادراہل مکہ کو چاہئے کہ اس قصہ سے عبرت پکڑیں کیونکہ قوم لوط کی سیستیاں کمکہ کے ان ظالموں سے پچھ دورنہیں ملک شام کو جاتے ہوئے ان بستیوں پر گزرتے ہیں اور ہلا کت اور بربادی کے آثار کو اپنی آئکھوں سے دیکھتے ہیں ان کو چاہئے کہ عبرت پکڑیں۔

**تعبیہ: ...... یەقصەسورة اعراف می**س بھی گزر چکا ہے و ہاں بھی دیکھ لیا جائے۔

قالی مَدُیکنَ آخاهُمْ شُعینیًا و قال یفوم اعبُدُوا الله مَا لکُمْ مِّن اللهِ غَیْرُوه و وَلا اور مدن کی طرف بیجا ان کے بھالی خعیب و بولا اے میری قرم بندگی کرد الله کی کوئی نبیل تہارا معود اس کے موا اور مدن کی طرف بیجا ان کا بھائی شعیب۔ بولا، اے توم! بندگی کرد الله کی، کوئی نبیل تہارا عاکم اس کے موا۔ اور نه تَدُفُعُ صُوا الْمِهِ کُمِیاً وَالْمِهِ بُولَانَ اِلِیِّیَ اَلْاکُمْ یَحَدُّدُ وَاللّٰه کَا اَلَّا عَلَیْکُمْ عَلَالًا تَدُولُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ مَا تَدَا مُعَلِيْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ واللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ واللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ ال

<u>هَّعِيْطٍ®وَيْقَوْمِ اَوْفُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشُيَاءَ هُمُ</u> دن کے فلے اور اے قم پورا کرو ماپ اور تول کو انسان سے فی اور نہ کھٹادو لوگوں کو ان کی چیزیں ف<u>س</u> دن کی۔ اور اے قوم! پورا کرو ماپ اور تول انساف سے، اور نہ گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں، وَلَا تَعْثَوُا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ۞بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ، وَمَأ اور مت مجاوَ زمین میں فراد فیل جو نکے رہے اللہ کا دیا وہ بہتر ہے تم کو اگر ہو تم ایمان والے فی اور میں اور نہ مجاؤ زمین میں خرابی۔ جو نج رہے اللہ کا دیا، وہ بہتر ہے تم کو، اگر ہو تم یقین رکھتے۔ اور میں انَاعَلَيْكُمْ بِحَفِيْظِ®قَالُوْا لِشُعَيْبُ اَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ابَأَوُنَا آوُ اَن نہیں ہول تم پر گہبان فلے بولے اے شعیب تمیاتیرے نماز پڑھنے نے تھے کویہ کھایا کہ ہم چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے، یا نہیں ہوںتم پرتکہبان۔ بولے، اے شعیب! تیرے نماز پڑھنے نے تجھ کو یہ کھایا، کہ ہم چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے، یا تَّفُعَلَ فِئَ آمُوَالِنَا مَا نَشُوُا ﴿ إِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيُمُ الرَّشِيْلُ۞ قَالَ لِقَوْمِ ارَءَيْتُمْ إِنْ چھوڑ دیں کرنا جو کچھ کہ کرتے میں اپنے مالوں میں تو ہی بڑا باوقار ہے نیک چلن فیے بولا اے قوم دیکھو تو اگر چھوڑ دیں کرتا اینے مالوں میں جو چاہیں۔ تو ہے بڑا با وقار نیک چال والا۔ بولا، اے قوم! دیکھو تو، اگر ف یعنی خدانے فراغت اور آسود گی عنایت کی تو ڈرتے رہوکہیں نافر مانی سے جھن بہ جائے اور آسائش وخوشحالی سلب ہو کر دنیاوی یاا خروی بنداب مسلانہ

ف يعنى اب تك جوظلم دعد و ان كامعيار و قانون تها ،اس كى اصلاح كرو ـ

فسط يعني صرف ناپ تول مين نبيس مبلكتس چيز مين بھي لوموں كے حقوق تلف مت كرويه

وس یعنی شرک وکفرسے یا کم ناسینے تو لنے سے یادوسری طرح اتناف خقوق اورظلم دستم کرکے زمین میں فیاد مت مجاؤ کہتے ہیں وہ لوگ ڈکیتی ڈالتے تھے اور امانت میں خیانت کرتے تھے۔

فلے یعنی میں نے تم کونسیحت کردی یہ مے اس کا ذمہ دارہیں کہتم سے زبردستی عمل کرا کے چھوڑ دل یہ

كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِّي وَرَزَقَنِيُ مِنْهُ رِزُقًا حَسَنًا ﴿ وَمَاۤ أُرِيْكُ اَنُ أَخَالِفَكُمُ إِلَى مَاۤ مجھ کو مجھ آگئی ایسے رب کی طرف سے اور اس نے روزی دی مجھ کو نیک روزی فیل اور میں یہ نہیں جاہتا کہ بعد کو خود کروں وہ مجھ کو سوجھ ہوئی اپنے رب کی طرف ہے، اور اس نے روزی دی مجھ کو نیک روزی۔ ادر میں نہیں جاہتا کہ بیچھے آپ کروں، جو ٱنْهِىكُمْ عَنْهُ ﴿ إِنْ أُدِيْدُ الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴿ وَمَا تَوْفِيْقِيَّ إِلَّا بِاللَّهِ ﴿ عَلَيْهِ کام جوتم سے چیزاوَں فیل میں تو جابتا ہول سنوارنا جہال تک ہو سکے اور بن آنا ہے اللہ کی مدد سے ای پر میں نے كام تم سے جيزاؤل، ميں تو چاہتا ہول يبي سنوارنا، جہال تك ہو سكے۔ اور بن آتا ہے اللہ سے۔ اى پر ميں نے تَوَكَّلْتُ وَالَّيْهِ أُنِيُبُ۞ وَلِقَوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَاقِنَ آنُ يُّصِيْبَكُمْ مِّقُلُمَا آصَابَ بھروسہ کیا ہے اور ای کی طرف میرا رجوع ہے قل اور اے قم مذکمائیو میری ضد کر کے یدکہ پڑے تم پر جیسا کچھ کہ پڑچکا بھروسا کیا ہے، اور ای کی طرف رجوع ہوں۔ اور اے توم! نہ کمائیو میری ضد کر کر، یہ کہ پڑے تم پر جیبا <sup>ت</sup>پھ پڑا قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ أَوْ قَوْمَ طِلِح ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدِ ﴿ وَاسْتَغْفِرُوْا قوم نوح پر یا قوم ہود پر یا قوم صالح پر آور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بی نہیں ہے اور گناہ بخثواؤ قوم نوح پر، یا قوم ہود پر، یا قوم صالح پر۔ اور قوم بوط تم سے دور نہیں۔ اور گناہ بخشواؤ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُؤَا إِلَيْهِ ﴿ إِنَّ رَبِّي رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ۞ قَالُوَا لِشُعَيْبُ مَا نَفُقَهُ كَثِيْرًا يِّكَا

رب سے اور رجوع کرو اس کی طرف البت میرا رب ہے مہر بان مجت والا فی بولے اے شعیب ہم ہیں سمجھتے بہت باتیں ایخ رب سے ، اور اس کی طرف رجوع آؤ، البت میرا رب مہر بان ہمت والا ۔ یولے، اے شعیب! ہم نہیں بوجھتے بہت باتیں ایخ رب سے ، اور اس کی طرف رجوع آؤ، البت میرا رب مہر بان ہے محبت والا ۔ یولے، اے شعیب! ہم نہیں بوجھتے بہت باتیں فل یا تو ظاہری روزی مراد ہے ۔ یعنی ناپ تول میں کی بیشی کیے بدون طاب وطیب طریق سے روزی مرتمت فرمائی یاباطنی روزی یعنی علم دیمکت اور نبوت عطا کی ، ظامہ یہ ہے کہ اگر تی تعالیٰ نے جھے کو فہم و بھیرت دے کر و مصاف راست دکھلاد یا جوتم کو نظر نہیں آتااو داس دولت سے مالا مال کیا جس سے تمہیل حصہ نہیں ملا \* قوکیااس کا حق یہ ہماؤالذ " تمہاری طرح اندھا بن جاؤں اور ضدا کے احکام سے روگر دانی کرنے گوں ، یا تمہارے استہزا ، وتسمز سے گھر اکر فیصوت کرنا اور کھی تا ہماؤں ہوڑ دول؟ ہرگز نہیں ۔

فل یعنی جن بری با توں سے تم کو روکتا ہوں میری یہ خواہش نہیں کہ تم سے علیحہ ہو کرخود ان کاارتکاب کروں مثلاً تمہیں تارک الد نیا بناؤں اورخود دنیا سمیت کرگھر میں بنیں بخوسیت تم کو کرتا ہوں میں تم سے پہلے اس کا پابند ہوں ہم یہ الزام مجھ پرنہیں رکھ سکتے کہ میری نصیحت کسی خود خرضی اور ہوا پرستی پرمحس سے معلی کر بام ایمان وعرفان پر چردھنے کی کو سٹسٹ میری ہمام رکو کو سٹسٹ یہ بیان وعرفان پر چردھنے کی کو سٹسٹ کرو یاس مقصد اصلاح کے سواد وسر امقصد نہیں ، جے میں اپنے مقدور واستفاعت کے موافی کسی حال نہیں جھوڑ سکتا باتی یہ کہ میری بات بن آئے اور اپنی کو ساسٹ میں کامیاب ہوجاؤں ، یہ سب خداونہ قدس کے قبضہ میں ہے۔ اس کی امداد و توفیق سے سب کام انجام پر سکتے میں امیر ابھر و ساس پر سے اور ہر معامد شل میں کامیاب ہوجاؤں ، یہ سب خداونہ قدس کے قبضہ میں ہے۔ اس کی امداد و توفیق سے سب کام انجام پر سکتے میں امیر ابھر و ساس کر رہے اور ہر معامد شل میں کی طرف رجوع کرتا ہوں ۔

سے سیسی میں سرت رہیں ہوں ہوں۔ وسی یعنی میں ری ضداور عداوت کے جوش میں ایسی حرکتیں مت کرنا جوتم کو گزشتہ اقوام کی طرح سخت تباہ کن عذاب کا متحق بنادیں انور جو بعد مانسی تریب میں ہوا ہے اس کی یاد امتوں پر تکلذیب و عداوت کی بدولت جو عذاب آئے وہ پوشیدہ نہیں ،اورلوط علیہ السلام کی قوم کا تصدتو ان سب کے بعد مانسی قریب میں ہوا ہے اس کی یاد تمہارے مافلا میں تازہ ہوگی ان نظائر کوفر اموش مت کرو۔ تَقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُمَا ضَعِيفًا ، وَلَوْ لاَ رَهُ طُكَ لَرَ بَعْنُ لِكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْنِ ﴿

بَوْ كَبَا عِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ وَالْحَوْلُ وَلَا مَعْنَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِينَ اللّهِ وَالْحَوْلُ وَلَا مَعْنَى اللَّهِ وَالْحَوْلُ وَرَاءً كُمْ ظِهْرِيّا وَالْحَرْدِ اللّهِ وَالْحَوْلُ وَلَا اللّهِ وَالْحَرْدُ وَرَاءً كُمْ ظِهْرِيًّا وَالْحَرْدُ وَلَى اللّهِ وَالْحَوْلُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ول

ے جو کرتے ہو۔ اور اے قوم! کام کے جاوَ ابن جَد، مِن بَنی کام کرتا ہوں۔ آھے مِعلوم کرو ہے، کس بِر تِنَّاتِیْهِ عَنَابٌ یُخْوِیْهِ وَمَنْ هُو کَاذِبٌ وَارْ تَقِبُوۤ الِّنِيۡ مَعَکُمۡ رَقِیْبُ ﴿ وَلَبَّا جَآءَ اَمْرُنَا

آتا ہے عذاب رموا کرنے والا اور کون ہے جموٹا اور تاکتے رہو میں بھی تہارے ساتھ تاک رہا ہوں فی اور جب بہنی ہمارا حکم آتا ہے عذاب، کدائل کو رسوا کرے اور کون ہے جموٹا۔ اور تاکتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں تاکیا۔ اور جب پہنیا ہمارا تھم،

= ف کیمای پرانااور کٹر مجرم ہوجب معدق دل سے اس کی ہارگاہ میں رجوع ہو کرمعانی چاہے و واپنی مہر بانی سے معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ اس سے مجت کرنے لگتا ہے۔

ف سمجیتے سب کچھ تھے لیکن عناداور دی تو پڑی سے ایما کہتے تھے کہ تیری بات کچھ نیس سمجھتے، نہ علوم کیا مجذ دیوں کی بڑیا نک ریاہے (العیاذ بالنہ)اورا گرواقعی د، ایسی سیرهی اورصاف باتیں بے تو ہی یا غبادت کی وجہ سے سمجھتے نہ تھے تو یہ کلام اسپے ظاہر پرممول ہوگا۔

ف یعنی ایک کمز درادر بے حقیقت آ دمی خواہ مخواہ سادے جہان کو اپنادتمن بنار ہاہے ۔اسے چاہیے اسپنے حال پررتم کھائے، بیٹھے بٹھائے اسپنے کوموت کے منہ میں ڈالنے سے کیافائدہ ہے ۔

(تنبیہ) بعض سلف نے "ضعیف" کے عنی "ضریو البصر" (نابینا) کے منقول میں بٹایدی خاص وقت میں عاضی طور پرظاہری بینائی جاتی ہی جو جیسے یوسف علیہ السلام کے فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال ہوا تھا۔ مضرین نے بعض روایات نقل کی میں کہ حضرت شعیب عیہ السلام روتے ہہت تھے۔ تن کدنگاہ جاتی دی جی تعالی نے فرمایا کہ شعیب اس قد دیموں روتا ہے؟ جنت کے شوق میں یاد وزخ کے ڈرسے؟ عض میں پروردگار! تیری نقاء کا خیال کر کے دوتا ہوں کہ جس وقت آپ کا دیدار ہوگا نہ معلوم میرے ساتھ محیار تاؤ کریں گے؟ ارشاد ہوا تجھ کو ہماری لقاء (دیدار) مبارک ہو، اے شعیب! اس لیے میں نے اس کے دوتا ہوں کہ جس وقت آپ کا دیدار معلوم میرے ساتھ محیار کریں گے؟ ارشاد ہوا تجھ کو ہماری لقاء (دیدار) مبارک ہو، اے شعیب! اس لیے میں نے اسپی کلیم موکا ابن عمران (علیم السلام) کو تیری خدمت کے لیے کھڑا کردیا ہے، کہتے میں خدان کی بینائی واپس کردی۔ وَاللّٰه مَعَالَی آ عَلَمُ بِصِ مَتَّمَاتِ مَرَان (علیم السلام) کو تیری خدمت کے لیے کھڑا کردیا ہے، کہتے میں خدان کی بینائی واپس کردی۔ وَاللّٰه مَعَالَی آ عَلَمُ بِصِ مَتَّمَاتِ مَا مُعَالَی مُعَالَی اللّٰہ مُعَالًا مَا اللّٰه عَبِسُون عَلَمَاد کُولُول ہوں کو جو ہمارے ساتھ مِیں ان کا خیال آتا ہے ورمنا ہوں گئے۔ عُلَماد کو ڈول کے ۔

فی یعنی افسوس اور تعجب ہے کہ خاندان کی وجہ سے میری رعایت کرتے ہواس وجہ سے نہیں کرتے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں اور صاف و صریح نشانات اپنی سی کے دکھلا رہا ہوں کو یا تمہاری نگاہ میں میرے خاندان کی عوت اور اس کا دباؤ خداوند قد وس سے زیادہ ہے ۔خدا کی عظمت و جلال کو ایرا بھلا دیا کہ بھی تمہیں تصور بھی نہیں آتا۔ جوقوم خدا تعالیٰ کو بھلا کر (معاذالند) پس بشت ڈال و سے اسے یادرکھنا چاہیے ۔کداس کے تمامی افعال واعمال خدا تعالیٰ کے علم دقد رت کے اصافہ میں بی تم کوئی کام کروادر کسی حالت میں ہو،ایک آن کے لیے بھی اس کے تابوسے باہر نہیں۔

ف يعنى اچھا تم اپنى خدادر بهث پر جےرہو، يس خدائى تو فيق سے راه بدايت پر ثابت قدم ہول عنقريب پته بل عائے كاكر بم ميس سے كس كو خدا كانداب فسيحت =

مُودُ® مُودُ®

ثمو د کوفت

ممود نے۔

#### قصه شعيب عليِّلا

عَالَظَالَ : ﴿ وَإِلَّ مَدُنَى آخَاهُمُ شُعَيْبًا .. الله الآلِهُ عُمَّالِّمَدُ مَنَ كَمَا بَعِدَتُ مُمُودُ ﴾

ربط: ..... یہ چھٹا قصہ شعیب الیکا کا ہے جو خطیب الانبیاء کے لقب سے معروف ہیں اور مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔

یہ لوگ بڑے سر مابید دار تھے انکا مذہب بیتھا کہ ہم اپنے مالوں کے تصرف میں آزاد اور مختار ہیں (جیسا کہ آئ کل کے سر مابیہ دار کہتے ہیں) جس طرح چاہیں ان ہیں تصرف کریں حضرت شعیب مائیلا یفر ماتے تھے کہ بیاموال اگر چہ تمہارے مملوک ہیں مگر تمہاری ملکیت مالکہ حقیق کی ملکیت اور اس کے تھم کے ماتحت ہے۔ امانت اور دیانت کے ساتھ اور تیج کیل اور وزن کے ساتھ تم اس ہیں تصرف کر سکتے ہویہ قوم ہت پرستی اور بدکاری کے علاوہ معاملات دنیادی میں خیانت اور کم تولئے میں مبتلاتھی۔ مصرت شعیب مائیلا نے اصحاب مدین کو تو حید کی وقوت دی اور شرک اور کم تولئے کی عادت سے تو بداور استغفار کی صفحت کی اور کہا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ اگر تم نے میر اکہنا نہ مانا تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور قوم نوح اور قوم عاداور قوم شود کی طرح

= کرتا ہے اور کون جموٹا ثابت ہوتا ہے ۔اب ہم اور تم دونوں آسمانی فیصلہ کا انتظار کر تے ہیں

فل يعنى دونول" صيحه" سه الك او ي

ہلاک کردیئے جا ؤگے۔

جب ان لوگوں نے حضرت شعیب علیا کا کہنا نہ مانا تو آخری درجہ میں بیفر ما یا ﴿اعْمَالُوا عَلَى مَتَالَتِ كُمْ ﴾ الخ كو خیر ہوتمہارا جی چاہے کرد۔عنقریب تم کومعلوم ہوجائے گا کہتم کوکیا رسوائی پہنچنے والی ہے آخر وہی ہوا کہ تھوڑے دنوں میں عذاب آیا آگ بری اورسب ہلاک ہوگئے۔ چنانچہ فر ماتے ہیں ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب مایشا کو پغیمبر بنا کر بھیجا تا کہ بیدا ندھے اور بہرے شایدا ہے بھائی کی پچھ نیں اور دیکھیں۔ مدین حضرت ابراہیم علیّا کے ایک بیٹے کا نام تھا پھراس کی اولا دِ کا بھی بہی نام ہو گیا اور ان لوگوں نے ایک شہر آبا د کمیااس کا نام بھی مدین رکھا۔ بیشہر بحرقلزم کے کنارے پر تبوک کے محاذی اس سے چھ مرحلہ دور واقع ہے اور تبوک ہے بڑا ہے اور مدین وہی شہر ہے کہ جب حضرت موکی علیظا اول مرتبه مصرے تنها نگلے تواس شہر کے کنوئیں پرکھہر کرشعیب مایٹیوں کی بکریوں کو پانی پلا یا تھا۔اب آ گے شعیب مایٹیوں کی تعلیم وتلقین کا حال بیان کرتے ہیں کہسب سے پہلے تو م کووہ بات بتائی جوسب سے اول اور مقدم فرض ہے۔ شعیب علیظ نے ان سے بیکب اے میری قوم! تم صرف ایک الله کی عبادت کرواس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ تو حید اور عبادت یہ تو اللہ تعالیٰ کاحق ہوا۔ اب آ گے مخلوق کاحق بتایا جو باہمی معاملات سے متعلق تھا اور نہ کمی کروتم پیانے سے ناپنے کی چیزوں میں اور تر از و سے تو لئے ک چیزوں میں تحقیق میںتم کواچھی حالت یعنی نعمت اور تونگری میں دیکھتا ہوں لیعنی تم مفلس اور محتاج نہیں کہ اس کی وجہ ہے خیانت کرو بلکہ مالداراورنعت والے ہواس کاحق توبیہ ہے کہلوگتم سے بہرہ مند ہوں نہ ریہ کہتم دوسروں کے حق میں سے کی کرو۔اللہ تعالیٰ کی نعمت کاشکر کرو۔اگرزیادہ نہیں تو لتے تو کم بھی نہ تولو اور تحقیق میں اس خیانت کی وجہ سے تمہاری نسبت ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جوتم سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوگا۔ اس سے قیامت کا عذاب مراد ہے یا دنیون عذاب ہلا کت مراد ہے۔ یہ تو نا ہے تول میں کمی کی ممر نعت ہوئی اب آئندہ آیت میں ناپ تول کو پورا کرنے کا حکم اور اس میں تا کیداورمبالغہ ہے اور اسے میری قوم انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کیا کرو۔ ماپ میں پیانہ کو او چھانہ بھر واور تو نے میں ڈنٹری نہ مارو اورلوگوں کی چیزوں میں ذرہ برابر کمی نہ کرو۔ یعنی کیل اور وزن کی خصوصیت نہیں تمام چیزوں میں عدں د انصاف کوملحوظ رکھوخواہ کسی قشم کی کوئی چیز ہواں میں کمی نہ کر و \_مطلب بیہ ہے کہ کسی کے فق میں خیانت نہ کرو \_ ایک ہی ؛ ت کو تین مرتبہ دہرانے سے مقصود تا کید ہے مگر ہر مرتبہ نئ عبارت سے ادا کیا گیا ہے جس میں خاص بلاغت ہے اور زمین میں فسہ د مچاتے نہ پھرو یعنی رہزنی نہ کرو۔ بیلوگ رہزنی بھی کیا کرتے تھے۔ ناپ تول میں ہرحق دار کاحق ادا کرنے کے بعد اللہ کا دی ہوا حلال مال جوتمہارے پاس باتی رہ جائے اس زیادہ مال ہے کہیں زیادہ بہتر ہے جو خیانت کر کے تم حاصل کرو۔ کیونکہ حلال مال میں گووہ قلیل ہواس میں خیروبرکت ہے۔ اگر ہوتم یقین رکھنےوالے توسمجھلو کہ برکت حلال میں ہے۔حرام میں نہیں۔ میں تمہار آنگہبان نہیں کے زبردی تم کومنوا دوں اور نیک راہ پر چلا دوں ف

من آنچه شرط بلاغت نا توی گویم آتو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملار حکایت کیاجا تا ہے کہ انبیاء کرام مایٹیا دوشم پر تھے ایک وہ کہ جن کو جہاد کا تھم ہوا جیسے حضرت موی مایٹا اور حضرت داؤر مایٹیا اور حضرت سلیمان مایٹیا اور بعضے وہ ہیں جن کو جہاد کا تھم نہیں ہوا۔صرف تبلیخ رسالت ان کے ذریہ تھا۔شعیب مایٹا ان ہی میں تھے جن کو جہاد کا تھمنہیں تھاوہ دن بھر تو م کونصیحت فر ماتے ادر رات بھر نماز پڑھتے (روح البیان:۴۸ سم ۱۷)

\_\_ قوم مردود کا جواب

قوم کے سردار بو کے اے شعیب عایلہ ہم نے تمہارا وعظان لیا۔ کیا تیری نماز اور عبادت تجھ کو بیتھم دیت ہے ہے ۔ کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے بڑے یو جتے تھے اور سب بتوں کو چھوڑ کرتیرے کہنے سے خالی ایک معبود کے ہو رہیں ۔حضرت شعیب ﷺ چونکہ کثیرالصلوٰ ۃ ہتھے۔ان کی قوم ان کونماز پڑھتاد کیھتی توبطورتمسنحران سے بیہ ہتی ۔ یا ہم اپنے مالوں میں سے حسب منشاءتصرف کو نا حچھوڑ دیں۔ ہم اپنے مالوں کے مالک اور مختار ہیں جس طرح چاہیں ان میں تصرف کریں۔ تحقیق تو تو بڑا برد باراورراہ یاب ہے توایسی باتیں کیوں کہتاہے۔ بیرکہناان کا بطوراستہزاءادر تمسخرتھا۔ جیسا کہ آج کل کے سر ماید دارانہ نظام والے بھی بہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے سر مایہ کے مالک اور مختار ہیں اور اس کے کمانے اور خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ پیطلال وحرام اور جائز ونا جائز کی تقتیم کیسی۔مطلب پیتھا کہ اب ہم کو ہمارے حال پر جھوڑ دیجئے اور دغابازی سے بیجنے کا وعظ نہ کہتے۔شریعت میے کہتے کہ بے شک تم اپنے مالوں کے مالک ہومگر ہم تمہارے وجود کے اورتمہارے مالول کے مالک مطلق اور ما لک حقیقی ہیںتم سب ہمارے بندے اورغلام ہوتم اپنی تجارت اورزراعت میں ہمارے نازل کردہ قانون کے یا بند ہوجس طرح تمہارا وجود ہمارا عطیہ ہے ای طرح تمہارے اموال ہمارے عصا کردہ ہیں ہمارے عطاء کروہ اعضاءاور جوارح سے اور ہمار ہے تھم کے سامنے دم مار نے کی مجال نہیں ہم نے اپنی رحمت اور مہر بانی سے بیہ کہددیا ہے کہ تم ان اموال کے مالک ہوگر ہماری اس عنایت اور مرحمت کا بیمطلب نہیں کہتم ہمارے نازل کر دہ قانون شریعت کی حدود وقیو داورا دامرو نوای ہے آ زاد ہو کہ خلاف قانون جو چاہوتصرف کروشریعت تخصی اورانفرادی ملکیت کو برقر اررکھتی ہے۔اشترا کیت کی طرح شریعت شخص اورانفرادی ملکیت کی منکرنہیں البتہ اس کی آزادی اور مطلق العنانی کی منکر ہے جس طرح ایک مجازی غلام اور خادم کی تصرف اور تجارتی کاروبارمجازی آقا کے ماتحت ہے۔اس طرح سمجھوکہ بندوں کے تمام مالی تصرفات مالک حقیق اور خداوند تھم الحا کمین کے تھم اور قانون کے متحت ہیں۔ ملک کی رعایا ، حکومت اور صدرمملکت اور وزرائے سلطنت کی مخلوق نہیں اور ا پنی ذاتی قدرت اور اختیار میں اور تیجارتی کاروبار میں حکومت کے مختاج نہیں مگر بایں ہمہ ملک کی رعایا۔ قانون حکومت کے ماتحت تصرف کرسکتی ہے۔اس کے خلاف تصرف نہیں کرسکتی۔ پس جبکہ مجازی اور قانونی حکومت میں رعایا کا تصرف قانون حکومت کے ماتحت ہونا تہذیب اور تدن کےخلاف نہیں۔ تو خدا کی مخبوق کے تصرف کو خدا کے نازل کر دہ قونون شریعت کے ماتحت قرار دینا کیسے خلاف تمدن ہوسکتا ہے۔ آج کل کے سرمایہ واروں کی طرح قوم شعیب ملیّلی بھی یہی کہتی تھی کہ کیا آپ کی نماز ہم کو پہ تھم دیتی ہے۔ کہ ناپ تول میں کمی کرنا حجوڑ دیں اور اپنے مالوں میں حسب منشاء تصرف کرنا حجوڑ دیں۔ ان معزورین اور مُتکبرین کا جواب یہ ہے کہ ہاں نماز ایس ہی باتوں کا تھم دیت ہے۔ ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهِ بِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَدِ﴾ ِ (شَحَقِينَ نماز فحشاءاورمنكرات ہےروكتی ہے)اس ليے شعيب مليُلا كی نمازان کوآ مادہ كرتی تھی كہامر بالمعروف اورنهی عن السنگر کریں۔

### شعيب مليئيا كاقوم كوجواب باصواب

#### ترهيب قوم ازمخالفت ومعاندت

ال مواعظت سرایا حکمت کے بعد شعیب علی اپنی تو م کواپنی نمالفت پرعذاب سے ڈراتے ہیں اور اے میری قوم اہم کومیری دھنی اور عداوت اس بات پرآ مادہ نہ کرے کہم میری نافر مانی کرو۔ اور پھر تم کوویا ہی عذاب پنج جیسا کہ قوم اور کومیوا کا طوفان پہنچا جس سے وہ پارہ پارہ پارہ ہوئے یا قوم صالح کوزلز لے نے تباہ اور برباد کیے تم ان قوم موں کے تاریخی حالات سے بخو بی واقف ہوا گرچان کو پھوز مانہ گزرگیا ہے۔ تم کو چاہئے کہ ان سے عبرت پکڑو! اور قوم لوط تو تم سے دور نہیں۔ ان کوتباہ ہوئے پھوز یا دہ نہیں گزرا۔ دیکھ لوکہ پنج برکی مخالفت سے تمہار سے رو برد کیے بلاک ہوئے مطلب ہیہ کہ اگر گزشتہ امتوں کے حال سے عبرت نہیں کرزا۔ دیکھ لوکہ پنج برک مخالفت سے تمہار سے رو برد کیے بلاک ہوئے مطلب ہیہ کہ اگر گزشتہ گنا ہوں کی معانی مائحوا ور آ کندہ کے لیے اس کی طرف رجوع کر و لیتی اس بحتم پر جبلوا ور اور بڑا اور شرک سے تو بہرو اور ناپ تول میں کی کوچوڑ و بے تنگ میرا پروردگار بڑا مہر بان ہے۔ استعفار کرنے والوں پر۔ اور بڑا محب کہ خوال ہوں کی کوچوڑ و بے تنگ میرا پروردگار بڑا مہر بان ہے۔ استعفار کرنے والوں پر۔ اور بڑا محبت کرنے والا ہے۔ تو بہرنے والوں سے استعفار سے اللہ کی رحمت اور عزایت نازل ہوتی ہے اور تو بہے اللہ کی مجت اس خدا کی محبت کرنے والا ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ کہا قال تعالیٰ: ﴿ وَانَ اللّٰهُ مُعِیبُ

التَّوَّالِينَ وَيُعِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾.

#### قوم كاجواب

قوم کے لوگ جب شعیب طابیق کی اس موعظت سرایا حکمت اور تقریرول پذیر کے جواب سے لا جواب ہوئے تو ازراہ جہالت وعداوت یہ کہنے گئے اے شعیب تیری بہت ی با تیس جوتو کہتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آئیں۔ لینی تو جو کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کر و اور شرک اور بت پرئ کو چھوڑو۔ اور ناپ تول میں کی کرنا چھوڑو۔ تیری یہ با تیس سب تیر ے خیالات فاسدہ ہیں قابل تو جہنیں اور ہم تو تجھا ہے در میان کمزور اور نا تواں دیکھتے ہیں تجھ میں کوئی قوت نہیں اور ہم آگر تجھ کوئی برائی پہنچانا چا ہیں تو کوئی روک نہیں یا یہ مطلب ہے کہ تو ہم میں ایک ذلیل آدی ہے تیری پھوڑ دیا اور تو ہماری نظروں ہوتا تو ہم تجھ کو سنگ اور تو ہماری نظروں میں کوئی عرب تا تیری عرب سنگ اور تو ہماری نظروں میں کوئی عرب تا ہم کو تیرے خاندان اور قبیلہ کی عرب تا اور ترمت کا پاس ہے جو تجھ کو چھوڑ دیا اور تو ہماری نظروں میں کوئی عربت والزئین کہ تیری عرب سنگ اری سے مانع ہے۔

### شعیب مَالِیّا کی طرف سے قوم کی دھمکیوں کا جواب

یہ توقوم کی دھمکیوں کا ذکر ہوااور بیوتو فول کا یہی دستور ہے کہ آیات بینات اور روشن دلائل کے مقابلہ میں دھمکیاں دیا کرتے ہیں۔اب آ گےان دھمکیوں کے مقابلہ میں شعیب مایشا کا جواب ذکر کرتے ہیں۔جوان نا دانوں کی شفقت سے لبریزے۔اورشعیب مانیل کی قبلی سکون اوراطمینان کا آئینہ دارہے کہ وہ توم کی دھمکیوں سے ذرہ برابر مرعوب نہتھے بلکہ وعدہ خداوندی پرمطمئن تھے۔ چنانچہ شعیب مانیہ نے ان کی دھمکیوں کے جواب میں کہا <u>ا اے میری قو</u>م افسوس اور تعجب ہے کہ میری نبوت ورسالت تو میرے رجم سے مانع نہ ہوئی۔ بلکہ میرے قبیلہ اور خاندان کی قوت وشوکت میرے رجم سے تمہارے لئے مانع بنی کیامیری براوری اور میرا کینة تمهارے نزویک الله تعالی سے زیادہ عزت والا ہے کہ خاعدان کا تویاس کیا اورجس ۔ خدانے مجھ کورسول بنا کر جھیجاا ورسچائی کے نشان مجھے دیئے اس کا پاس نہیں کیااور اللہ کو لینی اس کے حکم کوتم نے بیٹے کے پیچھیے <u> سپینک دیا۔</u> عمریا درکھو کہ عنقریب تم کواس کا خمیاز ہ بھگتنا پڑے گا۔ کیونکہ تحقیق میرا پروردگارتمہارے اعمال کواحاطہ کیے کی ہدایت سے ناامید ہوئے اور سمجھ گئے کہ ان لوگوں کوعذاب سے ڈرانا بریکار ہے۔کوئی نصیحت ان پر کارگر نہ ہوئی کیونکہ ان لوگوں کو یقین ہے کہ عذاب کا وعدہ محض دھمکی ہی دھمکی ہے تو اخیر میں بیفر مایا کہ اچھاا گرتم کوعذاب کا یقین نہیں تو اچھاتم جانو عنقریب پتہ چل جائے گا اور بالآخر ناامید ہوکر بہ کہا اے میری قومتم اپنی جَگہ میں اپنے کام کیے جاؤ میں بھی اپنا کام کرتا ہوں۔عنقریب تم جان لو مے کہ وہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آئے گا۔ جواس کو ذلیل وخوار کرے گا اور معلوم ہوجائے گا کہ کون ہے جوجموٹا ہے اس وقت طرفین کی عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوجائے گا ادرمعلوم ہوجائے گا کہتم جمونے ہویا میں۔ مجمونا ہوں اور آسانی فیصلہ کا انظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جس عذاب سے میں تم کوڈرار ہا ہو**ں ومحض ممکی نبیں بلکہ دواتنا قریب آسمیا کہ اس کی طرف تکنٹی لگا کرانتظار میں بیضے جاؤے پس حسب وعدہ چندروز کے بعد**  عذاب کاسامان شروع ہوا اور جب ہمارا تھم عذاب کے لیے آپہنج آئو ہم نے فریقین میں سے شعیب ملینا کو اور ان لوگول کو جوان کے ساتھ عذاب آسانی سے نجات دی اور ان ظالمول کو جوان کے ساتھ عذاب آسانی سے نجات دی اور ان ظالمول کو جنہوں نے شرک اور معصیت سے اپنی جانوں پرظام کررکھا تھا بکدم ایک بخت آ واز نے آ بکڑا جس سے یک لخت سب کے دل چیٹ گئے اور ایک دم سب مرگئے۔ جبریل ایٹن ملینا نے ایک چیخ ماری جس کی دہشت سے سب کا فرمر گئے۔ بس یوگ مستح کے دوقت اپنے گھزول میں گفتوں کے بل مرے رہ گئے گویا کہ وہ بھی ان گھروں میں بسے نہ تھے۔ آ گاہ ہوجا و اور خوب سن لوکہ تو م مدین کو ہلا کہ اور ہوگار ایسی ہوئی جیسا کہ تو م ٹمود کو ہوئی تھی۔ چونکہ تو م شعیب اور تو م صالح ( یعنی تو م ثمود ) ایک ہی عذاب سے ہلاک ہوئے اس لیے فرمایا کہ مدین کی ہلاکت ہے۔ تشبیداس بات میں ہے کہ سنی اور ہلاک ہوئی۔ اور تو م مدین نے او پر کی ج نب سے صیحہ ( چنگھاڑ) سنی اور ہلاک ہوئی۔ اور تو م مدین نے او پر کی ج نب سے صیحہ ( چنگھاڑ) سنی اور ہلاک ہوئی۔ اور تو م مدین نے او پر کی ج نب سے صیحہ ( چنگھاڑ) سنی اور ہلاک ہوئی۔ اور تو م مدین نے او پر کی ج نب سے صیحہ ( چنگھاڑ) سنی اور ہلاک ہوئی۔ اور تو م مدین نے او پر کی ج نب سے صیحہ ( چنگھاڑ) سنی اور ہلاک ہوئی۔ اور تو م مدین نے او پر کی ج نب سے صیحہ ( چنگھاڑ) سنی اور ہلاک ہوئی۔ اور تو م مدین نے او پر کی ج نب سے صیحہ ( خیج ) سنی اور ہلاک ہوئی۔ عشابہ تھیں اور عذاب میں بھی ایک دونوں تو موں کی بستیاں قریب تھے اس اعتبار سے تشبیہ معنوی ہوگئی۔ ایک دونوں تو موں کی بستیاں قریب میں سے اس اعتبار سے تشبیہ معنوی ہوگئی۔ ایک دونوں تو موروں عرب میں سے میں ایک دونر سے کے مشابہ تھیں اور ووں عرب میں سے اس اعتبار سے تشبیہ معنوی ہوگئی۔

**فائدہ: ..... یہاں قوم شعیب کاصیحہ (چیخ) ہے ہلاک ہونا مذکور ہوااور سورۃ اعراف میں رجفہ کالفظ آیا ہے یعنی زلزلہ** سے ہلاک ہوئے عجب نہیں کہ ابتداء میں زلزلہ آیا ہواور پھر چیخ آئی ہو۔

وَلَقَلُ اَرْسَلُنَا مُوسَى بِالْمِيْنَا وَسُلُطٰى مُّيهِيْنِ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِ فَاتَّبَعُوا اَمْرَ اورابِهِ فَي بِي بِم مِوَنَ وَ اِبِى نَانِيلِ اور وائع مَد دَے كُر فِلْ فَرُونِ اور الله كرداروں بِاس، بجر عِلے كَهِ بِي اور بجح عِلَى بِي مَنْ كو ابنى نتانِيل ہے، اور واضح مند ہے۔ فرعون اور الله كرداروں باس، بجر علے كه بي فرعون عوماً اَمُرُ فِرْعَوْنَ بِي بِيشِيلِ ﴿ يَقُلُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيلِيةِ فَا وُرَدَهُمُ النّارَ عَلَى اللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### جوان كوملا في ل

جو مدا \_

#### قصه موسى مَالِثِلِيم بِا فرعون

قَالَ الْهَاكُ: ﴿ وَلَقَلُ آرُسَلُنَا مُوسَى بِالْيِنَا ... الى .. يِئْسَ الرِّفُلُ الْمَرْفُودُ ﴾

ر بط: .....اب بیساتواں قصد موکی علیق کا ہے اور بیقصداس سورت کا آخری قصہ ہے۔جس میں بیہ بتاایا کہ خدا اور سول کے مقابلہ میں سلطنت اور مال ودولت اور قوت وشوکت کچھ کا مہیں آئی۔ عزت ہتی کی اتباع میں ہے اور تحقیق ہم نے موکی علیق کو این نشانیاں اور کھلا غلبہ ویکر بھیجا لیعنی مجزات قاہرہ و باہرہ شل مجزہ وعصا۔ اور مجزہ یہ بینینا ویراس کے ملک کے سرواروں کی طرف بھیجا۔پس باو جودان مجزات قاہری اور براہین باہری اور دلائل ظاہرہ کے ان سرکشوں نے پیغیر ضدا تلافی کا اتباع نہ کیا بلکہ تھم فرعون کے تابع اور بیرہ ہوگئے اور فرعون کا کام درست نہ تھا اور جس طرح فرعون دنیا میں ان گراہوں کا اتباع نہ کیا بلکہ تھم فرعون کے تابع اور بیرہ ہوگئے اور فرعون کا کام درست نہ تھا اور جس طرح فرعون دنیا میں ان گراہوں کا بیشرو بناای طرح وہ قیامت کے دن بھی ان گراہوں کا اتارے گا جیسا کہ وہ وہ نیا میں اس کے آگے تھا۔ اور بحر قلزم میں لے جاکران کو فرق کیا ای طرح قیامت کے دن بھی ان کی ان کے اتارے گا جیسا کہ وہ وہ نیا میں اس کے آگے تھا۔ اور بحر قلزم میں لے جاکران کو فرق کیا ای طرح قیامت کے دن بھی ان کے اس کے اس کرائی دور ہوگی اور آرام وہ تیا میں اس کے آگے کے موگا اور برا گھاٹ ہے۔ اس آگے آگے موگا اور برا گھاٹ ہے۔ اس امید پر اس امید پر اس تا ہے کہ وہ اس بیاس اور دھو ہی گری دور ہوگی اور آربان جھاتی پر لگائی پڑے گی اور آبان کو لا یا گیاوہ میت برا گھاٹ ہے۔ اس معالمہ برعکس ہوگا کہ وہ اس پنی سے مخرور بین اور متکبر بن پر ہرخض دنیا میں لعت کرتا ہے اور قیا مت کے دن بھی بوگی تمام اہل محشر ان پر لعت کریں عے۔ یہ کتنا برا عطیہ ہے جو ان کوعطاء کیا گیا کہ دنیا اور آخرت میں لعت کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی مغرور بین اور متکبر بن پر ہرخض دنیا میں لعت کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی مغرور بین اور متکبر بین پر ہرخض دنیا میں لعت کرتا ہے اور آبی کہ دنیا اور آخرت کرتا ہے اور آباد کرتا ہے اور آباد کیا گیا کہ دنیا اور آخرت کرتا ہے اور آباد کی گیا کہ اور آباد کیا گیا کہ دن بھی گیا کہ دنیا گیا کہ دنیا کیا گیا کہ دنیا کیا گیا کہ کیا کہ دنیا گیا کہ دنیا کیا کہ کیا کہ دنیا کیا گیا کہ دنیا کیا کہ کیا کہ دنیا کیا کہ دنیا کیا کہ دنیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا

خولت من آنباً عالم الفرى نقصه عليك منها قايم وحصيل وما ظله المهم ولين المحديد والمحديد والم

وسل جس طرح بیبان کفروتکڈیب میں ان کاامام تھا، قیامت کے دن بھی امام رہے گا۔ جولوگ دنیا میں اس کی اندھی تقلید کررہے تھے وہ اس کے بیچھے پیچھے آخری منزل (جہنم) تک بہنچ جائیں گے ۔ یہ بی و دگھائے ہے جہال ٹھنڈے پانی کی مگر جسسم کردینے واں آگ ملے گی۔

ف یعنی رہتی دنیا تک لوگ فرعون اور فرعو نیوں پر بعنت بھیجئے رہیں گے۔ بھر قیامت میں ملائکۃ النداورانل موقف کی طرف سے بعنت پڑے گی یے خض بعنت کا سلماد نگا تاران کے ساتھ ساتھ میلتار ہے گا کو پایدانعام ہے جوان کے کارناموں پر دیا گیا۔

وس یعن مجلی و موں کے قصے جوتم کو منائے سکے کو کو انہول نے پیغمبروں کی تکذیب اورکتا خیال کیں ، پھر کس طرح تباہ ہوئے ،ان میں سے بعض کی

ظلَمُوَّا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغُنَتُ عَنْهُمْ الْهَا مُهُمُ الَّتِي يَلْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَبَا
علم نِين كياليكن علم كركے وہ كا پنى جان پر پھر پھے كام ندآ ئے ان كے شاكر (معبود) بن كو پارتے تھے ہوائے اللہ كے كى چيز بس بر ورت الله علم اللہ كے كام ند آئے ان كو شاكر، جن كو بكارتے تھے اللہ كے ہواكى چيز بس، جب جائے أَمُورُ رَبِّكَ ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَهِينِينِ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ آخُونُ رَبِّكَ ﴿ وَمَا زَادُوهُمُ غَيْرَ تَتَهِينِينِ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ آخُونُ رَبِّكَ ﴿ وَمَا زَادُوهُمُ غَيْرَ تَتَهِينِينِ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ آخُونُ رَبِّكَ ﴿ وَمَا زَادُوهُمُ غَيْرَ تَتَهِينِينِ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ آخُونُ رَبِّكَ ﴿ وَمَا زَادُوهُمُ غَيْرَ تَتَهِينِينِ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ آخُونُ رَبِّكَ ﴿ وَمَا زَادُوهُمُ غَيْرَ تَتَهِينِينِ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ آخُونُ رَبِّكَ ﴿ وَمَا زَادُوهُمُ عَيْرَ تَتَهِينِينِ ﴿ وَكُونَا مِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمَا زَادُهُ وَهُمْ غَيْرَ تَتَهِينِينِ ﴿ وَكُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ مُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# وَهِيَ ظَالِمَةً ﴿ إِنَّ آخُنَهُ الِيُمُّ شَدِينٌ ﴿

اورو قلم کرتے ہوتے ہیں بیٹک اس کی پکودردنا ک ہے شدت کی قسم

ادردہ ظلم کررہے ہیں۔بے شک اس کی پکر دکھ دی ہے۔

### تذكيرعوا قب دنيوبيامم ظالمه برائع عبرت

عَالَيْنَاكَ: ﴿ فُلِكَ مِنَ الْمُهَاءِ الْقُرٰى .. الى ... إِنَّ اَخُلَةَ الِيُمُّ شَدِينًا ﴾

ب یکی خدانے کی کو بے قسورنہیں پکڑا جس سے قلم کا وہم ہو سکے، جب وہ جرائم کے ارتکاب میں مدسے آ کے بکل مجنے اوراس طرح اپنے کو کھلم کھل سزا کا سنی خدار اور اس کے انتکاب میں مدسے آ کے بکل مجنے اور اس طرح اپنے کو کھلم کھل سزا کا محمد اور کے تعمیل میں معمد معدب کے معمد اسے بڑی بڑی قعات قائم کر کھی تعمیل وہ ایسی سخت معمد سے بڑی بڑی تو قعات قائم کر کھی تعمیل وہ ایسی سخت معمد سے بڑی کا مزا ہے۔ وقت کھ بھی کام ندآ ہے۔

فی بافل معبود کام کیا آتے؟ النے الاکت کاسب سنے ۔جب انھیں نفع وضرر کاما لک مجھا،امیدیں قائم کیں، چڑھاوے چڑھائے تعظیم اور ڈنڈوت کی آویدروز بددیکھنا پڑار تکذیب انبیاء وغیر و کاجوعذاب ہوتا شرک وہت پرستی کاعذب اس پرمزیدرہا۔

فیل یعنی ظالموں کو بڑی مدتک مہلت دی ماتی ہے۔ جب کسی طرح بازئیس آئے تو پکو کرگلاد بادیا ما تا ہے۔ بجرم جا ہے کہ تکلیف کم ہو، یااس کی پکوے جسوٹ کر مجاگ نظے، اس خیال است دمحال است د جنول ۔

ے بڑی بیش کادن د می ہوگا۔

فتلے بعنی الله کے علم میں جومیعا دمقرر ہے و و بوری ہو جائے گی تب و و دن آئے گا۔ تاخیر سے پیگان مت کر دکہ یخض فرخی اور دہی باتیں ہیں ۔

بِإِذْنِهِ ۚ فَينُهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِينٌ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيُهَا زَفِيْرٌ حكم سے، مو ان ميں بعضے بدبخت بيں اور بعضے نيك بخت، فيل موجولوگ بدبخت ميں وہ تو آگ ميں بيں ان كو وہال جيخنا ہے تھم سے۔ سو ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی نیک بخت۔ سو وہ لوگ جو بد بخت ہیں، سوآگ میں ہیں، ان کو وہاں چلانا ہے شَهِيْقُ ﴿ خُلِينُنَ فِيُهَا مَا دَامَتِ السَّهٰوٰتُ وَالْرَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ اور دھاڑنا جمیشہ رہیں اس میں جب تک رہے آسمان اور زمین مگر جو جاہے تیرا رب بیشک تیرا رب اور دھاڑنا۔ رہا کریں اس میں جب تک رہے آسان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب۔ بے فک تیرا رب فَعَّالُ لِّهَا يُرِيْدُ ۞ وَأَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّلوثُ كر ذالاً ب جو جام اور جو لوگ نيك بخت ين مو جنت مين بن جميشه رين اس مين جب تك رب آسمان كر ۋالنا بے جو جاہے۔ اور وہ جو نيك بخت ہيں، سو جنت ميں ہيں، رہا كريں اس ميں، جب تك رہے آسان وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴿ عَطَاءً غَيْرَ فَجُلُوْذِ ۞ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعُبُدُ هَوُ لَاءٍ ﴿ اور زمین مگر جو جاہے تیرا رب بخش ہے بےانتہا فیل سو تو ید رہ دھو کے میں ان چیزوں سے جن کو پوجتے بی و زمین، مگر جو جاہے تیرا رب۔ بخش ہے بےانہا۔ سو تو نہ رہ دھوکے میں ان چیزوں سے جن کو پوجتے ہیں۔ ف یعنی کوئی شخص ایسی بات جومنقول و نا نع ہو بدول حکم البی کے نے کر سکے گاا در محتر کے بعض مواقف میں تو مطلقاً ایک حرف بھی اذن وا جازت کے بدون منہ ے نذلکال سکیں مے۔

 مَّا يَعْبُلُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُلُ أَبَاؤُهُمْ مِنْ قَبُلُ وَإِنَّا لَهُوَ فُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ يِلُاكَ كُونِيسَ إِحْضَمُ وَيِهَاى بِيهَاكَ إِحْتَ تَصَالَ كَ بَابِ دادك اس سے بِلِياور بم دینے دالے بِی ان کوان کا حصہ بن بیلوگ بچونیس بوجے ، مگر دیہا ہی جیسے بوجے تے ان کے باب دادے ، اس سے بہلے۔ ادر ہم دینے دالے بی ان کوان کا حصہ بن

مَنْقُوسٍ فَ

نقعان في

کھٹایا۔

#### تذكيرعوا قب اخروبيكفروتكذيب برائع موعظت ونفيحت

وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَذِكَ لَا يَهُ لِّهِ فَافَ عَلَى اللَّهِرَةِ ... الى ... وَإِنَّا لَهُوَفُّوهُمُ تَصِيْبَهُمْ غَيْرَ

مَنْقُوشٍ﴾

ر پط: ......گزشته آیت میں کفرو تکذیب کے دنیوی انجام اور دنیاوی ذلت اور رسوائی کی یا دد ہانی تھی۔اب اس آیت میں کفر و تکذیب کے دنیوی ذلت و ہلاکت کے ذکر سے موعظت اور نفیحت مقصود ہے تقلمند کو چاہیے کہ پہلے سے اپنے انجام کوسوچ لے آمیان ہے دنیوی ذلت و ہلاکت کے ذکر سے موعظت اور نفیعت مقصود ہے تقلمند کو چاہیے کہ پہلے سے اپنے انجام کوسوچ لے قیامت کا دن اللہ کی عدالت کا دن ہے جس میں سعداءاور اشقیاء کی جزاءاور فیصلہ کا بیان ہے کہ اس دن سعداء فائز المرام ہوگئے اور اشقیاء خائب و خاسر ہوگئے۔

ا میں اتن اور کی اور کا افرک و بت پرتی کے داستہ یہ پڑلینا اور اب تک سزایاب دہونا، کوئی ایسی چیز ایسی جس سے دھوکہ کھا کرآ دی شہریس پڑ ہائے۔ یہ لوگ اس خان کے کام آئیں جس سے دھوکہ کھا کرآ دی شہریس پڑ ہائے۔ یہ لوگ اس خان کے کام آئیں گے؟ یقینا ان سب کوآ فرت میں عذاب کا پورا حسد سلے گارجی میں کوئی کی دہو گی یا بھی کم دیمیا ہائے گا کو یالاہ "غیرَ صَنْفُو مِیں" ہو تعطا کا غیر کا تو کہ کے مقابل ہوار بعض مفسرین کہتے ایس کہ دنیا میں رز ق خمیرہ کا جو صدم تعدد ہے وہ پر داسلے گا۔ بھر شرک کی پوری سزا جھکتیں گے۔

کے لیے جوآ خرت کے عذاب سے ڈرتا ہو کیونکہ جب وہ یہ دیکھے گا کہ دارا بتلاء میں حق تعالیٰ کی پکڑاس قدرالیم اور شدید ہے تو دار جزاء میں اس کی پکڑاور بھی زیادہ سخت ہوگی کیونکہ بیآ خرت کا دن وہ دن ہوگا جس میں اول دنیا ہے لیکرآ خر دنیا تک تمام لوگوں کوحساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا اور بیوہ دن ہوگا جس میں سب حاضر ہو گئے۔ اس دن بیمکن نہیں کہ کوئی غائب ہوجائے اور حاضر نہ ہو۔اس دن سب حاضر ہوں گے اور اس کی ہول کا مشاہد ہ کریں گے۔اورا گرکوئی بیرشبہ کرے کیے آ خروہ دن کب آئے گاتو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فر ماتے ہیں کہ ہم نہیں تا خیر کرتے۔اس دن میں مگر ایک شار کی ہوئی مدت کے گزرجانے کے لیے جس کاعلم سوائے ہمارے کسی کونہیں۔ جب وہ مدت پوری ہوجائے گی تو ا جا نک قیامت قائم ہوجائے گی۔ونیا کی مدت بظاہرا گرچے طویل ہے گرآ خرت کی مدت کے مقابلہ میں قلیل ہے اس لیے کہ دنیا کی مدت محدوداور متناہی ہے اور آخرت کی مدت غیر محدود اور غیر متناہی ہے اور محدود اور متناہی غیر محدود اور غیر متناہی کے مقابلہ میں بلاشبہ لیل ہے جب وہ قیامت کا دن آ<u>پنچ</u>گا <del>تو بغیرا جازت خداوندی کسی کو بو لنے کی مجال نہ ہوگی۔ چہجا ئیکہ کوئی سفارش کر سکے پس ان تمام</del> جمع شده نفوس میں سے بعض توشقی یعنی بد بخت ہول گے اور بعض سعید لینی نیک بخت ہو چکے ہوں گے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿ فَوِيْتُ فِي الْجَنَّةِ وَفَوِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ﴾ ليل ان مين جو لوگ بدبخت ہو چکے ہيں وہ دوزخ ميں جائيں گے اور دوزخ ميں ان کی حالت بیہوگی کمان کے لیے گدھے کی اول آواز اور آخر آواز کی طرح چلانا اور دھاڑنا ہے۔لغت میں " ز فیر " گدھے کی شروع آ واز کہتے ہیں جو سخت ہوتی ہے اور "شہیق" گدھے کی بچیلی آ واز کو کہتے ہیں جو آ ہتہ اور کم ہوتی ہے گر اس میں سانس بہت لمباہوتا ہے مطلب رہ ہے کہ شدت کرب وغم اور شدت رخج والم سے اشقیاء کی جہنم میں یہ حالت ہوگ کہ گدھول کے مشابہہ ہوں گے اور گدھوں کی طرح چینیں گے اور چنگھاڑیں گے ان کی آ واز بھی زفیر ہوگی اور بھی شہبق ہوگی۔ ہمیشہ اس حال میں رہیں گے جب تک رہیں آسان اور زمین پیکلام عرب کےمحاورہ کےمطابق ہے کہ عرب جب کسی چيز كودوام بيان كرناچا ہے ايں - ﴿مَا دَامَتِ السَّهٰوٰتُ وَالْأَرْضُ ﴾ يه بميشهر ہے گا جب تك كه آسان اور زيمن رہيں اور كتے بين تو زنده رہے" مااختلف الليل والنهار" جب تك دن رات ايك دوسرے كے بيچيے آتے رہيں اور بعض علاء يركت بي كديها ل سموات والارض ع جنت كآسان اورزيمن مراديس - كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَر تُبَدَّلُ الْارْضُ غَيْرَ الْارْضِ وَالسَّهٰوْتُ ﴾ اور آخرت كرة سان وزمين كے ليبھي فنانبيں۔ جنت كي طرح جنت كے آسان و ز مین بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بہر حال مطلب یہ ہے کہ کا فروں کا جہنم میں رہنا ہمیشہ کے لیے ہے بھی وہاں ہے نکا لے نہیں جائمیں گے اور نہان کو وہال موت اور فنا ہے اور یہی تمام اہل سنت والجماعت کاعقیدہ ہے سمر جو جاہے تیرایر وردگار سو وہ اس کے ارادہ ادر مشیت پرموتوف ہے۔ بے شک تیرا پروردگار کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے اس کے ارادہ اور مشیت کو کوئی روک نہیں سکتا۔تمام سلف اورخلف کا بیا جماعی عقیدہ ہے کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔اور جنت کی طرح دوزخ بھی مجمعی فنا نہ ہوگی ۔بعض نام نہادمفسراورمصنف ہیہ کہتے ہیں کہ چندروز کے بعد دوزخ فنا ہوجائے گی۔اور کا فروں کے حق میں دوزخ کاعذاب باتی ندرہے گااورغلط بنی یا کوتا ہ نظری یا سمج طبعی کی بنا پراس آیت میں جولفظ ﴿ إِلَّا مَمَا مَدَاءَ رَبُّكَ ﴾ آیا ہے اس کواشد لال میں پیش کرتے ہیں کہ کفار کاعذاب دائمی نہیں۔

جواب اول: ..... بیہ کہ "ما" کمعنی "من" ہے جسے ﴿فَادْ یَکُوْا مَا طَابَ لَکُمْ فِیْ الْفِسَاءِ ﴾ اس جگد لفظ "ما" ہمعنی "من" ہے اور بیاستثناء باعتبار عصماۃ موحدین لیعنی گنہگا رسلمانوں کے اعتبار ہے ہیں دوزخ میں رہیں گے گر جن کوخذا چاہے لیعنی گنہگا رسلمانوں کو چندروز کے بعد ملائکہ یاا نبیاء کی شفاعت سے یاارتم الراجمین کی رحمت سے دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اور پھرانکو جنت میں داخل کردیا جائے گا جیسا کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور یہ جواب عبداللہ بن عباس شاہ اورضاک میں مقول ہے (دیکھوزادالمسیر: ۱۲۰ میں ۱۲۰ اورامام ابن جریر میں شاہ اور حافظ ابن کثیر ہی میں مقال ہے کہ اہل کے خزد یک بھی یہی مقال ہے کہ بیاستثناء گنہگا رسلمانوں کی طرف داجع ہے کیونکہ احادیث متواترہ سے قطعا یہ ثابت ہے کہ اہل توحید بمیشہ دوزخ میں ندر ہیں گے۔اگر چے عاصی ہوں۔

توحید بمیشہ دوزخ میں ندر ہیں گے۔اگر چے عاصی ہوں۔

یا یوں کہو کہ اشقیاء کی دونشمیں ہیں ایک کافر اور دوسرے گنهگارمسلمان فی الجملہ دونوں قسمیں شقی ہیں اور ابتداء دونوں ہی کوجہنم میں ڈال دیا جائے گامگر چندروز کے بعد گنهگارمسلمانوں کوجومن وجہسعیداورمن وجہشقی ہیں۔وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے یا کسی کی شفاعت سے جہنم سے نکالے جائیں گے اور پہلے قسم کے شقی یعنی کا فروہ جہنم ہی میں رہیں گے۔وہ جہنم سے بھی نہیں نکالے جائیں گے۔(دیکھوتفسر ابن کثیر: ۱۲۰۷) اورشروع آیت میں ﴿فَأَمَّا الَّذِیْنَ شَقُوا﴾ کالفظ آیا ہے اس سے مطلق اشقیاء مراد ہیں خواہ وہ شقی کامل ہوں جیسے کا فراورمشرک یامن وجہ شقی اورمن وجہ سعید ہوں جیسے گنہگارمسلمان کہوہ باعتبارا بمان اور اسلام کے سعید ہے مگر معاصی اور گن ہوں کی وجہ سے اس میں شقاوت کی آمیزش آگئی ہے غرض میہ کہ شروع آيت مين اشقياء سے عام معنى مراد ہيں جودونوں قسمول كوشائل ہيں اور آخر آيت ميں يعني ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّك ﴾ ميں • امل عبارت بيب: قد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على اقوال كثيرة حكاها الشيخ ابو الفرج ابن المجوزي في كتابه زادالميسر وغيره من علماء التفسير ونقل كثيرا منها الامام ابوجعفر بن جرير رحمه الله في كتابه واختارهوما نقله عنخالد بنمعدان والضحاك وقتادة وابن سنان ورواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس والحسن ايضاان الاستثناء عائد على العصاة من اهل التوحيد ممن يُخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعون في اصحاب الكبائر ثم تاتي رحمة ارحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط وقال يومأمنايام الدهرلا اله الاالله كما وردت بذاك بذاك الاخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك من حديث انس وجابر وابي سعيد وابي هريرة وغبرهم من الصحابة رضي الله عنهم ولايبقي بعد ذلك في النارالامن وجب عليه الخلود فيها ولامحيدله عنها وهذا عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الأية الكريمة ـ (تفسيرابن كثير: ٣٢٠/٢) جواب دوم: ..... دوسرا جواب وہ ہے جوحضرت شاہ عبد القادر میں اللہ کام سے مفہوم ہوتا ہے اور وہ بہت عجیب ہے اسکا حاصل ہیہے کہ ﴿ اللّٰ مَا شَاءَ رَجُكَ ﴾ ہے یہ بتلانا ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم کا خلودادر دوام مستقل نہیں بلکہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے اور یہ مطلب برگز نہیں کہ یہ ابدیت کسی وقت منقطع ہوجائے گی کیونکہ دوسری نصوص صریحہ وقطعیہ سے یہ امر معلوم ہے کہ حق تعالی کی مشیت جو اہل جنت اور اہل جہنم کے خلود کے متعلق ہے وہ بھی منقطع نہ ہوگی۔ اور ﴿ اللّٰ مَا شَاءَ رَجُ لَکَ ﴾ سے فقط اپنی قدرت کا ظاہر کرنامقصود ہے جس کا حاصل ہیہ کہ خلود لازم نہیں بلکہ ہماری مشیت پر موقوف ہے ہم جب چاہیں اور جس کو چاہیں جنم ہے باہر نکال سکتے ہیں اور آیت کا خاتمہ ﴿ اللّٰ دَہُ اللّٰ یَا اَیْدِیدُ کُھی ای طرف مشیر ہے۔

حضرت کیم الامت موان نامحدالقاور صاحب تعانوی قدس الله مره اپنایک وعظی سار شادفرماتے ہیں کہ
میرے خزد کی سیح اور لطیف جواب وہ ہے جوشاہ عبدالقاور صاحب میں الله مراد وہ ہے۔ اس الاوقت عملیہ
میرے خزد کی سیح کہ اور لطیف جواب وہ ہے جوشاہ عبدالقاور صاحب میں الله معنی یخلد ون کی ادور جے ہے۔ معلوم ہوتا ہے
اس کا حاصل ہے کہ الله الله الله وقت عشیہ علی مصدر ہیں ہواں کے کہ وہ کلد ون فیما الا ان یشاء ربک عدم
کما فی قوله اتباک خفوق النجم ای وقت خفوقه والمعنی یخلدون فیما الا ان یشاء ربک عدم
خلود هم فینقطع خلود همداس صورت میں معنی ہواں کے کہ وہ کنلد فی النار ہو نئے مرج وقت خداان کے مرم خلود
کو چاہے توان کا خلود اور دوام منقطع ہوجائے گارتی ہے بات کہ اس قید کی کیا ضرورت تھی سواس کا جواب شاہ صاحب میں الله ویا ہے کہ اس میں توحید کی تفا طلت کی گئی ہے کہ خلود واجب اور خلود محمل کا فرق ظاہر کرد یا گیا تا کہ کوئی خلود کی خبرین کر بقاء دائم
میں واجب الوجود کے شریک ہونے کہ گئی ہے کہ خلود واجب اور خود کا خلود کی خبرین کر بقاء دائم
میں واجب الوجود کے شریک ہونے کہ گئی میں جا نمیں گر گؤتو ہمارے لیے ثابت ہوگیا کہ ہمشل واجب الوجود کے خلود اور بقار اور تمارے لیے ثابت ہوگیا کہ ہمشل واجب الوجود کے خلود اور بقار الور تمارے لیے ثابت ہوگیا کہ ہمشل واجب الوجود کے خلود واجب تو ذات واجب کا مقتفائے ذاتی ہے اور امارا اور تمہارا سب کا خلود اس کی مشیت کے تابع ہے جب چاہیں اس کو خلود واجب تو ذات واجب کا مقتفائے ذاتی ہے اور امارا اور تمہارا اسب کا خلود اس کی مشیت کے تابع ہے جب چاہیں اس کو قبل الامام القود اس کی مشیت کے تابع ہے جب چاہیں المود نفی الدین قبلہ فی الکفرة والعصاة ویکون الاستشاء میں خالدین قالہ فتادة والصحائی وابو سفیان وغیر هماه۔ (تغیر ترضیء ۱۹۸۹)

🗗 ، خوذ از وعظ الملقب بـاجرالصيام من غيرانصرام حصه دوم تيئسوال وعظ ازسسلة تبليغ م 🗘 ٨

ختم کر کے ہیں اور سب کو نکال سکتے ہیں اور جب چاہیں اس کو فنا کر سکتے ہیں اس قید سے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا۔ دیکھوا جر الصیام من غیر انصرام۔ حصد دوم وعظ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۸ غرض یہ کہ کلمہ ہوا آلا مّنا شَمَاءً رَبُّات ہُمُّ صَلَّى اللہ اور دوام عذاب کے انقطاع اور اختتام کے خبر دینے کے لیے نہیں جیسا کہ ہوات دَبُّات فَعَالٌ یِّبَا یُورِیُن کے کمال قدرت واختیار کا ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اگر وہ چاہت تو بلا وجہ بمیشہ بمیشہ کے لیے عذاب میں رکھ سکتا ہے۔ اور ہواتی مائے رَبُّات کہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے دوز خے سے نکال سکتا ہے اس کو پورا اختیار ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہر چیز اس کی مشیت اور اراوہ کے تابع ہے نیز اگلی آیت جو سعداء کے متعلق ہے اس میں بھی بھی بھی بھی کی ہوا گر منا شاء رَبُّات کہ کا استثناء ذکر کیا گیا ہے اور دہاں بالا جماع یہ مراد نہیں کہ اہل جنت کا خلود کسی وقت منقطع ہوجائے گا اور پھر اس کے متصل غیر مجذ و ذکا لفظ اضافہ فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بیا اس محاء ہے کہ جس کا بھی انقطاع نہیں ۔ پس اگر ہوا لا منا تو دوسری آیت میں انقطاع نہیں۔ پس اگر ہوا لا منا شاء رَبُّات کی کا لفظ انقطاع اور اختیار کے نیان کرنے کے لئے ہوتا تو دوسری آیت میں انقطاع نہیں۔ پس اگر ہوا لا منا شاء رَبُّات کی کا لفظ انقطاع اور اختیار کے نیان کرنے کے لئے ہوتا تو دوسری آیت میں اور تاقش ہے یا کیا ور منزہ ہے۔

خلاصہ کلام نیہ کہ جنتیوں اور دوزخیوں کا خلوداس کی مشیت اور اختیار سے ہے۔لیکن اللہ چاہ چکا کہ کفار ومشر کین کا عذاب تو بھی موقو ف اور منقطع نہ ہوگا اور اہل جنت کا ثواب بھی بھی موقو ف نہ ہوگا البتہ جو گناہ گارمسلمان ہیں وہ چندروز کے بعد دوز خے سے نکال کر جنت میں داخل کردیئے جائمیں گے۔

تہمہ:.....اوربعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ﴿الَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ کے معنی یہ ہیں۔ مگر یہ کہ تیرارب ان کوگرم دوزخ سے نکال کر زمہر پر یعنی جہنم کے سر دطبقہ میں ڈال دے مطلب یہ ہے کہ عذاب بدل تو جائے گا مگر دوزخ سے رہائی کبھی نہ ہوگی۔ ●

اس مسئلہ پر مفصل کلام پارہ ہشتم کے شروع میں آیت ﴿ القّارُ مَنّو سُکُمْ خلیاتِی فِیْهَ آیالا مَا شَاءَ الله ﴾ کی تغییر میں گزر چکا ہے۔ اور حضرت حکیم الامت مومانا اشرف علی تعانوی قدی مرہ کی فرمائش پر اس ناچیز نے ایک رسالہ اللدین القیم فی المرد علی ابن القیم کے نام سے عربی میں اکتھا ہے جس میں ابن جمیہ اور ابن قیم کی تم م باتوں کا جواب و یہ ہوار آن اور حدیث اور اجماع امت سے الل سنت کے مسلک کو واضح کیا ہے اور علیٰ ہذا اس خاصہ بعدی المصابیح جلد صشم میں وہ میں باب صفحة المنار میں نارکی اجدیت اور اہل نار کے خلود پر مفصل کلام کیا ہے۔ اور علیٰ ہذا اپنے حاشیہ بخاری مسئل ہوتا تھاری میں کتاب ارقاق میں بھی اس مسئلہ پر مفصل کلام کیا ہے اور ہر جگہ نیارنگ ہے اللی علم سے امید ہے کے درکھ کے کراس ناچیز کو دعادیں گے۔ ۱۲

خلود کسی وقت منقطع ہوجائے گا۔ کیونکہ اس استثناء کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے بقاء اور دوام کی تصریح فر مادی ہے چنانچ صراحة فرماد يا ﴿عَطَاءً عَيْرَ مَعِنُ وَفِهِ يعن اس نعت كابھى انقطاع نه ہوگا۔ معلوم ہواك ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ إِنَّ كَ ﴾ ك استناء كايرمطلب مبيل كرسعداءادراشقياء كانواب اورعقاب ابدئ نبيس بلكه بداستناء كض اظهار قدرت كي لي باورمطلب یہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہے کر ہے جنت اور جہنم میں کسیٰ کا تیام اور خلود اور دوام بذات خود کوئی امر واجب نہیں بلکہ مشیت الہی کے بیرد ہے اشقیاء کے بارے میں استثناء کوذکر کر کے صرف اپنی مشیت کو بتلادیا کہ معاملہ اللہ کی مشیت کے سپر د ہے مگر صراحة ا پن مشیت کو بیان نبیس فر ما یا کدوه کیا ہے اور ہم کواپنی مشیت ہے آگاہیں فر مایا کداللہ تعالی کا کیا ارادہ ہے اوروہ ان کے قت میں کیا چاہتا ہے مرسعداء کے حق میں اول اظہار توت کے لیے اللہ نے اپنی مشیت کا ذکر فرمایا یعنی ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ فر ما یا بعد از ال اس کے متصل ﴿عَطَامًا عَنْ عَبْدُونِ ﴾ کالفظ ذکر کرے اپنی مشیت کو بیان کر دیا کہ اللہ جنت کے بارہ میں اللہ کی مشیت کیا ہے وہ رہے کہ جوخلو داور دوام کی ان کو بشارت دی گئی ہے وہ عطاء خداوندی ہے جوہان سے واپس نہیں لی جائے گ اور گزشته آیت میں ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّك ﴾ . ساول توبه بتلایا كه دوز خيون كاخلوداوردوام اس كى مشيت پر باور پهراى كى تاكيدك ليه ﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُويُنُ ﴾ فرما ياغرض بيك ﴿ إِلَّا مَّا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ كالسّنثاء ابل جنت اور ابل جنم دونول کے ساتھ ذکر فرمایا مگر پہلی آیت میں استثناء کے بعد ﴿ إِنَّ رَبِّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُدِيدُ ﴾ فرخرمايا اور دوسري آيت ميں استثناء ك بعد ﴿عَطَاءً عَيْرٌ مَعِنُونِ فَهُ أَوْفِهُ فَرِما يا تاكمعلوم موجائ كدجنت مين داخل مونے ك بعد خروج نہيں البتہ جہنم مين داخل مونے کے بعد پچھالوگ ایسے ہیں کہ جوارحم الراحمین کی رحمت سے اور انبیاء ومرسلین ظیل کی شفاعت سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور وہ عصاۃ مونین یعنی گناہ گارمسلمان ہو نگے اوران کےعلاوہ کفار دمشرکین کا عذاب دائمی اور ابدی ہے جو بھی . منقطع نہیں ہوگا جیسا کہ بیٹار آیات اور بیٹارا خبار اور آثار سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ کا فروں کا عذاب دا کی اور ابدی ہے۔ اورای پرصحابہ و تابعین ٹنگاتۂ اور تمام سلف اور خلف ہوسی کا اجماع ہے جس میں تاویل کی بھی گنجائش نہیں ابن تیمیہ اور ابن قیم نے دیگرمسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی تفر دا در شذوذ کی راہ اختیار کی ہے اور آیات صریحہ اور احادیث صحیحہ متواتر ہ ہے ہٹ کرایک موضوع یاغایت در جرضعیف روایت کی آ ژلیکرید دعویٰ کیاہے کہ دوزخ چندروز کے بعد فنا ہوجائے گی۔اور کا فرول کا عذاب ختم ہوجائے گا۔سجان اللہ سجان اللہ اگر کا فر اورمشرک کی بھی نجات ہوسکتی ہے تو پھرایمان اور اسلام ہی کی کیا ضرورت ر ہی خوب مزہ سے کفراورشرکے کرویہودی بنویا نصرانی بنویا و ہربہ بنواور دل کھول کر جو چاہے نسق و فجو رکروتو بہ کی بھی ضرورت نہیں امیدلگائے رکھوکہ دوزخ پرایک دن ایسا آئے گا کہ دوزخ خالی ہوجائے گی اوراس میں کوئی باتی ندر ہے گا ادراس کے دروازے کھڑ کھڑ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ بیمضمون عبداللہ بن عمرو بن العاص ٹلافئا کی حدیث میں آیا ہے۔ ابن جوزی میسلہ فر ماتے ہیں کہ میڈھدیث موضوع ہے میں کہتا ہول کہ اگر بالفرض موضوع بھی نہ ہوتو اس کےضعیف ہونے میں کوئی شہری نہیں اور پارہ شتم کے نثروع میں ہم ان آیات اورا جادیث کو بیان کر چکے ہیں جن سے صراحة بیہ ثابت ہے کہ کا فروں کا عذاب دائگ اور ابدی ہے تو ایک ضعیف وموضوع روایت کو آیات صریحہ اور ا حادیث صححہ متواتر ہ کے مقابلہ میں پیش کر : علمی امانت و دیانت کی سراسرخلاف ہے اورعلی ہذاابن قیم نے جن صحابہ اور تابعین ٹھائٹھ کے چند نام جونقل کیے ہیں ان کی روایت بھی صحیح

نہیں اور صرتے بھی نہیں اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس حدیث کوا وران آثار کو بھی تسلیم کرلیں تواس کا مطلب وہ ہے جوعلاء کرام اور محدثین عظام نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث میں جہنم کا وہ طبقہ مراد ہے کہ جس میں گناہ گارمسلمان رکھے جا کیں گے اور جب انہیاء طائع اور ملائکہ علیٰ کی شفاعت سے یا ارحم الراحمین کی رحمت سے دوز نے سے نکال کر جنت میں داخل کرویئ جا کیں عرفے جہنم کا پیطبقہ خالی رہ جائے گا اور جہنم کے جو طبقے کا فروں کے لیے ہیں وہ بدستور بھرے رہیں گے اوران میں سے کوئی کا فرنہیں نکل سکے گا۔ (تفسیر مظہری • ۵۵ / ۵۵)

اورمعاذ الله معاذ الله يمطلب برگزنيس كه دوزخ كى وقت كافرول اورمشركول سے خالى بوجائے گى ذراغور توكرو كه آربغيرايمان اوراسلام كے اور باوجود كفراور تكذيب كے عذاب دوزخ سے نجات بوسكتی ہے تو پھرا نبياء كرام عليها كى بعثت اور كفار كى ہلاكت سے كيا فاكدہ بوابا لآخر جب كافر بھى عذاب دوزخ سے نجات پاسكتا ہے تو پھراس ہنگامہ كى كيا ضرورت تھى كه انبياء عليه كوكافرول كے مقابلہ ميں مبعوث فرما يا اور جن لوگول نے كفر كيا ان ميں سے كى كوطافون سے ہلاك كيا اور كى كو دريا ميں غرق كيا اور كى كو زمين ميں دھنسا ديا اور كى كو بندراور سور بنايا وغيرہ وغيرہ بيسب بے كار اور بے فاكدہ تھا نجات كافر كے عقيد سے سے تو تمام شرائع وملل كاباطل بونالازم آتا ہے۔ اے اللہ تو جم كوا يمان پررکھ۔ آئين ۔ اور اس زمانے كے آزاداور بولگام مصنفين كے پرفريب فتنہ ہے مسلمانول كو حفوظ رکھ۔ آئين

پی اے بی کریم مظافی جب سعداء اور اشقیاء کا فرق واضح ہوگیا تو آپ مظافی ان معبودوں کے باطل ہونے میں شک نہ سیجے جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں۔ بظاہر خطاب آنحضرت مظافی کو ہے مگر در حقیقت مخاطب امت ہے اور مطلب ہے ہے کہ ان بت پرستوں کی مگر ابی میں شک نہ کرو نہیں عبادت کرتے بیلوگ مگر جیسے ان کے آباء واجداد پہلے سے بے دلیل بلکہ خلاف دلیل بتوں کی پرستش کرتے آئے اسی طرح یہ لوگ بھی بلا ولیل باطل کے پیچھے جارہے ہیں۔ یہ بت پرستی اور مگر ابی ان کو باپ دادا سے افکا پورا حصد دینے والے ہیں جس میں کی نہیں کی جائے گی بلاکم وکاست ان کے جرم کے مطابق ان کو عذاب سے انکا پورا حصد دینے والے ہیں جس میں کی نہیں کی جائے گی بلاکم وکاست ان کے جرم کے مطابق ان کوعذاب سے انگا پورا حصد دینے والے ہیں جس میں کی نہیں کی جائے گی بلاکم وکاست ان کے جرم کے مطابق ان کوعذاب سے انگا پورا حصد دینے والے ہیں جس میں کی نہیں کی جائے گی بلاکم وکاست ان کے جرم کے مطابق ان کوعذاب سے گا۔

#### موعظت حسنه

ا مام بلخی میں نیون ہے منقول ہے کہ سعادت کی پانچ نشانیاں ہیں۔اول دل کی نرمی۔ دوم اللہ کے خوف سے بہت رونا۔ سوم آرز و کا تھوڑا ہونا۔ چہارم دنیا سے نفرت۔ پنجم اللہ کے سامنے شرمندہ رہنا۔ اور علی بذا شقاوت کی بھی پانچ نشانیاں ہیں۔

اول دل کی تختی ۔ دوم آئکھوں کی خطکی ۔ سوم دنیا کی رغبت ۔ چہارم آرز دکازیادہ ہونا۔ پنجم بے حیا کی۔

●قال الامام البغوى معنى قول ابن مسعود وابي هريرة رضى الله عنهما لياتين على جهنم ليس فيها احد عنداهل السنة ان ثبت ان لا يبقى فيها احد من اهل ايمان واما مواضع الكفار فممثلثة ابدا وقد ذكرته فى التفسير فى قوله تعالى ﴿لَيْ ثِيْنَ فِيْهَا اَتَعَالَا﴾ انها فى حق اهل الاهواء من اهل القبلة وعند اكثر المفسرين المراد بالاحقاب احقاب غير متناهية (تفسير مظهرى: ٥٥/٥) وكذا فى تفسير البغوى وتفسير الخازن وفتح البارى: ١٩٣١١١وَلَقَلُ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيُهِ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنَ رَّبِكَ لَقُضِيَ اور البت ہم نے دی تھی مویٰ کو کتاب پھر اس میں چھوٹ پڑگئ اور اگر نہ ہوتا ایک لفظ کہ پہلے فرما چکا تھا تیرا رب تو فیصلہ ہوجاتا اور ہم نے دی تھی مویٰ کو کتاب، بھر اس میں چھوٹ پڑگئ۔ اور اگر نہ ہوتا ایک لفظ کہ آ گے نکل چکا تیرے رب ہے، تو فیصلہ ہوجاتا بَيۡنَهُمُ ﴿ وَإِنَّهُمۡ لَفِي شَكٍّ مِّنۡهُ مُرِيۡبِ۞ وَإِنَّ كُلًّا لَّيُوَقِّيَنَّهُمُ رَبُّكَ آعُمَالَهُمْ · ان میں اور ان کو اس میں شبہ ہے کہ مطمئن نہیں ہونے دیتا فیل اور متنے لوگ ہیں جب وقت آیا پورا دے گارب تیرا ان کو ان کے اعمال ان میں، اور ان کو اس میں شبہ ہے کہ جی نہیں تھبرتا۔ اور جتنے لوگ ہیں، جب وقت آیا، پورا دے گا تیرا رب ان کو ان کے گئے۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرُتَ وَمَنْ تَابَمَعَكَ وَلَا تَطْغَوُا ﴿ إِنَّهُ بِمَا اس كوسب خبرے جو كچھو ، كررہے بيل ف تل موتوسيدها علا جا جيرا تجھ كوحكم ہواا درجس نے قوبه كی تيرے ساتھ اور مدسے نه برحو بيتك د ، ديكھتا ہے جو اس کوسب خبر ہے جووہ کررہے ہیں۔سوتو سیدھا چلا جا حبیہا تجھ کو تھم ہوا اور جس نے توبہ کی تیرے ساتھ، اور حد سے نہ بڑھو۔وہ دیکھتا ہے جو تَعْمَلُوٰنَ بَصِيْرُ ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّنْ تجھے تم کرتے ہو ق اور مت جھو ان کی طرف جو ظالم بیں پھر تم کو لگے گی آگ اور کوئی نہیں تہارا تم كر رہے ہو۔ اور مت جكو ان كى طرف جو ظالم ہيں، پھر تم كو لگے گي آگ، اور كوئى نہيں تمہارا دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَا ءَثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَلَيْمِ الصَّلُوةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَقًا مِّنَ الْيُلِ الله کے سوا مددگار پھر کہیں مدد نہ یاؤ کے فیم اور قائم کر نماز کو دونوں طرف دن کے اور کچھ میکودں میں رات کے ف اللہ کے سوا مددگار، پھر کہیں مدد نہ یاؤ گے۔ اور کھڑی کر نماز دونوں سرے دن کے، اور پچھ نکروں رات کے۔ ف موی علیدالسلام کو تورات دے کر بھیجا تو آپس میں بھوٹ پڑگئی کہی نے قبول کیا کسی نے نہ کیا۔ جس طرح آج قرآن عظیم کے تعلق یہ ہی اختلاف ہور ہ ہے۔ بیشک مذاکو قدرت تھی کہ یہ افتقاف وتفریق پیدا نہونے دیتا یا پیدا ہو چکنے کے بعدتمام مکذبین کا فوراً استیصال کر کے سارے جھڑنے یک دمیس جکا ویتا مگرا**س کی سکمت بحوینی اس ک**و مقتفی مذہوئی ۔ایک بات اس کے بہاں پہلے سے طے شدہ ہے کہ انسان کو ایک خاص مدتک کسب و اختیار کی آزادی دے کر آ زمائے کہ وہ کس راستہ پر چلتا ہے، آیا غالق ومخلوق کا ٹھیک ٹھیک حق بہجان کر مندائی رحمت و کرامت کا ستحق بنتا ہے یا کجے روی اور غدو کاری سے فطرت صحححہ کی راہنمائی کوخیر بادکہہ کراپنے کوغنسب ویخط کامظہر گھہرا تاہے۔ ﴿لِيَتِهُ لُوِّ كُنْدِ أَجْسُدُ عَمَدُ ۖ اللَّهِ ال کہ وہ نیکی یابدی کے اختیار کرنے میں بالکل مجبور ومضطربہ ہواس کالازمی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں خیر وشراد رنیک وید کی باہمی آ ویزش جاری رہے بعد ہامر عوم د مغنوب علىده كيے جائيں۔ تاكہ" اِلَّامَنُ زَّجِمَ رَجُكَ" كے ساتھ ﴿ لَا مُلَأِنَّ جَهَنَّهَ مِنْكُمْ اَبْتِيمِينَ ﴾ وال بات بھی پوری ہو۔ غالباً یہ ہی وہ گلمہ (غفر) ہے جواگر یفرماچکا ہوتا توسب اختلاف کاایک دم خاتمہ کردیا جاتا۔عام لوگ ان حکمتوں کو تیمجھ سکنے کی وجہ سے شک میں پڑے ہوئے بیں کہ آئندہ بھی ان ختر ب کا فيمنه و كايا تبس ر

فی یعنی انجی وقت نمیں آیا کہ ہرایک کے عمل کا پورا بھگنان کیاجائے لیکن جب وقت آئے گاتو یقیناً ذرہ ذرہ کا صاب کر دیا جائے گا۔ تاخیر مذاب سے پینہ محمو کماسے تمہارے اعمال کی خرنہیں ۔

فتل آپ ملی الله علیه دسلم ان مشرکین کی جمیمت میں ند پڑ ہے۔ آپ ملی النه علیه دسر کو ادران لوگوں کو جنہوں نے کفر دغیرہ سے تو بر کر کے آپ ملی الله علیه دسلم کی معیت اختیار کرلی اور جن تعالیٰ کی طرف رجوع کیا واحکام النہیے پر نہایت پامر دی اوراستقل کے ساتھ ہمیشہ جے رہنا چاہیے یعقائد واحل قی میادات، معاملات، =

اِنَّ الْحُسَنُتِ يُنُهِ بِنَ السَّيِّ أَتِ الْحُلِكَ ذِكُو يَ لِللَّ كُو يُنَى اللَّهَ وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيْعُ البته نيكيال دور كرتى بين برائيول كويه ياد كارى به ياد ركفته والول كو فل اور مبر كر البته الله ضائع نبيل كرتا ثواب البته نيكيال دور كرتى بين برائيول كوريه يادگارى به ياد ركفته والول كور اور تظهرا رو، البته الله ضائع نبيل كرتا ثواب

#### اَجْرَ الْمُحُسِنِيْنَ @

#### ننگی کرنے والوں کا فا**س**

نیکی والول کا ـ

### تحذيرازا ختلاف وافتراق وحكم استقامت براحكام شريعت

قَالْفَقِنَانَ : ﴿ وَلَقَلُ النَّهُ مَا مُوسَى الْكِتْبُ فَالْحَتُلِفَ فِيهِ ... الى ... فَإِنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْمُحْسِنِهُ فَ ﴾ ربط: .....گزشته آیات میں موکی علیه کا قصه ذکر فر ما یا اب ان آیات میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے موکی علیه کو تورات عنایت کی مگر لوگوں نے اس میں اختلاف کیا کسی نے مانا اور کسی نے نہ مانا اور مورد عمّاب الہی ہے ۔ لہٰذا اے مسلمانو! تم کو

= دعوت دنیتی وغیرہ، ہر چیز میں افراط وتفریط سے علیحد ہو کرتوسط واستقامت کی راہ پرسیدھے چلے جاؤ کسی معاملہ میں افراط یا تفریط کی جانب اختیار کر کے صد سے پہنگو،اوریقین رکھوکہ جن تعالیٰ ہرآن تمہارے اعمال کو دیکھر ہاہے۔

وس پہلے" لاَ قَطَعُوا "مِس مدے تَظِیٰ کومنع کیا تھا اب بتلاتے ہیں کہ جولوگ ظالم (مدسے نظنے والے) ہیں، ان کی طرف تمہارا ذراسامیلان اور جھکاؤ بھی نہ ہو ان کی موالات، مصاحب ، تعظیم و تکریم، مدح و ثنا، ظاہری تشہدا شراک عمل، ہر بات سے حسب مقدور محرز زرہو، مبادا آگ کی لیٹ تم محو ندلگ جائے۔ پھر نہ خدا کے مواتم کوکوئی مدد گار ملے گااور نہ ضدائی طرف سے کوئی مدد کینچے گی ۔

فی ظالموں کی طرف مت جھکو ۔ بلکہ خدائے وحدہ الاشریک لاکی طرف جھکو یعنی سیح وشام اور رات کی تاریخی میں خشوع صفان یں ادا کروکہ ۔ بی بڑا ذریعہ خدا کی مدد حاصل کرنے کا ہے ۔ ( تنبیہ ) دن کے دونوں طرف یعنی طلوع و عزب سے پہلے فجراور عصر کی نمازیں مرادیں ۔ یاایک طرف فجراور دوسری طرف مغرب کو رکھا جائے کہ دوجھی بالکل عزوب کے متصل ہوتی ہے ۔ اور بعض سلف کے ذریک اس میں فجراور ظہر دعصر تیخول نمازی راخل ہیں ۔ کو یا دن کے دوجھے کرکے پہلے جھے میں فجر کو اور دوسر سے حصہ میں جونصف النہار سے شروع ہو کر عزوب پرختم ہوتا ہے، دونول نمازول ( ظہر دعصر ) کوشمار کرلیا۔ اور ﴿وَوَارُلَقًا قِینَ الَّذِیلِ ﴾ سے تبد مراد ہو ۔ کیونکہ ابتدائے اسلام میں یہ بی تین نمازیں فرض ہوئی تھیں ۔ بعدہ "تبد کی فرضیت منموخ ہوئی اور باتی دو کے ساتھ تین کا اضافہ میں اور اور اور کی سے تبد مراد ہو ۔ کیونکہ ابتدائے اسلام میں یہ بی تین نمازیں فرض ہوئی تھیں ۔ بعدہ "تبحد کی فرضیت منموخ ہوئی اور باتی دو کے ساتھ تین کا اضافہ میا واللہ اعلم)

چاہئے کہ ان سے عبرت پکڑ داور جو کتاب میں ہم نے تم کود ک ہے سب ل کراس کو مضبوطی کے ساتھ بکڑ داور تفرق اور اختلاف سے پر میز رکھ وادر جادہ شریعت پرائے متنقیم ہوجاؤ کہ پائے استفامت میں تزلزل ند آنے پائے اور وہ کھا المرت "کے لفظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ سرم حکم سے عدو لی نہ ہو حکم کے مطابق اطاعت ہواور ﴿ وَ لَا تَظْفَوْ اِ اِ کَافَظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ سرم حکم سے عدو لی نہ ہو حکم کے مطابق اطاعت ہواور ﴿ وَ لَا تَظْفَوْ اِ اِ کَافَظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ مدود وشریعت سے باہر نہ جا اور اور وَ لَا تَوْ کَلُوْ اِ اِلَی اللّٰ اِ اِسْفَا مَت کے محدود وشریعت سے باہر نہ جا اور اور وَ لَا تَوْ کَلُوْ اِ اِلَی اللّٰ اِسْفَا مِن اَللّٰ اللّٰ ال

بمكا فات بهم توانا اوست

بهمه كاربنده دانااوست



۔ لوگ حَن کوقبول کریں یا نہ کریں ۔ آپ مُلافِظ اپنی ذات سے صراط متنقیم اور دین حَن پر سیدھے قائم رہے جبیبا کہ آب مُلافِظُم کوتھم دیا گیاہے اور جن لوگوں نے آپ مُلافِظُم کے ہمراہ تو بدکی ہے وہ بھی آپ مُلافِظُم کی طرح صراطمتنقیم پر قائم ہوجا ئیں تا کہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں استقامت کے معنی کسی چیز پر شیک جم جانے کے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ جادہ اطاعت ومحبت يرقدم كوابيها جماؤ كهاس ميس كسي قتم كالزلزل اور تذبذب باقى ندر باوريتكم وقائداورا عمال وونول كوشامل ہے۔عقائد میں استقامت بیہ ہے کہ نہ تو مجسمہ کی طرح تشبیہ کا اعتقاد رکھے کہ جس سے خالق کی مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آئے اور نہ فلاسفہ کی طرف تعطیل کا قائل ہو کہ خدا تعالیٰ کوصفات کمالیہ سے عاری اور معطل جانے اور اعمال میں اعتدال کولمحوظ ر کھے افراط وتفریط نہ کرے اور ٹھیک درمیان میں چلنا ادر کسی جانب ملتفت نہ ہونا اور حق اطاعت کو پورا بورا بحالا نابہت دشوار ہے اور اس بناء پر آنحضرت مَالْفُرُ نے فرمایا کہ سورۃ ہود نے مجھ کو بوڑھا بنادیا اس لیے کہ استقامت نہایت سخت اور دشوار ہے اور جوخودتمہارے لیے مقرر کردی گئی ہے اس سے تجاوز نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دین کے دائر ہے باہر قدم نہ نکالو متحقیق اللہ -تعالیٰتمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ تمہاری اطاعت اور استقامت اور تمہاراعصیان اور طغیان اس کی نظروں کے سامنے ہے <u>اور ظالموں یعنی</u> حد سے نکلنے والوں <del>کی طرف جھکوبھی</del> مت توعصیان اورطغیان تو بڑی چیز ہے۔ظالموں اور فاسقوں کی طر**ف توتھوڑا سامیلان اور جھکا وُبھی بہت براہے۔**اورخطرناک ہے کیوں کہ اندیشہ ہے کہ ظالموں اور نافر مانوں کی طرف میلان اور رغبت کی بناء پرتم کودوزخ کی آگ نه لگ جائے اوران کے ساتھ تم بھی آگ کی لپیٹ میں نه آجاؤ ظالموں کی طرف میلان کے معنی سے ہیں کہ ان کے طور وطریق اور ان کے حال اور وضع کو پسند کرنے لگے جیسے کوئی انگریزی یا ہندوانی وضع قطع اختیار کرلے تو بیولیل ہے اس بات کی کہ اس کو کا فروں کی وضع پہند ہے اور جب ظالموں کی طرف جھکنے والوں کا بیرحال ہے توسمجھلو کہ خود ظالم کا کیا حال ہوگا پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا دوسری آیت میں طغیان کی ممانعت فرمائی اورتیسری آیت میں طغیان اور اہل عصیان کی طرف میلان کی ممانعت فر مائی اور مطلب بیے ہے کہ التدی اطاعت پر ظاہر أو باطناً تھیک قائم رہواور حدود شریعت سے باہر قدم نہ نکالواور کسی ظالم اور نافر مان کی طرف جھکوبھی نہیں اندیشہ ہے کہ وہ تم کو تھینچتے تصینچتے دین کے دائرہ سے باہر نہ نکال دیں اور خوب سجھ لوکہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی تمہارا مددگار نہیں پھراگرتم ان ظالموں کی طرف مائل ہوئے توسمجھ لو کے تمہاری کوئی مدرنہیں کی جائے گی۔ خدا ان لوگوں کی مدرنہیں کرتا جواس کے دشمنوں اور نافر مانوں کی طرف مائل اور راغب ہوں اور اے بندے! تو ان ظالموں کو چھوڑ اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوجا اور دن کے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ کیونکہ نیکی نور ہے ادر برائی ظلمت ہے اور ظاہر ہے کہ جب نور آئے گا تو ظلمہ ہے، اور تاریکی دور ہوگی جس درجہ کا نور ہوگا اس قدرتاریکی دور ہوگی اورخوب مجھ لو کہ یہ بات کہ نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک جامع تعیجت ہے تصبحت ماننے والوں کے لیے کیوں کہ اس میں قاعدہ کلیے بتلادیا گیا کہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں اورنیکیوں میں نمبراول نماز کا ہے۔ اور چوں کہ استقامت نہایت سخت اور دشوار ہے۔ اور طغیان اور ظالموں کی طرف میلان

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوٰنِ مِنُ قَبُلِكُمْ أُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا مو کیول مد ہوتے ان جماعتوں میں جوتم سے پہلے تھیں ایسے لوگ جن میں اثر خیر رہا ہو کہ منع کرتے رہتے بگاڑ کرنے سے ملک میں مگر سو کیوں نہ ہوئے ان سنگتوں میں، تم سے پہلے کوئی لوگ جن میں اثر ہو رہا ہو، کہ منع کرتے بگاڑ کرنے سے ملک میں، گر قَلِيُلًا يِّنِّنُ ٱلْجَيْنَا مِنْهُمُ ، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا ٱثْرِفُوا فِيْهِ وَكَانُوا مُجْرِمِيْنَ® تھوڑے کہ جن کو ہم نے بچالیا ان میں سے اور چلے وہ لوگ جو ظالم تھے وہی راہ جس میں عیش سے رہے تھے ادر تھے گناہ گار فیل تھوڑے سے جو ہم نے بچا گئے ان میں۔ اور چلے وہ لوگ جو ظالم تنھے ای راہ جس میں عیش یایا، اور تھے گنہگار۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمِ وَّاهْلُهَا مُصْلِحُونَ۞ وَلَوْ شَأَءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ اور تیرا رب ہرگز ایما نہیں کہ ملاک کرے بستیول کو زردستی سے اور لوگ وہال کے نیک جول فیل اور اگر جاہتا تیرا رب کر ڈاٹ اور تیرا رب ایبا نہیں، کہ ہلاک کرے بستیوں کو زبردتی ہے، اور لوگ وہاں کے نیک ہوں۔ اور اگر چاہتا تیرا رب کر ذال النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُونَ مُغْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ رَّبُّكَ \* وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ \* **لوگوں کو ایک** رستہ پر اور جمیشہ رہتے ہیں اختلاف میں مگر جن پر رحم کیا تیرے رب نے ف**س** اور ای واسطے ان کو پیدا کیے <u>ب</u> لوگوں کو ایک راہ پر، اور ہمیشہ رہتے ہیں اختلاف میں۔ تمرجن پر رحم کیا تیرے رب نے، اور ای واسطے ان کو پید کیے ہے۔ **ف یہ پچینوں کا مال سنا کرامت محدید کو امجیارا محیا ہے کہ ان میں**" امر ہالمعروف" اور" نبی عن المئز*" کرنے والے بکثر*ت موجو درہنے چاہیں گزشۃ قریس اس ہے **تباہ ہوئیں کہ مام طور پرلوگ میش ومشرت کے نشہ میں چورہو کر جرائم کاارتکاب کرتے رہے اور بڑے ہاا اڑآ دمی جن میں کوئی اڑ محیر کا باقی نہیں تھا نہوں نے منع** كرنا چوز ديا،اس طرح كفرومسيان اورهلم وطغيان سے دنيا كى جومالت بجورتى فى اس كاسنوار في دارا ، چندنتى كة دميول سے اسر بامسرون ك لهمة واز بلندكي مكر نقار فانديس طوطي كي مداكون مننا تها، يتجديه بواكرو منع كرنے والے مذاب سے محفوظ رہے باتی سب قرمة، بوكئي مثا، ما مب جمه ان لكھتے يل يك لوك فالب موتة وقرم بلاك مدموتي في في المعين أب في محته إلى مديث مح ين بكر جب فالم كا بالقريخ كرفلم سے مدروكا مات اورلوگ"،مر بالمعروف ويهي من المنكريس آرك كريشفيس أو قريب ب كرندا تعالى ايها عام مذاب بيم جوي كونه جود ب (العياذ بالله) \_ فک یعنی جس بستی کے لوگ اپنی عالت درست کرنے کے کی طرف متوجہ ہول، نیک کو رواج دیں بظلم دفساد کو روکیں تو منداوند قد وس کی پیرشان نبس کے خور پیرار

البين زبردسي پكؤكر الك كرد ب رمذاب اى وقت آتاب جب لوك كفرومصيان يا علم وطفيان يس مد سے على م ئيس ـ

وَتَمَنَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ لَامُكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ الْمُوالِيَّ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

### امم سابقه کی ہلاکت کے سبب قریب اور سبب بعید کا بیان

وَالْفِيَّالِنْ: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ ... الى .. نَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِيْنَ ﴾

ربط: ..... پچھلی امتوں کا حال سنا کر یہ بتلاتے ہیں کہ ان کی ہلاکت کے دوسب ہیں ایک سبب قریب اور ایک سبب بعید اور
بالفاظ دیگر ایک سبب ظاہری اور ایک سبب باطنی ۔سبب ظاہری تو یہ تھا کہ شہوات نفسانی اور حظوظ شہوائی کے ویرو بن گئے۔اور
خدا کی معصیت میں غرق ہو گئے اور علما ءاور واعظین قلیل اور مغلوب بتھان کا وعظ اور ان کی نصیحت کارگر نہ ہوئی۔ بتیجہ یہ ہوا
کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنگر کرنے والے جومعد دد سے چند ستھے وہ تو عذاب سے حفوظ رہے اور باقی قوم جوغرق معصیت
تھی وہ سب تہاہ ہوگئی ۔شاہ عبدالقاور مُوافظ کھتے ہیں" کہ اگر نیک لوگ غالب ہوتے توقوم ہلاک نہ ہوتی تھوڑے ہے سوآ پ
تھی وہ سب باطنی بیر تھا کہ اللہ کا ارادہ اور اس کی مشیت اور اس کی حکمت ہی تھی کہ سب لوگ ایک راہ پر نہ چلیں بلکہ مختلف
ر ہیں کچھا بیمان الا کم جن پر اللہ کی رحمت ہوا ور بھی تفرکریں جن پر اللہ کا قبر نازل ہو"۔ امم سابقہ کی معصیت اور ان کا فسق و
فیور ، ان کی ہلاکت کا سبب ظاہری تھا۔اور قضاء وقدر اور مشیت خدا دندی اس کا سبب باطنی تھا جولوگوں کی نظر وں سے پوشیدہ
جے۔ چنا نچو فر ماتے ہیں۔ پس کیوں نہ ہوئے کہا متوں میں سے جن کو ہم نے نافر مانی اور سرکشی کے باعث ہلاک کیا۔ایسے
خود رائے اور صاحب عقل لوگ جولوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے یعنی کفر و معصیت کرنے سے منع کرتے تا کہ ان پر

= ق یعنی میں اکہ بار با پہلے لکھا جا چکا ہے مذا تعالیٰ کی حکمت تکوینی اس کو مقتنی نہیں ہوئی کہ ماری دنیا کو ایک بی راسة پر ڈال دیتا۔اس لیے تق کے قبول کرنے میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے اور رہے گا مگر نی الحقیقت اختلاف اور کھوٹ ڈالنے والے دووگ میں جنہوں نے صاف و صریح فظرت کے منا ف حق کو جھٹلا یا۔اگر فظرت سلیمہ کے موافق سب چلتے تو کو ئی اختلاف نہ ہوتا۔اس لیے "اِلّا مَنْ زَّ جِمة رَبُّنی " سے متنبہ فرماد یا کہ بس پر مندا نے ان کی حق پر تی کی ہروات رہم کیا وہ اختلاف کرنے والوں سے متنبی میں ۔

فل یعنی دنیا کی آفریش سے عرض یہ بی ہے کہ حق تعالیٰ کی ہرتم کی" صفات جمالیہ" و" قبریہ" کاظہور ہو، اس لیے مظاہر و کامختلف ہونا ضروری ہے تاکہ ایک جماعت جماعت است مالک کی وفاواری والطاعت دکھا کرجمت و کرم اور رضوان وغفران کا مظہر ہے ۔ جوالآ متن رِّحِمة رَجُلَک کی معداق ہے اور دوسری جماعت اپنی بغاوت وضداری سے اس کی صفت عدل وانتقام کا مظہر بن کراس دوام کی سزا کھکتے ۔ جس پرضائی یہ بات پوری ہو ﴿ وَكُمْ لَكُنَّ جَهَا مُعَلَّمُ وَالْمُ مُعَنَّدُ وَمِنَ عَلَى مُعَمَّدُ وَالْمُعَلِّمِ بَن کراس دوام کی سزا کھکتے ۔ جس پرضائی یہ بات پوری ہو ﴿ وَهُولَ مُعَمَّدُ وَالْمُعَلِّمِ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمِ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمِ وَالْمُعَلِّمِ وَالْمُعَلِّمِ وَالْمُعَلِمِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِي وَالْمُ وَالْمُعِلِمُ وَلَى وَالْمُعَلِمُ وَلَى مُعَاتِمُ وَالْمُعَلِي وَالْمُورِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلَى وَالْمُورِدِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَلَى وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُورِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلَى وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلَا وَلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولِمُ وَال

درکار فانہ عثق از کفرناگزیر است دوزخ کرا ببوزد گر بولہب نہ ہاھ دوزخ کرا ببوزد گر بولہب نہ ہاھ پھرلافت وکرم سے مظاہر بھی اپنے مدارج استعداد وممل کے اعتبار سے مختلفت ہوں گے۔

گہاتے رنگ رنگ سے ہے رونق جمن کہانے رنگ سے ہے دونق جمن اے دوق بہان کو ہے زیب اختلان سے

عذاب نہآ ئے کیکن تھوڑ بےلوگ ایسے تنجے جولوگوں کو کفر اور ٹرک اور بدا تمالی ہے منع کرتے تنجے گز وہ مغلوب تنجے قوم کے لوگ اٹکا کہنانہیں مانتے تھے قوم میں ہے ہم نے ان کوعذاب ہے بچالیا کیونکہ یہ لیل افر ادلوگوں کو کفراورشرک اورمعصیت کے فتنہ اور فساد سے منع کرتے ہتھے۔ یہ تو عذاب سے پچ گئے اور باقی قوم تباہ ہوگئی اور جولوگ ظالم ہتھے وہ اس راہ کولگ لئے جس میں عیش وعشرت کا سامان تھا لیعنی وہ لذات وشہوات کے پیچھے دوڑ پڑے اور عذاب الہی سے تباہ ہوئے اور تھے بیلوگ بڑے ہی مجرم۔ شاہ صاحب میں اللہ فرماتے ہیں جس کا حاصل ہے ہے کہ "گزشتہ قرون میں ایسے بقایا اہل خیر کیوں نہ ہوئے کہ جو لوگوں کوشر دراور منکرات سے نہی کرتے۔ ہاں ایسےلوگ قلیل ہوئے ہیں۔ انہی کواللہ نے اپنے عذاب سے بحالیا للہذا اللہ نے اس است كوتكم دياكدامر بالمعروف اورنهي عن المنكركرية - كما قال تعالى ﴿ وَلْدَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ ﴾ الاية. كهرفرما يا كه ظالم معاصى پرمسترر ہے اور انہوں نے بچھ التفات نه كيا يہاں تك كه نا كہاں ان برعذاب آ گيا" آ ه آ مے فرماتے ہیں اور نہیں ہے۔ تیرا پروردگار کہ بستیوں کظلم کے ساتھ ہلاک کرے۔ بعنی بلاوجہ اور بلا جرم ان کو ہلاک کرے اور ورآ نحالیکہ وہاں کے باشندے نیکو کار ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کوز بروتی پکڑ کر ہلاک نہیں کرتا۔ درآ نحالیکہ وہ ل کے باشندے اپنی حالت کے درست کرنے کی طرف متوجہ ہوں نیکی کورواج دیتے ہوں اور ظلم اور فساد کورو کتے ہوں یعنی امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كرتے ہوں تو خداوندقدس ايس حالت ميں كسى بستى كو ہلاك نہيں كرتا اللہ تعالی كاعذ اب قريه ظالمه پر آتا - قريم صلحه پرنيس آتا-كما قال تعالى ﴿ وَمَا ظَلَمُنْ اللَّهُ مُ وَلَكِنْ كَانُوَّا النَّفْسَهُمْ ﴾ الآية آيت كى يتفيرعبد الله بن عباس عليها الله عن منقول ب- ( ديكهوزادالمسير: ١٠١١) ادرا بن جرير مواليديكت بين آيت ميس ظلم ب شرك مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محض شرک کی وجہ ہے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا در آنحالیکہ وہاں کے باشندوں کے باہمی معاملات درست ہوں محض شرک کی وجہ سے بستی پر ایساعذاب نہیں آتا کہ جس سے بستی بالکل تباہ ہوجائے۔ بلکہ ایسا عذاب اس وقت آتا ہے کہ جب لوگ ہاہم ایک دوسرے پرظلم اور زیاد تی کرنے لگیس۔ پس جن قوموں پرعذاب نازل ہواوہ محض شرک کی وجہ سے نازل نہیں ہوا بلکہ انبیاء کرام ملیہ کی تکذیب اور تسنحراور قبل ناحق اور ایذاءرسانی اور اہل ایمان برظلم وستم ک وجهسا ياالله تعالى البيخق مين چثم پوشي كرتا ہے اور حقوق العباد ميں سختي كرتا ہے اور كفر اور شرك پر جوعذ اب شديدواليم ہوگا وہ آخرت میں ہوگا۔اور حافظ ابن کثیر میں این تفسیر میں آیت کا وہی مطلب اختیار کیا جس کوہم نے ابن عہاس بڑا گھا ہے نُقَلَ كميا اورجلال المدين سيوطي مُوافِية نے جلالين ميں اور قاضي ثناء الله مُوافِية نے بھي تفسير مظهري: ٥ ٦ ٦ ٢ ميں اس تفسير كواختيا ركيا اورشاه عبدالقادر میلیدنے بھی ای تفسیر کواختیار کیااورابن عطیہ میلانے بھی اس کواختیار کیااتی لیے میرے نز دیک بھی راج قول اول ہے اس لیے کہ کفراورشرک ہے بڑھ کر کوئی جرم اورظلم نہیں اور ایمان سے بڑھ کر کوئی صلاح اور خیرنہیں۔عذاب ک اصل علت كفر اورشرك ہے اور نجات كاسب اصل ايمان اورا تباع شريعت ہے اور اے نبی مُلاَثِيَّةِ ! اگر تيرا پر ور دگار چاہتا تو سب لوگول کوایک ہی دین پر کردیتا کیکن اللہ کی تحکمت تکوین اس کی مقتضی نہیں۔ کے سب کوایک ہی راہ پر ڈال دے۔ تکوین عالم سے اس کامقصود میہ ہے کہ اس کی صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ دونوں ہی کا ظہور ہو۔ اس لیے مظاہر کامختلف ہونا ضر دری\* مواپس جنت اور اہل ایمان کواپنے لطف و جمال ادر جو دونو ال کامظہر بنایا اور دوزخ کو اور اہل کفر کوصفت جلال اور شان قہر کا

مظہر بنایا۔ \_

در کارخانهٔ عشق از کفرنا گزیراست دوزخ کرابسوز دگر بولهب نباشد ،

اورلوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے۔ کوئی دین خن کو قبول کرے گا اور کوئی نہیں۔ گرجس پر تیرا پر وردگا رہم کرے اس کو اختلاف سے محفوظ رکھے گا اور دین حق اور صراط متنقیم پر لگا دیگا اور ای اختلاف اور رحت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا لیعنی بعض کو دوز خ کے لیے اور بعض کو جنت کے لیے اور اس اختلاف کے لیے پیدا کرنے کی وجہ سے تیرے پر وردگار کی ہیات پوری ہوئی کہ میں بلاشہ جہنم کو جنوں اور آ دمیوں سے بھر دول گا۔ تا کہ خضوبین پر اس کی صفت غضب ظاہر ہو۔

وَكُلًا نَّقُصُ عَلَيْكَ مِنَ أَنَّبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُفَيِّتُ بِهِ فُوَّا ذَكَ ، وَجَاءَكَ فِي هٰذِيهِ الْحَقُ اورب چيزيان كرتے يى بم تيرے پاس ربولوں كے احوال سے بس سے آلى ديں تيرے دل كواورا فى تيرے پاس اس مورت يس محقق بات اور سب بيان كرتے بين بم تيرے پاس، ربولوں كے احوال سے، جس سے ثابت كريں تيرا دل، اور آئى جھ كواس مورت ميں تحقيق بات،

### وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكُرى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ®

اورنفيحت اورياد داشت ايمان والول كوفيل

اورنفيحت اورتمجھوتی ایمان دالول کو۔

#### تنبيه بربعض حكمت بائے حكايت قصص مذكوره

وَالْفِينَاكِ: ﴿وَكُلَّا نَّقُصُ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. الى. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِدُنَ ﴾

انبیاء طائیں نے ان جاہلوں کی ہلاکت اور افریت پر کس طرح صبر کیا۔ بالآخر انبیاء طائیں اور ان کے تبعین نے نجات بائی اور ان کے دیمن عذاب اللی سے تباہ و برباد ہوئے اور (دوسرا) فائدہ یہ ہے کہ ان واقعات کے شمن میں حق آپ مکا شیخ کے سامنے آگی کے دی ان موقا ہے کہ براے کہ براے براے متنکبروں آگی کہ حق ایسا ہوتا ہے کہ براے براے متنکبروں ایسا ہوتا ہے کہ براے براے متنکبروں اور سرکشوں کو زمین پر پچھاڑتا ہے اور دنیا کو باطل کی ذات کا تماشا دکھا تا ہے اور ان واقعات میں اہل ایمان کے لیے تھے حت اور عبرت ہے۔ نصیحت تو یہ ہے کہ آئیدہ میں ایسا نہ کریں۔ اور عبرت یہ ہے کہ ان واقعات کوئ کر اللہ تعالی سے ڈریں اور پناہ مائلیں کہ اے اللہ تو ہم کوان تباہ کاروں کے داستہ سے دور دکھنا۔

وقُلُ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ احْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ النَّا عَمِلُونَ ﴿ وَالْعَظِرُوا النَّارِ كَرَ مَ مِى اللَّهُ وَالْمَانُ أَيْلِ اللَّهُ وَالْمَانُ أَيْلِ اللَّهُ وَالْمَانُ أَيْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُمْ مَ مَى كَام كُمْ يَلِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُمْ مَ مَى كَام كُمْ قَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَ مَى كَام كُمْ قَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْ لَلْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللللِّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْ

وَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

اورای پر بھروسد رکھاور تیرارب بے خبر نیس جو کام ہم کرتے ہونی

اوراس پر بھر وسار کھ۔اور تیرارب بے خبر نہیں جو کام کرتے ہو۔

خاتمه سورت مشتل برتهد يدعدم قبول ذكري وموعظت

 اچھاتم ابنی ای حالت پر رہواور نیجہ کا انظار کرو عنقریب تم کوا ہے خبط کا ہے چل جائے گا اور اے نبی آپ ٹا ہے آمان کے عناد سے دلکیر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور کمال سے دلکیر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور کمال قدرت کے بیان پرخم کیا جس سے بورت کا آغاز ہوا تھا چنا نچ فر ماتے ہیں اور جولوگ باو جودان برا ہین قاطعہ کے ایمان نہیں لاتے اور گزشتہ قوموں پر جوعذا ب نازل ہوا اس کی پرواہ نہیں کرتے آپ تاہی آئی ان سے کہد یجئے تم اپنی جگہ پرکام کیے جاؤ تم اپنی جگہ پرکام کررہے ہیں۔ جیسا ہم کو ہمارے پروردگار نے تھم دیا اور نیجہ کا انظار کرواور شخصیت ہم بھی نیجہ کے منظر ہیں۔ عنقریب حق اور باطل سامنے آجا گا۔ گروہ نیجہ نی الحال پوشیدہ ہے چندروز کے بعد پردہ غیب سے نمودار ہوگا اور اللہ تی کے لیے ہیں چھی با تیں آسانوں کی اور زبین کی لینی اللہ کو ذرہ ذرہ کا علم ہے آسان اور زبین کی کوئی بات اس سے چھی ہوگئی ہیں۔ دنیا اور خبی معددم اور موجود اس کے ذرہ کے سب برابر ہیں۔ اور اس کی طرف سب کام کار جوع ہے لینی دنیا اور ہوگئیں۔ دنی اور نبیل مامور کی باگ اس کے ہاتھ میں ہے اس لیے اس کے نتیجہ اور فیملہ کا انظار ضروری ہے۔

پس جب بیمعلوم ہوگیا کہ وہی غیب کا جائے والا ہے اور تمام امور کا مرجع اور منظی ہے تو آپ تا اللہ کا اللہ کی مرف متوجہ ہوجانا۔ اور اس پر تکیہ اور ہمر وسد کرنا ہیں وہ مہارت میں لگ جائے اور اس پر تکیہ اور ہمر وسد کرنا ہیں وہ استقامت ہے جس کا آپ مالینظم کو تھم دیا گیا ہے۔ اس ان کا فرول اور مشرکوں اور منافقوں کا معاملہ اللہ کے سپر و سیجے اور تیرا پروردگارتم سب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں تمہارا اخلاص اور انکا کفرونفاق سب اس کے علم میں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ منافظہ ان کفار اور منافقین کی عداوت ہے دلکیر نہ ہوں انکامعاملہ اللہ کے سپر دھیجئے اور نتیجہ کا انتظار سیجئے۔

کعب احبار ٹاٹٹا سے منقول ہے کہ توریت کا شروع وہ ہے جوسورت انعام کا شروع ہے اور توریت کا خاتمہ وہ ہے جوسورت انعام کا شروع ہے اور توریت کا خاتمہ وہ ہے جوسورت ہودکا خاتمہ ہے بینی ﴿وَیلُهِ عَیْبُ السَّهٰ وٰبِ وَالْاَرْضِ ﴾ ... الی آخر السورة اخر جه ابن جریر وغیرہ۔ (تفیر قرطبی: ۹ ر کا ارتفیر ابن کثیر: ۲۱۲/۲)

والحمدلله اولاً وآخرا وباطنا وظاهرا ربنا لاتزع قلوبنا بعداذ هديتنا وهب لنامن لدنك رحمة انك انت الوهاب و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله و اصحابه وذرياته اجمعين وسلم كثيرا كثيرا وعلينا معهم يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين آمين الرب العالمين.

الحمد للدكه آج بروز شنبه ۲ جمادی الاولی ۸۸ ۱۳۸۸ ها و پونت ساز سے سات بیجے دن کے سورت ہود کی تغییر سے فرا فت ہو کی اورا ہے اللہ تو اپنی رحمت سے ہاتی تغییر کی مجمی تو نیق عطا فر ما۔

ربناتقبل مناانك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ويارب ارزقنا الاستقامة على دينك وسنتي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ـ آمين يارب العالمين ـ

<sup>=</sup> بوار ماكرديايك - ﴿ فَاسْكَتِهُ كُمّا أَمِرْتِ وَمَنْ كَابَ مَعَكَ وَلَا تَعْلَقُوا إِنَّهُ مِنَا كَعْمَلُون بَعِيدُ ﴾ رزقنا الله سبحانه وتعالى الاستقامة على دين وسنعه نبيه صالى الله عليه وسلم - تمسورة "هود" بفنسله ومنة

#### يم " الرحن الرحيم تفسير سورت بوسف عَالِيَّكِا

سورۃ یوسف الیٹی کی ہے اس میں ایک سوگیارہ آپتیں اور بارہ رکوع ہیں چونکہ اس سورت میں حضرت یوسف ملیٹی کا قصہ بیان ہواہے اس لیے بیسورت اس نام ہے موسوم ہوئی۔ گزشتہ سورت میں مختلف پیغیبروں کے قصے بیان کیے گئے ہیں اور اس سورت میں سیغیبروں کے قصے کا بیان ہے۔ حق جل شانہ نے قر آن کریم میں پیغیبروں کے قصے مختلف وجوہ کے ساتھ مکر رسیان کے ہیں گریوسف ملیٹی کا قصہ مکر رنہیں بیان کیا گیا۔ کیونکہ یہ قصہ لوگوں کی فر ماکش کی بناء پر نازل ہوا۔ اس لیے بیجا بیان ہوا اور مکر رنہیں لایا گیا اور اس طرح اصحاب ہف اور ذوالقر نین کا قصہ بھی لوگوں کی فر ماکش کی بنا پر نازل ہوا اس لیے بیدو قصے بھی لوگوں کی فر ماکش کی بنا پر نازل ہوا۔ اس لیے بیدو قصے بھی کی بیان ہوئے اور مکر رنہیں لائے گئے۔

ربط: .....گزشته سورت بعنی سورة مود میں بھی اثبات نبوت اور آنحضرت نلائی کی تسلی کے لیے انبیاء سابقین کے قصے ذکر کیے ای طرح سورة یوسف میں بھی یوسف صدیق ملی کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا کیونکہ بیقصہ آنحضرت مُلاَئی کے حال سے بہت مشابہت رکھتا ہے یوسف ملی کا طرح آپ مُلاَثِی کی نبوت کا آغاز بھی رویائے صالحہ سے ہوا۔ جیسا کہ عاکشہ بھا کی روایت میں ہے اول ما بدی رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فکان لایری رؤیا الاجاءت مثل فلق الصبح۔

پی جیسا کہ یوسف ملی ہیں گی نبوت کا آغازرؤیائے صالحہ ہے ہوا۔ ﴿ إِنِّى رَایَّتُ اَحَدَّ عَصَرَ کَوْ کَبًا وَّالشَّهْسَ وَالْقَهَرَّ رَایَّتُهُمْ لِیُ سُعِیدِیْنَ ﴾ ۔ ای طرح آنحضرت ٹاٹین کی نبوت کا آغازرؤیائے صالحہ ہے ہوا۔

ای طرح سمجھو کہ آنحضرت مُلاَثِیْ کو قریش ہے بہت ی تکلیفیں پنجیں اور آپ مُلاِیِّن نے حسب ارشاد خداد ندی استقامت اور صبر سے کام لیا بالآخر جب مکہ کرمہ فتح ہوا تو اس وقت آپ نے نے قریش پرکوئی ملامت نہیں کی اور نہ گزشتہ کوئی شکوہ کیا بلکہ یوسف علیٰ کی طرح بیفر مایا۔ ﴿ لَا تَقْوِیْتِ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَدِیَّ عَفِیْ اللهُ لَکُمُوْرَ وَهُو اَرْحَمُ الرِّحِویُنَ ﴾ الرِّحِویُن ﴾ الرحوان بلکہ یوسف علیہ کی طرح آپ مالیہ کی طرح آپ مالیہ کی طرح آپ مالیہ کے بھی طلقاء قریش کوغنائم حنین میں سے بطور تالیف قلب سوسو ادنے عطاء کے تاکہ اسلام کی کرا ہت و نظرت مبدل بدالفت وموانست ہوجائے الاحسان یستعبد الانسان۔ احسان انسان کوغلام بنادیتا ہے اور یوسف علیہ کی سنت کا اتباع ہوجائے کہ جس طرح یوسف علیہ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سوک اوراحسان فرمائیں۔ اوراحسان کی اس کے ساتھ سوک اوراحسان فرمائیں۔

نیز اس قصہ سے پوسف ملیکی کی عصمت اور عفت اور طہارت اور نزامت کو بیان کرنا ہے کہ باوجو د قوت شباب کے

سکوں گا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس امر کی تصدیق فرما دی۔ ﴿ اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِ مُو سُلُطِیْ و ب خالص بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چل سکے گا۔معلوم ہوا کہ عباد تخلصین پرنفس اور شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا اورنفس اور شیطان کے اثر سے محفوظ اور مامون رہنے کا نام ہی عصمت ہے۔

جس سے ثابت ہوا کہ کل انبیاء معصوم ہیں اس لیے کہ کل انبیاء بنص قر آن ،عباد مخلصین ہیں جو شیطان کے اغواء سے بالکل میمحفوظ اور مامون ہیں۔

اور بوسف عليه بھی خداتعالی کے عباد تخلصين ميں ہے ہيں جيسا کرتن تعالی کا ارشاد ہے۔ ﴿ گَذُرِكَ لِنَصْرِ فَى عَنْهُ السَّوْءَ وَالْفَعْ حَسَّاءً إِنَّهُ مِنْ عِبَادِكَا الْمُعُلَّصِيْنَ ﴾ نيزجس طرح جفرت نوح اور حفرت ابراہيم اور حفرت موئی عَبِّلہٰ کے واقعات کا ذکر کرنا آپ مَلَّقَیْم کی نبوت کی دلیل ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿ تِلْكَ مِنْ آنُبَاءِ الْعَیْبِ نُوْحِیْهَا وَالَّهُ مَا كُنْتَ تَعُلَّمُهَا آنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ لَمِنَا ﴾ ای طرح بوسف علیه کا قصہ بھی انباء الغیب سے ہاللہ کی وی سے اسکا بیان کرنا ہمی قرآن کے کتاب اللہ ہونے کی اور آپ مَلَاقِم کی نبوت کی دلیل ہے۔

اورعلاہ ازیں اس قصہ میں آ ب مُلاَثِمُ کی تسلی بھی ہے کہ یوسف ملیّنِا کی طرح بھائیوں کی ایذ ارسانیوں پرصبر سیجئے اور جادہ حق پر قائم اورمتنقیم رہئیے اور نتیجہ کا انتظار سیجئے۔

شانِ نزول: .... ابن عباس نظافیا سے روایت ہے کہ لوگوں نے آنحضرت مظافیا سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مظافیا آپ طافیا ہم کو کوئی قصی سنائیں اس پر بیہ قصہ نازل ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ یہود نے مشرکین کے ذریعے امتحاناً آنحضرت مظافیا ہے بنی اسرائیل تو شام میں رہتے تھے وہ آنحضرت مظافیا ہے بنی اسرائیل تو شام میں رہتے تھے وہ مصر میں آباد ہونے کی وجہ دریافت کی تھی کہ بنی اسرائیل تو شام میں رہتے تھے وہ مصر میں آباد ہوئی کہ عجیب وغریب بصائر دعبر پر شمتل ہوا دراس بات کا جواب ہے کہ بنی اسرائیل شام سے چل کر کس طرح مصر میں آباد ہوئے۔

# (١٧ مُوَةً يُوسُفَ مَثِيَّةً ٣٥) ﴿ إِنْ مِنْ مِنْ مِلْ وَالرَّحْلُونِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلُونِ الرَّحِيْمِ

الرف تِلُكَ الْمِثُ الْكُونِ الْمُهِينِ أَنَّ إِنَّا آنَوَلُغَهُ قُوْءُنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ تَحْنُ الْمُعِينِ أَنَّ إِنَّا آنَوَلُغُهُ قُوْءُنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ تَحْنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

نَقُصُّ عَلَيْكَ آحُسَنَ الْقَصِصِ بِمَا آوُحَيْنَا إِلَيْكَ لَهُ فَا الْقُرُ انَ ﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ بيان كرتے بي تيرے پاس بہت اچھا بيان اس واسطے كه بيجا بم نے تيری طرف يہ قرآن اور تو تھا اس سے پہلے بيان كرتے ہيں تيرے پاس، بہتر بيان، اس واسطے كه بيجا بم نے تيری طرف يہ قرآن۔ اور تو تھا اس سے پہلے

### لَبِنَ الْغُفِلِيُنَ @

#### البته ب خبرول مين ف

البته بے خبرول میں۔

### حقانيت قرآن ڪيم وتمهيد قصه

عَالَيْنَاكَ: ﴿ الَّوْ مِتِلُكَ الْمُ الْكِتْبِ الْمُبِينِ ... الى ... لَينَ الْغَفِلِيْنَ ﴾

ر بط: ..... اس سورت کا آغاز سورۃ یونس کے آغاز ہے مشابہ ہے قرآن کریم کے ذکر ہے اس قصہ کوشروع فر مایا چنانچہ فرماتے ہیں۔

= فیل یعنی عربی زبان جوتمام زبانوں میں زیاد وضیح و وسیع اورمنعبط و پرشوکت زبان ہے، نزول قرآن کے لیے منتخب کی محتی ہے۔ جو دہیغمبر عربی الله علیہ وسلم میں تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اس کے اولین مخاطب عرب ہول مے۔ چرعرب کے ذریعہ سے جارول طرف یہ روشنی تھیلے گئے۔ اس کی طرف " لِعَلَّمُ تَعْقِلُونَ " مِن الثار، فرمايا كرتمهاري زبان مِن إتار نے كي ايك و جديد ہے كہتم جو پيغبر سلى الله عبيد وسلم كي قوم ہواول اس كے علوم ومعارف كامر، چكھو پھر دوسرول كو مكماؤر چانچ ايرا ي بوارا بن كثير لحصة يسر" أنزِلَ آخرَك الْكُتُبِ بِالشّرَفِ اللُّفَاتِ عَلَى أَشُرَفِ الرُّسُلِ بِسَفَارَةِ أَشُرَفِ الْمَلَاثِكَةِ وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي اَشْرَفِ بِقَاعَ الْأَرْضِ وَإِبْتَدَاءَ إِنْزَالِهِ فِي آشَرُفِ شُهُور السَّنَةِ وَهُوَرَمَضَانُ فَكُيلَ مِنْ كُلِّ الْوُجُوِّهِ-فل یعنی اس وی کے ذریعہ سے جوقر آن کی مورت میں ہم برنازل ہوتی ہے۔ہم ایک نہایت اچھابیان نہایت حیین طرز میں تم کو مناتے ہیں جس ہے اب تک اپنی قوم کی طرح تم بھی ہے خبرتھے یو یہ واقعہ کتب تاریخ اور بائبل میں پہلے سے مذکورتھا مٹرمخض ایک افرانہ کی صورت میں تھا ۔ تر آ ن کریم نے اس کے منروری اورمغیدا بزارکوایسی عجیب ترتیب اور لمینی وموژ اعداز میں بیان فرمایا یس نے دمیرون پہلے تذکر ، نویسوں کی کو تامیوں پر طلع کیا بلکہ موقع برموقع نهایت ہی اعلیٰ خامج کی طرف راہنمائی کی اور قصہ کے شمن میں علوم و ہدایات کے ابواب مفتوح کردیہئے۔ یہ بات کہ عنداوند قد وس کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں روک سختی، اور منداجب کسی پیشل کرنا چاہے توسارا جہان مل کرمجی اپنی ساری امکانی تدابیر سے اسے عروم نیس کرسکتا، مبرواستقامت دنیاوی واخروی کامیابی کی کلید ہے حمد وعداوت كالخبام مذلان ونقصان كيموا كجونيس عقل انسالي يزاشريف جوهر بيرج مل كيدولت آدمي بهت ي مشكلات بدغالب آتااو راپني زند كي كو كاميب به لیتا ہے،اخلاتی شرافت اور یا کدامنی انسان کو دشمنوں اور ماسدوں کی نظر میں بھی آخر کا رمعز زبنادیتی ہے۔ یداوراس قسم کے بیشمار حقائق بیں جن براس احسین القصص كي من متنب فرمايا ب مغرين في ال مورت ك ثال زول من كى روايتن نقل كى بين رسب كوملان يم على موتا ب كريبود ي مشرکین مکہ کے ذریعہ سے امتحانا یہ موال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اوران کی اولاد تو شام میں رہتی تھی بھر" بنی اسرائیل" مصریس کیسے پہنچ گئے جوموی علیہ السلام كوفر عون سے مقابله كى فريت آئى يشايد سلمانوں كو بھى ايك منصل تاريخى واقعہ جو بعمار وعبر سےمملوہ وسننے كا شتيا قى ہوا ہو كاراد حراس قصہ كے ممن ميں بن احوال وحوادث کا تذکرہ ہونے والاتھا و محتی طرح نبی کریم می الندعلیہ وسلم اور آپ ملی الله علیہ دسلم کی قوم کے مالات سے مثابہت رکھتے تھے ۔ اور ان کاذکر آنحسرت ملى الله عنيه وسلم كحق مين موجب سكين فالمراورة ب ملى الله عليه وسلم كي قوم كي من سوجب عبرت تقاران وجوه سيريوراوا قعد كاني بسه وتفعيل سي ترآن كريم من بيان فرماياية كد و تين والول ومعلم موجائ كداسرائيل ( يعتى صرت يعقوب عليدالسلام ) اوران كي اولاد ك شام سع معرآ في اسب صرت بوست عبیدالسلام کاوا قعہ ہوا ہے۔ محرویں ان کی ل مجمع کی اور بڑھتی ری تا آ نکہ حضرت موی علیہ السلام نے آخر فرعون اور قبطیوں کی غلای سے انعیس تجات دلائی۔ عنارقول ہی ہا اور بعض علاء کہتے ہیں کہ یہ بیٹنا بہات ۔ اللہ اور اس کے دسول بھٹھ کے درمیان راز ہیں ۔ سوائے رسول کے کسی کا مرتبہ نہیں کہ وہ ان اسرار کو بھے سکے ۔ مفصل کلام سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے بیآ بیٹیں ایس کتا ہی ہیں جو وہ سکے ۔ مفصل کلام سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے بیآ بیٹیں ایس کتا ہے اہل عربہ آئی ہیں ہو وہ سکے ۔ حق اور باطل کے فرق کو خوب اچھی طرح بھے سکو اور تم پر جمت تا کم ہوجائے ہم آپ بھٹھ نے کہا ہے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں بندر یعداس قرآن کو خوب اچھی طرح بھے سکو اور تم پر جمت تا کم ہوجائے ہم آپ بھٹی ہے اس خربہترین قصہ بیان کرتے ہیں بندر یعداس قرآن کے جو ہم نے آپ بھٹھ کے پاس بذریعہ وہ بھٹی ہے اس کے قرر آن جو ہم نے بذریعہ وہ بہترین قصہ بیان کرتے ہیں ہیں ہور سے نامیل اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے بہ خبروں کیا ہے اس کے قرر اس قصہ اور کھٹی اور اس قصہ کی بہترین قصہ اس لیے فرمایا کہ اس میں ہور سے نامیل میں بادشاہ وں سے نلاموں تک برتا واور عورتوں کے کروفریب کا اور وہوں کے بیان ہے حسد کا انجام وہوں کے ایڈاء پر صبر کا اور کھرت ہور کے بتا وہ یا کہ اس کے اور حاسد اور خدل لان ہے اور صبر مقال الفرج ہے اور عفت و پاکدا می موجب عزت ورفعت ہے سورہ ہود کے ختم پر صبر اور استقامت کا ذکر تھا اس قصہ کو ذکر کر کے بتلا دیا کہ صبر اور استقامت ایسا ہوتا ہے کہ یوسف ملیل نے غیابت المجب اور استقامت کا ذکر تھا اس قصہ کو ذکر کر کے بتلا دیا کہ صبر اور استقامت ایسا ہوتا ہے کہ یوسف ملیل نے غیابت المجب اور امران کے اس کو بی کو بور کو کر کر کے بتلا دیا کہ میں مارت وغیرہ وغیرہ پر کس طرح صبر کیا۔ امراۃ المعزیز کی تہمت اور جیل خاند کی مفارقت وغیرہ وغیرہ پر کس طرح صبر کیا۔

نیزیدوا تعدآ مخضرت مُلایم کی نبوت ورسالت کی دلیل جوکد آپ مُلایم اللی سے محصی وا تعات بیان فرماتے ایں جو آپ مُلایم اللی سے محصی وا تعات بیان فرماتے ایں جو آپ مُلایم نے نہ دیکھے اور نہ کسی سے سے اور نہ کہیں پڑھے اور بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ اس قصہ کو احسن القصص اس لیے فرمایا کہ بیر قصہ جن آ دمیوں کا ہے وہ سب آ دمیوں میں احسن اور اجمل منھے اور بعض نے کہا ہے کہ احسن القصص کے ہیں یعنی بیرقصہ بہت ہی عجیب ہے۔

اِذْقَالَ يُوسُفُ اِلْإِينِهِ يَأْبُتِ اِنِّيْ رَايَتُ اَحَلَ عَشَرَ كُو كَبًا وَّالشَّهْسَ وَالْقَهْرَ رَايَتُهُمْ مَ الْحِينِ اللَّهِ اللَّهُ الللْ

## الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى إلِيعَقُوبَ كَمَا آمَّتُهَا عَلَى آبَوَيْكَ مِنْ قَبُلُ باتوں كا فل ادر إدا كرے كا اپنا انعام تھ بدادر يعتوب كے كريد فل جيما إدا كيا ہے تيرے دو باپ دادوں بداس سے پيلے

باتول کی، اور پورا کریگا اینا انعام تجھ پر، اور یعقوب کے گھر پر، جیبا پورا کیا ہے تیرے دو باپ دادول پر پہلے ے،

# ٳڹڒۿؚؽؘڡؘۯٳۺڂٯٙ؞ٳڽٞڗؠۜٞڮۘۼڸؽۿػڮؽۿڽ

#### ابراميم ادراسحاق برفعل البنة تيرارب خرد ارب حكمت والازمع

ابراہیم اور آئحق پر۔البتہ تیرارب خبر دارے حکمتوں والا۔

(تنبید) مانظ ابن تیمید نے ایک متعقل رمالہ میں گھا ہے کہ قرآن ، لغت اور عقی اعتبارات میں سے کوئی چیز اس خیال کی تائیہ نہیں کرتی کر اور ان یوست انبیاء تھے، مدرسول کر بیم ملی انڈ علیہ وسلم نے اس کی خبر وی رسحابہ رضی انڈ عنبیم میں کوئی اس کا قائل تھا۔ بھلاحقوق والدین ، قطع رحم، سلمان بھائی کے قبل پر اقدام کرنا، اس کوغلام بنا کرچی ڈالنااور بلاد کفر کی طرف بھی جھوٹ اور حیلے بناناوغیرہ ایسی حرکات شنبیہ بحیا کئی طرف (خواہ قبل از بعث بھی کہ منسوب کی جاسکتی ہیں (العیاذ باللہ)۔ جن لوگوں نے برادران یوست کی نبوت کا خیال ظاہر کیا ہے، ان کے پاس لفظ " اسب اسلا" کے سواکوئی در لیا نبیس مالانکہ "اسب اسلا" فاص مبلی اولاد کوئیس بلکہ اقوام وام کو کہتے ہیں۔ اور" بنی اسرائیل" کی امباط پرتقمیم حضرت موئی علیہ السلام کے عہد میں ہوئی ہے۔ وسل یعنی جس طرح کی ظاہری و ماطی نواز شیس کیا۔ چنا نجی نبوت عطاء فر مائی اور طرح کی ظاہری و ماطی نواز شیس کیں۔

ف مثلاً تعبیرردَیا بعنی خواب من کراس کے اجزاء کو ذہانت وفراست سے ٹھکانے پرلگا دینا۔ یاہر بات کے موقع وکل کومجھنا ،اورمعاملات کے عواقب ونتائج کو فورا پر کھ لینا۔ یا غدااور پیغمبرول کے ارشادات اقوام وامم کے صف اور کتب منزلہ کے مضابین کی تہدتک پہنچ جانا، یسب چیزیں " تا ویل الا حادیث " کے حجت میں مندرج ہوسکتی ہیں ۔

فی یعنی افروی تعموں کے ساتھ دنیادی تعمیں عطافر مائے گا۔ بوت کے ساتھ بادشاہت میں صدد سے گاادر شدائد وجن سے نجات دسے کر فوشالی دفراغ بالی کی زعنگ نصیب کرے گا۔ یعقوب عیدالسلام کے گھرانے کو دنیاوی مکرو بات اور مادی تکلیفوں سے دبائی دسے گلاورا تندہ ان کی لسے بڑے بڑے بیغمبر اور بادش پیدا کرے گا۔ وسلے حضرت یعقوب عیدالسلام سے قواضعاً اپنا نام کمیں لیا۔ اسپ والد حضرت اسحاق عیدالسلام اور ان کے والد حضرت ابراہیم عیدالسلام کو نروت علیا کی ۔ پھران ابراہیم عیدالسلام کو نروت علیا کی ۔ پھران ابراہیم عیدالسلام کو نروت علیا کی ۔ پھران کے مسلب سے حضرت یعقوب عیدالسلام جیرانی پیدا کی ۔ بھران کے مسلب سے حضرت یعقوب عیدالسلام جیرانی پیدا کیا۔ جس سے تمام انہیائے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ مدیرے تیجے میں ہے۔ المحریم ابن المحریک کی اسماله المحریم ابن المح

و النہ کہ حضرت میں المرائی میں اللہ کا کچھ حساتی المائی حساتی المرت الاس کے خواب سے سمجھے اوراس سے کراتنی جھوٹی حمریس ایراموزوں ومہارک خواب دیکھااور کچو حضرت ایست علیال اللم کے خصائل وشمائل سے یاوتی الہی کے ذریعہ سے مطلع ہوئے ہوں کے ۔ وسم یعنی و مہرایک کی مناسبت واستعداد سے باخبر ہے۔ اپنی حکمت سے اس کے مناسب فیض ہنچا تاہے۔

#### آغاز قصه برؤيائ صالحهوصادقيه

عَالَيْهُ اللهُ وَأَذْ قَالَ يُوسُفُ إِلَّهِ يَأْتُبُ اللَّهِ إِلَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾



فائدو: ..... ببلی شریعتوں میں بطور تحیت وسلام سجد انعظیمی جائز تھا ہماری شریعت میں حرام ہو گیا۔ خواب کی حقیقت

اجداد کی طرح تجھ کوا پن نعتوں ہے نوازے اور جسے خدانواز نا چاہتا ہے اس کا کوئی کچھنہیں کرسکتا۔

ر فیا کے معنی خواب کے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں۔

۔ انسان دن میں جس کالفظی ترجمہ" دل کی باتیں" ہیں۔انسان دن میں جس کام میں مشغول اور منہمک ہو رات کو بھی خواب میں اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں جیسا کہ عاشق کوخواب میں طرح طرح سے اپنا معشوق ہی دکھلائی دیتا ہے اور بلی کوخواب میں گوشت کے چیچھڑے نظر آتے ہیں جسے الیکٹن کی دھن ہوتی ہے اسے خواب میں اسبلی ہال ہی کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔



Đ.

(دوم اضغاثِ احلام) جس کالفظی ترجمہ" خواب پریثان " ہےنفس اور شیطان کے القاء سے جو چیزیں خواب میں دکھائی دیں وہ اضغاث احلام ہیں اور احتلام بھی اسی قبیل سے ہےخواب کی بید دونشمیں فاسد ہیں ان کی کوئی تاویل اور تعبیر نہیں۔

خلاصہ کلام بیکہ خواب کی تین قسمیں ہیں ایک حدیث نفسانی اور دوم حدیث شیطانی ،سوم القائے ربانی اور رویائے حقانی اول کی دوشمیں فاسداور کاسد ہیں تیسری قشم وحی رویائے حقانی ہے جس کو حدیث میں رویائے صالحہ اور رویائے صادقہ کہا گیاہے۔ (دیکھوا شارات المرام عن عبارات الامام ص: ۱۵۸)

تعبیر خواب: ..... اور تعبیر خواب بھی تو الہا میز دانی اور القاء رہائی سے ہوتی ہے جیبا کہ ﴿وَیُعَلِّہُكَ مِنْ تَأُویُلِ الْاَحَادِیْنِ ﴾ میں تعبیر صور تعبیر سے وہ تعبیر مراد ہے جو تعلیم رہائی اور القاءر حمانی سے ہو۔ ایسی تعبیر طعنی اور بقینی ہوتی ہے۔ اور بھی خواب کی تعبیر عقل سلیم اور خداو انہم وفر است سے ہوتی ہے اس میں بھی خطاء اور لغزش بھی ہوجاتی ہے۔ اور بھی خواب کی تعبیر عقل سلیم اور خواب ، محض ایک خیال باطل ہے جس کی کوئی حقیقت واقعیہ نہیں اس لیے کہ نوم ادراک کی ضعہ ہے جالت نوم میں اور اک عقلاً ناممکن اور محال ہے۔

حفزات متنکمین فرماتے ہیں کہ حق جل شانہ جس طرح بحالت بیداری دل میں علوم اور ادرا کات کا القاء فرماتے ہیں اس طرح وہ اس کے دل میں علوم اور ادرا کات کا القاء فرماتے ہیں جواس کی طرح وہ اپنی قدرت کا ملہ سے بحالت خوا سبونے والے کے دل میں علوم اور ادرا کان کا القاء فرماتے ہیں جواس کا ایری ادراک اور احساس کی علت تا منہیں اصل علت حق جل شانہ کی قدرت اور اس کا ارادہ اور اس کی مشیت اور اس کی تحقیق

ہے اور اس کی قدرت ومشیت کے اعتبار سے حالت نوم اور یقظدسب برابر ہیں بیرحواس ظاہرہ جو اس کی مخلوق ہیں ادراک ظاہری کی علامتیں ہیں جومحض علامت کے درجہ میں ہیں علت کے درجہ میں نہیں۔

یونان کے نا دانوں نے ایک ظاہری علامت کوجوای کی پیدا کر دہ تھی اس کوادراک کی علت تامہ بجھ لیا اورخواب کی حالت میں جب ان کوادراک کی علت تامہ بجھ لیا اورخواب کی حالت میں جب ان کوادراک کی کوئی ظاہری علامت نظرنہ آئی توخواب کی حقیقت ہی کا انکار کر بیٹھے اور کہد یا کہ خواب کی کوئی حقیقت واقعہ ہے مگر اس کا انکار وہ وہم خقیقت واقعہ ہے مگر اس کا انکار وہ وہم فاسدا درخیال کا سدے۔

لَقُلُ كَانَ فِي يُوسُفُ وَاخُوتِة الْيَ لِلسَّالِيلِيْنَ وَاذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَاخُوهُ اَحَبُ الَّى البَهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کے بیان فی بجزاعلام ربانی کے کوئی توجید نیس ہوسٹی یے حسوما قریش مکہ لے لیے (جو بہود کے اس کے سے اس قصہ کے سی سوری اندعلیہ وسلم سے بوال کررہ تھے) اس داقعہ میں بڑا عبرت آ موز بین ہے کہ جس طرح حضرت یوسٹ علیہ السلام کو بھائیوں نے گھرسے نکالا۔ از راہ حمد آل یا جلا وطن کرنے کے مشورے کیے رطرح طرح سے ایذائیں پہنچائیں۔ ابات و استخفاف میں کوئی وقیقہ اٹھا ندر کھا۔ آخرایک دن آیا کہ یوسٹ علیہ السلام کی طرف نادم محتاج ہو کر آئے۔ یوسٹ علیہ السلام کو خدانے دین و دنیا کے اعلیٰ مناصب پر فائز کیا اور انہوں نے اسپ عروج واقتہ ارکے وقت بھائیوں کے جرائم سے چشم پوشی کی اور نہایت دریاولی سے سب کے قصور معاف کر دیے ۔ ٹھیک ای طرح حضرت محمد رمول النہ علیہ وسلم کی برادری نے آپ می اللہ علیہ وسلم کے متعلق ناپا ک منصوبے باغہ ھے، دکھ پہنچائے، عرب و آب جو کہ آپ می النہ علیہ وسلم کے کامیابی اور چندسال کے بعد فتح مکہ کاوہ وارخ دن آ بہنچا جبکہ آپ می اللہ علیہ وسلم سے اسپ قری اور ولئی بھائیوں کی گزشتہ وسلم کی کامیابی اور وفعت شان کا آئیابی ہوائی ہوائی مقانیوں کی گزشتہ تھیں اللہ علیہ وسلم سے اسپ قری اورونی بھائیوں کی گزشتہ تھیں ان معلیہ حضرت یوسٹ علیہ السلام والے کلمات والا تی بھی ہوئے کے ذرن آپہنچا جبکہ آپ می اللہ علیہ وسلم میں اور چندسال کے بعد فتح مکہ کاوہ وارخ دن آ بہنچا جبکہ آپ می اللہ علیہ وسلم میں اسلام والے کلمات والا تی بھی ہوئی ہوئی جنس سے اسے قری اورونی ہوئی ہوئی ہے۔

معمرات پر بعیہ جنس سے بھیں السلام والے کلمات والا تی بھی ہوئی کو زما کرفام عنوسٹی دیا۔

یرات پہ بہت سرت یعقوب علیہ السام یوسف اوران کے عینی بھائی بنیا میں ہے بہت زیادہ محب کرتے تھے کیونکہ یہ دونوں اسپنے علاقی بھائیوں سے چھوٹے تھے،
والد و کلانتال ہوچکا تھا اور فاص صغرت یوسف علیہ السام کی نبیت اسپنے نورفراست یا الہام دبانی سے بھے بھے تھے کہ ان کامتقبل نہایت در خشال ہے اور نبوت کا فائدانی سلملہ ان کی ذات سے وابستہ ہونے والا ہے ۔ خود یوسف علیہ السلام کاحن صورت و سیرت اور کمال ظاہری و بالخنی پدر بزرگوار کی مجت خصوص کو اپنی طرف فائد اس کی ذات سے وابستہ ہوئے ہے والا ہے ۔ خود یوسف علیہ السلام کاحن صورت و سیرت اور کمال ظاہری و بالخنی پدر بزرگوار کی مجت خصوص کو اپنی طرف جنب کی مسینی میں کام آسکت جنب کرتا تھا۔ دوسر سے بھائیوں کو یہ چیز نا کو ارتھی ۔ و ، کہتے تھے کہ دقت پر کام آسک نے والد بزرگوار کی نبیت کہتے تھے کہ و واس معاملہ میں بخت علی اور صرح خطا پر بھی ۔ اسپنے فائد بزرگوار کی نبیت کہتے تھے کہ و واس معاملہ میں بخت علی اور صرح خطا پر بھی ۔ اسپنے نفع ونقصان کا بھی صواز یائیں کرتے ۔

اَرُضًا يَّخُلُ لَكُمْ وَجُهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوا مِنْ بَعْدِةٍ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ۞ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمُ کی ملک میں کہ فائص رہے تم پر توجہ تمہارے باپ کی فل اور جو رہنا اس کے بعد نیک لوگ فی بولا ایک بولنے والا ان ش من ملک میں کدا کیلی رہے تم پر توجہ تمہارے باپ کی، اور ہو رہو اس کے چیچے نیک لوگ۔ بولا ایک بولنے وال آن میں، لَا تَفْتُلُوا يُوْسُفَ وَٱلْقُوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ مت مار ڈالو یوسٹ کو اور ڈال دو اس کو کم نام کوئیں میں کہ اٹھالے جائے اس کو کوئی مبافر اگر تم کو مت مار ڈالو پوسف کو، اور پیمینک دو اس کو ممنام کنوئیں میں، کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر، اگر تم کو فْعِلِيْنَ۞ قَالُوْا يَأْبَأَنَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنْصِحُوْنَ۞ آرُسِلُهُ مَعَنَا کرنا ہے ق**س** بولے اے باپ کیابات ہے کہ تو اعتبار نہیں کرتا ہمارا یسن پر ادر ہم تو اس کے خیر خواہ بیں قریم بھیج اس کو ہمارے ساتھ كرنا ہے۔ بولے، اے باب ! كيا ہے كه تو اعتبار نبيل كرتا جارا بوسف پر اور ہم تو اس كے خيرخواه بيں۔ بھيج اس كو ہمارے ساتھ غَمَّا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ كَلِفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحُرُنُنِيَّ آنُ تَنْهَبُوا بِهِ وَآخَافُ آنُ کل کو خوب کھائے اور کھیلے اور ہم تو اس کے عجبان میں فی بولا مجھ کوغم ہوتا ہے اس سے کہتم اس کو لے جاؤ اور ڈرتا ہول اس سے کہ كل كر كھے جے اور كھليے، اور ہم تو اس كے تكہبان ہيں۔ بولا، مجھ كوغم بكرتا ہے اس سے كہ لے جاؤ اس كو، اور ڈرتا ہول كہ ف یعنی رشک وحِمد کی آگ اندری اندر ملائقی رہی۔ آخر آپس میں مشورہ کیا کہ یوست (علیہ السلام) کی موجو دگئ میں ممکن نہیں کہ والد ہزرگوار کی خسوسی مجت و **توجه کو ہم اپنی طرف فینے سکیں اس لیے یوست (علیہ السلام) کا قصد ہی بہال سے ختم کردینا جا ہیے خواق تل کردویا کسی دور دراز ملک کی طرف بھینک دو جہال** 

کوئی اجمیت نہیں تھی یکو یااس کی مجت کو یوسف (علیدالسلام) کی مجت کا خمیر سمجھتے تھے۔ فک یعنی ایک مرتبد قبل وغیرہ کا محتاہ کرنا پڑے گا۔اس سے فارغ ہو کر تو ہر کرلیں گے اور خوب نیک بن جائیں گے برکہ در رہے ہاتھ سے جنت نہی۔ بعض مغمر بن نے وقو قد گئو گؤا ہوں ہمفیاجا قو منا طبیلیدی ہی ہے معنی یہ لیے ہیں کہ یوسف (علیہ السلام) کے بعد ہمارے سب کام تھیک اور درست موج ئیں کے کیونکہ پدر پزر تو ارکا دست شفقت ایسف (علیہ السلام) سے ماہی ہو کر صرف ہمارے ہی سرول پر رہا کرے گا۔

سے واپس ندآ سکے رجب وہ در بیں مے توباپ کی ساری تو جہات اور مہر بانیوں کے ہم بی تنہاحق داررہ جائیں گے۔ بنیا مین کے معاملا کو غالبان کے سال

قسلید کہنے والا " میرودا" تھا یعنی قبل کرنا بہت سخت بات ہے اور ہمارا مقصد بدون اس کے بھی ماصل ہوسکتا ہے۔ اگرتم یوست علید السالام کو میال سے علید ، کرنا چاہتے ہوتو آسان صورت یہ ہے کہ اس کو بستی سے دور کی گم نام کو ئیں میں ڈال دو۔ ابوحیان نے بعض ابل لغت سے قبل کیا ہے کہ " غیابت البحب"اس ما تجہ وغیر ، کو کہتے ہیں جو کو تیس بر نے لیں یانی سے ذرااو پر بنا ہوا ہو ۔ غرض یقی کہ ہم خوای میڈوای عمد آبلاک کرنے کا گناه اسپ سرنے لیں ۔ ایس کو نیس میں فراد حرسے گزرے اور خبر ہا کو کو تیس سے نکال لے جائے۔ اس صورت میں ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گاادر حوں ناحق میں ہاتھ دیکین نے کرنے پڑیں مرجائے گااور اللہ کی دوئے گی۔

فی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی باپ سے اس قسم کی درخواست کر مکھے تھے مگر ان کادل ان کے ساتھ جیجنے پرملئن مذہوا۔

ف ایسے ٹوبھورت نیچے کے قوئ گھریں خالی پڑے رہنے سے بیکار ہوجائے ہیں۔ مناسب ہے کہ ہمارے ساتھ اس کو بگریاں پرانے کے لیے جنگل ہیج ، تیجئے۔ وہاں جنگل سے پھل میوے ٹوپ کھائے گااور کھیل کو دسے جسمانی ورزش بھی ہوجائے گی۔ کہتے ہیں ان کافعیل بھاگ دوڑاور تیراندازی تھی۔اورویسے بھی بچول کے سلیے مناسب مدتک کھیلنا میں کو ابوحیان نے کہا ہے نشاط و شکفت کی کاموجب ہے،عرض یعقوب علیہ السلام سے یوسٹ علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی پرزور درخواست کی اور نہا ہے ہوکہ کو طریقہ سے الحمینان دلایا کہ ہم برابراس کی حفاظت کریں گے مضرین نے کھا ہے کرخود یوسٹ علیہ السلام کو بھی مدا کا در طور پرر تھ جسے اور باپ =

کھانازیاد پیشکل تھااوررات کی ساہ چادر بے حیائی، ۔

قَاكُلُهُ النِّافُ وَانْتُمْ عَنْهُ غُولُونَ ﴿ قَالُوا لَيْنَ اكْلُهُ النِّافُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا كَامِ اللَّهُ النِّافُ وَانْتُمْ عُصْبَةٌ إِنَّا إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

س یا تو کر میجے مینچے اندمیرا ہومیایا مان او جو کراندهیرے سے آئے کہ دن کے اجالے یس باب کو

بِمُوْمِنِ لَّنَا وَلُو كُنَّا صِيقِيْنَ ﴿ وَجَاعُوْ عَلَى قَرِيْصِهِ بِلَهِ كَنِبِ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ اللهِ عَلَى مَرْضِهِ بِلَهِ كَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

لَكُمْ النَّفُسُكُمْ اَمْرًا ﴿ فَصَبْرٌ بَهِينُ ﴿ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَاءَتُ

تم کو تہارے جیوں نے ایک بات اب مبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانکا ہوں اس بات پر جوتم ظاہر کرتے ہو قس اور آیا تم کو تمہارے جیوں نے ایک بات۔ اب مبر ہی بن آوے۔ اور اللہ ہی سے مدد مانکا ہوں اس بات پر جو بتاتے ہو۔ اور آیا

سَيَّارَةً فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدُلْ دَلُوهُ وَ قَالَ يُبُشِّرَى هٰ لَا غُلْمٌ ﴿ وَٱسَرُّوهُ بِضَاعَةً •

= مثلدنی اور جونی آ و دیا میکی مدتک برده داری کرسکتی تھی ۔ اعمش نے فوب فرمایا کہ برادران یوسف کا محرید دیا مسلنے کے بعد ہمکی تعنص کوعش چشم اشہار سے معانبیں مجرمکتے ۔

فی یعنی ہم نے حفاظت میں مجھ کو تابی آئیں گی ، ہمارے کپڑے جوتے وغیر وقابل حفاظت چیزیں جہال کمی تیس ویل یوست (علیدالسلام) کو بھرا یالا دایک دوسرے سے آگے تطاخ کو جمائک دوڑ شروع کی اس فررا آئکو سے اوجل ہونا تھا کہ بھیڑ ہے نے یست (علیدالسلام) کو آ د ہو چا۔ اس موقع پر اتنی ذرای دیر میں احتمال بھی دھا کہ بھیڑ یا ہینچ کرفورا یست (علیدالسلام) کوشکار کرنے گا۔

ف یعن بوست (طیدالسلام) کے معاملیس پہلے ہی سے آپ و ہماری طرف برگمانی ہے۔ اگرآپ کے زویک ہم بالک سے ہوں تب ہمی اس معاملا خاص میں فوٹ میں معاملا خاص معاملات کے معاملات کا بھین جیس کڑ سکتے۔

فی ایک بگری یا ہران وغیرہ ذبح کر کے اس کا خون یوسٹ ملیدانسلام کی قیمس پر چیڑک لاتے تھے وہ جموٹا خون چیش کر کے ہاپ کو یقین دلانے لگے ،کہ بھیڑ ہے کے ذقمی کرنے سے پر کرچھون آلو دہومجا۔

وس کہتے ہی تین روز تک بوست میں اس محنوش میں رہے ۔قدرت البی نے مطاقات کی ۔ایک ہمائی یہوداکے در میں ڈال دیا کدو ہرروز تنویس میں ا پہنچا آتا تھا۔ وہے بھی سب ہمائی خبرد کھتے تھے کہ مرے نہیں میں دوسرے ملک کامبافرنکال نے جائے ہمارے درمیان سے یہ کا ناکل ہائے ۔ بج ہے

م است سعدی و در پشم دشمنال فاراست

T فرمد بن سے معرک مالے والا ایک تافلداد مرسے کر را انہوں سے توال دیکو کرانا آ دی پائی ہمرے کو میماس نے وول پی ال تو صرب م

والله عليت من يعملون و و كانوا و من و كانوا ك

الرَّاهِدِينَنَ الْعَالِمِينَ

بيزارف

بيزار

#### معامله برادران بوسف ملينيا

<u> عَالِيَهُ النَّهُ النَّهُ وَ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ الْبِهُ ... الى ... وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الرَّاهِ بِينَ ﴾</u>

بے شک بیسف اوراس کے بھائیوں کے قصہ بین نظانیاں اور عبر تیں اور ہمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جواس قصہ کودریا فت کرتے ہیں گئی نے پیسف وائی کو ہے کہ اس کی خبر دریا فت کرتے ہیں گئی نے پیسف وائی کو ہے کہ اس کی خبر دریا فت کی جائے کہ تن اتعالی نے پیسف وائی کو ہے کہ اس قصہ اور ہے ہی سے نکال کرمقام سلطنت تک کس طرح پہنچایا ہیاس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ جو بو چھتے ہیں ان کے لیے اس قصہ میں بہت ی عبر تیں اور جونہیں بو چھتے ان کے لیے ہی بہت ی نشانیاں ہیں۔

جبکہ یوسف علیہ کے علاقی بھائی آپس میں یہ کہنے گئے کہ البتہ یوسف (علیہ) اور انکا حقیقی بھائی بنیا مین ہمارے
باپ کو برنسبت ہمارے زیادہ محبوب ہے حالانکہ وہ دونوں کم عمر ہیں کا رخدمت پدری بخو بی انجام نہیں دے سکتے اور ہم ایک
قوی جماعت ہیں ہر طرح کا آ رام ہم سے مقصود ہے لہٰذا ہم زیادہ عزیز اور محبوب ہونے چاہئیں بے فنک ہمارا باپ صرت کے مطلعی میں ہے اپنے نفع نقصان کا ان کو بھی اندازہ نہیں یعنی ہماری محبت کے بارے میں باپ کو چوک ہوئی کہ ہمارے مقابلہ
ایسن میدالی م چوٹے تو تھے ہی ڈول میں ہو ہے اور ری اور سے پولی کی نے والے نیان کا من وجمال دیکھ کر بے بانت طوفی سے پاداکر یہ تو بی بولی کے اور سے بیاد کا میں ہوئی کے اور سے بیاد کی کی کہ اور کی ہوئی کہ اور کا جو بی کا دی گور کے بادی کے کا دی کی کر اور کا دی کو کی گا۔

ف یعنی مینجنے دائے نے اس واقعہ کو دوسرے ہمرا ہوں سے جہانا ہا) کہ اوروں کو خبر ہوگی توسب شریک ہوجائیں گے ۔ شایدیہ ٹا ہر کیا کہ یہ نلام اس کے ماکول نے بازار میں فروطت کرول ۔ ماکول نے جو کو دیا ہے تاکہ مصرکے بازار میں فروطت کرول ۔

ف یعنی مجاتی ہے وطن کرنا ہاہتے تھے اور تا فلدوا ہے بھے کر دام دصول کرنے کااراد و کررہے تھے اور مدا تعالیٰ فزائن مسر کاما لک بنانا ہو ہتا تھا۔ و واگر ہا ہتا تر ان کارروا مجرب کوا یک بیکنڈیس روک دیتا بیکن اس کی صلحت تا فیریس تھی ،اس لیےسب چیزوں کو ہانے اور دیکھتے ہوئے افیس وهیل دی تھی۔

قل مجالی ل کو خرجونی کرقافلہ والے نکال لے محتے ۔ وہاں پہنچ اور فاہر کیا کہ یہ ہمارا الام مجاگے آیا ہے چونکہ اسے ہما کئے کی مادت ہے اس لیے ہم رکھن نہیں جا ہے جم کر نہیں جا ہے جم رکھن نہیں جا کے دو دو در ہم (تعرب) جا اس اور نو بھائیوں لیے دو دو در ہم اس محت ایک بھائی بہودا نے حصالیں لیا۔

الم يعنى اس قدراد دال يجني سي تعب مت كوروه است بيزاد ته كملت بى د سه دالت تومتبعد دهارج پيمل مح فيمت بمي بعض مغرين كهته بي آيت بس اس بي كاد كرب جو قائله والول سي معربي كركي را كرايرا بوقو كها باست كاكه بذى بو في جيزى قدر دى ادريداند يشر باكه بعرك في آكروس درك المساحل كه بدى تدريك اوريداند يشر باكه بعرك في آكروس درك والمعاهد هو الاول والمله اعلم.

میں یوسف ماہیں کور جے دی اگر دلیل ہے دیکھا جائے تو ہم سب فرزند ہونے میں یکساں ہیں اس لیے محبت میں برابری ہوئی چاہے تھی لیکن ہم کوان دونوں پراس لیے ترجیح ہے کہ ہم ایک قوی اور زبردست جماعت ہیں باپ کو ہر طرح سے آرام اور راحت پہنچا سکتے ہیں اور جو تکلیف چیں آئے اس کو دور کر سکتے ہیں اور ہر کام کے لیے کافی ہیں اور ان دونوں بھائیوں سے نو عمری کی وجہ ہے یہ باے ممکن نہیں لہٰذا قاعدہ کے مطابق محبت ہم سے زیادہ ہونی چاہئے پھراگر زیادہ نہ ہوتی تو خیر برابر ہوتی اس بارے میں ہمارے باپ صرتے غلطی میں ہیں۔

قائدہ: ..... یعقوب النیل کا یوسف النیل سے زیادہ محبت کرنا معاذ اللہ حسن ظاہری کی وجہ سے نہ تھا بلکہ حسن صورت کے ساتھ حسن سیر سنداور جمال نبوت وصدیقیت اورنو رقعم وفر است اورنو رعفت بھی اس کے ساتھ شامل تھا۔اوران محاسن وشائل اور کمالات وفضائل میں کوئی بھائی وغیرہ شریک نہ تھا۔ یوسف ملینٹاان فضائل وشائل میں سب پرفو قیت رکھتے ہیں اور یعقوب ملینل نور نبوت اور چیثم بصیرت سے ان باطنی محاسن کوبھی دیکھتے ہتھاس لیے وہ ان کی نظر میں زیادہ محبوب ہتھے۔

نیز یوسف مانی کاحسن و جمال بشری حسن و جمال کے جنس سے نہ تھا اس لئے زنان مصر کی زبان سے بے اختیار یہ لفظ لكلا ﴿ مَا لَمُ لَهَ أَبِينَ هُلَا إِنَّا مُلَكُ كُدِيْمٌ ﴾ بلكه يوسف ملينا كاحسن وجمال ابل جنت كيحسن وجمال كي عنس سے تفا اور حوروغلان کے حسن و جمال کی قسم ہے تھا غرض کہ پوسف مانیں کا حسن و جمال اخروی حسن و جمال کا نمونہ تھا اور ازقسم جمال اخروی تقااس لیے بعقوب مایشان کی طرف زیادہ مائل تھے۔ کیونکہ بوسف مایش کا باطنی حسن و جمال یعنی علم و حکمت اور ان کی بے مثالی عصمت وعفت اور نور نبوت وصدیقیت بیر باطنی محاسن یعقوب مانی اسکے بیش نظر تنصاور دوسرے بھائی ان ک طرح ان کےمحاسن سےمتصف ندیتھے اور نہ حسن سیرت اور حسن صورت دونوں سے آ راستہ تھے نیز یوسف مایٹیا کاحسن و جمال ملائکہ کے حسن و جمال کا ایک نمونہ تھا اس لیے وہ باپ کی نظر میں زیا دہ محبوب تنصے۔علاوہ ازیں رشد دنجا بت کے جوآ ٹار بوسف مانی اور بنیامین میں نمایاں متھ وہ دوسرے بھائیوں میں نمایاں نہ تھے اور خاص کر بوسف مانی میں نبوت اور صدیقیت کے آثار نمایاں تھے اس اعتبار سے وہ جنس انبیاء وصدیقین سے ہے پس حسب قاعدہ البحنس یمیل المی البحنس یعقوب طابطان کی طرف زیادہ مائل تھے کیونکہ بیرجانتے تھے کہ بیرخدا کا برگزیدہ اور پیٹمبر ہونے والا ہے پس نبوت ورسالت مے ساتھ علاقہ نبوت یعنی فرزندیت بھی مل جائے تو دلی محبت اور تعلق میں اضافیہ ہوجا تا ہے اور خدا کے برگزیدہ اور محبوب بندہ ہے محبت رکھنا بیعبادت ہے اورمحبوب خدا کی محبت دراصل خدا کی محبت ہے اور پھر بیر کہ پوسف مَایْنیں اور بنیا مین اگر جیہ باطنی فضائل وشائل کی وجہ سے یعقوب مانیں کی نظر میں زیادہ محبوب متھے گر مملی طور پر حقوق فر زندیت کے اعتبار سے معاملہ سب کے ۔ رہے بورے عدل اور انصاف کے ساتھ قفا قرآن سے کہیں یہ ثابت نہیں کہ یعقوب مایٹیانے یوسف مایٹیا بنیا میں کو دوسرے بھائیوں پرحقوق واجبہ میں یا کسی ایسے امر میں ترجیح دی ہوجوان کے اختیار میں ہوادر محبت جس ک حقیقت میلان طبعی ہے وہ امراختیاری نہیں اس میں عدل اور مساوات ناممکن ہے اگر کوئی باپ اینے کسی عالم اور متقی بیٹے کو بہ نسبت غیرعالم بیٹے کے زیادہ محبوب رکھے تواس سے ریکہنا کہ آپ اس سے زیادتی محبت میں غلطی اور خطایر ہیں۔ یہی صریح غلطی اور منلال مبعب ہے خوب مجھ لواور اولا دہیں اور بیبیوں میں طبعی میلان اور محبت کے اعتبار سے مساوات عاد تأ ناممکن نظر

آئی ہے، الغرض جب بھائیوں نے بید یکھا کہ باپ کی نظرعنا یت پوسف ملیا کی طرف زیادہ ہے تو ہو لے۔ واق آہاکا آفیعی طکل میں بنا ہے اس کا دین خداوندی میں گراہی میں بنا ہے اس لفظ ہے ان کی دین خداوندی میں گراہی مرائی میں بنا ہے اس لفظ ہے ان کی دین خداوندی میں گراہی مرائی کہ جب ہم اخوت میں برابر ہیں تو مجت وشفقت کے خرج چائیں اور ضلال کے معنی لفت میں غلطی اور خطاء کے ہیں اور مطلب بیتھا کہ ہمارے باپ نظر محبت وشفقت کے خرج کرنے سے غلطی پر ہیں۔ مساوات کیوں نہیں برتے اس گفتگو ہے بھائیوں کا مقصود بینے تھا کہ باپ کی غلطی نابت کریں بلکہ مقصود بیتھا کہ اس کی خلطی نابت کریں بلکہ مقصود بیتھا کہ اس کو خود تہمارے لیے مجت پدری میں مزام ہے اگر بد باپ کی نظروں سے دورہ وجائے تو پھر ہمارا معالمہ درست ہوسکتا ہے اور اس درمیان میں ان کو یوسف ملیا کے خواب کی بھی خبر ہوگئی اس لیے مشورہ کیا کہ کوئی تدبیر اس کرنی دورد دراز غیر میں بھینک دیا جائے اور اس بارپ کو بات کہ باپ کی مشورہ ہوا اور دائی دورد دوران کو یوسف میں ہوجائے یا اس کو کی ایک دورد دراز غیر میں بہر ہوگئی اس سے مداہوجائے یا اس کو کی ایک دورد دوران غیر میں باہم مشورہ ہوا اوردا کے خواب کو میت اور شکایت کا کل بی تین خوب کو اور اس بارپ معلوم زمین میں ہو جائے یا اس کو کی ایک دورد دورانو خیر میں میں ہوجائے یا اس کو کی ایک دورد دورانو غیر میں باہم مشورہ ہوا اوردا کے خوب اور اس کے بعد تم تو بالی سے مداہوجائے یا اس کو کی ایک دوروں صورتوں میں باپ سے جدا ہوجائے بیا ہوجائے گائے تمہارے باپ کا چرہ اور تم باپ کے منظور نظر آئو کے اور اس کے بعد تم تو بھر کے اللہ کن در دیک نیک بختوں میں ہوجاؤ گا۔ میں ہوجاؤ گا۔ میں باپ سے جدا ہوجائے ہیں تھی نظر آئو کے اور اس کے بعد تم تو بہر کے اللہ کن در دیک نیک بختوں میں ہوجاؤ گا۔

یا یہ متن ہیں کہ یوسف بیلیا کے بعد تمہارے سب کا مدرست ہوجا کیں گے اس معنی کوصلاح سے اخروی صلاح اور نیک بیٹی مراد نہ ہوگی بلکہ دنیوی امور کی صلاح اور در تن اور فارغ البالی مراد ہوگی۔ بھائیوں نے معاملہ کو پچھا ہیت نہ دی بظاہر بید وجہ ہوگی کہ وہ بنیا بین کی عبت کو یوسف بیلیا کی مجبت کا تم سجھتے ہو گئے بھائیوں کے بنیا میں کے معاملہ کو پچھا ہیت نہ دی بنظا ہر بید وجہ ہوگی کہ وہ بنیا بانہ تھا بلکہ مقصود بیقا کہ باپ کی توجہ اور نظر عنایت کو ایکن طرف ہوئے اللہ مقصود بیقا کہ باپ کی توجہ اور نظر عنایت کو ابنی طرف بھیر لیس۔ بید خیال ان پر اس قدر غالب آیا کہ ان کو حمد پر آیا وہ کیا اور ان سے بیکام کر وایا۔ گرآ خر میں نادم ہوے اور خدائے تعالی ان پر اس قدر غالب آیا کہ ان کی خطا معاف کی اصل مقصود بیقا کہ باپ کی توجہ خاص ان کی طرف ہوجائے۔ ﴿ يَعْوَلُ فَعَلَم الله وَ الله کیا اور بیقت و در الله ہوجائے۔ ﴿ يَعْوَلُ وَ مَر مَى مَا لَكُمُ وَجُهُ آیئے کُمُ ﴾ و دور ہوجائے۔ ﴿ يَعْولُ کُمُ وَجُهُ آیئے کُمُ ﴾ و دور ہوجائے۔ ﴿ يَعْولُ کُمُ وَجُهُ آیئے کُمُ الله ہوجائے۔ ﴿ يَعْولُ کُمُ الله ہوجائے۔ ﴿ يَعْولُ کُمُ وَجُهُ آیئے کُمُ الله ہوجائے۔ ﴿ يَعْولُ کُمُ الله ہوجائے۔ ﴿ يَعْولُ کُمُ الله ہوجائے۔ ﴿ يَعْولُ کُمُ ہولِ کُمُ ہولِ کُمُ ہولاً کہ ہوجائے۔ آئی کہ دور اس کو کہ ہو ہوگی کہ ہوجائے۔ آئی کہ دور کہ ہوجائے۔ آئی کہ دور ہوجائے اور اس کو کہ بال کے بہتر ہے کہ بجائے آئی کے ماصل ہوجائے آئی کے ماصل ہوجائے آئی کے جادے اور آئی کہ جو چیز اس میں گرے وہ ادر اس طرح کے بھی تمہارا مقصود حاصل ہوجائے گا۔ " خیابت الدجب "اس کو نمی کو کہتے ہیں کہ جو چیز اس میں گرے وہ داراس طرح سے بھی تمہارامقصود حاصل ہوجائے گا۔ " خیابت الدجب "اس کو نمی کو کہتے ہیں کہ جو چیز اس میں گرے وہ داراس طرح سے بھی تمہارامقصود حاصل ہوجائے گا۔ " خیابت الدجب "اس کو نمی کو کہتے ہیں کہ جو چیز اس میں گرے وہ داراس طرح سے بھی تمہارامقصود حاصل ہوجائے گا۔ " خیابت الدجب "اس کو نمی کو کہتے ہیں کہ جو پیز اس میں گرے وہ داراس طرح کے تم تمہارامقصود حاصل ہوجائے گا۔ در اس کو بھی تمہار کی دور کو اس کی کہ کو کہتے ہیں کہ کہ کو بیتے ہیں کہ کہ کو بیتے ہیں کہ جو پیز اس میں گرے در کہ کہ کو بیتے اس کو نمی کر کے دور کو کہ کہ کو کہ کو کہتے ہیں کہ کہ بیت کر کہ کو کہ کر کا کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ ک

نظروں ہے ایس غائب اور پوشیدہ ہوجائے کہ کی کو پہ بھی نہ چلے کہ وہ کہاں گئی۔مشورہ میں سب کا ای پراتف آرائے ہوگیہ

اورمشورہ کے بعد باپ سے جدا کرنے کی بہتد بیر سوجی کہ سب مل کر باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیر کہا کہ اے

ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ آپ بوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے اور بھی ان کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجۃ آخر

ہم ان کے بھائی ہیں اور شخصی ہم ان کے فیر خواہ اور بھلائی چاہنے والے ہیں۔ نہ کہ فہمن اور اس پرمہر بان ہیں۔ لہٰذا آپ بلا

تامل کل کے روز اس کو ہمارے ساتھ جنگل کی طرف بھیج دیجئے کہ آسودہ ہو کر جنگل کے میوے کھائے اور کھیلے کو وے اور تیر

چلا کے اور اور نٹ دوڑ اسے اور اس قسم کے کھیل شرعا جائز ہیں۔ بوسف فائیل بھی خوش ہوجا کیں گے اور بے شک ہم ہر حال ہیں

پوسف کے خوب محافظ اور نگہبان رہیں گے۔ لین آپ کی طرح آند یشہ نہ فریا کیں ہم یوسف فائیل کو کھلا کو واکر خوش و ٹرم آپ پوسف کے پاس والس لے آگیں گے اور شاید اس سے پہلے یوسف فائیل کو بھی سیر و تفر تاک کی ترغیب دیکر ساتھ چلنے پر آبادہ کر لیا ہوگا

اس کے بعد باپ سے اجازت چاہی اور یوسف فائیل کو ساتھ نے جاؤ تھارے کی ترغیب دیکر ساتھ جائے پر قاب مطمئن نہیں

اس کے بعد باپ سے اجازت چاہی اور یوسف فائیل کو اپنی سے حدق اور کر ہمارے ساتھ جائے پر قلب مطمئن نہیں

اس کے بعد باپ سے اجازت جائی اور یوسف فائیل کو بات میں سے صدق اور کر کہارے ساتھ جائے پر قلب مطمئن نہیں

ام محقیق عمی میں ڈائی ہے مجھ کو یہ بات کہ تم یوسف فائیل کو بات میں سے صدق اور کر بی کی ہوآ نے ٹرقتی ہے۔

یعقوب علیا نے جب بیوں کی یہ پرفریب درخواست می توسنے ہی اس میں سے مراور فریب اور حسد کی بوجموں فرمالی جیسا کہ حدیث میں ہے الصدق طمانینة والکذب ریبة اور حسد ومنافقت کے آثار پہلے ہی سے نمایاں سے اس لیے یعقوب علیا ان کے ساتھ بھینے سے خاکف سے اور بعد میں جب ایک بات بنائی تو یعقوب علیا کا دل مطمئن نہ ہوا تو فرمایا کہ جھے اس کی جدائی دم بھر بھی ناگوار ہے اور اس کے دیکھے بغیر صبر کرنا میرے لیے بہت دشوار ہے اور اگر بالفرض تم پر اطمینان بھی کرلول تو میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیٹر یا کھا جائے اور تم اس سے غافل رہو تم کھیل تماشہ میں مشغول ہونے کہ وجہ سے اس کی حفاظت سے غافل ہوجاؤ۔

ازاں ترسم کرزو خافل نشیند زغفلت صورت حالش نہ بیند وریں دیرینہ دشت محنت انگیز کہن کرکے برو دنداں کند تیز بیان کیا جاتا ہے کہ لیتقوب مائیلا نے خواب میں دیکھا گیا کہ ایک بھیٹر سے نے یوسف مائیلا پرحملہ کیا۔ (تفسیر قرطبی: ۹ ر ۲۰۷۹)

اس لیے یعقوب ملی اور اور اس علاقے میں بھیڑ ہے بھی کھرت سے ہے اس خیال سے انہوں نے یہ بات فرمائی بیٹوں لیے است فرمائی بیٹوں لیے اس بات کو بہانہ پکڑ لہا اور اس کو واقعہ بنا کر پیش کرویا۔ پہلی بات کا تو کوئی جواب نہ تھا اس سے تو انہان بن گئے بلکہ اس دوسری بات کے جواب میں بولے خدا کی شم اگر اس کو ایس موجود ہوجوشیروں سے مقابلہ کرسکتی ہے تو ایس صورت میں بم ایس حالت میں بھیٹریا کھا جائے کہ ہم جیسی تو ی جماعت وہاں موجود ہوجوشیروں سے مقابلہ کرسکتی ہے تو ایس صورت میں بم یعنیا زیاں کاراور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ کہ اس نے بھائی سے بھی بھیٹر سے کو دفع نہ کر سکے۔ القعہ جب یعقوب مائیل یا تواہد دل کو مضبوط کر کے اور نقیاں الور اصرار سااور کسی درجہ میں یوسف ملی اگر اگر کی حارث کی طرف مائل پایا تواہد دل کو مضبوط کر کے اور

قضائے الہی پرراضی ہوکر جانے کی اجازت دے دی اور محافظت کی تاکیدا کیدی ، پھر جب ان کوکیکر چلے تو راستہ ہی ہیں ان کے ساتھ بدسلو کی شروع کر دی جو لائق بیان نہیں اور اس بات پر سب متفق ہو گئے کہ اسکواند ھے کئو تیں میں ڈال دیں۔ چنانچے رک ہیں با ندھ کر کنو تیں میں لٹکا یا اور جب درمیان میں پہنچے تو رس کاٹ دی جاکر پانی پر گرے کئو تیں میں ایک پتھر تھا اس پر کھڑے ہو گئے۔ (زاد المسیر: ۱۹۰۸)

خدا تعالیٰتم کو بلندر تنبه عطا مرے گا اور ایک دن وہ ہوگا کہ تم ان لوگوں کویہ بات جتلا و سے اور وہ سجھتے نہ ہو تکے کہ تو بوسف ملاق ہے مطلب بیاتھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی کہتم کسی ہلاکت وغیرہ کا خوف نہ کروہم تنہیں کسی ایسے رتبہ پر بہنچا تمیں سے کہ بیاوگ تیرے سامنےشرمسار کھٹرے ہو تکے اورتوان کواس فعل ہے آ گا ہ کرے گا اور بیہ تیرے بلندر تنہ کی وجہ ہے بیگمان مجی ندکریں مے کہ تو پوسف طائل ہے بلکہ ان کو یہ خیال ہوگا کہ پوسف مائل تو کہیں ہلاک ہو چکا ہے اس وحی نے بوسف طانا كم مشكل كوآ سان كرديا - ظامراسباب مين آكر شفقت پدرى منقطع موئى تو رحمت غيبيد وتتكير بني اوراس تا سَدِغيبي نے پائے استقامت کواور محکم اورمضبوط کردیا۔غرض بیکہ یہ تعد تو بوسف ملین کا ہوااورادھر وہ لوگ عشاء کے وقت اپنے باپ ہے۔ تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ میں لگے ہوئے تھے اور پوسف ملیٹی کواپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے پس اتفا قا مجیڑیا آ کراس کو کھا مکیا اور آ پتو ہاری بات کو بھین نہیں کریں گے آگر چہ ہم ہے ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ آپ کو ہاری طرف سے پہلے ہی شبرتھا اور آپ نے پہلے ہی کہددیا تھا کہ شایدتم غافل ہوجا واوراس کو بھیٹریا کھا جائے اور اتفاق سے ایساہی ہوگیا اور اس کی دلیل ہمارے یاس بوسف مایش کا پیرا بن ہے اور اس کے کرتے پر جھوٹا لہو بھی نگا لائے تھے۔ ایک بمری کو ذن كرك يوسف واينا كرية كواس سے تركيا كريد يوسف وايا كاكريد بجوجم نے چيزايا باوراس قيص كواسيخ قول كى سند مں پیش کیا۔ بعقوب وائیں نے اس کر تذکود بکھا۔ فر مایا وہ جھیٹریا بڑا ہی تھیم اور دانا تھا کہ پوسف کوتو کھا حمیا اور پیرا بن سے کوئی تعرض ندكيا كمرازرا وغصه فرماياء اسے بيثو يوسف مليك كو بھيڑ ہے نے ہرگز نہيں كھايا بلكة تمهار سے نفول نے يوسف مليك كى ہلاکت کی ایک بات بنا کر تنہارے لیے آراستہ کردی ہے۔ لور نبوت سے پیچان لیا کدیدسب جموث ہے اور ان کی بنائی ہوئی ایک ہات ہے اور پوسف ملینا فی الحقیقت ابھی زندہ ہے ہیں <u>اب میرا کام مبرجمیل ہے</u> عمدہ صبر وہ ہے کہ جس میں نہ جزع ہونہ فزع مواور ندهکوه و دیکایت مواور ندارا ده انتهام کامو اور جوتم بوسف مایش کی بلاکت کی داستان بیان کرتے مو اس سے مبر پر يعقوب ولين كوييوس كى بات كايقين توند إيمر بوسف ولين كى جدائى كاصدمه بصدموا - بين اور بعالى اورعزيزوس كى جدائى كاصدمهايك امرطبع باوراولا دتوانسان كاايك جزوب اورجب فرزنددل بندحسن سورت اورحسن سيرت سے آراسته مواور خدا کا کزیدہ اور پسندیدہ ہوتو اس کی جدائی کے رخج والم کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے حضرت یعقوب ملائقا میں بیساری باتیں جی تھیں پر طرفہ یہ کہ جیب طرح سے مصیبت آئی بیٹا اگر باری میں جتلا موکر مرجائے تو مبرآ جاتا ہے کیونکہ موت سے دل

مایوں ہوجا تا ہے گریہاں بجائے موت کے گم ہونے کا واقعہ پٹن آیا کہ نہ توہلا کت کا یقین ہے کہ مایوں ہوجا کی اور نہ ذیرگی اور سلامتی کے کوئی آثار معلوم ہوتے ہیں جس سے پھر ملنے کی امید اور آرز ورکھیں۔ بجیب کشکش میں مبتلا سے کہ نہ مایوں ہوسکتے سے اور ناامید اور آرز وکی کوئی صورت نظر آتی تھی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یعقوب علیا کو بذر بعد دحی بتلا و یا گیا کہ بیا یک امتان ہے جس میں تم مبتلا کیے جارہے ہویہ پورا ہوکر رہے گا اور ایک مدت کے بعد تم کو اس مصیبت سے نجات ملے گی اور سلامتی کے ساتھ یوسف علیا سے دوبارہ ملنا تم کونصیب ہوگا۔ نی الحال کی جستجو یا تلاش یا تدبیر سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تلاش سے یوسف علیا تو ملیں گے نہیں اور بیٹے رسوا ہوجا کیں گے۔ لہذا صبر جمیل سے کام لیجئے کیونکہ قضا وقدر پر صبر ضرور ک ہے۔ (دیکھر تفسیر کمیر : ۱۵ / ۱۱۵ / ۱۱۵ )

چو آل ماہ جہال آراء برآمد نجائش بالگ یا بشری برآمد بشارت کرچنیں تاریک چاہے برآمد بس جہال افروز ماہے

اور قافلہ دالوں نے اس کو سرمایہ تجارت بناکر پوشیدہ رکھا کہ کوئی اس غلام کا دعویدار نہ نکل آئے مصر جارہ بیں دہاں جاکر کسی بڑے دولت مند کے ہاتھ فروخت کریں گے اور نوب نفع کما نمیں گے اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں لیمین باللہ کے معاملے میں چلے جائیں لیمین بلے جائیں کہ یہاں سے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں اللہ کو معلوم ہے کہ قافلے والے اس کو بیچ کر نفع حاصل کرنے چاہتے ہیں کہ یہاں سے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں اور اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ ان کو خزائن مصر کا مالک بنادے۔ چنا نچہ بھائیوں کو خبر گئی کہ قافلے والے نکال لے گئے تو وہاں پنچ اور قافلہ والوں سے یہ ظاہر کیا کہ یہ ہماراغلام ہے گھر سے بھاگ آیا ہے چونکہ اسے بھاگنے کی عادت ہاں لیے ہم اب اس کو رکھنا نہیں چاہتے تم اگر خرید نا چاہوتو تم کوستے داموں میں دیدیں گے اس طرح خرید وفروخت کا معاملہ طے پاگیا اور اس سے رکھنا نہیں جائے ہے ان کا مقصود فروخت کرنا نہ تھا بلکہ یہاں سے ٹان نان کے بارے میں جائیں ہے جن ان کا مقصود فروخت کرنا نہ تھا بلکہ یہاں سے ٹان نان ان کی بانے لیے اور وجد اس کی پیتھی کہ بھائی ان کے بارے میں جائیں ہے قبل کا کامقصود فروخت کرنا نہ تھا بلکہ یہاں سے ٹان نان

کامقصود تھا کہ یوسف ملی ہے کی خرہ ہوئی تو غلبہ صدکی وجہ سے یہ چاہا کہ یوسف ملی اور اہم معدودہ پر قناعت کی۔ بھائیوں کو جب یوسف ملی ہے جا کی در اہم معدودہ پر قناعت کی۔ بھائیوں کو جب یوسف ملی ہے کو کئی سے نکل آنے کی خبر ہوئی تو غلبہ صدکی وجہ سے یہ چاہا کہ یوسف ملی کا کہ کو کے کروفریب میں سکے ہوئے کہ آئندہ چل کر کسی عزت ورفعت کے مقام پر چہنچنے کا امکان ہی ختم ہوجائے۔ اس لیے اس قتم کے کروفریب میں کئی ہوئے سے گر خداوند ذوالحجلال کے یہاں ان کی رفعت اور سر بلندی مقدر ہو چکی تھی اس لیے اس کی تقدیر کے مقابلہ میں کوئی تدبیر کارگرنہ ہوئی۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَالِهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَآتِهَ ٱكْرِجِيْ مَثُولِهُ عَلَى آنُ يَّنْفَعَنَآ اَوُ نَتَّخِلَهُ اور کہا جس شخص نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو آبرو سے رکھ اس کو شاید ہمارے کام آتے یا ہم کرلیس اور کہا جس مخص نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو، آبرو سے رکھ اس کو، شاید ہمارے کام آئے، یا ہم کر کیس وَلَدُّا ﴿ وَكَذٰلِكَ مَكُنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْإَحَادِيْبِ ﴿ وَاللَّهُ اس کو بینافل اورای طرح جگد دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں اور اس واسطے کداس کوسکھائیں کچھ ٹھکانے پر بٹھانا باتوں کا فال اور الله اس کو بیٹا۔ اور اسطرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک بیں۔ ادر اس واسطے کہ اس کوسکھادیں کچھ کل بھانی باتوں کی۔ اور الله غَالِبٌ عَلَى آمُرِهِ وَلَكِنَّ آكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۞ وَلَبَّا بَلَغَ آشُدُّهُ اتَّيْنَهُ حُكُمًّا ما تتور رہتا ہے اپنے کام میں و لیکن اکثر لوگ نہیں جانے ت**ک** اور جب بہنج کیا اپنی قرت کو دیا ہم نے اس کو حکم جیت رہتا ہے اپنا کام، اور اکثر لوگ نہیں جانے۔ اور جب پنجا قوت کو، دیا ہم نے اس کو تھم وَّعِلُمُا ﴿ وَكَذٰلِكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَفِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفُسِهِ وَغَلَّقَتِ ادرم**لم ذمع** اورایسای بدله دیسے ہیں ہم نیکی والول کو فی مجسلایااس کو ایس عورت نے جس کے گھر میں تھااپنا ہی تھامنے سے ادر بند کر دیے اور علم۔ اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی والوں کو۔ اور پھلایا اس کوعورت نے، جس کے گھر میں تھ، اپنا جی تھامنے ہے، اور بند کئے ف کہتے ہیں مصر پہنچ کر نیلام ہوا۔عربے مصر جو وہاں کامدارالمہام تھا،اس کی بولی پرمعاملاختم ہوا۔اس نے اپنی عورت (زلیخایاراعیل) سے کہا کہ نہایت پیارا، تبول مورت، اور ہونہارلو کامعلوم ہوتا ہے۔ اس کو پوری عرت و آبرو سے رکھو فلامول کامعاملہ مت کرد ۔ شاید بڑا ہو کر ہمارے کام آئے ہم اپنا کارو باراس کے بیرد کر دیں۔ یاجب اولاد نہیں ہے توبیٹا بنالیں۔

فیل یعنی ہم نے اپنی قدرت کاملہ اور تدبیر لطیف سے یوسف علیہ السلام کو ہو ئیول کی ماسد انتختیوں اور کو ئیس کی قیدسے نکال کرء بیز مصر کے بیال پہنچا دیا۔ پھر
اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی مجت و وقعت القاء فر مائی اس طرح ہم نے ان کو مصر میں ایک معز ز جگہ دی اور اہل مصر کی نظروں میں ان کو و جیہ و مجبوب
ہنا دیا۔ تاکہ یہ چیز آئند، ترقیات اور سر بلند یوں کا پیش خمہ ہو۔ اور بنی اسرائیل کو مصر میں بسانے کا ذریعہ سبنے ساتھ بی یہ بھی منظور تھا کہ و بیز مصر کے بیال رہ
کر میں مروادوں کی محبت دیکھیں تاکہ سلطنت کے رموز واشارات مجھنے اور تمام باتوں کو ان کے ٹھکا نے پر بٹھانے کا کامل سلیقہ اور تجربہ ماصل ہو

(تنبیہ)ای سورت کے پہلے رکوع میں " قاویل الا حادیث "کالنظ گزرجکا ہے۔اس کی تغیرہ ہال ملاحظہ کر لی جائے۔ تعلی مجائی نے بوسٹ علیہ الساد ہم محمرانا جا ہا، خدانے ان کو آسمان رفست بد پہنچ دیا۔اکٹرلوگ کو تاہ نظری سے دیکھتے نہیں کہ انسانی تدبیروں کے مقابلہ

ف می جانات ہے یوسٹ علیہ اسلام تو کرانا چاہ خدا ہے ان واسمان رست بر ہا چادیا۔ اسروت و ماہ سرن سے دفیعے میں کہ اس می**ں کس طرح خدا کا ہندو**بست غالب آتا ہے ۔ مصرف میں

فی بعن جب یوسف علیدانسلام کے تمام قوی مد ممال کو پہنچ مھے تو خدا کے بیال سے عظیم الثان علم دیمکت کا فیض بہنچا نہایت شکل عقدے اپنی فہم رساسے ط

# الْآبُواب وَقَالَتْ هَيْت لَكَ ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّيَّ آحْسَنَ مَثُوَاى ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ وروازے اور بول ثانی کر فل کہا خدا کی پاہ عریز مالک ہے میرا اچی طرح رکھا ہے جھے کو، بیٹک بھلائی نہیں باتے جولگ کے

وروازے اور ہول، شابی کر۔ کہا، ضداک بناہ ! وہ عزیز مالک ہے میرا، انجی طرح رکما ہے مجھ کو۔ البتہ بعلانہیں باتے جولوک الظلِمُون و وَلَقَلُ هَمَّتُ بِهِ ، وَهَمَّ بِهَا لَوُلَا أَنْ رَّا مُرْهَانَ رَبِّهِ وَكَلْلِكَ لِنَصْرِ فَ عَنْهُ الظّلِمُونَ وَ وَلَقَلُ هَمَّتُ بِهِ ، وَهَمَّ بِهَا لَوُلَا أَنْ رَّا مُرْهَانَ رَبِّهِ وَكُلْلِكَ لِنَصْرِ فَ عَنْهُ

بے انساف ہول فیل اورالبت عورت نے فکر کیا اس کااوراس نے فکر کیا عورت کا، فیل اگرنہ ہوتا یکرد یکھے قدرت اپنے رب کی فیل بی ہوا تا کہ ہٹائی بانساف ہیں۔اورالبت عورت نے فکر کی اس کی اوراس نے فکر کی عورت کی۔اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھی قدرت اپنے رب کی۔ یوں ہی ہوا، اس واسطے کہ ہٹادیں

= کرتے، بڑی خوبی اور دانائی سےلوگوں کے نزاعات چکاتے، دین کی باریکیاں سمجھتے، جو زبان سے کہتے دہ کر کے دکھاتے یے فیہا نداخلاق سے قلعاً پاک وصاف اورعلم شرائع کے پورے ماہر تھے یتجدیر دویا کاعلم توان کامخصوص حصہ تھا۔

· فی جولوگ فظرت کی راہنمائی یانقلید مالحین اور توقیق از لی سے نوائب دحوادث پر ماہر رہ کرعمد ہ اخلاق اور نیک مال جلن اختیار کرتے ہیں ،حق تعالیٰ ان ہر ایسے ہی انعام فرما تاہے۔

فیل یعنی خدا کی پناہ میں اپٹی بھیج حرکت کینے کرستیا ہوں؟ علاہ ہریں عزیز "میرامر بی ہے جس نے جھے ایسے عوت دراحت سے رکھا، کمیا میں اپنے محن کے ناموس پر تملہ کروں؟ ایسی محرکتے نیز جب ظاہری مر بی کا ہم کو اس قدریاس ہے تو سمجھ لوکہ ناموس پر تملہ کروں؟ ایسی محرکتے نیز جب ظاہری مر بی کا ہم کو اس قدریاس ہے تو سمجھ لوکہ اس بروروگار حیقتی سے تمیس کس قدر شرمانا اور حیا کرنا چاہیے جس نے محض اپنے فقتل سے تماری تربیت قرمائی اور اپنے بندوں کو ہماری عدمت دراحت رمانی کسے کھڑا کردیا۔

(تنبير) بعض مغري نے "انه ربي "كي سمير الله تعالى كى طرف داج كى ب\_

قسط یعن عورت نے پھاننے کی فکر کی اوراس نے فکر کی کہ عورت کا داؤ چلنے نہائے اگرائے دب کی ججت وقدرت کا معائز نہ کرتا تو طابت قدم رہنا شکل تھا۔

بعض مغرین نے "قره تم بھا " کو " قرافق فد هقت به " سے بلید و کر کے " آؤ لا آن رَّا ہُڑ ھان رَبِّه " سے متعلق کیا ہے۔ جیسے " اِن گادَتْ لَدُندِی بِه لُولا آن رَّ بَطِنَا عَلَی قلیما" کی ترکیب ہے۔ اس وقت مقصود یوست علیہ الملام کے تی س " ھم " کا ثابت کرنا ہمیں، بلک نفی کرتا ہے \_ ترجمہ یوں ہوگا کہ عورت نے یوست کا ادادہ کیا اور بوست علیہ الملام کے وردگار کی قدرت و جمت ندد کھولیا بعض نے " و ھم بھا" میں کو معنی میلان و رغبت کے لیا ہے ۔ یعنی یوست علیہ الملام کے دل میں کچھ رغبت و میلان ہے اختیار پیدا ہوا۔ جیسے روز و دار کو گری میں تھن ہے ۔ پانی کی طرت کو معنی میلان و رغبت کے لیا ہے ۔ یعنی یوست علیہ الملام کے دل میں کچھ رغبت و میلان ہے امتیار و ارادہ یوست علیہ الملام کے دل میں کو رغبت کو مفر ہے ۔ بلکہ باوجود رغبت میں سے تعلق محرز زر بنا مزیدا ہم وہود کی رغبت و میلان کا پایا جانا رئیسمت کے مال سے قلعا محرز کو گھٹا تا ہے۔ بلکہ جے مملی نا اختیار و ادادہ یوست علیہ المان کی ربائی کی رغبت و میلان کا پایا جانا رئیسمت کے منائی ہے منائی ہے منائی کے مرز کو گھٹا تا ہے۔ بلکہ جے مملی سے او ہر یو رغبت میلان) میرے خوت سے اس برنی کو ہاتھ رہ المیان کا پایا جانا رئیسمت کے منائی ہے منان ہے منائ ہے میا ہے۔ بلکہ جے مملی سے او ہر یو درغبت میلان) میرے خوت سے اس برنی کو ہاتھ رہ الکین اس پر ممل دیجا توان سے خوت سے اس برنی کو ہاتھ رہ ا

## السُّوِّة وَالْفَحْشَآءَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُغُلَصِيْنَ ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَلَّتُ قَمِيْصَهُ

ہم آس سے برائی اور بے حیائی البتہ وہ ہے ہمارے برگزیدہ بندول میں فیل اور دونوں دوڑے دروازے کو اور کورت نے چیر ڈالا اس کا کرجہ اس سے برائی اور بے حیائی۔ البتہ وہ ہے ہمارے چنے بندوں میں۔ اور دونوں دوڑے دروازے کو، اور کورت نے چیر ڈالا اس کا کرجہ

مِنْ دُبُرٍ وَّٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ﴿ قَالَتُ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا آنَ

چھے سے ادر دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے کے پاس فیل بولی اور کچھ سزانہیں ایسے تنفس کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی مگریبی کہ چھھے سے ، اور دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے پاس، بولی، پچھ سز انہیں ایسے مخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی، مگریبی کہ

يُّسُجَنَ أَوُ عَنَابٌ الِيُمْ ﴿ قَالَ هِيَ رَاوِدَتْنِي عَنْ تَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ،

قیدیں ڈالا جائے یاعذاب دردناک قت یوس بولا ای نے خواہش کی محمد مقاموں اپنے ہی کوادرکوائی دی ایک گواہ نے عورت کے لوکول میں سے قسم

قید پڑے یا دکھ کی مار یوسف بولا، اس نے خواہش کی مجھ سے، کہ نہ تھاموں اپنا جی، اور گواہی دی ایک گواہ نے، عورت کے لوگول میں ہے۔

إِنْ كَأَنَ قَرِيْصُهُ قُلَّمِنُ قُبُلِ فَصَلَقَتُ وَهُومِنَ الْكُذِيدِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَأَنَ قَرِيْصُهُ قُلَّمِن

اگر ہے کرنہ اس کا بھٹا آگے سے تو عورت بکی ہے اور وہ ہے جبوٹا اور اگر ہے کرتا اس کا بھٹا اگر ہے اس کا کرنہ بھٹا آگے سے تو عورت بکی ہے اور وہ ہے جبوٹا۔ اور اگر ہے اس کا کرنہ بھٹا

= لکا یا۔ بہرمال باوجود اشتراک کنظی کے زلیخا کے " ہم" اور ایست کے " ہم" میں زمین وآ سمان کا تفاوت ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے " ہم " ہو ایک ہی افظ میں جمع نہیں میاادر مذر لیخا کے" ہم" پر" لام" اور" قد" واخل میا گیا۔ بلکہ میاق ولماق میں بہت سے دلائل یوسف علیہ السلام کی طہارت ونزاہت پر قائم فرمائیں جوغور کرنے والوں پر پوشید دنہیں تفصیل" روح المعانی " اور" کبیر" وغیرہ میں موجود ہے۔

قیم "برهان" دلیل و جحت کو کہتے ہیں یعنی اگر یوست علیه السلام اسپ رب کی دلیل نددیکھتے توقبی میلان پر پل پڑتے۔ دلیل کیاتھی؟ زنا کی حرمت دشاعت کاد وعین الیقین جوحق تعالیٰ نے ان کوعطافر مایا۔ یاد و دی دلیل جونو دانہوں نے زیخا کے مقابلہ میں ﴿ وَاللّٰهُ وَ مِنَ النَّظِيمُونَ ﴾ کہہ کر چیش کی یعن کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت سے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے کہ انگی دانتوں میں وہائے سامنے کھڑے ہیں۔ بعض نے کہا کہ کوئی فیسی جمر برنظر پڑی جس میں اس فعل سے روکا محیا۔ والمتعداء علم۔

ف یعنی یہ بر ہان دکھانااورایسی طرح ثابت قدم رکھنااس لیے تھا کہ بوسٹ علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندول میں بیں اِمبداکوئی چھوٹی بڑی برائی خواہ ارادہ کے درجہ میں ہویاعمل کے،ان تک مذہبیج سکے ۔

فی آئے یوست علیہ السلام تھے کہ مبلدی درواز ہ کھول کر بکل مائیں۔اور پیچھے ذلیخاافیس رو سے کے لیے تعاقب کر رہی تھیں۔اتفا قابوست علیہ اسلام کے کیص کا مکھلا حصہ زلیخا کے ہاتھ میں آملیا۔اس نے پہکو کو کھینچنا چاہا کھینچا تانی میں کرتہ بھٹ میا۔مگر یوست علیہ السلام جول توں کر کے مکان سے نگلنے میں کامیاب ہو محتے ۔اد مرید دونوں آملے بیچھے درواز ، پر چانچے،اد حرعورت کا خاو ندعوز یزمصر بھی بہنچ محیا۔عورت نے فورا بات بنانی شروع کی۔

فعل عورت نے الزام یوست علیہ السلام پر رکھا کہ اس نے جھ سے برااراد ہ کیا۔ ایس شخص کی سزایہ ہونی چاہیے کر جیل خارجیجا جائے یا کوئی اور سخت مار پڑے۔ فعلی اب یوست علیہ السلام کو واقعہ ظاہر کرنا پڑا کہ عورت نے میر نے شس کو بے قابو کرنا چاہا۔ میس نے بھاگ کر جان بچائی ۔ پر جھگڑا بھی ہیل رہا تھا کہ خودعورت کے خاندان کا ایک کو اوجیب طریقہ سے یوست علیہ السلام کے تی میں گوائی دسینے لگا۔ بعض دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وج شرخوار بچہ تھا، جو خداکی قدرت سے حضرت موست ملیسالسلام کی برامت و د جاہت مندانہ ظاہر کرنے کو بول پڑا۔ اور بعض علما مہتے ہیں کہ بچہ نیس کوئی مرد دانا تھا جس نے ایس بہت کی بات کہی۔ واللہ اعلم۔ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخُطِيْنَ أَنْ

بيتك توى گناه گارتھى فىل

يقين ہے كہ تو ہى كنها كتى ـ

## ذ کرالطاف وعنا یات خداوندی با یوسف صدیق مَلیَّلِاوقصهاو بازنعزیزمصر

عَالِيَكَاكُ: ﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرْنَهُ مِنْ مِصْرَ ... الى . إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَطِينَ ﴾

اشاروں کو مجھیں۔

ا - اس دوران میں ایک ابتلاء پیش آیا کئر پر مصر کی بیوی نے ان کے دامن عصمت کوداغدار کرنا چاہا گر یوسف نالیکا اس کی طرف ماکل نہ ہوئے اور عفت ونزا بہت میں نمونہ ملائکہ ثابت ہوئے ۔ ﴿ مَا هٰلَا لَهُ مُرّا وَ اللّٰهُ مَلَكُ كُويُمُ ﴾ اس کی طرف ماکل نہ ہوئے اور عفت ونزا بہت میں نمونہ ملائکہ ثابت ہوئے ۔ ﴿ مَا هٰلَا الْهُ مُرّا اللّٰهُ مَلَكُ كُويُمُ ﴾ کا جلوہ نمودار ہوا۔ ۲ - اس کے بعد جیل خانہ کا ابتلاء پیش آیا جس میں پہنچ کر ﴿ وَلَوْ لِدُعَلِّمَهُ مِنْ قَاٰوِیْلِ الْرَحَادِیْدِی ﴾ کا جلوہ نمودار ہوا۔ سو۔ پھر جیل خانہ سے رہائی کے بعد عزیز مصر بنے اس وقت انبیاء اور صدیقین کا ساز ہد ظاہر ہوا کہ مصر کے خزائن ہوسف صدیق مالیکہ کا جمد میں ہیں اور زندگی فقیرانہ اور درویثان تھی۔

م - بھرسلطنت پر قحط سالی کا دور آیا جس کا نقام پہلے ہی سے رویا کے ذریعے بتلادیا گیا۔

۵- پھرآخروی بھائی جنہوں نے کوئی میں ڈالاتھااورغلام بناکر دراھم معدودہ میں فروخت کیا تھا یوسف نایشی کی خدمت میں غلہ لینے کے لیے آئے تو ایک نے دوسرے کو پہچان لیا اور یوسف نایشی نے اس وقت بھائیوں کی گزشتہ بیوفائیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ بلکہ مدارات اوراحنان اور تواضع میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا یہ بھی ایک عظیم ابتلاء کا وقت تھا۔ ممکن تھا کہ طبیعت بشریداگر انتقام پرآ مادہ نہ ہوتی توشکوہ شکایت سے توگر یز نہ کرتی گرینے بمرانداور صدیقا نہ ما اور کرم نے اس وقت نوان سے والا تاثیر بین سے والا تاثیر بین ہے کہ المیائی کو بھائیوں سے خرید کرمصر لے گئے اور فروخت کرنے کے لئے ان کو بازار میں کھڑا کر یا۔ اس بھی الکے ان کو بازار میں کھڑا کر یا۔ اس بھی ان کو بازار میں کھڑا کر یا۔ اس بھی ان کو بازار میں کھڑا کہ دیا۔ اس بھی کے ان کو بازار میں کھڑا کر یا۔ اس بھی کے ان کو بازار میں کھڑا کہ دیا۔ اس بھی کے ان کو بازار میں کھڑا کہ دیا۔ اس بھی کے ان کو بازار میں کھڑا کہ دیا۔ اس بھی کے ان کو بازار میں کھڑا کہ دیا۔ اس بھی کے ان کو بازار میں کھڑا کر یا۔ اس بھی کے دور قالم دیا۔ سے مثال حسن و جمال کود کھی کر دنیا جیران رہ گئی ۔

آراستہ آل یار بہا زار برآ مد فریاد و فغال ازدر دو بواد برآ مد خریاد و فغال ازدر دو بواد برآ مد خریدار قیمت بڑھانے بین رسید کہ بوسف ملیٹیا کے برابرتول کرسونا اور چاندی اور مشک و دیبان دینے پرتیار ہوئے عزیز مصر نے بیش بہا قیمت دے کران کوخر بدلیا بیغزیز ، مصر کے تمام خزانوں کا مالک تھا اور بادشاہ مصر کا بہت مقرب تھا اس کا نام قطفیر تھا اور اس کی بی بی کا نام زلیخا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام را عیل تھا۔ خرید کر بوسف ملیٹیا کو گھر لیا اور اہل مصر میں سے جس محفی نے ان کوخر بدا لیعنی عزیز مصر نے ۔ اس لیے ان کو اپنی تھو لاکر اپنی بیوی کے بہردکیا اور اپنی بیوی کے بہردکیا اور اپنی بیوی کے بہردکیا دور اپنی بیوی کے بہردکیا مصر کا فراست کہا کہ اس کو ندر کھنا شاہد ہے ہم کو نفع بہنچا دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیس میڈو کا بڑا ہونہا رمعلوم ہوتا ہے۔ جب اولا دنہیں تو اس کو بیٹا بنالیس گے۔ عزیز مصر کا ولد تھا اس لیے بیخوا ہش ظاہر کی کہ ہم یوسف ملیٹیا کو اپنا بیٹا بنالیس گے اس کے کہم وفر است کے آثار یوسف ملیٹیا کے چبرے سے کیا میں اس سے دنیا وہ صاحب فراست تیں فوٹس گر رہے ہیں اول عزیز مصر جس نے یوسف ملیٹیا کو دیکھتے ہی تاڑ لیا اور کہتم میں مارامعین و مددگار سے ،عبداللہ بن مسحود دیں تھونے کہا کہ ایک کہم وفر است کا نداز و دکالیا اور اپنی بیوی سے کہا موالی کے بین مدول کو نیا بیٹ کو دیکھتے ہی تاڑ لیا اور کہم می فراست کا نداز و دکالیا اور اپنی بیوی سے کہا موالی کی کہم وفر است کا نداز و دکالیا اور اپنی بودی سے کہا موالی کی کہم وفر است کا نداز و دکالیا اور اپنی بودی سے کہا موالی کی کہم وفر است کا نداز و دکالیا اور اپنی بودی سے کہا موالی کو بھی تھونے دیا تھی است کی انداز و دکالیا اور اپنی بودی سے کہا موالی کی تھونی کی تھونی کو کر تھونی کو کو کھتے ہی تاڑ لیا اور اپنی بودی سے کہا کو کر کھونی تھونی کو کر تھونی کو کو کھتے تی تاڑ لیا اور کیا بیٹا کو کو کھتے تی تاڑ لیا اور کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کو کھونی کو کھونی کو کر کھونی کو کو کھونی کو کو کھونی کو کو کو کھونی کو کو کھونی کو کھونی کو کو کھونی کو

دوئم معزت شعیب ماید کی صاحبزادی جس نے موئی ماید کی توت وامانت کود کھے کرا ہے باپ کو یہ مشورہ دیا ﴿ لِمَا آبِ ب اسْتَأْجِرُ اُنْ عَدْرُ مَنِ اسْتَأْجَرُت الْقُوحِی الاَمِدُن ﴾ اے باپ ان کونو کرر کھ لیجئے۔ بہترین مخص جس کونو کرر کھا جائے وہ وہ ہے کہ جوصاحب قوت اورصاحب امانت ہو۔ ہوئم حضرت ابو بکر صدین ڈاٹٹٹ جنہوں نے حضرت عمر ڈٹاٹٹٹ کی فیم وفر است کا اندازہ لگالیا اور اپنے بعد ان کو اپنا جانشین بنایا۔ اور اس طرح ہم نے رفتہ رفتہ یوسف علینا کو زمین مصر میں جمایا اور اس ملک میں ان کے قدم جمائے بعنی جس طرح ہم نے ان کو آل اور کو تیں سے نجات دی اور عزیز کے دل میں ان کی محبت ڈالی ای طرح ہم نے ان کو عزت اور کرامت کی جگہ دی اور عزت کے بلند مقام تک ان کو پہنچایا تا کہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر کے مطلب بیہ ہے کہ نجات دی ہور عزت کے بلند مقام تک ان کو پہنچایا تا کہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر کے دولت سے بھی نوازی کے سکھلا تھیں۔ مطلب بیہ ہے کہ نجات دینے سے مقصد بیٹھا کہ ظاہری عزت و رفعت کے ساتھ علم تعبیر کی دولت سے بھی نوازی کو نکر رویا نے صالحہ مبادی نبوت میں سے ہیں جو امور غیبیا وراس ارالہیہ کے اعتباف کا ذریعہ ہیں جس سے آئندہ وہ تی آئے والے واقعات وجوادث کا چیش آئے ہے پہلے انتقام سوچ لیں علم ہوتا ہے پس علم تعبیر کے ذریعہ سے وہ آئندہ پیش آئے والے واقعات وجوادث کا چیش آئے ہے پہلے انتقام سوچ لیں خیانچہ بہی علم تعبیر خیل خانہ سے نکلے کا ذریعہ بنا۔ اور اللہ تعالی غالب ہے اپنے کام اور ارادہ میں کوئی اس کے ارادہ کوروک نہیں سکتا ویکن اکر لوگ جانے نہیں کہ اللہ کا ارادہ کیا ہور وہ کس طرح پوراہ وگا۔ بھائیوں نے ان کی ذرت کا ارادہ کیا اور اس علم کا ظہور جبل خانہ میں ہوا۔ اللہ تعالی ادر اس علم کا ظہور جبل خانہ میں ہوا۔

جبکہ ساتی نے رہائی کے بعد بادشاہ سے یوسف مائیلا کے تعبیر خواب کا حال بیان کیا اور یہی علم تعبیر بادشاہ کے تقرب ک نہ سنا۔

نکتہ: ..... کمالات حقیقیہ دو ہیں ایک علم اور ایک قدرت اور ﴿ وَلِنْ عَلَیْمَ فِینَ قَاْوِیْلِ الْاَسْحَافِیْ ہے کمال علم کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف عالیہ کوصفت علم اورصفت قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف عالیہ کوصفت علم اورصفت قدرت سے خاص طور پرنوازااور جب یوسف علیہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے یعنی قوائے جسمانیہ وروحانیہ کے اعتبار سے حد کمال کو پہنچ تو ہم نے بلاکسی استاداور معلم کے خاص علم دیمکت عطا کیا۔ اور حکمت سے مرادیا تو نبوت ہے یا وہ علم سے مرادیا کو چہنچ تو ہم نے بلاکسی استاداور معلم کے خاص علم دیمکت عطا کیا۔ اور حکمت سے مرادیا تو نبوت ہے یا وہ علم سے مرادیا کہ جوانسان کو جہالت اور خطاء سے اورنفس کو شہوات سے محفوظ رکھے۔ (زادالمسیر الا بن الجوزی: ۲۰۰۷)

اصطلاح شریعت میں حکمت اس علم میچ کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عمل صالح بھی مقرون ہو ورنہ وہ علم نہیں بلکہ جمالت ہے (روح المعانی: ۱۲ مراد)

اوربعض کہتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو جو نتا ہواور عکیم وہ ہے جو مقتضائے علم پر چلتا ہو اورای طرح ہم نیکو کاروں کو انعام اور جزاء دیتے ہیں۔ جو صدق اورا خلاص کے ساتھ اللہ کی اس طرح عبادت کرتے ہوں گویا کہ وہ اللہ کو دکھر ہے ہیں لیعنی جس طرح ہم نے بوسف ملیا کوعلم اور حکمت اور ظاہر کی عزت ورفعت سے نواز ااس طرح ہم دیگر محسنین کو اپنی نعمتوں سے نواز تے ہیں معلوم ہوا کہ یوسف ملیا کواس وقت مقام استان لینی مقام ان تعبد اللہ کانگ تر اہ حاصل تھا اور اللہ کا یہ احسان ان کے اس احسان کی جزاء تھی (بعد از ال ایک اہتلاء ہیں آیا)

<sup>●</sup> قال اللغويون الحكم عند العرب ما يصرف عن الجهل والخطاء ويمنع منها ويرد النفس عما يشينها ويعود عليها بالضرر ومنه حكمت الدابة واصل الحكمة في اللغة المنع وسمى الحاكم حاكما لانه يصنع عن الظلم والزيغ. (زاد الميسر: ٢٠٠/٣)



حق نعمت کی رعایت عقلاً وشرعاً فرض اور لازم ہے اس لیے میں اس کے حرم میں خیانت کے ساتھ دست درازی نہیں کرسکتا۔

(سوم) بیرکہ ظالم لوگ لیعنی جولوگ حق کونہ بہجیا نیں اور نیکی کے بدلہ بدی کریں وہ فلاح نہیں یاتے پس اگرمعاذ اللہ میں بھی ایسا

کروں تو ظالم تھبروں گااور فلاح نہ یا وَں گا۔لہٰذا تجھ کوبھی چاہئے کہاس برے کام سے بھاگ کرانٹد کی پناہ میں داخل ہوجااور

ناظرین غور فرما کیں کہ دلائل یوسنی کی بیر تیب بھی یوسف مالیکی کے اور البتہ تحقیق فکر کی اس عورت نے عایت درجہ مستحن ہے اب آ کے پھر حضریت یوسف مالیکی کی کمال عفت کا بیان ہے اور البتہ تحقیق فکر کی اس عورت نے موسف مالیکی کورت نے کوسف مالیکی کی اور وہاں سے بھا گئے اور یوسف مالیکی نے اور یوسف مالیکی نے اور یوسف مالیکی نے اس کے جال سے نکلنے کی ۔ اگر یوسف مالیکی نے اپنے پروردگار کی دلیل اور ججت کواورا پنے رب کریم کی عظمت اور کبریائی کونہ دیکھا ہوتا توایہ کے وقت میں ثابت قدم رہنا بہت مشکل تھا کیونکہ اسباب اور دوائی سب موجود شے اور مانع کوئی موجود

سمجھ لے کہ زناا ہے او پر بھی ظلم ہے اور شوہر پر بھی ظلم ہے۔

<sup>●</sup> ہٹادینا پر جمہ عن نفسیس کلمہ عن کا ہے کونکہ لفظ عن کلام عرب میں مجاوزت کے لیے آتا ہے۔

الثارواس طرف ب كر ولولا أن وابوعان روم كروف بدوي به والمكرك في بالمعدد

ندتھا مگرجس نے خدا کی ججت اور دلیل کود کیے لیا ہواور ز نااور بد کاری کی قباحت اور شناعت اس پرروز روشن کی طرح واضح ہوادر خدا کی عظمت اور جلال اس کے سامنے ہو وہ نفس اور شیطان کے جال میں کہاں پھنس سکتا ہے جس پر خدا کی دلیل اور برہان <u>سے زنا کی حرمت اور شناعت منکشف ہوجائے وہ برے کام سے متنفراور بیز ار ہوکراسی طرح بھا گتا ہے۔ دیکھاد</u>اسی طرح ہم نے پوسف مایٹیں کواپنی برہان دکھلائی اوراپنی پناہ میں لےلیا۔ تا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیردیں یعنی جو برائی اور بے حیائی یوسف ملیں کے پاس آنا چاہتی ہے ہم اس کو یوسف ملیں کے قریب بھی نہ آنے دیں تا کہ اس کے دامن عفت و عصمت پرکوئی دھبہ ندلگ جائے کیونکہ وہ بلاشبہ ہمارے ا<u>ن معصوم اور خلص بندوں میں سے ہیں جن</u> پر شیطان کا قابونہیں جاتا اوردوسرى جُكُماس طرح آيا ﴾ ﴿ فَيعِزَّتِكَ لَا غُوِينَتُهُمْ الجَيعِيْنَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُغَلَّصِينَ ﴾ إسآيت من شیطان کے اقرار کا ذکر کیا گیاہے کہ اس نے بیاعتر اف کیا کہ اس کے لیے خدائے تعالیٰ کے عباد مخلصین کا اغواء ممکن نہ ہوگا اور یوسف مانیں بھی خدا کے مخلصین میں سے ہیں اصطلاح قر آن میں عباد مخلصین خدا کے ان چیدہ اور برگزیدہ بندوں کا کہا جا تا ہ كه جوخالص الله اورآخرت كے ہو گئے ہوں اورنفس اور شيطان كاكوئي شائبه ان ميں باقى ندر ہا ہو كما قال تعالىٰ ﴿وَاذْكُرُ عِبْلَكَاۚ اِبْرَهِيْمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ أُولِي الْآيْدِينُ وَالْاَبْصَارِ۞ إِنَّا ٱخْلَصْنْهُمْ مِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ۞ْ وَانَّهُمْ عِنْدَةَ البين الْمُصْطَفَةَن الْاخْتِارِ ﴾ يه آيت حضرت ابراتيم اورحضرت اسحاق اورحضرت يعقوب عَظِم كون مي إور زیر تفسیر آیت بوسف ملینیا کے بارے میں ہے جوحصرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور خضرت بعقوب مینظم کی اولا دہیں ہے میں ان کوجی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسحاق مائیں کی طرح عباد مخلصین میں شار فر مایا ہے۔ پس صاف ظاہر ہو گیا کہ پوسف مالیہ نے کسی سوءاور فحشاء کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں فرما یا تھاوہ اللہ کے عبار مخلصین میں سے تھے جس پرنفس اور شیطان کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف مایتیں کوعبا دمخلصین میں اور اس سے پہلے ان کوعبا دمخلصین میں سے فر مایا۔اس قتم کے تمام اوصاف مدح یوسف ماہیں کی عصمت کے دلائل ہیں معلوم ہوا کہ یوسف ماہیں ہر گناہ سے پاک اور بری رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وا قعہ میں پوسف مائیلاسے کوئی کلمہ تو بہا در استغفار کامنقو لنہیں بیناممکن ہے کہ نبی اورصد پتی ہے کوئی امر خلا ف اولى سرزد بواوروه توبداور استغفارنه كرے اور ﴿ لَوْ لَا أَنْ رَا مُوهَانَ رَبِّهِ ﴾ كے بعد حق تعالى شانه كار فر مانا ﴿ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ﴾ تاكم بم يوسف الي سوءاور فحشاء كودور ركيس بياس امركى دليل بك سوءاور فحشاء یوسف مایش کی طرف آنا چاہتے تھے اللہ نے سوء کو دور رکھا اور پوسف مائیشا کے پاس نہ آنے ویا۔معاذ اللہ پوسف مائیشا سبوء اور فحشاء كاطرف مأكل بند تنے ورنداس طرح فرماتے لنصر فه عن السوء والفحنشاء۔ كه بم نے بوسف عليم ك سوء اور فحشاء سے دور رکھاا ور پوسف ملیٹی کوسوءاور فحشاء کے پاس جانے سے باز رکھا۔ پس پیجبیراس امر کی صریح دكيل ہے كه سوءاور فحشاء چل كريوسف مليكي كي طرف آنا چاہتے تھے معاذ الله يوسف مليكيا سوءاور فحشاء كي طرف نبيں جا رہے تھے جوکسی کی طرف نا جائز قدم اٹھائے اس کے متعلق بیکہاجا تا ہے کہاس کوآنے سے اور اندر داخل ہونے سے روک دیا عمیاہے پس خوب مجھ لوکہ سوءاور فحشاء یوسف صدیق ملینہ کی بارگاہ عفت وعصمت کی طرف قدم اٹھانا چاہتا تھا خدادند قد دس نے ان کوآنے سے روک دیا معاذ اللہ اگر بوسف ملیا صدیق کے ارادہ میں کوئی حرکت ہوتی تو یوں فرماتے کہ ہم نے

بوسف مانیم کو سوءاور فحدشاء کی طرف جانے سے روک دیا بس بیآیت اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ بوسف مانیم انے کسی سوء اور فحشاء کا قصرنہیں کیا اس لیے کہ برے کام کا ہم اور قصر بھی سوء اور فحشاء ہے اور اس آیت میں یہ بتلا دیا كدالله كريم نے سوء اور فحشاء كو يوسف مايئات دورركها۔ اورعلى بذا شروع آيت ميں بيفر مانا كه ﴿وَرَّا وَدَتُهُ الَّيني هُوَفِي تمييةا عن تَفْسِه ﴾ بيجى ال امركى دليل ب كه يوسف مايدًا كا اراده امرأة العزيز كاراده سي مختف تها كيونكه مراودت - باب مفاعلت کا صیخه ماضی ہے جس کا مصدر مراودت ہے بروزن مقاتلت اور مضاریت اور تمام کتب لغت اور صرف میں یہ تصریح ہے کہ باب مفاعلت مقابلہ اور مشارکت کے لیے آتا ہے مقاتلت کے معنی قبل میں ایک دوسرے کامقابلہ کرنا اور مفاریت کے معی ضرب میں ایک ووسرے کامقابلہ کرنامخادعت ایک ووسرے کو دھو کہ دینا اور اس طرح موا ودت کے معنی مجھوکہ جو" رود سمعی طلب ہے شتق ہے کہ طلب اور ارادہ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا یک طرفه طلب کا نام اراده ہے جب طلب اور خواہش میں دوطرفه مقابله ہوتو لغت میں اس کا نام مراودت ہے تو لفظ "را و دتنی" خوداس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں کی طلب مختلف تھی ۔طلب اور خواہش میں دونوں کا مقابلہ شروع ہوا۔ یوسف مائیں کی طلب اورتھی اورز لیخا کی طلب اورتھی۔زلیخا ہے جا ہتی تھی کہ پوسف مائیں کو بھسلا کراس کی ذات قدی صفات سے مثاكرا من طرف ميني كـ كما قال الله تعالى ﴿ سَنُوَا وِدُعَنْهُ آبَاهُ ﴾ اس آيت من صاف ظامر بك باب كى طلب سے مخلف تھی۔ اور ﴿وَلَقَلُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهِ اللهِ كَالفظ بَهِي اس بردالات كرتا ہے۔ كه امر أت المعزيز اور يوسف عليها دونوں کا فکراورهم بالکل ایک دوسرے سے مختلف اور جدا تھا ہرایک کواپنی اپنی فکرتھی۔امراً ت العزیز کواپنے مطلب کی فکرتھی اور یوسف مانی صدیق کواس کے دفعیہ کافکرتھا حق جل شانہ نے امر أة العزیز کے هم کوعلیحدہ ذکر فرمایا۔ ﴿وَلَقَلُ هَمَّتْ بِهِ. وَهَمَّ مِهَا﴾ فرمایا اور بینیس فرمایا که ولقد هماکه دونول نے قصد اور اراده کیامعلوم مواکه دونول کا قصد اور اراده ایک روس سے مختلف تھا۔ قرآن کریم میں ہے۔ ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللهُ﴾ ﴿وَمَكَرُوا مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكُرًا﴾ ﴿انَّهُمُ يَكِينُونَ كَيْدًا ﴿ وَآكِينُ كَيْدًا ﴾ .

نعم صدقت لكن في اللفظ دون المعنى فانها همت بي فتعمدني على ما كانت ارادت منى وهمت انابها لاقهرها بالدفع عن ذالك فالاشتراك في طلب القهر منى و منها ـ

ہاں تونے سچ کہالیکن وہ اشتر اک صرف لفظ میں ہے نہ کہ عنیٰ میں اس نے بیدارادہ کیا کہ مجھے اپنے مطلب

پر مجبور کرے اور میں نے بیارادہ کیا کہ میں اسکے دفع کرنے میں غالب آ جاؤں پس اشتر اک طلب تہراور غلبہ میں ہے گر ہرایک کامقصداور مطلب الگ الگ اور جدا جدا ہے۔

اورفر مایا که دلیل اس کی به بے که خود امرأة العزیز نے اقرار کیا ﴿الْنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَکَا رَاوَدُتُهُ عَن تَفْسِهِ ﴾ اورمیرے قصد میں کی جگه قرآن میں پنہیں آیا کہ انا راود تھا عن نفسھا اور بیفر مایا کہ میں کیے اس کا ارادہ کرتا اللہ نے مجھے اپنی بربان دکھلائی۔ (ویکھو۔الیوا تیت والجواہر: ۱۳/۳۱)

نیز انبیا مکرام ہے اگر ذرائجی بھول چوک ہوجاتی ہے تو اس کو اتناعظیم سجھتے ہیں کہ سالہا سال تک تو بہ استغفاریں کے رہتے ہیں اور اس واقعہ میں حضرت بوسف مالیا سے ایک لفظ تو بہ واستغفار کا منقول نہیں ہوا کیونکہ اس واقعہ میں ان سے کوئی غلطی اور لغزش ظہور میں نہیں آئی۔

امامرازی محاط تغییر کیر کی میں فرماتے ہیں کہ یہ توناممکن ہے کہ دونوں کا ہم اور قصد ایک بی قسم کا ہولہذا ضروری ہوا کہ ہرایک کے ہمکواس کے قصد پرمحمول کیا جائے جواس کے مناسب ہو ہیں محورت کے لاکن ہیں ہے کہ وقلق ہمکت ہے ہی میں اس کے قصد کو قصیل لذت پرمحمول کیا جائے اور ہم بھا میں خدا کے برگزیدہ بندہ کے ہم کوامر بالمعروف ونہی عن النظر اور دفع مصیبت کے ہم پرمحول کیا جائے ۔ لہذا و ہم بھا۔ کے معنی یہ ہونئے کہ یوسف خلیج نے اپندس سے اس امر فتج کے دون محسیبت کے ہم پرمحول کیا جائے ۔ لہذا و ہم بھا۔ کے معنی یہ ہونئے کہ یوسف خلیج کا قول ہے جس کو ابن جوزی ہمائیت دفع کرنے کا ادادہ فرمایا۔ (تغییر کبیر: ۵۱۲۱) اور اس کے قریب قریب ابن انباری محالات کا قول ہے جس کو ابن جوزی ہمائیت نے این کیا رائے کہ یوسف خلیج نے اس کے مارنے اور دفع کرنے کا ادادہ فرمایا۔ مگر اللہ کریم کی بربان کود کھ کر خیال آیا کہ بارنا مناسب نہیں ورنے زیخاان پر بیالزام قائم کرے گی کہ اس نے جھے اس لیے مارا تھا۔ (دیکھوزادالمسیر: ۲۰۲۸)

اوربعض علاء اس طرف کے ہیں کہ ﴿وَهَمَّ عِهَا لَوْلَا آنَ رَّا اَبُوْهَانَ رَبِّهِ ﴾ کا جواب مقدم ہے جس ہے آیت کا مطلب یہ ہوجا تا ہے کہ اگروہ اپنے پروردگار کی بربان نہ دیکھ لیتے۔ تووہ بھی ارادہ کر لیتے مگر چونکہ انہوں نے خداک بربان و کھے لیا تھا اس لیے ارادہ بھی نہیں کیا جیسا کہ ﴿إِنْ گَادَتْ لَدُهُ بِنِی بِهِ لَوْلَا آنَ رَّ ہُطَلَقا ﴾ میں جواب ﴿لَوْلَا ﴾ مقدم ہاور گوان گاد لیہ بیٹ اوربعض علاء اس طرف کے ﴿لَوْلَا اَنْ گاد لیہ بیٹ تھی اوربعض علاء اس طرف کے ﴿لَوْلَا ﴾ کا جواب مقدم ہے اوربعض علاء اس طرف کے ہیں کہ ھم کے معنی قصد اورارادہ کے بیش مرفون نیال آجانے کے معنی مراد ہیں اورمطلب یہ ہے کہ بمعنی ایک یہ خوظ رکھا۔
میں ہے اختیار نیال آیا مگرانہوں نے خداکی بربان دیکھ کراس پھل نہیں کیا اللہ تعالی نے ان کواس سے بالکل یہ مخوظ رکھا۔

جیسے روزہ دارکوگرمی میں ہےا ختیار پانی کا خیال آجا تا ہے گردہ پانی پیتانہیں اسی طرح سمجھوکہ یوسف مایٹھا کے دل میں اگرایسا خیال آیا تو وہ خیال محض فیرا ختیاری خطرہ کے درجہ میں تھا عزم کے درجہ میں نہ تھا اس لیے کہ انہیا ءکرام مایٹھاس بات سے تطعام عصوم میں کدوہ معصیت کا عزم کریں اوراسی تول کو عامہ مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ (زادالمسیر: ۳۰۲)

<sup>●</sup>قال الامام المرادانه عليه السلام هم بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لان الهم هو القصد فوجب ان يحمل في كل احد على القصدر الذي يليق به فاللائق بالمرأة القصد الى تحصيل اللذة والتنعم والتمع واللائق بالرسول المبعوث الئ الخلق القصد الى زجر المعاصى عن معصيته والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ـ (تفسير كبير: ١٢٢/٥)

اوربعض مفسرین نے جواس بارے میں نازیبا واقعات نقل کیے ہیں وہ سب قطعاً غلط ہیں اور آیت کے سیاق وسباق کے بالکل خلاف ہیں کیونکہ قصہ کا تمام سیاق وسباق حضرت بوسف علیا کی مدح اور منقبت اور ان کی کمال عفت وعصمت کے بیان سے بھراپڑا ہے اور قرآن کریم کی آیات خوداس کی تکذیب وتر دید کے لیے کافی ہیں۔

بالآخرجب حضرت بوسف مَانِينا نے بیرحال دیکھاتو جان بی کر بھا گئے کا ارادہ کیا ﴿ فَعَدْ وَا إِلَى اللَّهِ وَ لِنَا ان کے پیچیے دوڑی اور اس طرح آھے پیچیے دونوں دروازے کی طرف دوڑے پوسف مالینیاا پنے آپ کومعصیت ہے بیانے کو دوڑے اورز لیفاان کو پکڑنے کے لیے بھاگی اوران کے کرتے کا پیچیے کا دامن اس کے ہاتھ میں آسمیا اور پیچیے کی جانب سے ان كاكرته چيرالا - آے آے يوسف مايا تھے اور پيچے پيچے زيخاتمي تمريوسف مايا كسي طرح دروازے سے باہراكل كئے اور جول تول كرك مكان سے باہر نكلنے ميں كامياب ہو كئے۔ ادھريد دونوں درواز و پر پنج اور ادھرا تفاق سے دونوں نے <u> مورت کے آتا لیعنی شو ہر کو درواز و میں کھڑے یا یا۔</u> زلیخا شو ہر کود کھے کر بہت شرمند ہ ہوئی معلوم نہیں کہ بند درواز وکس طرح تحل ممیابعض کہتے ہیں کہ یوسف ملیٹلا کے کھو لئے سے کھل ممیاا دربعض کہتے ہیں کہ خود بخو دکھل ممیا۔ پس جب عورت نے شوہرکو دوازے میں کھٹرایا یا توحقیقت کو چمیانے کے لیے اور فضیحت سے بیچنے کے لیے اور اپنے کوبے گناہ ٹابت کرنے کے لیے ایک مر بنایا اور الثاالزام بوسف ملیکا پر لگا دیا اور اپنے شو ہر سے کہنے سکی کہ کیا سزا ہے اس مخص کی جو تیرے ال خانہ کے ساتھ بدى كاتعوركرے اور تيرى اہليكو بي بروكرے يہ كهدكراس كوغصدولا يا محريبى كدايك ووروز كے ليے اس كوجيل خاند ميں <u> فال دیا جائے یا کوئی اور دکھ کی</u> مادری جائے۔عذاب الیہ سے دروشد بدمراد ہے جس سے تکلیف اور در دہو۔ زلیخانے تید اور تکلیف کا تو ذکر کمیا مکریدند کہا کہ اس کو آل کردیا جائے اس لیے کہ اس کا دل قبل پر آمادہ ند تھا اور مستقل قیدی بنانے پر بھی آمادہ ندق بلکدیہ جا ہی تھی کے صرف دو تین دن کے لیے اس کوجیل خانہ بھیج دیا جائے۔ یوسف ملی ان کہا کہ بیجو کھ بطور تعریض میری طرف منسوب کررہی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے بلکہ معاملہ برعکس ہے خودای عورت نے مجھے سے خواہش کی اور مجھے بچے سلایا اور ببلایا اوراس نے جبرا وقبرا مجھ کومیر کنس سے ہٹانا چاہا اور میں نے انکار کیا اور اس کے فتنہ سے اپنی جان بچانے کے لیے بے تعاشا بھا گا اور بیمیرے پیچھے گلی چلی آئی یہاں تک کہ جب میرے اوپربس نہ چلا تو پیچھے سے میرا کرتہ کھینجا تانی میں بھٹ میا۔ بیخواہش تو اس کی تھی۔معاذ اللہ میری خواہش ہر گز ہر گزنے تھی۔

زلیفا ہرچہی کو ید دروغ است دروغ او چراغ بے فروغ است

یہ جواب س کرعز پر مصرکو حضرت ہوسف علیا کی پاک اور طہارت کا بقین واثق ہو گیا اور ہجے گیا کہ بوسف علیا ہالکل بیساراقصوراس کی ہوں کا ہے گر باجوواس کے حق تعالیٰ نے اتمام جمت کے لیے ایک ظاہری شہادت ہمی پیدا فرما وی جو پردہ فیب سے ظاہر ہموئی اور اس کی صورت بیہ ہوئی کہ ای عورت کے گھروالوں میں سے ایک گواہ نے گواہ وی کہ اگر اور اس کی صورت بیہ ہوئی کہ ای عورت کے گھروالوں میں سے ایک گواہ نے گواہ وی کہ اگر کہ اس سے معنا ہے تو زیخا بچے کہتی ہے اور پوسف علیا جمونوں میں سے ہے اس لیے کہ بیہ صورت اس بات کی علامت ہے کہ زیخا نے بوسف علیا کو اپنے سے دفع کرنے کا قصد کیا تو آ کے سے الکا بیرا اس می کہ یہ اور اگر بات کی علامت ہے کہ زیخا ہے کہ یہ اس لیے کہ یہ حالت بوسف علیا کا بیرا اس بیجھے کی جانب سے بھٹا ہے تو زینوا جھوٹ کہتی ہے اور بوسف علیا کی بیرا میں جاس لیے کہ یہ حالت بوسف علیا کی بیرا میں بیجھے کی جانب سے بھٹا ہے تو زینوا جھوٹ کہتی ہے اور بوسف علیا گا بیرا میں جاس لیے کہ یہ حالت

خلاصہ کلام ہیکہ یوسف علیہ نے کس سوء اور فحضاء کا ہم اور عزم نہیں فرمایا جیسا کہ آیات ذیل سے بیامرروز روش کی طرح واضح ہے کیونکہ جن جن افراد اور اشخاص کا اس واقعہ سے تعلق ہے وہ حسب ذیل ہیں (۱) یوسف علیہ السلام (۳) زیخا (۳) عزیز مصر (۴) زنان مصر (۵) شاہداز اہل زیخا (۲) اہلیس لعین (۷) خداوندرب العالمین ان میں السلام (۳) زیخا سے ہرایک نے یوسف علیہ کی برات ونزاہت کی شہادت دی اور اس کا اقر ارواعتراف کیا۔ اب ان شہادتوں کے بعد ان کی براءت ونزاہت میں کیا شہوسکتا ہے۔

وعائے يوسف ملي ان يوسف ملي اين براءت ونزامت كاس طرح دعوى كيا۔ ﴿ هِي رَاوَدَتُنِي عَنْ تَفْسِينَ. رَبِّ السِّجُنُ أَحَبُ إِنَّ عِمَّا يَدُعُونَيْ إِلَيْهِ ﴾

اعتراف زليخا: .....اورزليخان بوسف علينا كى براءت ونزاهت كالن لفظول من اقراركيا- ﴿ وَلَقَدُ رَاوَدُتُهُ عَنْ نَفُسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ... اللَّيْ حَضْحَصَ الْحَقُّ النَّارَاوَدُتُهُ عَنْ تَفْسِهِ وَإِنَّهُ لِمِنَ الطّبِيقِينَ ﴾.

عزيز ممركا اعتراف: ..... ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۗ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ۞ يُوسُفُ اعْرِضُ عَنَ هٰلَا ﴿ وَاسْتَغْفِرِي لِللَّهِ الْحَالِمُ الْخَطِيمُن ﴾ .

شهادت شَاه: ..... ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ اَهُلِهَا \* إِنْ كَانَ قَرِيْصُهُ قُدَّمِنَ قُهُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ الْكَلِيِّ مُنَ هُوانُ كَانَ قَرِيْصُهُ قُدَّمِنَ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَمِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴾ 

## شهادت رب العالمين

﴿ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِيْ هُوَفِيْ بَيْتِهَا ... كَلْلِكَ لِنَصْرِفَ عَنُهُ السُّؤَءَ وَالْفَحُشَآءَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْهُخُلَصِيْنَ ﴾ شهادت الجيس لعين

﴿فَيعِزَّتِكَ لَأُغُوِيَنَّهُمُ أَجْمَعِنْنَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِيْنَ ﴾

الغرض بیدس آیتیں ہیں جوحضرت یوسف مائیلا کی براءت کی شاہد ہیں اب ان دس شہادتوں کے بعدان کی نزاہت وعصمت میں کوئی شبد کی گنجائش نہیں رہتی۔ (تفسیر کبیر:۵ را ۱۲)

#### ذكرالطاف وعنايات خداوندي

علاوه ازین حق جل شاند نے اس قصد میں یوسف علی اپر جن خصوصی عنایات والطاف کاذکر فر مایا ہے وہ بھی دس سے کم نہیں مشلاً (۱) رویائے صادقہ (۲) اور اجتباء (۳) اور علم تاویل (۳) اور اتمام نعمت (۵) اور حمکین زمین مصر (۱) اور ایمام نعمت اور ان کا (۷) عبار محسنین (۸) اور عبار مخلصین (۹) اور صادقین میں سے ہونا (۱۰) اور ﴿ شَهِی آشِ اُولِی آشِ اُولِی اَلَّا اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ال

## ضميمه متعلقه بتفسير ﴿ وَشَهِلَ شَاهِدٌ مِّنَ أَهُلِهَا ﴾

خلاصہ کلام یہ کہ میجے قول ہیہ ہے کہ دہ شاہدا یک شیرخوار بچے تھا اورعورت کا قریبی رشتہ دارتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہے اس کو گو یا کردیا تا کہ پوسف ملینی کی براءت اور پا کدامنی ظاہر ہوج ئے۔ وقال نِسُوةٌ فِي الْهَلِيْدَةِ الْمُرَاتُ الْعَزِيْزِ ثُرَاوِ كُفَتْمَا عَنْ تَفْسِهِ ، قَلْ شَعَفَهَا حُبَّاءً

اور كِيخ لِين مورين ال شهر من موريز كى مورت فوابش كرتى ہے اپنے فلام ہے ال كے بى و فریفتہ ہوگیا اس كا مجت میں۔

ادر كِيخ لَيْس كى مورين ال شهر ميں ، موريز كى مورت فوابش كرتى ہے اپنے فلام ہے اس كا بى، فریفتہ ہوگى اس كى مجت میں۔

الگا لَكُولِهَا فِي صَلّلِ هُمِينِين فَلَيّنَا سَمِعَتْ بِمَكُرِهِنَّ الْرَسَلَتْ الْكُيْهِنَّ وَاَعْتَلَاتُ لَهُنَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقطعی آئیں پہلی دو گئی کا منافی ہے اس ماٹا اللہ ایک اور کہنے الی ماٹا اللہ ایک اور کاٹ دول اس میں اور کاٹ دول کاٹ کاٹورٹ کے ماٹا اللہ ایس میں موجوں ہوگی۔ ہاتی ہے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا اس کا مورد کاٹورٹ کے اس کا اس کا مورد کا کے دول کاٹ کے دول کی تہدیں ہوگئی ہے۔ مالا نکہ ایسے معز دعہدہ دول کی جو سے اس کے دل کی تہدیس ہورہ کا کے دول کی تام کے دول کی تاریخ کا کے دول کی تاریخ کا کے دول کی تاریخ کا کو دول کی تاریخ کا کے دول کی تاریخ کا کے دول کی تاریخ کا کے دول کی تاریخ کا کو دول کی تاریخ کا کو دول کی تاریخ کا کھر کا کو دول کی تاریخ کا کھر کی کی کا کے دول کی تاریخ کا کھر کا کا کہر کا کہ کا کہ کا کہر کا کہر کا کہر کا کہر کا کہر کا کہر کا کو دول کی کھر کے لیے کہر کا کہر کی کہر کا کہر کی کہر کی کہر کا کہر کی کہر کا کہر کی کہر کا کا کہر کا

فی عورتوں کی گفتو کومکرو (فریب) اس لیے کہا کہ مکاروں کی طرح چہ چہ کریہ ہاتیں کرتی تعییں۔ اور زینی پرطعن کر کے کویاا پنی پارسانی کا ظہار مقعود تھا۔ مالا نکہ یوسن علیہ انسلام کے بےمثال حمن و جمال کا شہرہ جس عورت کے کان میں پڑتا تھا، اس کی دید کا اشتیاق دل میں چھی ں لینے لئی تھا۔ کچر بعیہ نہیں کہ زینا پرطعن وسمج اور نکھتا ہی کر لے واپیوں کے دلوں میں یہ بی عرض پوشیدہ ہو کہ زینا کو خصد دلا کرتسی ایس جرکت پرآ مادہ کر دیں جو یوسٹ علیہ انسلام کے دیدا کا سب بمن جاستے۔ یاز لیمنا کے دل میں اس کی نفرت بھی کر اپنی طرف مائل کرلے کا موقع نکالیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ زینا نے بعض عورتوں کو اس معامد میں اپنا ماز دار بنایا ہو۔ اس نے راز داری کی جگہ پر دہ داری اور طور دہ مجبری شروع کردی بہرمال ان کی گفتگو کو لاتھ " مسکو" سے ادا کرنے میں یہ سب احتمارات

يل ر

قسلی یعنی دعوت کرکے ان مورق کی بلوا مجیم اور کھالے چینے کی ایک مجلس از تیب دی جس میں بعض چیز یں چاقے سے آش کر کھالے اور میوے وغیرہ کے سامنے جن کر ہر
ایک عورت کے ہاتھ میں ایک چاقے وسے دیا۔ تاکر آھنے کے تابل چیزوں کے کھالے میں کی کا گلات انتقارا ٹھانا نہ بڑے ۔ یہ سب سامان درست کر کے اس نے مضرت ایست عبدالسلام کے جمیس الرب بی موجود تھے آ واز دی کراد مرکئل آھے لیکنا تھا کہ بگی کا ویونی بھام مورتیں بوست عبدالسلام کے حن و جمال کا دفتا مشاہد ، کرنے سے ہوئی وجواس کھونی تھا مورتیں بوست عبدالسلام کے حن و جمال کا دفتا مشاہد ، کرنے سے ہوئی وجواس کے جانے ہوئی اللہ مورق کے عام میں چریوں سے پھلوں کی ہمکہ اتھا کہ نے دیکھونی کے والی مورقوں کے والی کہونی میں مورت کے انتقام کردی ہوئی دورو معصوم الرشة اس کی طرح اپناد امن عضرت بچاتا ہو صاف علی ہوئی ہوت کے بیاں اور و رانی صورت کے احتیار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے کئی نے وہوں کہا ہے۔

قَوْمُ إِذَا قُومِلُوا كَانُوا مِلاَئِكَةُ حُسْدًا وَإِنْ قُومِلُوا كَانُوا عَفَارِيَتًا فَذٰلِكُنَّ الَّذِي كُلُمُتُنَّى فِيهِ وَلَقُلُ وَاوَدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَالْسَتَعُصَمَدُ وَلَهِنَ لَّهُ يَوى بِهِ وَلَيْنَ لَقُدُ عَنْ ذَالِحَ الرَّيْلَ الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّمُ اللَّهُ عَلَى مَا المُركُة لَكُوكًا فِي الطَّعِولِينَ ﴿ قَالَ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّمُ اللَّهُ الرَّمُ اللَّهُ الرَّمُ اللَّهُ الرَّمُ اللَّهُ ال

این است که فول خورده و دل برده بے را بسم الله اگر تاب نام بست کے را

قیل جمع کارنگ دیکھ کرزین ہالکل ہی گئی پڑی اور واقعہ کا صاف صاف الکہار کر دیا کہ بیٹک میں نے ان کا دل لینا جاہا تھا،معراس بندہ خدانے ایرامنہ بوط تھاہے رکھا کرسی طرح نددیا۔ یہ خدا تعالیٰ نے شہر کی عورتوں کے جمع میں حضرت یوسٹ علیہ السلام کی کمال عصمت وعضت اور فایت نزاہت وطہارت کا اقبالی قبوت پیٹس کر دیا۔زلین کا مال اس وقت دوہی تھا ہوکس نے کہاہے۔

لَاتَخَفَ مَاصَنَعَتْ بِكَ الْأَشْوَاكُ وَاشْرَحْ هَوَاكَ فَكُلُنَا عُشَّال

وسط زلیغا کی اس مختلویں مجھرتو عورتوں پر اپنی معذوری اور نامرادی کااظہارتھا، تا کہان کی ہمدردی ماصل کرسکے ۔اور کھر یوسٹ علیہ السلام تو تحکمانے دھمکیوں سے مرحوب کر فاقعا کہ وہٹو لز دوہوکرآ تندواس کی مطلب برآ وری پرآ مادوہ وہائیں۔مالانکہ

> منظا شکار کس ند هود دام باز ولی کانما جمیشه باد بدست ست دام را

## قِنُ بَعْدِهِ مَا رَاوُا الْإِيْتِ لَيَسُجُنُنَّهُ حَتَّى حِيْنِ الْ

#### ان نثانیوں کے دلچھنے پر کہ قیدر کھیں اس کو ایک مدت فل

وہ نشانیاں دیکھے پر، کہ قبدر تھیں اس کوایک مذت ۔

## قصه دعوت زليخازنان مصررامشمل براعتر افعصمت وعفت يوسف مَليَّكِا

قَالْغَیّانُ : ﴿ وَقَالَ نِسُوَةً فِي الْهَدِينَةِ الْمُوَاتُ الْعَذِيْنِ ... الى ... لَيَسْجُمُنَتَهُ حَتّى حِدُنٍ ﴾ ربط: .....گزشته آیات میں یہ بیان فرمایا کہ جب عزیز مصر پریہ واضح ہوگیا کہ پوسف مایٹی بالکل بےقصور ہیں اور بیسب اس کی بیوی کا خودسا خته مکراور فریب ہے توعزیز مصرنے پوسف الیاسے یہ کہا کہ اعرض عن ھذا۔کہ اے پوسف الیاس بات سے درگز رکراور کس سے اس کا ذکر نہ کر اور بیوی سے کہا کہ ﴿وَاسْتَغْفِيرِ یُ لِلَّانْبِيكِ ﴾ کہ یوسف مَالِیَا ہے اپ قصور کی معافی ما نگ \_

عزیز مصر کامقصود میقها که میدقصه پوشیده رہے اوراس کا چرچانه ہوگر" نہال کے ماندآل رازے کز وسازندمحفلہا" بالآخرية خرفاش ہوگئ اور رؤسائے شہر کی بیگمات میں اس کا تذکرہ ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اینے نو جوان غلام پرمفتون ہوگئی ہےزلیخا کو جب پیخبر ہوئی کی زنان مصرمیرے بارے میں پیہتی ہیں تواس نے عورتوں کی دعوت کر کے ان کو بلا بھیج تا كەرپىجى ايك مرتبه بوسف مايىلا كے حسن و جمال كود مكھ ليس۔اور مجھ كومعذور جانيں۔

#### محتسب گرمی خور دمعند در دار دمست را

حق جل شانہ نے پہلے وا تعدمیں ایک شیرخوار بچید کی گواہی ہے پوسف مُلیِّیں کی براءت اور طہارت ظاہر فر مائی اس کے بعد اب دوسرا واقعہ زنان مصر کی دعوت کا پیش آیا۔ اس واقعہ میں عزیز مصر کی بیوی نے سب کے سرمنے اس کا صاف اعتراف کیا کہ بوسف مائیل کی مراودت اور طلب میری طرف سے تھی اور بوسف مائیل اس بارے میں بالکل معصوم ہے۔ ﴿ وَلَقَلُ رَاوَدُتُهُ عَنْ نَّفُسِهِ فَاسْتَغَصَمَ ﴾ في شيرخوار بچيكي شهادت كے بعد زنان مصركي دعوت كا وا قعه قضا وقدرے ان كي = د حکیری رفر مائیں مے تو ڈرہے کہ بے عقل ہو کران کی ابلہ فریٹیول کی طرف مد جھک پڑوں ۔ یہال یوسف علیدالسلام کی زبانی پہ جتلا دیا کہ انہا ہ کی عصمت بھی حق تعالیٰ کی دہ تغیری سے ہےاور پیکہوہ اپنی عصمت پرمغرور نہیں ہوتے بلکہ عصمت کا جومنشاء ہے( حفاظت وصیانت الْہی )اس پرنظرر کھتے ہیں ۔ ف يعنى ال كوعسمت وعفت ير بورى طرح ثابت قدم ركها كسى كافريب چلنے مزديا۔

فل یعنی سب کی دعائیں سنتا ہے اور خبر رکھتا ہے ۔ حضرت شاہ معاحب رحمداللہ تھتے ہیں " ظاہر معلوم ہوتا ہے کدا ہے مائلے سے قید میں پڑے کیکن اللہ تعالی ہے ا تنابی قبول فرمایا کدان کافریب دیغ کردیا، با ٹی قید ہوناقسمت میں ۔آ دمی کوچاہیے کہرا کراسپے حق میں برائی ندمائے، پوری تھلائی مائے کو ہوگاد ہی جوشمت مِيں ہے۔" ترمذي مِيں ہے كدايك شخص كوحنور ملى الندعليدوسلم نے يه دعاما لِكُتّے سنا۔" ألكَّه بَدَّ إِنِّي أَسْالكُ الصَّبْرَة " (أسے الله مِيں حجو سے سبر ما نكا بول ) آب كى الدميدوسلم فرمايا" سيالت الله البلاء فاستله العافية" (تونيات بالطب كى كيونك مبرتوبلاء يربوكا ابتواس سافيت ما نك) ف یعنی باوجود یکه حضرت بیسٹ علیہ السلام کی برامت نزاہت کے بہت سے نشال دیکھ میکے تھے ۔ پھربھی ان کی مسلحت یہ ہوئی کہ یوسٹ علیہ اسلام کو ایک مدت تک قیدیں رکھا مائے ۔ تاک عام لوگ مجمیں کو قسور اوست علیہ السل من کا تھا،عورت بیجاری مفت میں بدنام ہوئی محویا عورت نے قید کی جو دھمکی دی تھی اسے بورا کرائے چھوڑا ان لوگوں کی عزفس تو یہ ہوئی کے عورت سے یہ مبنامی زائل ہو یعنی ایک مدت تک پوسٹ اس کی نظر ہے دورر ہیں ،اورعورت کامطیب یہ **ہوگا کہ ٹاید قید کی تختیاں اٹھا کر یوسٹ میبدالسلام کچھ زم پڑ جائیں ۔اس طرح اپنا مطلب نکال سکوں ۔** 

براوت کی مزیدشهادت بن حمیا که خودز لیخانے اعتراف واقرار کیا که پوسف ملیداس قصه میں بالکل بری اور بے تصور ہے اور جسعورت نے خودا بنداء میں پوسف ملیکا پرالزام لگایا تھا۔ ﴿مَا جَزّاءِ مَنْ أَدّادَ بِأَغْلِكَ سُوءًا ﴾ اب اخير ميں اسعورت نے سب عورتوں کے سامنے اقر ارکرلیا کہ میں نے ہی اس کو پھسلانا چاہا تھا مگریہ تو فرشنہ کی طرح معصوم لکلا۔ ﴿ فَالْسَدَّ عَصْمَهُ ﴾ عزیزمصری بیوی کا مقصدتو دعوت سے دفع ملامت وندامت تھا تھر قضاء وقدر نے اس کو پوسف ملیٹیاصدیق کی مزید براءت و نزاہت کا ذریعہ بنا دیا اور ایسا ذریعہ بنایا کہ جمت بوری ہوگئی اور زیخانے سب کے سامنے صاف <u>لف</u>ظوں میں اعتراف حقیقت کرلیا چنا نچیفر ماتے ہیں اورشبرمصر کی رہنے والی چندعورتوں نے بیہ بات کہی ک*یعزیزمصر کی بیوی یعنی ز*لیخاا سپے نو جوان غلام کو <u>پیسلاتی ہے</u> اور جاہتی ہے کہ اس کواس کے نئس قدسی صفات اور مکئی سات سے ہٹا کر اپنی طرف مائل کرے محقیق اس ک محبت نے اس کے دل میں مجلہ کرلی۔ یعنی اس غلام کی محبت اس عورت کے شقاق قلب (پروہ دل) کے اندر پہنچ منی۔ بے شک ہم اس کو کھل مراہی کے اندر دیکھتے ہیں یعنی عزیز جیسے شوہر کوچھوڑ کراپنے زرخرید غلام پر فریفتہ ہونا کھلی نا دانی ہے آخر وہ کیسا خوبصورت ہے جس پروہ اس قدر بچھی پڑی ہے۔ پس جب زیخانے ان عورتوں کے پرفریب اور مکر آئمیز باتوں کوسنا تواس نے بھی ان کے ساتھ مکر وفریب کمیا کہ دعوت کے بہانہ ہے ان عورتوں کو بلا بھیجا۔ زنان مصر کا زلیخا کو ملامت کرنا یہ مکرتھا کہ ان عورتوں نے پوسف مایشے کے حسن و جمال کی خبرسی تو چاہا کہ پوسف مایشے کودیکھیں اس لیے زینجا کو پہ طعنہ و یا کہ اس حیلہ اور بہانہ ہے بوسف مائیں کود کھنا نصیب ہوز لیخانے جب ان کی ملامت تن تو اس نے چاہا کہ اپنی معذوری ان پر ظام رکرے اس لیے وعوت کے حیلہ سے ان کو مدعوکیا اور ان کے لئے مندیں تیار کیں شم قتم کے فرش اور تکیوں سے مجلس کوآ راستہ کیا اور قتم قتم کے کھانے اور میوہ جات تیار کیے اور گوشت کے پارچوں اور پھلوں کے کاٹنے کے لیے ہرایک کوایک ایک چھری دے ۔۔ دی مصرمیں بیددستورتھا کہ گوشت اورمیوؤں کوچھری سے کاٹ کر کھایا کرتے تھے بیتمام انتظام زلیخا کی طرف سے انعورتوں کے ساتھ ایک قتم کا مکر تھا اور اس طرح سے جب مجلس آراستہ ہوگئ اور بیگات نے کھانا شروع کردیا اس وقت زلیخا نے بوسف مایتیں ہے کہا کہ جواس وقت کسی دوسرے کمرہ میں تھےاہے یوسف ملی<sup>میں</sup> ذراان عورتوں کے سامنے باہرآ جاؤ۔ یوسف ملی<sup>میں</sup> نے یہ خیال کیا کہ شاید مجھے کس کام یا ضرورت کے لیے بلایا جار ہاہے اوروہ باہرآ گئے۔

کن خلوت خانہ آل عبنی نہفتہ بروں آمد جو گلزار شکفتہ پس جب ان عورتوں نے یوسف ملیا کود یکھاتوان کو بزرگ شان والا جانااوران کے ظاہری اور باطنی حسن و جمال کی ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ بے خود ہو گئیں اور اس بے خوری میں اپنے ہاتھ کا نے ڈالے نہ خون بہتے دیکھا اور نہ کی ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ بے خود ہو گئیں "حاش دلله" خدا پاک ہے بیغلام تو آدی نہیں معلوم ہوتا ہے زم کا در دوالم محسوس ہوا اور جب ذرا ہوش میں آئیں تو کہنے گئیں "حاش دلله" خدا پاک ہے بیغلام تو آدی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یتو کوئی بزرگ فرشتہ ہے بیعنی یہ بے مثال حسن و جمال اور بیعظمت و جلال انسان میں کہاں بیتو فرشتوں کے اوصاف ہیں یعنی در حقیقت یکوئی فرشتہ ہے جوصورت انسانی میں نمودار ہوا ہے۔

برآ مد بانگ بر ایثال کیں بشر نیست زبالا آمدہ قدی فرشتہ است

چوں دید ندش کہ جز والا گر نیست نہ چوں آدم زاب و گل سرشتہ است اوراس ظاہری حسن و جمال کے علاوہ چہرہ منور پر تقوی اور تقدس اور معصومیت کے آثار نمایاں تھے کہ ان حسین و جمیل عورتوں کے سامنے سے گز رے چلے جا رہے تھے کہ ذرابرابر کسی مہجبیں کی طرف النفات بھی نہیں گویا کہ فرشتہ سامنے ا سے گزرر ہاہے اس معصو ماندر فقار نے ان کواور زیادہ مرعوب کردیا کہ آ دمی تو اس حال اور جال کانہیں ہوسکتا۔ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہےجس میںشہوت نفسانی کا کوئی شائیہ دکھلا ئی نہیں دیتا۔اس ونت زینیا نے ان عورتوں سے کہا کہ پس یہی وہخض ہے جس کی محبت میں تم نے مجھ کوطعنہ و یا ایک ہی نظر میں تم پر یہ حال گز را تو مجھ پر ملامت کیسی۔ زیخا نے عورتوں پر یہ داضح كرديا كهين اس كى محبت ميں معذور مول اس كے بعدز ليخانے واقعه كى حقيقت كو بتلايا جس مقصود زنان مصر كے اس قول ۔ کی مینی ﴿ اِنْ هٰنَ آلِلَّا مَلَكُ كُورِيْمٌ ﴾ یک تائيرتھی کہتم جو کہتی ہو کہ بیٹن سرنہیں بلکہ فرشتہ ہے بالکل حق اور درست ہے اور بے شک میں نے اس کو اس کے نفس سے ہٹانا اور پھسلانا چاہا کیکن وہ معصوم اور فرشتہ کی طرح بالکل محفوظ رہا اور میرے \_\_\_\_ پھسلانے میں نہآیااوراس اعتراف حقیقت کے بعدز کیخانے پوسف مائیں کو همکی دی اور پہ کہا کہ خیراب تو جو ہوا سو ہوا البتہ اگرآ کندہ اس نے میرے تھم کےموافق کام نہ کیا تو ضرور جیل جھیج دیا جائے گا۔ اور البتہ ہوگا ذلت اٹھانے والوں میں سے اول توقیدی ذلت ہے پھرامیری اور وزیری محل سرائے سے نکل کرجیل خانہ میں جانا اور بھی ذلت ہے یہ بات زیخا نے عورتوں کے سامنے کہی عورتوں نے بھی پوسف علیمیا سے کہا کہا پنی سیدہ کا تھم مان! غلام کے لائق نہیں کہ وہ اپنی سیدہ کی نا فر مانی کرے اورجیل میں جائے۔ چنانچہ یوسف ملی ہیں نے جب بیدد مکھا کہ صورت حال سیہے اور ہرطرف سے جال بچھا ہوا ہے تو یوسف ملی نے گھبرا کر بیدعا کی اے میرے پروروگار مجھکواس جال سے نکال <mark>وہ جیل خانہ جس کی مجھکودھمکی دی جارہی ہےوہ مجھےزیادہ</mark> اورخطرہ تو نہ رہے گا۔

عجب در ماندہ ام در کارایشاں مراوزنداں بہاز دیدارایشاں چونکہ ان عورتوں نے زلیخا کی سفارش کی تھی کہ یوسف مایشا کو چاہے کہ اپنی سیدہ کے تھم کو مانے اس لیے صغہ تحق مونٹ کا لایا گیا اور ید عونی کہا گیا جس کی ضمیران عورتوں کی طرف راجع ہے اور اسے پروردگارا گرتو نے مجھ سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو دور نہ کہا تو مجھ کو ڈر ہے کہ مہیں میں ان کی طرف جھک نہ جاؤں اور نا دانوں میں سے ہوجاؤں۔ عورتوں کی طرف تھوڑ اسا میلان اور جھکاؤ بھی نا دانی ہے۔ دانائی اور تھمندی ہے ہے کہ عورتوں سے دور رہے ہیں ان کے عروروکار نے ان کی دعا قبول کی ہیں اللہ تعالی نے ان عورتوں کا مکروفریب ان سے دفع کیا۔ بے شک خدا ہی سف والا جائے والا جائے والا جائے دان کی دعا قبول کی ہیں اللہ جو سف مایشا ڈرہ برابر بھی ان کی طرف مائل نہ ہوئے اور انہوں نے خدا تعالی سے جود عاما گی اللہ نے وہ دعا ان کی قبول کی۔ یوسف مایشا کی اس دعا کا مطلب بیتھا کہ اسے پروردگار خواست کرتا ہوں کہ مجھے ان کے مکروفریب سے دور رکھ اور جیل خانہ کو نفس پر بھروسر نہیں تیری تائید اور دھا ظت کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ان کے مکروفریب سے دور رکھ اور جیل خانہ کی درخواست اس لیے کرتا ہوں کہ اور انہاں کی مراودت سے بالکل محفوظ ہوجاؤں اللہ تعالیٰ کے ان دواست اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے فتنہ سے نجات ملے۔ اور ان کی مراودت سے بالکل محفوظ ہوجاؤں اللہ تعالیٰ کے ان

کی دعا قبول کی چنانچہ پھراس کا اثر اس طرح ظاہر ہوا کہ پوسف مایش کی براءت ونز اہت کی نشانیاں دیکھنے کے بعدان کی رائے ہوئی کہاس عبرانی غلام کو آیک مدت کے لیے قید میں رکھیں کہلوگوں میں یہ چرچاختم ہوجائے اورلوگوں کو بیہ معلوم ہوجائے کہاگرزلیخااس پرعاشق ہوتی تواہے قید کیوں ہونے دیتی اورعزیز مصرکوبھی یہی مصلحت نظر آئی کہا یک خاص مدت تک ان کوقید میں رکھ دیا جائے تا کہ زن عزیز بدنا می اور رسوائی سے محفوظ ہوجائے اور اس ناشا سُتہ فعل پر پروہ پڑجائے اس بناء يرعز يزنے يوسف مليني كوجيل خانہ جيج ديا اور پانچ ياسات برس تك يوسف ماينيا قيد ميں رہےغرض يہ كہ يوسف ماينيا جيل خانہ بھیج دیئے گئے ایوان سے زندال میں پہنچے قدم رکھتے ہی وہ زندان رشک گلستاں بن گیا۔ یوسف ماہیں کے داخل ہونے کے بعدوه جيل خانه جيل ندر ہا بلكه عمبارت خانه اور خلوت خانه اور خانقاه اور درسگاه بن گيا۔

چول آل دل زنده در زندال در آمد جمهم مرده در آل محنت سرا افتادہ جو شے برآمد زال گرفتارال خروشے

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَانِ ﴿ قَالَ آحَدُهُمَاۤ إِنِّيۡ اَرۡنِيۡۤ اَعۡصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْإِخَهُ إِنَّىٰ اور داخل ہوتے قید خانہ میں اس کے ساتھ دو جوان کہنے لگا ان میں سے ایک میں دیکھتا ہوں کہ میں نجوڑ تا ہوں شراب اور دوسرے نے کہا اور داخل ہوئے بندی خانہ میں اس کے ساتھ دوجوان ۔ کہنے لگااس میں سے ایک، میں دیکھتا ہوں کے میں نچوڑ تا ہوں شراب ۔اور دوسرے نے کہا اَرْبِنِيَّ ٱلْحِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرًّا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ﴿ نَبِّئُنَا بِتَأْوِيُلِهِ ۚ إِنَّا نَرْبِكَ مِنَ میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کہ جانور کھاتے ہیں اس میں سے، بتلا ہم کو اس کی تعبیر ہم دیکھتے ہیں تجد کو میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اینے سر پر روٹی، کہ جانور کھاتے ہیں اس میں سے۔ بتا ہم کو اس کی تعبیر۔ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو الْمُحْسِنِينَ۞ قَالَ لَا يَأْتِيُكُمَا طَعَامٌ تُرُزَقْنِهَ إِلَّا نَتَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيُلِهِ قَبْلَ آنُ نکی والا فل بولا نہ آنے پائے گا تم کو کھانا جو ہر روز تم کو ملنا ہے مگر بتا چکول گا تم کو اس کی تعبیر اس کے نیکی والا۔ بولا، نہ آنے یائے گا تم کو کھانا، جو ہر روز تم کو ملتا ہے، گر بتا چکول گا تم کو اس کی تعبیر، اس کے يَّأَتِيَكُمَا ﴿ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ اِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ آنے سے پہلے یہ علم ہے کہ مجھ کو سکھایا میرے رب نے میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آنے سے پہلے۔ بیعلم ہے کہ مجھ کو سکھایا میرے رب نے۔ میں نے جھوڑا دین اس قوم کا کہ یقین نہیں رکھتے اللہ یر، ادر ف یعنی ای زمانه میں دوجوان قیدی جیل خانه میں لاتے گئے ۔جن میں ایک باد شاہ مصر (ریان بن ابوبید ) کانانوئی اور دوسرا ساتی (شراب یلانے والا ) **تھا۔ دونوں ہادشاہ کو زہر دیسے کے الزام میں ماخو ذیتھے ۔ قید خانہ میں یوسٹ علیہ السلام کی مردت داسانت ، راست کو ئی جمن اخلاق بھٹرت عیاد ت بمعرفت تعبیر** ادر بمعدد کی خلائق کاچ جا تھا۔ یہ دونوں قیدی حضرت بوسف علیہ السلام سے بہت مانوس ہو گئے ادر بڑی مجست کا ظہار کرنے لیگے ۔ایک روز دونوں نے اینا اینا مواب بیان تھا۔ ساتی نے کہا میں خواب میں ویکھتا ہول کہ بادشاہ کوشراب بلار ہاہوں۔ نانبائی نے کہا کرمیرے سر پرکئ ٹو کرے میں جس میں سے پرعرے نوج كوتمادى بى ربيه على الله مروزك ديكوكر تعبير مانكى -

بِٱلْاخِرَةِ هُمُ كُفِرُوْنَ۞وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَاْءِئَ إِبْلِهِيْمَ وَاسْحُقَ وَيَعْقُوْبَ ۗ مَا كَانَ لَنَا آ خرت سے وہ لوگ منکر میں فیل اور پکوا میں نے دین اسپنے باپ دادوں کا ابراہیم اور اسماق اور یعقوب کا ہمارا کام نیس آخرت سے وہ منکر ہیں۔ اور پکڑا میں نے دین اپنے ہاپ دادول کا، ابراہیم اور آخل اور لیقوب کا۔ ہمارا کام نہیں آنُ نَشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ آكُثُرُ کہ طریک کریں اللہ کا محی چیز کو یہ تنسل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوموں پر لیکن بہت اللہ کا سمی چیز کو۔ یہ فعل ہے اللہ کا جم پر اور سب لوگوں پر لیکن بہت النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ۞ يُصَاحِبَي السِّجُنِ ءَ آرُبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ آمِر اللهُ الْوَاحِلُ لوگ احمان نہیں مانے ت<mark>ک اے</mark> رفیق قید خانہ کے مجلا مئی معبود مبدا بہتر یا النہ اکیا لوگ بھلا نہیں مانتے۔ اے رفیتو بندی خانے کے ا بھلا کئ معبود جدا جدا بہتر یا اننہ اکیا الْقَهَّارُ۞ مَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُوْيِهِ إِلَّا ٱسْمَاءً سَمَّيْتُهُوْهَا ٱنْتُمْ وَابَآؤُكُمْ مَّا آنَوَلَ اللهُ زبردست فس کھونیس پوجتے ہوسوائے اس کے معرنام ہیں جورکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادول نے نہیں اتاری الذنے زبردست۔ پچھ نہیں بوجتے ہوسوا اس کے، مگر نام ہیں کے رکھ لئے ہیں تم نے، اور تمہارے باپ واووں نے، نہیں اتاری ابتد نے <u>قل یومت علیہ انسلام نے اول ان کوسکی دی کہ بیٹک خوابوں کی تعبیرتہ ہیں</u> بہت مبدمعلوم ہوا چاہتی ہے روز مرہ جوکھاناتم کوملیا ہے اس کے آنے ہے ہیہ ت<sup>ی</sup>ل تعبير بتلا كرفارغ موماوَل كالبكن تعبيرخواب سے زياد و ضروري اورمفيدايك چيز پہلے تم كوسنا تا ہوں ۔ د ويك تعبير وغير و كاپيعلم مجھ كو كہاں سے ماصل ہوں يو يادركھو کہ میں کوئی پیشدور کا بن یا مجم نہیں بلکرمیرے علم کا سرچ تھروی اورالہام ربانی ہے جو مجھ کو حق تعالیٰ نے اس کی بدولت عطافر مایا کہ میں نے ہمیشہ سے کافروں اور باطل پرستول کے دین وملت کو چھوڑ ہے دکھااوراسپنے مقدس آباء واجداد (حضرت ابراہیم،حضرت اسحاق،حضرت یعقوب علیهم السلام) جیسے اعبیا، دمرسین کے دین تو حید پر چلااوران کااس حمنداختیار کیا۔ ہماراسب سے بڑااور مقدم محم نظریہ بی رہا کہ دنیا گئتی چیز کوکسی در جدمیں بھی خدا کاشریک نہ بنائیں نہ ذات میں مضات میں مذافعال میں مندر بو بیت ومعوویت میں مصرف اس کے آھے تھیں ،اس سے مجت کریں ،اس پر بھروسہ کھیں ۔اور اپنا مینا مرناسب اس ایک ایک پرورد کار کے حوالہ کر دیں۔ بہرمال پوسٹ علیہ انسلام نے موقع مناسب دیکھ کرنہایت موژ طرز میں ان قیدیوں کو ایمان وتو حید کی طرف آئے گی ترغیب دی۔ پیغمبرول کا کام یہ بی ہوتا ہے کہ دعوت وتبیغ حق کا کوئی مناسب موقع ہاتھ سے نہ مانے دیں۔ یوسٹ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان قیدیوں کے دل میری طرن متوجہ اور جھے سے مانوس میں ۔قید کی مصیبت میں گرفتار ہو کرشاید کچھ زم بھی ہوئے ہوں گے ۔ لاؤان مالات سے فرض تبلیغ کے ادا کرنے میں فائدہ اٹھا میں ۔ اول ان تودین کی ہاتیں مکھلائیں مے تعبیر بھی بتلادیں مے ریس پہلے کردی کھانے کے وقت تک تعبیر معلوم ہو مائے گی تاکرو نصیحت ہے اکتابی نہیں۔ (تنبیر) بہت سے مفرین نے ﴿ لَا يَأْتِينُكُمُ اطْعَامْ لُوْزَ فِيهِ ﴾ كمعنى يدليه يس كرمى كفانا تهادے ياس نبيس آتا ہے مگر يس نے ے پہلے اس کی حقیقت پرتم کومطلع کردیا کرتا ہوں یعنی آج کیا کھانا آئے گائن قسم کا ہوگا، پھر تعبیر بتلانا کیا مشکل ہے مجو یا اول صرت بورٹ ملید اللام نے معجزه کی طرف توجه دلا کرافیس اپنی نبوت کالیقین دلاتا چاہا، تا که آئنده جوسیعت کریں زیاد وموژ واقع کی انفس ہو ۔اس تقدیر پر یوسٹ علیہ السلام کا یمعجز ، ایسای موكا بيا حضرت معيدالسلام فرمايا تما وو أرَيْفُكُ في عَما وَأَكْلُونَ وَمَا وَلَيْعِرُونَ فِي بُيُولِكُ مُ مُرمتر جُمُعَن في بكل تعيرانتياري ب والله اعملم حضرت شاہ عبدالقاد رمیاحب رحمہ الند گھتے ہیں ''فن تعالیٰ نے قید میں پیمکت کھی کہ آن کا دل کافروں کی مجت سے (یعنی کافر جوان کی مجت دمدارت کرنے تھے، اس سے) لوٹا تو دل پر اللہ کاعلم روٹن ہوا۔ ماہا کہ اول ان کی دین کی بات سادیں چھے تعبیرخواب ہیں۔اس واسطے کی کر دی ، تا کہ دی جہا کہ کھانے کے وتت تک و وجمی بتاد دل کابه

وس يعنى بمارا فالعن توحيداورملت ابراتيمي برقائم رمناندمرف بماريحق من بلكرماري بهان كحق من رحمت دفض ب كيونكه فاندان ابراتيمي بي كأشع ع



قے یہاں خلن یقین کے عنی میں سے ہے جیسے ﴿الَّذِینَ یَظُلُمُونَ اَلَّاکِمَ مُلْقُوْ اَرْتِهِمْ ﴾ میں یعنی یوسٹ علیہالسلام کو دونوں میں سے جس شخص کی باہت یقین تھا کہ بری ہو جائے کا جب د وقید خانہ سے لکا تو فر ما یا اسپنے بادشاہ کی خدمت میں میراجی ذکر کرنا کرایک ایراشخص بے صور قید خانہ میں برسوں سے پڑا ہے۔ ⊨

## فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضَعَ سِنِيْنَ ﴿

#### ب<u>مررباتيه من کئي برس ف ا</u>

#### <u>پھررہ گیا</u> قید میں کئی برس۔

# قصه پوسف مَلاِيُلا با ساقی وخباز درجيل خانه برتبليغ ودعوت اظهار نبوت

عَالَيْ الله : ﴿ وَكَفَلَ مَعَهُ السِّجُنَ فَتَانِ ... الى ... فَلَبِتَ فِي السِّجُن بِضْعَ سِندُن ﴾

بربط: .....گرشتہ آیات میں پوسف ایک دعا فورتِ السِّنجی اَتحبُ إِنَّیْ عِنَا یَکُنُو وَنِیْ اِلَیْدِی اوراس کی قبولیت واستجاب کا ذکر کیا ہے دعا میں بید دخواست تھی کہ اے پروردگارا بیے زنا نخانہ اور کل سرائے سے توجیل بہتر ہے بارگاہ خداوندی میں پوسف ایکیا کی دعا میں ایک کرزنان خانہ ہے تکال کرجیل خانہ بھیج دیے گئے اب وقت آیا کہ ﴿وَلَانُعَلِمْهُ مِنْ تَالُویْلِ الْاکتادِیْمِی کا ظہور ہوکہ جیل خانہ میں بیٹنی کرلوگوں کے خوابوں کی تعبیر بی دیں اوران کوتو حید اور اسلام کی دعوت دیں اور فحد اداد مجز ہاور کرامت کوان برظام کریں تا کہ قبول تی میں معین اور مددگار ہو۔ ولی پر اپنی کرامت کا اظہار ضروری تا کہ قبول تی میں معین اور مددگار ہو۔ ولی پر اپنی کرامت کا اظہار ضروری نبیل مگر نبیل ہے اور جس طرح نبوت کا اعلان ضروری پر اپنی محرح دوائل نبوت کا اعلان ضروری ہے اس لیے حضرت یوسف ایکیا نے خواب کی تعبیر سے پہلے ہے تو تک کا اعلان خرا ایا۔ ﴿وَلَا قَالَ اِنَّ اِلْکُ مُنَا اِنَّ اِلْکُ اِلْکُ مُنَا اِنَّ اِلْکُ اللّٰکِ اِلْکُ تھا اور دور اِلْکُ اِلْکُولُو اِلْکُولُو اِلْکُولُو اِلْکُولُو اِلْکُولُو اِلْکُولُو اِلْک

=مبالغه كى ضرورت أيس ميرى جومالت توفي مثايده كى ب بلاكم وكاست كهددينا

ساقی (شراب پلانے والا) میدونوں بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کی تہمت میں ماخوذ تھے مقدمہ زیر تحقیق تھا اس لیے دونوں جیل بھیج دیئے گئے چونکہ قید خانہ میں پوسف مایٹھ کے حسن خلق اور مروت اور صدق وامانت اور زہدوذ کر اور عبادت مشہور ہو چکی تھی اورسب لوگوں کو بیمعلوم ہو گیا تھا کہ بیر بڑے عابدوزاہد ہیں اورخوابوں کی تعبیریں خوب بتاتے ہیں اس لیے جب بیر ۔ دونول قیدی جیل خانہ میں داخل ہوئے اور پوسف مائیل کا بیرحال دیکھا تو ان کے گرویدہ اور دلدارہ ہو گئے ان میں ہے ایک نے کیعنی ساقی نے کہا کہ میں اپنے آپ کوخواب میں دیکھتا ہوں کہ میں انگورنچوڑ رہا ہوں اور باوشاہ کوشراب بلا رہا ہوں اور دوسرے نے بعنی نانبائی نے کہا کہ میں اپنے آپ کوخواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پرروٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندےنوج نوج کرکھارہے ہیں۔آپ ہم کواس خواب کی تعبیر بتلائیں تحقیق ہم آپ کونیکو کاروں میں دیکھتے ہیں۔ بعنی مکارم اخلاق اورمحاس اعمال کے ساتھ موصوف یاتے ہیں اور چونکہ ایک کےخواب کی تعبیر مصرحتی اس لیے حضرت پوسف مانیقی نے سردست تعبیر دینے سے اعراض فر ما یا اور میسمجھا کہ میرا یک دن مرنے والا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوجائے۔اول ان کونصیحت کرنا شروع کی اور دعوت ایمان اور توحید سے پہلے اپنا ایک مجز ہ ذکر کیا تا کہ اس سے انکانبی ہونا معلوم ہوجائے ان دوجوانوں نے آپ ملیکا سے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے اول ان پریہ ظاہر فر مایا کہ میراعلم تعبیر خواب میں ہی منحصر نہیں۔ میں اللہ کا نبی مایٹی ہوں اور اللہ کی وحی ہے غیب کی با تیں سیجے سیجے بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ بوسف مایٹیانے کہا جو <u>کھاٹاتم کودیا جاتا ہے میںتم کواس کے آنے سے پہلے اس کے حال اور مال سے آگاہ کردوں گا</u> کہ فلاں چیزتمہارے یاس آئے گی اور اس کی کیفیت اور کمیت میہ ہوگی -حضرت عیسی ملیا نے کہا تھا۔ ﴿ أَدَيِّهُ كُمْدَ عِمَّا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَيْخِرُونَ . فِي مِيوَةِ يَكُمْ ﴾ يعني مين تم كوآ گاه كردول گااس كھانے سے جوتم كھاتے ہوادر جوجمع ركھتے ہوا بے گھروں ميں مطلب بيہ بے كه تمہارے لیے تمہارے گھرسے جو کھانا آئے گامیں اس کے آنے سے پہلے ہی تم کواس کی صفت اور کیفیت ہے آگاہ کر دوں گا۔ قید بوں نے پوچھا کہتم نہ تو نجومی ہوا در نہ کا بن پوپھر تہہیں ہے مہاں سے حاصل ہوا تو بوسف مُانِیا نے فر مایا کہ سیلم مخملہ <u> اس علم کے ہے جو مجھے میر</u> ہے پر ور دگار نے سکھا یا ہے <sup>لیعن</sup> ریونی کہانت اور نجوم نہیں بلکہ سب وی اور الہام ہے اور میر امعجز ہ ہے جومیری نبوت کی دلیل ہے۔اب اثبات نبوت کے بعدا ثبات توحید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: سخفیق میں شروع ہی ے اس قوم کی ملت کو جھوڑے ہوئے ہول کہ جوخدا پر ایمان نہیں رکھتے اور خاص طور پر آخرت کے تو بالکل ہی منکر ہیں جھوڑ دینے کا بیمطلب نہیں کہ پہلے میں اس ملت پرتھا پھرچھوڑ کرمومن ہوگیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں شروع ہی ہے ملت کفر ہے بری اور بیزار ہوں اور میں تو خاندان نبوت سے ہوں اور شروع ہی سے اپنے باپ دادوں ابراہیم اور اسحاق اور لیقوب نظام کی ملت کا پیرو ہوں ان باپ دا دول کے ذکر ہے یوسف مالیلہ کامقصود یہ تھا کہلوگوں کومعلوم ہوجائے کہ بیخص خاندان نبوت سے ہے تا کہلوگ ان کی نصیحت اور دعوت کوغور اور تو جہ سے سنیں اور تو حید پر یقین لائمیں اور سمجھ جائمیں کہ تو حید سب پیغیبروں کی مکسال ملت ہے ہم کو شمسی <del>طرح بیر زاوارنہیں کہ ہم</del> اللہ کے ساتھ کسی کوشر بیک کریں غرض بیے کہ تو حید تمام انبیاء کرام کی ملت کارکن اعظم ہے بیتو حید اور شرک ہے بیز اری ہم پراورلوگوں پرالٹد کافضل ہے کیموحد بنے اس سے بڑھ کر اور کوئی فعنل نہیں اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح کا سارا دار دیدار اللہ کی معرفت اور اس کی اطاعت پر ہے

کیکن اکثر آ دمی اس نعبت کاشکرنہیں کرتے ہوائے تو حبید کے شرک میں مبتلاء ہیں دہری تو خدا ہی کے منکر ہیں اور نیچری تعلیم انٹی<u>ا</u> ء سے پنغراور بیز ارہیں۔

#### دعوت توحيد

اب آ مے توحیدی دعوت اور شرک کا ابطال فر ماتے ہیں۔ اے میرے جیل خانہ کے رفیقو! بتلا و توسی کہ کیا جداجدا اور متغرق معبود بہتر ہیں یا اللہ جواکیلا اور زبر دست ہے اور سب پر غالب ہے اور معبود برحق تو وہی ہے جوسب پر غالب ہواور یہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہویہ سب عاجز اور مغلوب ہیں۔

خبیں ہوجة تم اللہ کے سوانگرزے ناموں کو جوتم نے اور تہارے بڑوں نے رکھ دیئے ہیں حقیقت میں معبود نہیں گویا کہ تم محن ناموں کی پرستش کرتے ہوتم نے ان بتوں کا نام معبود رکھ لیا۔ محض ناموں کی پرستش کرتے ہوتم نے ان بتوں کا نام معبود کھیا۔ محض نام رکھ لینے سے کوئی ہے معبود ہو جاتی اللہ نے ان بتوں کو اور کوا کب کو اور نجوم کو خدا تھر ہوا اللہ نے ان بتوں کو اور کوا کب کو اور نجوم کو خدا تھر ہوا کہ اللہ کے اللہ نے ان بتوں کو اور کوا کب کو اور نجوم کو خدا تھر اللہ کے اور نہ دیا ہے کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کو بی کو بی اور نہ ہوں کے بی تو حید سیدھا وین ہے جس میں کسی قسم کی بی نہیں لیکن اکثر آ دمی اس بات کو جانے تہیں اس لیے وہ بج راہ کو اختیار کرتے ہیں۔

### تعبيرخواب

یہاں تک پوسف مالیکا کی تھیں۔ اور اثبات نبوت اور دعوت تو حید کا بیان تھا کہ پوسف مالیکا نے ان کو تھیں۔ کا در تو صدی کی دعوت دی اب آگے ان کے خوابوں کی تبییر بیان فرماتے ہیں۔ اے میرے دونوں قید خانہ کے سمجے تھے کو اور پھر خوابوں کی تبییر بیا بیا کر بھا گئی ہے کہ تم میں ایک تو یعنی ساتی اپنی تا بنائی مجرم قرار پاکرسولی دیا جائے گا پھر پرندے اس کے سرے گوشت نوج اپنی حمدہ پر بحال ہوجائے گا اور دوسرا لیمن نا بنائی مجرم قرار پاکرسولی دیا جائے گا پھر پرندے اس کے سرے گوشت نوج تو توج کر کھا تھیں گئی ہیں گہ جب انہوں نے یہ جبیری تو کہا کہ ہم نے پچھیس دیکھا ہم تو دل تھی کرتے تھے پوسف مالیکا نے فرمایا فیصل ہو چکا وہ امر جس میں تم فق کی پوچھے تھے کہ خواہ تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا اب تو یو نہی ہوگا جو الشدے نی نے کہدویا ہے تھی تھا کہ فرمایا فیصل ہو چکا وہ امر جس میں تم فق کی پوچھے تھے کہ خواہ تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا اب تو یو نہی ہوگا جو الدے کہ تو یوسف مالیک ہی تا ہوگا ہو اور جب وہ جیل خانہ سے جانے گئے تو یوسف مالیکا نے دونوں قیدیوں ہیں سے ہوا اور دوسرا مجرم دونوں تو یہ بیا کہ ایک بادش ہو تھا اس میں کوتی میں ان کوگھان تھا کہ ہوگی یائی پائے گا یعنی ساتی سے کہا کہ اپنے آتا سے میرا ذکر کر نا اور کہنا کہ ایک بے گئاہ عرصہ سے جیل خانہ میں پڑا ہوا ہے۔

مجوہست اندرال زندال غربیہ زعدل شاہ دورال بے نصیبے

اس نے وعدہ کرلیا۔ پھر جب ساتی اپنے عہدہ پر بحال ہوگیا توشیطان نے اس کواپنے آتا کے سامنے بوسف ملیہ اس کا ذکر کرنا مجلادیا جب ساتی کوشاہی تقرب حاصل ہوگیا توجیل خانہ کے وعدہ کو بھول گیا۔ حق جل شانہ کو یوسف ملیہ صدیق کا

اس طرح درخواست کرنا ناپیند ہوااس لیے شیطان کوساتی کی یاد پرمسلط کردیا کہ مدت تک اس کو بوسف طائع کا ذکر کرنا یا دنہ آیا کہ اس وجہ سے بوسف طائع کا درکر کا یا دنہ آیا کہ ایک ظاہری اس وجہ سے بوسف طائع اور چندسال قیدخانہ میں رہے کہ صدیق کے شایان شان نہ تھا کہ وہ رہائی کے ایک ظاہری سبب پرنظر رکھتا اس کے بعدسات برس اور قید میں رہے اور اول و سبب پرنظر رکھتا اس کے بعدسات برس اور قید میں رہے اور اول و آخر مل کر بارہ برس تک رہے اس طویل خلوت سے مقام تفویض و توکل کی پھیل ہوگئی مخلوق سے دفع ضرر کی درخواست کرنا اگر چیشر عاجا کرنے مرانبیاء اور صدیقین کے لیے مناسب نہیں کہ وہ صوائے خدا کے کسی کی مدد پرنظر رکھیں۔

کلتہ: ..... اسباب ظاہرہ سے غرض محمود کے لیے استعانت اور استمداد بلاشہ جائز ہے۔عصمت کے منافی نہیں گرنی اور صدیق کے لیے اولی اور افضل میتھا کہ اسباب ظنیہ سے اعراض کرتے چونکہ حضرت یوسف ملیٹا کی بہتہ بیر اسباب ستینیہ عادیہ سے نہتی اس لیے عماب آیا اور بغرض تنبید و تادیب اور مزید سات سال زنداں میں رہے یوسف ملیٹا نے کسی منہ کا عند کا ارتکاب نہیں کیا جوعصمت کے منافی ہوتا البتہ صدیقین اور مقربین کے لیے جس درجہ کا صبر اور توکل مناسب تھا اس میں ذرا کی آئی اس کی تکیل کے لیے تنبید کردی گئی کہ صدیقین کے لیے اسباب ظنیہ کا ترک اولی ہے۔ (دیکھوکلید مثنوی ٹامن عشر از مقرح دفتر ششم جس: ۲۳۳۷)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّ آَرُى سَبُعَ بَقَرْتٍ سِمَانِ تَأْكُلُهُنَّ سَبُعٌ عِبَافٌ وَسَبُعٌ سُنُبِهُ لَتِ مُعُو اور كها بادشاه نے، ميں خواب ميں ديكتا ہوں سات كائيں موئی، ان كو كھائى ہيں سات ديلى، اور سات بايس ہرى وَّا أَخَرَ لِينِسْتِ اللّهِ يَالَيُّهَا الْمَلَا أَفْتُونِي فِي لَوْ يُولِي اِنْ كُونَتُهُ لِلرُّعْتِياً تَعْبُرُونَ ﴿ قَالُولًا اللّهِ عَلَيْ الْمَلَا أَفْتُونِي فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فل يعنى الراس فن من مجومهارت ركمتے بوتو ميرے خواب كى تعبير بتلاؤ \_

وی معلوم ہوتا ہے کہ وہ وگ اس فن سے مالی تھے۔اپنے جبل کا ساف لغلول میں اقرار کرنے سے شرمائے تو یوں بات بنادی کہ یہ کوئی خواب نہیں ،مخض یہ یہ یان خیالات ہیں ، مراوقات انسان کو نیند میں ایسی صورتیں مختل ہو ماتی اعتبار انسان میں میں کے ایک میں مورتیں مختل ہو ماتی اعتبار انسان میں میں کے اسول کے ساتھ انہیں ہوتے۔
کے اصول کے ساتھ تہیں ہوتے۔

وَادَّكَرَ بَعُدَ أُمَّةٍ اَنَا أُنَبِّئُكُمُ بِتَأْوِيْلِهِ فَأَرْسِلُوْنِ۞ يُوسُفُ آيُّهَا الصِّيِّينُ أَفْتِنَا فِي اور یاد آممیااس کومدت کے بعد میں بتاؤں تم کو اس کی تعبیر سوتم مجھ کو تھیجو فیل جا کر کہاا ہے اپنے اسے فیل حکم دے ہم کو اس خواب میں اور یاد کیا قدت کے بعد میں بتاؤں تم کو اس کی تعبیر، سوتم مجھ کو بھیجو۔ جا کر کہا، پوسف اے سیے ابھم دے سات کائیں موٹی ان کو کھائیں سات دبلی اور سات بالیں ہری اور دوسرت سوکھی ٱرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ۞قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَابًا · فَمَا حَصَلْتُهُ لے جاوّل میں لوگوں کے پاس شاید ان کو معلوم ہو خ<mark>سی</mark> کہا تم کیبتی کرد کے ماہ برس جم کر مو جو کاؤ <u>میں لے جاؤں لوگوں پاس شاید ان کو معلوم ہو۔ کہا تم تھیتی کرو سے سات برس لگ کر۔ ہو جو کانُو</u> فَلَرُوْهُ فِيُ سُلَٰبُلِهٖ إِلَّا قَلِيُلًا يِّكَا تَأْكُلُونَ۞ ثُمَّ يَأْتِيۡ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبُعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ اس کو چوڑ دو اس کی بال میں معر تھوڑا ما جو تم کھاؤ پھر آئیں کے اس کے بعد مات برس محق کے کھا جائیں کے اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں، محر تعورُا جو کھاتے ہو۔ پھر آئیں سے اس چیجے سات برس سختی کے، کھادیں مَا قَتَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيُلًا مِّنَا تُعُصِنُونَ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنُ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ جو رکھا تم نے ان کے واسلے مگر تھوڑا ساجو ردک رکھو کے بچے کے داسلے پھر آئے گا اس کے بچھے ایک برس اس میں بینہ برے گا جو رکھا تم نے ان کے واسطے، محر تھوڑا جو روک رکھو ہے۔ پھر آئے گا اس پیچے ایک برس، اس میں بین پائیں کے

التَّاسُ وَفِيهُ يَعْمِرُ وُنَ۞

لوكول بداوراس يس رس بخوز مل كے وسم

لوگ اوراس میں رس نجوزیں ہے۔

فی "افتا العبد انتی" کینے سے پیرفرن تمی کرآ پ جم سے اِن ۔ جوہت بھی آپ کی زبان سے تل کی ہوکردہی امید ہے جوتعیراس طواب کی بیان کر دیں کے موہ پو پوری ہوکردہے تی ۔ پر لاہ بتلار ہاہے کہ انہیا ملیم اسلام کے صدق و دیا ت کالفٹن کس طرح و مرد فاص کے قلوب پر بیٹور ہوت ہے ۔ معدد کرد

السلام في الماراس ك دريعدا بالسام في قدرومزات معوم اور

وس میسانسلام نے تعبیر بتلانے میں دیرد کی دیو کی شرط لگائی، ندائ منفس کوشر مند ہی کہ تھوکو آئی مدت کے بعداب میرا قبال آیا۔ اس سے انبیا میں مالسام کے اخلاق ومردت کا انداز ہ ہوتا ہے۔ پھر د وسرف مواب کی تعبیر ما کٹنا تھا۔ آپ ملیہ اسلام نے تین چیزیں مطافر ماتیں تعبیر، تدبیر جیشر، آپ ملیہ السلام کے =

## شاه مصر کا خواب دیکھنااور حضرت پوسف مائیلا کااس کی تعبیر بتانا

قَالَ الْمَاكَ : ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنَّ أَرَى سَبْعَ بَقَرْتٍ ... الى ... وَفِيْهِ يَعْمِرُونَ ﴾

ربط: ..... حق جل شانہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تواس کے لیے ایسے اسباب بھی پیدا فرمادیتے ہیں جن کی طرف آ دی کا خيال مجى نہيں جاتا چنانچہ جب حضرت بوسف مائيلا كوقيد خانہ سے نجات دلا نامنظور ہوا تو بادشاہ مصرريان بن وليد كوايك خواب و کھایا جوان کی رہائی اور ظاہری عروج کا سبب بنااور بادشاہ نے ایسا عجیب خواب دیکھاجس کی تعبیر سے تمام معرعاجز آ مھے اس خواب کی تعبیر کسی مجھ میں نہیں آئی تو اس وقت اس ساقی کو پوسف ملائظ یا دآئے اور اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے جیل خانہ جانے کی ا جازت دیجئے۔ وہاں ایک مردصالح ذی علم محبوس ہیں۔ان سے خواب کی تعبیر ہو چھآؤں چنانچہ بادشاہ نے ا جازت دی اور وه ساتی حضرت یوسف ملینیه کی خدمت میں حاضر ہواا درخواب بیان کر کے اس کی تعبیر یوچھی اس طرح با دشاہ کا خواب اور پوسف ملائیم کی تعبیران کی رہائی اورعزوج اور بلندی کاسبب بنا کیونکہ خواب کی جوتعبیر دی وہ نہایت عجیب وغریب تقی اور پھرتعبیر کے ساتھ تدبیر بھی تھی اور پھر تدبیر کے ساتھ ایک تبشیر بھی تھی کہ قبط کے سات سال گزرنے کے بعد خوب بارش ہوگی اور پھل اورمیوے افراط سے پیدا ہو تکے چنا نچے فر ماتے ہیں اور با وشاہ مصرنے ایک خواب دیکھا با دشاہ کا نام ریان بن ولید تھا اورعز یزمصراس کا وزیرتھا۔ بادشاہ نے اپنے وزراءاورارکان دولت کوجمع کرکے جوخواب دیکھا تھااس کو بیان کرنا شروع کیا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں سات گائیں فر بہموئی تازی ہیں جن کوسات <mark>دبلی گائیں کھارہی ہیں اور</mark> د یکمتا هول سات سرسبز اور هری بالیس اور دوسری بالیس خشک جوان سات سبز بالول پر کپیپ گئیں اوران کوخشک کر دیا با دشاہ نے اپنا خواب بیان کر کے کہا۔اے اہل در بارمیرے کواب کی تعبیر دوا گرتم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ اہل در بار نے کہا اول تو بیکوئی خواب نہیں محصٰ پریشان خیالات ہیں اور د ماغی بخارات ہیں بسا اوقات انسان کوخواب میں ایسی خیالی مسور تیں نظر آ جاتی ہیں جولائق التفات نہیں ہوتیں اور دوسرے یہ کہ ہم لوگ اگر چہ امورسلطنت سے واقف ہیں <del>'مگر خوابوں کی تعبیر ہے</del> واقف نبيس با دشاه خواب سے مضطرب تھااس جواب سے اس کواطمینان نہ ہوا۔ع يارب اين خواب يريثان مراتعبير حيست

التام کا ماصل یہ تھا کہ سات موٹی کا ٹین اور سات ہری پالیں سات ہری ہیں، جن میں متواز طوش الی رہے گی جھتوں میں خوب پیداوارہوگی، جوانات و نہا تات طوب بڑھیں گے ،اس کے بعد سات سال آلی ہو ہو گھتا اندو فتہ تھا رضم کر ڈالو کے رسر ف آئندہ تفریق ریزی کے لیے گھتو وا ساباتی رہ ہائے گا۔ یہ سات سال و بی کا ٹین اور سومی پالیس ہیں جوموٹی کا ٹیوں اور ہری پالوں کو ختم کر دس کی تھیر بتلا نے کے و دان میں صفرت یوسٹ سیدالسلام نے ازراہ شفت واحد دی فلا آئی ایک تدبیر بھی تھیں فر مادی کے اول سات سال میں جو پیداوارہوا ہے بڑی حفاظت سے رکھواور کو فاریت شعادی سے افعی و کھانے کے لیے جس اقدر ملکی ضرورت ہوا ہے اگلے کو اور تھوڑ ااحتیاط سے کھاؤ ۔ پائی فلہ پالوں میں رہنے و د و تاکداس طرح محیز و سے محفوظ رو سکے ۔اور سات سال کی فروٹ سے دو تاکداس طرح محیز و سے محفوظ رو سکے ۔اور سات سال کی پیداوار بھو و و سال تک کام آئے ۔ایاں و کروٹ کے بعد جو سال آئی کھا د ہنے کے بعد جو سال تک کام آئے ہوں اور موسل کے ۔ بعد جو سال آئی کے مسلم ہوئی ہوگی اور خوب مینہ پر سے کھا ہوں ہوگی اور خوب مینہ پر سے کھا ہوں ہوگی میں سات سال کی طروف سے پیدا ہوں ہے کہ بعد جو سال آئے گا اس میں جات تھیں ہوڑ نے کے قبل چیزوں سے لوگ ہراپ کیٹی کرتا تھا ۔ بیا تو دو دے ہو ہوائیں کے ۔الکوروفیر و مجوز نے کے قبل چیزوں سے لوگ فراپ کیٹی کرتا تھا۔ اس سال کی مال کے میں مال کرمائی ۔یہ کو کو اور کو کھوں کا تھا۔

اوراس وقت و و خض جسنے دونوں تیدیوں میں سے دہائی پائی تھی وہاں مجلس میں حاضر تھا وہ بولا اورا یک مدت کے بعداس کو یوسف علی کا بیغام یا وآ یا تو اہل در بار سے کہا ہیں تم کو اس کی تعییر سے آگاہ کروں گاتم جھے جیلے خانہ جانے ک امپازت دے دو۔ یا دشاہ نے اجازت سے کا اس نے جیل خانہ ما کر یوسف علی اسے کہا۔ اسے یوسف علی اسے صعد لا امپان توجیم صدق ہیں مرسے چرتک صدق اور سچائی آپ علی اسے ہر جز میں سرایت کے ہوئے ہے آپ ملی اللہ و باطن صدق سے لبریز ہے جو بات آپ کی زبان سے لگا ہے وہ تج ہوتی ہے اور ہو ہو پوری ہوتی ہے باذشاہ نے ایک خواب یہ مصاب کے باذشاہ نے ایک خواب یک محالے آپ علی اور سات ہر کی اس جری ہیں اور ان کے علاوہ دو مری سات گائیں موٹی تازی ہیں ان کو سات دبلی گائی کی صحاب کے بادشاہ نے ایک خشک کردی ہیں اور سات ہری ہواں کو جان کی گئی ہی اور امید ہے کہ وہ تج ہوتی ہے سات بری موٹی عادی اور امید ہے دہ تج ہوتی ہیں اور اسات ہری ہواں کو اور امید ہے کہ وہ تج ہوتی ہیں اور اسات ہری بالیاں نمود ار ہوں گی ہے جا سات بری موٹی گائی عادت کے مطاب تی سات سال جگ متواز گھری کرو گے ہرات بری موٹی گائی عادت کے مطاب تی سات سال جگ متواز گھری کرو گے ہرات بری موٹی گائی اور سات ہری بالیاں نمود ار ہوں گی یے قط کے سات سال ہیں جو گزشتہ سات سال کی ہیں اور اس کے بعد سات دبلی گائی اور سات ہو گئی ہواں سے تھری اور ایک کے مجا سے بی کہ خوار ہوتی ہیں ہولی ہو گئی ہیں ہو گئی ہول ہوگی ہولی ہولی سے قبی اور بالیس نمود ار ہوتی ہیں۔ ہی ہولی ہولی سے تین اور بالیس نمود ار ہوتی ہیں۔

النّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ ﴾ يعن قط كساتھ سال گزرنے كے بعد نہايت فراخی اور خوشحالی كاسال آئيگا۔ يہ بات آپ مُلَّا لَمُّمْ اللّٰ اللّٰهِ مِولَى ہوگی کہ قط كے سات سال گزرنے كے بعد جو سال آئے گا اس ميں خوب بارش ہوگی اور خوب پيداوار ہوگی يا يہ كہ سنت البيد يہ ہوگا قصّم الْعُسْمِ يُسْرًا ﴾ اب اس شدت كے بعد فراخی آئے گا۔

تکتہ: ..... جب وہ ساتی بوسف ملیکا ہے تعبیر پوچھنے آیا تو آپ ملیکا نے تعبیر بتلانے میں کوئی شرط نہ لگائی اور نہ کوئی شکوہ کیا کہ اتن مدت کے بعد تجھ کومیرا خیال آیا اور نہ آئندہ کے لیے اس سے کوئی درخواست کی اس سے حضرات انبیاء کرام ملیکا کی مروت اور اخلاق کا اندازہ کرلیا جائے اور ساتی کا یوسف ملیکا سے اس طرح خطاب کرنا ﴿آیَا الصِّدِیْفَ ﴾ اے صدیق مجسم بیاس بات کو بتلار با ہے کہ انبیاء کرام ملیکا کی صداقت اور راست بازی اور دانشمندی اور دانائی کا سکہ کس طرح لوگوں کے دلوں پر بیٹے جاتا ہے۔

وقال الْمَلِكُ الْمُتُونِي بِهِ ، فَلَمَّنَا جَاءَةُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلُهُ مَا بَالُ اوركها بادشاه نے لے آقال كوميرے باس، پھرجب بہنجااس كے باس بھيجا ہوا آدئ كها و شاہبے فاوند كے باس اور پوچھاس سے كيا حقيقت ہے ان اور كها بادشاه نے ، لے آقاس كوميرے باس - پھرجب بہنجااس باس بھيجا آدئ ، كہا ، پھرجا اپنے فاوند باس ، اور پوچھاس سے كيا حقيقت ہے ان

النِّسُوَةِ الَّتِي قَطَّعُنَ آيُدِيَهُنَّ ﴿ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيُمُّ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ ان عورتوں کی جنہوں نے کانے تھے ہاتھ اپنے فیلے میرارب توان کافریب سب جانتا ہے ف<u>تل</u>ے کہاباد شاہ نے عورتوں کو کیا حقیقت ہے تہاری جب عورتوں کی؟ جنہوں نے کائے ہاتھ اپنے۔میرا رب تو ان کا فریب سب جانتا ہے۔کہا بادشاہ نے عورتوں کو کیا حقیقت ہے تمہاری جب ان کے علم وفقل عقل د دانش اور من املاق کاسکہ اس کے دل پر بیٹھ میا فوراً حکم دیا کہ ایسے شخص کومیرے پاس لاؤ، تا کہ اس کی زیآرت سے بہر واندوز ہوں اوراس کے مرتبہ اور قابلیت کےموافق عوت کروں ۔ قاصد پیام شاہی ہے کرحضرت پوسٹ علیہ السلام کی خدمت میں عاضر ہوا مگر پوسٹ کی نظر میں اپنی دینی و اخلاقی پوزیشن کی برتری اور صفائی اعلی سے اعلی دنیاوی عرت و وجاجت سے زیاد ہمبرتھی ۔ آپ ملیدالسلام جاسنتے تھے کہ پیغمبر مندا کی نبیت لوگوں کی ادنی برگرانی مجی ہدایت وارشاد کے کام میں بڑی بھاری رکاویٹ ہے۔اگر آج میں بادشاری فرسان کےموافق جپ چیاتے قیدغانہ سے بکل محیااورجس جبوثی تہمت کےسلسلہ میں مالہاسال قیدو بند کی مسائب اٹھائیں اس کا قلعی طور پراستیسال میہوا تو بہت ممکن ہےکہ بہت سے نادا قت لوگ میری عصمت کے تعلق تر د داورشیہ میں پڑے رہ جائیں اور صامدین کچھز ماند کے بعدان ہی ہے اصل اثر ات سے فائدہ اٹھا کرکوئی اور منصوبہ میرے خلاف کھڑا کردیں۔ان مصالح پرنظر کرتے ہوئے آپ علیہ انسلام نے حکم ثابی کے امتثال میں جلدی نہ کی بلکہ نہایت مبروائتقال کامظاہر وکرتے ہوئے قامد کو کہا کہ تواپیے مالک (بادثاہ) سے داپس ماکر در یافت کرکہ تجو کو ان عورتوں کے قصد کی کچر حقیقت معلوم ہے جنہوں نے دعوت کے موقع پراسپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے رحضرت بوسٹ علیہ السلام کو ان عورتوں کے نامول کی تفسیل کہال معلوم ہوگی۔ یہ خیال کیا ہوگا کیا ایسا واقعہ شرورعام شہرت ماصل کر چکا ہے۔اس لیے واقعہ کے ایک متاز جزء (ہاتھ کا پیے) کو ظاہر کر کے باد شاہ کو تو جہ دلائی کہاس مشہور ومعروف قصیہ کی نفتیش کو تیمی کرے مغالبان و وعورتیں بتلا دیں گی کرتفسیرس کی ہے بنی کریم ملی المدعلیہ وسلم نے تیجین کی مدیث مي صرت يسمن عليه السلام كم كمال مبروكمل كى اس طرح داد دى ب ـ " لَوْلَمِنْتُ فِي السِيِّ جَنِ مَالْبِتَ يُوسُف و لاَ جَبْتُ الدَّاعِي " (الرّيس آنى مدت قیدیس رہتامتنا پوسٹ عبیہ السلام رہا تو بلانے والے کی اجابت کرتا یعنی فوراً ساتھ ہوئیتا کچھقین کہتے ہیں گداس میں حضرت بیسٹ علیہ السلام کے مبر قحمل کی تعریف اور کلیت دنگ میں اپنی عبو دیت کاملہ کا ظہارہے۔ہم نے اس مضمون کی تفصیل شرح سحیح مسلم میں کی ہے۔ یباں اختصار کی وجہ سے زیاد ونہیں ککھ سکتے ۔ ف**ک** حغیرت بیست علیه السلام نے سب کافریب فرمایا اس واسطے کہ ایک کافریب تھااورسب اس کی مدد گاڑھیں اورامل فریب والی کانام شاید ق پرورش کی م جست أيس اليار حياء كي وجد سي كول مول فرنمايا - يونك جاسنة تصكدامل حقيقت آ فركس كررب كي - كذا في السوضح -

رَاوَدُنَّنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ اللَّهِ مَا عَلِمْهَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ الْكَالِةِ مِنْ سُوْءٍ الْكَالِةِ مَا عَلِمْهَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ الْكَلِيقِ مَا عَلَمْهُ اللَّهِ اللَّهِ مِهُ مَعُوم اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### شاہ مصر کا بوسف مُلِیِّلِم کوملا قات کے لئے طلب کرنا

قانق النهائي: ﴿ وَقَالَ الْمَيْكُ الْمُتَوْنِي بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَةُ الرَّسُولُ ... الى ... لا يَهْدِينَ كَيْنَ الْمَالِيَ الْمَعْدِينَ بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَةُ الرَّسُولُ ... الى ... لا يَهْدِينَ كَيْنَ الْمَالِينَ عَلَى الرَيْسِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مائل کرتا چا تھا کیکن دوامیے کا ہے کو تھے کرمیرے داقہ میں آ جاتے۔ قطع بعنی آئی تھیں تفتیش اس بے کرائی کر پیغمبرا دعصمت و دیانت بالنکل آ شکارا ہوجائے اورلوگ معلوم کرلیں کہ فائنوں اور د فاباز ول کافریب اللہ چلے نہیں دیتا۔ چنا مجے عورتوں کافریب نہادی آفزی می ہو کررہا۔ با دشاہ کی حضوری میں حاضر ہواتو با دشاہ کی تعبیر نہایت پسند آئی۔اس دقت بادشاہ نے کہا کہا سمخص کو فور أميرے پاس ليكر آؤ دیکھوں توسہی میکون مخص ہے خوداس کی زبان سے اپنے خواب کی تعبیر سنوں اور ا<u>س کے ع</u>لم وفضل اور عقل و دانش کے موافق اس کا اکرام کروں ۔ پس جب باوشاہ کا اپنی خواہ وہ ساتی ہو یا کوئی اور <del>ہو یوس<u>ف مائیں</u> کے پاس آیا کہ باوشاہ سلامت آپ</del>کو یا د فر مارہے ہیں چونکہ اس طرح بلانا ریمی ایک قسم کی رہائی تھی اس لیے یوسف مائیلا نے کہا اپنے آتا کے پاس لوث جامیں اس وقت تک جیل خانہ سے باہر قدم نہ نکالوں گا جب تک میر ااس تہمت سے بےقصور ہونا ثابت نہ ہوجائے کہ جس کی وجہ سے مجھ کو قید میں ڈالا گیاہے پس با دشاہ سے درخواست کرو کہوہ تحقیق کرے کہ کیا حقیقت حال ہے؟ ان عورتوں کی جنہوں نے زیخا کی مجلس میں مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے تعنی میں ابھی جیل سے نکنا پیندنہیں کرتا جب تک میری اس تہمت سے براءت ظاہر نہ ہوجائے جس کی بنا پر میں قید میں ڈالا گیا ہوں اور ان عورتوں کی شخصیص شایداس لیے ہو کہ ان کے سامنے زینخا نے بوسف ملیل کی براءت اور نزاہت کا اقرار کیا تھا اور سب کے سامنے یہ کہا تھا۔ ﴿وَلَقَدُ رَاوَدُتُهُ عَن تَفْسِه فَانْسَقَعْصَمَ ﴾ تتحقیق کے بعد جب میں بری ثابت ہوجاؤں گاتب یہاں سے نکلوں گااس موقع پر یوسف مائیلا نے عزیز مصر کی عورت کا ذکراد بااوراحتر امانہیں کیا کیونکہ وہ ان کی سیدہ تھی شخفیق میرا پر دردگار عورتوں کے مکر دفریب کوخوب جانتا ہے ان عورتوں نے میرے ساتھ بڑے بڑے مکر کیے اور سب نے مل کرمجھ پر زور دیا کہ تجھے اپنی سیدہ کا کہنا ماننا چاہئے اور اس طرح مجھ کوقید ہونا پڑا۔الٹد کوتوسب معلوم ہےتم بھی ذرا تحقیق کراوتا کہتم کومعلوم ہوجائے کہ خطاء کس کی ہےاصل مکروفریب تو زیخا کا تھا گرچونکہ سب عور نیں ان کی حامی اور مدد گارتھیں ۔اس لیے عام عنوان اختیار فرمایا اور گول مول فرمایا ۔اور حیاوشرم کی وجہ ہے اصل فریب والی کا نام نہ لیا کہ جس کے گھر میں پرورش پائی تھی اس کا کیا نام لوں گول مول فر مایا اور سمجھا کہ اصل حقیقت بالآخرکھل کررہے گی ۔غرض ہیر کہ ایکچی واپس آیا اور پوسف مُلیِّلا کا منشاء ظاہر کیا۔ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کوجنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے مع عزیز کی عورت کے طلب کی جب وہ سب عورتیں مع زیخا کے حاضر ہوگئیں تو باوشاہ نے کہا، اے عورتو! تمہارااس وقت کیا حال تھا جب کہ تم نے پوسف ملینا کواس کے نفس سے پھسلایا تھا۔ کیا پوسف ملینا نے تمہاری طرف نظرا ش كربهي ديكها تقا؟ بادشاه ك اس سوال سے ظاہر ہے كه بادشاه كواس امر كاقطعي يقين تقاكه بھسلانے والى اوراين طرف لبھانے والی عورتیں تھیں اور پوسف مالیا نے ان کونہیں بھسلایا تھا باوشاہ نے بیسوال نہیں کیا کہ پوسف مالیا تم سے کیا عاجے تھے اور تم پوسف عاید سے کیا جا ہی تھیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے بیسوال نہیں کیا کہ پوسف عاید است کیا جا ہے تصادرتم بوسف طائه سے كيا جا ہتى تھى ايسامعلوم ہوتا ہے كہ بادشاہ كواس بات كاعلم يقينى تھا كہ يوسف مايني كى طرف سےكوكى خواہش نتھی۔ساری خواہش اور اصرار اور ڈرانا اور دھمکانا عورتوں کی طرف سے تھااصل بھسلانے والی صرف زیخاتھی مگر با دشاہ نے بلحاظ پردہ بوشی زلیخا کومخاطب نہ کیا بلکہ ان عورتوں کومخاطب کیا جنہوں نے بوسف ملیکیا ہے کہا تھا کہ اپنی سیدہ کا حکم مانو-تمام عورتیں یک زبان موکر بولیں (حاشااللہ) اللہ) اللہ کا بناہ ہم کہ یوسف ملیکی پرکوئی تہمت لگا ئیں ہم نے اس میں کوئی <u>برائی معلوم نہیں کی ۔</u> برائی تو کیا ہمیں تو یہ معلوم ہوا کہ یہ <del>کو گی فرشتہ ہے۔ عزیز کی عورت</del> یعنی زینی جواس وقت وہاں مجلس میں موجود تھی بولی کداب حق بات سب کے سامنے بالکل ظاہر ہو گئی اور چھپانا بیکار ہے بے شک حق بی ہے کہ میں نے ہی

یوسف علیٰ کواس کے نفس سے بھسلایا تھا۔ میں نے ہی پوسف علیٰ کوا بنی طرف مائل کرنا چاہاتھا۔ پوسف علیٰ آو مجھ سے نفور اور بیزار ہو کر بھا گا جارہا تھا اور بلاشہوہ سچوں میں سے ہے پوسف علیٰ انے جوا پنی براءت کوظامر کرنے کے لیے یہاک وہی زاو کوٹین عن نفسی کی بالکل حق اور صدق ہے۔

یک تی تی تی برا مسلق برآمد زو صدائے مسیحس الحق بجرم خویش کرد اقرار مطلق برآمد زو صدائے مسیحس الحق بکفتا نیست یوسف راگنا ہے منم در عشق اور گم کردہ راہے نخست اور ابوصل خویش خواندم چو کا رمن نداد از پیش اندام

اوربعض مفسرین نے ﴿ فَرِلِكَ لِیَهُ فَلَمَ آئِیْ لَمَ آئُیْدُهُ ﴾ الح کوزیخا کا کلام قرار دیا ہے اس صورت میں آیت کا مطلب بیہ وگا کرزیخانے کہا کہ میں نے بیہ بیٹی گوائی اس لیے دی کہ پوسف ملیٹا کو معلوم ہوجائے کہ میں نے عائبانداس پر جھوٹ نہیں بولا اوراس کی خیانت نہیں کی اور میں نے بیا قراراس لیے بھی کیا کہ اللہ خیانت کر نے والوں کے کمروفریب کو چنے نہیں دیتا۔ چنا نچہ میں نے دیکھ لیا کہ میں نے خیانت کی تھی اور داؤ کھیلاتھا مگر اللہ نے میرا داؤ چلئے نہ دیا اور مجھ کو نضیحت کیا۔ امام رازی مُعنظہ فرماتے ہیں کہ جنہورمفسرین کے نزدیک مختار بیہ کہ ﴿ وَلِلِكَ لِیمُعُلَمَ آئِی لَمُ آئُونَهُ ﴾ الح یوسف ملیٹا کا کمام تھا مگر زیخا کے کلام کے بعد اگر یوسف ملیٹا کا کلام ذکر کر دیا جائے تو کوئی مضا کہ نہیں فراء کہتے ہیں کہ ایک انسان کے کلام کے معالم اور نیا جائز ہوا گوئی قرینہ موجود ہوجیسا کہ ﴿ إِنَّ فَرَاءَ کُمِتَ اِنْ اِنْ کَاکُونَ قَرِینَہُ اَفْسُلُو هُا وَجَعَلُوا آغِزَّ ہَا اَمْلِیَا اَذِلَّهُ ﴾ الحقی کا کلام ہورہ ہوجود ہوجیسا کہ ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ فَا وَدِیْ اللّٰ کا کلام ہورہ ہوجود ہوجیسا کہ ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ فَا وَدِیْ اِنْ اِنْ کُونَ وَ اِنْ اِنْ کُاکُونَ وَرِیْدِ اِنْ اِنْ کُرِنْ اِنْ کُلُونَ وَ اِنْ اِنْ کُونِ وَ کُلُونَ وَ کَوْلُ مِنْ اللّٰ کُونَ وَ مَنْ اِنْ کُونَ وَ کُونَ وَ کُنْ اِنْ کُونَ وَ کُونَ وَ کُونَ وَرِیْنَ وَ کُونَ وَ کُونِ کُونَ وَ کُونِ کُونَ وَ کُونَ کُونَ وَ کُونَ کُونَ وَ کُونَ کُونِ کُونَ کُونِ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونِ کُونَ کُونُ کُون

# وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لِكَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اللَّه مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ

اور میں پاک نہیں کہنا اپنے بی کو بیٹک بی تو سکھلاتا ہے برائی مگر جو رحم کردیا میرے رب نے بیٹک میرا رب بختے والا ہے اور میں پاک نہیں کہنا اپنے بی کو۔ بی تو سکھاتا ہے برائی، گر جو رحم کیا میرے رب نے۔ ب شک میرا رب بخشے والا ہے

#### ڗۜڿؽؙڴۘڰ

مهربان۔

مهربان في ل

### مشتمل برتحديث نعمت وببان حقيقت عصمت

عَالِيَةِ اللهِ : ﴿ وَمَا أَبَرِ يُ نَفُسِي ، الى .. إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

ربط: ..... جب بوسف ملیسان این براءت اور نزاجت تا بت کرنے کے لیے اتنازور دیاادر فرمایا کہ ﴿ وَٰلِكَ لِیَعُلَمَ آنِیْ لَمُ اَنْحُدُهُ بِالْغَیْبِ ﴾ الح توممکن تھا کہ کوئی یہ شبہ کرے کہ یہ توایک سم کا فخراور نازاور غرور وا عجاب اور خود ببندی اور تزکیفس ہے جوعند اللّٰد تا ببند ہے کہ اللّٰه تعالیٰ ﴿ فَلَا اُنّ اللّٰهِ تعالیٰ ﴿ فَلَا اُنّ اللّٰهِ تعالیٰ ﴿ فَلَا اللّٰهِ تَعْلَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللل

( و يكھوتفسير قرطبي ◘: ٩ر ٢١٠ وتفسير روح المعاني: ٢ر ١٣ وتفسير كبير ◘: ١٣٢/٥ وتفسير ابي السعود: ٥ر ٢٢٣

(تنہیہ) مانظ این تیمیداددان کثیروغیرہ نے ﴿ وَلِلْكَ لِيَهُ لَمُ اَنْ اَلْهُ اَلَهُ لَا يَهُ اِللّهُ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللله

●قال القرطبي وقال الحسن (البصري) كما قال يوسف ﴿ لَلِكَ لِيَعُلَمَ آلِي لَمُ اَخُنُهُ ﴾ كُر • نبى الله ان يكون قد زكى نفسه فقال ﴿ وَمَا الله تعالىٰ ﴿ فَلَا لَا تُكُوا الْفُسَكُمُ ﴾ (تفسير قرطبي: ٢١٠/١)

● وقال الامام الرازى كما قال عليه السلام ﴿ ولِكَ إِيَّعَلَمَ اللَّهِ الْمُنْهُ بِالْغَيْبِ ﴾ كان ذلك جاريا محرى مدح النمس=

برحاش<u>ت</u>فسیر کبیر د تفسیر <sup>●</sup>مظهری:۵۸۵)

مطلب میہ ہے کہ معاذ اللہ میں بطور فخرینہیں کہ سکتا کہ میرانفس بالذات معصیت سے پاک اور بری ہے اور میں بالذات اس بات کا مدگی نہیں کہ بالذات مجھ ہے معصیت اور برائی کا صدور ناممکن اورمحال ہے کیونکہ برائی کا قصد نفس ک جبلت اورسرشت میں داخل ہے جونفس بھی گناہ ہے بیتا ہے وہ محض اللہ کی رحمت ادر عنایت اور توفیق سے بیتا ہے نہ کہ ابن حول اورقوت سے حضرت پوسف مانیا نے ابتداء اپنی عفت اور عصمت کو بتایا تا کہ تہمت سے بالکل بیہ بری ہوجا نمیں بھراخیر میں غلبہ حیااور تواضع اور ادب خداوندی کو محوظ رکھتے ہوئے عصمت کی حقیقت کو واضح کردیا کہ سی کی عصمت اور نزاہت ذاتی نہیں بلکہ محض فضل خدا دندی ہےا دراللہ کی تو فیق وعنایت اوراس کی حفاظت و رحمت کے تابع ہے بغیراس کی رحمت وعنایت | کے کوئی فرد گناہ ہے محفوظ نہیں رہ سکتا خوب سمجھ لو کہ عصمت کی حقیقت صرف اللہ کی حفاظت اور رحمت ہے للبذا اہل عصمت و عفت کو چاہیئے کہ ابنی عفت اور عصمت پر نظر نہ کریں بلکہ اللہ کی رحمت اور حفاظت پر نظر کریں کہ اگر اللہ تعالی حفاظت نہ فر ماتے تو معصیت مے محفوظ رہنا ناممکن اور محال ہے ﴿ لَا عِمَالْيَةِ مَدِ مِنْ أَمْنِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَبِّم ﴾ چنانچ فِر ماتے ہیں اور جب بوسف النطانے خیانت سے اپنی براءت ظاہر فر مائی توممکن تھا کہ کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ توفخر اور ناز اور خود سائی اور اپنے نفس کی پا کی اور صفائی ہے جوخدا کےنز دیک پسندیدہ نہیں تواس خیال کے از الہ کے لیے فر مایا کہ <mark>میں اپنے نفس کی</mark> یا کی اور صفالی بیان نہیں کرتا لیعنی اس گزشتہ تول سے میری بیغرض نہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیز گی ظاہر کروں کہ میرانفس پاکیزہ ہے البتہ ہے ایک لمحہ کے لیے بھی نفس پراعتاد نہیں کیا جاسکتا سمرجس وتت خدامہر بانی کرے تو اس وقت انسان نفس غدار کے شراور مہر بان ہے پوسف مانٹلانے اول خیانت اور تہمت ہے اپنی براءت کوخوب انچھی طرح ٹابت کیا اور بعد میں بطور تواضع اور غاكسارى مەفرمايا ﴿ وَمَا أَبَيِّ مَيْ نَفْسِي ﴾ الح اشاره اس طرف فرمايا كه بنده كى عصمت اورنزابت سب الله كى رحمت اور عنايت پرموقوف ہےنفس کے جبلی اور ذاتی شرہے محفوظ رہنا بغیراللّہ کی رحمت اور بغیراس کی حفاظت کے ممکن نہیں اور پہ جو پچھ میں کہہرہا ہوں کہ میں نے کسی قشم کی خیانت نہیں کی اس سے مقصودا پنی پا کی اور صفائی اور خودستائی نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کاشکرادا کرتا ہوں کہاس نے اپنی رحمت اور تو فیق سے مجھ کفس کے شریعے حفوظ رکھا میر ایفعل بطورتحدیث نعت ہے ﴿ وَأَمَّا بِيعُمَةِ وَبِّكَ فَعَيِّدهُ ﴾ لذت اور فرحت اور سرت كے ساتھ اس كى نعمت حفاظت كا ذكر كر رہا ہوں كيونكہ خوب جانتا ہوں کہ آدی اپنی ذاتی جبلت ہے ہروفت اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا مختاج ہے جس درجہ کی رحمت اور سنایت شامل حال ہوگیا اس درجہ کی عصمت اور حفاظت اس کی دشگیر ہوگی کسی کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ اپنی عصمت یا عفت کو اپنے = وتزكينها وقال الله تعالى ﴿ فَلَا ثُوَّا أَنْفُسَكُمْ ﴾ فاستدرك ذلك على نفسه بقوله ﴿ وَمَا أَبَرِ يُ نَفْسِي ﴾ والمعنى وما ازكى نفسي ﴿إِنَّ التَّفْسَ لِأَمَّارَةً بِالسُّومِ ﴾ ميالة الى القبائح راغبة في المعصية الخد (تفسير كبير: ١٣٢٨٥) • قال القاضي ثناء الله قال يوسف عليه السلام تنبيها على انه لم يرد بذلك تزكية النفس والعجب بحاله بل اظهار ما العم الله عليه من العصمة والتوفيق وترعيب الناس الى الاقتداء به والاقتفاء بآثاره (تفسير مظهرى: ٣٨/٥)

نفس کا ذاتی اقتضاء جانے نفس کا ذاتی اقتضاء تو بدی کی ہی طرف ہے اور برائی سے بچنا یہ اللہ کی رحمت اور تو فیق سے ہے میں اپنی براءت کے بارے میں جو کچھ کہدر ہا ہوں وہ بطورتحدیث نعمت کہدر ہا ہوں کہ اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو سوءاور فحصناء سے بالکلیہ محفوظ رکھا اور فخر اور اعجاب یہ بھی ایک قشم کا سوء ہے اس سے بھی اللہ نے مجھ کو محفوظ رکھا اس کہنے میں میری نظر اپنی ذات پر نہیں بلکہ اس کی رحمت اور عنایت پر ہے کہ اگر وہ اپنی رحمت سے میری حفاظت نہ فر ما یا تو اندیشہ تھا کہ میں ان کی طرف مائل ہوجاتا۔

و کرا ختلاف مفسرین در تفسیرای آیت: ..... جمهور منسرین نے پہلی آیت ﴿ وَلِلْكَ لِیَهُ عَلَمْ اَنْ اَلْهُ اَنْحُنْهُ بِالْغَیْبِ وَانْ اللهَ لَا یَهُ اِلْکَ اِلْمَ قَرار دیا ہے کیونکہ یہ جملہ الله لَا یَهُ لِینْ الْکَالِی اللهِ الله کلا یَهُ الله کا کلام قرار دیا ہے کیونکہ یہ جملہ غایت درجہ تواضع اور انکساری اور خدا پرتی پر دلالت کرتا ہے جو بوسف علینا ہی کے شایان شان ہے اور زیخا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتی تھی بت پرست تھی اور ظاہر ہے کہ ایسا کلام معرفت التیام تو خدا پرست ہی کی زبان سے نکل سکتا ہے اور بت پرست کی زبان سے نکل سکتا ہے اور بت پرست کی زبان سے ایسا کلام کہال نکل سکتا ہے (دیکھوز ادالمسیر لا بن جوزی: ۲۳۲/۳)

وقال المبلك المتوني به استخلصه لنفسي فلها كله قال إنك الميؤم الكهابلاله في المبلك المتوني به استخلصه لنفسي فلها كله قال إنك الميؤم الكهابلاله في المائه في المرب المرب

و كُنْلِكَ مَكُنَّا لِيُوسُفَ فِي الْآرْضِ ، يَتَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ الْصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا اور يول قدرت دى ہم نے يسن كو اس زين يس بلد پرُونا تھا اس يس بهاں بابتا فل پہنا ديتے يس ہم رحمت ابنی اور يول قدرت دى ہم نے يسن كو اس زين يس بلد پرُون تھا اس يس جہاں جا ہے۔ پہناتے ہیں ہم ابن سر مَن نَشَاءُ وَكُلْ نُضِيْعُ آجُرَ الْمُحْسِنِيْنَ وَ وَكَجُرُ الْمُخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّنِيْنَ اَمَنُوا وَكَانُوا مِن نَشَاءُ وَلَا نُضِيْعُ آجُرَ الْمُحْسِنِيْنَ وَ وَلَا جُرُ الْمُحْرِقِ خَيْرٌ لِلَّنِيْنَ اَمَنُوا وَكَانُوا مِن نَقَ اللهِ اللهِ اور فائع اور منائع الله الله الله الله والله اور قاب آفرت الا بہتر ہے ان کو جو ايمان الله اور دے جس کو جاہیں۔ اور ضائع نہيں کرتے ہم بلد بھائی والوں کا۔ اور نيگ آفرت کا بہتر ہے ان کو جو ايمان الله اور دے جس کو جاہیں۔ اور ضائع نہيں کرتے ہم نيگ بھائی والوں کا۔ اور نيگ آفرت کا بہتر ہے ان کو جو يقين لائے، اور دے

يَتَّقُونَ۞

بدریزگاری میں فاق

پرہیزگاری میں۔

### بوسف مليئيا كي شاه مصرے ملاقات اور بالمشافه گفتگوا ورتفویض اختیارات سلطنت

كَالْكِتَاكَ: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ اثْتُونِيهِ ... الى ... وَكَانُوْ ا يَتَعُونَ ﴾

اور جب با دشاہ کو بوسف مانیلا کی براءت اور نزا ہت کا کامل یقین ہوگیا اور بوسف مائیلا کی اس شرط نے کہ عور تو ل = فٹ کچھ پہلے سے معتقد ہو چکا تھا۔ بالمثافہ باتیں بن کر بالکل ہی گرویدہ ہوگیاا در حکم دے دیا کہ آج سے آپ ہمارے پاس نہایت معزز ومعتبر ہو کرریں کے حضرت شاہ ما حب دحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اب عویز کاعلاقہ موقون کیاا پنی صحبت میں رکھا۔"

فی یعنی دولت کی مفاظت بھی پوری کروں گاوراس کی آ مدوخرج کے ذرائع اور حماب و کتاب سے خوب واقف ہوں ۔ پوسف علیہ السلام نے خود در نواست کر ممالیات کا کام اسپے سرلیا۔ تاکہ اس ذریعہ سے ماس خلائع کو پورا نفع پہنچا سکیں ۔ خصوصاً آ نے دالے خوفنا کے قیط میں نہایہ خوش ابتای ہی ہے کہ وقت کی مالی دور کے مالیات کو معنبوط رکھ سکیں۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ انہا علیم السلام دنیا کی عقل بھی کامل رکھتے ہیں ۔ اور یہ کہ ہمدردی خلائق کے لیے مالیات کے قصوں میں پڑنا شان نبوت یا بزرقی کے خلاف نہیں سمجھتے نیزایک تو می اگرنیک نیتی سے یہ سمجھے کہ فلال منصب کا میں اہل ہوں اور دوسر دس سے یہ مالیات کے قصوں میں پڑنا شان نبوت یا بزرقی کے خلاف زمین کی عرض سے اس کی خواہش یا درخواست کرسکتا ہے ۔ اگر حب ضرورت اسپے بعض خصال حمد کام اس کی خواہش یا درخواست کرسکتا ہے ۔ اگر حب ضرورت اسپے بعض خصال حمد اور اور مالی میں داخل آئیں ۔ عبدالرحمن بن سمرہ کی ایک مدیث سے معلم ہو تا ہے کہ جو شخص از خود امارت طلب اور اور میں کہ بردری اور ہو، پندی دغیرہ کرائی کا بارائی کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے (غیری اعانت مددگار نہیں ہوتی ) یہ اس وقت ہے جب طلب کرنا محفی نفس پروری اور جو، پندی دغیرہ اعراض کی بناء پر ہو۔ والمذہ اعلم۔

فلے جہاں چاہتے اترتے اور جو چاہتے تصرف کرتے رکو یاریان بن الولید برائے نام باد شاہ تھا چقیت میں یوسٹ علیہ السلام باد شاہ کر ہے تھے ۔ اور "عوزیّ کہ کر بکارے جاتے تھے ببیبا کرآ گے آئے کا بعض علماء نے تھا ہے کہ باد شاہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پرمسلمان ہوگیا۔ نیز اسی زمانہ میں عوز مصر کا انتقال ہوا تواس کی عودت زیخانے آپ علیہ السلام سے شادی کرلی ۔ واللہ اعلم بحد مین اس پراعتماد نہیں کرتے ۔

ق جو بحلائی اور نکی کارامة اختیار کرے مدال کو دنیا میں میٹھا کھیل دیتا ہے رخواہ ٹروت وحکومت یالذت عیش، حیات طیبہ، اور غزائے تبی رصرت یوست علیہ السلام کو بیسب چیز بیں حنایت فرمانتیں ۔ ہا ترت کا اجر، مودہ ایک ایما ندارہ پر ترکارے لیے دنیا کے اجر سے تہیں بہتر ہے رصرت شاہ مها جب جراسہ محصے بیں " یہ جواب ہواان کے موال کا کہ اولاد ابراہیم اس طرح" شام" سے مصری آئی اور بیان ہوا کہ بھا یوں نے صفرت یوسٹ کو گھرسے دور بجیدیکا تاکہ ذلیل ہو ۔ ان نے عرب دی اور لمک پراختیار دیا۔ ایما بی ہوا ہمارے صفرت ملی اللہ علیہ وسلم کو "

ے بھی در یافت کرلیا جائے بادشاہ کواور بھی اطمینان دلاد یا کہ تحقیقات کی شرط وہی آ دمی لگا سکتا ہے جس کواپنی براءت کا کامل یقین ہواورخواب کی تعبیر اور پھراس کے متعلق تدبیر س کرتو با دشاہ حیران ہی رہ گیا <del>اور کہنے</del> لگااس مخص کوفورا میرے پاس لے۔ کرآ وَایسے مخص کوتو میں خالص اپنے لیے مقرر کروں گا اورعزیز مصر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی براہ راست مجھ سے وابستہ ہوں گے اور عزیز مصر کے ماتحت نہ ہوں گے چنانچہ لوگ ان کو بادشاہ کے پاس لائے کیں جب بادشاہ نے پوسف ملیثیا سے بالمشاف باتیں کیں توان کی نہم وفراست کود کھے کر بالکل ہی گرویدہ ہو گیا اور حکم دیا کہ متحقیق تو آج سے ہارے یہاں بڑے مرتبدوالا اور بڑامعتر ہے بعداز ال خواب کی تعبیر کا ذکر آیا بادشاہ نے کہا کہ اتنے بڑے قط کا انتظام بڑا بھاری کام ہے بوسف ملی اس کی تدبیراورانظام کاطریقه بتلایا بادشاه نے کہا کہاس کا عظیم کا کون کفیل اور ذہبے دار ہے گایا نظام کس کے سپر دکیا جائے اے بوسف ملیوا! میں دیکھا ہوں کہتم مجسم صدق ادر امانت ہوتم ہے کی قتم کی خیانت کا اندیشنہیں صدق اورا مانت اورقهم وفراست تمهارے چرہ ہے عیاں ہے دل تمہاری طرف مائل ہے جیسااطمینان تم پر کیا جاسکتا ہے ویساطمینان دوسرے عمال اور حکام پرنہیں کیا جاسکتا یوسف مایٹانے کہا اچھا مجھے ملک کے خزانوں پرمقرر کردیجئے لیعن ملکی پیداوار اور اس کی آمد وخرج كاافسر مجھےمقرر كرد بجئے تاكہ بينزانے مجمح حق داروں كو پہنچاسكوں اوراس طرح سے بندگان خداكوآ سانى كےساتھ روزی پہنچاسکوں اورعجبنہیں کہ ساتھ ساتھ ہے تھی خیال کیا ہو کہ بیعدل وانصاف دعوت حق کا ذریعہ اوروسیلہ ہے گا اور فرمایا کہ سختین میں خدا دادعلم اور فہم سے بڑا حفاظت کرنے والا ہوں بیت المال کوخیانت سے محفوظ رکھوں گا جن سے مال لینا ہے ان سے لیا جائے گا اور جن کو دینا چاہئے ان کو دیا جائے گا اور بڑا خبر دار واقف کار ہوں تعنی حق تعالیٰ نے مجھ میں انتظام کی صلاحیت رکھی ہے آگر آپ نے مجھ کومقرر کردیا توان شاءاللہ ایسا انظام کروں گا کہ خدا کے فضل ہے کوئی بھو کانہیں مرے گا چنانچه با دشاه نے اس کومنظور کیا اور بوسف مانیوا کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوااوران کوا پناوزیر باتد بیر بنایا اورسلطنت کا مختار كرديا اورعز يزمصركومعزول كرك سلطنت كيتمام انظامات ان كير دكرديئ ادرمصرك تمام خزائن برمتصرف مو كئے اور تمام قلمرو میں انہی کا تھم چلنے لگا چندروز کے بعدعزیزمصر کا انتقال ہوگیا اور پوسف ملیکا عزیزمصر کے لقب سے مشہور ہوئے كقوله تعالى فيسابعد ﴿قَالُوا لِآلِيُّهَا الْعَزِيْرُ ﴾ الح اورعزيزمعرك بعدباداتاه نے يوسف مايع كعزيزمعرى بيوى زيخا ہے شادی کر دی جس سے دولڑ کے پیدا ہوئے ایک افرائیم اور دوسرا بیٹا (تفصیل کے لیے دیکھوتفسیر قرطبی: ۹ ر ۲۱۲ و زاد المسير: ١٣٦٣ وتفسيرابن كثير: ٣٨٢/٢)

کت: .....خوب بجھ لوکہ خلیفہ داشد وہ ہے جو حفیظ و علبہ کامصداق ہو پھر ابو بکر بڑا ٹھڑا کے حال پر ایک نظر ڈالو!

یوسف صدیق ملیٹیا کانمونہ نظروں کے سامنے آجائے گا۔ اور ہم نے ایسے ہی بجیب طور پریوسف ملیٹیا کوز مین مصر میں جگہ دی

یعنی اس ملک میں حکومت اور تمکنت عطاکی اور اقتد اراور اختیار دیا کہ اس زمین میں سے جہاں چاہیں رہیں۔ قید خانہ کی تگی اور تکلیف کے بعد ریوسعت اور فراخی عطاکی کہ جہاں چاہیں رہیں سارا ملک ان پر فریفتہ ہے اور بیسب اللہ کی رحمت ہے اور تکلیف کے بعد ریوسعت اور فراخی عطاکی کہ جہاں چاہیں رہیں سارا ملک ان پر فریفتہ ہے اور بیسب اللہ کی رحمت ہے اور ہم میکوکاروں کے تو اب کو ضائع نہیں کرتے اور البتہ اللہ ایمان اور اہل تقوی کی جو اجر آخرت میں ملے گا وہ اس دنیا وی اجر سے سمیس بہتر ہے جس کے سامنے و نیا کی دولت و



ٹروت سب چیج ہے بیعنی یوسف مائیلا کو جو دنیاوی سلطنت ملی وہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے یوسف مائیلا نیک و کاری اور پر ہیز گاری کی ہدولت تعریچاہ سے نکل کرتخت جاہ پر پنچے اور آخرت میں جواجر وثو اب ان کے لیےمقدر ہے وہ وہم و گمان ہے بالا اور برتر ہے۔

#### دنيا وعقبى كسے قدريافت كه اوجانب صبر وتقوى شاخت

خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ کہاں ہے کہاں پہنچایا کنوئیں سے نکال کرمصر کا فر مانروا بنایا شاہ عبدالقادر مُولِظة فرماتے ہیں یہ' جواب ہواان کے سوال کا کہاولا دابراہیم ملینہاس طرح شام سے مصر میں آئی اور بیان ہوا کہ بھائیوں نے بوسف ملینہ کو گھرسے دور بچینکا تا کہ ذلیل ہوں اللہ نے عزت دی اور ملک پر اختیار دیا ایسا ہی ہوا حضرت محمد مُلاِلِیْمُ کو'۔ (موضح القرآن)

# وَجَآةِ اِخُوَةُ يُوسُفَ فَلَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۞ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ

اور آئے بھائی یوسٹ کے پھر داخل ہوئے اس کے پاس تو اس نے بہوان لیاان کو،ادر دہ نہیں بہوانے تھے فل اور جب تیار کردیاان کو اور آئے بھائی یوسف کے، پھر داخل ہوئے اس پاس، تو اس نے بہوانا ان کو، اور دہ نہیں بہوانے۔ اور جب تیار کردیا ان کو

# بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَجْ لَّكُمْ مِّنَ آبِيْكُمْ ، أَلَا تَرَوُنَ آنِّيَ أُوفِي الْكَيْلَ وَانَا خَيْرُ

ان کا اساب کہا لے آئومیرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا دیتا ہوں ماپ اور خوب طرح ان کا اسباب، کہا لے آؤمیرے پاس ایک بھائی، جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے، تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پوری دیتا ہوں بھر تی اور خوب

# الْمُنْزِلِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي يُ وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُوا سَنُرَاوِدُ

اتلاتا ہوں ممانوں کو فتل پھراگراس کو خلاتے میرے پاس تو تھرتی نہیں میرے نزویک اور میرے پاس نیا تیون سے بولے ہم خواہش کریں گے۔ اتارتا ہوں۔ پھراگر اس کو نہ لائے میرے پاس تو بھرتی نہیں تم کو میرے نزویک، اور میرے پاس نہ آؤ۔ بولے ہم خواہش کریں گے

فل موضح القرآن میں ہے " جب حضرت یوست علیہ السلام ملک" مصر" پر مختارہ ہوئے خواب کے موافق سات برس خوب آبادی کی اور ملک کا اناع ہرتے ۔ گئے۔
پھرسات ہرس کے قبط میں ایک بھاؤ میانہ باندھ کر بکوایا اسپنے ملک والوں کو اور پر دلیبیوں کو سب کو برابرم گر پر دلیبی کو ایک اونٹ سے زید و مند سے تھے۔ اس میں آتی بھی مختل نجی فقط سے اور فزانہ باوشاہ کا ہمر کھیا۔ ہر طرف خبر تھی کہ مصر میں اناج سسستا ہے ان کے بھائی خرید نے کی عزض سے آئے ۔" ان کے آن و تو ش میت ،
وضع قبع میں چندال تغیر نہ ہوا تھا۔ اور مضرت یوسٹ علیہ السلام برابر اسپنے باپ بھائیوں کا نفقد کرتے رہے ہوں گے اور دہاں بہنے نے بران کا نام ونشان ہی دریا ہوگا میں کہ اس سے کہ انہوں نے یوسٹ علیہ السلام سے اپن نام ونشان ہی دریا ہوگا میں کہ اس کے انہوں نے یوسٹ علیہ السلام سے اپن نام ونس کی دریا ہوگا ہیں دریاں ہوں کے یہاں عام آدمیوں کی ۔
جرات ہوسکتی ہے کہ ان کانام ونسب وغیرہ وریافت کریں۔ اس لیے وہ یوسٹ علیہ السلام کونہ بہچان سکے۔

قل حضرت بیست عیدالسلام نے اسپنے بھائیوں کی خوب مدارات اورمہمانداری کی۔ایک ایک اونٹ ٹی کس فلہ دیا۔ یہ فاص مہر بانی اورا فلاق ویکھ کر کہتے ہیں۔ انہوں نے ورخواست کی کہ جمارے ایک ملاتی بھائی (بنیا مین ) تو بوڑھ غمر دوباپ نے شکین خاطر کے لیے اسپے: پاس روک لیاہے بھونکہ اس کا دوسرا عنی بھائی (بیست) جوباپ تو ہے مدمجوب تھامدت ہوئی کہیں جنگل میں ملاک ہو جکا ہے۔اگر بنیا مین کے حصہ کا غلاجی ہم کو سرحمت فرما تیس آوبڑی نوازش ہوگی۔ بیست میں۔ الملام نے فرمایا کہ اس طرح فاعب کا حصد دینا خلاف قاعدہ سے تم بھرآ و تو بنیا میں کوسا تھ لاؤ تب اس کا حصہ پاسکو کے میرے املاق اورمہمال نوازی کوتم خود =

عَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّا لَفْعِلُونَ® وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمُ فِيُ رِحَالِهِمُ لَعَلَّهُمُ اس کے باپ سے اور ہم کو یہ کام کرنا ہے فل اور کہہ دیا اینے ضرمت گاروں کو رکھ دو ان کی پو بھی ان کے اسباب میں ثاید اس کے باپ سے، اور البتہ ہم کو کرنا ہے۔ اور کہہ دیا، خدمتگاروں کو اپنے رکھ دو ان کی پونجی ان کے بوجھوں میں، شاید يَعْرِفُوْنَهَاۚ إِذَا انْقَلَبُوٓا إِلَّى آهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۞ فَلَبَّا رَجَعُوٓا إِلَى آبِيُهِمْ قَالُوْا اں کو پھانیں جب پھر کر پہنچیں اپنے گھر ٹاید دہ پھر آ جائیں نے پھر جب چنچے اپنے باپ کے پاس بولے اس کو پہچانیں، جب پھر کر جائیں اپنے گھر، ٹاید وہ پھر آئیں۔ پھر جب پھر گئے اپنے باپ یاں، بولے، لَاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ كَلِفِظُونَ ﴿ قَالَ هَلَ اے باپ روک دی محق ہم سے بھرتی موجیح ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو کہ بھرتی لے آئیں، اور ہم اس کے عجبیان بیں ق مجا میں کیا اے باپ بند ہوئی ہم سے بھرتی، سو بھیج ہارے ساتھ بھائی ہارا، کہ بھرتی لائمیں، اور ہم اس کے نکہبان ہیں۔ کہا، میں امّنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنْتُكُمْ عَلَى آخِيْهِ مِنْ قَبُلُ ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ خِفِظًا ۗ وَّهُوَ آرُكُمُ اعتبار کروں تمہارا اس پرمگر و بی جیما اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے، مواللہ بہتر ہے گھبان اور و بی ہے سب مہر بانوں سے اعتبار کروں تمہارا اس پر وہی، جیسا اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر پہلے۔ سو اللہ بہتر ہے تکہبان، اور وہ ہے سب مہربانوں سے الرُّحِينَ، وَلَبَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمُ رُدَّتُ اِلَيْهِمُ \* قَالُوا يَأْبَأَنَا مَا مہربان جس اور جب کھولی اپنی چیز بت پائی ابنی پونجی کہ پھیر دی محتی ان کی طرف، بولے اے باپ ہم کو مہربان۔ ادر جب کھولی اپنی چیز بست، پائی ابنی ہونجی پھری آئی ان کی طرف۔ بولے، اے باپ! وہی جو = مثابہ ، کر مطیح ہو، کیااس کے بعد تہیں ایسے چھوٹے بھائی کے لانے میں کھرز د دہوسکتا ہے؟ فسل یعنی مذلائے ترسم محاماتے کا کرتم جھوٹ بول کراور دھوکہ دے کرخلاف قاعدہ ایک ادنٹ زیاد ولینا چاہتے تھے اس کی سزایہ ہوگی کرآ ئندہ خودتمہارا حصہ بھی موخت ہو جائے گابلکہ میرے پاس یامیرے قمرویس آنے کی بھی اجازت نہو گی۔ ف یعن موباپ سے اس کا مدا کرناسخت مشکل ہے۔ اہم ہماری پر کوسٹسش ہوگی کہ باپ کوکسی تدبیر سے داخی کرلیں ۔امید ہے کئی جسی طرح ہم اپنے مقسد میں کامیاب ہوکرد ہیں گے۔

م پیم جو پوتی دے کرظفریدا تھا جھم دیا کہ وہ بھی خفیہ طور پر ان کے اساب میں رکھ دو تاکھر پہنچ کر جب اساب کھولیں اور دیکھیں کہ ظرے ساتھ قیمت بھی داپی دے وی گئی تورو بارہ ادھر آنے کی ترغیب مزید ہوکہ ایسے کریم باد شاہ کہاں سلتے ہیں ۔اور ممکن ہے قیمت ندموجو دہونے کی بناء پر دو بارہ آنے سے مجبور رہی ہے قیمت دار ہی کردی بعض نے کہا کہ بوست عیدالسلام نے بھائیوں سے قیمت لینا مروت دکرم کے خلاف مجمعا۔

وس یعنی پیسٹ کی طرح اس کے متعلق کچور و در کیجئے ۔اب ہم چو کئے ہو گئے میں پوری طرح حفاظت کر یں گے۔

وس یعنی یدی الفاع " قاتا لکه لتحافیظین "تم نے بوست علید السلام کو ساتھ الے وقت کیے تھے۔ پھر تمہارے وصد، پر کیاا عتبار ہو۔ ہال اس وقت خرورت شدید ہے۔ جس سے اظماض نہیں کیا ماسکتا۔ اس لیے تمہارے ساتھ بیجنا نا گزیم علوم ہوتا ہے۔ سویس اس کو خدائی حفاظت میں دیتا ہول۔ و، بی اپنی مہر ہائی ہے اس کی حفاظت کرے کا۔ اور جھوکو بوست علیہ السلام کی جدائی کے بعد ووسری مصیبت سے بھائے گا۔ نَبْغِيْ ﴿ هٰلِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ آخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ﴿ اور کیاجا سیسید لو بخی ہماری چیر دی ہے ہم کو اب جائیں تورمدلائیں ہم اپنے گھر کو اور خبر داری کریں مجمانی کی اور ذیادہ لیویں بھرتی ایک اونٹ کی فیا ہم ما تکتے ہیں۔ یہ بی جماری چھیردی ہم کو،اوررسد لا تھی ہم اپنے گھر کو،اور خرداری کریں اپنے بھائی کی،اور زیادہ لیس بھرتی ایک اونٹ ک خْلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمُ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَّينِ إِهَ وہ بحرتی آسان ہے فیل کہا ہر گزید جیجوں گااس کو تمہارے ساتھ یہاں تک کہ دو جھے کو عہد مندا کا کہ البتہ پینچا دو کے اس کو میرے پوس، وہ بھرتی آسان ہے۔ کہا ہرگز نہ بھیجوں گا اس کو ساتھ تمہارے، جب تک دو مجھ کو عبد خدا کا کہ البتہ پہنچا دو کے میرے پاس اس کو ٳڷۜڒٲڹؖڲؙۼٲڟؠؚػؙؙڡ۫؞ڡؘڶؠۜۧٲٲڗۘٷؗڰؙڡٞۅ۫ؿؚڤٙۿؙۿڗۊٵڶٳڶڶۿۼڸڡٙٲؽؘڤؙۅؙڶۅٙڮؽڵ؈ۅٙڤٵڶؖۑڹ<sub>ڹؿؖ</sub> مع یہ کہ تھیرے جاوّ تم سب پھر جب دیا اس کو سب نے عہد بولا اللہ ہماری باتوں پر عجبان ہے وسل اور کہا اے بیو مگر کہ تھیرے جاؤتم سارے۔ پھر جب ویا اس کوعبد سب نے، بولا، ذمہ اللہ کا ہے جو باتیں ہم کہتے ہیں۔ اور کہا، اے بیوا لَا تَلْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادُخُلُوا مِنْ أَبُوابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۚ وَمَاۤ أُغُنِيۡ عَنُكُمۡ مِّنَ اللهِ نہ داخل ہونا ایک دروازہ سے اور داخل ہونا کئی درواز ول سے جدا جدا اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کئی بات سے حکم کئی کا نہیں سوائے نہ داخل ہو جیوایک دروازے ہے، اور پھواکئ دروازول سے جدا جدا، اور میں نہیں بچا سکناتم کو اللہ کی کسی چیز سے ۔ تھم کسی کا نہیں سوا مِنْ شَيْءٍ ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا بِلْهِ ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُتَوَيِّلُونَ ۞ وَلَبَّا الله کے ای 4 جھ کو بحروس ہے اور ای پر بحروس چاہیے بحروس کرنے والوں کو زیم اور جب

اللہ کے ای بد جھ کو بھروسہ ہے اور ای پر بھروسہ چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو جس اور جب اللہ کے۔ ای پر جھے کو بھروسہ ہے، اور ای پر بھروسہ چاہیئے بھروسا کرنے والوں کو۔ اور جب فل یعنی بنیا میں کا صدر

وکے یعنی ایسی آسان بھرتی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جس طرح ہو بنیا بین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجتے یعنس نے " دلیات کیل آئیسیٹو" کا اثارہ پہلے ہوغد دے تھے اس کی طرف کیا ہے اور "یسیر ہو بمعنی قلیل لیا ہے یعنی جو پہلے لائے ہی وہ حاجت کے اعتبار سے تھوڑا ہے ۔ قبط کے زمانہ یس کہاں تک کام دے کا لیمذا ضروری ہے کہ جس طرح بن پڑے ہم دو بارہ جائیں اور سب کا صہالے کر آئیں ۔

فی یعنی اگرتقدیرالبی سے کوئی ایما ماد شریش آ جائے جی میں تم سب کھر جا دَ اور نظنے کی کوئی سیل مدرہ تب تو میں کیا کہہ سکتا ہوں ۔ ہال اپنے مقد در اور زندگی جر بنیا جن کی حقالت میں کو تائی مذکر ہے۔ یہ کنت عہد و پیمان اور تسمیں لے کرزیاد و تاکید دائتمام کے مورید فرمایا" وَاللّهُ عَلَی مَا نَفُولُ وَ کِبْلُ" یعنی جو کھی عہد و پیمان ہم اس وقت کررہ ہیں و مسب مذا کے ہر دیں ۔ اگر کی نے خیانت اور بدعہدی کی دو ہی سزاد سے گا، یار کول و تر ارتو اپنے مقد در کے موافی بحظ کردہ ہی کی تاری اور ہو ساف بحث کردہ ہیں گئن الن ہاتوں سے جو مقد امل ہے وہ مندا کی حفاظت وظہ بانی سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ مذانہ چاہ تو سارے اسب و تداہر کی رہ بائیں، کھی نہو یہ صفرت شاہ ما حب رحم اللہ تھے ہیں ۔ " ظاہری اسباب بھی پہنے کہ لیے اور بھر وساللہ پر رکھا۔ یہی ختم ہے ہر کی کو ۔"

فی برادران بیمن بکل مرتبہ جومفر محفے تھے مام مسافروں کی طرح بلا امتیاز شہریں وافل ہو گئے تھے لیکن بیمن علیہ السلام کی خاص تو جہت والطان کو ریکھ کر یعنیاد ہاں کے لوگوں کی نظری الن کی طرف المحفظی ہوں گی ۔اب دوبارہ جانا خاص ٹان واہتمام سے بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک خرح کی بیمن علیہ السلام کی دعوت پرتق ۔
بنیا بین جس کی مفاظمت ومجبت یعقوب علیہ المسلام بیمن علیہ السلام کے بعد بہت کرتے تھے ۔ بھائیں کے ہمراہ تھے یعقوب علیہ السلام بیمن علیہ السلام کے بعد بہت کرتے تھے ۔ بھائیں کے ہمراہ تھے یعقوب علیہ السلام کی طرف سے وکر پہلے من ہدہ کر کیا۔ وجد فوش روہینوں کا خاص شان سے مبیئت اجتما می شہر میں وائل ہونا خصوصاً الس برتاؤ کے بعد جوعن زمصر (بیمن علیہ السلام ) کی طرف سے وکر پہلے من ہدہ کرکے =

دَخُلُوْا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ الْبُوهُمُ الْبُوهُمُ الْبُوهُمُ اللهِ مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ الله

يَعُلَمُوْنَ۞

څ

<u> خرنیں ویں</u> مذہبیں میں

خرنبیں رکھتے۔

# ظهور قحط عظيم دراطراف مصروشام

عَالَيْكَالَىٰ: ﴿وَجَاء إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ .. الى .. وَلَكِنَّ آكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ﴾

ربط: ...... غرض ہے کہ اس طرح یوسف ماہی کو خزائن مصر پراقتہ ار اور اختیار حاصل ہوا اور باوشاہ نے سلطنت کا انتظام
حضرت یوسف ماہی کے سپر دکیا اور ارکان دولت اور وزراء اور امراء نے سرسلیم ٹم کردیا اور یوسف ماہی اے زمین کی پیدا وارکا
افظام شروع فرما یا اور لوگوں کو بیت کرنے کا حکم دیا بیشار غلہ پیدا ہوا سات برس تک جوغلہ حاصل ہوتا رہا اس میں سے بقدر
ضرورت و کفایت لوگوں کو دیتے اور باتی کو جمع رکھتے یہاں تک کہ غلہ کا اس قدر ذخیرہ ہوگیا جوسالہا سال کا م آسکے چونکہ تن
ضرورت و کفایت لوگوں کو دیتے اور باتی کو جمع رکھتے یہاں تک کہ غلہ کا اس قدر ذخیرہ ہوگیا جوسالہا سال کا م آسکے چونکہ تن
تحالی نے قبل از وقوع قبط اس سے آگاہ فرما دیا تھا اس لیے انہوں نے یہ انظام فرمالیا دوسرے ملک والوں کو پہلے سے اس کا
کو چھام نہ تھا اس لیے وہ انتظام نہ کر سکھ اس انتظام میں سات سال گزرگے اب اس کے بعد قبط کے سال شروع ہوئے اور
کے تھے، ایس چیزے بس کی طرف مام تھا ہی نفر درافی میں گور اس سے انتظام میں سات سال گزرگے بانا یک حیقت ہو اور آبیل ممریز م کے جانبات قرعم ماای قرت نگاہ
کے کر شمے ہیں) یعتوب علیہ السلام نے بینوں کو نظر بداور مدو خیر ، سکو بات سے بچانے کے لیے بینا ہری تہ بین خرمائی کر متو ہوگا میں ان کی طرف نہ انسی سے داخل ہوں ، تاکہ خوابی یہ خوابی پہلک کی نظریں ان کی طرف نہ اٹھی یہ بی کا بھر کر یا کہ مین کوئی تدبیر کر کے قبا، دقد رکھ کے معلول کوئیس روک سکتا ہے اس کا میا تیا تا کہ بین کا میات کی کا کم میا کہ میں ہوں ، تاکہ خوابی یہ خوابی پہلک کی نظریں ان کی طرف نہ انسی کی مقابلہ میں دیا گرف کہ تاہ کہ کا میات کی کی ماہر درد ہو۔
تمان میں مورد دینو۔
تمان میں مورد دینو۔

ف يعنى خملت دردازول سے علىمد علىمد و م

ت میں جس طرح نہا تھا داخل ہوئے آواگر چنظریا ٹوک دلگی کیکن تقدیرادرطرف سے آئی (بنیا مین کو الزام سرقہ کے سلامی روک لیا ممیا) تقدیر دفع نہیں ہوئی میں جس طرح نہا تھا داخل ہوئے تقدیر کا پھین اور اسب کا بھاؤ دونوں عاصل ہو سکتے ہیں رسکن بے علم سے ایک ہوئو دوسران ہو یا ہمرتن اسب پر اتکا مرکے تقدیر کا اتقادیر کا محتی ہم کے لیتا ہے کہ اسباب کو معطل کر دیا جائے البنتہ عارف اور با خبرلوگ تقدیر و تدبیر کو جمع کرتے اور ہرایک کو اس سکے ورجہ میں رکھتے ہیں یہ

مصراور شام کے تمام علاقوں میں قحط عام ہو گیا جس ہے لوگ پریشان ہو گئے پوسف علیثی نے لوگوں کوغلہ دینا شردع کیا کسی ایک اونٹ سے زیا دہ غلہ نہ دیتے تھے اگر چہوہ سر دار اور حاکم ہو جب یہ خبرمشہور ہوئی کہ مصر میں سلطنت کی طرف سے غلہ فروخت ہوتا ہے تواطراف واکناف ہے لوگ غلہ لینے کے لیے آنے لگے اور کنعان میں بھی قحط پڑا تو پوسف عَائِلاً کے بھالً بجز بنیامین کے غلہ کینے کے لیےمصرآئے اورمن جانب اللہ وقت آیا کہ پوسف علیٰلا کے ہاتھ سے ان بھائیوں پراحسان کرائمیں جنہوں نے پوسف مائیں کے ساتھ برائی کی تھی لیعقو ب مائیں کو جب مصر کا حال معلوم ہوا تو اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مصر کا با دشاہ بڑا نیک بخت ہے لوگوں کوغلہ دیتا ہے تم بھی اس کے پاس جاؤا ورغلہ لاؤ غرض یعقو ب<u>مان</u>ا نے اپنے دسوں بیٹول کومصر بھیجے دیااور پوسف مایٹیا کے سکتے بھائی بنیامین کواپنے پاس رکھ لیا پس جب یہ دس بھائی پوسف مایٹا کے سامنے آئے تو بیسف ملیٹی نے ایک ہی نظر میں ان کو پہچیان لیا اور وہ ابھی ان سے تا شاس تھے یعنی وہ ابھی بیسف ملیلا کو نہ بہجان سکے اس لیے کہ بھائیوں نے پوسف مالیہ کوصغری میں چھوڑ اٹھا اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک چالیس سال گزر بچکے تھے بھریہ کہ پوسف ملیّٰا اس وقت لباس شاہانہ میں تخت سلطنت پرجلوہ افر وزیتھے ایسی حالت میں یہ تصور بھی نہیں ہوسکتا کہ بیجلوہ افروز وہی ہمارا بھائی ہے جس کوہم نے معمولی قیمت میں ایک قافلہ کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور بعض روایات میں پیجی آیا ہے کہ حضرت پوسف ملیکیا اپنے چہرہ پر نقاب رکھتے تھے تا کہ مصر کی عورتیں فتنہ میں نہ پڑیں غرض پہ کہ جب بھائی یوسف مانیں کے سامنے پیش ہوئے تو یوسف مانیں نے ان کو پہچان لیا اور بھائیوں نے ان کونہ پہچا نا یوسف مانیں ان کے ساتھ لطف وکرم سے پیش آئے اور عبرانی زبان میں ان سے ان کے حالات یو چھے کہتم کون لوگ ہواور کہاں ہے آئے ہوانہوں نے کہا کہ ہم ملک شام کے رہنے والے ہیں ہماراگز ران معاش بحریوں پر ہے قبط کی مصیبت میں ہم بھی گر فآر ہیں اس لیے ہم تیرے یاس غلہ لینے کے لیے آئے ہیں پوسف ملیائے کہا کہ ہیں ایس تونہیں کہتم جاسوس ہواور میرے ملک کا حال معلوم کرنے آئے ہوانہوں نے کہا کہ بخداہم جاسوس نہیں ہم سب ایک باپ کے بیٹے ہیں ہمارا باپ بہت بوڑ ھااور راست گفتار ہے اس کا نام یعقوب ملیقا ہے وہ اللہ کا نبی ہے یوسف ملیقانے کہاتم کتنے بھائی ہوانہوں نے کہا ہم کل برہ بھائی تھے اور ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا اور ہلاک ہوگیا ہمارے باپ کواس کے ساتھ ہم سب ہے زیادہ محبت تھی یوسف مانی ایس کے کہا ابتم یہاں کتنے ہوانہوں نے کہا کہ ہم دس ہیں یوسف مانی نے کہا گیا رہواں کیا ہوا انہوں نے کہا کہ وہ اپ باب کے پاس ہے باپ نے اس کواپنے پاس روک لیا کیونکہ وہ ہلاک شدہ بھائی کا سگا بھائی ہے باب اس سے سلی یا تا ہے یوسف مالیں نے کہا کیا کوئی اس کی تصدیق کرسکتا ہے کہتم کی کہتے ہوانہوں نے کہا ہم پر دیس میں ہیں یہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا پوسف مایش نے کہا کہ اچھا اب کی دفعہ تم اس سوتیلے بھائی کوبھی اسٹے ساتھ لیتے آنا اس سے تمہار اسچ معلوم ہوجے گا بعدازاں پوسف ملیجھ نے ان کوغلہ دینے کا تھم دے دیا اور جب پوسف ملیجھ نے ان کا سامان غلہ کا تیار کردیا اور ہرایک کے اونٹ پر گیبوں لدوا دیئے تو وہ بولے کہ ہمارا ایک بھائی جس کو باپ نے اپنی تسلی کے لیے روک لیا ہے اس کے حصہ کا بھی ایک اونٹ غلہ کا دے دیا جائے فرمایا کہ بیرقانون کے خلاف ہے اگر اس کواپنا حصہ لینا ہے تو خود آ کر کے جائے اور ان کو رخصت کیااور چلتے وقت بیکہا کہاب کی دفعہ آؤتواہتے اس بھائی کو تجھی ساتھ لانا جوتمہارے باپ کی طرف ہے تمہارا بھا کی

ہے بعنی اپنے علاقی بھائی کوساتھ لانا کہ اس کا حصہ بھی دیا جا <u>سکے کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں</u> ماپ کرپورا کرتا ہوں اگر چیاس کی قیمت پوری نه ہوا درعلاوہ ازیں میں بہترین مہمان نواز ہوں با وجود جاسوی کے احمال اور امکان کے میں نے تمہاری مہمان داری میں کوئی کی نبیس کی اب کی دفعہ آؤتو بھائی کوبھی ساتھ لاؤتا کہ اس کے حصہ کا غلہ اس کوئل سکے بس اگرتم اس کوساتھ نہ لائے توایک تو بیہوگا کہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ کا کو کی ماپ نہ ہوگا اور دوم بیرکتم میرے پاس بھی نہ آنا بھرتمہیں یہاں آنے کی اجازت بھی نہیں اگر اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو میری قلم و میں قدم نہ رکھنا بھائی کو ساتھ نہ لانے ہے میں معمجھوں گا کہتم مجھے دھوکہ دے کر بھائی کے نام سے زیادہ غلہ لینا چاہتے تھے وہ بولے ہم تا حدامکان اس کے متعلق اس کے باپ سے گفتگو کریں گے اور تحقیق ہم اس کام کو کر <u>کے رہیں گے</u> یعنی جتنی کوشش ہوسکے گی اس میں کمی نہ کریں گے باقی اختیار باپ کو ہے اور جب و ہاں سے چلنے گئے تو یوسف الیکانے آپنے خادموں کو تھم دیا کہ ان کی پونجی جو دہ غلہ کی قیمت میں لائے تھے انہی کے شلتیوں لیعنی خرجیوں میں رکھ دوشاید بیاوگ جب اپنے گھر پہنچیں تو اس اس کو پہچانیں کہ یہ کس قدر جودوكرم بے كەغلەمى ديا اور قيمت مى اس كى واپس كردى اورواپس بھى اس طرح كى كەمم كواس كى خبرمى نەموئى شايدوه اس جودوکرم کود مکھے کردوبارہ واپس آئیں قیمت کواس طرح واپس کرنے میں چند حکمتیں تھیں (اولاً) یوسف ملی اپنے اپنے باب اور بھائیوں سے قبت لینا مروت کے خلاف مجھا (ٹانیا) پوسف مائیلانے بیزنیال کیا کمکن ہے ان کے پاس اور قبمت نه ہواور پھرغلہ لینے نہ آئیں اس لیے ان کی قیمت واپس کردی تا کہ قیمت یا کر پھرغلہ لینے آئیں ( ثالثاً ) بوسف مانیں نے ان کے ساتھ الیبی طرح احسان کرنا جاہا کہ ان کوندامت اور عارنہ ہو کیونکہ اگر ظاہری طور پر قیمت واپس کرتے تو شایدوہ منظور نہ کرتے (رابعاً) پوسف مایٹھانے خیال کیا کہ جب یہ قیمت واپس آئیں گےتوان کی امانت ودیانت اور مروت اس بات پر آ ہادہ کرے گی کہ وہ ضرورواپس آئیس۔اوراس پونجی کی واپسی کا سبب دریافت کریں اورکوشش کریں کہ یہ قیمت واپس لی جاوے (خامساً) یہ جابا کہاہنے باپ کے سامنے میرظا ہرکریں کہ مصرکے بادشاہ نے ہمارے ساتھ میرا کرام کیا ہے اور مزید اکرام سے دوبارہ مع بھائی کے طلب کیا ہے توبیان کرباپ کو بھائی کا بھیجنا گرال نہ گرزے اور جب قیمت ان کے یاس ہوگی تو دوبارہ آنے میں سہولت ہو گی غرض ہیر کہ پوسف ملیٹانے بھائیوں کے ساتھ سلوک ادراحسان میں ایسا ہی مبالغہ کیا جیسا کہ بھائیوں نے برائی میں مبالغہ کیا تھا (دیکھ تفسیر کبیر:۱۴۹۸)

پس جب یوسف علیظا کے بھائی اپنے باپ کی طرف لوٹے اور وہاں پہنچ تو لیقوب علیظا سے سارا حال بیان کیا کہ بادشاہ بہت نیک سیرت اور عادل ہے اس نے ہمارا اکرام کیا اور ہماری مہمان داری کی لیقوب علیظا من کرخوش ہوئے اور باوشاہ کو وعادی اور کہنے لگے اسے ہمارے والد ہزرگوار آئندہ کے لیے ہم سے غلہ دوک لیا گیا ہے کہ جب تک اپنے علائی بوشاہ کو خدلاؤ سے اس وقت تک تم کوکس (یعنی غلہ کا بیانہ) نہیں دیا جائے گالہٰذا آپ ہمارے ساتھ بھائی بنیا مین کو بھیج ویں تاکہ ہم دوبارہ غلہ لا سکیس کیونکہ پہلی مرجبہ غلہ دیتے وقت ہم سے بیہ کہ دیا گیا تھا کہ آئندہ اگرتم اپنے بھائی کوساتھ نہلا کے تو غلہ مہیں دیا جائے گااس لیے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بنیا میں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مختص ہم ان کی یوری حفاظت کریں گے کوئی برائی اور تکلیف اس کو بہنچے نہیں دیں گے یعقوب ملیشانے فرما یا بس رہنے

د دکیا اس کے بارہ میں بھی تمہارا ویہا ہی اعتبار کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف مایٹیا کے بارہ میں تمہارااعتبار کرچکاہوں لیعن میں بنیامین کے بارے میں تمہارااعتبار کس طرح کروں یہی بات ہوتم اب کہتے ہووہی بات تم نے اس کے بھائی پوسف مائیں کے بارے میں کہی تھی اورتم نے مجھ سے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا مگر وہ غلط لکلا تو اب اس کے بارہ میں مجھے تمہارااعتبار کس طرح آئے سوخیر اگرتم بنیامین کولے ہی جاؤگے تواللہ کے سپر دے وہ سب سے بڑھ کرمحافظ ہے مطلب یہ ہے کہ میرا بھروسہ خدائے تعالی پر ہےتم پر اور تمہاری حفاظت پر کوئی بھروسہ نہیں ہیں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اوراس کی حفاظت پر جھوڑتا ہوں اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے مجھے اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ارحم الرائسين اب مجھ پر دوبييوں کی مصيبت کوجمع نہ کرے گا اوراس تفتگو کے بعد جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا جومفرے لائے تصفیواس میں اپنی یونجی کو یا یا کہوہ ان کی طرف واپس کردی گئی یونجی سے مرادوہ قیمت ہے جوغلہ کے بوض دے کرآئے تنے اس کود یکھا کہ وہ ان کی طرف واپس کر دی گئی ہے جب دیکھا تو کہنے لگے اے ہمارے شفیق ورحیم باپ لیجئے اور ہم کوکیا جاہے کہ بادشاہ نے ہماراا کرام کیا اور ہمارے ہاتھ غلہ فروخت کیا اور پھر ہماری قیمت بھی اس طرح واپس کر دی کہ ہم کوفبر تھی نہ کی دیکھ لیجئے میہ ہماری پونجی سامنے ہے جوہم کو واپس کردی گئی اس سے بڑھ کر بادشاہ سے کس چیز کو جاہیں پس بادشاہ کی اس شفقت وعنایت کامقتھیٰ بیہے کہ آپ ہم کودوبارہ با دشاہ کے پاس جانے کی اجازت ویں اوراس بات کی اجازت دیں کہ ا پنے بھائی کواپنے ساتھ لے جائیں جیسا کہ باوشاہ کی شرط ہے اور اس طرح ہم اپنے گھر والوں کے کیے غلہ لائیں گے اور آ مدور فت میں اپنے بھائی کی بوری حفاظت کریں گے اور اس کے حصہ کا ایک بارشتر غلیزیادہ لائیں گے کیونکہ یہ غلہ جوال وقت ہم لائے ہیں وہ قلیل مقدار ہےجس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی نظر نہیں آتی اور بغیر بھائی کے ساتھ لیجائے دوبارہ غلہ ملناممکن نہیں۔ یعقوب ملین<sup>و</sup> انے فرمایا خیر مجھے ایس حالت میں بھیجے سے اٹکار تونہیں مگر میں اس کو اس وقت تک تمہر رے ساتھ ہرگز نہ شبیجوں گا جب تکتم مجھے خدا کی قشم کھا کریہ عہداور پیان نہ دو کہتم ضروراس کومیرے پاس واپس لا ؤگے ہال اگرتم کہیں تھر جا وَاوراس کی حفاظت سے مجبور ہوجا و تو اس ونت تم معذور ہوگے چنا نچے سب نے اس پرقشم کھائی بھرجب انہوں نے بعقوب ملیلا کو اپنا پختہ عہداور پیان دے دیا تو بعقوب ملیلانے کہا جو پچھ ہم کہدرہے ہیں اللہ اس پر تگہان ہے غرض یعقوب طینا بنیامین کوان کے ساتھ بھینے پر راضی ہو گئے اور جب دوبار ہمصر جانے کے لیے تیار ہو گئے تو چلتے وتت یعقوب مانیں نے ان کو مذبیر اور احتیاط کی تصبحت کی اور کہا ا<u>ے میرے بیٹومصر میں تم سب ایک درواز ہ</u>ے داخل نہ ہونا اور متف<mark>رق درداز دں</mark> سے داخل ہونا بیتھم اس لئے دیا کہ سب <u>بیٹے</u> صاحب حسن و جمال تھے اور صاحب شوکت و ہیبت و دقار تھے اورایک باپ کی اولا دیتھے اس لیے اندیشہ ہوا کہ اس طرح داخل ہونے سے نظر نہ لگ جائے کیونکہ نظرحق ہے۔ صحیحین میں ہے کدرسول الله ظافر الله خالف نے فرمایا کدنظر حق ہے اور پہلی مرتبہ مصر میں عام مسافروں کی طرح داخل ہوئے ہے اور کوئی بہجا نانہ تھا اس لیے پہلی مرتبداس احتیاط کی ضرورت نہ تھی اور دوبارہ جانا خاص شان اور اہتمام سے تھااور بادشاہ کی دعوت پر تھا اس ہے حفاظت کی تدبیر فرمائی اور فرمایا که میمن ایک ظاہری تدبیر ہاور نظر بدسے بیخے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے اور باتی اگر خدا ضرر پہنچانا جائے تو میںتم کواللہ کی تقدیر سے بچانہیں سکتا بعنی خواہ تم سب ایک ساتھ ایک ہی دروازہ سے داخل ہویا متفرق

دروازوں سے تقذیراللی ہرحال ہیں تم کو پینچ کررہے گی اورا حتیاط کچھ بھی کام نہ آئے گی مگر جہاں تک ممکن ہوظا ہری تدبیراور ظاہری سبب پر ممل کرناضروری ہے بیعالم اسباب ہے تق تعالی نے اسباب کواس لیے بیدافر مایا ہے کہاس راستہ پر چلو ﴿ وَ آئِدَا مَا خَلَقْتَ لِمْذَا بِمَاطِلًا ﴾ ۔

اطلبواالارزاق مناسبابها وادخلواالابيات منابوابها

یعقوب ملی از به مقتضا نے بمقتضا ہے شفقت پدری اولا ایک تدبیر کا تھم دیا بچر بندہ کے ججز اور لا چارگی پر نظر کرکے لقلہ یک ذکر فرمایا تا کہ بیٹے بچھ جا بھی کہ اصتیاطی تدبیر سے مقدر نہیں ٹاسکتا کیونکہ تھم صرف اللہ کا ہے اس کے تھم کے سامنے کسی ک نہیں چاتی جواس نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے وہ لامحالے تم کو پہنچ گا اور بید بیرتم کو پچھ نعی درے گی اور باوجوداس تدبیر خاہری کے بیس چاتی جواس نے بھر وسہ خدا ہی پر کیا ہے اور بھر وسہ کرنے والوں کو چاہئے کہ اس پر بھر وسہ کریں نہ کہ تدبیر ہے گرین کم میں نے کہ تدبیر بھی کرو مگر نظر تقلہ پر پر رکھو اس کے بعدوہ سب وہاں سے روانہ ہوئے اور جب شہر صریف اس کے طرح متفر ق درواز ول سے داخل ہوئے جس طرح ان کے باب نے تھم دیا تھا توبید بیران سے اللہ کی تقدیر میں سے کوئی شے دفع نہ کرسکی کین بعقوب ملائی ہی کے دل کی ایک خواہش تھی جس کوانہوں نے پورا کرلیا اور اس کے موافق اولا و کوشیحت کر دی اور اس کے مطابق اولا و تشرق درواز دل سے داخل ہوئی مگر جو مقدر تھا وہ دور نہ ہوا اور چوری کا الزام ان پر لگا کہیں اس تدبیر سے تھذیر برد فع ہوئی اور تقدیر پر نہ کیا اور تھے علم بی ہے کہ تدبیر اور نقد پر وفوں کو جج تھر نے اس کو گئی تھی جو جہ تم نے اس کو کوئی کی مگر بھر وسہ تدبیر پر نہ کیا اور تھے علم بی ہے کہ تدبیر اور نقد پر وفوں کو جے تم نے اس کو بھتہ کہ نا اور نظر بیر دکھوا تا ہے ظاہر اساب کو بہتہ کہ نا اور نظر پر درکھوا تا ہے ظاہر اساب کو بہتہ کہا اور سے بہتے میں اس تدبیر پر مغر در ہو و باتے ہیں اور تقد پر کا بھیدان کی نظروں سے پوشیرہ ہو و با تا ہے ظاہر اساب کو بہتہ کہ نا اور تھے معرفت ہے۔

اَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمُ لَسْرِقُونَ@ قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُونَ@ قَالُوا نَفْقِدُ اے قافلہ والوتم تو ابنتہ چور ہو فیل کہنے لگے منہ کر کے ان کی طرف تہاری کیا چیز کم جو کئی فیل بولے ہم نہیں بنے اے قافلے والو! تم مقرر چور ہو۔ کہنے لگے منہ کر کر ان کی طرف، تم کیا نہیں یاتے ؟ بولے ہم نہیں یاتے صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَيِهِ مِمْلُ بَعِيْرٍ وَّانَابِهِ زَعِيْمٌ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَلُ عَلِمُتُمُ مَّا بادثاه كابيانه اور جوكوئي اس كو لائے اس كو ملے ايك بوجھ اونك كا، اور ميں بول اس كا ضامن فيل بولے قسم النه كى تم كومعلوم بيم بادشاہ كا ماپ اور جوكوئى وہ لائے، اس كو ايك بوجھ اونٹ كا، اور ميں ہوں اس كا ضامن \_ كہنے كيكے قسم الله كى ! تم كومعلوم ب بم جِمُنَا لِنُفُسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِقِيْنَ ﴿ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كُذِبِيْنَ ﴿ شرارت کرنے کو نہیں آئے ملک میں اور نہ ہم مجھی چور تھے فاقع بولے چر کیا سرا ہے اس کی، اگر تم نکلے جوئے فاقع شرارت کرنے کو نہیں آئے ملک میں اور نہ ہم تہمی چور تھے۔ بولے، پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو۔ قَالُوَا جَزَاقُهُ مِنْ وُجِدَا فِي رَحُلِهِ فَهُوَجَزَاؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ نَجُزِى الظّٰلِمِينَ۞ فَبَدَأ کہنے لگے اس کی سزایدکہ جس کے اسباب میں سے ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے ہم بہی سزاد سیتے ہیں ظاموں کو ف کے پھر شروع کیں کہنے گئے اس کی سزا میہ کہ جس کے بوجھ میں پائے، وہی جائے اس کے بدے میں۔ ہم یہی سزا دیتے ہیں گنہگاروں کو۔ پھر شروع کیا بِأُوْعِيَتِهِمُ قَبْلَ وِعَآءِ آخِيُهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ آخِيْهِ ۚ كَلٰلِكَ كِلْنَا یوسٹ نے ان کی خرجیاں دیکھنی ایسے بھائی کی خرجی سے پہلے آخر کو وہ برتن نکالہ ایسے بھائی کی خربی سے فیصے یول داؤ بتادیا ہم نے پوسف نے ان کی خرجیاں دیکھنی، پہلے اپنے بھائی کی خرجی ہے، بیچھے وہ بائن نکالا خرجی سے اپنے بھائی کی۔ یوں واؤ جرد یا م ف یعنی جب یوست علیدانسلام کے حکم سے ان کاغله ندوایا اور سامان سفر تیار کمیا توایک جاندی کا پیاله اسپینے بھائی بنیا بین کے اسباب میں بلااطلاع رکھ دیا۔ ۔ جس وقت قافلہ روانہ ہونے لگا می فطین کو پیالہ کی تلاش ہوئی \_آخران کا شبہ ای قافلہ پر کلیا \_قافلہ تصوری دورنگلاتھا کہ محافقین میں ہے کسی نے آواز وی کہ تخسر دیتر لوگ یقیناً چورمعنوم ہوتے ہو۔

( تنبیہ ) اگریلفظ یوست علیہ السلام کے حکم سے بھے گئے تو یہ مطلب ہوگا کہ کوئی مال پرا تاہے بتم وہ ہوجنہوں نے باپ کی چوری سے بس کی کو چی ڈالہ فک یعنی ہم کوخواہ مخواہ چورکیوں بناتے ہو۔ا گرتمہاری کوئی چیزگم ہوئی ہے وہ بتا ؤہم الجھی کہیں گئے نہیں ہمارے اسباب میں تدش کرلو۔

قسل محالطین نے کہا بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ یا غله ناسینے کا پیرید گم ہو تھیا ہے۔ مگر ہدون حیل و تجت کے کو کی شخص حاضر کر د سے گا تو غد کا ایک ادن اللہ م پاتے گا۔ میں اس کاذ مددار ہوں۔

ہ مسابق میں ہمارا چال ملن عام طور پرمعلوم ہے کیا کو ٹی بتلاسکہ ہم نے یمال جمی کچیشرارت کی ؟ ندہم شرارتوں کے لیے یماں سے ۔ وریہ پوروں کے خاندان سے میں ۔

ف مالنین نے کہا کہ فنول مجتن کررہے ہورا کرمال مسروقہ تمبدرے پاس سے برآ مدسومیا تو کیا کروے ۔

فیل پیشریعت ابراہیمی میں چورکی سراتھی یغنی جس سے چوری نگلے دوایک سال تک نلام ہو کر ہے۔ ہر دران یوسف علیہ السوم نے ہے تہ ون شری کے موافق ہے تامل سراکلا کرکردیا یونکہ آتھیں ہورائیسی نے اور سے نور پرکوے ہے۔ موافق ہے تامل سراکلا کرکردیا یونکہ آتھیں ہورائیسی تھاکہ ہم چورائیس رنہ جوری کا سال ہمارے پاس سے برآ مدہوسکتا ہے اس طرح سے الرارسے نور پرکوے ہے۔ وکے یعنی اس محکو سے بعدمی الکین ان کو مورخ مصر ( ہوسف ملیہ السوم) کے پاس سے مجھے اور سب ماجرا کہ سنایا۔ انہوں نے تمیش کا حکم دیا۔ ہیسے دوسرے = لِيُوسُفَ عَمَا كَانَ لِيَا نَحُنَ اَحَالُا فِي دِينِ الْهَلِكِ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللهُ عَنَوْفَعُ كَرَجْتٍ مَن كَ يَسَن وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کے لین محالیوں کی زبان سے آپ ہی تکلاکہ جس کے پاس مال نظیفلام بنالو۔اس پر پکوے گئے در دیحومت مصر کا قانون یہ دیتھ۔اگرایسی تدبیر نہ کی جاتی کہ وہ فود اسپینا قرار میں بندھ جائیں تومنکی قانون کے موافق کوئی صورت بنیا مین کوروک لیننے کی ڈھی۔

وسط یعنی جسے چاہیں مکمت و تدبیر مکھلائیں۔ یا اپنی تدبیر لطیف سے سر بلند کریں۔ دیکھووہ ہی لوگ جنہوں نے باپ کی چوری سے یوسف علیہ السلام کو چند درہم میں بیجے ڈالا تھا۔ آج یوسف علیہ السلام کے سامنے چوردں کی حیثیت میں کھڑے ہیں۔ شایداس طرح ان کی پچھلی غطیوں کا کفارہ کرنا ہوگا۔

وس يعنى دنيا من ايك آدى سے زياد ، دوسرا ، دوسرے سے زياد ، تيسرا جاسنے دالا ب مگرسب جاسنے دالوں سے اور ايک جاسنے والا ادر ب جے "عالم الغيب والشهادة" كہتے ميں -

تَصِفُونَ ﴿ قَالُوا لِيَا يَهُ الْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ البَّاشَيْعًا كَبِيرًا فَخُنُ اَحَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا لَوْلِكَ مِنَ مِ عَلَيْ الْعَزِيرُ اللَّهِ الْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ البَّالِي بِهِ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

لَّظٰلِمُوۡنَ۞

بے انسان ہوئے فی

بانصاف ہوئے۔

#### باردوم آمدن برا دران بوسف عَالِيُّلاً

عَالَيْكَاكَ: ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفِ أَوْى اِلَيْهِ آخَاهُ ... الى ... عِنْدَةَ ‹ اِتَّآ اِذًا لَّظلِمُونَ ﴾

فل یعنی بوڑھے باپ کو بڑامدمہ کانچ کا، وہ ہم سب سے زیاد واس کو اوراس کے بھائی بوسٹ علیہ السلام کے جات ہے۔ بوسٹ علیہ السلام کے بعد اب اس سے اسپنا دل کوئل دسیتے ہیں۔آپ اگراس کی مکہ ہم میں سے تسی ایک کو رکھ لیس تو بڑی مہر بانی ہوگی۔آپ ہمیٹر مخلوق پر احسانات کرتے ہیں اور ہم پر ضومی احمان فرماتے رہے ہیں۔امیدہے ہم کواسینے کرم سے مایوس دفرمائیس کے۔

فٹ یعنی خدا پناہ میں رکھے، کہ ہم کی کو سیسب دوسرے کے بدلے میں پکونے لیں۔ ہم توسرت ای شخص کورد کیں گے جس کے پاس سے اپنی چیزملی ہے۔ (وو بنیا مین ہے جو مینی مجائی ہونے کی چیٹیت سے ہمارے پاس رہے گا) یمال بھی ﴿ إِلَّا مَنْ وَجَهُدُنَا مَدَّا عَدَا عِنْدَهَ ﴾ کی جگہ " إِلّا مَنْ سَرِیْ " نِیس فرمایا جو مختمر تھا کے ذکہ واقعہ کے خلاف ہوڑا۔

وس یعنی مجرم کے بدلہ میں بے تصور کو پکڑیں تو تہارے خیال اور قانون کے موافق ہم بے انسان تھہریں گے۔

لیے یوسف ملی اور کھانے میں ان کوشر کے ساتھ ملالیا اور اپنے پاس اس کوشہرایا اور کھانے میں ان کوشر کیک کرلیا اور طوت میں یوسف ملی اس نے بنیا مین بوسف ملی اس کا نام کیا ہے بنیا مین نے بہاراحیل یوسف ملی اس کا نام کیا ہے بنیا مین نے کہاراحیل یوسف ملی اس کو بنیا مین نے کہاراحیل یوسف ملی تا نے کہاراحیل یوسف ملی تا نے کہاراحیل یوسف ملی تا نے کہارا کر میں تیرے اس بھالی کے بدلہ جو ہلاک ہوگیا ہے بھائی ہوجا وک تو تو اس بات کو پند کرے گا بنیا مین نے کہا تجھ سے اچھا بھائی کس کول سکتا ہے لیکن تجھ کو یعقو ب ملی اور احمیل نے نہیں جنا اس وقت یوسف ملی نے کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں سویدلوگ جو تیرے ساتھ بدسلوگی کرتے ہیں اس کی وجہ ہے مگین نہ ہو اللہ نے بھائی کو بھائی سے ملاد یا سبغم غلط ہو گئے اللہ کی رحمت نے اور پھران کے حسد نے ہم کواس منزل پر پہنچایا یہ وقت ندر نج کا ہے اور نظرہ واور شکایت کا ہے بلکہ حق تعالی کی رحمت نے اور پھران کے حسد نے ہم کواس منزل پر پہنچایا یہ وقت ندر نج کا ہے اور نظرہ واور شکایت کا ہے بلکہ حق تعالی کے شکر کا وقت ہے بنیا مین نے جب بیسنا تو خوش کی کوئی حدند رہی اور برز بین حال یہ کہنے گئے۔

آنچیی بینم به بیداری است یارب یا بخواب خویشتن را در چنیں راحت پس از چندیں عذاب

یوسف ما ایس نے بنیا مین کوننی وی اور کہا کہ اب ہم تہمیں اپنے یاس رکھنے کی تدبیر کریں گے مگر اس میں ذراتمہاری برنامی ہوگی بنیا مین نے کہا کچھ پرواہ نہیں ہیں جب یوسف عالیہ نے ان کاس مان روائی تیار کردیا تو پانی پینے کابرتن کہ وہ ی غلہ و بینیا نے کا پیانہ بھی تھا اپنے بھائی کے سامان میں خود و رکھ دیا یا کسی داز دارخادم سے رکھوا دیا اور کسی کو خبر نہ ہوئی اور ظاہر یہ ہے کہ خود یوسف مالیہ نے رکھا تا کہ کسی کو خبر نہ ہواور وہ سب خوش و خرم غد لے کر دوانہ ہوئے پھر جب وہاں سے روانہ ہوئے اور شہر سے باہر نکلے تو ایک پکار نے والے نے پکارااے قافلہ والو! تم چور ہو چونکہ برادران یوسف مالیہ کا قیام خاص مہمان خانہ میں شاہی پی نہ رکھا ہوا تھا۔ جب قافلہ روانہ ہوگیا تو کار پرداز ان مہمان خانہ نے سامان کی خبر گیری کی تو دیکھا کا فیام ہوا تھا۔ جب قافلہ روانہ ہوگیا تو کار پرداز ان مہمان خانہ میں سوائے اس قافلہ کے کوئی نہ تھا کہ منادی نے جا کرآ واز دی۔

امام رازی قدس الله سره فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ آواز اور مناوی یوسف ملیش کے حکم سے تھی تو یہ کلام بطریق توریہاوراشارہ تھااور مطلب بیرتھا کہ کوئی تو مال چراتا ہے اور چھپا تا ہے تا کہ آئندہ چل کراس سے فائدہ اٹھائے اورتم تو وہ ہو

<sup>🗨</sup> تنبير قرلمين: ۲۲۹٫۹

<sup>●</sup>قالالامامرحمهاللهالاقربالي ظاهر الحال انهم فعلوا ذلك من انفسهم لانهم لما طلبوا السقاية وما وجدوها وماكان هناك احدالاهم غلب على ظنونهم انهم هم الذين اخذوها (تفسير كبير:١٥٣/٥)

ثماناصحاب يوسف لما طلبوا السقايته وما وحدوها وماكان هناك احدَّغير الذين ارتحلوا غلب على ظنهم انهم هم الفين اخذوها فتاوى المنادى من بينهم على حسب ظنه ﴿إِنَّكُو لَشِرِ قُونَ﴾ (روح البيان: ٢٩٩/٣)

كەجنبول نے بيٹے كوباپ سے چراليا اور لے جا كرستے داموں نيچ ڈالا۔

اوربعض علاء یہ کہتے ہیں کہ ﴿ إِنَّكُمْ لَسٰبِرِ فَتُونَ ﴾ میں ہمزہ استفہام مقدر ہے یعنی ائن کم لسار قون اور مطلب یہ ہے کہ کیاتم چور ہویہ کلام بطور خبر نہ تھا بلکہ بطور استفہام تھا (تفسیر کبیر: ۵۷ ۱۵۴)

اوربعض علاء یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا ﴿لا یُسْئِلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْهِ یُسْئِلُونَ ﴾ اور حکمت اس میں بیتی کہ یوسف عَائِیْا کے بعد بنیامین کی مفارقت سے یعقوب عائِیا کے ابتلاء کی تحمیل ہوجائے۔( دیکھوتفسیر مظہری: ۹۸۹ اورتفیر قرطبی: ۹۸ ۲۳۳)

اور سیبھی بیان کیاجا تا ہے کہ انہوں نے اس قیمت کوجس کو انہوں نے اسب میں پایا تھا واپس کر دیا تھا (والله اعلم بحال اسنادہ) القصہ جب منادی کرنے والوں نے دیکھا کہ باوجوداس تبدیدوعلامت کے اور باوجوداس انعیم ور کفالت کے کسی نے کوئی افر ارند کیا تو منادی کرنے والے بولے اچھا بتلاؤا گرتم جھوٹے نکلے اور تم میں ہے کسی کسامان میں وہ مال برآ مدہوا تواس کی کیو سزاہوگی کہنے گئے ہماری شریعت میں اس کی سزایہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ مال برآ مدہوا تواس کی کیو سزاہوگی کہنے گئے ہماری شریعت میں اس کی سزایہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ مال برآ مدہو وہ کی سزاہ ہے بین ہم اس کو اپنا غلام بنالینا ہم ظالموں کو لینی چوروں کو ایس ہی سزاد سیتے ہیں لیتن ہم رک اس کا غلام رہتا ہے چور کی سزایہ ہے کہ چور کو اس محض کے حوالہ کر دیا جا تا ہے جس کا مال اس نے جرایا ہو وہ سال بھر تک اس کا غلام رہتا ہے یوسف ملایا ہم ہی جا ہے تھے تا کہ ان کے قول کے مطابق جمت قائم ہواور یوسف ملایا اس نے جرایا ہو وہ سال بھر تک اس اور بھا کیوں کو منزایہ ہے۔ یہ خودافر ارکرلیا کہ شریعت ابرا ہی میں چور کی سزایہ ہے۔

اس طرح اپنے اقرار سے خود پکڑے گئے جب یہ طے ہوگیا کہ چور کی سزا کا طریقہ یہ ہے تو قافلہ کو مصروا ہی لائے اور حضرت بوسف فلیٹل کے سامنے ان کا مقدمہ بیش ہوا۔ بوسف فلیٹل نے تفقیق کا تکم دیا پس بوسف فلیٹل نے اپنے بھائی کی اور پھراخیر میں اپنے بھائی کی حلائی لی اور کھنے کی بوری سے وہ پیانہ نکال لیا اور شرط کے مطابق بنیا مین کوغلام بنالیا اس طرح سے ہم نے بوسف فلیٹل کی خاطر بنیا مین کے رکھنے کی یہ تدبیر کی کہ بھائیوں ہی ذبان سے بہ نکلوادی کے جس کے پاس سے مال برآ مدہواس کو اپناغلام بنالواس طرح وہ اپنے اقرار

ے بکڑے گئے اور کوئی عذر نہ کر سکے اور وجہ اس تدبیر کی بیٹھی کہ یوسف علیظ اپنے بھائی کوشاہی قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے کیونکہ شاہی قانون میں چور کی سز اید نہی کہ اس کوغلام بنالیا جائے۔ بلکہ چور سے مال مسروقہ کی دو چند قیمت لی جاتی محلی اور یہ سز ایوسف علیظ کے نز دیک بیندیدہ نہیں ہم جہ مال یوسف علیظ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے۔ گرید کہ اللہ تھا کہ و جائے ہیں علم و حکمت دے کر اس کے سکتے تھے۔ گرید کہ اللہ تھیں کہ بین علم و حکمت دے کر اس کے درج بلند کرتے ہیں جیسا کہ یوسف علیظ کو علم اور معرفت عطا کر کے ان کو بلند کیا اور بھائی کورو کئے کا یہ حیلہ اور طریقہ ہم نے یوسف علیظ کو بتایا اور ہرذی علم کے او پر ایک علم والا ہے یہاں تک کہ اس کی انتہ ءاللہ تعالیٰ پر ہے لہذا کس عالم کے لیے بیزیا نہیں کہ دوا ہے علم پرناز کرے ایک سے ایک بڑھ کر ہے وائی الی دیتے تھیں کہ بناز کرے ایک سے ایک بڑھ کر ہے وائی الی دیتے تھیں کہ بناز کرے ایک سے ایک بڑھ کر ہے وائی الی دیتے تھیں کہ اس کی انتہ ءاللہ تعالیٰ پر ہے لہذا کس عالم کے لیے بیزیا

### فائده جليله درشحقيق مسئله جليله

منجملہ افعال خداوندی کے کیداور کربھی ہے کہ اقال الله تعالیٰ ﴿ إِنَّهُمُ يَكِيْدُونَ كَيُدًا ﴿ وَكَيْدَا وَ كَيْدًا ﴾ ﴿ وَمَكْرُوا وَمَكُو الله وَ الله عَيْدُ الله وَ الله وَا الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالل

کم من الڑکے کوئل کرنا حضرت موکی مایک کی نظر میں محل تعجب ہوا گریے تمام اموار غیبی تحکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی تصے فقہاء حنفیہ نے جن حیلوں کی اجازت وی ہے وہ اسی قسم کے حیلے ہیں جن کوئن تعالی نے پیند فر مایا ہے اور اپنے پیغیبروں کواس کا تھم دیا ہے باقی ایسا حیلہ جو کسی تھم قطعی ہے گریز کے لیے کیا جائے (جیسے اصحاب سبت کا حیلہ) سوایسا حیلہ فقہاء حنفیہ ک نزدیک قطعاً حرام ہے۔

اوربعض کہتے ہیں کہ یوسف ملی<sup>نیا</sup>نے اپنے نانا کا ایک بت جرا کرتو ڑ ڈالا تھا اور کہتے ہیں کہ گھر کا کھانا چھپِ کرفقیروں کودے دیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ اس قتم کے تمام افعال محمود اور پسندیدہ ہیں ان میں سے کوئی فعل حقیقتی سرقہ نہیں \_

ابن انصاری محالت کہتے ہیں کہ یہ جتنے افعال ہیں ان میں کوئی بھی چوری نہیں ہاں ظاہر میں چوری کے مشابہہ ہیں جب بھائیوں کو بنیا مین کی چوری سے شرمندگی لاحق ہوئی تو غصہ میں آ کر یوسف علیا کے اور افعال کو بھی سرقہ قرار دے دیا۔
پس یوسف علیا نے ان کی اس طعن آ میز بات کودل میں چھپا یا اور ان پرظا ہرنہ کیا ان کا پیطعن آ میز لفظائ لیا گر اس کا کوئی رو نہیں کیا زبان سے تو بھے نہ کہا گر دل میں یہ کہا تم بہت بدتر ہوا ور خدا اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے جو تم بیان کر رہ ہو چور تو تم خور ہو بیٹے کو باپ سے چرا کر بی ڈالا اور دوسروں کو چور کہتے ہوکوئی تو مال غائب کر تا ہے تم نے تو آ دی غائب کر دیا تم غلط کہتے ہونہ میں چورہوں نہ میرا بھائی چور ہے اس کے بعد یوسف ملیا نے بنیا مین کو اپنے لوگوں کے ہرد کرد یا بھا ئیوں نے غلط کہتے ہونہ میں چورہوئی کہ جا کر باپ کو کیا جو اب دیں گے تو منت وخوشا مدکر نے گے اور بولے اسے عزیز مصر بنیا مین کا جب یہ بیا گر ہوئی کہ جا کر باپ کو کیا جو اب دیں گے تو منت وخوشا مدکر نے گے اور بولے اسے عزیز مصر بنیا مین کا جب یہت بوڑھا باپ ہو نے بیا ہونے کے بعد اس سے مجبت رکھتا ہے اندیشر ہے کہ وہ ان کی میں ہونے کے بعد اس سے مجبت رکھتا ہے اندیشر ہے کہ وہ ان کی میں میں نہ کے کو کہ اس کوروک لیا جا کے اس کی وہ کے تا کہ کورک منز ایس کی تو تی بورگ میں اپ بورٹ کے تعقیق ہم آپ کو ایس کی خورگ منز ایس کی خورگ منز ایس کی خورگ منز ایس کورگ منز ایس کی وہ کورگ منز ایس کی دورگ میں دورگ کی ایس اور آ پ سے احسان کی امیدر کھتے ہیں بورٹ کے دورگ منز ایس کی جورگ منز ایس کی دورگ منز ایس کی میں دورگ کی ایس کوروک لیا جا کے دورگ منز ایس کی کورگ کورگ کی ہورگ منز ایس کی کورگ کی ہورگ کورگ کی دورگ کی دورگ کی خورگ منز ایس کورگ کی ہورگ کی دورگ کی ایس کورگ کی ہورگ کی دورگ کی دورگ کی دورگ کین کورگ کی ہورگ کی خورگ کر دور کی کورگ کی دورگ کی دو

کیکن ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کوچھوڑ دیجئے اوراس کی جگہ ہم میں ہے کسی کوروک لیجئے آپ کا حسان ہوگا۔

یوسف غلیقانے کہا خدا کی پناہ! خدا ہے انصافی سے بچائے کہ ہم اس شخص کے سواجس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے کسی دوسر سے شخص کو پکڑیں اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں کہ جس کے پاس سے مال برآ مد ہوا اس کو تو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ دوسرے کو بے وجہ پکڑ لیس تو تمہارے دین کے اعتبار سے بھی بیصری ظلم اور برانصافی ہے جاننا چاہئے کہ یوسف غلیق کی بیمام کاروائی خداوند تعالیٰ کے تھم سے تھی بھائی کورو کئے کے لیے خدائے تعالیٰ نے سے جاننا چاہئے کہ یوسف غلیق کی بیمام کاروائی خداوند تعالیٰ کے تھم سے تھی بھائی کورو کئے کے لیے خدائے تعالیٰ نے برحیلہ بٹلایا۔

خاك برفرق قناعت بعدازي چول طمع خوا ہدزمن شلطان دیں اس لیے بوسف ملیکی نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی وی اور اس کے حکم کے خلاف کروں تو خلا کم تھبروں اللہ تعالیٰ نے بذر بعدوجی کے مجھ کو بنیامین کے روکنے کا تھم دیا ہے میں اگر اس کو جھوڑ دوں اور اس کے بدلہ دوسرے کو لے لوں تو اللہ کے نز دیک ظالم مشہر دں گانبی ملیکیا پر بیفرض ہے کہ اپنی وحی اور الہام کا اتباع کرے اگر چہ بظاہر وہ شریعت کے خلاف نظر آئے جبیها که قرآن کریم میں حضرت خصر ماینی<sup>8</sup>ا ورحضرت موئ ماین<mark>ها کے قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جوا فعال خصر ماینی<sup>8</sup> سے سرز د ہوئے</mark> ان میں اللہ کی مخفی حکمتیں تھیں اور خوب سمجھ لو کہ رہے تھم ان لوگوں کی وحی اور الہام کا ہے جن کا مقبول خداوندی ہونا کسی نص قطعی ہے ثابت ہو چکا ہواوراب قیامت تک کسی کا الہام کتاب دسنت کے خلاف ججت تو کیا ہوتا قابل التفات بھی نہیں ۔ فَلَتَّا اسْتَيْتُسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴿ قَالَ كَبِيْرُهُمْ ٱلَّمْ تَعْلَمُوٓا آنَّ آبَاكُمْ قَلْ آخَلَ بھر جب ناامید ہوئے اس سے اکیلے ہو بیٹھے مٹورہ کرنے کو، بولا ان میں بڑا کیا تم کومعلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے پھر جب نامید ہوئے اس سے، اسکیے بیٹھے مصلحت کو۔ بولا، ان میں بڑا، تم نہیں جانے کہ تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ الله وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطُتُّمْ فِي يُوسُفَ ، فَلَنْ ٱبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى عہد الله كا اور پہلے جو قصور كر يكے ہو يوست كے حق يس مو يس تو برگز مد سركول گا اس ملك سے جب تك كه عہد اللہ کا، اور پہلے جو قصور کریکے ہو ہوسف کے حال ہیں۔ سو میں نہ سرکوں گا اس کمک سے جب تک کہ يَأْذَنَ لِنَّ آنِيَ آوُ يَحُكُمَ اللهُ لِيُ • وَهُوَخَيْرُ الْحَكِيدِيْنَ۞ إِرْجِعُوَّا إِلَى آبِيكُمْ فَقُوْلُوا يَأْبَأْنَأَ تکم دے جھے کو باپ میرایا قضیہ جکا دے اللہ میری طرف ادروہ ہےسب سے بہتر چکانے والاف**ل** پھر جاؤ اپنے باپ کے پاس ادر کہواہے باپ تھم دے مجھکو باپ میرا، یا قضیہ چکا دے اللہ میری طرف-اوروہ ہےسب سے بہتر چکانے والا۔ پھرجاؤا پنے باپ یاس اور کہو، اے باپ، ف جب حضرت یوسف علیدالسوم کا جواب من کرمایوس ہو مھئے تو مجمع سے ہٹ کرآ پس میں مشورہ کرنے لگے ۔ اکثروں کی رائے ہوئی کہ ولمن واپس جانا ماہے۔ان میں جوعمریاعقل وطیر و کے اعتبارے بڑا تھااس نے کہا کہ باپ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے، جوعہد ہم سے لیا تھااس کا کیا جواب دیں مے۔ایک تعمیرتو پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں کر مکے ہیں جس کااڑ آج تک موجود ہے۔اب بنیا مین کو چھوڑ کرسب کا پیلا جانا سخت ہے تھی ہوگی یو والمح رہے کہ بندہ توسمی مال بیال ہے تعلیے والانہیں۔ إلا پرکہ و د والد ہزر کوار جھڑ بیال سے بیلے مانے کا حکم دیں یااس درمیان میں قدرت کی طرف سے کو ٹی

فیملہ وہاتے مشلاً تقدیر ہے میں بہیں مرہاؤل یائمی تدبیر سے بنیا بین کو چیزالوں۔

إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ، وَمَا شَهِلُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ لِحْفِظِينَ۞ وَسُئِلِ تیرے بیٹے نے تو چوری کی اور ہم نے وری کہا تھا جو ہم کو خبرتھی اور ہم کو غیب کی بات کا دھیان مدتھا فیل اور پوچھ نے تیرے بیٹے نے چوری کی۔ اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی، اور ہم کو غیب کی خبر یاد نہ تھی۔ اور پوچھ سے الْقَرْيَةَ الَّتِيُ كُنَّا فِيُهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيَّ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ﴿ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ اس بتی سے جس میں ہم تھے، اور اس قافلہ سے جس میں ہم آئے ہیں اور ہم بیشک کی کہتے ہیں فیل بولا کوئی نہیں. اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے جس میں ہم آئے ہیں۔ اور ہم بے شک کج ہیں۔ بولا کوئی نہیں! لَكُمْ ٱنْفُسُكُمْ ٱمْرًا ۚ فَصَبْرٌ بَحِيْلُ ۚ عَسَى اللَّهُ ٱنْ يَّأْتِيَنِيْ بِهِمْ بَحِيْعًا ۚ إِنَّهُ بنالی ہے تمہارے جی نے ایک بات اب مبر ہی بہتر ہے ٹاید اللہ لے آئے میرے پاس ال ب کو ینا کی ہے تمہارئے جی نے ایک بات اب مبر ہے بن آئے۔ ٹاید اللہ لے آئے مرے پاس ان سب کو۔ هُوَالْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَالَسَفِي عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ و بی ہے خبر دار حکمتوں والا فیس اور اللہ پھرا ان کے پاس سے، اور بولا اے افوی پوسٹ پر فیس اور سفید ہوگئیں آ کھیں اس کی وہی ہے، خبردار حکمتوں والا۔ اور اننا پھرا ان کے پاس سے اور بولا، اے افسوس پوسف پر! اور سفید ہوگئیں آنکھیں اس کی الْحُزُنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿ قَالُوْا تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَنُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ غم سے فک سو دو آپ کو گھونٹ رہا تھا فل کہنے سگے قسم اللہ کی تو نہ چھوڑے گا یوسٹ کی یاد کو جب تک کہ گھل جائے یا ہے، سو وہ آپ کو گھونٹ رہا تھا۔ کہنے لگے، قسم اللہ کی ! تو نہ چھوڑے گا یاد یوسف کی جب تک کہ گل ہے نے (تنبیہ) یہ کہنے والا غالباً وہ بی بھائی تھا جس نے بوسٹ عیبالسام کے معاملہ میں بھی زم مثورہ دیا تھا۔ " لا تَقْتُلُوْ الْيُوْسُفّ ۔ ف يعنى مجھے چھوڑ دواورتم سب جا كرباب سے عرض كروكدا يها واقعه پيش آيا، جس كى كوئى توقع يقىي مضرت شاه صاحب رحمه الله كھتے ہيں ير يعني تركو وَل ديا تي کماپنی دانست پر یدی خبرتھی کہ بنیا مین چوری کرکے پکواجائے گا۔ یاہم نے چورکو پکورکھنا بتایااسینے دین کے موافق یہ بید معلوم تھاکہ مجائی چورہے یہ فی یعنی آپ معتبر آ دی بینی کراس بستی والول سے تحقیق کرلیں جہال بید اقعہ پیش آیا۔ نیز دوسرے قافلہ والوں سے دریافت فر مالیس جو ہمارے ساتھ رے اوروالی آئے میں آ پو ثابت ہوجائے گاکہ ہماستے بیان میں بالکل سے میں۔

فی پیلی بارکی باعتباری سے اس مرتبہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹول کا عقبار دیمیا لیکن نبی کا کلام جمول نیس بیٹول کی بنائی ہوتھی ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بیٹے تھے۔ "کذا فی المعوضح "کویا" اسکم "کا خطاب بن ابناء کی طرف ہوا۔ وائلہ اعلم بعض مفرین نے یہ مطلب لیا ہے کہ بہال سے حفاظت کے کیے وعدے کرکے اصرار کے ساتھ لے گئے وہاں پہنچ کراتا بھی دیمہا کہ اس کے اسباب میں سے پیالہ برآ مدہونے سے جوری کیے طبح بیت ہوئی، شاید کی سنے چھپادیا ہو ۔ مدافعت تو کیا کرتے یہ کہ کرکہ پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس کے جرم کو پختہ کردیا تمہر سے دل میں کھوٹ طبح بیٹور مشاید کرتے ۔ اب باتیں بنانے کے لیے آتے ہو۔ بہر حال میں تو اس پر بھی مبر بی کروں گاکوئی حوث شکایت ذبان پر ساق کا توال خدمت کے احوال مقدرت ورحمت سے کیا بعید ہے کہ یوسف علیہ السلام ، بنیا بین ، اورو ، بھائی جو بنیا میں گی و جدسے دو میں گئر احوال اورم و در حور کے بعد بھی سے خبر دار سے اور جرایک کے مالے اپنی مکمت کے موافی معاملہ کرتا ہے ۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہر تم کے یاس انگیز احوال اورم و در دور کے بعد بھی انہا میں تھی میں ہو سکتے ۔ وہ بھی شدندائی جمت واسعد پر اعتماد کرتے اور الطاف و من کے اس دور میں ہو سکتے ۔ وہ بھی خور میں بوسکتے ۔ وہ بھی خور دار سے اور بہرایک کے مالے اپنی تھی شدائی جمت واسعد پر اعتماد کرتے اور الطاف و من کے اس دور وہ بھی دور کے بعد میں ۔ وہ بسیال میں نہیں ہو سکتے ۔ وہ بھی خور دار سے اور بہرایک میں دور میں خور دور کے اور الطاف و من کے امرور دیتے ہیں ۔

### يَأْيُئُسُ مِنُ رَّوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُفِرُونَ ۞

امیرنیس ہوتے الندکے فیض سے مگر و ہی لوگ جو کافری**ں ت** 

امید نہیں اللہ کے فیض ہے مگروہی لوگ جومنکر ہیں۔

# بازگشتن برا دران بوسف مَليَّلِاً ازسفر دوئم

قَالَ اللَّهُ اللَّهُ السَّقَيْتُ مُوامِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ... الى .. إِلَّا الْقَوْمُ الْكُفِرُونَ ﴾

= في نياز خم كها كريرانازخم برا موكيا\_بانتيار بكارائه " فيا أستطى عَلَى يُؤسَف " ( ) عَافْول يوست ) في يعنى بدرونق بابنور موكيس على اختلاف القولين .

فیل یعنی حق تعالی کی مہربانی اور فیض سے ناامید ہونا کا فروں کا ثینوہ ہے۔جہیں اس کی جمت داسعہ اور قدرت کا ملاکی سیح معرفت نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر پہاڑ کی چٹانوں اور سمندر کی موجوں کے برابر ماہی کن طالات پیش آئیں تب بھی خدائی جمت کا امیدوار رہے اور امکانی کو سشٹ میں بست ممتی ندو کھلاتے۔ جاؤ کو سشٹش کر کے بوسٹ علیہ السلام کا کھوج لگا وَ اور اس کے بھائی بنیا مین کے چیڑا نے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ کچھ بعیہ نہیں کرحق تعالیٰ بم سب کو پھر جمع کردے رتیسرے بھائی کاذکر ٹاید اس لیے نہیں میں کہ وہ باختیار نو دعض بنیا میں گھرت میں جھوٹ جائے تو وہ کیوں پڑ ارہے گا۔ ر بط:.....گزشته آیات میں برادران بوسف مایی کی دوسری آمد کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں اس دوسرے سفرے واپسی کا قصہ ذکر فرماتے ہیں بس جب براوران پوسف ملٹھ بنیامین کی رہائی کے بارہ میں پوسف ملٹھ سے بالکل ٹاا مید ہو گئے اوران ے صاف جواب سے مجھ گئے کہ اب وہ بنیا مین کو ہمارے حوالہ نہ کریں گے توعلیحدہ ہو کر تنہائی میں باہم مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہئے پس جوان میں سے عقل یا عمر میں بڑا تھا اس نے پیکہا کیاتم کو یہ معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے بنیا مین ک محافظت کے بارہ میں تم سے اللہ کا عہد و پیان لیا تھا اور اس نے پہلے پوسف کے بارہ میں تم جو کوتا ہی کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے اب باپ کے سامنے کس منہ سے جائی<mark>ں ہیں میں تو اب زمین مصر سے نہ نک</mark>لو گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھ کو یہال سے نگلنے کی اجازت دے یا اللہ تعالی میرے لیے کوئی تھم فر مائے اور دہ سب سے بہتر تھم کرنے والا ہے سواے بھائیو! تم مجھ کوتو یہاں چھوڑ واورتم باپ کی طرف واپس جاؤ پھر کہواہے ہمارے باپ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی اس لئے ان کو وہاں روک لیا گیا اور ہم نہیں گواہی دیتے مگر اس چیز کی جس کوہم نے مشاہدہ سے جانا اور سمجھا اور ہم غیب کے نگہبان نہیں ہم نے جوآب سے محافظت کا عہد کیا تھا اس وقت ہمیں بیمعلوم نہیں تھا کہ یہ چوری کرے گا اگر ہمیں غیب کاعلم ہوتا تو ہم اے ساتھ نہ لے جاتے یا بیمعنیٰ ہیں کہ ظاہر میں اس کی چوری ثابت ہوئی اور اس کے سامان سے پیانہ برآ مد ہوا بیہی ممکن ہے کہ سن اور نے یہ پی<u>ا نداس کے سامان میں رکھ</u>و یا ہو بہر حال ہم غیب دان نہیں اور اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہ آئے تو آپ سی معتبر شخص کوچیج کربستی والول سے دریافت کرالیں جواس واقعہ کے وقت موجود تھے اوراس قافلہ ہے بھی یو چھ لیس جس کے ساتھ ہم آئے تھے اور بے شک ہم اپنے قول میں سیج ہیں یعقوب الیٹانے حال من کریے فرما یا کہ بنیا مین چوری میں ماخوذ نہیں ہوا بلکہ تمہارے دلوں نے کوئی بات بنائی ہے یعقوب مانیانے جیموں کی بات کا اعتبار نہ کیا اورجس طرح پہلی بار بیموں نے آکر بیکہاتھا کہ یوسف ملینی کوتو بھیڑیا کھا گیا ہے تواس وقت یعقوب ملینیانے بیفر مایا تھا ﴿ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمُوا • فَصَدُو بَحِينًا ﴾ اى طرح جب دوسرى باربيول نے آكر بنيامين كى چورى كا قصد بيان كيا تواس وقت بھى يعقوب النا نے بھی فرمایا ﴿ وَلَى سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمُوا ﴿ فَصَارُو بَعِينًا ﴾ اور بنیامن کے واقعہ کو بھی بیوں کی بنائی ہوئی بات قرار دیا حالاتکہ بظاہر سے بات ان کی بنائی ہوئی نہتھی۔اوروہ بظاہرا پنی بات میں سیچے تتھے لیکن نبی کا کلام جھوٹ اور غلط نہیں ہوسکتا نی کی زبان سے جولکانا ہے وہ حق اور صدق ہوتا ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت ﴿ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ ﴾ كا خط ب سب بیٹوں کو ہے جن میں یوسف ملی مھی داخل ہیں ادریہ بات یوسف ملیا کی بنائی ہوئی تھی حقیقت میں بنیامین چور نہ تھے تو يعقوب النا كايكلام ﴿ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ الْفُسُكُمْ أَمْوًا ﴾ سرايا صدق اورحق بكدا مينوايد بات تمهاري بنائي موئى ب اوراس کی پچھاصل اورحقیقت نہیں حقیقت میں بنیامین نے چوری نہیں کی تم سب بھائیوں میں سے سی کی بنائی ہوئی بات ہے اوربعض مفسرین کرام کیکٹائے نے مطلب بیان کیا ہے کہم مجھ سے حفاظت کے عبد و پیان کر کے بنیا مین کو لے گئے تھے جب بیوا قعد پی آیا توتم سے اتنامجی نہ ہوا کہ یہ کہتے کہ اسباب میں سے یہ پیالہ برآ مد ہونے سے چوری کیے ثابت ہوگئ ممکن ہے سن دوسر مے خص نے ان کے اساب میں میر پیالہ چھیادیا ہوتم نے پیالہ برآ مدہوتے ہی چوری کا اقر ارکرلیا اور خلاف قانون با دشا ومعرکوشر بعت ابرا می<mark>ی کافتوی بتلا کر ممائی کوگر فا</mark>ر کروا دیا اگر شریعت ابرا میمی کافتوی ان کونه بتلاتے تو بھائی گر فق<sub>ار ن</sub>ه

ہوتا۔ بادشاہ کوکیا خبرتھی کہ شریعت ابرا جیمی میں چور کی بیسزا ہے تمہارے کہنے کے مطابق بادشاہ نے اس کوغلام بنالیاتم اگر بادشاہ کونہ بتلاتے توبادشاہ اپنے قانون پر چلتا اور بنیا مین کونہ لے سکتا بھش بیالہ کے برآ مدہوجانے سے تم نے چور ک کو کیے تسلیم کرلیا چور ک کے شوت کے لیے ایسی شہادت اور دلیل چاہئے جس میں کوئی شبدتہ ہو چور ک کے لیے بیشرط ہے کہ مال مقام محزز محفوظ سے نکالا گیا ہواور مقام محفوظ سے نکالنا شہادت صحیحہ سے ثابت ہو۔ جب چور ک کومزادی جاسکتی ہے بہر حال میراخیال ہے محفوظ سے نکالا گیا ہواور مقام محفوظ سے نکالنا شہادت صحیحہ سے ثابت ہو۔ جب چور ک کومزادی جاسکتی ہے بہر حال میرانیال ہے مجھے امید ہے کہ بنیا مین کی گرفتاری میں تمہاری تسویل نفس کو بچھ نہ بچھے میں ورفل ہے سوخیر جو ہوا سو ہوا میرا چارہ کارمبر جمیل ہے جھے امید ہے کہ عنقر یب اللہ تعالی تینوں بیٹوں کومیر سے پاس لائے گا لینی یوسف بیا آپا کو بنیا مین کو اور اس تیسر سے بیٹے کو جومصر میں رہ گیا ہے اور شرم کی وجہ سے نہیں آیا۔

یہ بات بیعقوب مائیلانے حسن طن کی بناء پر کہی اللہ کی سنت ہے کہ عسر کے بعدیسر عطافر ماتے ہیں نیز ان کو یقین تھا کہ یوسف مائیلا کے خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوئی اور پوسف مائیلا کا خواب بلاشہ سے کہ وہ انہا کے خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوئی اور پوسف مائیلا کا خواب بلاشہ سے کے دو انہا کے دو یا بھی سے کہ دو انہا کے دو یا بھی سے کہ دو انہا کے دو یا بھی سے کہ دو انہا کے دو انہا کے دیا گئیلا کے دو یا انہا کے دو کا دو کہ دو انہا کے دو انہا کے دو یا انہا کے دو کا دو کہ دو انہا کے دو انہا کہ زندہ ہوں اور دو دو مع اپنے بھائیوں کے جھے ملیس۔

القصد يعقوب عليه في در نبوت اور نور معرفت سے جانا كه يوسف عليه البحى زندہ ہيں اور نہايت ادب سے حق تعالى سے يہ اميد ظاہر كى كه عنقريب الله تعالى ان سب كو مجھ سے ملا دے گا ب شك الله تعالى ہى عليم اور تكيم ہے جو بجھاس نے مير سے ساتھ اور يوسف عليه كے ساتھ كے ساتھ ہے اور يہ جواب دے كر شدت رخج و ثم سے ان كى مير سے ساتھ اور يوسف عليه كے ساتھ كى برانا ثم تازہ ہوگيا اور كہنے گئے ہائے افسوس طرف سے منه موڑ ليا اور دوسرى طرف منه كرليا اور اس تازہ غم سے يوسف عليه كا پرانا ثم تازہ ہوگيا اور كہنے گئے ہائے افسوس يوسف عليه پر بور تن ہوگئيں يوسف عليه كے فراق ميں روت و تن ان كى آئكھيں سفيد ہوگئيں يوسف عليه كے فراق ميں روت و تر جس قدر بھارت منتی جاتی تھی اور گرب و دات ہوگئيں يوسف عليه كے فراق ميں روت و تر جس تحد اس ان تھى اور گرب و ذارى كى زيادتى سے لخظ بلحظ مراتب اور مدارج بلنداور برتر ہور ہو تنے بس وہ اندرى اندر تكھ ہوئے اور خاموش تھے كى مخلوق سے اپنے صدمہ كی شكایت نہيں كرتے تھے دل مبارك رنج و خم سے بھر اہوا تھا مگر ظاہر نہ كرتے تھے دل مبارك رنج و خم سے بھر اہوا تھا مگر ظاہر نہ كرتے تھے۔

در دیست دریں سینه که گفتن نتوانم دی<u>ں طرفه که آ</u>ل نیز نهفتن نتوانم

بیٹوں نے باپ کا یہ اضطراب دیکھا تو ہو لے اے باپ بخدا آپ تو ہمیشہ ہوسف کو یادکرتے رہیں گے یہاں تک کہم ان کے م میں کھل کرمر نے کے قریب ہوجاؤ کے یا بالک مرنے والوں میں سے ہوجاؤ کے یعقوب طیفی نے گھر والوں کے جواب میں یہ کہا میں تو اپنی بے قراری اور پریٹانی کا اور رنج و کم کا شکوہ فقط اللہ ہی سے کرتا ہوں تم سے تو پر کھی نہیں کہتا اور میں جاتا ہوں کہ یوسف طیفی کا خواب سی ہے جو تم نہیں جانے میں خوب جانتا ہوں کہ یوسف طیفی کا خواب سی ہے کہ کو گھی تک اس کا خواب پورانہیں ہوا مجھے امید ہے کہ عنقریب یوسف طیفی محمد سے مطرف کے واب کو اور جو خواب اللہ نے اس کو دکھلا یا ہے حرف بحرف بحرف بحرف اس کو پوراکرے گا نیز مجھے معلوم ہے کہ اللہ مضطرکی وعا قبول کرتا ہے اور مجھے خواب اللہ نے اس کو دکھلا یا ہے حرف بحرف بحرف بحرف اس کو پوراکرے گا نیز مجھے معلوم ہے کہ اللہ مضطرکی وعا قبول کرتا ہے اور مجھے

معلوم ہے کہ خداا پنے دعا کرنے والے بندہ کومحروم اور خالی ہاتھ نہیں چھوڑ تا۔ شاہ عبدالقا در میں نظیم کھے ہیں کیاتم مجھ کو عبر سکھ ؤ گے بے مبر دہ ہے جو خالق کے بھیجے ہوئے در دکی مخلوق کے آگے شکایت کرے میں تو اس سے کہتا ہوں جس نے مجھے در ددیا و یہ بھی جانتا ہوں کہ یوسف مائیلازندہ ہے ضرور ملے گا اور اس کا خواب پورا ہوکر رہے گا یہ مجھے پر آنر ماکش ہے ویکھوں کس حد پر پہنچ کربس ہو۔ (موضح القرآن)

بعدازاں یعقوب الیان اے میرے بیٹو! میں خوب جانتا ہوں کہ مسبب الا سباب وہی ہے لیکن اس کا تھم سیب کہ اس عالم اسباب میں تدبیر ظاہری کوترک نہ کرواس لیے میں تم کو کہتا ہوں کہ ایک بار چرمصر جاؤاور بوسف الیٹا اوراس کے جمائی کا کھوج لگا و لیمن کوشش کروجس سے یوسف الیٹا کا نشان ملے اور بنیا مین کور ہائی ہواور تیسر سے بھی کا ذکر شایدا سے جمائی کا کھوج لگا و کو کوشش کروجس سے یوسف الیٹا کا نشان ملے اور بنیا مین کور ہائی ہواور تیسر سے بعد اس کا تو وہ خواہ نواہ کو اور کور میں بڑار ہے گا اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہواس کی رحمت سے ناامید نہ ہواس کی رحمت سے امیدرکھوکہ تمہاری سعی بارآ ور ہوگی بے شک خداکی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کا فر ہیں حضرات انبیاء کرام مائیٹا علم اللی سے وہ چیز جانے ہیں جو دوسر نہیں جانے اس لئے ابتداء میں چاہ کنعان میں تلاش کرنے کا تھم نہ وی اور جب وقت آیا تو بالقاء اللی تھم دیا کہ مصر جاکر یوسف الیٹا اوراس کے بھائی کو تواش کرو۔

فَلَتَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا لِمَاتُّهَا الْعَزِيْرُ مَسَّنَا وَاهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزُجْةٍ مجر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے اے عزیز بڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی اور لائے ہیں ہم پونجی ناتس پھر جب داخل ہوئے اس کے باس ، بولے، اے عزیز! بڑی ہے ہم پر اور ہمارے گھر پر شخق، اور لائے ہیں ہم یونجی ناتس، فَأُوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَرَّقُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ سو پوری دے ہم کو بھرتی اور خیرات کر ہم پر اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو فیل کہا کچھ تم کو خبر ب سو پوری دے ہم کو ہمرتی اور خیرات کر ہم پر۔ اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ کہا، کیچھ خبر رکھتے ہو مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَآخِيُهِ إِذْ آنْتُمْ جُهِلُونَ۞ قَالُوًا ءَ إِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ - قَالَ انَا کہ نما تم نے یسن سے اور اس کے بھائی سے فیل جب تم کو مجھ مذتھی فیل بولے نما تھے تو ہی ہے یوسف فیل کہا میں كيا كيا تم نے يوسف سے ادر اس كے بھائی ہے، جب تم كوسمجھ ندتھی۔ بولے، كيا سج تو ہى ہے يوسف ؟ كبر، مي ف باپ کے فرمانے پرمصر کو پھرروانہ ہوئے رکیونکہ یوسٹ علیہ السلام کا پیٹر معلوم نتھا۔ یہ خیال کیا ہوگا کہ مس کا پیٹر معلوم ہے (بنیا مین ) پہلے اس کی فکر کریں اور تحط کی و جہ سے غلہ کی ضرورت سے ،عزیز تواد حربھی تو جہ دلائیں ۔اگر د سینے لینے کے معاملہ میں کچھزم یا یا توبنیا مین کے تعلق گفت وشنید کریں گے ۔ چہ بھی ا ہات انہول نے حضرت میسف علید السلام سے یہ بی کہی کداسے عزیز مصر! آ جکل قحط و ناداری کی وجدسے ہم پر اور ہمارے کھر پر بری سختی سرز رہی ہے ۔ سب اساب محرکا بک ممیا۔ کو بھی اور حقیرے ہو بھی ہے وہ مذخرید نے کے لیے ساتھ لاتے میں آپ کے مکارم اخلاق اور مزیشة مہر ہانیوں ہے میدے کہ ہمری ناقع چیزوں کا قبال مذفر مائیں کے اور تھوڑی قیمت میں للہ کی مقدار کزشۃ کی فرح ہوری دلوادیں ہے ۔ بیرمایت حقیقت میں ایک فرح کی خیرات ہوگی جرآپ ہم پر کریں گے یااس کے ملاوہ ہم کو بطور خیرات ہی کچھودے دیجنے ندا آپ کا مجلا کرے گا حضرت بیسٹ علیدالسنام بیرمال کن کرروپڑے بشنت و جمد دن کا چیٹر ول میں جوش مارکرآ مکھوں سے ابل پڑا۔ اس وقت می تعالیٰ کے حکم سے اسپے تین فاہر کیا کہ میں کون ہوں اور تم نے میر سے ساتھ جوسد مدیمیا تھا ،اس کے =

يُوسُهُ وَهٰنَا آخِي اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ كَا اللهَ لَا يُضِيعُ آجُرَ اللهَ وَاللهَ لَا يُضِيعُ آجُرَ اللهَ وَاللهَ اللهَ لَا اللهَ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهِ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهِ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا وَلِمُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الل

فَالَقُونُهُ عَلَى وَجُهِ آبِي يَأْتِ بَصِيْرًا ، وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿

اور ڈالواس کومنہ پرمیرے باپ کے کہ چلا آئے آئکھول سے دیجھا ہوا، اور لے آؤمیرے پاس گھراپنا ماراف

اور ڈالومنہ پرمیرے باپ کے کہ چلا آئے آئھوں سے دیکھتا۔ادرلے آؤمیرے پاس گھرا پناسارا۔

= بعد میں کس مرتبہ پر پہنچا ہوں ،افکی آیت میں اس اظہار کی تمہیدے۔

" تنبی) بعض نے تصدف کے عنی مطلق احمان کرنے کے لیے ایس مبیے تصرملوۃ "کی مدیث میں " صدّة مَّا تَصدَّ قَاللَهُ بِهَا عَلَيْکُمْ۔ " وَ اِسْ مِعنِ وَوَلِ مِن مِدالَى وَالِي اور وَوَلِ سے بیررکھا۔

\_\_\_\_\_\_ فیل ہدائی کوملاپ ہے، ذرت کو عرت ہے اللیف کو راحت ہے بنگی کوئیش ہے بدل دیا۔ جونمام بنا کر چند دراہم میں فروخت کیا محیا تھا، آج مندانے اسے ملک معیر کی حکومت بخشی

فع حضرت ثناه معامب جمرالندلکھتے ہیں۔ مس پرتکلیف پڑے اور ووٹسرع سے ہمیرنہ ہوادر کجبرائے نہیں تو آخر بلا مسازیاد وعمارہو۔

سے بعنی جمزی ہر میثیت ہے ہم پرنسیلے دی ادرتوای لائق تھا بہماری تعلی ادر بھول تھی کہ تیری قدرنہ پھانی آ فر تیرا طواب سپاادر بہمارا حمد بیکارثابت ہو ۔ سی سید ورق کر اس کی میں میں میں اور توای لائق تھا بہماری تعلق اور بھول تھی کہ تیری قدرنہ پھانی آ فر تیرا طواب سپاادر بہمارا حمد بیکارثابت ہو ۔

-فی بوسنه ملیدالسلام مجامیوں سے اتنا بھی سننا نہیں چاہتے تھے فرسایا، یہ تذکرہ مت کردہ ج میں تہیں کوئی، زام نہیں دیتا تمہاری سب غطیاں معاف کرچکا = بارسوم آمدن برا دران بوسف مَالِيَّا بَحَكُم لِعقوب مَالِيَّا برائِعُص بوسف عَالِيَّا وبنيا مِين مَالنَجَانُ: ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا لَأَيَّهَا الْعَزِيْرُ ... الى ... وَأَثُوْ إِيَاهُلِكُمُ اَجْمَعِهُنَ ﴾

ربط: ..... گزشته آیات میں یہ ذکرتھا کہ لیقوب علیٰ نے میٹوں کو تا کید اکید کی کہ خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہوں اور بوسف ملیں اور اس کے بھائی کی تلاش میں نکلیں چنانچہ بیاوگ مصرروانہ ہوئے کہ اول تواس بھائی کولانے کی کوشش کریں جس کا نشان معلوم تھااس کے بعد دوسرے بےنشان بھائی یعنی بوسف مانیں کی تلاش شروع کریں اب آئندہ آیات میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ بیلوگ لیفٹوب ملیکھا کی ہدایت کے مطابق پھرمصرروانہ ہوئے اور اناج کے لیے بھی کچھ خفیف می بصناعت ساتھ لیتے تھنے پس جب بیاوگ یعقوب ماہیں کے مطابق مصرروانہ ہوئے اور یوسف ماہیں کے پاس پہنچے تو بو لےا ہے عزیز مصر! ہم کو اور ہمارے گھروالوں کو قبط کی وجہ سے بخت تکلیف بینجی ہے اس مرتبہ اے عزیز کے لفظ سے خطاب کیا جس کامقصود یہ تف کہ آپ ہماری شکتہ حالی پر رحم فر مائمیں ہم قحط زرہ ہیں اور مصیبت میں مبتلا ہیں اور غد خرید نے کے لئے ہمارے یاس پوری قیت نہیں اس لئے ناقص اور نا قابل قبول پونجی لے کرحاضر ہوئے ہیں پس آپ مائیلا مہر بانی سے ہم کو پورا پیانہ دے دیجئے ِ شخصین الله تعالی خیرات کرنے والوں کواچھا بدلہ دیتا ہے پوسف ملیکھانے جب بھائیوں کی یہ نیاز مندی اور در دمندی دیکھی تو آتکھوں میں آنسو بھرآئے اور ضبط نہ ہوسکااور حق جل شاند کی طرف سے اجازت ملی کہ اب اپنے آپ کو ظاہر کر دیں اب زمانہ مفارنت کاختم ہوا چنانچہ بوسف علیمی نے فرما یا بھلا بتاؤتم کو یاد ہے کہ جوتم نے یوسف اوراس کے بھائی سے برتا و کیا جب کہ تمہارا زمانہ جہالت کا تھا اس وقت تم کو برے بھلے کی خبر نہتھی اس وقت تم جوش میں کرگز رے اوراب تم ہوش میں آ رہے ہو یوسف ملینانے اس طرح سے اپنے آپ کوظا ہر کیا کہ بھائیوں کوشرمندگ سے بچانے کے لیے ایک عذر بھی بیان کر دیا کہ تم ہے نا دانی کی حالت میں یہ بات سرز دہوئی تم کومعلوم نہ تھا کہ پوسف ملیٹیا کا خواب اس طرح پورا ہوکرر ہے گا بھا ئیوں نے جب یہ سناتونوران خیال آیا کہ یہ بولنے والا کہیں وہی بوسف عائی تونہیں جس کا ہم نے مصرقاند کے ہاتھ جے ڈالاتھا بھر بوسف عائیہ ک صورت ادرشکل کی طرف نظر کی تو بولے کہ کیا یقینا تو ہی یوسف (مَائیلاً) ہے یہ جمال اور کمال سوائے یوسف مَائِیلا کے کسی میں تہیں کیا تو ہی بوسف مانیا ہے؟

فرمایا کہ ہاں میں بوسف بی ہوں اور یہ بنیامین میرا حقیق بھائی ہے ہم دونوں ایک جگہ جمع ہیں جن تے بحس اور

<sup>=</sup> ہوں۔ جونند میں نے کیے محض می تعالی کا حسان اور مبر وتقوی کا نتیجہ ظاہر کرنے کی نیت سے کہ آج کے بعد تمہاری تقمیر کاذ کر بھی نہ ہوگا یہ میں دعا کرتا ہوں کہ رقم نے جوخطا میں خدا تعالیٰ کی کی میں، وہ بھی معات کر دے۔

فل میری مهربانی بھی اس کی مهربانی کاایک پرتوہ۔

فکے یعنی میں بحالت موجود و شام کا سفرنیس کرسکتا تم جاؤ والدین اوراسین سب متعلقین کو یہاں ہے آقے چونکہ والدیزر کوار کی نبست و تی ہے یا بھائیوں کی زبانی معلوم ہوا ہوگا کہ بینائی نہیں دہی یا تھا ہو جائے گی حضرت شاہ معلوم ہوا ہوگا کہ بینائی نہیں دہی یا تھا میں اس سے اپنائیس دے کرفر مایا کہ یہاں کی آئکھوں کو لگا دینا بینائی بحال ہوجائے گی حضرت شاہ معاصب رحمہ الله کھتے ہیں "ہرمرض کی اللہ کے ہاں دوا ہے۔ آٹھیں گئی تھیں ایک شخص کے فراتی میں ای کے بدن کی چیز ملئے سے چنگی ہوئیں ۔ یہ کرامت تھی حضرت موسوطی سے اللہ میں ہوئی ہوئی ہوئی کے اڑ سے حضرت موسوطی ہوئی ہوئیں ۔ یہ معلوں خوشی کے اڑ سے بعض نابینا ہو مجھے ہیں ۔

فا مكرہ: .....غالباً بوسف مَلِيُهِ نے اپنے اس حال كى اپنے باپ كواس لئے اطلاع نددى ہوكہ بذريعہ وحى ان كونع كرديا گياتھا كہ باپ كواپنے مصر ميں ہونے كى اِطلاع نددين تا كەمزيد گريد دېكاسے ان كے درجات اور بلند ہوں ياس ميں الله كى كوئى اور حكمت ہو۔

وَلَتَنَا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ الْبُوهُمْ إِنِّى لَاجِنُ رِيْحَ يُوسُفَ لُولَا أَنْ تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُوا اور جب بدا ہوا قافلہ کہا ان کے باپ نے، مِن باتا ہوں ہو یسٹ کی، فل اگر نہ کو کہ بوڑھا بہک میا۔ فی لوگ بولے اور جب جدا جدا جدا ہوا قافلہ کہا ان کے باپ نے مِن یاتا ہوں ہو یسٹ کی اگر نہ کہو مجھ کو بوڑھا بہک کیالوگ بولے

تاللہ اِنْ کَ تُو تو اپنی ای قدیم ملیک القیابی کے فکہ اُن جاء الکیشیر الف کی تو تو اس کے منہ یہ پھر اوٹ کر ہوئی سے اللہ کی تو تو اپنی ای قدیم ملی میں ہے قال پھر جب پہنچا خو تخری والا ڈالا اس نے وہ کرتہ اس کے منہ یہ پھر اوٹ کر ہوئی سے اللہ کی او تو ہوئی این اس غلطی میں قدیم کی۔ پھر جب پہنچا خو تخری والا، ڈالا وہ کرتہ اس کے منہ پر تو النا پھرا فل خدائی قدرت ہوست معربیں موجو دہیں بھی نہا کہ یوست کی خوشوں آئی ہے۔ پیونکہ ندا کو امتحال پورا کرنا تھا۔ بدائے کی تھری تو ادم تافلہ ہوست علیہ اللام کا کیمس سے کرمسر سے نگلا ادھر پر ابن ہوئی کی خوشوں عیہ السام کے منام جان کو معطر کرنے گئی۔ ایک یدیمیا پوراوا قعدی بجاب قدرت کا ایک مرقع ہوں عیہ السلام کی مرتبہ معربی باد ثابت کرے۔ یوست عیہ السلام کے معالی میں موروں معروف بیغیر شام میں رہی اور یوست عیہ السام میں بطیل القد رشخصیت معربی باد ثابت کرے۔ یوست عیہ السلام کے موجود خداد تدقد دس کی مکرت خاصفہ اور میست قابرہ کا افتر باپ کو بیٹے سے بیمیول پر س کے مطابعہ ورکھ ادر خون کے آنور لاکر امتحال کی تھمیل کرائے، "جلک فذر ڈی می وعزیشہ لمطابعہ"

**فٹل یعنی یہ بات کہتے ہوئے جمجتما ہوں یونکہ تبیاری تجھے میں نہیں آئے گی کہد دو گے، بڑھا مٹھیا محیا ہے۔** 

### هُوَالُغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۞

بخشے والا مہر بان **ن**س

ہے بخشنے والامہر بان۔

### بإزكشتن برادران يوسف مَليُّلِا أرسفرسوم وبشارت بردن

وَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَ الرُّحِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ربط: ..... جب یوسف الیشان باپ کی بینائی کے لیے تیسی عطائی اور جہا کہ سب اہل وغیال کو لے کرآؤتو سب بھ ئی بیرا بن

یوشی لے کرشاداں وفرحاں مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے اور جب قافلہ مصر سے کنعان روانہ ہوا یعنی مصر کی آب دی
سے باہر نکل گیا تو یعقوب علیمی نے اپنے گھر والوں سے کہا جواس وقت ان کے پاس سے تحقیق میں یوسف علیمی کی ہوگوں کرتا ہوں اگرتم مجھ کو مخبوط الحواس نہ کہو کہ بڑھا ہی وجہ سے بہک گیااور بہتی ہوئی با تیں کر رہا ہے۔ جب تک خدا تعلی کو ابتلاء منظور تھا اس وقت تک یوسف علیمی کی کوئی خبر معلوم نہ تھی حالانکہ مصر کنعان سے بہت دور تھا مصر سے کنعان میں اور کنون ابتلاء منظور تھا اس وقت تک یوسف علیمی کی کوئی خبر معلوم نہ تھی حالانکہ مصر کنعان سے بہت دور تھا مصر سے کنعان میں اور کنون سے مصر میں ہمیشہ قافے آتے جاتے رہتے تھے پھر جب خدائے تعالی کو ان کی مصیبت کا دور کرنا منظور ہوا تو با دصانے بھی خداوندی خلاف عادت یوسف علیمی کی بوحضرت یعقوب علیمی تک پہنچا دی اور آئی دور سے خوشبو کا پہنچن بطور مجمز و اور خرق خداوندی خلاف عادت یوسف علیمی کی بوحضرت یعقوب علیمی تک پہنچا دی اور آئی دور سے خوشبو کا پہنچن بطور مجمز و اور خرق

<sup>=</sup> قسل یعتی بوسف (عبیہالسلام) کی مجت اس کے زئدہ ہونے اور دویارہ ملنے کا یقین تیرے دل میں جا گزیں ہے ۔وہ بی پرانے خیالات بیں جو یوسٹ سیہ السلام کی خوشبوین کر دماغ میں آتے ہیں ۔

ف يعني بينا ئي واپس آگئي . دوبار ، حنب سال نظر آن كاك

**فٹ** یعنی میں نے کہاتھا یوسٹ علیہالسلام کی خوشبوآ رہی ہے ۔آخر کے ہوا۔ یا پیٹول کو کہاتھا کہ یوسٹ کو تلاش کرد ۔اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ ہم ہے ہو پھراکھ کرد ہے۔دیکھ لووہ می صورت ہوئی ۔

وسے بعنی توجہ اور دعا کرکے خداسے ہمارے گٹاہ معاف کرائے ہم سے بڑی ہماری خطائیں ہوئی میں مطلب پیتھا کہ پہنے آپ معاف کردیں ۔ پھر سان دل ہوکر ہارگاہ رب العزت سے معافی دلوائیں کیونکہ جوثو دیز بخٹے وہ خداسے کہاں بخٹوائے گا۔

وس یعنی قبول کی گھڑی آنے دوراس وقت اپنے مہر بان مندا کے آگے تہارے لئے ہاتھ اٹھاؤل گا کہتے ہیں جمعہ کی شب یا تبجد کے وقت کا انتظار تھا۔

عادت تعا.

اداكياب:



یکے پرسید ازال میم کردہ فرزند کہ اے عاقل میر پیر خرد مندا! زمعرش ہوئے پیرابن شمیدی چرا درچاہ کنائش نہ دیدی اللہ میرابن شمیدی وے پیداہ دیگر دم نہانت کمفت احوال ما برق جہانت وے پیداہ دیگر دم نہانت کے خود نہ بینم میرطام اعلیٰ نشینم! عجم بریشت یائے خود نہ بینم

فاروق اعظم ملاتی مجد نبوی خلیج ایس خطب و سے سے اور جاہدین کالشکر نباوند میں مشغول جہادتی ایک اثناء خطب میں فاروق اعظم ملاتی نے سردار کشکر ساریہ ناٹی کو آواز دی یا ساریہ الجبل۔ اے ساریہ بہاڑ کے بیجے مقام نہاوندیں تمام کشکر نے حضرت عمر ناٹی کی آواز ندینہ تمام کشکر نے حضرت عمر ناٹی کی آواز ندینہ تمام کشکر نے حضرت عمر ناٹی کی آواز ندینہ کے منبر سے نہاوندی بنچادی ایس کرامتوں کا ظہور کبھی بھی ہوتا ہے بھیٹ نہیں کیونکہ کرامت ولی کا اختیاری تعلی بلکہ اللہ کا للہ کا اللہ کا ادادہ اور مشیت پرموقوف ہے ہیں جو خدا اپ مقبول ہو اللہ کا طرح مجردہ بھی اللہ کا نعلی سے ای طرح مجردہ بھی اللہ کا نعلی ہوتا ہے بیٹر کریدہ بندہ کے بیرا بن کی خوشبو کی دوسر سے برگزیدہ بندہ کی آواز آئی دور تک پہنچا سکتا ہے اور ساسکتا ہے اور سلیمان علی ایک کے ہوا مسخر تھی۔ ﴿وَاللّٰ اللّٰہ نِیْ عَاصِفَةً تَجْدِیْ بندہ کوصد ہا میل دور کے فاصلہ پرسونکھا سکتا ہے اور سلیمان علی ایک طرح کی وقت باوصا بھی خدادندی کی برگزیدہ صفت کے بخوشبوکی دوسر سے برگزیدہ تک بہنچا دیے تو کوئی محال نہیں ای کو تبول کرواور اپنے وسوس سے اس کے جو بونے طلعت کی خوشبوکی دوسر سے برگزیدہ تک بہنچا دیے تو کوئی محال نہیں ای کو تبول کرواور اپنے وسوس سے اس کے جو بونے میں کوئی شدندگرو۔

الغرض جب یعقوب طینان میں میں اوسف طینا کہ میں اوسف طینا کی خوشبومحس کرتا ہوں تو حاضرین مجلس ہولے تحقیق آ بتو ایک ای برانی گرائی میں مبتلا ہیں کہ یوسف طینا ابھی زندہ ہیں اور آ ب طینا سے لیس گے اس خیال کے غلبہ ہے آپ کو خوشبوکا وہم ہو گیا ہے ورنہ واقع میں کوئی خوشبونیس کیونکہ یوسف طینا کو مرے ہوئے ایک مدت ہوگئی چر جب مصر ہے بشارت دینے والا آیا تو اس نے آکر یہ خردی کہ یوسف طینا صحیح سالم زندہ ہیں اور انہوں نے یہ پیرا بمن وے کر جمھے بھیجا ہے تو اس بشیر نے اس کرتہ کو ان کے منہ پر ڈالا تو اس وقت یعقوب طینا ہوگئے اور پھراس نے سارا ما جرابیان کیا اس وقت یعقوب طینا ہے گھروالوں سے کہا کیا میں فرقت یعنی جمھے تو گھروالوں سے کہا کیا میں فرق ہے اور ایک روز مجھے ضرور ملے گا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ لیعقوب مائیلانے اس بشارت دہندہ سے پوچھا کہ تونے یوسف مائیلا کوئس حال میں چھوزا اس نے کہا کہ میں نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ مصر کا باوشاہ ہے لیعقوب مائیلانے فرما یا باوشاہت سے جھے کیا مطلب یہ بتلا کہ تونے اسے کون سے دین پر چھوڑا اس نے کہا دین اسلام پر لیقوب مائیلانے فرما یا کہ اب نعمت بوری ہوئی (آفسیر قرطبی: ۱۹۲۱)

یعقوب النظ کار جواب می کرسارے بیٹے والد ہزرگوار کے قدموں پر گرے اور بولے اے ہمارے باپ آپ خدا تعالیٰ ہے ہمارے لیے وعائے مغفرت سیجئے بے شک ہم خطا وار ہیں ہم نے یوسف علیہ سے معاملہ میں آپ کو جو تکلیف پہنچائی اس پرنادم اور شرمسار ہیں بعقوب علیہ آپ فرہ یا میں عنقریب تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا بے شک و بی بخشے والا مہر بان ہے۔ عنقریب سے مرادیہ ہے کہ سحر میں دعا کرول گاوہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے بیٹوں کا مطلب بیتھا کہ آپ خود بی جاراتھوں معاف فر مادیں اور خدائے تعالیٰ ہے بھی دعائے مغفرت کریں حتیٰ کہ آپ کا دل صاف ہوجائے اور قلب مبارک میں ہماری طرف سے کوئی کدورت باتی ندر ہے۔

فَلَمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ الْوَى إِلَيْهِ آبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ امِنِيْنَ اللهِ عَلَى يُوسُفَ الْوَى إِلَيْهِ آبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرِيْنِ اللهُ اللهُ امِنِيْنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

اور اونجا بھایا اسینے مال باپ کو تخت پر اور سب گرے اس کے آگے سجدہ میں فیل اور کہا اے باپ یہ بیان ہے میرے اور اونجا بھایا۔ اپنے مال باپ کو تخت پر ، اور سب گرے اس کے آگے سجدے ہیں۔ اور کہا، اے باپ! یہ بیان ہے میرے فل شہرسے باہراستقبال کو نظے۔ مال باپ کو اپنے قریب بگددی (اس میں مغسرین کا اختد ف ہے بعض کا قول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السام کی دالد، پیشر وفات با چی تھیں۔ اور صفرت یعقوب علیہ السلام کے ماتھ مصر تشریف وفات با چی میں کہ دارہ حیات تھیں۔ اور صفرت یعقوب علیہ السلام کے ماتھ مصر تشریف لائی تھیں) سب کو فرمایا شہر میں چور قول وغیرہ کا اب مجھ اندیشہ مت کو۔ ان شاء اللہ بانکل دل جمعی اور داحت والمینان سے رہو کے بعض مفرین کہتے ہیں کہ یہ بہت میں کہتے ہیں کہت بہت کو میں کہتے ہیں کی کہتے ہیں کہتے

الغاظ شہر میں پہنے کر بھے کو یکو قائل افٹ کو ان شآء الله امیدین کا ہوئے ہوئے مصریس قیام کرو ہے کھنگے۔

قبلی یست علیہ السلام نے اپنی طرف سے والدین کی تعظیم کی بخت پر بھلا یالیکن خدا کو یست علیہ السلام کی بولفیم کرائی تھی اسے بوست علیہ السلام کہ روک سکتے سے ماس وقت سکے دستور سکے موافق مال باب اور سب بھائی یوست علیہ السلام کے آھے ہوئے ماد دیث کثیرہ اس پر ٹنا پر بیل جائے مماد الدین کٹیرہ اس پر ٹنا پر بیل جائے میار المام کے عہدتک جائز رہا۔ البنت شریعت محمد یہ نے منوع وجرام قرار دیا۔ جیس کر اللہ یث کثیرہ اس پر ٹنا پر بیل جائے ہے من وقت اس مناسب میں جکہ ہوئے کے من وقت اس مناسب میں جسک جائے ہے من مناسب میں مناسب میں مناسب ہوگا۔ یہ ہوگا۔ اس تقدیر پر و خوا واللہ ہے بعض مناسب میں مناسب میں مناسب میں مناسب میں کہ ہوئے ہے ہوئا۔ اس تقدیر پر و خوا واللہ ہے مناسب میں مناسب میں مناسب میں مناسب میں مناسب میں کہ ہوئے ہے۔

میں اس میں اور میں علیہ السلام کے عوج وج وج واقد ار کے مب سے خدا کے آگے ہورہ میں گر پڑے۔

 قَبُلُ دَقَلُ جَعَلُهَا رَبِّى حُقًّا ﴿ وَقَلُ آحُسَنَ بِي آذَ أَخُرَجَنِى مِنَ السِّجْنِ وَجَآءً بِكُمْ مِّنَ ال بِهِ فواب كاال ومير عرب ني كردياف ادرال في انعام كيا بحد به به ونكالا قيد فاند عادر تم كولي آيا كاوَل عبدال كولي فواب كا، الكومير عرب في كيا ورجه عال في فول كى، جب بحكونكالا قيد عادر تم كولي آيا كاوَل عن بعدال كالمَبَلُو مِنْ بَعْلِ أَنْ تَوْقِي كَالِ اللَّهُ يُلِمَعُ فَي كيا ورجه عالى اللَّهُ يُلِمُ وَبَهُ فَي اللَّهُ يُلُمُ وَبَهُ فَي اللَّهُ يُلِمُ وَبَهُ فَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## هُوَالْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞

و ہی ہے خبر دار حکمت والہ ف 🛡

وہی ہے خبر دار حکمتوں والا۔

## بارچهارم آمدن برادران بوسف مَلْيُلِيامع والدين وابل خود

وَالنَّفِيَّاكُ: ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ أَبُويُهِ .. الى . هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴾

قی ندا تعانیٰ کے احمانات ذکرفرمائے اوراس کی تدبیر نطیف کی طرف تو جدد لائی کئی طرح جھڑ قیدسے نکال کرملک کا عاکم مخار بنادیا اوراس جھڑ ہے بعد جوشیطان نے ہم بھائیں میں ڈال دیا تھا جب کرکوئی امید دوبارہ منے کی ندری، کسے امباب ہمررے ملاپ کے فراہم کردیے اس موقع پر اپنی مصائب د تکالیف کا کچھ ذکر ندمیا، ندکوئی حرف شکایت زبان پر لائے، بلکہ بھائیوں کے داقعہ کی طرف بھی ایسے عنوان سے اٹنارہ کیا کئی فریاق کی زیادتی یا تقصیر ظاہر نہ ہونے پاتے مہادا بھائی من کرمجوب ہوں ۔الٹدا نجر رہاضلاتی پیٹمبروں کے مواکس میں ہوتے ہیں ۔ پا چکی تھیں اور لیقوب مالیکا کے ساتھ سجدہ کرنے والی حضرت یوسف مالیکا کی خالہ تھیں اور خالہ بھی بمنزلہ مال ہوتی ہے اور محمہ بن اسحاق اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیماوغیر ہم یہ کہتے ہیں کہ بیدان کی حقیقی مال تھیں اس وقت وہ زندہ تھیں اور وہی ساتھ آئی تھیں اور کسی دلیل صحیح سے یہ ثابت نہیں کہ ان کی والدہ مرچکی تھیں اور ظاہر قر آن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے وقت مال باب دونوں زندہ تھے۔ (واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

اور جب سب یوسف علیمیں کے سامنے سجدہ میں گر گئے تو یوسف علیمیں نے کہا اے میرے والد بزرگوار! یہ ہے <u>میرے اس خواب کی تعبیر جو</u>میں نے پہلے زمانہ میں دیکھا تھا تحقیق میرے پروردگارنے اس کو پورا کر کے دکھلا یا خدانے جو خواب دکھلا یا اب اس کی تعبیر دکھلا دی بیسب میرے پر ور دگار کافضل ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں اور بوسف ملائلانے ﴿ يابت ﴾ سے صرف باپ کوخطاب کیا اور مال کوخطاب نہ کیا کیونکہ ماں علم تعبیر کی عالم نتھیں علم تعبیر کے عالم صرف باپ تھے اس لیے کہا ﴿ یابت ﴾ اے باپ میرے خواب کی تعبیر ہے جومیں نے پہلے دیکھا اورجس کے ظہور کے آپ علیہ السلام منتظر تصاورنورنبوت سے آپ علیہ السلام کومعلوم تھا کہ بیخواب ضرور پورا ہوگا اللہ نے اس کو سچ کردیا اور بیاس کافضل اوراحسان ہے اوراس نے مجھ پر بیاحسان کیا کہ مجھے قید خانہ سے نکالا اور مجھ کواس مرتبہ پر پہنچایا اور تم کودیہات سے شہر میں لایا اور مجھ ے ملا یا بعداس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال ویا تھا حضرت یوسف مُلیِّلا نے قید خانہ سے نکلنے کے احسان کا ذکر فرمایا اور کنوئیں سے نگلنے کے احسان کا ذکر نہ کیا تا کہ بھائی شرمندہ نہ ہوں اور ایک قسم کی معذرت بھی کردی کہ میرے اور بھائیول کے درمیان جو جھگڑا پیدا ہوا وہ سب شیطان کا ڈالا ہوا تھا شیطان اگر درمیان میں نہ گھستا تو بھائی مجھ سے ہرگز نہ جھگڑتے ۔ سبحان اللہ کیاحسن خلق ہے کہ بےقصور ہیں اور شرمندہ ہورہے ہیں نہ گز شتہ مصائب کا کوئی ذکر کیا اور نہ کوئی حرف شکایت زبان پرہے بھائیوں کومعذور قرار دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بیان میں مشغول ہیں بے شک میرا پروردُگارجو چاہتا ہے اس <del>کی عمدہ تدبیر کرتا ہے</del> کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہواس کی لطف تدبیر سے سب آسان ہوجا تا ہے بے شک وہی علم والا اور تحکمت والا ہے وہ ہر چیز کی مصلحت اور تدبیر کو جانتا ہے اور اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے چاہ کنعان سے لے کراس وقت تک چاکیس سال گزرے اور قشم قشم کے ابتلاء پیش آئے اللہ ہی کوان کی حکمتیں اور مصلحتیں معلوم ہیں امام قرطبی میشد فرماتے ہیں کہ اہل تاریخ کا بیان ہے کہ یعقوب مایٹیں مصرمیں پوسف مایٹیں کے یاس ۲۲ برس تک نہایت خوش حالی اور فارغ الباری اور کم ل عیش وعشرت کے ساتھ رہے جب ان کی و فات کا وقت آیا تو حہنرت بوسف ملیٹا کووصیت کی کہ ان کے جسد مطہر کوشام کی مقدس زمین میں ان کے باپ اسحاق مایٹیا کی قبر کے پاس وہن کر نا جب بعقو ب مایشائے مصر میں وفات یائی تو بوسف مایشان کی وصیت کے مطابق ساج کے ایک تا بوت میں ان کے جسد کرر کھ کرشام لے گئے جس روزشام ہنچے اتفاق ہے اس روز یعقوب مایٹیا کے بھائی عبص نے انتقال کیا دونوں بھائی ایک ہی قبر میں فن کیے گئے اور ایک ہی ساتھ دونول بیدا ہوئے تھے اور ہرایک کی عمر ایک سوسنتالیس (۲۳۷) برس ہوئی پوسف مایک اینے باب اور جیا کے دفن سے فارغ ہوکرمصرواپس آ گئے۔(دیکھوتفسیر قرطبی:۹ر ۲۲۸)

رَبِّ قَلُ التَيْتَنِي مِنَ الْهُلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأُويُلِ الْاَحَادِيْثِ وَالْسَلُوتِ السَلُوتِ الدرت وَ فَى مِنْ مَعْ وَ مَهْ وَ اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَالْغَيْالُ: ﴿ رَبِّ قَدُا لَيْ تَنِي مِنَ الْمُلْكِ . الى .. وَآلُمِ قُنِي بِالصَّلِحِيْنَ ﴾

ربط: ..... یوسف ملیکی باپ کے دفن کے بعد مصر واپس آ گئے اور باپ کی وفات کے بعد تیس ۲۳ سال زندہ رہے اور باپ اور چپا کی وفات کے بعد آخرت کا شوق غالب ہوا اور بہی دعا شروع کی اسے میرے پروردگار تو نے مجھ کو دنیوی ، دبی اور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نو از اہت و نے مجھے ملک مصر کی سلطنت عطاکی اور خوابوں کی تعبیر کاعلم مجھ کو سکھایا اور نبوت اور صدیقیت عطاکی ۔ اے آسانوں اور زمین کے بیدا کرنے والے تو ہی میرا کا رساز ہے و نیا اور آخرت میں لیس جس طرح تو نے میری دنیا کو درست کیا ای طرح میری آخرت کو بھی درست فر ، اور اسلام کی حاست میں مجھے موت دے بعنی اپنی اطاعت

فل اى مورت كى يبلر يوع يس "مَا ويْلَ الْاَحَادِيْثِ "كَى تَقْير رَّرْ حِي بـــــ

فل ياتواقاء الله كي وق من في الحال موت في تمناكى يايه طلب بكرجب بهي موت آئة اسلام (يعني كامل تليم ورضاء) برآئة

(تنبیہ) مدیث میں آیا ہے کہ کو نی تعمیری اور تکیف سے قبرا کرموت کی تمنانہ کرے۔ اس سے مغرم ہوتا ہے کہ جب تقاءاندیا اور کی عزف صالح کی وجہ سے موت کی تمنا کرسکتا ہے جیسے ساح بن فرعون نے دعائی تھی " رَبَّدَا اَفْرِغُ عَلَيْدَا صَبَرًا وَّ تَوَفَّدَا مُسْلِمِيْدَ " یا حضرت مریم عبراالرام نے ہما تھا وَ قَالَتُ بِلَيْهُ تَدِئَى مِدُ عَنِی مِنْ اَلَّا مِنْ اَلَّا مِنْ اَلَّا مِنْ اَلَّا مُنْ اَلِمُ مِنْ اِللَّهُ مَا وَ مُعاذَرُنِ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهِ مَنْ اَللَّهُ مَا وَ مُعاذَرُنِ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مَا وَ مُعَدِّر اللَّهُ مَا مُنْ اِللَّهُ مَا مُدُنِي اللَّهِ مَا مُدُنِي اللَّهِ اَللَّهُ مَا مُدُنِي اللَّهِ مَا مُدُنِي اللَّهِ مَا مُدُنِي اللَّهُ مَا مُدَامِلُ اللَّهُ مَا مُدُنِي اللَّهُ مَا مُدُنِي اللَّهُ مَالِكُ وَ مُعَالِمُ اللَّهُ مَا مُدَامِلُ مُنْ اللَّهُ مَا مُدَامِ اللَّهُ مَا مُدَامِلُ مَا مُدِيْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُعْرَامُونَ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَنْ مُنْ عَلَيْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

فل پر نفظ ایسے بیل جیسا کہ بنی کر پیم کی اللہ علیہ وسلم مرض اموت میں فرماتے تھے "آلڈ ہم فی المقر فیفی الآخیلی "حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تھتے ہیں" علم کامل پایا، دولت کامل پائی، اب شوق ہوا اسپنے باپ دادا کے مراتب کا" مجویا آلجہ ہفتی بالصّالِح بین سے یوغ شرق ہوئی کہ میرامرتبہ اسی قی وابراہیم عیبرما السلام کے مراتب سے ملادے بحضرت یعقوب کی زندگی تک ملکی انتظامات میں دہے ۔اان کی وفات کے بعدا پنے اختیار سے چھوڑ ویا مضر بن لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب عیبہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ میری لاش ہی اسپنے ہمان ہوئی کہ بین اسرائیل مصر سے قبیل کے ۔اس وقت میری لاش بھی اسپنے ہمراہ لے جائیں ۔ چنا نچ حضرت یوسٹ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو اللہ اعلم۔

ایک زمانی آئے جنرت یوسٹ علیہ السلام کا تا ہوت بھی ساتھ ہے ۔ واللہ اعلم۔

🛭 ویکعوتنسیر کبیر: ۵ ر ۱۵ س

اور فرمال برداری کی حالت میں مجھے وفات دے اور مجھ کو نیک بختوں کے ساتھ ملا دے لینی میرے آباء وا جداد ابرائیم اور
اسحاق اور لیحقوب نظائم کے ساتھ ملا دے اور انبیاء کے زمرے میں مجھے پہنچا دے۔ جاننا چاہئے کہ یوسف ملینیا کی بید وعا
تمنائے موت نہتی کہ نی الحال مجھ کوموت آجائے بلکہ مطلب بیتھا کہ جب وقت مقدر پرمیری موت آئے تو وہ موت وین
اسلام ہی پرآئے اور طوق صالحین مجھے میسر ہو بہر حال موت کی دعا نہیں بلکہ حسن خاتمہ کی دعا ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اے
پروردگار جب مجھ کوموت آئے تو اسلام پرآئے اور تیری اطاعت اور فرمال برداری کی حالت میں مرول کی دعا ہر مسلمان کو
بروردگار جب مجھ کوموت آئے تو اسلام پرآئے اور تیری اطاعت اور فرمال برداری کی حالت میں مرول کی دعا ہر مسلمان کو
باگئی چاہئے حسن خانہ کے لئے اس سے بڑھ کرکوئی دعا نہیں ﴿ فَا طِرّ السَّانَ وَ الْکَرُونِ وَ الْکُرُونِ وَ الْکُرونِ وَ الْکِرونِ وَ الْکُرونِ وَ اللّٰکُرونِ وَ الْکُرونِ وَ وَالْکُرونِ وَ وَالْکُرونِ وَالْکُرون

(آمين ياربالعالمين)

امام رازی مُونِقَدِ فرماتے ہیں کہ میں اکثر اسی دعا کا ور در کھتا ہوں ( دیکھ تِفسیر کبیر : ۱۷۶۸) اہل سیر نے لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف مائیں کی وفات کا وقت آیا تو آپ مائیں نے فر مایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بنی اسرائیل مصرے تکلیں گے اس وقت میرا تا ہوت بھی اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔

یوسف ملی نے ایک سودس سال یا ایک سوسات سال کی عمر میں وفات پائی اور عزیز کی عورت کے بطن ہے ان کے دولا کے بیدا ہوئے اور ایک لڑکی ۔ لڑکول کے نام افرائیم اور میٹا تھے اور لڑکی کا نام رحمت تھا جو حضرت ایوب ملی ایک عقد میں آئی جب آپ ملی نے وفات پائی تو اہل مصرنے آپ ملی کے دفن کے متعلق اختلاف کیا ہر مخص یہ چاہتا تھا کہ میر ہے تھا۔ یہ دفن ہول تا کہ ان کی برکات ہے مستفیض ہول بالآخر ان کوسنگ مرمر یا سفید پتھر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے دفن ہول تا کہ ان کی برکات سے مستقیض ہوگ یہ ب تک کہ قریب دفن کرویا اور یوسف ملی کے وصال کے بعد سلطنت مصر حسب سابق فراعز مصرکے ہاتھ میں نتقل ہوگئ یہ ں تک کہ انہیں سلاطین مصرکے سلسلہ میں وہ فرعون ہوا جوموی ملی ایک مانہ میں تھا۔

فرلك مِن اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ الَيْكَ ، وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ اِلْهُ اَجْمَعُواْ اَمْرَهُمْ وَهُمَ یه خبری پی غیب کی بم بیج پی تیرے پاس اور تو نیس تھا ان کے پاس جب وہ تھہرانے گے اپنا کام، ور پی خبری ہیں غیب کی، ہم بیج ہیں تچھ کو۔ اور تو نہ تھا ان کے پاس، جب تھہرانے گے اپنا کام، ور پی کُرُون ﴿ وَمَا اَکْتُو النّاسِ وَلَوْ حَرَصْت بِمُوْمِنِيْن ﴿ وَمَا لَيْسَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ فریب کرنے گئے فیل اور اکثر لوگ نہیں ہیں بین کرنے واے اگرچہ تو کتا ی باہ فی اور تو مائک نہیں ان ہے اس پر کھی فریب کرنے گئے۔ اور نہیں اکثر لوگ بھین لانے والے، اگرچہ تو لیجائے۔ اور تو مائک نہیں ان ہے اس پر کھی فریب کرنے گئے۔ اور نہیں اکثر لوگ بھین لانے والے، اگرچہ تو لیجائے۔ اور تو مائک نہیں ان ہے اس پر کھی فریب کرنے گئے۔ اور نہیں اکثر لوگ بھین لانے والے، اگرچہ تو لیجائے۔ اور تو مائک نہیں ان کے ہاں نہیں کھورے فریب کرنے بھی داور مالات کام عائد کرتے۔ پھراہے می واقعات بجردی ابی کے آپ میدالمام کوئی نے بتائے۔ آپ عیدالمزم کی فور پر ہی ان کے ہار می واقعات بجردی ابی کے آپ میدالمام کوئی نے بتائے۔ آپ عیدالمزم کی فور پر ہی ان کی ہی ہی می نیس آپ میدالمام کوئی نے بائے وائے وائی نے مور کوئی رہ کیں۔ فریب کری خبری معلم سے استفاد، کی فور پر نہیں آئی پھر بی واقعات بھردی ابنے میں جوئی میں آپ میدالمام کوئیں نے وروالات کام وائی وائی موجود ہیں، پھر بھی اکروگ وہ بیں جوئی میں ان ان ان ان ان ان ان اور کوئیں۔ فری باور ویک آپ میدالم میں مور آپ میں وہی وہی اکروگ وہ بی جوئی طرح ایمان لانے والے نہیں۔ آجُرِ ﴿ إِنْ هُوَالَّا ذِكُرٌ لِّلُعُلَمِينَ ﴿ وَكَأَيِّنُ مِّنُ آيَةٍ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ ﴾ بدلہ یہ تو اور کچھ نہیں مگر نصیحت مارے عالم کو فل اور بہتیری نثانیال بی آسمانول اور زمین میں جن مد نیگ۔ بیہ تو اور کچھ نہیں مگر نصیحت سارے عالم کو۔ اور بہتیری نشانیاں ہیں آسان اور زمین میں، جن پر ہو عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۞ وَمَا يُؤْمِنُ آكُثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ۞ گزرہوتارہتا ہے ان کااور دہ ان پر دھیان نہیں کرتے فی اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ انند پرمگر ساتھ ہی شریک بھی کرتے میں فیل نکلتے ہیں، اور ان پر وصیان نہیں کرتے۔ اور یقین نہیں لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ شریک ہمی کرتے ہیں۔ اَفَامِنُوا اَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَنَابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا كيا غدر ہوگئے اس سے كد آ وْ هائے ان كو ايك آفت الله كے عذاب كى يا آيننچ قيامت الهانك اور ان كو کیا عڈر ہوئے ہیں کہ آ ڈھانکے ان کو ایک آفت اللہ کے عذاب کی، یا آپنچے قیامت ای تک اور ان کو يَشُعُرُونَ۞ قُلْ هٰنِهٖ سَبِيۡلِيٓ اَدْعُوٓا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيۡرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۗ وَسُبُحٰنَ خر نہ ہو قام کہ دے یہ میری راہ ہے باتا ہول اللہ کی طرف مجھ بوچ کر میں اور جو میرے ساتھ ہے، اور اللہ خر نہ ہو۔ کہ، یہ میری راہ ہے بلاتا ہول اللہ کی طرف، سمجھ بوجھ کر، میں اور جو میرے ساتھ ہیں۔ اور اللہ اللهِ وَمَا آنَا مِنَ الْهُشَيرِ كِيْنَ۞ وَمَا آرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِنَ إِلَيْهِمُ مِّنْ پاک ہے اور میں نہیں شریک بتانے والول میں فھے اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے کہ دی بھیجتے تھے ہم ال کو یاک ہے! اور میں نہیں شریک بتانے والا۔ اور جتنے بھیج ہم نے تجھ سے پہلے یہی مرد تھے کہ تھم بھیج تھے ہم ان کو فیل یعنی نہیں مانے ندمانیں آپ ملی اللہ عبیدوسلم کا کیا نقصان ہے کچھ بینے کی تؤاہ تو آپ ملی اللہ عبید دسلم ان سے مانگتے نہ تھے کہ وہ بند کرلیں مے نعیجت اور فہمائٹ تھی سوہوگئی اور ہور ہی ہے ۔

میں میں وادق دراور ہیں ہے۔ فکل یعتی جس طرح آیات تنزیلیہ من کرآپ پرایمان نہیں لاتے ۔ایسے ہی آیات تکویینیہ دیکھ کر خدا کی تو حید کا مبعق حاصل نہیں کرتے اصل یہ ہے کہ ان کا سننا ادر دیمنامحض سرسری ہے ۔آیات اللہ میں غور دفکر کرتے تو کچھ فائد ہ پہنچتا ۔جب دھیان نہیں توایمان کہال سے ہو ۔

ق یعنی زبان سے سب کہتے ہیں کہ خالق و مالک انہ تعالی ہے مگراس کے باو جود کوئی ہوں کو خدائی کا حصد دار بنار ہاہے چنا نچے مشرکین عرب تبیہ میں یہ لاتھ کہتے تھے الجنی نوائد کے اللہ عابی نوائد کے اللہ عابی نوائد کے اللہ عابی نوائد کے اللہ عابی نوائد کے اللہ کہ کہتے تھے الجنی نوائد کی اسے روح و مادہ کا محاج ہاتا ہے کئی سے احبار و رمبان کو خدائی کے اختیادات دے دیے ہیں بہت سے تعزیبہ برتی ، قبر برتی کے شن و خاشاک سے تو حید کے صاف چشمہ کو ممکدر کردہ ہیں۔ ریاد رہوا پرسی سے تو کتنے موصدین ہیں جو یا کہ ہول کے رخ ش ایمان کا زبانی دعوی کر کے بہت کم ہیں جو عقیدہ یا تمل کے درجہ میں شرک جی یا ختی کا ارتکاب نہیں کرتے (اعاد نااللہ من سائر انواع المشرات)

وسے یعنی ایسے بے فکرو بے خون کیوں ہورہ میں رکیا نہوں نے مذاب النی یہ قیامت کے ہولنا ک خوادث سے محفوظ رہنے کا کچھائنظ م کرلیا ہے؟

و یعنی میرا راست یہ بی خالص تو حید کا راست ہے ہے تہ تمام دنیا کو دعوت دیتا ہوں کہ سب خیالات دادہام کو بھوڑ کرایک خدا کی طرف آئیں، اس کی تو حید، اس کی مفات و کمالات اور اس کے احکام وغیر و کی سمح معرفت محمد راستہ سے ماسل کریں ۔ میں اور میر سے ماتھی اس مید ہے راست پر بجت و بر بان اور بعیرت و دبدان کی مدفق میں اس کے دماغ روش ہو گئے۔ یبال کمی کی اعمی تقلید نہیں ۔ خالص تو مید کا راہر و ہرقدم برا ہے المن میں معرفت و بعیرت کی خاص روشنی اور عبود ہے۔ محمد کی خاص لذت محمد کی خاص لذت محمد کی خاص لذت محمد کی خاص لذت محمد کی کو مدفق کے سے ساخت پی رافعت ہے۔ ﴿ وَ سُنِینَ اللّٰه وَ مَا اَکا مِنَ اللّٰه وَ مَا اَکَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ کے سے ساخت پی اللّٰم اللّٰم کے اللّٰم کے سے سے میں موجوز کے میں کا معرف کی اللّٰم کی اللّٰم کو میں اللّٰم کو میں اللّٰم کو میاں کو میں کرکے سے ساخت پی رافعات کی اللّٰم کو میں اللّٰم کو میاں کا میں اس کے دمائی کی میں کو میاں کو میں کو میاں کو میں کو میاں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں

عن الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَقُلُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَقًا لِآولِ الْأَلْبَابِ طَمَا كَانَ فِي الْمُعْرِمِيْنَ ﴿ لَكُلُبَابِ طَمَا كَانَ فِي الْمُعْرِمِيْنَ ﴿ لَكُلُبَابِ طَمَا كَانَ فِي الْمُعْرِمِيْنَ ﴾ البته ال كو الول كو الله كو ال

( تنبیہ )اس آیت سے نکتا ہے کہ کوئی عورت بنی نہیں بنائی گئی مضرت مریم کو بھی قرآن نے صدیقہ کامرتبد دیا ہے۔ نیز آیت سے ظاہر ہو - ہے کہ الل بوادی (جنگل محتواروں) میں سے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔

فی یعنی تاخیر مذاب سے دصوکہ مت کھاؤ۔ بہل قو موں کو بھی لمی مہلتیں دی گئیں۔اور مذاب آنے میں آئی دیر ہوئی کہ منکرین بالکل بے فکر ہو کر بیش از بیش شراد تیں کرنے گئے۔ یہ صالات دیکھ کر ہی تجہروں کو ان کے ایمان لانے کی کوئی امید مذر ہی ادھر خدا کی طرف سے ان کو ڈھیل اس قدر دی گئی کہ مدت دراز تک مذاب کے کچھ آٹا دُنظر نہ آتے تھے عرض دونوں طرف کے حالات و آٹار پیٹم برول کے لیے یاس انگیز تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کھارنے نیون مور پر خیال کردیا کہ انبیاء سے جو وعد سے ان کی نصرت اور ہماری الاکت کے لیے گئے تھے سب جبوئی با تیں جن اب مذاب کو جس رنگ میں ہم نے بچھا تھا و وہ بحی نہا کہ انہیاء سے جو وعد سے ان کی نصرت اور ہماری الاکت کے لیے گئے تھے سب جبوئی با تیں گئے ہول کہ دعدہ مذاب کو جس رنگ میں ہم نے بچھا تھا و وہ بھی نہ خیالات آنے لگے ہول کہ دعدہ مذاب کو جس رنگ میں ہم نے بچھا تھا و وہ بھی نہ خوالات کے دورے نہ ہے بائیں و ماوی و خطرات کے درجہ میں سبے اختیار یہ وہ کی گرز نے لگے ہول کہ ہماری نصرت اور منکرین کی جا کہ جو وعد سے کیے گئے تھے کیا و وہ برے نہ کے جا بیس میں جبوئی اس وقت نامجہاں آسمانی مدد آئی ۔ پھر جس کو خدا نے جا الاق شوئی و الگی بھی فرمانبرد ارمونین کی محفوظ دمستون رکھا۔اور جرموں کی جود کا دری کی دی ہوری دیں۔ بھر جس کی مدد آئی ۔ پھر جس کو خدا نے جا الاق معنی فرمانبرد ارمونین کی محفوظ دمستون رکھا۔اور جرموں کی جود کا دری دیں۔

(تنبید) الندتعالیٰ کی غیرمحدودرحمت ومهربانی سے ناامیدی کفر ہے لیکن ظاہری مالات وارباب کے اعتبار سے ناامیدی کفر ہیں یعنی یوں کہد سکتے ہیں کہ سکتے ہیں کہ خلال چیز کی طرف سے جہال تک ارباب ظاہری کا تعلق ہے مایوی ہے لیکن حق تعالیٰ کی رحمت کاملاسے مایوی ہیں ۔ آیت واحتی اِذَا اسْتَنْتُسَقَّ اللّٰهِ سُلّ کی عمل یہ مایوی ہور ہے جو ظاہری مالات وآثار کے اعتبار سے ہوورد پیغمبر فدائی رحمت سے کہ مایوں ہو سکتے ہیں ۔ اللّٰ مسلّ کی عمل یہ میں یہ مایوی مراد ہے جو ظاہری مالات وآثار کے اعتبار سے ہوورد پیغمبر فدائی رحمت سے کہ مایوں ہو سکتے ہیں ۔

(سنبية) كفركاوسوسكفرنيس يحى درجه يس ايمان ياعصمت كيمنان ب معديث مين آيابك محابر في النعنهم في عن كيايار ول الدسل الدهليه وسلم=

حَدِينَتُ يُنْفَتَرى وَلَكِنَ تَصْدِينَ الَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُلَّى وَرَحْمَةً بال مَا يَا اور بدايت اور رحمت بنائى بوئى بان ہر چيز كا اور بدايت اور رحمت بنائى بوئى نہيں، ليكن موافق ہے اس كلام كے جو اس سے پہلے ہے، اور كھولنا ہر چيز كا اور راہ بھال اور مہربائی بات بنائى بوئى نہيں، ليكن موافق اس كلام كے جو اس سے پہلے ہے، اور كھولنا ہر چيز كا اور راہ بھال اور مہربائی

لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ شَ

ان لوگول كوجوا يمان لاتے يس فيل

ان لوگوں كوجويقين لاتے ہيں۔

## خاتمه سورت برا ثبات رسالت محمديه مَثَاثِيمًا

## وتهديدمنكرين وبيان حقانيت كتاب مبين

وَالْجَاكَ : ﴿ وَلِكِ مِنَ ٱلْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ .. الى .. وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

عنى يكوكى افعاد ياناول نبيس بتاريخي حقائق بن بيجن معقل مندول ومن لينا جاسي ب

فَ يَعِنْ قَرْآن كُرِيم مِنْ مِنْ يَعْسَ بِإِنْ بُوسَةَ كُنُ جُولُ بَانَ بُولَ بات أَيْسَ بِكُرْمَامٌ بِكُلْ كِايُول كَرَيَان كُرنْ والا بِ بِهِ نُدَا يَهَ عَدَالَ سِي نُفِعَ الْحَاسَةِ فِيلَ السُحَاظ سِي النَّهِ عَلْمُ مِنْ اللَّهِ عِلْ ثَلَا وَتَهُ الْكَاهُ اللَّيْلِ وَأَنَّا وَالْقَهَارِ وَجُعَلْهُ حُجَّةً لَنَا لَا عَلَيْمَا آمِينَ وَتَمْ شُورَةً يُوشُفَ عَلَيْهِ الشَّلَا مِبعَوْنِ اللَّهِ فَعَالَىٰ۔ نی! آپ مُلَّا فَکُمُ ان سے اس بَلِی اور فیصت پرکوئی معاوضہ بیں چاہتے کہ اس کے نہ ملنے ہے آپ مُلَّا فَکُمُ کا نقصال ہوتا یہ قرآن تو دنیا جہان کے لیے فیصصت ہے جس کا جی چاہے مانے اور جس کا جی چاہے نہ مانے ہو آن تو دائل نبوت اور دائل توصید سے بھرا پڑا ہے اگر نظر انصاف سے اس قرآن کو دیکھیں تو ان پر مبدا اور نبوت اور معاد سب منکشف ہوجائے اور آسانوں اور زبین بیں ہماری قدرت اور وحدانیت کی کئی ہی نشانیاں موجود ہیں جن پر بیلوگ گزرتے ہیں لینی ان کواپن آسانوں اور زبین بی ہماری قدرت اور وحدانیت کی کئی ہی نشانیاں موجود ہیں جن پر بیلوگ گزرتے ہیں ایمان کواپی آسے کھول سے دیکھے ہیں اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں آگران کی طرف النفات کرتے تو ایمان لے آتے اور اکثر لوگ جو خدا کو مانے ہم شرکہ نے بھو ہیں تو وہ اس طرح مانے ہیں کہ دو سرول کو بھی خدا کے ساتھ شریک گردانے ہیں ایسان نائہ مانے کے حکم میں ہوگے ہیں کہان پر عذاب خداوندی سے کوئی ایمی آفت آئے جو ان کو ایٹ کو ایک و خربھی نہ ہو۔ اے بی مظاہر ان کو ہم طرف سے میں اور میرے ہیں اور میں اور میرے ہیں کہ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرے پر ہوں میں اور میرے ہیں ور میرے ہیں اسلام اور تو حید میری دال کی آئی تھیں کھل جائیں۔

سوکیا ان مشرکین نے ملک کی سیرنہیں کی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان منکرین اور مکذبین کا انجام کیہ خراب ہوا جوان سے پہلے گزرے ہیں جب انہول نے پینمبروں کوجھٹا یا توسب کے سب عذاب سے ہلاک ہوئے اس زمانہ کے کافروں کو چاہئے کہ ان کے حال سے عبرت پکڑیں اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جوشرک اور معصیت سے بچتے ہیں۔

سوكياتم نہيں بيجھتے كہ پہلی قو میں كس طرح ہلاك ہوئيں وجداس كى بيہوئى كدان لوگوں نے آخرت كى پرواند كى اور مال اور دولت كے نشر میں خدا كے دسولوں كا مقابلہ كرتے رہاللہ تعالى حليم وكريم ہاس نے ان كوفورا عذاب ميں نہ پكڑا بلكہ ان كولمى لمي مبلتيں ديں اور وہ جتنا كفر ميں ترقى كرتے گئے اتن ہى نعتوں كے درواز سے ان پر كھلتے گئے جس سے بيہ عكرين بو فكراورنڈ رہو گئے بالآخران پر اللہ تعالى كاعذاب نازل ہوااور سب ہلاك وہر باد ہوئے ہى كفار عرب فى الحال عذاب كے

نازل نه ہونے سے دھو کہ میں نہ پڑیں اگلی امتوں کو بھی اس طرح طویل مہلتیں <sup>©</sup> دی گئیں۔

یہاں تک کہ جب مہلت کی مدت طویل ہوئی اور عذاب موعود کے نازل ہونے میں دیر ہوئی اورا نداز واور تخمینہ کے مطابق عذاب نہ آیا تو پیغیبر مایوس ہونے لگے اور گمان کرنے لگے کہ ہم سے جو ہماری نفرت اور دشمنوں کی ہلا کت کا وعدہ کیا گیا تھا جواب تک ہمارے انداز ہ اور تخمینہ کے مطابق پورانہیں ہوا شاید وہ عذاب ہماری زندگی میں نہ آ وے بلکہ ہمارے چیچے آوے یا ہماری سی غلطی کی وجہ ہے کوئی غلط جہی ہوئی کہ ہم نے اپنے خیال سے نزول عذاب کا وفت مقرر کرلیا حالا نکہ اللہ تعالی نے جونز ول عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ مطلق تھا اس میں کسی وقت اور زمانہ کا تعین نتھی حضرات انبیاء ﷺ نے اپنی رائے اور اجتهاد ہے اور اپنے اندازہ اور تخمینہ سے نزول عذاب کا وتت متعین کرلیا جیسا کہ آمجھنرت مُلاکی کوخواب دکھلا یا عمیا کہ آپ مَا الله كله مرسى داخل مور ب بين خواب مطلق تهااس مين كوئي وقت معين نه تها مگرآپ مَالله في برطواف كعبه كاشوق غالب موا اس لیے آپ تا پی اس ال عمره کی نیت سے روانہ ہوئے اور کامیاب نہ ہوئے اور اس خواب کی تعبیر سال آئندہ ظاہر ہوئی اس وقت تنبه ہوا کہ وعدہ خداوندی توصد ق اور حق تھا مگر ہم سے غلط ہی ہوئی کہ ہم نے اپنے خیال سے اس کی مدت متعین کرلی کہوہ وعدہ ای سال پورا ہوگا حضرات انبیاء کرام ﷺ خطاء اجتہادی کا داقع ہوناعصمت کے منافی نہیں ﴿وَمَّا ٱرْسَدُنَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ دَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ٱلْقَى الشَّيْظِنُ فِيَّ أُمِّنِيَّتِهِ ﴾ مِن اس كَتفصيل آئ كَرْض يه كه جب عذاب کے نازل ہونے میں دیر ہوئی اورانبیاء کرام مُنتِلاً کے انداز ہادر تخمینہ کے مطابق عذاب ندآ یا توانبیاء مایٹی بیرگمان کرنے گئے کہ وعدہ عذاب کوجس رنگ میں ہم نے سمجھا تھا وہ صحیح نہ تھا تو جب رسولوں کی ناامیدی اور پیشانی اس حدکو پہنچ گئی تواس وقت حسب وعده ایکا یک اور ناگهاں ان کی مدد بینجی اور وه مددیه آئی که کا فروں پرعذاب آیا اورلوگوں پر پیغیبروں کا صدق ظاہر ہوا کہ انبیاء نے جونصر وظفر کی خبر دی تھی وہ سچی تھی مطلب ہیہ ہے کہ خداوند کریم کی انبیاء ومرسلین اوراولیاءاور محبین کے ساتھ سنت قدیمہ ہے کہ جب ابتلاءاورامتحان اس حدکو پہنچ جائے کہ کلیجہ منہ کوآ جائے تب ان کوفتح اورظفر کا منہ دکھلاتے ہیں اوران کے دشمنوں کوجو ان کو برملا حجونا بتلارے بتھے زیروز براور تہدو بالا کرتے ہیں اس طرح سے اپنے دوستوں کی عزت اور دشمنوں کی ذلت کا تماشا ونیا کو دکھاتے ہیں پھراس عذاب سے جو کا فروں پر نازل ہواجس کوہم نے جاہا بچالیا گیا یعنی اہل ایمان عذاب سے محفوظ رہے اور ہماراعذاب جب آتا ہے تومجرموں سے ہٹا یانہیں ہوتا بلکہ وہ ضرور داقع ہوکرر ہتا ہے اس آیت کا خلاصہ مطلب میہ ہے کہ حق تعالی دشمنوں پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں فرماتے بلکہ ان کومہلت دیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو لیعنی • اشارواس طرف ب كر ويلي إلى السكينية الوسك في من الفط حتى فعل مقدرى غايت بين امهلوامقدرى غايت باورتقة يركام اس طرح باليغررهم تمادهم فيماهم فيهمن الدعة والرخاء فانمن قبلهم قدامهلوا حتى يئس الرسل من النصر عليهم في الدنيا او من ايمانهم لانهماكمهم في الكفر وتماديهم في الطغيان من غير وازع الخ (كذا في روح المعاني: ٦٢/١٣ وروح البيان: ٢٣٢/٢ وتفسير ابي السعود رحمه الله) وقال السيوطي حتى غاية لما دل عليه ﴿ وَمَا ارْسَلْمَا مِن فَهُلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ اي

فتراخی نصوهم ﴿ عَلَى إِنَّا اللّهَ تَدَيِّسَ الرُّسُلُ ﴾. الخ. بعنی تاخیر کردیم ومهلت دا دیم امم سابقه را درعذاب تاز مانیکه نومید شدند پیغبرال از ایمان ایشال یا از نصرت برایشال ور دنیا گمان بردند. رسولال الخ (دیکھوجاشیه مشنوی مولا تاروم طبع کانپوردفتر سوم بمل: ۱۷۵) پنیمروں کواوران کے پیرووں کا طرح طرح کی بلاوں اور مصیبتوں سے ہلاتے ہیں یہاں تک کہ بیمرض کرنے لگتے ہیں فرمتی نفر الله استان اللہ ماری مداور وشمنوں پر ہماری فتح کب ہوگ تب قتالی کی طرف سے بشارت آتی ہے ﴿الْاِنْ تَمْ اللّٰهِ قَوِیْبٌ جیسا کہ مورة بقرہ میں گزرا۔ ﴿اللّٰهِ حَسِبْتُهُ مُ اَنْ تَکُ خُلُوا الْجَنَّة وَلَبّا یَالُّ کُمْ مَّقَلُ الّٰذِینُ خَلُوا مِن قَدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

زال بلابا که انبیاء برداشتند سربیرخ چار می افراشتند بر که در راه محبت، بیش تر بر دل اور بار محنت بیشتر

ف: .....اس آیت میں جو لفظ کذبوا واقع ہوا ہے اس میں دو قراء تیں ہیں ایک یہ کہ کذبو اگوتشد ید ذال کے ساتھ پڑھا جائے جو کذب سے جائے جو تکذیب سے مشتق ہے اور دوسری قراءت یہ ہے کہ کذبو اگوتخفیف ذال کے ساتھ پڑھا جائے جو گذب سے مشتق ہے تشدید ذال کی قراءت میں آیت کے معنی واضح ہیں کہ تا نیر عذاب سے رسووں کو یہ گمان ہوا کہ ان کی قوم ان کی حمد تی اور نزول عذاب کے وعدہ میں ان کوجھوٹا بٹلے گی کہتم جو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ کافروں پر عذاب نازل ہوگا وہ عذاب کہاں ہے۔ عائشہ صدیقہ بڑا گافر ماتی ہیں کہ کافروں کوتو اغیاء کرام طابقہ کے جھوٹے ہوئے کا لیقین تھا در کفار انہا ایمان کی ایڈا امہ سائی پر سلے ہوئے تھے جب اٹل ایمان کو کفار سے اذبیا ورخطرہ ہوا کہ کافروں کو تو اخیاء کرام طابقہ کی اور خطرہ ہوا کہ کافرو ہم کو سے جھوٹا جھتے ہیں اور کافر بھوٹے ہیں سافرا ہم کو جھوٹا شہوے گئیں اور جولوگ ہم پر ایمان لائے ہیں وہ بھی کہیں بھسل نہ جا تھیں اور دین سے مرتد نہ ہو بھی کہیں بھسل نہ جا تھیں اور دین سے مرتد نہ ہو ہو گی تو وہ کی کہیں بھسل نہ جا تھیں اور دین سے مرتد نہ ہو ہو گی تو وہ کی کہیں بھسل نہ جا تھیں اور دین سے مرتد نہ ہو ہو گی تو وہ کی کہیں بھسل نہ جا تھیں اور دین سے مرتد نہ ہو ہو گی تو نہا کہ میں اور اشتیاء کوتھا اور انہیاء کوائل ایمان کے ارتد او کا خطرہ تھا رسولوں کو یہ خیال ہوا کہ مبرد اہل ایمان بھی ہیں دیتوں کو طرف سے شک میں نہ دیال ہوا کہ مبرد اہل ایمان بھی ہیں نہ مرک طرف سے شک میں نہ برخوا تھیں۔

عائشہ صدیقہ ٹالٹاس ( ذال ) کوتشدید ذال کے ساتھ پڑھتی تھیں اور آیت کا یہ مطلب بیان فر ماتی ہیں جو ہم نے ذکر کیا اور قراءت تخفیف کا انکار فر ماتی تھیں اور اس کوعصمت انبیاء کے منافی سمجھتی تھیں۔

اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس مختلفظ کذبواکو تخفیف ذال کے ساتھ پڑھتے ہے اس قراءت پر بظاہر آیت کا بیمطلب ہوگا کہ جب حسب وعدہ کا فروں پر عذاب نازل ہونے ہے رسول ناامید ہوگئے اور بیگان کرنے گے کہ (معاذ اللہ) خداکی طرف سے ان سے فتح وظفر اور غلبہ ونفرت کا جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا کہ نفر وظفر کے بارے بیس جودی ہم پر آئی تھی وہ کذب تھی اور ہم کمذوب ہیں اس قراءت کی بناء بر آیت کا بیمطلب نہایت مشکل نظر آتا ہے اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام علینیا کے نفوس قدسیداس سے پاک اور منزہ ہیں کہ ایک لیے کہ کے لیے ان کے دل میں یہ خطرہ بھی گزرے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ خدانے ہم سے چھوٹا وعدہ کیا تھا یہ کیے کہ اللہ کا نبی اللہ کی وجی کو غلط اور جھوٹا جانے قطعاً نامکن اور محال ہے اس

اشکال کی بناء پرعلاء محققین نے قراءت تخفیف کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔

تغییراول: .....بعض علاء اس طرف گئے ہیں و ظنوا اور انھم اور قد کذبواکی تینوں ضمیری رسل کی طرف راجع نہیں بلکہ تینوں ضمیری بقرینہ موسل البھم یعنی قوم کی طرف راجع ہیں اور مطلب بیہ بحکہ جب پیغیمرقوم کے ایمان لانے سے ناامید ہوگئے اور قوم کے لوگ بیدگان کرنے گئے کہ انبیاء کرام بینا نے ہم کو جوعذاب کی دھمکیاں دی تھیں وہ سب دھکو سلے تھے اور جرف ہمارے ڈرانے کے لیے تھے اور پیغیر جو اپنی نفرت اور ہماری ہلاکت کے وعدوں کا ذکر کرتے تھے اور جو بیہ ہم پیغیر ہیں اور اگرتم ہمارا کہنانہ مانو گئوتم پرعذاب آئے گا وہ سب جھوٹی با تیں تھیں جب نوبت بداینجا رسید تواس ناامیدی کی حالت میں پیغیروں کو ہماری مدد پہنچی اور لوگوں پر ظاہر ہوگیا کہ انبیاء کرام بینا نامیدی کی حالت میں پیغیروں کو ہماری مدد پہنچی اور لوگوں پر ظاہر ہوگیا کہ انبیاء کرام بینا نے صاحت

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ نے یہ تفسیر اختیار فر مائی چنانچہ فرماتے ہیں'' مہلت دادیم تاوقتیکہ ناامید شدند بغیمبران و گمان کروند قوم ایشاں کہ بدروغ وعدہ کردہ شد ببش آمد بایشاں نفر' (فتح الرحمان) اور اس طرح طبری میشد نے سعید بن جبیر میشد سے روایت کی ہے کہ بچا جانیں اور مرسل المیدم (یعنی قوم) نے گمان کیا کہ رسولوں نے ان سے جھوٹ کہا تھا لیعنی تاخیر عذاب سے قوم کو یہ گمان ہوا کہ رسولوں نے ہم سے جھوٹ کہا تھا کہ عذاب آئے گا وہ عذاب اب تک تو آیا نہیں آخر کہ آئے گا۔ (ویکھوروح المعانی: ۱۲۳۷)

رسولوں کو ہماری مدد پہنچی اوران سے نصرت اور مدد کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس وقت پورا ہوا اوران کو اوران کے بعین کو نجات دگی اوران کے جنین کو نجات دگی اوران کے دشمنوں کو تباہ اور بربا دکیا دیکے لوکہ اللہ کے وعدے اس طرح پورے ہوتے ہیں لبندا کفار مکہ کو چاہئے کہ امم سابقہ کے واقعات سے عبرت پکڑیں اور تاخیر عذاب سے دھو کہ ہیں نہ پڑیں پہلی قو موں کو بھی اس قسم کی مہلتیں مل چکی ہیں اور ائی طویل مہلتیں ملیس کہ رسول بھی ناامید ہو گئے تب تک ایک اللہ کا قہر نازل ہوا اور کفار مغلوب اور مقبور ہوئے اور رسول مظفر و منصور ہوئے۔

قال الترمذي الحكيم وجهه عندتا ان الرسل كانت تخاف بعدما وعدالله النصر لا من تهمة لوعد الله ولاكن قد احدثت حدثا ينقض ذلك الشرط والعهد الذي عهد اليهم وكانت اذا طالت المدة دخلهم الاياس والظنون من هذا الوجه (تفسير قرطبي: ٢٤٢/٩)

حکیم ترفذی مین فرات بین که رسولوں کی ناامیدی اور گمان کی وجہ ہماری نزویک بیہ ہے کہ اللہ کے وعدہ کے بعد معاذ اللہ انبیاء کو بیڈ رخت کا وعدہ پورانہ ہوگا اور نہ معاذ اللہ رسولوں کوئی تعالیٰ کی طرف ہے کوئی ایس بر گمانی تھی بلکہ انبیاء کرام بین کا کو اپنے نفوں کی طرف ہے برگمانی تھی کہ خدانخوستہ ہماری جانب ہے کوئی ایس بات سرز د تونہیں ہوگئی کہ جو اس وعدہ کے منافی اور مناقض ہو اور وعدہ خداوندی جس شرط کے ساتھ مشروط ہو بات خدانخواسہ ہم سے بربنائے خفلت اس شرط کی خلاف ورزی نہ ہوگئی ہو جب شرط پوری نہ ہوگی تو اس وعدہ کا پورا ہونا ہی ضروری نہ ہوگا جو اس شرط کے ساتھ مشروط ہو پس جب وعدہ خداوندی کی مدت طویل ہوجاتی ہے تو انبیاء ہونا ہمی ضروری نہ ہوگا جو اس شرط کے ساتھ مشروط ہو پس جب وعدہ خداوندی کی مدت طویل ہوجاتی ہے تو انبیاء کرام بین کا کواس راہ سے بعن نفس کی راہ سے ناامیدی اور بدگانی لاحق ہے نہ کہ خدائے تعالیٰ کی جنب سے۔

بلکہ وجہ بیہ ہے کہ ہمار سے نفس کی کسی غلطی اور کوتا ہی کی وجہ سے وعدہ بورانہیں کیا عمیا پس اگر کو کی محف یہ گمان کرے کہ میر سے نفس کی تقصیر کی وجہ سے وعدہ خداوندی روک لیا عمیا تواس میں کوئی حرج اور مضا کقہ نہیں ۔

یایوں کہوکداس ہوٹر با پریشانی میں اس گمان کے قریب قریب پہنچ گئے جیے کہا جاتا ہے بلغت المدنول میں منزل کو پہنچ کیا یعنی پہنچنے کے قریب ہو گیا۔ (دیکھوتفیر قرطبی:۲۷۱۹) اور یا پھر یوں کہو کہ ﴿وَظَافِیُوا اَنْہُمُدُ قَلْ کُذِہُوا﴾ کا بیمطلب نہیں کہ معاذ اللہ خدانے ان سے جھوٹا وعدہ کیا تھا بلکہ کذب سے کذب رجاءمراد ہے بینی جب ان کی امید کے مطابق عذاب نہ آیا تو گمان کیا کہ ہماری امید غلط نکی اور لفظ کذب معنی خطاء اور غلطی بکثرت شاکع ہے جیسے ﴿مَا كُلَبُ الْفُؤَادُ مَا رَأَی ﴾ میں کذب سے خطا اور غلطی کے معنی مراد ہیں (دیکھوٹنسیر ابوالسعود: ۲۵۴ مرحاشیہ تغییر کبیر)

اور قرآن کریم میں ہے ﴿ اُولَمْ تُوْمِنُ قَالَ بَلْ وَلَكِنَ لِيَتَظَمّرِنَ قَلْبَى ﴾ اور حدیث میں ہے نحن بحق بالشك من ابر اهیم سواس جگہ شک اور خن كے فيقى معنی مراد نبیں اور مطلب يہ ہے كہ بمقتضائے بشریت مطرات انبیاء كوجواضطراب پیش آیا تواس اضطراب كوظن اور شك سے تعبیر كردیا گیاس لیے كہ اضطرابی حالت شك اور تر دد ك مشابہ وتى ہے اور بظاہرا بیا نظر آتا ہے كہ كویا كہ مضطرب شك اور گمان میں پڑا ہوا ہے ارف روى قدس مروالسانی فرماتے ہیں:

این بخوال استیاس الرسل ای عمو تابه ظنوا آهم قد کذبوا!! ای بخوال استیاس الرسل ای عمو این بود که خویش بیند محتب این قرائت خوال به تخفیف کذب ایناء زاتفاق منکری اشقیاء درگمال افزاد جان انبیاء درگمال افزاد جان انبیاء

( دیکھومثنوی مولا ناروم ، وفتر سوم : ۱۷۵ مع حاشیه وشرح بحر العلوم : ۱۷، ۹۰)

حضرت شاه ولی الله میشداین ایک کتاب میں لکھتے ہیں مولوی (معنوی) قراءت ابن عباس نظائلا ختیاری کننده تو جیدی فرمایند که احوال انبیا مختلف است دربعض اوقات رفع تجاب می شود واحوال بنده برای العین می بینند و دربعض اوقات رفع تجاب می شود واحوال بنده برای العین می بینند و دربعض اوقات تو جیدی فرمایند کا مشریت رومی دہرہمیں حالت اوقات تجاب بشریت مانع می گردد وواز حالت رای العین فردوی آیند وضیق خاطر واضطراب بشریت رومی دہرہمیں حالت محتاب المحتاب رابطریق مجاز بنظن تعبیر واقع شدخلاصه کلام آئکه لفظ خن و شک در آیت و حدیث اینجا مجاز است بمعنی آل که خاطر

ایثاں۔ بحسب جبلت بشریت مضطرب شد ما نند اضطراب شک کننده درحقیقت وحی یا ما نند اضطراب کننده کذب وحی الکلمات طیبات ص۱۲۷)

خلاصہ کلام ہے کہ تشدید ذال یعنی قد کذبواکی قراءت میں تینوں ضمیریں یعنی وظنوا، انھم، کذبوا کے ضائر رسل کی طرف راجع ہیں اور مطلب آیت کا واضح ہے اور تخفیف ذال یعنی قد کذبواکی قرائت میں اشکال ہے جس کی تغیر میں دونوں قول نقل کیے ایک ہے کہ تینوں ضمیریں رسل کی طرف راجع ہیں اس صورت میں شدید اشکال ہے جس کے حل کے لیے علاء ربانیین کی تغییریں ناظرین کے سامنے کردی گئیں ان شاء التد تعالی وہ شافی اور کا فی ہیں اس جگدا یک تیسر اقول اور بھی ہے وہ ہے کہ ظنواکی ضمیریں رسل کی طرف راجع ہیں اور مطلب یہ ہے کہ قوم نے یہ ملان کیا کہ رسل سے جھوٹا وعدہ کیا گیا اور اس بارے میں پیغیروں پر جو وحی آئی وہ جھوٹ تھی ہیکا فروں کا مگن میں وقت اللہ نے رسولوں کی مدد کی جس سے ظاہر ہوگیا کہ انبیاء کی وی سیخ تھی اور ان کا مگان جھوٹا تھا۔

(ديكهوحاشيه مثنوي موليماروم، ص:١٧٥، وفترسوم)

ایک اور قرائت شاذہ سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے اس لیے کہ مجاہد میشانیہ اور حمید میشانیہ کی قراءت میں ﴿وَظَانِهُوا اَنْہُمْدُ قَلْ کُونِہُوا﴾ بصیغہ معلوم آیا ہے۔جس کے معنی یہ ہیں کہ قوم نے یہ گمان کیا کہ رسولوں نے ان سے جھوٹ بولا۔ (دیکھو تفسیر • قرطبی: ۹ را ۲ ۷ میروح المعانی: ۱۳ ار ۲۴)

البتہ پوسف علیمی اوران کے بھائیوں کے قصہ میں یا انبیاء سابقین اورامم سابقہ کے قصوں میں عبرت اور تھیجت ہے ان عقل مندوں کے لیے جن کی عقل خالص ہے اہل عقل کو چاہئے کہ اس قصہ سے عبرت بکڑیں کہ جس طرح بوسف ملیمی کے بھائی یوسف ملیمی کے مقابلہ میں ناکام رہیں گے یا یہ مطلب کے بھائی یوسف ملیمی کے مقابلہ میں ناکام رہیں گے یا یہ مطلب ہے کہ امم سابقہ کے قصوں میں سے عبرت حاصل کریں کہ اطاعت اور معصیت کا کیا انجام ہوتا ہے جس کی عقل خالص ہوتی ہے کہ ام سابقہ کے قصوں میں سے عبرت بکڑتا ہے۔

ولے در بایداسرار معانی کهردشن شد بنور جاو دانی

تنہیں ہے یہ آن جس میں ری عبرت انگیز تھے مذکور ہیں کوئی بنائی ہوئی بات یعنی یہ کتاب کوئی ناول یاافسانہ نبیں بلکہ کتاب ہدایت اورورس معرفت ہے جس سے اہل بھیرت کو سبق حاصل کرنا چاہئے یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے کی بشر کی بتائی ہوئی نہیں بلکہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جواس سے پہلے کی ہیں اور بیاس کی حقانیت اورصد افت کی دلیل ہے کیونکہ بیائی ہوئی نہیں بندان مجنزہ ہے اور دلیل ہواس کو شہادت اور تصدیق کو جست اور دلیل ہواس کو اگر خیر انہ معنی ورد تھیں ان کو شہادت اور تصدیق کی ضرورت تھی اور جوشئے خود جست اور دلیل ہواس کو واگر خیر انہ مقد کذبوا عائمہ بر پنجبرال با اسلام کی خرور ہوئے کہ کان بردند تو م کہ پنجبرال مام الفرط بی وقر محاهد و حمید قد کذبوا بفت الکاف والذال مخففا علی معنی وظن قوم ان الرسول قد کدبوا تفسیر قرط بی: ۱۷۵۱ وقال ابن الجوزی والمعنی (علی ہذا القرآء) ظن قومهم ایضا انہم قد کذبوا قال الزحاج (زاد المنہ سر قرط بی: ۱۷۷۲ وقال ابن الجوزی والمعنی (علی ہذا القرآء) ظن قومهم ایضا انہم قد کذبوا قال الزحاج (زاد

سمى دليل كى حاجت نہيں اور بيركتاب تمام اموردين كى تفصيل كرنے والى ہے مبدأ اور معاد حلال اور حرام اور حدود اوراحكام اور مواعظ اورامثال وغيره جملي ضرورى اموركى اس ميں تفصيل موجود ہے اور مومنوں كے ليے ذريعہ ہدايت اور رحمت ہے پس ايس كتاب كلمات كى تلاوت اور اس كے معنى سے عبرت حاصل كرنا ال عقل كے لئے ضرورى ہے اللهم اجعلنا من اھل المهدى والرحمة فانك اھل المتقوى والمغفرة آمين يارب العلمين۔

الحمداللة آج بروز شنبه دہم رجب الحرام ۱۳۸۸ ہجری کوغروب آفتاب سے پچھ پہلے سور ہ یوسف کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ فالله الحمد والمنته۔

## بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سور هٔ رعد

اس سورت میں چونکہ رعد کا ذکر ہے اس لیے بیسورت، رعد کے نام سے موسوم ومشہور ہوئی اور بیسورت کی ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور بعض کا قول ہے کہ بیسورت مدنی ہے اور اس سورت میں تینتالیس آیتیں ہیں ادر بقول بعض چوالیس یا پینتالیس آیتیں ہیں اور چھرکوع ہیں۔

# النَّوَةُ النَّهِ مَنَيِّةً ٩٦ ﴾ ﴿ إِنْ مِنْ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ البانا ١٤ بَهُوعانا ٢

#### لَا يُؤْمِنُونَ ۞

نہیں ماسنے <u>ف</u>

حہیں مانتے ۔

ف یعنی جو مجھ اس سورت میں پڑھا مانے والاہے و معلیم الثان کتاب کی آیتی ہیں۔ یکتاب جو آپ ملی اندُ علیہ وسلم پر پرورد کارکی عرف سے اتاری کئی۔ یعنیا حق وصواب ہے نمین مائے تعجب ہے کہ ایسی معاف اور واضح حقیقت کے ماننے سے بھی بہت لوگ الکارکرتے ہیں۔

## حقانيت قرآن كريم

قائقة الله المناف الناف ا

جَعَلَ فِيهَا زَوْجَانِي الْنَانِي يُغُيْ الْيُلَ النَّهَارَ اللَّهَارَ اللَّهَارَ اللَّهَارَ اللَّهَارَ اللَّهَا لَوْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِ اللَّهُ اللَّهُ

## فِيُ ذٰلِكَ لَا يُبِي لِقَوْمٍ يَّعُقِلُونَ۞

#### ان چیزدل میں نشانیاں ہیں ان کو جوغور کرتے ہیں وسل

#### میں نشانیاں ہیں ان کوجو ہو جھتے ہیں۔

= نوسل یعنی سورج اپناد ورہ ایک سال میں اور جاند ایک ساہ میں پورا کرتا ہے۔ یا" لاّ جَلِ مُستنگی " کے معنی وقت مقررتک کے لیے جائیں تو یہ طلب ہوگا کہ جاند سورج ای طرح چلتے دمیں گے قیامت تک۔

ف يعنى بدار جوايك مكر كورے ين اور درياجو مروقت چلتے رہتے بن ۔

فل یعنی چوناریز ایکٹا، بیٹھاریا، وسفید، گرم سر داور مدیر تحقیق کے موافق ہرایک میں فروماد ، بھی پائے ماتے ہیں۔

فی اس کے معنی سور واعراف میں آ تھویں بارے کے خاتمہ پربیان ہوسکے وہال دیکھ لیاجائے۔

و بندة سمانوں کے مقابل پرت زمین کاذکر کیا۔ آسمان کے ماتھ چا تدہورج کابیان ہواتھا کہ ہرایک کی رفنارالگ ہے اور ہرایک کا کام جداگانہ ہے۔
ایک کی گرم و تیز شعامیں جو کام کرتی میں ووسرے کی شدندی اور دھی چا ندن سے وہ بن نہیں پڑتا۔ ای طرح یہاں زمین کے ختلف احوال اور اس سے تعلق رکھنے والی ختلف چیزوں کاذکر فرمایا کہیں بہاڑکھڑے بی کہیں دریاروال میں، جومیو سے اور پھل پیدا ہوتے بی ان میں بھی شکل ، مورت ، رنگ ، مزہ ، چھوٹے وسے بلکر و ماده کا اختلاف ہے کی زمین دن کے اجابے سے روش ہو جاتی ہے جمعی دات کی سیاہ نقاب مند پر ڈال لیتی ہے پھر طرفہ تما شایہ ہے کہ چند قلعات فرمن جوایک دوسرے سے متعمل ہیں، ایک پانی سے براب ہوتے ہیں، ایک مورج کی شعامیں سب کو پہنی ہیں ایک ہی ہواسب پر چلتی ہے اس کے باوجود اس قرمختلف بھول بھل لاتے ہیں اور باہم پیداوار کی کی زیاد تی کا اتنافر تی ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کو چرت زدہ کردیتا ہے بورولاکر کرنے والے ان خانوں کو سے سے مورک کی سے بار اور کی کی زیاد تی کا اتنافر تی ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کو چرت زدہ کردیتا ہے بورولاکر کرنے والے ان خانوں کو جاتے ہوں کا میں کی سے بھول کھی لاتے ہیں اور باہم پیداوار کی کی زیاد تی کا اتنافر تی ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کو چرت زدہ کردیتا ہے بورولاکر کرنے والے ان خانوں کو جاتے ہوں کی سے بوروک کی میں کی کورٹ کی کورٹ کی دوسرے میں کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کردیتا ہے بیاں کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی

## ذكر دلائل توحيدوا ثبات مبدأومعا د

قَالْعَبَاكَ: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّهٰوْتِ بِغَيْرِ عَمَى الى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِّقَوْمٍ يَّعُقِلُونَ﴾

ربط: .....گزشتہ آیت میں قرآن مجید کا منزل من اللہ ہونا اور اسکاحق اور صدق ہونا اور کا فروں کا اس پر ایمان نہ لا نابیان کیا گیا اب آئندہ آیات میں دلائل توحید والوہیت اور قرآن کے نازل کرنے والے خدا کی کمال قدرت کا ذکر کرتے ہیں اور آخرت کا اثبات فرماتے ہیں جواعظم مقاصد قرآن میں ہے ہاور چونکہ اکثر لوگ خدا تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کے منکر ہیں اس لیے اثبات توحید والوہیت کے لیے آسانوں کے حالات اور آفاب و ماہتاب کی حرکات اور زمین کے مختلف قطعات اور زمین کی پیداوار کی کیفیات کو ذکر کرتے ہیں تا کہ منکرین اور مشرکین پر جمت قائم ہواور ان سب دلائل کا مطلب سے کہ زمین سے لے کرآسان تک تمام کا کنات اس کی الوہیت اور وحدانیت کے دلائل اور براہین ہیں۔

## استدلال بإحال عالم علوي

﴿ اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُونِ بِغَيْرِ عَمَنٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ ﴾

ا ثبات توحید کے لئے اللہ تعالیٰ نے اول آسانوں کے حالات سے استدلال کیا چنانچے فر ماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسانوں کو بغیرستونوں کے حبیبا کہ تم دیکھتے ہو کہ بلاعمود کے قائم ہیں نیچے کوئی ستون نہیں کہ جس کےسہارے ہے آسان تھہرے ہوئے ہوں اور او پر کوئی زنجیر نہیں کہ جواو پر ہے آسان کورو کے ہوئے ہے بلاستون کے معلق ہیں انسان ایک ذرہ کوبھی اس طرح معلق نہیں رکھ سکتا ہیں مجھ لو کہ کسی قادر مختار ہی نے اس کواپنی قدرت سے روکا ہوا ہے اور خدائے تعالی نے ابنی قدرت سے آسان کوا تنااونچا بنایا کہ جہاں تمہاری نظر بھی کام نہیں کرتی اور ظاہر ہے کہ آسان جیسے عظیم الثان جسم کا معلق رہناازخودہیں اورنہ بتقا ضائے طبعیت جسمانیہ ہے ، ورنہ کوئی نیچراورا پتھر اس کوتھا ہے ہوئے ہے معلوم ہوا کہ کسی قادرو قوی نے اس کواس طرح معلق رکھ ہواہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ترونھا، عمد کی صفت ہے اور معنی ہے ہیں کہ بلندکی اس نے آسانوں کو بغیرایسے ستون کے جس کوتم نہیں دیکھتے مطلب سیہے کہ آسانوں کے ستون تو ہیں مگر و ہ ایسے ہیں جوتم کونظر قائم ہونے سے اس کی جلوہ ہونا آ سانوں کے بلند کرنے سے کہیں زیادہ بلنداور برتر ہے اس لیے لفظ ڈیم ان دونوں میں تفاضل اور تفاوت کے بیان کرنے کے لیے لایا گیا کہ استوی علی العرش رفع اسموت سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے کیونکہ عرش عظیم تجلیات خداوندی اوراحکام الہیہ کامصدراورمرکز ہے تمام عالم کی تدبیراورتصرف کے احکام عرش عظیم ہی ہے نازل ہوتے ہیں اور عرش پر قائم ہونے کے بیمعن نہیں کہ وہ خداوند قدوس بادشاہ کی طرح تخت پر برابر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ بیصفت توجیم کی = دیکو کر مجمولیتے بی کدایک ہی ابر دهمت کی آبیاری یاایک ہی آفتاب ہدایت کی موجو د گی میں انسانوں کے سادی ورد مانی احوال کااختیا ن بھی کچھ ستبعد استنگر نہیں ہے۔اور یک لامحدو دقد رت کا کوئی زبر دست ہاتھ آسمان سے زمین تک تمام مخلوق کے نظام ترکیبی کواسینے تبعنہ میں لیے ہوئے ہے۔ بس نے ہر چیز کی استعداد کے مواق اس کے دائر عمل واڑ کی بہت منبوط مد بندی کر تھی ہے۔ پھرا لیے لامتنائی قدرت وامتیار دکھنے والے مدا کو کیا شکل ہے کہ ہم کو سرے کے بعد دو ہارہ زندہ کر دے اور اس مالم کے ملوط عناصر کی کیمیا وی محلیل کر کے ہرخیر وشرکواس کے متقریس ہنجا دے ۔

ہے جووضع اور ہیئت کے ساتھ موصوف ہواور اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے فرقہ مجسمہ اللہ تعالیٰ کی جسم گمان کرتا ہے اور استواء کے معنیٰ بیٹھنے کے کرتا ہے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ فرائد تولی علی الْعَرْش کی کے معنیٰ بیریں کہ اللہ عرش پر اس کے فرائد تولی علی الْعَرْش کی کے معنیٰ بیریں کہ اللہ عرش پر اس کے فرائد تولی علی الْعَرْش کی پر اس کے فرائد تولی علی الْعَرْش کی پر اس کے فرائد تولی علی الْعَرْش کی بیرا کی شان کے لائق ہے اور اس کی تنزیبہ و تقدیس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہم میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ضداوند قدوس مکان اور استقر ارسے اور اتصال اور انفعال سے سب سے پاک ہم میں عقیدہ رکھتے ہیں اس استہ میں کہ خوان ورخمت اللہ میں میں اس استہ میں کہ خوان ورخمت سے اور استقر ارسے اور اتصال اور انفعال سے سب سے پاک ہم میں فور عمان اور خمت سے اور آخل کی طرح خدا کو تھا ہے ہوئے علی اللہ ورخمت اللہ کو تعالیٰ ہیں کہ عرش خدا کو قعامے ہوئے اور استواء اللہ استہ ہوئے ہیں کہ عرش خدا کی قدرت ہی عرش کو اکو تھا ہے ہوئے اور اور تعلیٰ میں کہ عرش خدا کی قدرت ہی عرش کے تبدید ترش کے اور قوش سے اور تمام کا نئات پروہی حکم ان ہے جسے تخت شین سے حکم انی کے معانی مراد ہوئے ہیں اس کی حکم انی ہم اور تمام کا نئات پروہی حکم انی اور تداہیر اور تصرف کو بیان کرنا مقصود ہے کہ عرش سے فرش تک اس کی حکم انی ہے جسے تخت شین سے حکم رانی کے معانی مراد ہوئے ہیں اس کی حکم رانی ہے علی المعرش سے حق جل شاند کی حکم انی اور تداہیر اور تصرف کو بیان کرنا مقصود ہے کہ عرش سے فرش تک اس کی حکم رانی ہے علی المعرش سے حق جل شاند کی حکم رانی ہوئے ویاں دکھی کی جائے۔

## استدلال بتنخيرشس وقمر

﴿وَسَخَّرَ الشَّهُسَ وَالْقَهَرُ ۚ كُلُّ يَجُرِئَ لِأَجَلٍ مُّسَمَّىٰ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾

اب آ قاب و ماہتاب کے احوال سے ابنی الوہیت اور و صدائیت پر استدلال فرماتے ہیں اور سخرکیا لیعنی کام پر لگایہ
اس نے سورج کو اور چاندکو، وونوں اس کے زیر تھم ہیں دونوں کی حرکت اللہ کے تھم سے بہرس سے بندوں کی مسلحیں وابستہ
ہیں نور اور ظلمت کی آ مدور فت سے زمین اور اجسام اور اشجار و نبا تا ت نشو و نما پاتے ہیں جس قسم کی حرکت اللہ نے ان کے لیے
معین کردی ہے اس میں سرموفر ق نہیں آ تا حق تعالی نے شمس وقمر کی حرکت کے لیے جوست اور جہت اور جوسافت اور جو
مقدار اور کیفیت مقرر فرمادی ہے اس کے خلاف شمس وقمر حرکت نہیں کرسکتے ہرایک کی حرکت جاری ہے ایک مدت معینہ تک
مقدار اور کیفیت مقرر کردی ہے اس کے خلاف شمس وقمر حرکت نہیں کرسکتے ہرایک کی حرکت جاری ہے ایک مدت معینہ تک
لینی جب تک دنیا قائم ہے چاند اور سورج طلوع وغر و ب ہوت رہیں گے اور اس رفتار سے کرمت کرتے رہیں گے جو اللہ تعالی نے
نے ان کے لیے مقرر کردی ہے یا میں سرموفر ق نہیں آ تا اگر کوئی قادر وقو کی اس کا ختط نہیں تو اس نظام میں خلل کیوں نہیں آ تا غرض
کے حرکت مقرر کردی ہے اس میں سرموفر ق نہیں آ تا اگر کوئی قادر وقو کی اس کا ختط نہیں تو اس نظام میں خلل کیوں نہیں آ تا غرض کے حرک ان مداور ایتقر سے نہیں چل رہے ہیں بلکہ کی مدلیک میں مقتد در کے ارادہ اور اور اختیار سے چل رہ ہو تی عالم علوی اور عالم مقلی کے ہرکام کی تدبیر اور انتظام کرتا ہے اور وہ ذات مقتد در کے ارادہ اور اور اختیار سے چیں بلکہ کی مالیک

سُوَيَّةُ الْتَغَدِ [سيِّك]

والا صفات الیی ہے کہ اس کی تدبیر اور تصرف کے اعتبار ہے عمش اور فرش پہاڑ اور ذرہ سب برابر ہیں وہ اپنی قدرت کی نشانیاں ہفصیل بیان کرتا ہے تا کہتم اپنے پروردگار کے ملنے کا یقین کرو کے جس خات نے بعد جینے کا یقین کرو کہ جس ذات نے بیکار خانہ بنایا ہے اور جس نے اجرام فلکیہ اور اجسام عظمیہ کو پیدا کیا ہے وہ انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قاور ہے اور مجر صادق ناٹیکٹا نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے اور امر ممکن الوقوع کے وقوع کی اگر مجز صادق خبر دے تو عقلا اس کا قبول کر نالازم اور ضرور کی ہے۔

## آسانوں کے بارے میں فلسفہ جدیدہ کا نظر ہیہ

قرآن اور حدیث اور تمام کتب ساوید سے ثابت ہے کہ آسانوں کو وجود حق اور ثابت ہے فلسفہ جدیدہ کے انکشافات یہ کہتے ہیں کہ آسان ایک بے معنی لفظ ہے جومعنی سے بکسر خالی ہے آسان کوئی چیز نہیں بیٹیلگوں چیز جوہم کو او پر سے نظر آتی ہے وہ محض ایک حد بصر اور حد نظر ہے۔

ہم کہتے ہیں کیمکن ہے کہ یہ نیکگوں رنگ جوہم کو دکھائی دیتا ہے وہ آسان دنیا کا پلستر ہو دیکھنے والوں کو تمارت کا پلستر تونظر آتا ہے تگراصل عمارت فظر نہیں آتی۔

> نیزعقلاا در حسائحض حد بصرا در حد نظر کا کوئی رنگ نہیں ہوتا رنگ توجیم ہی کا ہوتا ہے۔ استدلال باحوال عالم سلفی

كَالْلِلْمُنْ تَغَالِنُ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَنَّا الْأَرْضَ .. النَّهَارَ وَإِنَّ فِي خُلِكَ لَا لِي قَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴾

ربط: .....او پرک آیتوں میں عالم علوی کی چیزوں سے اس کی وصدانیت اورالوہیت پراستدلال تھا یعنی آسانوں اور چانداور
سورج کے احوال سے استدلال کا ذکر تھا ان عالم سفلی کے چیزوں کے احوال سے یعنی زمین سے اور اس کی پیداوار سے اور کیل و
نہار کے اختلاف سے استدلال فرماتے ہیں چنانچے فرماتے ہیں اوروہ الله وہی ہے جس نے زمین کو اتنا کھیلایا کہ بیٹار نلوق
اس پرچل سکے اور اتنا وسیع بزایا کہ آج تک اس کے مبدأ اور انہاء کاعلم نہ ہوسکا اور اس پر بسنے والی مخلوق کا زرق اور سامان
معیشت سب اسی میں ودیعت رکھ دیا ہن عباس مخلی فرماتے ہیں کہ زمین کو یانی پر بچھایا (زاد المسیر : ہم ر ۲۰۱۳) و قال الله
تعالیٰ ﴿وَجَعَلْمَا مِن الْبَاءِ مُلِّ مَتَى مِدِ عَنِی اور پھراس زمین میں بہاڑ بنائے تا کہ وہ زمین کی میخیں ہوجا سے۔
تعالیٰ ﴿وَجَعَلْمَا مِن الْبَاءِ مُلْ مَتَى مِدِ عَنِی ﴾ اور پھراس زمین میں بہاڑ بنائے تا کہ وہ زمین کی میخیں ہوجا سے۔

زمین از تپ ولرزه آ مستوه فردکوفت بردامنش میخ کوه

اورزمین میں نہریں جاری کیں اور ہرفتھ سے پھلول سے خدائے زمین میں دو دوشمیں بنائمیں مثلاً سرخ اور زردہ شیریں اور ترش ،خشک اور تر، گرم اور سردوغیرہ وغیرہ۔

نیز اس خدا کی صفت میہ ہے کہ وہ ڈھا تک دیتا ہے رات کودن سے مطلب میہ ہے کہ کسی وقت دن کا ہونا اور کسی وقت رات کا ہونا اور کسی وقت رات کا ہونا اور کسی وقت رات کا ہونا ہے کہ وقت رات کا ہونا ہے میں اللہ تنولی نے دھین کی حالت سے استدلال کیا ہے کہ زمین کی میدوست اور اس پر جابجا پہاڑوں اور نہروں کا ہوتا بغیر کسی خالق کے نہیں

ہوسکااوردن اوردات کے بدلنے میں اور زمین کی پیداوار میں اس کی قدرت کے بیب بجیب کرشے ہیں بوشک ان چڑول میں خدا کی کمال قدرت کی نشانیاں ہیں اور ان لوگوں کے لیے جونورو گرکرتے ہیں ان نشانیوں میں غور کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے ایک زمین پرنظر ڈال لوکہ اس کا کوئی حصہ نزم ہے اور کوئی حصہ نہایت سخت ہے جیسے پہاڑ حالانکہ طبیعت ارضیہ سب کی ایک ہے معلوم ہوا کہ زمین کے قطعات میں بیتفاوت یادہ اور طبعیت کا اقتضا نہیں بلکہ کی علیم وقد یر کے عظم وقدرت کا کرشمہ ہے پھر زمینوں اور پہاڑوں کی رشتیں اور کیفیتیں مختلف اور پہاڑ میں سے جوکانیں لگتی ہیں وہ بانتہاء مختلف اور پہاڑ میں سے جوکانیں لگتی ہیں وہ بانتہاء مختلف کوئی کان سونے اور چاندی کی اور کوئی نوے اور تانے کی اور کوئی نمک اور گذھک کی وغیرہ وغیرہ ۔ یہ اعتما فات نہ اتفاق ہیں اور نہ بیشعور اور ہے میں مادہ کا اقتضاء ہیں بلکہ سب خداوند عظیم وقد یرکی قدرت کر شیم ہیں اعتما فات نہ اتفاق ہیں اور نہ ہے ہیں کا رضانہ ہیں ایک مقارم عالم سفی کا کارخانہ ہی ایک کی تند پیراورتھرف سے چل رہا ہے ای طرح عالم سفی کا کارخانہ ہی ایک کی تند پیراورتھرف سے چل رہا ہے وہ سب خلط ہے اور دوئی بلادلیل ہے اور جن فلاسفہ کا بیگران ہے کہ عالم سفی کا کارخانہ میں المعلوی کی تا تیر سے چل رہا ہے وہ سب خلط ہے اور دوئی بلادلیل ہے اور بینا دان اپنی النی سٹی باتوں پر بڑے خوش ہیں عالم علوی کی تا تیر سے چل رہا ہے وہ سب خلط ہے اور دوئی بلادلیل ہے اور بینا دان اپنی النی سٹی باتوں پر بڑے خوش ہیں فرحوا بما عند دھم من المعلم من المعلم

### استدلال وتيكر

اور کاریگری ہے فلاسفہ کا گمان میہ ہے کہ درختوں اور پھلوں کا اختلاف اتصالات فلکیہ اور کوا کب اور نجوم کی تا ثیر سے ہے فلاسفہ عالم سفلی کے حوادث کو حرکات کوا کب اور نجوم کا اثر بتاتے ہیں میسب فلط ہے اس لیے کہ اول تو گزشتہ آیات میں افلاک اور کوا کب اور نجوم کا حادث ہونا اور ان کا مسخر بامر الہی ہونا ثابت ہو چکا ہے کہ تو تعالی نے اپنی قدرت سے شمس و قمراور کوا کب کی خاص وضع اور ہیبت اور حرکت کی مقدار اور اس کی ساخت متعین کردی ہے اس سے باہر قدم نہیں نکال سکتے لہذا احوال فلکیہ کو حوادث ارضیہ کی علت قرار دینا سے خبہیں۔

دوم بیکها تصالات فلکید اور حرکات کو کدید کوعالم سفلی ہے مؤثر قرار دینامحض ایک دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔ سوم بیک ایک ہی باغ ہے اور ایک ہی ورخت ہے اور ایک ہی قشم کی شعاع شمسی ہے اور ایک ہی قشم کی ہواہے اور ایک ہی قشم کا پانی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ پھلول کا مزہ مختلف ہے جب علت اور سبب ایک ہے تومعلول اور مسبب بھی ایک ہی ہوتا چاہئے علت اور سبب میں شعور اور ارادہ اور اضتیار نہیں ہوتا اس لیے اس کی تا خیر میں فرق نہیں ہوتا۔

بے معور مشین سے جو چیز تیار ہوگی اس میں تفاوت نہ ہوگا انسان اپنے ہاتھ سے جو چیز بنائے گا اس میں اس کے اختیار اور ارادہ کے موافق اور تفاوت ہوگا لیس ثابت ہوا کہ پھلوں کی پیدائش میں نہ تو زمین کی طبیعت اور مادہ کو دخل ہے اور نہ ہوا اور پانی کی طبیعت اور مادہ کو دخل ہے بلکہ کسی قادر تھیم کے ارادہ اور مشیت سے ہے فلاسفہ جدید وقد یم جس قدر چاہیں ہوا اور پانی کی طبیعت اور مادہ کو دخل ہے بلکہ کسی قادر تھیم کے ارادہ اور مشیت سے ہو فلاسفہ جدید وقد یم جس قدر پاہیں اسباب وعلل بیان کریں مگرسب کی انتہا کسی ملیک مقتدر پر ماننی پڑے گی۔ ﴿ وَاَتَیْ اِلْیَ مُنْ اِلْمُنْتَعْلَی ﴾

امام رازی مینندن ان آیات کی تفسیر میں دلائل علویہ اور سفلیہ کونہایت بسط کے ساتھ بیان کیا ہے حضرات اہل علم تفسیر کبیر کی مراجعت کریں ان مادہ پرستوں کی ردمیں کسی عالم نے خوب کہا ہے۔

والارض فیها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع ملیك مقتدر (ترجمه) اورزمین میں عبرتی بیں عبرت حاصل كرنے والے كے ليے زمین كى ساخت خبر دے رہى ہے كه كى مقتدر نے اس كو بنایا ہے۔

تسقی بماء واحد اشجارها وبقعة واحدة قرارها ایک پانی سے سب درختوں کو سیراب کیا جا اور ایک قطعہ زمین پرسب کا قرار ہے گربا وجوداس کے پھل مختلف ہیں کی کا کیا مزہ اور کی کا کیا مزہ اور کی کا کیا مزہ اور کی کا کیا ہے۔

والشمس والهواء لیس یختلف واکلها مختلف لا یاتلف جودهوپ اور بواان درختوں پر پڑر تی ہے اس میں توکوئی اختلاف نہیں گر پھل مختلف ہیں ایک بی درخت کے کھلوں کا مزہ یک انہیں ہوتا۔

لو ان ذامن عمل الطبائع اوانه صنعة غير صانع!! لم يختلف وكان شيئا واحدا هل يشبه الا والاد الا والدا اگرييطبعيت اور ماده كافخل بوتايا بغيركي كاريگر كے صنعت كا بهوتا تو كھلوں بيں اور ان كے مزوں بيں تفادت اور فرق نہ ہوتا بلکہ سب کا مزہ ایک ہوتا (جیسے اولاد، والد کے مشابہ ہوتی ہے)

الشمس والهواء يا معاند والماء والتراب شيء واحد فما الذي اوجب ذا التفاضلا الاحكيم لم يرده باطلا

جب دھوپ اور ہوااور پانی اور ٹی ایک ہے تو بھریہ تفادت اور فرق کہاں سے آیا معلوٰم ہوا کہ بیر تفادت کی قادر تھیم کے ارادہ اوراختیار سے ہوا ہے جو بھی خلاف حکمت کا ارادہ نہیں کرتا۔ ( دیکھوروح المعانی : ۱۳سر ۹۳)

نکتہ: ....بعض علماء تابعین میں میں میں میں میں میں میں ہے ہیں مثال بن آ دم کی ہے بادجود یکہ سب کی اصل ایک ہے مگر خیروشرا بیان و
کفر میں مختلف ہیں کوئی خبیث ہے اور کوئی طیب اور جس طرح پانی زمین کے مختلف قطعات میں مختلف اثر بیدا کرتا ہے۔ ای
طرح کلام اللی مختلف قلوب میں مختلف اثر بیدا کرتا ہے جیبا کہ فرماتے ہیں ﴿وَدُلَوْلُ مِنَ الْقُوْانِ مَا هُوَيْسَفَاءُ وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةً وَاللّٰهُ وَمِنْ مِنْ وَلاّ يَوْرُ يُنْ الطّٰفِلِيمَةُ وَالاّ خَسَارًا ﴾ (یعنی بیقر آن مومنوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے اور یہی قر آن طالموں کو خیارہ میں بڑھا تا ہے )

وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قُولُهُمْ ءَ إِذَا كُنّا ثُرَابًا ءَ إِنّا لَغِيْ خَلْقِ جَدِيْدٍ \* أُولِيكَ الَّذِينَ اور اگر تو بجيب بات بائ تو بجب ہو ان كا كہنا كركيا جب ہو گئے ہم مَىٰ كيا نئے سرے بنائے بائيں كے فيل وى ييں جو اور اگر تو اچنجے كى بات چاہ، تو اچنجا ہے ان كا كہنا، كيا جب ہو گئے ہم مَىٰ كيا ہم نئے بنيں گے؟ وى بيں جو كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ \* وَاُولِيكَ الْكَفُلُلُ فِي آعْنَا قِهِمْ \* وَاُولِيكَ اَصْحَابُ النّارِ \* هُمْ فِيهَا

منکر ہوگئے اپنے رب سے اور وہی ہیں کہ طوق ہیں ان کی گردنوں میں اور وہ ہیں دوزخ والے وہ ای میں منکر ہوئے اپنے رب سے۔ اور وہی ہیں کہ طوق ہیں ان کی گردنوں میں۔ اور وہ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں

خلِلُون ﴿ وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالسَّيِّمَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ وَقَلُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِمُ الْهَ قُلْتُ الْح ریں کے برابر فیل اور جلد مانگتے ہیں تجھ سے برانی کو پہلے بھلائی سے فیل اور گزر کیے ہیں ان سے پہلے بہت سے مذاب رہا کریں گے۔ اور شاب چاہتے ہیں تجھ سے برائی، آگے بھلائی سے، اور ہوچک ہیں انے پہلے کہادتیں۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَلُوْ مَغُفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ اور تيرا رب معاف بھی کرتا ہے لوگوں کو باوجود ان کے علم کے، اور تیرے رب کا عذاب بھی سخت ہے وس اور کہتے ہیں اور تیرا رب معاف بھی کرتا ہے لوگوں کو ان کی گنھاری پر۔ اور تیرے رب کی مار سخت ہے۔ اور کہتے ہیں

ف يعني اس سے زياد و عجب بات ميا ہو گئی کم جس نے اول ايک چيز بنائی و و دو بار و بنانے پر قاد رينہو؟ (العياذ باللہ)

وی میں ہوگئے" بعث بعد الموت کا افکار کر کے منداد ندقد دس کی شہنشاہی ہے منگریں تواسے باغیوں کا نجام یہ می ہونا ہے کہ نظے میں طوق اور ہاتھ پاؤں میں جمکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کراہدی جیل خانہ میں ڈال دیے جائیں جوحقیقت میں ایسے مجرمولِ کے لیے بنایا محیاہے۔

فت یعن و بول میں کرتے جس سے دنیاو آخرت کی محلائی ملے کفراختیاد کرتے میں اور کہتے ہیں عذاب لے آؤ۔

وس يعنى مليے بہتيرى قوموں يدهذاب آ ملى يس يم يد اے آناكيا مسكل تھا، بات مرف اتنى كتيرايدورد كاراپنى شان صموعفوسے برچھو ئے بڑے جرم يد =

ع اللّٰنِيْنَ كَفَرُوا لَوُلَا الْوَلَ عَلَيْهِ أَيَّةً مِنْ رَبِّهِ ﴿ إِنَّمَا آنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ فَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ رَبِّهِ ﴿ إِنَّمَا آنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ فَ لَا يَكُولُ مَا يَكُولُ مَا يَا مَ لَا يَرَا كَامَ وَ وُرَنَا دِينَا بِ اور برقَم كَ لِيهِ 10 بنانِ والله يَا فَي وَلَ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰلِمُ الللللّٰمُ اللّٰلِنْ الللّٰلِللللّٰلِللللّٰلِلْمُلْلِمُ اللّٰلِللّٰ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّ

## منكرين نبوت كشبهات اوران كے جوابات

وَالْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَانْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ ... الى رَفْحَا آنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾

ر بط: .....او برکی آیتوں میں توحید کامضمون تھااب ان آیات میں محرین نبوت کے تین شبہات کے جوابات مع وعید وتهدید و كركرتے متے كه يہ كيسے نى بيں جوايك محال اور نامكن كى خبر ديتے بيں اور اس پرايمان لانے كائكم ديتے بيں جيسا كه دوسرى آيت ش ب ﴿ عَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ يُعَيِّفُكُمْ إِذَا مُرِّ قُتُمْ كُلُّ مُتَرَّقٍ ﴿ إِنَّكُمْ لَغِي خَلْقِ جَدِيدٍ فَ ٱفْتَرَى عَلَى اللهِ كَيْمَا أَمْرِيهِ جِنَّةً ﴾ (دوسرا) شهرية قاكراً ب نافظ ني بين تواك نافظ كم عكرين ادر مكذبين برعذاب كيون نازل نبين موتاكما قال الله تعالى ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ هَ إِنْ كَانَ هٰلَا هُوَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا جَهِ إِزَةً مِنَ السَّمَاءِ أَو اثبيتا بِعَدَابِ البيرِ ﴾ . (تيسرا) شبه بيقا كه بن مجزات كي هم فرمائش كرتے بيں وه مجزات كيوں ظا هرنبيس كرتے حق تعالياً نے ان آیات میں کفار کے ان تینوں شبہات کا جواب ویا ہے جونبوت کے متعلق سفے پہلے شبہ کا جواب ﴿وَإِنْ لَعُجَبُ فعجب قولهم السام الماجس كا حاصل ميب كه كيابياوك مرجان كا بعددوباره زنده مون كوخداك قدرت سے باہر سجھتے ہیں اور اتنانہیں سجھتے کہ جس پروردگار کی قدرت اس قدر بڑی ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی چیز وں کو پیدا کرنے پر قادر ہے جن کا ذکر او پر ہوچکا ہے اس کے لیے مردہ کا دوبارہ بیدا کرنا کیابڑی بات ہے حشر ونشر کے منکر خدا کے باغی ہیں ان باغیوں کا انجام یہ ہوگا کہ گلے میں طوق اور ہاتھ یا ؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کرابدی جیل خانہ میں ڈال دیئے جا نمیں گے۔ جو محض حشر اجساد کا قائل نہیں وہ در حقیقت خداکی ربوبیت اور قدرت کا منکر ہے کسا قال الله تعالیٰ ﴿ أُولِيكَ الَّذِيثَةَ كَفَوُوا بِرَقِهِمَ ﴾ فلاسفرق تعالى كوفاعل بالاختيارا ورقا درمختار نبيس يجصة بلكه خدا كوواجب بالذات اورموجب بالذأت سجھتے ہیں ان کے نزد یک خدا تعالی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں اور اگر قادر بھی ہے تو اس کی قدرت ناقص اور ناتمام ہے فلاسغه کے نزد یک خدا کے لئے میمکن نہیں کہ بلا واسطہ والدین کے کسی حیوان کو پیدا کر سکے ان کے نز دیک ایجاد کے لیے تا ثیر طبعیت اور تا ثیرافلاک اور تا ثیرکوا کب ونجوم ضروری ہے اور فلاسفہ تو خدا کے علم کے بھی قائل نہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ خدا — =فوزا گرفت بیس کرتارو او کول مے علم وستم دیکمتا اور در گزر کرتار جتا کے جب مظالم اور شرارتوں کاسلمدسے گزرجا تا ہے اس وقت اس کے تبر وکن عذاب سے فکنے کی کو ٹی مورت ہیں رہتی ۔

ف يعنى جونشاني بم مانكتے ہيں وه كيوں نيس اترى جے ديكھ كر بم ايمان لانے يرمجبور موجاتے۔

ت من المان المان المان المنظيدوسلم كے قبضہ من أبيل، يرقو ضدا كا كام ہے جوآيت بيغمبر كي تعديل كے سليم مناسب ہود كھلاتے ۔ آپ ملى الله عليه دسلم كا فرض اى قدر ہے كہ غير خواى كى ہات سناد سى اور برائى كے مہلك انجام سے لوگوں كوآگاہ كرديں۔ پہلے بھى ہرقوم كى طرف ہادى "راہ بتانے والا" اور فذير ڈرانے والے آتے رہے ہیں ۔ ان میں سے كى كايد دعوى آہيں ہواكہ جونشان معالم بن طلب كريں كے ضرور دكھلا كرديں كے ہاں خداكى را، دكھان ان كا كام تھاو، ى آپ ملى الله عليہ دسلم كا ہے۔ البعت و و خاص خاص قوم كے ليے ہادى تھے آپ ملى الله عليہ دسلم دنياكى ہرقوم كے ليے بيں ۔ تعالیٰ کا کلیات کا توعلم ہوتا ہے مگر جز ئیات کاعلم نہیں معاذ اللہ فلاسفہ کے نز دیک خدا کومعلوم نہیں کہ کون اس کامطیع وفر ما نبر دار ہے اور کون تا فر مان ہے۔

غرض یہ کدفلاسفہ جی حشر دنشر کے قائل نہیں وجداس کی بیہ کے فلاسفہ خداکی قدرت اور علم کے قائل نہیں ﴿أولِيكَ الَّيْنَةِ قَالُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اور دوسرے شبکا جواب ﴿ وَيَسْ مَعْمِيلُو ثُكَ بِالشَّيِّقَةِ قَبْلَ الْمُتَسَدَّةِ ﴾ میں دیا گیا جواب کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ علیم وکریم ہے عذاب اور مؤاخذہ میں جلدی نہیں کرتا گر جب عذاب آتا ہے تو ٹلمانہیں پہلی امتوں کے حال سے عبرت پکڑیں اور عذاب کی تا خیر سے دھوکہ میں نہ پڑیں عذاب کی تاخیر عجز کی دجہ سے نہیں بلکے علم دکرم کی وجہ سے ہے۔

اور تیسرے شبہ کا جواب ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الح میں دیا گیا جواب کا حاصل یہ ہے کہ بیشبلغواور مہمل ہے مجمعن عناد پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ علی اللہ اللہ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے صد ہا مجزات ظاہر فرمائے مگریہ لوگ عنادی اور ضدی ہیں جو مجز در کھانا بالکل عبث ہے اب آیات کی تغیر پڑھے۔

## بہلےشبہ کا جواب

#### ﴿وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ ... الى .. هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴾

اوراگرآپ مکافیل میں شے سے تبجب کریں بیان کے انکارادرایمان ندلانے سے تبجب کریں توسب سے زیادہ بیب ان کا رورایمان ندلانے سے تبجب کریں توسب سے نیادہ بیب ان کا پیول ہے کہ بیدائش میں آئی میں گے حق تعالیٰ کی قدرت کو اورغرائب حکمت کو دیکھ کریہ کہنا کہ ہم از سرنو کیے ہیدا ہوں گے نہایت ہی جیب ہے جو قادروقیوم ان اجرام عظیم علویہ وسفلیہ کو پیدا کرنے پر قادر ہے کہ وہ ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں۔

آ نکه پیداساختن کارش بود زندگی دادن چدوشوارش بود

یہ بی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے دلائل ربوبیت کا انکارکیا ہم لحداور ہر لخطاس کی ربوبیت کے دلائل کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر بھی حشر اجساد کو ناممکن اور محال بجھتے ہیں اور یہ بی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں قیامت کے دن طوق ہوں گے اور یہی دوزخی لوگ ہیں جو ہمیشداس دوزخ میں رہیں گے۔

#### دوسرے شبہ کا جواب

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيْنَةِ قَبُلِ الْعَسَتَةِ ... الى ... وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴾

اور اے نبی ہے کفار مگہ تجھ سے مجملائی اور عافیت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے برائی تینی عذاب کے نازل ہونے کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر تو واقع میں نبی ہے اور ہم تجھ کونہیں مانے تو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کرادیتا حالانکہ ان سے پہلے گزشتہ امتوں پر کفر اور تکذیب ہی کے بناء پر عقوبتیں اور طرح طرح کے عذاب نازل ہو چکے ہیں اس طرح تم پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے تم کو چاہئے کہ پہلی امتوں کے حال بدے عبرت پکڑ وادر اس خیال میں ندر ہو کہ عذاب کود کھے کرایمان

لے آئیں گے اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ایمان وہ معتبر ہے جواختیاری ہواضطر اری ایمان معتبر نہیں اور اللہ عذاب کے نازل کرنے میں اس لیے جلدی نہیں کرتا کہ ہے شک تیرا پر ور دگارلوگوں کے قق میں باوجودان کے ظلم وستم کے بڑی بخشش والااور پر دہ پوشی کرنے والا ہے وہ علیم وکرم ہے فورانہیں پکڑتا۔

#### نه گردن کشال را بگیر د بفور

اور بیہ بات بھی یقین ہے کہ تیرا پروردگار سخت عذاب دینے والا بھی ہے اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے لیکن مجرم جب حدسے گز رجا تا ہے تو پھراس کوسخت پکڑتا ہے۔

## تيسر ے شبہ کا جواب

﴿ وَيَغُولُ الَّالِيْنَ كَفَرُوا لَوُ لَا أَنْ لَ عَلَيْهِ اَيَّةً مِنَ رَبِّهِ الْمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾
اور یہ کفار یہ جمی کہتے ہیں کہ اس نبی پراس کے پروردگار کی طرف سے کوئی ایسی نثانی کیوں نہیں نازل ہوتی جو

کفارکا پیشبہ نعوادر مہمل تھااس لیے کہ ہرز مانہ ہیں اثبات نبوت کیلئے ایسے میخزات عطا کیے گئے جواس زمانہ کے مناسب تھے اور ان کی نبوت کے این کا فی اور وافی تھے مولی علیا کے زمانہ ہیں سحر کا زور تھااس لیے ان کو عصااور ید بیضاء کا میخزہ عطا کیا گیا اور عیسیٰ علیا کے زمانہ ہیں طب کا زور تھااس لیے ان کو احیاء موتی اور ابر اء اکمه و ابر ص کا میخزہ عطا کیا گیا جس سے تمام اطباء عالم عاجز ہونے آنحضرت نالیج کے زمانہ ہیں فصاحت و بلاغت کا زور تھا اس لیے میخزہ عطا کیا گیا جس سے تمام اطباء عالم عاجز ہونے آنحضرت نالیج کے خوات صادر ہوئے جوعصا اور ید بیضاء کے مثل یا اس سے بڑھ آپ نالیج کا معلی میجزہ تھا اور علاوہ زایں آپ نالیج کی سے صدیا میجزات صادر ہوئے جوعصا اور ید بیضاء کے مثل یا اس سے بڑھ کی میکن میں اور جماعت عظمہ کا سے اور ستون حنانہ کا رونا اور انگشتان مبارک سے پانی کا جاری ہونا اور تھوڑی چیز سے ایک کا خطبے ماری ہونا۔

اس فتم کے بیٹا رمجزات آپ نظافی سے ظاہر ہوئے اور کفار نے ان کواپنی آنکھوں ہے دیکھا گرعناد کی بناء پران سب کو جادو کہد دیتے تھے القد تعالی نے ان کے فرمائشی معجزات ظاہر کرنے ہے انکار فرما دیا اور بتلا دیا کہ جومعجزات آنحضرت مظافی کومن جانب اللہ دیئے گئے وہ آپ مکافی ہی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں تمہاری منہ مانگی نشانیوں کا ظاہر کرنا ضروری نہیں اس لیے کیمکن ہے کہ آئندہ جومعجزہ ظاہر کیا جائے اس کوجی جادو کہہ کر ثلادی جیسا کہ اب تک کرتے ہے گئے آرہے ہیں۔

وی میں رہے یا دوں ہوں ہیں۔ ہے ہے اور ایس ہیں ہوں ہے۔ اور ایس کے تعدید کے تعدید کے تعدید کے تعدید کے تعدید کے تعام اسرار وامباب اور اوقات واحوال کو پوری طرح جاتا ہے۔ اور ایس علم محیط کے موافق ہر چیز کو ہر حاست میں اس کے اندازہ اور استعداد کے موافق رکھتا ہے۔ ای طرح اس نے جوآیات اجبیاء علیم السلام کی تصدیق کے سے اتاری ہیں ان میں خاص اندازہ اور مصالح ویکم محوظ رہی ہیں۔ جس وقت جس قدر بنی آ دم کی استعداد وصلاحیت کے مطابق نشانات کا ظاہر کرنا مصلحت تھا اس میں کی نہیں ہوئی۔ باتی قبول کرنے اور منتقع ہونے کے لوگوں کا اختلات ایسا ہی ہے میں جو اس کے بیٹ سے پیدا ہونے والوں کے احوال تفاوت استعداد وتربیت کی بنار پر مختلف ہوتے ہیں۔

قعلی بینلم البی کی لاتحدو دوسعت وا عاط کابیان جوایعتی دنیا کی کی گئی چپی چیزاس سے پوشید و آئیں اورتمام عالم اس کے زیرتسرف ہے۔ وی علم البی کاعموم بیان کر کے بلی ظرمنا سبت مقام خاص احوال منکلفین کی نسبت بتلاتے ہیں کہ تہارے ہر قول و فعل کو ہمارا علم محیط ہے۔ جو بات تم ول پس چہاؤیا آ ہے کہ اور جوعلانیہ پکار کرکہو و نیز جو کام رات کی اندھیری میں پوشیدہ ہو کر کرواور جو دان دہاڑے برسر بازار کرو و دونول کی چیشیت علم البی کے و متبارے کیمال ہے بعض مفسرین نے آیت کو تین قسم کے آ دمیوں پر شمل بتلایا ہے۔ " مَنْ أَسَدَّ الْقُولَ" (جو بات کو چھپائے) " مَنْ جَھترَ بِهِ" (جو خاہر کرے) علی اللہ کے مقال دن میں نمازی بر صنا) الذ = بِأَنْفُسِهِمُ ﴿ وَإِذَا آرَا كَ اللّهُ بِقَوْمِ سُوْءًا فَكُرْ مَرَدَّ لَهُ ، وَمَا لَهُمْ شِنْ دُونِهِ مِنْ وَاللهِ اللهِ عَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

فی یعنی ہر بندہ کے ساتھ خدا کے فرشتے سامور ہیں جن میں بعض اس کے سب اٹھے پچھلے اعمال لکھتے ہیں اور بعضے خدا کے دخم کے موافی ان بلاؤل کے دفع کر سے کاذریعہ بفتے ہیں۔ جن سے تی تعالیٰ بندہ کو بچانا ہا ہتا ہے جس فرح اس عالم میں خدائی عام عادت ہے کہ جو چیز پیدا کرنا چاہے اس کے ظاہری اسب جہیا کر دیتا ہے ایسے بی اس نے کچو بالمنی اسباب و ذرائع پیدا کیے ہیں جن کو ہماری آٹھیں نیس دیکن مثیت الہی کی تنفیذ ان کے واسفہ سے ہوتی ہے۔ فیلے بعنی اللہ تعالیٰ اپنی عجب بانی سے جو ہمیشہ اس کی طرف سے ہوتی رہی ہے کی قرم نوعوں نہیں کرتا۔ جب تک و واپنی روش اللہ کے ساتھ مذہ ہے۔ جب بدلتی ہے قرآ فت آتی ہے بھر کمی کے نالے نہیں گئی۔ دکمی کی صدداس وقت کام دیتی ہے۔

(تنبیه) یبال قرمول کے عروج وز وال کا قانون بنایا ہے اشخاص وافراد کا نئیس قرم کی اچھی بری مالت متعین کرنے میں اکثریت اور غبسالی ہ

-417

فی پہلے بندوں کی حفاظت کا ذکرتھا، پھر بداعمالیوں سے جوآفت و معیب آئی ہے اس کا ذکر ہوا، معلم ہوا کہ مندا کی ذات شان انعام وانتقام دونوں کی جائع ہے۔ اس مناسبت سے بہال بعض ایسے فتا نہائے قدرت کی طرف توجہ دلائی جن جس بیک وقت امید وخوت کی دومتناد کیفیتیں پیدا کرنے کی صلاحت ہے ۔ اس مناسبت سے بہال بعض ایسے فتا نہائے قدرت کی طرف توجہ دلائی جن جس بیک جمعتی ہے تو امید بندھتی ہے کہ بارش آئے گی ۔ اور ڈرجھی لگتا ہے کہ بیش کر ملاکت کاسبب ندین جائے ۔ بیماری بادل پائی کے بھرے ہوئے آئے تھی اس مولی اور ہے کہ بادان رحمت کا نوول ہوگا، ساتھ می فکر دہتی ہے کہ پائی کا طوفان ندآ جائے ، ٹھیک اس طرح افران کو چاہیے کہ رحمت البی کا امید وار رہے مگر افران اور ہے لکر دہو۔ ا

مسك من رئيب ميريب ميريب و المان مال يا " قال " عن تعالى كرتبع وتميد كرتا ب وقان لين قويد إلايسية محتدية ولكن لا تفقهون لا تفقهون كشيمة في الايسية محتدية ولكن لا تفقهون كشيمة في الدرتمام فرشتة بيت وخون كم الحراس كي مدوثا إربيع وتجديس مثنول رئة بي

 يُجَادِلُوْنَ فِي اللهِ ۚ وَهُوَشِينِدُ الْبِحَالِ۞ لَهُ دَعُوَةُ الْحَقِّ ۚ وَالَّذِينَ يَلُعُوْنَ مِنْ دُوْبِهِ جھڑتے میں اللہ کی بات میں اور اس کی آن سخت ہے فیل اس کا بکارنا کی ہے اور جن لوگوں کو یہ بکارتے میں اس کے سوا جھڑتے ہیں اللہ کی بات میں، اور اس کی آن سخت ہے۔ اس کو پکارنا کی ہے۔ اور جن کو پکارتے ہیں اس کے سوا، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَقَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَبِبَالِغِهِ ، وہ نمیں کام آتے ان کے کچھ بھی مگر جیسے کسی نے چھیلائے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کد آ کینچے اس کے مند تک اور وہ بھی نہ دینچے کا نہیں چنچتے ان کے کام پر پکھ، مگر جیسے کوئی پھیلا رہا وہ ہاتھ طرف پاٹی کے، کہ آپہنچ اس کے منہ تک، اور وہ تبھی نہ پہنچ گا وَمَا دُعَآءُ الۡكٰفِرِيۡنَ اِلَّا فِى ضَلْلِ® وَيِلْهِ يَسُجُنُ مَنْ فِي السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ اس تک اور جتنی بکار ہے کافروں کی سب مراہی ہے تی اور اللہ کو سجد، کرتا ہے جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں اور جتنی بیکار ہے منکروں کی سب بھٹکتی ہے۔ اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسان و زبین میں، = كرتاادر ماندارول كى ملاكت كاسبب بنما ب يعض اوقات ديكها محياب كواس فنهايت امتياط سايك آدمى كي بدن سے كيزي اتار كركى درخت كى ثاخ پر رکھ دیے ٹی معر پیننے دالے جسم کو کچھ مدمہ نہیں بہنچا۔ ( دائرة المعارب فرید د جدی ) جے دیکھ کرخیال گزرتاہے کہ کل کے اس آئٹیں شعد میں کوئی ذی شعوراور ذی اختیار قوت غیر مرنی طریقہ سے کام کرری ہے۔ ہم کو ضرورت اس کہ اور بیان کیے ہوئے نظریہ کا افکار کریں لیکن یہ بیان کرنے والے خود اقرار كرتے إلى "روح" كى طرح" قوت كهربائية" كى اصل حقيقت پرجى اس وقت تك بده ويزا ہوا ہے ۔ انبيا عليهم السلام اور دوسرے ارباب كشف وشهو و كابيان بيد ی ہے کہ تمام نظام عالم میں ظاہری اسباب ہے علاوہ باطنی اسباب کا ایک عظیم الثان سلسلہ کارفر ماہے جو کچھے ہم بیبال دیکھتے ہیں وہ صرف صورت ہے لیکن اس صورت میں جوغیر مرکی حقیقت پوشیدہ ہے اس سے اوراک تک عام لوگول کی رہائی نہیں ۔مرت باطنی آ کھی رکھنے والے اسے و مجھتے ہیں ۔ آخرتم جونظریات بیان کرتے ہو (مثلاً یہ ی قوت مجربائید کامو جبرسالبہ ہو ناوغیرہ) اس کاعلم بھی حکماتے میں مطابعا واسطی کو ہوتا ہے کم از کم اتناواتو تی انہاء کے مثابدات و تجریات پر کرلیا جائے تو بہت سے اختلافات مٹ سکتے ہیں رامادیث سے بتہ جلنا ہے کد دسرے نوامیں طبیعیہ کی طرح بادلوں اور بارشوں کے انتظامات پر مجی فرشتوں کی جماعتیں تعینات میں جو بادلوں کو مناسب مواقع پر بہنچا نے اوران سے حب ضرورت ومسلحت کام لیننے کی تدبیر کرتی میں ۔ اگرتمہارے بیان کے موافق بادل اورزین وغیره کی مجریائی کامد برکوئی غیرمرئی فرشته جوتوا نکار کی کون ی وجهے؟ جس کوتم "شراره کهربائی" کہتے ہو چونکدو، فرشتہ کے خاص تصرف سے پیدا ہوتا ہے لہذااسے وی کی زبان میں "مخاریق من نار" (فرشة کاآتٹیں کوڑا) کہددیا محیا توکیا تیامت ہوگئی۔اس کی شدت اور کوت اشتعال سے جو مرج اورکڑک پیدا ہوئی امرحقیقت کالحاظ کرتے ہوئے اسے فرشۃ کی ڈانٹ سے تعبیر فرمایا توینہایت ہی موزوں تعبیر ہے۔ بہرمال " ہائنس" نے جس چیز کی محض مورت کو بھوا۔" وی " نے اس کی روح اور حقیقت پر مطلع کر دیا یمیا ضرورت ہے کہ خواہ خواہ دونوں کو ایک دوسرے کا حریف مقابل قرار دے لیا جائے۔ علام محمودة لوى في بقرة كي شروع من اس برمعقول بحث كى ب مفلير اجعمه

طَوْعَاوَّ كُرْهَا وَظِلْلُهُمْ بِالْعُلُو وَالْرَصَالِ اللَّهُ السَّهُونِ وَالْرَصَالِ اللَّهُ وَلَى مَن رَّبُ السَّهُونِ وَالْرَدِ وَمِن اللَّهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَى عَهِ وَلَى عَهِ رَبِ آمَانِ اور زَيْنِ كَا مَهِ وَقَى عَ اور زور عن اور ان كى برتِها يَال مُنَى اور شام بِوجِه، كون عه رب آمان و زيمن كا ؟ كه وَلَكُ وَلَى اللَّهُ وَلَا خَوْلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَيْهُ وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِقِ اللَّهُ وَالْمُعْلَى وَالْمُولِ مِن اللَّهِ وَمِعْ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُولِ مَنْ اللَّهُ وَالْمُولِ مِنْ اللَّهُ وَالْمُولِ مِنْ اللَّهُ وَالْمُولِ مُنْ اللَّهُ وَالْمُولِ مُنْ اللَّهُ وَالْمُولِ مَنْ اللَّهُ وَالْمُولِ مُنْ اللَّهُ وَالْمُولِ مِنْ اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ مِنْ الْمُولُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

### الْقَهَّارُ ۞

#### ز بردست **زم**م

#### ز بردست \_

= ہے؟ غیرالنگوا پنی مدد کے لیے بلانا ایما ہے جیسے کوئی پیاما کنوئیں کی من پر کھڑا ہو کرپائی کی طرف ہاتھ پھیلاتے اور خوشامد کرے کہ میرے مندیں بہنچ جا۔ ظاہر ہے قیامت تک پانی اس کی فریاد کو پہنچنے والانہیں ۔بلکہ اگر پانی اس کی تھی میں ہوت بھی خود چل کرمند تک نہیں جاسکتا ۔حضرت شاہ صاحب جمرالنہ گھتے میں کہ کافر جن کو پکارتے میں بعضے محض خیالات واو ہام میں، بعضے جن اور خیاطین میں، اور بعضی چیزیں میں کدان میں کچھ خواص میں ایسے خواص کی مالک نہیں ۔ بھران کے یکارنے سے کیا مامل؟ جیسے آگ یا یائی اور شاید شارے بھی ای تسم میں ہوں ۔

ف حضرت ثادما حب رحمدالند لکھتے ہیں جواللہ پریقین لایا خوشی سے سر رکھتا ہے اس کے حکم پراور جونہ یقین لایا آخراس پربھی ہے اختیر اس کا حکم جری ہے اور یہ چھائیال میں اور میں چھائیال میں اور پر پر بال میں اور پر بھی اور ہیں۔ سار کا کھٹنا بڑھنا دا کی بائیں مائل ہونا سب اس کے ادادہ اور مثیت سے ہے۔ میں شام کا ذکر شداس سے کیا کہ ان وقتوں میں زمین پر مالیکا مجیلا و زیادہ نمایال ہوتا ہے۔

فی یعنی جب ربوبیت کا افراد مرف مندا کے لیے کرتے ہو پھر مدد کے لیے دوسرے تمایتی کہاں سے تجویز کر لیے۔ مالانکہ و و ذر و برابرنفع نقعہ ن کامنتس اختیار آمیس رکھتے ۔

فی یعنی مومد ومشرک میں ایسافرق ہے میسے بینا اور نابینا میں اور تو حید وشرک کا مقابلہ ایسا مجھو میسے نور کا نلمت ہے یو کیا ایک اندھا مشرک جوشرک کی اندھیں میں دور سے اندہ کی میں دورت اندانی میں میں دورت اندانی میں دورت میں دورت اندانی کے دوئوں میں مقام یہ پہنچ سکتا ہے جہال ایک موسد کو پہنچا ہے جوفہم و بعیرت اور ایمان وعرفان کی روشنی میں دورت اندانی کے معاف داست پر جل رہا ہے؟ ہرگز دونوں ایک نتیجہ پرایس پہنچ سکتے۔

### رجوع برائے مضمون تو حید

قَالَ اللهُ اللهُ يَعَلَمُ مَا تَعَيِلُ كُلُّ أَنْلَى ... الى ... وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾

خلاصہ کلام ہیک گرشتہ آیات میں مشرکین کے انکار بعث اور انکار حشر ونشر کا ذکر تھا جس کا منشاء یہ تھا کہ جب انسان مرکرریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کے اجزاء منتشر اور منفرق ہو گئے اور ایک دوسرے سے رل مل گئے اور باہمی امتیاز بھی ختم ہو گیا تو اب دو بارہ زندہ ہونا ناممکن اور محال ہو گیا حق تعالی نے اس کی تر دید کے لیے ان آیات میں اپنے احاط علمی اور کمال قدرت کو بیان کیا تاکہ عقلی طور پرحشر ونشر کا امکان واضح ہوجائے کہ جس کے علم اور قدرت کی کوئی صفیمی اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے اللہ تعالی تمام جزئیات کو اور تمام اجزاء اور ذرات کو خوب جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ اجزاء کی جسم اور کس بدن کے ہیں اس کو زید اور عمر و جرایک شح اجزاء الگ معلوم ہیں دہ اپنے علم اور قدرت سے ان اجزاء کو پھر اس طرح جوڑ سکتا ہے جس طرح اس نے پہلے جوڑ اتھا۔ (ویکھوا بھر الحیط : ۲۵ موسل ک

الله بى خوب جانبا ہے جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے یعنی یہ بات کہ پیٹ میں زہے یہ مادہ ، وہ ایک ہے یا دو یا اس سے زیادہ ، ناتھ ہے یا کامل اللہ تعالیٰ کوسب معلوم ہے اور حالت حمل میں بہجی مقدر ہوجا تا ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا اور باوجو دم مجز ات کے دیکھنے کے پھر بھی اپنے کفر پر قائم رہے گا اس تقریر سے آیت کا ماقبل سے ارتہاط ظاہر ہوجائے گا اور رحمول کے گھٹے اور بڑھنے کو بھی وہی جانباہے کہ رحم میں کتنے بچے ہیں اور بچہ کتنے دنوں میں پیدا

<sup>=</sup> قسم یعن میسی ملوقات نداتعالی نے پیدائی بحیاتهارے دیوتاؤں نے الی کوئی چیز پیدائی ہے جے دیکھ کران پر ندائی کاشر ہونے لا ۔ و و و ایک محمی کا پر اورایک مجمی کا پر اورایک مجمی کی با گلے مجمولی ٹا تک مجمی ہیں بناسکتے بلکرتمام چیزوں کی طرح نو دمجی اس اسلے نیر دست ندائی محلوق ہیں ۔ بھرایسی عاجز و مجبور چیزوں کو ندائی کے تخت پر بھی دیا کس قدرگتا کی اور شوخ چتمی ہے ۔

ہوگا اور ہر شے اس کے بہال مقدار معین کے ساتھ ہے نداس ہے کم ہو سکتی ہے اور ندزیادہ اور ہر شے کی کمیت اور کیفیت ای کو پورے طور پرمعلوم ہے کسی کومعلوم نہیں کہ اس نے کیا مقدر کیا ہے اور ہر امرے لیے ایک وفت مقرر ہے اس سے پہلے اس کاظہور میں آنا ناممکن ہے اور ہر چیز کی عدم ہے وجود میں آنے سے پہلے اللہ کے علم میں مقدار معین ہے وہ جانے والا ہے۔ <u>چھے</u>اور کھلے کا کوئی چیزاس کے علم سے غائب نہیں وہ سب سے بڑااور بلند ہے ہرشے اس کے مقابلہ میں حقیراورصغیر ہےائ تک کسی کے خیال اور قیاس کی بھی رسائی نہیں مم میں سے جو تحض جھیا کراپنے دل میں بات کہے اور جواس کو پکار کر کہے اور جو میں ہے اندھیرے میں چھپاہواہے اور جودن میں چل رہاہے میںب اللہ تعالیٰ کے علم میں برابر ہیں رات دن اس کے معلی سے حضور میں یکسال ہیں اللہ کاعلم تمام کا ئنات کومحیط ہے اس کو ہرجہم اور ہربدن کے اجزاء کا پورا بورا اور علیحد ہ علیحد ہ علم ہے مرنے کے بعد جب اجزائے بدن متفرق اورمنتشر ہو گئے تو تمہاری نظر میں اگر چیان اجزائے متفرقہ میں امتیاز نہ رہا مگر الله تعالیٰ کے علم میں سب متاز اورایک دوسرے سے جدا ہیں اس کومعلوم ہے کہ یہ مذکر کا جزو ہے یا مؤنث کا جزو ہے اور اجزاء من کے متعلق اس کو پوراعلم ہے کہ یہ جزوسر کا ہے یا پیر کا ہے حالت حمل میں بھی بچہ کے تمام اجزاء کا اس کوعلم ہے اس طرح سمجھوکہ مرنے اور گلنے اور سڑنے کے بعد بھی اس پرکسی جز و کاعلم پوشیدہ نہیں جس طرح اس نے اپنے علم وقدرت سے پانی اور میٰ ک متفرق اجزاءکوجوژ کرانسان پیدا کیاای طرح وہ توڑنے کے بعد پھربھی جوڑنے پر قادر ہے یہاں تک التد تعالیٰ کے احاط علمی کو بیان کیا کہوہ عالم الغیب ہے اور ذرہ ذرہ کواس کاعلم محیط ہے اب آ گے ریہ بتلاتے ہیں کہ وہ خداوند ذوالجلال حفیظ ورقیب بھی ہے تمام عالم کامحافظ اور نگہبان ہے چنانچہ ہرآ دمی کے لیے خواہ مومن ہویا کافر الله کی طرف سے پہرہ دارفر شنے مقرر ہیں جو باری باری سے آنے والے ہیں اور بندہ کے آگے اور پیچھے سے اللہ کے حکم کے مطابق آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت کرتے ہیں پیفرشتے چونکہ یکے بعد ویگرے آتے ہیں اس لیے ان کو ﴿ مُعَقِّبْتُ ﴾ کہتے ہیں پیفرشتے انسان کی ہر درندہ اور موذی جانور سے حفاظت کرتے ہیں اور جب اللہ کی تقدیر آتی ہے کہ آ دمی کوکوئی گزند پہنچے تو یہ فرشتے تھوڑی دیر کے لیے اس سے علیحدہ ہوجاتے ہیں پھر بدستوراس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں ان فرشتوں کو حفظہ بھی کہتے ہیں اور بظاہر بیفر شے کراما کاتبین کے سواہیں جن کا کام بندہ کے اقوال وافعال کولکھنا ہے کتابت اعمال کے لیے ہرانسان پر دوفر شنے مقرر ہیں یہ سری عمر بندہ کے ساتھ رہتے ہیں بدلتے نہیں اور کراماً کاتبین کے علاوہ کچھ فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں دن کے محافظ علیحدہ ہیں اور رات کے محافظ علیحدہ ہیں جوانسان کی سانب بچھوا ور کیڑے مکوڑے سے حفاظت کرتے بي ( تغيير روح المعاني: ۱۳۱۰ اوروح البيان: ۱۳۵۰ س

فا كده: ..... حق جل شاند نے اس عالم كو عالم اسباب بنايا ہے ہر چيز كے لئے ظاہر ميں ايك سبب ظاہرى پيدا كيا ہے اى طرح

اللہ تعالیٰ نے بچھ باطنی اسباب و ذرائع بھی پیدا کئے ہیں جن کو ہیری آئھیں دی کیے ہیں سنتیں انہی باطنی اسباب ہیں بیدطانکہ و اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کوہم سے بلائیں دفع کرنے کا ایک سبب اور فرر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کوہم سے بلائیں دفع کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے مومن کا کام یہ ہے کہ ان کے وجود پر ایمان لائے جیسے کہ ہم کراً آگا تبین کے وجود مجھ پر ایمان رکھتے رہیں اگر چہمیں ان کے قلم اور کاغذ اور روشائی اور کتابت کی حقیقت اور کیفیت معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے اور کیسی ہے (روح المعانی: ۱۰۲/۱۳)

یہ توبندوں کے سامان حفاظت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حفاظت کے لیے پچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جوان سے بلا نمیں دفع کرتے ہیں اب آ گے ان آفتوں اور بلاؤں اور مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں جو بدا تمالیوں کی وجہ بندوں پر نازل ہوتی ہیں چنا نجے فرماتے ہیں تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا اس معاملہ کو جو کسی قوم کے ساتھ ہوجب تک وہ خودا پند دلوں کی حالت کو نہ بدلیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا کر دہ مہر بانی اور نگہ بانی اور نعمت اور عافیت سے کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک وہ اپنی چال کو اللہ کے ساتھ نہ بدلیں جب وہ اپنی روش اللہ کے ساتھ بدل دیے ہیں اور بجائے شکر نعمت کے نفران نعمت اور عفلت میں مبتلا ہوجاتے ہیں تب اللہ کی طرف سے آفت اور مصیبت آتی ہے جب تم اللہ کے ساتھ غیروں کا سامعا ملہ کرنے لگتے ہیں بندے جب اپنی عالت بدل دیے ہیں کہ بجائے طاعت کے معصیت کرنے لگتے ہیں تو اللہ بھی غیروں کا سامعا ملہ کرنے لگتے ہیں بندے جب اپنی عالت بدل دیے ہیں کہ بجائے طاعت کے معصیت کرنے لگتے ہیں تو اللہ بھی نان سے اپنے فضل اور عنایت کو اٹھا لیتا ہے۔

الحمد للدنكل جاتا ہے اس مطلب كا حاصل بيہ ہے كتبيج كى اسناد رعد كى طرف مجازى ہے اور مفسرين كى ايك جماعت كے نزدیک رعدایک فرشته کانام ہے جو سحاب (باول) پر مقرر ہے ہیں اگر <sub>د</sub>عدایک فرشته کا نام ہے تو پھراس کی تنبیج وقمیر میں کوئی استبعاد نہیں جیسا کہ بعض احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیا یک فرشتہ کی تبیج پڑھنے کی آ واز ہے جو با دلوں کو جلاتا ہے اوراس ونت تبیج پڑھتا ہے جیےعوام الناس باول کی آواز سجھتے ہیں ورند حقیقت بیآ واز اس کی تبیج کی ہےاوراس فرشتہ کے ہاتھ میں آتی تازیانہ ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو ہنکا تا ہے اس سے جو چیک ظاہر ہوتی ہے وہ برق ( بجلی ) ہے اور وہ کوڑاجس ے ابر کو مار تلہے اس کی آواز رعد ہے اور صاعقہ ایک آگ ہے جو بادلوں میں پیدا ہوتی ہے جب نیجے آتی ہے توجس چیز پر گرتی ہے تواس کوجلا کر بھسم کردیتی ہے اور محققین بیفر ماتے ہیں کہ اگر رعد محض آ واز کا نام بھی ہوتب بھی تبییج وتم پید کی اسناداس طرف حقق ہا گرچوده ہمارے نہم میں نہ آئے حق تعالی کاارشاد ﴿ وَإِنْ مِنْ هَنْ مِ إِلَّا يُسِيِّحُ بِحَمْدِ هِ وَلكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيتَ عَهُمْ ﴾ يعني كوئى شے اليينبيں جوالله كي سبيح وتميدنه كرتى ہو گراہے بني آ دمتم ان كي شبيح كو بيجھے نہيں حضرت سليمان عايفا ۔ پرندوں کی بولی سجھتے تھے اور باتی لوگ نہیں سبھتے تھے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں ہر چیز کی ایک خاص حقیقت ہے جیسے نماز اور روز ہ اور قراءت قر آن اور سور ۃ بقرہ آلعمران دغیرہ دغیرہ جارے اعتبار سے بیتمام چیزیں اعراض اورغیر قائم بنفسه بین لیکن اصل حقیقت ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے ای طرح سمجھوکہ رعدہمارے اعتبار سے اگر چیمض ایک آواز ہو ليكن بارگاه خداوندي مين اس كى كوئى پوشيده حقيقت ہوفرشته ہويا كوئى شے ہواور وہ حقيقتا خداكى سبيح وتخميد كرتى ہوتو الله تعالى ك خبر کے مطابق اس کی تصدیق واجب اور لازم ہے گوہماری فہم میں نہ آئے بس جان لینا چاہئے کہ گرج کی یہ آواز جو ہماری سمجھ میں خالی آ وازمعلوم ہوتی ہوہ درحقیقت سبحان الله وبحمدہ کے معنیٰ رکھتی ہے اور بیج پڑھنے والی چیز درحقیقت رعد ہے پس مسلمان کا کام یہ ہے کہزیادہ چھتیق میں نہ پڑے اللہ اوراس کے رسول مُلاثِیْم نے جوفر مادیا اس کوتسلیم کرے ادر جوغیر مسلم ہے وہ ان باتوں کوکسی طرح بھی ماننے والانہیں اس عالم کے احوال کواس عالم کے احوال پر قیاس کرنا سراسر ; دانی ہے اورجس خبرادرا ثرسے بیمعلوم ہوتا ہے کہ رعدا یک فرشتہ کا نام ہے جو با دلوں پرمقرر ہے اور جو آواز سنائی دیت ہے دہ فرشتہ ک آ داز ہوتی ہے سویے خبراگر چیآ حادمیں سے ہے متواتر اور قطعی نہیں لیکن احوط سے ہے کہ حدیث کی مخالفت نہ کی جائے اگر جدوہ آ حاد ہی کیوں نہ ہوجب تک اس کےخلاف کوئی قطعی دلیل قائم نہ ہوجائے عقلاً یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کرکے بارش کا انتظام اس کے سپر دکیا ہواور اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوجس سے وہ با دلوں کو ہا نک<sup>ی</sup>ا ہواور <sub>سیدر</sub> عداس فرشته کی آواز ہواور یہ برق اس کے کوڑے کی شراروں کی چک ہو (والله سبحانه و تعالیٰ اعلم) غرض یہ که رعدادر بر فی اس کے قبر کی نشانیاں ہیں جس سے بندول کوڈراتا ہے اور ان سے بڑھ کریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں گرنے والی بجیال بھیجتا ہے پھران کوجس پر چاہتا ہے گرا تا ہے اوراس کو ہلاک کر دیتا ہے اور بیا فرلوگ اللہ کے قبر کی پر واہ نہیں کرتے بلکہ بیلوگ \_\_\_\_\_ الله کی قدرت اور قبرے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ وہ بخت قوت والا ہے دشمن اس کے قبضہ قدرت ہے نکل نہیں کتے۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت مُلافِظ نے عرب کے ایک متکبررکیس کے پاس دعوت اسل م کا پیغام بھیجاو ہ متکبر بولا کہ الله كارسول كون مي؟ اورالله كي چيز مي؟ سونے كا مي ما جا ندى كا يا تا نے كا؟ تيسرى مرتبه جب اس نے يہ كتا خاندالفاظ كج

تونور آایک بادل اٹھااوراس پر بحل گری جس سے اس کی کھوپڑی اڑگئی اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

ابقدرت کی ان بڑی بڑی نشانیوں کوبطور نتیجار شادفر ماتے ہیں خدائے برخی ہی کے لیے سزاوار ہے بچی دعااور پکار ایدی اس سے دعا مانگنا اور اس کا یا در کھنا اور اس کی طرف رجوع کرناضیح اور درست ہے کیونکہ وہ دعاؤں کوسنا ہے اور عاجت روا ہے اور جولوگ اس کے سوا اور معبود ول کو پکارتے ہیں وہ معبود ان کو ان کی پکارکا پچھ جواب نہیں دے سکتے ان کا پکار تا ایسا ہے جیسے کوئی ہیاسا شخص اپنے دونوں ہاتھ پائی کی طرف پھیلائے تاکہ وہ پائی آپ سے آپ اس کے منہ تک ہی تی خوا ان کی بیاس شخص اپنے والے نہیں کیونکہ پائی جماد ہے بے حس ہا اور بے شعور ہے اور نداسے ہاتھ بھیلائے والے کی جائے اور وہ پائی اس تک پہنچنے والانہیں کیونکہ پائی جماد ہے بے حس ہا اور بے شعور ہے اور نداسے ہاتھ بھیلائے والے کی خر، نداس کی ہیاس کی خبرا در نداس میں بی تعدرت کہ پکار نے والے کی پکار کا جواب دے سکے، بعینہ بی مثال مشرکوں اور ان کو کیارنا محض معبود وں کی ہے ان کے معبود ندان کی دعا کو سنتے ہیں اور نہ بیان کو جواب دے سکتے ہیں غرض مشرکوں کا بتوں کو پکارنا محض معبود ہوں کی اپنے بتوں کو پکار نا بی وں کو پکار نا بی وصلات ہوں کی جومف سے الی الھلاکت ہے۔

خلاصہ کلام میر کہ خدا ہی کی پرستش ٹھیک ہے اور اس کے غیر کی پرستش بالکل رائیگاں ہے اس کی مثال الی ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کے پاس جاکر اس بات کا منتظر رہے کہ میہ پانی میرے مندمیں آجائے حالانکہ وہ بھی آپ سے آنے والانہیں اس طرح غیر الٹد کی پرستش سے جولوگ نفع کے امید وار ہیں ان کی امید بھی برآنے والی نہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر میں اور جو استے ہیں کا فرجن کو پکارتے ہیں بعضے نیال ہیں اور بعض جن ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں پچھ خواص ہیں لیکن اپنے خواص کے مالک نہیں پھر کیا حاصل ان کا پکار نہیں آگ یا پانی اور شید ستار ہے بھی ای قسم میں ہوں بیاس کی مثال فرمائی (انتھیٰ)

اس کے بعد پھر حق تعالیٰ اپنی عظمت اور کبریان فر ماتے ہیں کہ کام مخلوق اس کی مخر ہے اوراس کے سامنے ولیل وخوار ہے اورغیر اللہ کی پرستش عقلا اس لیے بھی ہے کار ہے کہ تمام کا نئات اللہ کے سامنے سربہود ہے کیونکہ اللہ بی کو کی خوشی سے اور جوکوئی زمین میں ہے کوئی خوشی سے اور کوئی ناخوشی سے بوئی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے مکم کو بحالا تا ہے اور جوخدا پر یقین نہیں رکھتا اس پر اللہ تعالیٰ کا تھم جاری ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں کرسکتا اوران زمین والوں کے سائے بھی صحائے بھی صحائے بھی تحدا کے بھی صحائے ہیں کہ سے گھٹ جاتے ہیں اور جانے ہیں اور سابوں کا گھٹٹا اور بڑھنا تس کے اوقات میں زیادہ ہوتا ہے اور کا نئات کا یہ سجدہ اللہ کی عظمت اور جلال کی خبر ویتا ہے ۔ زجاج میں تھٹٹ کہتے ہیں کہ کا فرتو غیر اللہ کو بحدہ نہیں کرتے ہیں گران کا سابہ اللہ کو بحدہ کرتا ہے۔ ابن انباری میں تھٹٹ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی خللال کے لیے عقول اور افہام پیدا کردے جس سے وہ اللہ کو سے مواللہ کو سے اور کا فران کا سابہ اللہ کو طوعا سعدہ کریں جیسا کہ اللہ تعالی خلال کے لیے عقول اور افہام پیدا کردے جس سے وہ اللہ کو سے مورک سے اور کا فرکا سابہ کر ھامجدہ کرتا ہے۔ (تفیر کبیر ۲۰۵۱)

**ف:**.....انسانی سجد ہے معنیٰ زمین پر بیشانی رکھ دینے کے ہیں اور انسان کے علاوہ دوسری چیزوں کا سجدہ ان کے لائق اور

مناسب ہے۔

ف: ..... بيى جده عزائم سجود ميں سے ہائ آيت كو پڑھنے اور سننے والے پرسجدہ واجب ہے۔ یہاں تک توحید کی حقانیت اورشرک کا بطلان واضح ہو گیا اب بطور اتمام حجت ان سے سوالات کا حکم دیا جا تا ہے اے نبی نگافیگا آپ نگافیگا ان مشرکول سے جوخدا کے سوااورول کو پوجتے ہیں کیو چھے کون ہےرب آ سمانوں اورز مین کا لیعنی ان کا مدبر اور خالق کون ہے جوان کو قائم رکھنے والا اور ان کے وجود کو تھامنے والا ہے اور چونکہ اس کا جواب متعین ہے اس لیے آپ مَالْقُلُمُ جواب مِس كهدو يحمّ كدالله م يعني آپ مُلَاقِيمُ ان كے جواب كا انتظار فرمائے خود ہى كهدو يجمّ كدالله باس سوال کا صرف بدایک ہی جواب ہوسکتا ہے اس لیے ان کے جواب کا آپ مُلاَثِیمُ انتظار نہ سیجئے نیز وہ خود بھی خدا کے خالق اور ما لک اور مد برہونے کے منکر نہیں اے نبی ٹاٹی کا ان مشرکوں سے بوچھئے کہ کیا پس اس اقرار واعتر اف کے بعدتم نے اللہ کے سوا کارساز بکڑے ہیں جوابنی ذاتو<u>ں کے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کے م</u>ا لک نہیں توغیر کی کمیا مدوکریں گے بوجھئے کیاا ندھا لینی مشرک اور بینالینی مومن برابر ہے یا کفر وشرک کی تاریکیاں اور ایمان کی روشنی برابر ہے مطلب بیہ ہے کہ جس طرح اندھا اور بینااورا ندهیرااوراجالا برابزنبیں ای طرح مومن اور کافر اورایمان اور کفر برابزنبیں مومن بینا ہے وہ راہ حق کود کھتا ہے اور کا فراندھاہے اس کوراہ حق دکھائی نہیں دیتی کیا انہوں نے اللہ کے شریک تھہرائے ہیں کہ انہوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا ہو جیسے خدانے پیدا کیا بھراس وجہ سے پیدائش ان کی نظر میں مشتبہ ہوگئ اور شبہ میں پڑگئے کہ بیکھی خالق ہے اور وہ بھی خابق ہیں ہم کس کومعبود مانیں مطلب بیہ ہے کہ کمیاان معبودوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہےجس سےتم پر اللہ کی مخلوق اورغیراللہ ک مخلوق مشتبہ ہوگئی ہےاس لیےتم نے ان کوالٹد کا شریک اور سامھی بنالیا اور اس اشتباہ کی وجہ سےتم نے غلطی ہے کسی چیز کو خالق مان لیا اگراییا ہوتا تو ایک حد تک معذور ہو سکتے تھے لیکن جب یہ بات بھی نہیں تو پھر کیا آفت آئی کہ شرک کی بلا میں گرنتار ہوئے بعنی بیہ بات تونہیں بھراس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوااور معبود تھبرائے ہوئے ہیں اگرمخلو قات عالم میں ذراغور کریں اور عقلوں سے کام لیں تو تمام اشیاء کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو پائیس گے اس لیے اے نبی! آپ مُلاَیِّمُ ان مشرکوں سے کہہ و پیچئے کہ اللّٰہ بی ہر ہے کا پیدا کرنے والا ہےاور وہی اپنی ذات صفات میں کیتا ہے اورسب پر غالب ہےاور اس کے سواجو ہے وہ مغلوب ہے اور مغلوب خداا ورمعبود نہیں ہوسکتا۔

آنزل مِن السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَلَدِهَا فَاحُتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ﴿ وَمِنَا الرَّالِ مِن السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ﴿ وَمِنَا الرَّالِ مِن السَّيْلُ زَبَدًا وَ الرَّ بِهِ الرَّالِ مِن اللَّهُ الْمَعَلَى بَولا بوا ور بَى بَيْرَ وَ الرَّالِ اللَّهُ الْمُعَلَّ بِحُولا بوا ور بَى بِيرَ وَ الرَّالِ اللَّهُ الْمُعَلَّ بَولا بوا ور بَى بِيرَ وَ الرَّالِ اللَّهُ الْمُعَلِّ بِعُولا بوا ور بَى بِيرَ وَ اللَّهُ الْمُعَلَّ مُولاً مُولاً بوا ور بَى بِيرَ وَ اللَّهُ الْمُعَلِّ مُولاً مِن اللَّهُ الْمُعَلِّ فَي اللَّهُ الْمُعَلِّ مِن اللَّهُ الْمُعَلِّ مِن اللَّهُ الْمُعَلِّ مِن اللَّهُ الْمُعَلِّ مِن اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ مِن اللَّهُ الْمُعَلِي مِن اللَّهُ الْمُعَلِّ مِن اللَّهُ الْمُعَلِي مِن اللَّهُ الْمُعَلِّ مِن اللَّهُ الْمُعَلِّ مِن اللَّهُ الْمُعَلِي مِن اللَّهُ الْمُعَلِّ مِن اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي وَمِن اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي مِن اللَّهُ الْمُعَلِي مِن اللَّهُ الْمُعَلِي مِن اللَّهُ الْمُعَلِي مِن اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي مِن اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي مِن اللَّهُ الْمُعَلِي مِن اللَّهُ الْمُعَلِي مِن الْمُعِلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَالْبَاطِلَ \* فَأَمَّا الزَّبَلُ فَيَنُهُ مَ جُفَاءً ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَهُكُفُ فِي الْبَاسَ فَيَهُكُفُ فِي الْبَاسِ فَيَهُكُفُ فِي النَّاسِ فَيَهُكُفُ فِي الرَّاسِ اللَّبَاسِ فَيَهُكُفُ فِي اللَّاسِ اللَّهُ اللَّ

الْرَرْضِ \* كَنْلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْرَمُقَالَ اللهُ الْرَمُقَالَ اللهُ الْرَمُقَالَ اللهُ الْرَمُقَالَ

زمین میں اس طرح بیان کرتاہے اللہ مٹالیس فیل

زمین میں۔ یوں بتا تاہے اللہ کہاوتیں۔

## مثال حق وبإطل

قالظَةَ النَّهُ الْأَمْفَالَ ﴾ والسَّمَاء مَاء فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَدِهَا ... الى ... يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْفَالَ ﴾ ربط: ..... گزشته آیت میں کافروں کو اندھوں ہے اور مسلمانوں کو بینا ہے اور کفر کوظلمت ہے اور اسلام کونور ہے تشبید دی اب ان آیات میں حق وباطل کی دومثالیں بیان فرمائے ہیں ایک پانی کی اور ایک آگ کی چنانچے فرماتے ہیں۔

ىپىلىمثال

اس واحد قبار نے آسان سے یانی اتارا پھرنا لے اس یانی سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق بہہ یوے یعنی یانی تو آسان سے بکسال برسامگر ہرنالے میں بقدراس کی وسعت اور عمق کے سایا اس طرح آسان ہے قرآن کریم نازل ہوا اور قلوب کی زمینوں نے بفتر اپنی صلاحیت اور وسعت کے اس آسانی باران رحمت کا اثر قبول کیا اور ہر ایک ا بن استعداد کے مطابق اور موافق فیض لیتا ہے جیسے ہروادی اپنی وسعت کے مطابق پانی لیتی ہے بھراٹھایا اس سیلا ب کے بانی نے اپنے او پرایک بھولا ہوا جھاگ ۔ سلاب میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک خالص یانی اور دوسرامیل کجیل اور ول آسمان کی طرف سے بارش اتری جس سے ندی نالے بہہ پڑے۔ ہرنالے میں اس کے ظرف اور گنجائش کے موافق مبتنا مذانے جایا پانی جاری کر دیا مجوثے میں تم بڑے میں زیادہ۔ یانی جب زمین پرردال ہوا تومٹی اور کو زا کرکٹ ملنے ہے گدلا ہو کیا۔ پھرمیل کچیل اور جھاگ پھول کراویر آیا۔ جیسے جیز آ گ میں جاندی تانبابلو ہا،اور دوسری معدنیات مجھلاتے ہیں تا کہزیور، برتن اور بھیاروغیرہ تیار کریں اس میں بھی ای طرح جھا گ اٹھتا ہے مگر تھوڑی دیر بعد خنک یامنتشر ہوکر جھا گ جا تارہتاہے اور جو املی کارآ مد چیڑھی (یعنی پانی یا بھی ہوئی معدنیات) وہ بی زمین میں یاز مین والوں کے ہاتھ میں باتی رہ مہاتی ہے۔جس سے مختلف ملور پرلوگ منتقع ہوتے ہیں ۔ یہ ہی مثال تن و ہا مل کی مجھلو۔جب دتی آ سمانی دین تن کو لے کراتر تی ہے تو قلوب بنی آ دم اپنے اپنے عمرت اوراستعداد کےموافی فیض عاصل کرتے ہیں ۔ پھرت اور باعل باہم بھڑ جاتے ہیں <del>ت</del>و میل ابھرآ تاہے ۔ بظاہر باطل جھا گ کی مرح حق کو دیا لیتا ہے لیکن اس کابیابال عارمی اور بے بنیاد ہے تھوڑی دیر بعداس کے جوش دخروش کا پرتہائیں رہتا۔ خدا جاسٹے کدھر محیا۔ جواسل اور کار آمد چیز جھا گ کے بینچے دئی ہوتی تھی (یعنی تن وسداقت) بس و و ہی رومی دیکھو! خدا کی بیان کر د ومثالیں کیسی مجیب ہوتی میں ۔ کیسےموژ طرز میں مجھایا کہ دنیا میں جب حق د باطل بھڑتے ہیں یعنی د ونول کا جنگی مقابلہ ہوتا ہے تو گو برائے چند ہے بافل اونچا اور بھولا ہوانظرآ ئے لیکن آخر کار بافل کومنتشر کر کے حق بی ظاہر د غالب ہو کررہے گا یمنی مومن کو بالمل کی عارضی نمائش سے دصوکا نے کھانا میا ہیں ۔ اس طرح تھی انسان کے دل میں جب تن اتر جائے کچھ دیر کے لیے او ہام و دساوی زور تور دکھلائیں تو مکھبرانے کی بات بس تعوزي ديريس بدابال بيندوبائ كااور خالص حق ثابت ومتقرره كايخزشة آيات بس جونكرة حيد وشرك كامقابد كميا محيااس مثال يس حق وباطل کے مقابلہ کی کیفیت بتلادی آ مے دونوں کا انجام بالکل کھول کر بیان کرتے ہیں۔

جھاگ بیاد پر ہوتا ہے اور خالص پانی نیچے د با ہوا ہوتا ہے پس اس طرح سمجھوکہ جن خالص پانی کی طرف ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے اور باطل مثل جھاگ کے ہے کسی وقت باطل حق کو د با بھی لیتا ہے لیکن باطل کا بیدا بال عارضی اور بے بنیاد ہوتا ہے تھوڑے سے جوش وخروش کے بعد اس کا نام ونشان بھی نہیں رہتا اور اصل کار آمد چیز یعنی حق اور صدافت کا آب حیات وہ باقی رہ جاتا ہے۔

#### دوسری مثال

اور ق وباطل کی دوسری مثال ہے ہے کہ جس دھات کو آبور بنانے کے لیے یا اور کوئی چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اور پھلاتے ہیں تواصلی دھات سونا اور چاندی تو نیچرہ جاتا ہے اور ویبا ہی جھاگ اور میل کچیل اوپر آجاتا ہے جومن بے کار ہے اور اصلی سونا چاندی اس جھاگ کے نیچے دبا ہوا ہے اس طرح حق تعالی حق اور باطل کی مثال بیان کرتے ہیں بہر حال جو کف اور جھاگ ہے وہ تو خشک ہو کر چلا جاتا ہے اس طرح باطل اگر کسی وفت حق پر غالب بھی آجائے تو اس کو شاہت اور قرار اور ثبین اور وہ چیز جولوگوں کو تھے پہنچاتی ہے جسے صاف پانی اور خالص جو ہر وہ زمین میں تھہر جاتی ہے بینی اس کو قرار اور ثبات ہے اس طرح اللہ تعالی مثال ہیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ باطل کے ظاہری اور عارضی اور چندروز غلبہ سے شبہ میں نہ پڑیں حق صاف طرح اللہ تعالی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ باطل کے ظاہری اور عارضی اور چندروز غلبہ سے شبہ میں نہ پڑیں حق صاف فیانی یا اصلی جو ہر کے مشابہ ہے اور باطل مثل میل کچیل کے ہاگر چہ ظاہر میں وہ اصلی جو ہر سے اونچا نظر آتا ہے گر بہت جلد فنا ہوجا تا ہے یا جھینک و یا جاتا ہے۔

گزشتہ آیات میں خن تعالیٰ نے توحیداور شرک کا مقابلہ بیان کیا تھااب ان آیات میں دومثالوں سے حق اور باطل کے مقابلہ کی کیفیت بیان فرمادی اور آئندہ آیات میں دونوں کا نجام کھول کربیان کرتے ہیں۔

بعیرت کے ساتھ حق کی روشنی ہے متفید ہور ہاہے۔

جَهَنَّهُ ﴿ وَبِئُسَ الْبِهَادُ ﴿ أَفَهَنَ يَتَعْلَمُ آثَمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَهَنَ ؟ دوزخ ہے اور وہ بری آرام کی جگہ ہے بھلا جوشخص جانتا ہے کہ جو کچھ اڑا تجھ ید تیرے رب ہے تن ہے برابر ہوسکتا ہے اس کے ووزخ ہے۔ اور بری ہے تیاری۔ بھلا جو مخض جانا ہے کہ جو پکھ اڑا تجھ کو تیرے رب سے ، تحقیق ہے، برابر ہوگا اس کے هُوَاَعْمَى ۚ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ ٱولُوا الْأَلْبَابِ۞ الَّذِينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ جو کہ اعرا ہے سمجھتے وی میں جن کو عقل ہے فیارہ لوگ جو پورا کرتے میں اللہ کے عہد کو اور نہیں توریتے جو اندھا ہے ؟ وہی سجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ وہ جو پورا کرتے ہیں اقرار اللہ کا اور نہیں توڑتے الْمِيُثَاقَ ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهَ آنُ يُؤْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ اس عہد کو فی اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے فرمایا ملانا فی اور ڈرتے ہیں ایسے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں اقرار۔ اور وہ کہ جوڑتے ہیں جو اللہ نے قرہ یا جوڑنا، اور ذرتے ہیں اینے رب سے، اور اندیشہ رکھتے ہیں سُوِّءَ الْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمُ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَٱنْفَقُوا مِثَا یرے حماب کا جسم اور وہ لوگ جنہوں نے مبر کیا خوشی کو اسپنے رب کی 🙆 اور قائم کھی نماز اور خرج کیا برے حساب کا۔ اور وہ جو ثابت رہے، چاہتے توجہ اپنے رب کی، اور کھڑی رکھی نماز، اور خرج کیا رَزَقُنْهُمُ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَنُرَءُونَ بِأَلْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَبِكَ لَهُمُ عُقْبَى النَّارِشُ ہمارے دیسے میں سے بوٹیدہ اور ظاہر فلے اور کرتے ہیں برائی کے مقابلہ میں بھلائی فیے ان لوگوں کے لیے ہے آخرت کا گھر ہارے دیئے میں سے چھے اور کھلے، اور کرتے ہیں برائی کے مقابل بھلائی، ان لوگوں کو بے بچھلا گھر۔ ق مومن و کافر دونوں کا الگ انگا مذکر فرمانے کے بعد متنبہ کرتے ہیں کہ ایسا ہونا عین عقل و تکمت کے موافق ہے یوئی عقل مندیہ ہیں کہ سکتا کہ ایک

فی یعنی اللہ سے جوعہدازل میں ہو چکا ہے (عہدالت) جس پرانسان کی نظرت خودگواہ ہے ادرجوانبیاء کی زبانی عہد لیے گئے ان سب کو پورا کرتے ہیں یمی کو تو ٹرتے نہیں ۔ نیز بذات خود کسی معاملہ میں خداسے بابندول سے جوعہدو پیمان باندھتے ہیں (بشرطیکہ معصیت نرہو) اس کی خلاف درزی نہیں کرتے ۔ وسل یعنی صلد دمی کرتے ہیں ۔ یاایمان کوعمل کے ساتھ یا حقوق العباد کوحقوق اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں ، یااسل می ، خوت کو قائم رکھتے ہیں ۔ یاانبیاء علیم السلام میں تغریق نہیں کرتے کئی کو مانیں کئی کو زمانیں ۔

وس یعنی تعالیٰ کی عظمت و جلال کاتصور کر کے لرزال و ترساں رہتے ہیں اور بیاندیشداگار ہتاہے کددیکھنے وہال جب ذرہ ذرہ کا حماب ہوگا بھیاصورت پیش آئے گی۔ وہ یعنی مصائب وشدائد اور دنیا کی مکروہات پر صبر کیا کئی سے گھرا کر ہاعت کے راسة سے قدم نہیں بٹایا نہ عصیت کی طرف جھکے اور مبر واستقلال محض مق تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے دکھلایا ،اس لیے نہیں کہ دنیا تھیں بہت صابر اور منتقل مزاج محجے بیٹور ہے ۔ جو محضر قرمبر کرکے بیٹور ہے ۔

فل بوشد وكوشايداس كيمقدم ركهاك بوشد وخيرات كرنالفل بريالا يركبيل معلمت شرعي علانيه دسين من بور

فك يعنى برائى كاجواب يملائى ك دينة تھے سختى كے مقابله من زى برت ين يوئى علم كرتاب يدمعان كرتے ين (بشر مليك معافى سے برائى كرت ق

جنن عَلَىٰ يَلْ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ مَلَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللَّهُ ولَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ ولَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الل

ف یعنی جن میں ہمیشہ میں گے۔

# ذكرحال ومآل مجقنين ومبطلبين

عَالِيَهَاكَ: ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَيْهِمُ الْحُسَلَى .. الى ... أُولِيكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ النَّالِ ﴾ مربط: ...... تُزشته آیات میں حق اور باطل کی مثال بیان فرمائی اب ان آیات میں اہل حق اور اہل باطل کا حال أور آل بیان کرتے ہیں ایک گروہ وہ ہےجس نے دعوت کو تبول کیا پیگروہ سعداء کا ہے اورا یک گروہ وہ ہےجس نے دعوت میں کوقبول نہیں کیا میر کروہ اشقیاء کا ہےان آیات میں اخلاق واعمال کے اعتبار سے سعداء اور اشقیاء کے فرق کو بیان کرتے ہیں تا کہ دونوں عمر دہوں کا فرق معلوم ہوجائے مبادا کوئی نا دان دونوں کو یکسال قرار دے اس لیے اول اہل حق کے فضائل وشائل اوران کے اخروی نتائج بیان کیے کہوہ دل میں خوف خدار کھتے ہیں اوراس کے اوامرونو ابی کے پابند ہیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت رکھتے ہیں بیگروہ اہل علم کا ہے اس کے بعدان کے مقابل اہل باطل کی خرابیان اوران کے برے اعمال کا نتیجہ بیان کیا جس كا حاصل يد ہے كدا ال حق اور اہل سعادت نے ہدايت سے حصہ حاصل كيا اور ان كے اعمال ظاہرى و باطنى ان كے ليے نافع اور باتی رہے اور اہل باطل نے ہدایت سے حصہ نہ یا یا اور ان کے سارے اعمال مثل جھاگ کے باطل اور بے کار گئے اور مرتے ہی دنیا کے تمام منافع اور فوائد زائل ہو گئے چنانچے فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے پرور دگار کی دعوت کو قبول کیا اور جو آب ہدایت اللہ تعالیٰ نے آسان سے نازل کیا تھااس کونوش جان کیا اورشبہات اور وسواس کا جومیل و کچیل اورخس و خاشاک اس میں باہر سے آنگا تھااب اس کوہدایت کے اوپر سے اتار پھینک دیا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھلائی یعنی جنت مقرر ے كما قال تعالىٰ ﴿لِلَّانِينَ ٱحْسَنُوا الْحُسُلِي وَزِيّادَةٌ﴾ اورجن لوگوں نے الله كى دعوت كوقبول نبيس كيا اوراس نے آسان سے ہدایت کا جوآب حیات نازل کیا تھا اس کواستعال کرنے سے اعراض کیا قیامت کے دن آگران کے بیاس وہ سب بچھ مال ومتاع بھی ہوجوروئے زمین میں ہےاوراس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہوتواس سب کو آخرت کے عذاب سے جان جھڑانے کے لیے دیے ڈالیس۔ یعنی کافروں کے پاس قیامت کے دن اگرتمام روئے زمین کاخزانہ اورا تناہی اور بھی ہوتو وہ عذاب ہے رہائی کے بدلے اس سب کودے ڈالیس مگر وہاں ان کے پاس مال کہاں دھراہے اور اگر بفرض محال ہو بھی تو قبول کہا ہوسکتا ہے آخرت کے عذاب سے رہا کی کا ذریعہ صرف میہ ہے کہ اس دنیا میں دعوت حق کو قبول کریں اور ان کے عقا کہ فاسدہ اور اعمال کاسدہ یانی کے جھاگ کی طرح سب اڑ جائیں گے اور علاوہ ازیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لئے برا حساب ہوگا کیعنی سختی ہےان کے اعمال کامحاسبہ اور منا قشہ ہوگا اور ذرہ زرہ پرمؤا خذہ اور باز پرس ہوگی جس کودوسری آیت میں حساب عسیر فر مایا اورحساب کے بعدان کا مھکانا ہمیشہ کیلئے دوزخ ہے اوروہ بہت بری خواب گاہ ہے مگر کا فرچونکہ چٹم بصیرت سے عاری اور کورا ہاں لیے اس کوراہ ہدایت نظر نہیں آتی اور مومن بینا اور عاقل ہے وہ اپنی عقل سے حق اور باطل کا فرق سمجھتا ہے اور چیٹم =اورمثمان رمي الثعنهم كاريا\_

وسی معداء کےمقابل میں اشقیاء کی عادت دخصال اور آخری انجام بتلایا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کرفن تعالیٰ سے بدعہدی کریں، جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم تھا، انھیں آوٹریں، ملک میں فتندوفساد کی آگ بھڑ کا ئیں دوسروں پر ادراپنی جانوں پر ظلم کرنے سے ندر کیں ۔ یہ بی لوگ میں جو خدا کی رحمت سے دور پھینک دیے محصے اورسب سے زیاد و بر سے مقام پر پہنچے والے ہیں ۔ بھیرت ہے آیات بینات کودیکھتا ہے اس لیے اب آئندہ بینا (مومن) اور نابینا (کافر) کے فرق کو واضح فرماتے ہیں۔ کیا تم کو ہدایت اور صلالت کا فرق نظر نیس آتا ہیں کیا وہ تحف جو بیات ہے کہ جو بچھ تیرے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ تن ہے کیا ایس شخص کے مانڈ ہوسکتا ہے جانا بینا ہو اور اسے حق نظر ند آتا ہو کیا بید دونوں برابر ہوسکتے ہیں ہر گزنہیں، ہر گزنہیں، ہر گزنہیں اس طرح سمجھو کہ مومن اور کا فربرا برنہیں ہوسکتے والا یشد وی الشابہ و آضاب الحقاقی اللا یہ جزائی نیست کہ نہیں اس طرح سمجھو کہ مومن اور کا فربرا برنہیں ہوسکتے والا یشد وی آضاب الشابہ وہ لوگ ہیں جن کی عقلیں خالص نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کی عقلیں خالص ہیں اور شوائیب وہم اور نفسیات سے پاک ہیں جن کی عقلیں خالص اور صاف ہیں وہی نور بصیرت سے اشیاء کے حقائق اور دقائق کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو پند پذیر اور عابرت گیرہوں۔

#### صفات الل عقل

اب آئندہ آیات میں اہل عقل کی صفات کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ عقل تو دل کے اندر چھی ہوتی ہے اس کا اندازہ صفات ہی سے ہوسکتا ہے کہ اندر عقل ہے یانہیں اور اگر ہے توکس درجہ کی ہے۔

(وصف اول)" اولوا الالباب" وه لوگ بین که جوالله کے عہدر بوبیت کو پورا کرتے بیں جوانہوں نے روز میثات اللہ سے یا ندھاتھا

(وصف دوم) اورعبد كوتو رتے نہيں لعني نافر مانى سے بازرہتے ہیں۔

(وصف چہارم) اوراپنے رب ہے ڈرتے رہتے ہیں کیکوئی فعل ہم سے خلاف عہد سرز دنہ ہوجائے۔ معنوعہ میں مارستان کے سینو کیا ہوئی ہے۔

(وصف پنجم) اورڈرتے ہیں حساب کی سختی سے یعنی محاسبہ سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ جس سے حساب میں مناقشہ اور چھان بین ہوئی وہ ہلاک ہوا۔

روصف ششم) اورجن لوگوں نے محض اپنے پروردگار کی خوشنو دی طلب کرنے کے لیے جادہ طاعت پر قائم رہے میں مہر کیا یعنی شرائع عبودیت کی پابندی کی اور ہوجہ کالفت نفس جومشقت پیش آتی اس کا تخل کیا۔

(وصف بفتم) اور فھیک وقت اور شیک آ داب کے ساتھ نماز کوادا کیا۔

(وصف مشتم ونهم) اور جو مال ومنال اورعلم اورفضل و کمال ہم نے انکو دیا اس میں ہے بھی پوشیدہ اور بھی ظاہر جیسا موقع ہواخر چ کیا۔

بدى رابدى تهل باشد جزاء الرمردى احسى الى من اساء

اور جولوگ نابینا اور نادان اور عقل سے کورے ہیں ان کا حل ہے کہ اللہ کے عہد کوتو ڑتے ہیں بعداس کی مضبوطی کے اور جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے تھم دیا ہے ان کوتو ڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں ہر معصیت فتنہ اور فساد ہے اور اسب سے بڑا فساد کفر اور شرک ہے۔ ایسے ہی بدعقلوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے جس کے مقابلہ میں بید دنیا ان کے لیے بہشت ہے حدیث میں ہے کہ آخصرت ناٹین جس تبور شہداء پر جاتے تو یہ کہتے ہو نسلہ میں بید دنیا ان کے لیے بہشت ہے حدیث میں ہے کہ آخصرت ناٹین جس تبور شہداء پر جاتے تو یہ کہتے ہو نسلہ میں بید دنیا ان کے لیے بہشت ہے حدیث میں ہے کہ آخصرت ابو براور عمر وعثان شائین بھی کہا کرتے تھے بہر حال ان علی ہو اس میں بدبختوں کا حال بیان کیا اور ان کے انجام سے خبر دی کہ ان کا حال اور مال اہل ایمان کے بالکل بر عکس ہے۔

فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ اللَّهِ

کونیس آ فرت کے آ مح مگر متاع حقیر ف<u>ی</u>

سے منہیں آخرت کے حساب میں مگر تھوڑ ابر تنا۔

فی یعنی دنیا کے میش وفراخی کو دیکھ کر سعادت وشقہ وت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ نہ یہ ضروری ہے کہ جس کو دنیا میں ضراف ا میں مقبول ہو۔ بہت سے مقبول بند سے بطور آزمائش وامتحان یہ سءسرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور مردو د مجرموں کو ذھیل دی جاتی ہے وہ مزے اڑاتے میں۔ یہی دلیل اس کی ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی و وسری زندگی ہے جہاں ہر شخص کو اس کے نیک و بداعمال کا پر راٹھل مل کر دہے گا۔ بہر حال دنیا کی تگی و افرافی تقبول ومردو دہونے کا معیار نہیں بن سکتا۔

فع بعن ای ومقسود مجوراتراتے اور اکوتے میں مالانکدآخرت کے مقابلہ میں دنیائی زندگی محض ہی ہے میسے ایک شخص اپنی انگی سے مندرکو چھوتے وو و =

## جواب از شبه عدم مبغوضیت کفار بنابر وسعت رزق د نیاوی

قَالَغَيْنَاكُ: ﴿ لَللَّهُ يَهُسُطُ الرِّزُقَ لِبَنْ يَشَأَءُ وَيَقْدِدُ ... الى ... إِلَّا مَعَاعُ﴾

ربط: ......گرزشۃ آیات میں کافروں کا ملعون و مفضوب ہونا بیان کیا چونکہ اکثر کفار و نیوی مال و دولت اور ظاہری عزت راحت کے اعتبار سے خوش حال تھے اس لیے دیکھنے والوں کو بیشبہ ہوسکتا تھا کہ اگر خدا کے نز دیک ملعون و مبغوض ہوئے تو ان پر دنیا میں رزق کی وسعت کیوں ہوتی تو اس آیت میں اس شبر کا جواب دیتے ہیں کہ رزق کا کم یا زیادہ ہونا ایمان اور کفر پرموتوف نہیں ہم جے چاہتے ہیں زیادہ رزق دیتے ہیں اور جے چاہتے ہیں کم دیتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی بیش و عشرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو جا کیں گے سع دت اور شقاوت کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو چندروزہ ہے آخرت کا عیش جوابدی ہے کافر اس نے محروم رکھے جا کیں گے سع دت اور شقاوت کا فیصلہ آخرت میں ہوگا و نیا ، دارامتان ہے نہ کہ دار جزاء۔ دنیا کی تنگی اور فراخی مقبول اور مردود ہونے کی دیل شمیس بہت سے نیک اشخاص تنگدست ہوتے ہیں اور بہت سے اوباش عیش وعشرت میں ہیں رزق کی فراخی اور تنگی از راہ حکمت و مصلحت ہے اور میکا فرجس عیش وعشرت پر نوش ہورہ ہیں وہ استدراج اور امہال ہے جن تعالیٰ کا ارشاد ہو کہت مصلحت ہے اور میکا فرجس عیش وعشرت پر نوش ہورہ ہیں وہ استدراج اور امہال ہے جن تعالیٰ کا ارشاد ہو کہت میں وہ اور کی کی گرفتہ کوئی تنگا کوئی گھڑوں کی لئے اخراد کا فروں کو چاہئی کی گئے تھولیت کی دلیل نہیں بلکہ یہ من جانب انتدا متدراج اور ان کو کرفیا رکر کیس پھر یک گخت ان کوگرفیا رکر کے تختہ دار پر گا دیا جائے۔

كهدا ثااندرال حيرال بمانند

بنادال آل چنال روزی رساند

الله تعالیٰ وسعت کے ساتھ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے رزق کا کم اور زیادہ ہوتا کفراورایکان پرموتو ف نہیں اور کفار اترائے ہوئے ہیں دنیادی زندگی پر اوراس کی عیش وعشرت پر اوران کا بیا آنا بالکل فضول ہے اس لیے کہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلہ میں پھے بھی نہیں گر بہت تھوڑ اسامان حدیث میں ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایس ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایس ہے جسے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوکر نکا لے اور دیکھے کہ کیالائی رواہ الا مام احمد و قال الله تعالیٰ ﴿ قُلُ مَتَاعُ اللّٰ ذُمِيّا قَلِيْلٌ ، وَالْمُ خِرَةٌ فَحَدِيُرٌ لِّمِينَ النَّالِيّ ، وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيْدً ﴾ .

 وَيَهُدِئَ اِلَيْهِ مَنُ اَكَابَ ﴿ الَّذِينَ امَنُوا وَتَطْهَرِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ اورراه دکھلا تاہے اپنی طرف اس کو جور جوع ہوا فیل و اوگ جوایمان لائے ادرجین پاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے فیل سنتاہے! اللہ کی یاد اورراہ دیتا ہے اپنی طرف اس کو جورجوع ہوا۔ وہ تقین لائے ادر چین پکڑتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے۔سنتا ہے! اللہ کی یاد ہی سے تَطْهَيِنُ الْقُلُوبُ ﴿ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ طُولِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَابِ ﴿ ی سے مین پاتے میں دل وسلے جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اجھے خوشحالی ہے ان کے واسطے اور اچھا ٹھکانا وس چین یاتے ہیں دل۔ جو تھین لائے اور کی نیکیال، خوبی ہے ان کو، اور اچھا ٹھکانا۔ كُلْلِكَ آرُسَلُنْكَ فِي أُمَّةٍ قَلُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمَّ لِتَتْلُواْ عُلَيْهِمُ الَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا ای طرح تجدی جیما ہم نے ایک است میں کہ گزر چکی ایس سے پہلے بہت امیں تاکہ سادے تو ان کو جو حکم جیما ہم نے ای طرح تجھ کو بھیجا ہم نے ایک امت میں کہ ہو چک ہیں اس سے پہلے اشیں، تا سنا دے تو ان کو جو تھم بھیجا ہم نے اِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْنِ ۚ قُلْ هُوَرَبِّى لَا اِللَّهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ تیری طرف **فھے ا**دردہ منکر ہوتے ہیں دتمان سے فیل تو کہدو ہی رب میرائے کئی کی بندگی نہیں اس کے سوامای پر میں نے بھرو سے کیا ہے اورای کی طرف ت**یری طرف، اور وہ منکر ہوئے ہیں د**خن ہے۔ تو کہہ، وہی رب میرا ہے، کس کی بندگی نہیں اس کےسواء ای پر میں نے بھروسہ کیا ہے ادرای کی طرف ف مینکروں نشان دیکھتے تھے مگر و میں مرغے کی ایک ٹا ٹک پکڑی ہوئی تھی کہ جو ہم کہتے ہوئیں و ونشان دکھاؤ یسٹلا مکد کے بیداڑوں کو ذراا پنی مگہ ہے سر کا کر نیتی باڑی کے لیے زمین وسط کردو ۔ یا زمین کو پھاڑ کر چٹے اورنہریں نکال دو یا ہمارے پرانے بزرگوں کو د دبارہ زندہ کر کے ہم ہے بات چیت کرادو ۔ عرض کو ن**ک نشان ای**سا دکھلا ؤجو ہم کوایمان لانے پرمجبور کر دے ۔اس کا جواب دیا کہ بیٹک منداا پسےنشان دکھنا نے پر قدرت دکھتا ہے کیکن اس کی حکمت دعادت مقتعنی نہیں کہ تمہاری فرمانٹیں یوری کیا کرے بیغمبروں کی تصدیل کے لیے جس قد رضرورت ہے اس سے زائد نشانات دکھلا چکا اور دکھار ہاہے۔ دوسرے سینکوو**ں معجزات سے قلع نظر کر کے اکیلا قرآن ہی کی**ساعظیم الثان نشان پیغبر کی صداقت کا ہے۔جبتم ان نشانوں کو دیکھ کرراہ راست پرید**آ** ہے اور حق کی طرت رجوع نہ ہوئے تومعلوم ہوا کہ قدیم قانون کے موافق ندائی مثیت یہ بی ہے کہ تم کو تہباری پند کردہ گراہی میں چھوڑے رکھے۔ بلاشہا گرتم اتنے بڑے نشان دیکھر کراس کی طرف رجوع ہوتے تووواپنی عادت کے موافق تم کو آ مے بڑھا تااور حققی کامیانی تک پہنے کی رایس دکھا تا جبتم نے فود پرنہ مایا تواس کی مکست بھی ای کو مقتنی ہے کہ تہیں مجبور نہ کرے ۔ پھر فر ماکشی نشان و کھلانے کی تحیا ضرورت رہی بلکہ نہ و کھلانے میں تہارا فائد ہے کیونکہ سنت اللہ یہ ہے کہ فرمانشی نشان ای وقت دکھلائے ماستے ہیں جب بھی قوم کا تباہ کرنامقصود ہو۔مدیث میں ہے کہ تن تعالی نے فرمایا،اسے محمصلی الدعلیدوسلم! اگرتم بیا ہوتو ہم ان کو فرمانشی نشان دکھلا دیں،اس پربھی مدمانیں تواب اعذاب بھیجا جائے گاجو دنیا میں پرنہ آیا ہو۔ادرا گرتم جاہوتو رتمت وتو برکاد رواز ،کھلار کھیں \_ آ سیسلی الندعلیہ *جیلم سنے دوسری فن کواختیا دفر مایا چتا بچ*ہ یہ بی معاندا نه فر ماکشیں کرنے والے بہت سے بعد توسلمان ہو گئے ۔ **قتل یہ خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کا بیان ہوا یعنی ان کو دولت ایمان نعیب ہوتی ہے اور ذکرانڈ ( خدا کی یاد ) سے چین اوراطینان حاص کرتے ہیں ۔** 

قت بین اور ذکراند (خدا کی طرف رَجوع کرنے والوں کا بیان ہوا یعنی ان کو دولت ایمان نعیب ہوتی ہے اور ذکراند (خدا کی یاد) سے بین اور اطینان ماص کرتے ہیں۔
کو نکرسب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے ۔ ﴿ اِنَّا مَعْنُ وَ اَنَّا اللّٰهِ کُو وَ اَنْ اَلْمَا اللّٰهِ کُو وَ اَنْ اَلْمَا اللّٰهِ کُو وَ اَنْ اَلْمَا اللّٰهِ کُو وَ اَنْ اَلَا اللّٰهِ کُو وَ اَنْ اَلْمَا اللّٰهِ کُو وَ اَنْ اَلْمَا اللّٰهِ کُو وَ اِنْ اَلْمَا اللّٰهِ کُو وَ اِنْ اَلْمَا اللّٰهِ کُو وَ اَنْ اَلْمَا اللّٰهِ کُو وَ اَنْ اَلْمَا اللّٰهِ کُو اَنْ اَلْمَا اللّٰهِ کُو وَ اِنْ اللّٰهِ کُو وَ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کُو اَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کُو وَ اللّٰهُ اللّٰهِ کُو وَ اللّٰهِ کُو وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کُو اللّٰهُ الل

وسے بعنی دولت جومت منصب، ما محیریافر مائشی نشانات کادیکھ لینا بھ کی چیزانسان کوحقیقی سکون دا طینان سے ہم آغوش نہیں کرسکتی یسر دنیا یا دالہی سے جو

مَتَابِ ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرُ النَّاسِيرَ فَ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْبَوْلُ وَ آتا ہوں جوٹ کرے فیل اورا گرک قرآن ہوا ہوتا کہ چلے اس سے پہاڑ، یا گلات و اس سے زین یا بولے اس سے مردے تو کیات آتا ہوں جوٹ کر۔ اور اگر کو قرآن ہوا ہوتا کہ چلے اس سے پہاڑ، یا گلات ہوا سے زین، یا بولے اس سے مردے بللہ بلکہ الله کہ بیائی النّاسَ بلک بیلہ الْاکمُ مُر بجینے عالم آل اللّٰ الله کے باقریس میں فیل موسی خاطر جمع نیس ایمان والوں کو اس پر اگر جائے الله تو راہ پر لائے بلکہ اللہ کے باتھ میں بیں سب کام۔ موسی خاطر جمع نیس ایمان والوں کو اس پر کہ اگر چاہے اللہ راہ بر لاوے بلکہ اللہ کے باتھ میں بیں سب کام۔ موسی خاطر جمع نیس ایمان والوں کو اس پر کہ اگر چاہے اللہ راہ بر لاوے بلکہ اللہ کے باتھ میں بیں سب کام۔ موسی خاطر جمع نیس ایمان والوں کو اس پر کہ اگر چاہے اللہ راہ بر لاوے بھوٹ کے انہ کا آئی اللّٰ ال

جَمِيْعًا ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنَ سِ لَوُلُ كُو فَكُ اور براير بِهُنِمَا رَبِ كَا مَكُولَ كُو ان كَ كُوْتَ يَر صَدَمَ يَا ازْبِ كَا ان كَ تَمْ سِ نَدِيكَ سِ لَوُلُ . اور پَنِهَا رَبِ كَا مَكُولَ كُو ان كَ كُوْتَ يَر صَدَمَ يَا ازْبِ كَانَ كَ تَمْ سِ نَدِيكَ سِ لَوُلُ. اور پَنِهَا رَبِ كَا مَكُولُ كُو ان كَ كُمْ يَر كَشِهُا يَا ازْبِ كَا فَرُويَكُ نَ كَ

تعلق مع الله عاصل ہوتا ہے وہ ہی ہے جو دلول کے اضطراب و وحثت کو دور کرسکتا ہے۔

فی متر جم محق نے "طویی "کے کنوی معنی کیے ہیں اس کے اندر جنت کاد ودرخت بھی آگا جے حدیث محیح میں "طویی " کے نام سے موسوم فر مایا ہے۔ وہ یعنی جس طرح ہما پنی طرف رجوع ہونے والوں کو کامیا بی کی راہ دکھاتے ہیں۔اس طرح اس امت کی راہنمائی کے لیے ہم نے تجھے مبعوث کیا۔ تاکہ ہو مخاب اپنی رحمت کاملہ سے تجھ پراتاری ہے آپ ملی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سادیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر بنا کر بھیجا جانا کو کی انو کھی بات نہیں بگل امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے جائے ہیں جواس وقت تکذیب کرنے والوں کا حشر ہواان لوگوں کو بھی چیش نظر رہنا جا ہیے۔

فل يعنى رحمان في ابنى رحمت كامله سے قرآن اتارا" اَلَوَّ حُملنُ عَلَمَ الْفُرانَ" اوراً پُسلى الله عليه وسلم كورتمة للعالمين بنا كربيجا يمكر انبول في تخت ناحم من المران عمت وركم بانده لي رحمان كاحل ماسنغ سے منكر اوركفران نام سے بى وحثت كھانے لگے راسى ليے مديبية كے سلى نام من بسم الله الرحمن المرحيم لي في يرجم اكول قادًا قِيلَ لَهُمُ الشَّهُ دُواللوَّ مَن قَالُوْ اوَمَا الوَّ مَن بِهِ

ف یعنی جس رتمان سے تم انکار کرتے ہودہ ہی میرارب ہے اوروہ بی اندہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ ﴿فُلِ ادْعُوا اللّٰهَ آوِ ادْعُوا الرَّا نَعْنَ الْآَا مَا اَنْهُ عُوٰ اللّٰهَ آوِ ادْعُوا الرَّا نَعْنَ اللّٰهِ آوِ اللّٰهَ آوِ ادْعُوا الرَّا نَعْنَ اللّٰهِ آوَ اللّٰهَ آوِ اللّٰهِ آوِ اللّٰهِ آوِ اللّٰهِ آوِ اللّٰهِ آوِ اللّٰهِ آوَ اللّٰمِ اللّٰهِ آوَ اللّٰهِ آوَ اللّٰهِ آوَ اللّٰهِ آوَ اللّٰهِ آوَ اللّٰهِ آلَا اللّٰهِ آوَ اللّٰهِ آوَ اللّٰهِ آلَا اللّٰهِ آلَا اللّٰهِ آلِ اللّٰهِ آلَا اللّٰهُ آلَا اللّٰهِ آلَاللّٰهِ آلَا اللّٰهِ آلَاللّٰهِ آلَا اللّٰهِ آلَا اللّٰلِيلُ آلِي اللّٰلِيلَا اللّٰلِيلَةُ آلِلّٰ اللّٰلِيلَةُ آلِلْهُ آلَا اللّٰلِيلَةُ آلَا اللّٰلِيلَةُ آلِمُ آلَا اللّٰلِيلَةُ آلَا اللّٰلِيلَةُ آلِلَّٰ اللّٰلِيلِيلِيلُولَ اللّٰلِيلِ اللّٰلِيلِيلَا اللّٰلِيلَةُ آلَا اللّٰلِيلَةُ آلَا اللّٰلِيلَةُ آلِلْلِلْمُلْلِلْلُلْلُلْلِلْ اللّٰمُولِمُ الللّٰلِيلَةُ آلِللّٰلِيلِيلُولِيلَا اللللّٰلِيلِيلُولَ الللّٰلِيلِيلَّلِيلِيلَّلِيلُولُلْلِلْلُ

فیل بہاں قرآن سے مراد عام کتاب ہے جیما کہ ایک صدیث تھے جس " زبور " پر لفظ قرآن کا اطلاق ہوا ہے یعنی اگر کوئی کتاب ایسی اتاری جاتی جس سے تہارے پر فرمائٹی نشان پورے ہوجاتے تو وہ بجزائی قرآن کے اور کوئ کی ہوئٹی تھے۔ یہی قرآن ہے جس نے روحانی طور پر بہاڑول کی طرح ہے ہوئے وگول کو ان کی جگر سے اور کی جائے ہوئی کو گوئی کا در کے بیاز کر معرف البی کے چٹے جاری کر دیے۔ دصول الی الند کے راستے برسول کی جگر منٹوں میں ہے مواثی کرائے۔ مردہ قو مول اور دلول میں ابدی زندگی کی روح پھونک دی۔ جب ایسے قرآن سے تم کو شفاو ہدایت نصیب ربوئی تو فرض کر و تمہاری طب کے مواثی اگر یہ قرآن مادی اور حی طور پر بھی وہ سب جیزیل دکھا دیتا جن کی فرمائش کرتے ہو یتب ہی کیاامید تھی کرتم ایمان ہے آئے اور بنی جمیش اور کی کھیں شروع کی خواج میں اس کے باتی میں یہ کہا ہے تم ایس میں ہوگئی نشان کو دیکھ کرایمان لانے دالے نہیں ۔ اصل یہ ہے کہ سب کا مراہ ہاہت و امند ل ) اس کے باتی میں یہ جے وہ درجا ہے قیامت تک ہدایت نہیں ہوگئی گیا متا ہو۔

فعل شاید بعض منما نول کو خول گزرا ہوگا کہ ایک مرتبدان کی فرمائش ہی ہوری کردی جائے شید ایمان کے آئیں ان کو کمجھایا کے وطرحمع کھ گرندا ہے ۔ بدون ایک نشان دکھنا سے بی سب کو راہ راست پر لے آئے لیکن یہ س کی عادت وحکمت کے نفاف ہے اس نے ان ن کو ایک رہ نک ک آزاد کی دے کر ہدایت کے کافی امباب فراہم کردیے جو چاہان سے منتفع ہو یک ضرورت ہے کہ ان کی فرمائش ہوری کی جائیں ہو جو دکافی سرن بدیت موجود ہونے کے اگر معاندین نہیں ماسنے اورا سے ایمان کو جبود وفرمائشوں یہ معلق کرتے ہیں ۔ توہم نے یہ اراد ، بھی نہیں کیاں ری دیا کو سرورمنوی دیا ۔ کار ہم کے گئی یا آئی و عُل الله الله الله کلا یُخلف الْبِیْ عَادَ وَ وَلَقَی السُتُهُ وَیُ یِرُسُلِ مِّنَ جَا جَا الله کلا یُخلف الْبِیْ عَادَ وَ وَلَقَی السُتُهُ وَی یَرُسُلِ مِّنَ جَا جَل الله خلاف نہیں کرتا اپنا وہ من کر جے ہیں کئے ربولوں سے کر جب جب جب جب بین کے وہوہ اللہ کا۔ بے شک اللہ ظاف نہیں کرتا وہ من کر چے ہیں کئے ربولوں سے مَکْرُ وَ اللّٰهِ الله عَلَيْ اللّٰهِ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ال

#### رجوع بهمبحث نبوت وبيان حال المل سعادت والمل شقاوت

وَالْخَيْاكُ: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَّةً . الى فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾

ربط: ..... او پرسلسلہ کلام اہل حق اور اہل باطل کے بارے میں چلا آرہا ہے اور اس سے قبل ﴿ وَانْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ وَعَجَبُ وَاللّٰهِ عَلَيْ اَللّٰهِ عَلَيْ اَللّٰهِ عَلَيْ اَللّٰهِ عَلَيْ اَللّٰهِ عَلَيْ اَللّٰهِ عَلَيْ اَللّٰهِ عَلَيْ اَلِي عَلَيْ اَللّٰهِ عَلَيْ اَللّٰهِ عَلَيْ اَللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ ا

اوریکافرلوگ آپ مُنافِظ کی نبوت پرطعن اوراعتراض کے سے یہ کہتے ہیں کہ اس پیفبر پر اس کے پر در دگار کی طرف سے کوئی ایک نشانی جیم چاہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ﴿فَلْیَا اَیْنَا بِاٰیکِتْہِ کُمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُوٰنَ﴾ اب فی خالفی ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اللہ گراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور راہ بتاتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرے یعنی نشانیاں تو بہت اتاری گئی ہیں گرخدانے تم کو گراہ کردیا ہے کہ مجزات تمہارے میں کی گونفرنہیں دوروع کرے یعنی نشانیاں تو بہت اتاری گئی ہیں مگرخدانے تم کو گراہ کردیا ہے کہ مجزات تمہارے میاسے ہیں مگر تم کو نفرنہیں

= بائة فرو (كَمْلَقَ جَهَدَه ونَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ ﴾ وال بات جي أبي ري موكرر على \_

فت یعنی سواملنے میں دیر ہوتو مت جمھوکہ چھوٹ مجھے ،گزشتہ جرموں کو بھی پہنے ڈھیل دی گئی ، پھر جب پکڑا تو دیکھ لوکیا حشر ہوا۔ آج تک ان کی تبدی کی داشانیں زبانوں پر ہیں ۔

فل یعنی پر کفار مکرفر مانشی نشانوں سے مائے والے نہیں ۔ یہ آس طرح مانیں سے کہ برابر کوئی آفت و مصیبت خودان پریاان کے آس پاس دالوں پرپڑتی رہے گئے۔ جسے دیکھ کر بیعبرت حاصل کرلیں ۔ مشلا جہاد میں سلمانوں کے ہاتھ سے کہ قبل ہوں سے کہ قبل ہوں سے کہ قبر کیے جائیں سے کچھ دوسری طرح کے مصائب کا شکار ہوں سے بیری سلمدرہ کا۔ جب تک خدا کا وعد والی اوعد والر جزیرہ العرب شرک کی گندگ سے پاک وصاف ہوجائے بیشک خدا کا وعد وائل ہے، ہول ہو کہ بیری سلمدرہ کا بیعنی مضرین نے آئے قبہ کے قبر ایمبر ایم رسول اللہ کی مشرک کی گندگ سے پاک وصاف ہوجائے بیشک خدا کہ بین کے بیمن سلمان کی بھی کہ میں اور جزیرہ اور ہوئے اور جزیرہ المام اور ہوئے جن میں آپ بنفن فیس شریک نے ہوئے بعض سلمن سے مشول ہوئے بیت مام میں مام ہے مکہ وہ اول کی تضیع نہیں ۔ واللہ اعلم۔

آتے جو خفس ان نشانیوں کودیکھ کربھی راہ راست پرندآئے تو سجھ لوکہ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ وہ راہ راست پرندآئے ۔اللہ کل ہدایت اور تو فیق ای شخص کونصیب ہوتی ہے جواللہ کی طرف رجوع کرے اور حق کا طالب ہوا یہ شخص بلا مجزہ ویکھے ہوئے بھی ایمان لے آتا ہے کیونکہ خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کا حال ہے کہ بیلوگ صدق دل سے اللہ پر ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یا دسے سلی اور آرام پاتے ہیں آگاہ ہوجاؤ کہ جو دل حقیقت میں دل ہیں وہ اللہ ہی کی یا دسے مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کی خاصیت ہی ہے کہ اس سے دل کوسکون اور اظمینان حاصل ہو بیوہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے ان کے لیے پاکے ہوئے مگانا ہے سکون اور اطمینان دنیاوی مال ودولت سے حاصل نہیں بلکہ تعلق مع اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔

ا ف: .....لغت عرب میں طوییٰ کے معنی نہایت درجہ کی خوثی اور شاد ہانی کے ہیں اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طویلیٰ جنت میں ایک درخت ہے۔

شاہ عبدالقادر میں کی سے ہیں میعنی حق تعالی کو ضرور نہیں کہ سب کوراہ پر لا دے یا نشانیاں بھیج کر ہر طرح ہدایت دے بلکہ بہی منظورہے کہ کوئی بیلے کوئی راہ یا وے سوجن کے دل میں رجوع آئے نشان ہے کہ اس کوسوجھا نا جا ہا"۔ (انتھیٰ) اب آ گے ان لوگوں کار دفر ماتے ہیں کہ جونبوت ورسالت کو انوکھی چیز سمجھتے ہیں چن نچے فر ماتے ہیں اے نبی مُنْافِقًا! جس طرح ہم نے آپ مُلافظ سے پہلے پیغیبروں کوان کی امتوں کی طرف بھیجا اس طرح ہم نے تجھ کوا یک امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت ی امتیں گزر چکی ہیں تا کہ توان کو وہ کتاب پڑھ کرسنا دے کہ جوہم نے تیری طرف وحی کے ذریعے کرتے ادراس پرایمان لاتے سمران لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ رحمٰن کے منکر ہیں اس لیے قر آن پر ایمان نہیں لاتے ن جاہلوں کو اللّٰہ کا نام "رمٰن" معلوم نہیں چنانچہ ابوجہل ملعون نے آنحضرت مُلاَثِيْم کواس طرح دعا کرتے سنایا اللّٰہ، یا رحمان! تو ا پنی قوم سے جاکر کہنے لگا کہ اب تومحد مظافیم دوخداکو یکارنے لگا ایک معبود کو چھوڑ کر دوسرا معبود پکڑ لیا ایک تو اللہ کو پکار تا ہے ور ایک رحمن کو پکارتا ہے ہم توسوائے رحمان بمامہ (مسلمہ کذاب) کے علاوہ اور کسی حمٰن کونہیں جانتے اے نبی آپ مُلاثِم کہہ د بیجئے کہ وہ رحمٰن جس کے تم م<del>کر ہوو ہی میرا پرو</del>ر دگارہے اور وہی اللہ ہے اور اس کے <del>سواکوئی معبور نہیں سمبھی کسی نام ہے اور</del> م م كى مام ساى ايك رب كويكا تا بول - ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَى \* الَّيَّامَّا قَلْعُوْا فَلَهُ الْإِسْمَاءُ الْحُسْلَى ﴾ اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اس کی طرف میر ارجوع ہے اور اگر کوئی کتاب البی اس عالم میں ایسی ہوتی کہ جس کے سب بہاڑ اپنی جگہ سے مثادیئے جاتے اور زمین ہموار کردی جاتی یا اس کے ذریعہ سے زمین شق کردی جاتی کہ اس سے نہریں جاری ہوجا تیں یااس کے ذریعے مردول سے بائی کرائی جائیں کے مردے اپنی قبروں میں بولتے یا اٹھ کر قبرے باہر آئے اورلوگوں سے باتیں کرتے تب بھی بیلوگ ایمان نہ لاتے ۔ کفار آنحضرت ٹلاٹلے سے اس قتم کے مجزات کی فر ماکش کی کرتے تھے اس پر میآیت نازل ہوئی کہ اگر قرآن کے ذریعے ان کے بیفر ماکٹی معجزات بھی دے دیئے جائیں تب بھی ایمان نہ لا تمیں گےخوب مجھلو کہ ایمان اور ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں بلکہ سب اختیار اللہ ہی کو ہے جس کو جا ہے ہدایت دے اور

جس کو چاہے گمراہ کرے۔

ف: الساس آیت میں قرآن سے مطلق کتاب الہی مراد ہے جیسا کہ ایک مدیث میں زبور پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق کیا ہے۔ بعض مسلمانوں کو از راہ شفقت وترحم یہ خیال ہوا کہ کاش کہ کوئی بڑی نشانی اور یہ مجمزات ظاہر ہوجائے تو شایدیہ لوگ ایمان لے آتے اس لیے ان کے جواب اور تسلی کے بیے آئندہ آیت نازل ہوئی کیا مسلمان ان کافروں کے ایمان \_\_\_\_\_\_ سے تاامید میں ہوئے جوایسے مجزات مانگتے ہیں جب کہ وہ جان چکے ہیں کہ سب اختیار اللہ ہی کو ہے اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دیدے تواے مسلمانو! تم ان کے ایمان سے مایوس ہوجاؤیکسی طرح ایمان نہیں لائیس سے اللہ ہی کوان کی ہدایت منظور نہیں پھرتم ان معاندین کی فکر میں کیوں گئے ہو <del>اور ہمیشہ پہنچی رہے گی ان کا فروں کوان کی</del> کرتو توں <mark>کی سزامیں</mark> ایک نہایک مصیبت جوان کو ہلاتی رہے اور دھمکاتی رہے <mark>یاان کے گھروں کے قریب</mark> ان کے گردونواح والوں پر کوئی <u>مصیبت نازل ہوتی رہے ج</u>ے دیکھ کریہلوگ عبرت بکڑیں اورنصیحت یاویں اسی طرح مسلمانوں کے جہاد اورغز وات کا اور كافرول پرمصيبتول اورآ فات كاسلسله جارى رہے گا يہال تك كەاللەكا دعده آپنچے اوراسلام تمام دينول پرغالب آ جائے جس کا خدائے تعالیٰ نے وعد ہ کررکھا ہے <u>بے شک الله وعد ہ خلا فی نہیں کرتا اور</u> آپ مُلاَثِیُمُ ان کا فروں کے استہزاءادر تمسخرے رنجیدہ نہ ہول بیآپ مُلافظ کے ساتھ خاص نہیں اس لیے کہ شخفیق آپ مُلافظ سے پہلے بہت سے رسولوں کے ساتھ مسنحر کیا گیا پس میں نے ان مسخروں کوفورا نہیں بکڑا بلکہ ان منگروں کومہلت دی تا کہ دل کھول کرا نبیاء نظام کا مذاق اڑالیس بھرجب ان کے جرم کا پیانہ لبریز ہوگیا تب میں نے ان کواچا نک پکڑلیا پستمجھلو کہ میرا عذاب کیا ہوتا ہے اور کس طرح آتا ہے۔اس دنیاوی عذاب پر اخروی عذاب کو قیاس کرلو جو دار جزاء ہے جس درجہ کا عناد ہوگا اس درجہ کی سزا ملے گی حضرت شاہ عبد القاور مینید لکھتے ہیں کہمسلمان چاہتے ہوں گے کہایک نشانی بڑی سی آوے تو کا فرمسلمان ہوجاویں سوفر مایا اگر کسی قر آن ے بیکام ہوتے توالبتہ اس سے پہلے ہوتے لیکن اختیار اللہ کا ہے اور خاطر جمع اس پر چاہئے کہ اللہ نے نہیں چاہا اگر وہ چاہتا تو تھم کا فرتھالیکن کا فرمسلمان یوں ہوں گے کہان پر آفت پڑتی رہے گی ان پر پڑے یا ہمسایہ پر جب تک سارے عرب ایمان میں آ جاویں وہ آفت یہ بی تھی جہاد مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ (انتھیٰ)

آفستی ہو قابید کے کھڑا ہے ہرکسی کے سر پر جو کچھ اس نے کیا ہے اور مقرد کرتے ہیں النہ کے لیے شریک فل کہ ان کا نام او فی یا اللہ کو مختل ہے کھڑا ہے ہرکسی کے سر پر جو کچھ اس نے کیا ہے اور مقرد کرتے ہیں النہ کے لیے شریک فل کہہ ان کا نام او فی یا اللہ کو مختل لیے کھڑا ہے ہرکسی کے سر پر اس کا کیا۔ اور تضہرائے ہیں اللہ کے شریک۔ کہ، ان کا نام او یا اللہ کو فیل بعنی جو خدا ہر تفق کے مرقم کے ہر مل کے ہروت نگر ان رکھتا ہے، ایک لیح کسی سے فال ہیں ۔ ذراکوئی شرارت کرے ای وقت تنبید کرسکن اور مرزاد سے سکتا ہو کھڑا تھیں۔ مجمول کو ہم مور ان کی مال ہو کھڑا تھیں۔ ان کا کا مام او یا اللہ کو گئر اللہ کو خدا ہر سے ہوئ کو ہم ان ان ایسی عام و دو تھڑ کو ق کے سرجھا نے اور اس کو خدا نی سے ان کا مام اور کے ہاں تا اللہ کو ہم کھٹے ہا مان نے کر اس انسان ایسی عام و دو ہوں جنسی فو واپنے وجود کی فیر آئی ہو کو کھڑا تھیں کر دے اس قلم کی بھی کو گئر آئیں ۔ فوج کو کھڑا کی ان مشرکا در کے اس سے خدا کے مرجھا کے اس می خوا کہ کہ کا تھو کے سامنے ہے یا کو کی کہ ان مرکز کی ان مرکز کی کے اس سے فوا کی کھڑا کہ کا کھ کے سامنے ہے یا کو کی کی ان مشرکا در کے جوز کی جو رکن کے ان کا مرکز کر تی ہیں۔ ان کا کان مرکز کی کو کہ کان کی کو کی کی ان مرکز کر ان کی کو کہ کو کی کی کو کہ کی کو کہ کو کی کہ کی کو کہ کو کہ کرنے کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کہ کان کو کہ کو کی کو کہ کو کی کی کو کہ کھڑا کے کی کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کان کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کر کے کان کر تھروں کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کو کہ کو کہ

تُنَبِّ عُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْآرُضِ الْمَ بِطَاهِو مِن الْقَوْلِ اللهُ اللهُ اللهُ كَا لَا اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

# الَّذِينَ اتَّقَوُا ﴿ وَعُقْبَى الْكَفِرِينَ النَّارُ ۞

جودرتے رہے فی ادربدا منکروں کا آ گ ہے ف

جو بچتے رہے۔ اور بدله منکرول کا آگ ہے۔

= ہے؟ اور بے حیاتی سے ات وعریٰ کے نام لینے لگو تو کیا کوئی عاقل ادھراسفات کرسکتا ہے؟

ف نعنی خدا کوتمام روئے زمین پراپنی خدائی کا کوئی شریک (حصدوار)معلوم نیس (کیونکہ ہے ہی نہیں جومعلوم ہو) کیاتم اسے وہ چیز بتلاؤ کے جے دہ نہیں جانتا؟ (العیاذ بالله) (تنبید) زمین کی قیداس لیے لگائی کہ بت پرستوں کے نزدیک شرکام (اصنام) کی قیام گاہ یہ ہی زمین تھی ۔ ابوحیان نے لائیفلَم کی منمبر "ما" کی طرف لوٹائی ہے یعنی کمیاخدا کو بتلا تے ہوکہ آپ کی خدائی کے حصد داروہ بت بیں جواد ٹی ساعلم بھی نہیں رکھتے ۔

فی پہلے فرمایا تھاان شرکاء کا ذر نام کو، ہر متنبہ فرمایا کہ جس چیز کا واقعہ میں جموت ہی نہیں اس کا نام کیالیا جاسکتا ہے؟ اب بتلاتے ہیں کہ کسی چیز کو خدا کا شریک تفہرانا خالی الفاظ اور صورت محض ہے جس کے پنچکو کی حقیقت نہیں ہے کر دکن و تخمین اور باقل او ہام سے چند ہے معنی انفاظ ہام عنی نہیں بن حاتے ہئی بہ جنا اللہ خوال میں ادھر بھی انفادہ ہوکہ جو مشرکانہ باتیں وہ کررہے ہیں اگر کورا نہ تقلیدہ تعصب سے خالی ہوکر اسپے ضمیر کی طرف رجوع کریں تو خو وان کا ضمیر تھی ان منویات سے انکار کرے گا۔ اس لیے کہنا چاہیے کہ بیسب او پر او پر کی باتیں ہیں۔ جن کو انسانی ضمیر اورانسانی فطرت دونوں مردو دمخبرا کیے ہیں۔

**ن کی** گھر بھی نہیں یشرک کی حمایت میں ان کی پرمتعدی اورتو حید کے مقابلہ میں اس قد رجد و جہد خان نفس کا دھوکہ اورشِطان کافریب ہے ۔ اس نے ان کو راوق سے روک دیا ہے ۔

وس یعنی جے نداہدایت کی تونین بدد سے اسے کون راہ پرلاسکتا ہے اوروہ اس کو توفیق دیتا ہے جو باختیار طوو ہدایت کے درواز ہے اسپے او پر ندنے کرے۔ وہے مجاہدین کے ہاتھوں سے پابلاداسے قدرت کی طرف ہے۔

فل يعنى بيسزادية جهوز كانبس يجرد بال كي سزا كائما بي جينا .

# تقبیح تشنیع اہل باطل وسزائے معاندین وجزائے مطیعین

عَالَيْنَاكَ: ﴿ أَفَينَ هُوَ قَالِيمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ .. الى .. وَعُقْبَى الْكُفِرِيْنَ النَّارُ ﴾

**ر بط: .....او پڑی آیتوں میں توحید کا ذکر تھااب ان آیات میں اہل شرک کی تیج تشنیج اور اہل ایمان اور اہل کفر کی جزاء دسز اکا** ذکر فرماتے ہیں۔

پس کیاوہ ذات جو ہر خص کے سریر قائم ہاوراس کی قیوم ہے اوراس کے تمام اعمال پر مطلع ہے ان کے بتوں کی مثل ہوسکتی ہے ہرگز نہیں یعنی کیاوہ ذات پاک جو ہرایک کی عافظ اورنگہبان ہےاورلوگوں کے نیک اور بدممل ہے ، خبر ہے کیا وہ ان بتوں کے برابر ہوسکتی ہے جومحض عاجز اور بےخبر ہیں۔ ہرگزنہیں اور ان لوگوں نے اللہ کےشریکے گھبراتے ہیں اے نی مُلَافِیَّا! آپ مُلَافِیَّا ان سے کہئے کہ ذراان شرکاء کا نام تولو، دیکھیں کیے ہیں ان میں کوئی صفت الوہیت کی بھی ہے یانہیں اور اویر جوخدا دندقد دس کی صفات بیان کی گئی ہیں کیا کوئی حیاداران پتھر ول میں ان کا کوئی نام دنشان بتاسکتا ہے یا تم خدا کواس <u>چز کے وجود سے مطلع کرتے ہوجس کی زمین میں ہونے کی اس کی خبرنہیں</u> بفرض محال اگر زمین میں کوئی اس کا شریک ہوتا تو اس کوضر ورمعلوم ہوتا بیہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز واقع میں موجود ہواور التد کواس کاعلم نہ ہواور زمین کی قید اس لیے لگائی کہ بت پرستول نے جس قدرشر کا بھہرائے ہوئے تھے وہ سب زمین میں ہی کے تھے یا بےسوچے سمجھےاور بے دلیل محض سرسری ادر <u>ظاہری بات کہتے ہو</u> جس کی واقع میں کوئی حقیقت اور مصداق نہیں جیسے جشی کا نام کا فورر کھالیا جائے اس طرح تمام بتوں کوالہی كهناب معنى الفاظ بين تم في حض اب خيال سان كومعبود مراكب بحس بركوني دليل نبيل ﴿ إِنَّ هِي إِلَّا ٱسْتَمَاعُ سَقَيْتُهُ وَهَا آنْتُمْ وَالْإَوْكُمْ مَا آنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطِنْ اِنْ يَّتَبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْآنُفُسُ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ مِّن ر المعنى بلك حق بيه من مين كافرول كي ليان كامروفريب ان كي نظرول مين آراستدكرويا كيا يعني ان كامروفريب ان كي نظرول مين آراستدكرويا كيا يعني ان ۔ کا کفروشرک محض ایک ملمع کاری ہے جس کوشیطان نے ان کی نظرول میں خوب صورت کر کے دکھلایا ہے، سب دھو کہ اور فریب ہا اورای ملع کاری کی وجہ سے بیلوگ سید ھےرائے سےروک دیئے گئے ہیں۔ شیطان نے ان کوغلط رائے پر ڈال دیا <u>اورجس کوخدا گمراہ کرے اس کوکوئی راہ دکھلانے والانہیں ایسے لو گول کے لیے دنیا میں بھی عداب ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے</u> قل اور قید یا طرح طرح کی ذلتیں اور مصیبتیں اور البته آخرت کا مذاب تو بہت ہی سخت ہے کیونکہ وہ شدید بھی ہے اور دائم و مرید بھی ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں جس جنت کامتقیوں سے دعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے درختوں اور مکا نوں کے بینچے نہریں جاری ہیں میوہ اس کا دائم ہے بھی منقطع نہ ہو گاادراس کا سایہ بھی دائم ہے وہ بھی منق**طع نہ ہوگا جنت میں** ندسورج ہے نہ چا نداور نہ تار کی کیکن دور دور تک سایہ پھیلا ہوا ہے بیے جنت جزاء ہے متقبول کے لئے = فك مِن كَا يَوْ فَي نُوع مِمِي فتم يهو في اور بميشده ، ي ملي كاج كي خواش كريل كري والا مَفْظُوْ عَدْ وَلا مَنهُ وعَدَى

<sup>=</sup> فکے جم کی کوئی نوع بھی نتم نہ ہوتی اور ہمیشہ وہ ہی مطبے گا کہا خواہش کر اس کے۔ ﴿لاَ مَفْظُوْعَةِ وَلاَ مَنْوَعَةِ ﴾ فک یعنی سایہ بمی ہمیشہ آ رام وہ رہے گا ۔ نہ بھی وصوب کی تیش ہوگی ندسر دی کی تکیف والا یَوَوْنَ فِیْهَا اَنْهُ مُسَاوَّلاَ وَمَهِرِ یَوّا ﴾ فک یعنی خداے ڈرکرشرک وکفر کو چھوڑ ہے رکھا۔

ف الم فق اورائل باطل كا انجام ايك ووسرے ك بامقائل بيان فرمايا ـ وَبِضِيةِ هَا تَشَيَّسُ الْأَشْيَاءَ

اور کا فروں کی جزاءآ گ ہے جوبھی منقطع نہ ہوگی۔

وَالَّذِي نَنَ النَّيْنَ الْكِنْتِ الْكِنْتِ يَفُرَ مُونَ بِمَا الْنِلَ الْفِك وَمِنَ الْأَخْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ ادر دو لوگ بن كو بم نے دى بے كتاب فوش ہوتے ہيں اس سے جو نازل ہوا تجر پر فل ادر يعفے فرقے نہيں مانے اس كى ادر جن كو ہم نے دى ہے كتاب، فوش ہوتے ہيں اس سے جو الزا تيرى طرف، اور بعفے فرقے نہيں مانے اس ك

بعض بات ركب مجركو بي علم موا، كه بندگی كرول الله كادر شريك د كرول اس كاداى كی طرف بلاتا مول ادرای كی طرف به مراضكانات العضى بات ركب مجركو بي علم موا، كه بندگی كرول الله كادر شريك د كرول اس كاداى كی طرف بلاتا مول ادرای كی طرف ميرا شكاند

و كُذْلِكَ أَنْزَلُنْهُ حُكُمًّا عَرَبِيًّا ﴿ وَلَهِنِ التَّبَعْتَ أَهُوَ آءَهُمُ بَعْلَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا اور اى طرح اتارا بم نے يہ كلام حكم عربی زبان میں فی اور اگر تو بلے ان كی خواہش كے موافق بعد اس علم كے جو تجھ كو پہنچا، اور اى طرح اتارا بم نے يہ كلام، حكم عربی زبان میں۔ اور اگر تو بلے ان كے شوق پر، بعد اس علم كے جو تجھ كو پہنچا،

مُ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ قَلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿ وَلَقَلُ ارْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ

فی یعنی بهود ونساری یا عرب کے جاہوں میں وہ جماعتیں بھی میں جو قرآن سے اس لیے ناخوش میں کہ انھیں اس کی بعض چیزوں سے انکار ہے اورید دی چیزیں میں جوان کی تحریف و تبدیل یا آراء وا ہواء کے خلاف قرآن نے بیان کی میں۔

فت یعنی کوئی خوش ہویاناخوش، میں توای خدائے دحدہ الاشریک لاکی بندگی کرتا ہوں جس کوسب انبیاء ادرملل بالا تفاق مانے چلے آئے۔ای کے احکام د مرضیات کی طرت ساری دنیا کو دعوت دیتا ہوں اورخوب جانتا ہوں کہ میراامخام ای کے ہاتھ میں ہے ۔میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ،و ہیں میراٹھ کا نہے وہ بی مجھ کو آخر کا دفالب ومنصورا درخالفین کومغلوب درموا کرے گا۔لہذا کسی کے خلاف دا نکار کی مجھے قلعة پروانہیں ۔

ق میں بعنی جیسے پیشرد دسری تمامیں اتاری کمیس اس وقت بیقرآن اتارا جو عظیم اسٹان معارف وسم پر شمش اور می و باطل کا آفری فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھرجی طرح ہر چیفبر کواسی زبان میں تمتاب دی تھی جواس کی قومی زبان تھی۔ایسے ہی محدو بی ملی الله علیه دسلم کو عربی قرآن دیا محیا۔ بن شبہ قرآن میسی معجز د جامع متاب الیمی ہی زبان میں نازل ہونی چاہیے تھی، جو نہایت بلیغ ، ومیع ، جامع منطبط ، واضح ، پر مغز اور پر شوکت ہونے کی وجہ سے " ام الالسند " اور " ملکۃ اللغات " کہنا نے کی متمق ہے۔

فے یعنی کسی کے انکارونا فوقی کی ذرو بھر پرواند کردین تعالیٰ نے جوعلم عظیم تم کو دیا ہے اس کی پیروی کرتے رہوا کر بالغرض تم ان لوگوں کی خواہشات کی طرن جھک مجھے تواس کے دبال سے کون بچاسکتا ہے۔ یہ خطاب ہر طالب حق کو ہے اورا گرمنسور ملی المذھلیہ دسلم کا طب میں آق ہے ملی اندھلیہ دسلم کو رہنے رکھ کر دوسر دل کو = اُزُوا جَا وَخُرِیّنَةً ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اَنْ يَالَيْ بِأَيْةٍ إِلَّا بِإِخْنِ اللّهِ ﴿ لِكُلِّ آجَلِ كِتَابُ۞ 
جو روي اور اولاد اور أيس ہوائمي ربول جے كہ وہ لے آئے كوئى نثانی مگر اللہ كے اذن سے ہر ایک وحدہ ہے لکھا ہوا فل 
جوروم اور لڑكے۔ اور نہ تھا کمی ربول كو كہ لے آدے كوئى نثانی مگر اللہ كے اذن سے۔ ہر وعدہ ہے لکھا ہوا۔

مَعْمُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُغَيِثُ ﴿ وَعِنْلَا أُمُّ الْكِتْبِ ﴿ وَإِنْ مَّا ثُرِيَنَّكَ بَعُضَ الَّذِي ق مناتا ب الله جو باب اور باتى ركمتا ب اور اى ك باس ب اصل تناب في اور اكر دكملا دين بم جمر كوكن وسو جو

مناتا ہے اللہ جو جاہے اور رکھتا ہے۔ اور اس یاس ہے اصل کتاب۔ اور یا مجمی دکھاویں ہم تجھ کو کوئی وعدہ، جو

نَعِلُهُمُ اَوُ لَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿ اَوَلَمْ يَرُوا الَّا تَأْتِي

ہم نے کیا ہے ان سے یا تجھ کو اٹھا لیویں موتیرا ذمہ تو پہنچا دینا ہے اور ہمارا ذمہ ہے حماب لینافی کیادہ نہیں دیکھتے کہ ہم یلے آتے ہیں ویتے ہیں ان کو، یا تجھ کو بھر لیویں، سوتیرا ذمہ تو پہنچانا ہے اور ہمارا ذمہ حماب بینا۔ کیا نہیں دیکھتے ؟ کہ ہم یلے آتے ہیں

= سانام قسود ہے میں اکہ پہلے متعدد مواضع میں اس کی نظار گزر چکیں۔

فل یعنی پیغبر عربی مل الندعید وسلم کونی کتاب اور سنے احکام دے کر بھیجا کیا اپنیھے کی بات ہوگئی جو اتن جمین کالی جاتی ہیں۔ آفران سے پہلے بھی ہم نے جو چینی پیغبر بھیجے وہ آسمان کے فرشتے نہ تھے اس دنیا کے دہنے والے آدمی تھے برخوکانا کھاتے ، اپنی ضرور یات اپنے ہاتھوں سے انجام دسیتے اور بوی ہے کہ کھے ۔ وہ بی نشان تھے ۔ ان میں کسی کو یہ قدرت بھی کہ لوگ جونشانی مانگتے ضرور وکھنا دیتا بلکہ موجود و پیغبر کی طرح ہر چیز میں مندائی اذان کے متظر ہے تھے ۔ وہ بی نشان دکھاتے اور وہ بی احکام مناتے تھے جس کا اذان خدا کے یہاں سے ہوتا۔ خدائی اذان کا مال یہ ہے کہ اس ہرز مانداور ہر قران کے مناسب جداگانے حکم کھا ہوا ہے ۔ اور ایک وحدو تھی اور ایک نیو کی نبی بدل سکتا ہے خفر شہ ۔ پھر جب ہر ایک پیغمبر اپنے زمانہ کے مناسب احکام لائے ۔ اور اپنی صداقت کے اور ایک کی خواج شات کے پابند آمیس رہے ۔ زا ہے کو وائج بشریہ اور تعلقات معاشرت سے پاک اور برتر ظاہر کیا تو ان می چیزوں کا محدر مول میں بیا جانا انکار نبوت کی دلیل کیسے بن سکتی ہے؟

ق می یعنی اپنی تکمت کے موافی جس حکم کو چاہے منسوخ کر ہے، جے چاہے باتی رکھے۔ جس قوم کو چاہے مٹائے جے چاہے اس کی جگہ جمادے۔ جن اسباب کی علی تاہیں تو بدلے جن کی چاہے منسوخ کر ہے۔ عالی موجود کی جس ظاہر کر ہے جو چاہے شرائط کے نہ پائے جانے کی بنا پر موقوف کر دے۔ عرض ہر تسم کی تبدیل و تغییر بھووا شات، ننخ واحکام اس کے باتھ میں ہے۔ قضاد قدر کے تمام دفاتر اس کے قبضہ میں اور رسب تفسیدات و دفاتر کی جرجے "ام الکتاب " کہنا چاہیے اس کے پاس ہے یعنی علم از لی محیلا "جو ہر تسم کے تبدل و تغیر سے قطع کمنز و دمبری اور لوح محفوظ کا ماغذ ہے۔ حضرت شاہ ماحب رحمہ الدکتاب " کہنا چاہیے اس کے پاس ہے یعنی علم از لی محیلا "جو ہر تسم کے تبدل و تغیر سے قطع کمنز و دمبری اور لوح محفوظ کا ماغذ ہے۔ حضرت شاہ ماحب رحمہ الدکتاب سے کم یاز یادہ کر دنیا میں ہر چیز اسباب سے ہے بعضے اسباب ظاہر ہی بعضے جھے بی راسباب کی تاثیر کا ایک کمبنی انداز و ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہے جو ہر گزنہیں سے کم یاز یادہ کر دیے جب اللہ چاہ ہو کی سے بہنا ہا ہو گئی کئی سے مرتا ہے اور ایک اعداز و ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہے جو ہر گزنہیں بدل انداز استحض افاض کو قف کے میں ایک ہو کی ہے تھی یہاں تفسیل کا موقع نہیں ۔ ان شاہ اللہ میں تھا جا ہے گا۔ اگر خدا المادیث و تاریب بعض افاض کو قف کے مربر مرکب کے ایس کے تعلق یہاں تفسیل کا موقع نہیں ۔ ان شاہ اللہ میں افاض کو قف کے مربر مرکب کو ایس کے تعلق یہاں تفسیل کا موقع نہیں ۔ ان شاہ اللہ میں تھی جو ہوگا۔ اگر خدا نے قبید کی دو موالموفق و المستحال ہے

قت یعنی جود مدے ان سے کیے محتے ہیں، ہم کو اختیار ہے کہ ان میں سے بعض آپ ملی اللہ عید وسلم کے ماشنے پورے کردیں۔ یا آپ ملی اللہ عید وسلم کی وفات کے بعد ظاہر کریں، ندآپ ملی اللہ علیہ وسلم کی ان اللہ عید وسلم کی وفات کے بعد ظاہر کریں، ندآپ ملی اللہ علیہ وسلم کی ان اسے اور ندتا خیر وامہال ویکھ کران لوگوں کو بے فکر ہونا چاہیے۔ مندا کے علم میں ہر چیز کا ایک وقت مناسب ہے جس کے پہنچنے ہر و مضرور ظاہر ہو کررہے گی۔ آپ ملی اندعیہ وسلم اپنا فرض (تبینغ) اوا کیے جائیں۔ تکذیب کرنے والوں کا حماب ہم خود سے باتی کروییں کے۔

الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنَ ٱطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكِّمِهِ ۗ وَهُوَسَرِيُعُ زمین کو گھٹاتے اس کے تنارول سے فل اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی نہیں کہ پیچھے ڈالے اس کا حکم فی اور وہ جلد لیتا ہے زمین پر مھٹاتے اس کو کنروں ہے۔ اور اللہ تھم کرتا ہے، کوئی نہیں کہ بیچیے ڈالے اس کا تھم۔ اور شآب لیتا ہے الْحِسَابِ® وَقَدُمَكُرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَيِلْهِ الْمَكُرُ بَمِيْعًا ﴿ يَعُلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ حماب فٹ اور فریب کرچکے ہیں جو ان سے پہلے تھے سو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب فریب ف کل جانا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر حباب۔ اور فریب کریکے ہیں ان سے اگلے، سو اللہ کے ہاتھ ہیں سب فریب۔ جانتا ہے جو کماتا ہے ہر الله عَمْدُ وَسَيَعُلَمُ الْكُفُّرُ لِمَنْ عُقْبَى الله السَّارِ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِيثَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ﴿ وَيَقُولُ الَّذِيثَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ﴿ ایک جی فی اور اب معلوم کیے لیتے میں کافر کہ بھس کا ہوتا ہے پچھا گھر فل کہتے میں کافر تو بھیجا ہوا نہیں آیا جی۔ اور اب معوم کریں عے منکر، کس کا ہوتا ہے بچھلا گھر۔ اور کہتے ہیں منکر، تو بھیجا نہیں آیا۔ ﴾ قُلُ كَفِي بِاللهِ شَهِينًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتْبِ ﴿ کہ دے الله کافی ہے محاہ میرے اور تہارے چے میں نے اور جس کو خبر ہے کتب کی فل کہد، اللہ بس ہے گواہ میرے تمہارے جے، اور جس کو خبر ہے کتب ک۔ فل یعنی سرز مین مکہ کے آس پاس اسلام کااڑ بھیلتا جاتاا در کفر کی عملداری گفتی جاتی ہے۔ بڑے پڑے قبائل اور اشخاص کے قلوب پر اس مرکا سکے بیٹھ در ہا ے داوس وفورج کے دل حق وصداقت کے سامنے مفتوح ہورہے اس داس طرح ہم آ سد آ سے کفر کی حکومت کو د باتے جیے آ رہے ایس ریا ہے روش آ ثاران مكذيين كونيس بتلات كدمدا كافيصلدان كم متقبل ك متعلق ميا موجكا ب يك مقل مند مجهد سلامة ج جس دفارس برهر باب و بحلى وقت ب ر كنے والانبيں يبداانجام بنى اى يس بكرة نے والى چيزكو آئى ہوئى مجس ي

فع بعنی اس کا تکوینی چکم اور فیعلدائل ہے۔جب وقت آ مائے توکس کی طاقت ہے کہ ایک منٹ کے لیے ملتوی کر کے پیچھے وُ ال دے۔

ف يعنى جهال حماب كادقت آين پهنچا پھر ديرنه للكه گل به ياجو چيزيقينا آيے والي ہے اسے جلد بي مجھوبه "

فیم وہ نہاہے توسب فریب رکھے رہ جائیں، یا پرکہ خداان کے فریب کا تو ڈر کرتاہے منکرانس میں خنیہ تدبیر کو کہتے ہیں اگر برائی کے سے کی جائے بری ہے اور برائی کو دور کرنے کے لیے ہوتوا چی ہے یعنی انہوں نے جھپ چھپ کرنا پاک تدبیر یں کیل لیکن خدا کی تدبیر سب بدغالب ری اس ہے وہ تدبیر یں ن بی برالٹ دیل ﴿ وَلَا یَعِیدُ فِی الْمَاتُمُ السَّبِیمُ اِلَّا بِاَهْلِهِ ﴾

ف یعنی جس سے و کی حرکت وسکون اور کھلا چھپا کام پوشیدہ نہیں اس کے آ مے می کام کری پل سکتا ہے وہ ان سکا روں کوخوب مز ا جکھا نے گا۔

فل يعنى جے الكول نے اپنے مكر كا عجام ديكھ ليا موجو وہ كفار كو بھى قدر عافيت معلوم ہوا يا بتى ہے ۔

فے یعنی تمہارے جنلانے سے کچونہیں ہوتا جکہ خداوند قدوس میری صداقت کے بڑے بڑے نشان دکھلار ہاہے قرآن جواس کا کلام بے بینے اپنے کلام کی ہم اسے کی شہادت دیتا ہے، اس طرح میرے پیغمبر برق ہونے کا گواہ ہے۔ اگرآ تھیں کھول کر دیکھوتوسخت ناموافق عالات میں بچ کا اس شان سے پھیلتے جانا اور دشمنوں تک کے دلوں میں گھر کرنااور جھوٹ کا منظوب و مقہور ہو کرسمٹتے رہنا خدائی طرف سے تھی ہوئی محوالی میری حقانیت کی ہے۔

من المسلم المسل

#### خطاب بداہل کتاب دربارہ نبوت

وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكِتْبَ يَفُرَ حُونَ .. الى .. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتْبِ

ربط: ..... او برکی آیتوں لیعنی ﴿ وَاِنَ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ ﴾ الح ﴿ وَاَلَعُونُ الَّذِيثَ كَفَرُوا ﴾ مِل نبوت کی بحث گرری، اب ان آیات میں اہل کتاب کی حالت اور مکرین نبوت کے چند شبہات کا جواب دیتے ہیں کفار عرب انحضرت خالظ کی نبوت میں زیادہ پیشبہات کیا کرتے تھا کیے شہبہات کا جواب دیا گیا کہ آپ ظائل بشرید ہے پاک ہونا چاہیے۔ ﴿ وَاَلَقَدُ اَرْسَدُنْکَا رُسُلًا فِینَ قَبْلِكَ ﴾ میں ان شبکا جواب دیا گیا کہ آپ ظائل بشرید ہے پاک ہونا چاہیے۔ ﴿ وَالَقَدُ اَرْسَدُنْکَا رُسُلًا فِینَ قَبْلِكَ ﴾ میں ان شبکا جواب دیا گیا کہ آپ ظائل بھی مان جو نبی بھیج گئے اور جن کی نبوت کو اہل کتاب بھی مانے ہیں جسے حضرت ابراہیم طینگاوغیرہ وہ بھی اہل وعیال والے تھے دورا شبہ پیکر اور نبی بھی کہ ہو ہوں کہ بیال وعیال والے تھے ماری حکم است ہیں بلد اندے اختیار میں ہے۔ تیسرا شبہال کا کہ بیال میں ان شبکا جواب دیا گیا کہ بیال ہر شکادت مقرب ہو پہلے ہے انتقار میں ہوتیں۔ ﴿ وَلَمُ اللّٰ مَا اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ ہُمَا اللّٰ مَا اللّٰ ہُمَا اللّٰهُ مَا اِنْ اللّٰ ہُمَا اللّٰهُ مَا اِنْ اللّٰ ہُمَا اللّٰ ہُمَا اللّٰ ہُمَا اللّٰهُ مَا اللّٰ ہُمَا اللّٰهُ مَا اللّٰ ہُمَا اللّٰهُ مَا اللّٰ ہُمَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ

اورجن لوگوں کوہم نے آسانی کتاب دی یعنی توریت وائیل جیے عبداللہ بن سلام بڑا ٹھٹا ورنصارائے نجران ویمن۔
مراداس سے وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے اس عطیہ کو قبول کیا اوراس سے متفع ہوئے ایسے لوگ نوش ہوتے ہیں
اس کتاب سے جو آپ کی طرف نازل کی گئی کیونکہ نوعقل سے قر آن کو علم دمعرفت کا ٹیعی پاتے اوراس کی خبرا پنی کتابوں ہیں
پاتے ہیں اور بعضے فرقے اس قر آن کی بعض با توں کوئیس مانتے جو ان کی دنیوی اغراض و منافع میں صائل اور مافع بنتی ہیں
آپ ماٹھٹر ان سے کہدو یجئے کہ جہیں اپنا اختیار ہے کہ تم اپ احتقانہ عقاکہ تلیث اور کفارہ پر قائم رہو جز ایس نیست کہ جھے
کوخدائے تعالی کی طرف سے سے تھم دیا گیا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہوکو کو خدائے کہ جا اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہوکہ کی طرف بلاتا ہوں نہ کی کو غیر کی جانب کیونکہ
میں اللہ کا دسول ہوں اور اس کی طرف دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں اور اس کی طرف بلاتا ہوں نہ کی غیر کی جانب کیونکہ بی اللہ کا میں اور اس کی طرف بلاتا ہوں کہ کوئی کہ بی سلم بین کا قیام چندر دوزہ سے مطلب یہ ہے کہ قیامت حق ہو ادر اس کی طرف اور اس کی طرف بی کھر اس کے نو در کے کہی سلم بی کہا ہوں کو اور اور اس کی طرف بی کہی سلم بین کہا ہوں کو اور اور اس کی طرف بی کہی سلم بین کہا ہوں کو معرف کی بین کہا ہوں کو میں بین اتارا اس طرح ہم نے قرآن سے کہا کہا ہوں کو معرف کی بین کرآپ خالائی کی زبان میں اتارا ای طرح ہم نے اس کتاب کو کھم عربی بنا کرآپ خالائی کی زبان میں اتارا اس طرح ہم نے اس کتاب کو کھم عربی بنا کرآپ خالائی کی زبان میں اتارا اس طرح ہم نے اس کتاب کو کھم عربی بنا کرآپ خالائی کی زبان میں اتارا اس طرح ہم نے اس کتاب کو کھم عربی بنا کرآپ خالائیں کی زبان میں اتارا اس طرح ہم نے اس کتاب کو کھم عربی بنا کرآپ خالائیں کر بنان میں اتارا اس طرح ہم نے اس کتاب کو کھم عربی بنا کرآپ خالائیں کی زبان میں اتارا اس طرح ہم نے اس کتاب کو کھم کو نی بنا کرآپ خالی کی زبان میں اتارا اس کو دور اس کی کو کھر کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کے کی کی کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھ

ہواہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور بیقر آن اللہ کی آخری کتاب ہدایت ہے۔

اس کیےالل کتاب پراس کا تباع داجب ہے کیونکہ بیرآخری کتاب ہونے کی وجہ ہے تمام پہلی کتابوں کی گئے ہے اور ناسخ کے بعد منسوخ کا تباع حدی نہیں بلکہ ہوائے نفس ہے اس لیے اے نبی مُلاکِظُ اگر بفرض محال آپ مُلاکِظُ نے اس م اللی کے آجانے کے بعدان کی خواہشوں کا تباع کیا تواللہ کے مقابلہ میں آپ نٹاٹیٹی کا کوئی مددگاراورعذاب اللی سے بچانے والانہیں مطلب یہ کہاللہ کے احکام کوصاف صاف بیان کروکسی بات میں ان کی بیروی اور رعایت نہ کرواور ان سے نہ ڈرو ظاہر میں بیخطاب اگرچہ آنحضرت مُلاثِقاً کو ہے مگر اصل مقصودا ہل کتاب مشر کمین اور منکرین کوسنا نا ہے اور اگر کوئی آپ مُلاثِما کی نبوت میں پیطعن کرے کہ رسول کو نکاح اور بیوی بچوں اور کھانے پینے ہے کیا مطلب، نبی کوان دینیوی مرغوبات اورلذات سے کیاتعکق تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات نبوت کے منافی نبیں اس لیے کہ تحقیق ہم نے آپ مَلْ اَلْمُمَا سے پہلے کتنے ہی رسول بیھیج جو کھاتے اور بیٹے تھے اور ہم نے ان کی بیبیاں اوراولا دبھی دی نکاح اوراولا دسے نبوت میں کوئی فرق نبیس آتا بلکہ اس سے بشریت کی پخیل اور تنزیہ ہوجاتی ہے اسلام ہمیں رہانیت نہیں سکھ تا حضرات انبیاء میں ہے ہمانیت اور روحانیت دونوں اعتبار سے کامل ہوتے ہیں اس لیے اہل وعیال ان کے فرائض رسالت کی ادا ٹیگی میں حارج اور مزاحم نہیں ہوتے ادر اگر کوئی آپ مالی کی نبوت میں بیشبہ کرے کہ اگر آپ مالی اللہ کے نبی ہیں تو ہماری خواہش کے مطابق معجزات کیوں نہیں و کھلاتے تواس کا جواب ہے ہے کہ سی رسول کے امکان میں بیٹیس کہ بغیر تھم خدا دندی اپنی طرف ہے کوئی معجز ہ اور نشانی ۔۔۔۔۔ لا سکے بغیرخدا کی مرضی کے پیغیبرمججز ہنہیں دکھاسکتامعجز ہ کاظہوراللہ کے اراد ہ اورمشیت اوراس کی حکمت اورمصلحت پرموقو ف ہے نہ کسی خواہش اور رغبت پر وجہاس کی ہیہ ہے کہ ہر وقت موعود اور موت معینہ کے لیے ایک خاص حکم لکھا ہوا ہے اور ہر دور دورہ کے لیے اس کے یہاں ایک کتاب اور خاص تحریر ہوتی ہے جو مقتضائے حکمت ومصلحت اس مدت اور قرن کے لیے مناسب ہوتی ہےاوروہ کتاب کارکنان قضاء وقدریعنی ملائکہ مد برات کودے دی جاتی ہے۔ جب تک اس کی میعاد باقی رہتی ہاں دفت تک دہ تھم جاری رہتا ہے جب اس کی میعاد ختم ہوجاتی ہے تب دوسرے زمانہ اور قرن کے مناسب دوسر انظم آتا نےال جگہ اجل سے ازمنہ موجودات مراد ہیں ہرموجود کے بیے ایک محدود اور معین زمان چاہئے جس میں وہ محدود ہوکر پایا جائے نہ بڑھے نہ گھٹے،مطلب <sup>•</sup> یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت کسی کام کے لیے مقرر کردیا ہے وہ اس کے یہاں لکھا ہوا جب وہ وقت آتا ہے تو جو تھم اس وقت کے مناسب ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے ہرز مانہ کے لئے اس کے بیہاں ایک مخصوص کتاب ہاں نے کمال علم و حکمت سے ہرز مانہ کے لئے ایک حکم معین اور مقدر فرمادیا ہے جوان پر اپنے دفت پر ظاہر ہوتا ہے ای طرح مجھو کہ کوئی نشان اپنے لکھے ہوئے وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہوسکتا اللہ کا کارخانہ لوگوں کی فر ماکشوں اور ببلک کے مطالبات پرنہیں چلتا اللہ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے ہرکام کے لیے وقت مقرر کر کے لکھ دیا ہے جب تک وہ مقرر وقت نہ آ جائے وہ کام نیں ہوسکتا مطالب اور جلد بازی سے پچھٹیں ہوتا اس ارشاد سرایا رشاد ہے مقصودیہ بتلانا ہے کہ ہر قضائے البی • اس آیت کی بیتنمیر بنیادی اورتغیر ابوالسعو د اورتغیر روح المعانی سے ماخوذ ہے حصرات الل علم ان تغییر ول سے مراجعت فر مائیس۔ (والله سبحانه وتعالى اعلم)

اور وعدہ خداوندی کا وقت لکھا ہوا ہے اور ہر قرن اور زمانہ کے لیے جدا تھم ہے جواس کے مناسب ہے اور ہر تھم اپنے لکھے ہوئے کے مطابق اپنے وقت پر ظاہر ہوتا ہے۔

اس آیت سے مشرکین کے اس شبہ کا جواب ہو گیا جو مشرکین کہتے تھے کہ آپ مُلاِٹھ اپنے کفراور تکذیب کی بناء پر جن بلا وَل اور عذابول سے ہم کوڈراتے ہیں وہ کہاں ہیں اس کے جواب میں فر ما یا کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور معین ہے جوالٹد کے یہال ککھا ہوا ہے اپنے اپنے وقت پر اس کاظہور ہوتا ہے۔

خلاصد کلام ہیکہ والے گئی آجیل کِتَاجِ پھی اجل ہے وقت موجود اور مدت معینہ مراد ہا اور کتاب ہے نامہ خداد ندی اور نوشتہ خداوندی مراد ہے اور آیت اپنے ظاہر پر ہے جہور مضرین نے ای کا اختیار فر مایا ہے اور مطلب ہے ہے ہوہ وقت جس میں اللہ نے کسی امر کے وقوع کو مقدر کیا ہے اللہ کے یہاں اس کے جاری ہونے کا وقت کھا ہوا ہے ای کھے ہوئے کے مطابق اس کا وقوع اور ظہور ہوتا ہے اور فرا انجوی رکھنے ہیں کہ اس آیت میں تقذیم و تا خیر ہے اور اصل کلام اس طرح ہے والے گئی آجیل کو تا ہوئے اور فرا انجوی رکھنے ہیں کہ اس آیت میں تقذیم و تا خیر ہے اور اصل کلام اس طرح ہے والے گئی آجیل کو تا ہوئے اور اصل کا میں اللہ تعالیٰ اور وقت معلوم ہے کہا اللہ تعالیٰ والے گئی تہا مشد تقریبی اور دیکھر تو خیری سرح اور اور مشیت ہے ہر چیز کا ایک اس آ گے ارشا وفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ما لک وعتار ہے اس نے اپنی حکمت اور ارادہ اور مشیت ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کردیا ہے مگر وہ اس پر لازم نہیں اس میں جس طرح جائے تغیر وتبدل کر سکتا ہے اس لیے کہ اللہ اپنی قدرت اور حکمت وقت مقرر کردیا ہے مشہوخ کردے ہا ہے اور جس کو جائز رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اور اپنی شریعت کے احکام میں شن کو جائز رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ اپنی حکمت اور مسلمت نہیں رہتی تو اس کے موافق کردیتا ہے بین منسوخ کردیتا ہے اس سے جہود وہ تن نازل کرتا ہے اور جب وہ صلحت نہیں رہتی تو اس کے کو کو کردیتا ہے بین منسوخ کردیتا ہے اس سے بہود و مصلحت نہیں رہتی تو اس کے متعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ اپنی حکمت نہیں رہتی تو اس کے متعالیٰ کردیتا ہے بین منسوخ کردیتا ہے بین منسوخ کردیتا ہے اس سے کہود وہ نے اس متعالیٰ کو کو کردیتا ہے بین منسوخ کردیتا ہے اس سے کہود وہ نے اس کے متعالیٰ کردیتا ہے بین منسوخ کردیتا ہے اس سے کہود وہ نے اس کے متعالیٰ کردیتا ہے بین منسوخ کردیتا ہے بین منسوخ کردیتا ہے بین منسوخ کردیتا ہے اس سے کہود وہ نے اس کے متعالیٰ کردیتا ہے دو مسلمت نے سے دیں سے دور میں کے متعالیٰ کردیتا ہے بین میں کو دور نے اور کو کردیتا ہے بین میں کو دور کی کے دور کردیا ہے اس کے دور کیلئو کردیتا ہے بین میں کردیا ہے اس سے کہود وہ نے اس کی کردیتا ہے اس کی کو کردیتا ہے کردیتا ہے اس کے دور کردیتا ہے کردیتا ہے اس کی کردیتا ہے اس کی کردیتا ہے اس کے کہور کردیتا ہے دور کردیتا ہے کردیتا ہے کہور کردیتا ہے کہور کردی

"بدا" نہیں (جیبا کہ روافض کا گمان ہے) بلکہ بطریق تھمت و صلحت ہے اس لیے کہ اس کے پاس اصل کتاب ہے جس کا نام لوح محفوظ ہے جس میں اس محووا ثبات و تغیر و تبدیل کی تمام تفصیل درج ہے اور بیلوح محفوظ قضا و قدر کے تمام دفاتر کی جڑ ہے اور تغیر و تبدیل اورمحووا ثبات سے منز ہ اور مبری ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدی اللہ مرہ ان آیات کے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں "ہر قضائے موقت را نامہ ہست ینی چوں قضائے اللہی ہوجے محقق شود آنرادر عالم ملکوت ثبت می کنند نابود می ساز د۔ خدا ہر چہ می خواہد و ثابت می کند ہر چہ خواہد و نزدیک اوست ام الکتاب یعنی لوح محفوظ۔ مترجم گوید صورت حادثہ در عالم ملکوت خلق می فرماید بعد از ال اگر خواہد محوکند و ثابت دار دوشاید کہ معنی چنیں باشد ہر زمانے را شریعتے ہست ننح می کند، خدائے تعالی آنچہ خواہد و ثابت می گزار د آنچہ خواہد و نزدیک اوست لوح محفوظ واللہ اعلم (فتح الرمن)

حاصل کلام سیکدان آیات میں حق تعالیٰ نے اپنی صفت تقدیر اور علم از لی کو بیان کیا کہ حق تعالیٰ نے حوادث اور ا واقعات کے لیے ایک وقت مقدر اور مقرر فر مایا ہے ان میں خدا کی مرضی سے ردو بدل بھی ہوتا رہتا ہے اور ایک علم قطعی ہوہ مجھی نہیں بدلتا پہلے کو قضاء معلق اور دوسر سے کومبرم کہتے ہیں۔

# مئله بداكى مخضرتشريح

شیعہ آیت مذکورہ یعنی ﴿ يَعْمُعُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُفَيِنُ ﴾ سے بداثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت نذکورہ شیعہ آیت مذکورہ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُفَيِنُ ﴾ سے بداثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت نذکورہ اللّٰہ ما کہ اللّٰہ کا اور کو اور اللّٰہ کا اور کو اور اللّٰہ کا اور کو اور اللّٰہ کا مطلب بیہ ہے کہ ہوتم کی تغیر و تبدیل اور محواور اللّٰہ کا علم اور ارادہ بدا سے باک اور منزہ ہے شیعوں کے اس خیال سب اللّٰہ کا علم ازلی اور ارادہ اور مشیت سے ہور ہا ہے اور اللّٰہ کا علم اور ارادہ بدا سے پاک اور منزہ ہے شیعوں کے اس خیال سب اللّٰہ کا اور ارادہ اللّٰہ کا اور ارادہ اور منزہ کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ بدا کی مختصری تشریح کردی جائے۔

الل سنت والجماعت کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بدا جائز نہیں اس لیے کہ بدا کا حاصل یہ ہے کہ ق تعالیٰ ایک چیز کا ارادہ فرمائے پھراس کوکسی دوسری چیز میں مصلحت ظاہر ہو جواس سے قبل ظاہر نہتی پس ارادہ اول کو فتح کر کے دوسری چیز کا ارادہ کر لے توبید بدا ہے شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ ما آیت اور واقع ہے اور آیت نہ کورہ ﴿ يَمْ يَعْمُو اللهُ مَا يَقَاءُ وَيُفْعِينُ ﴾ کو استدلال میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی اللہ مٹا تا ہے جو چاہتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے باتی رکھتا ہے شیعہ کہتے ہیں کہ ویڈ فیدے کہتے ہیں کہ

مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو دوسری مصلحت ظاہر ہوتی ہے تو پہلے ارا دہ کو بدل دیتا ہے اور یہ بی معنیٰ بدا کے ہیں علاء شیعہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ان معنی قولنا بدالہ تعالیٰ انه ظهر له مالم یکن ظاهر ایعنی ہمارے اس قول کہ اللہ تعالیٰ کو بدا واقع ہوااس کے معنیٰ یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کوالی بات ظاہر ادر معلوم ہوئی جو پہلے ظاہر نہ ہوئی تھی۔

المی سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بدا کا واقع ہونا نام کن اور کال ہے کونکہ نصوص متواتر ہے ہے امرقطعی طور
پر ثابت ہے کہ اللہ کاعلم ازل تمام کا نئات کو محیط ہے ازل سے ابد تک تمام کا نئات اور ممکنات کو برابر اور یکسال جانتا ہے کوئی
چیزالی نہیں کہ جس کو پہلے سے نہ جانتا ہوا ور بعد میں اس کو جانے عقلاً یہ بات محال ہے کہ اللہ پر کوئی ایس چیز اور منکشف ہوجو
پہلے اس پر ظاہر اور منکشف نہ تھی اور سورہ طلہ میں ہے ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّی وَلَا يَنْسَى ﴾ اللہ کاعلم علم اور نسیان سے پاک ہے معاذ
اللہ اگر حق تعالیٰ سے لیے بدا جائز ہے۔ تولازم آئے گاکہ حق تعالیٰ ناعا قبت اندیش ہے اور اس کو انجام کاعلم نہیں تعالیٰ اللہ عن ذالک علوا کہیں ا۔

عجیب بات ہے کہ شیعوں کے نز دیک ایر کوتو علم ماکان و مایکون ہواورخداوندعلام الغیوب کو نہ ہو کہ جس کو ہدا کی ضرورت لاحق ہو کہ مصلحت ظاہر ہونے پر پہلے ارادہ کوئنخ کرے اور دوسری چیز کا ارادہ کرے۔

شیعہ کہتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے اپنے کلام میں خلفاء ٹلاشہ اور مہاجرین اور انصار کی مدح کی مگر بعد میں بدا واقع ہوا کہ بیساری تعریفیں اور سارے وعدے غلطی ہے اول ظہور میں آئے اور بعد میں حقیقۃ الامرصحابہ کی جناب باری کو معلوم اور ظاہر ہوگئی مگر حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی جگہ بھی اشارۃ اور کنایۃ نیہیں بتلایا کہ صحابہ نڈائٹی کے بارے میں مجھے بدا واقع ہوگیا ہے شیعوں کے نزویک اللہ تعالیٰ کو صحابہ نڈائٹی کے بارے میں قدر قلیل بدا واقع نہیں ہوا بلکہ بمقد ارتظیم وکثیر بدا واقع ہوا کہ بیشار آیتوں میں صحابہ بخائٹی کی مدح فرما گئے اور بعد میں ظاہر ہوا کہ بیسب خلاف مصلحت تھا اور معاذ اللہ نجی اکرم مٹائٹی تو ساری ہی عمر اسی خلطی میں جتال رہے جس سے خداوند کریم کو بدا واقع ہوا شاید حسب زم شیعہ جو قرآن امام غائب کے پاس میں کوئی آیت ایسی ہو جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ بڑائٹی کے بارے میں بدا واقع ہوا۔

## بداكاتسام

شیعوں کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بداک تین قسمیں ہیں۔

قسم اول: بدا فی العلم: ... وهوان يظهر له خلاف ماعلم، ين بدا در علم بيب كه پهليم كفلاف كوكى چيز فائر بولين خدا تعالى نے پہلے سے جو جان ركھا تھا بعد ميں حقيقة الامراس كضاف معلوم بوكى اور منتشف بوكى - قسم دوم: بدا في الاراده بيب كه پهلے بحصاراده من بدا دراراده بيب كه پهلے بحصاراده من بحد بعد ميں بول معلوم بواكه بياراده مخيك نبيس تھا۔

تسم سوم: بدافی الامر:... وهوان یامر بشیء ثم یامر بشیء بعده، یخی بدا فی الامریه به که پہلے پچو تھم دیا تھر بعداز ال بیمعلوم ہوا کہ پہلے تھم میں پچھلطی تھی اس تھم کو بدل کر دوسراتھم ایسادیا کہ جس میں بیلطی نہ ہو بلکہ صلحت

وقت کےمطابق ہو۔

اورشیعدان تینول معنی پرخداتعالی کی بداکوجائز قرار دیتابین اور بداکی بہلی شم کوشیعدا بے عرف میں بدا دراخبار کتے ہیں اور دوسری شم کوبدادر تکوین کہتے ہیں اور تیسری شم کوبدا در تکلیف کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل سنت نے بھی بدا ک اس تیسرل قسم كوجائز ركھاہے۔ چونكہ بداكى تيسرى قسم يعنى بدا في الحكم اور بدا في التكليف بظاہر تسنح كے مشابهم علوم ہوتى <sub>ہ</sub> جس كابل سنت قائل بين اس لي شيعول نے يه كه ديا كه الل سنت بحى بداكى تيسرى قتم بدا في الحدكم كوجائز ركتے إين! اور بداكوجائز نبيس ركھتے اور نسب اور بدا في الامريس فرق ب اور برايك كى حقيقت دوسرے سے مغاير اور جدا ب ندیخ اور بدافی الحکم میں فرق: .... ائل سنت کتے ہیں کہ نسخی حقیقت اور ہے اور بداک حقیقت اور ہ نسخ کی حقیقت بہ ہے کہ ایک تھم کاز مانہ ختم ہوجائے اور دوسرے تھم کاز مانہ آجائے معاذ اللہ پنہیں کہہ سکتے کہ پہلے کم میں سیجھلطی تھی اس لیے وہ تھم موقوف ہوگیا بلکہ وہ تھم اس زمانہ تک تھااس کے بعد دوسر ہے تھم کا زمانہ آ گیا چاہے بندوں میں ہے سسی کو پہلے سے زمانہ تھم اول کی مقداراور مدت معلوم ہویا نہ ہواللہ کے یہاں ہر تھم کی ایک میعا داور دفت مقرر ہے وہ تھم اس میعا دا در مدت تک برقرار رہتا ہے اور بیسب کچھاس حکم از لی میں ہوتا ہے اور ہر حکم اپنے اپنے وقت میں عین حکمت اور مین مصلحت ہوتا ہےاد ملطی اورخطاء سے پاک ادرمبراہوتا ہے ادر بیدا کی حقیقت بیہ ہے کہ پہلے ایک حکم دیا پھر جب اس میں کوئی نقصان معلوم ہوا تو اس کو بدل دیا تو خطااو مفلطی بیدا کے مفہوم اور اس کی حقیقت میں داخل ہے ورنہ پھروہ بید انہیں تمام کتب شیعہ سے رہی ظاہر ہوتا ہے کہ بداکی حقیقت ریابی ہے کہ پہلی بات میں کو کی غلطی اور چوک ظاہر ہوجائے اور نیاعلم پیدا ہو۔ ا بل سنت اس کومحال اور ناممکن قر اردیتے ہیں کہ اللہ کے علم میں اور اس کے ارادہ میں اور اس کے حکم میں کسی خطااور نسیان کا ذرہ برابر امکان نہیں اللہ تعالی ہمیشہ ہے علیم اور حکیم ہے اس کو کوئی نیاعلم ظاہر نہیں ہوتا اور ﴿ لا يَضِلُ رَبِّي وَلا یّنْهٔ میں کی شان ہےاس کے علم میں کسی غلطی اور بھول چوک کا امکان نہیں اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کی مصلحت اور ان کے فائده اورمنفعت کے لیے احکام کو بدلنایہ نسخ ہے بدائیں القد تع لی کا ہر عکم ہرزیمان اور مکان میں حق اور درست ہے اور اس کے علم قدیم اور حکمت ازلیہ پر بنی ہے اور خطاء اور نسیان سے پاک اور منزہ ہے تنخ میں حکم اول کی تبدیلی اس بنا پرنہیں کہ کوئی جدید مصلحت ظاہر ہوئی جو پہنے ظاہر نتھی بلکہ مصالح ملکفین کی تبدیلی کی بنا پراحکام میں تبدیلی ہوئی ہے اور اللہ کے علم از ل میں پہلے سے تھا کہ بیتھم فلاں وقت تک رہے گااس لیے اہل سنت نسیخ کے قائل ہیں اور بدا کے قائل نہیں کیونکہ بدا کے معنی ہے ہیں کہ جب غلطی معلوم ہوتو اس کو بدل دیا جائے بیراہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ کاعلم محیط ہےا در کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو حق تعالی قبل ہونے کے اور بعد ہونے کے برابر نہ جا نتا ہو۔

#### بروعلم یک ذره بوشیده نیست که پیدا و پنهال بنز دش یکسیت

ادر آیت ﴿ تَعْمُوا اللهُ مَا لِنَشَاءُ وَيُفْدِتُ ﴾ میں تحوادر اثبات سے نا مہائے اعمال سے حسنات اور سیکات کا محووا ثبات مراد ہیں اور شرائع میں تغیر و تبدل مراد ہے لم البی میں تحوادر اثبات مراد ہیں کیونکہ اس آیت کے بعد مصل یہ دارد ہے ﴿ وَعِنْدَ مَا أَمُ الْمِنْدَ عِنْ اور نہ تبدل ہے اور

علم اللی میں محواور اثبات اور تغیر و تبدل عقلامحال ہے عالم میں جو پھی ہور ہا ہے وہ سب اس کے علم از لی کے مطابق اور موافق ہور ہاہے۔

# كفركاز وال اوراسلام كااقبال

قال الله تعالىٰ ﴿وَإِنْ مِّنَا نُوِيَنَّكَ بَعُضَ الَّذِي تَعِدُهُمُ ... الى .. وَمَنْ عِنُدَةُ عِلْمُ الْكِتْبِ ﴾ ربط: .....گزشته آیات میں حق تعالی نے اپنی شان محودا ثبات اور صفت تغیر و تبدیل کا ذکر فرمایا اب آئنده آیات میں کفر کے زوال اور اسلام کے عروج اور اقبال کو بیان فرماتے ہیں کہ اس کے آثار شروع ہوگئے ہیں۔

نیز گزشتہ آیات میں کافروں پر دنیوی آفات اور مصائب کے نزول کی خبر دی تھی کما قال تعالیٰ ﴿ وَلا یَزَالُ اللّٰهُ اللّٰهِ اَلَٰ کَفَرُوْا تُصِینُ اللّٰهُ عُمْ عِمَا صَعْعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَدِیْبًا قِسْ دَادِ هِمْ ﴾ اللّٰ اور فرمایا تھا ﴿ لَهُمْ عَلَى اللّٰهُ اَلَٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

اے نی مثالا اگرہم آپ مثالا کے اس عذاب میں سے جس کا کافروں کو وعدہ دیتے ہیں اس کا پھے حصہ آپ مثالا کو آپ مثالا کی زندگی ہی میں دکھلا دیں یعنی آپ مثالا کی زندگی ہی میں ان پرکوئی عذاب نازل ہوج نے اور الل کفرکی ذلت وخواری آپ مثالا کا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیس یا ان وعدوں کے وقوع سے پہلے آپ مثالا کو دنیا سے اٹھا کی وزیر کی ذلت اٹھا کو دنیا سے اٹھا کی وزیر کی میں اور آپ مثالا کی وفات کے بعد آپ مثالا کے جانشینوں اور خادموں کے ہاتھ پر باتی ماندہ وعدوں کو پورا کریں ، سبر حال جو بھی صورت ہوآپ مثالی کے ذمہ تو ہمارا پیغام پہنجا جو بھی صورت ہوآپ مثالی کے ذمہ تو ہمارا پیغام پہنجا

دینا ہے اور ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا اور ان کوسز ادینا خدا نے اسلام کی فتح و نفرت اور غلبہ کا اور کفر کی ذکت کا جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور بورا ہو کررہے گا خواہ دیر ہے ہو یا سویرے سے باتی ان منکرین کو تاخیر اور مہلت سے بے خبر نہیں ہونا چا ہے کفر کے ذوال اور اسلام کے عودج کے آثار شروع ہو گئے ہیں کیا یہ منکرین نبوت اس بات کو شہیں دیکھتے کہ ہم ذیمن کفر کواطراف وجوانب سے گھٹاتے چلے آرہے ہیں ون بدن ملک میں اسلام بڑھتا اور پھیلتا جار ہا ہے اور کفر گھٹتا جار ہا ہے اور کفر گھٹتا جار ہا ہے اور کفر اسلام کے صلقہ بگوش بنتے جارہ ہیں اور دوز بروز اسلام کی شوکت بڑھرہ ہی ہے اور کفر وشرک ذکیل وخوار ہورہ ہے تو اعدائے اسلام اس سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے ۔ بعض مفسرین نے خواکھ یکٹو گو اگا تائی الگڑھ تن کہ گھٹھ گا ہو تا اسلام یہ مراد کی ہیں اس بناء پر ان کواشکال ہیں تا کہ بیسورت تو کی ہے جبرت سے پہلے نازل ہوئی اور جبرت سے پہلے نو حات اسلامیہ مراد کی ہیں اس اعتراض سے بیخنے کے لیے یہ کہد دیا کہ بیسورت مدنی ہے گر آیت کا تھم مطلب دہ ہے جو ہم نے عرض کیا اور اس پر بیا شکال ہی وار دنہیں ہوتا کہ جواب کی ضرورت پیش آئے حضرت شاہ عبد القادر پھٹلئونے نے سے جو ہم نے عرض کیا اور اس پر بیا شکال ہی وار دنہیں ہوتا کہ جواب کی ضرورت پیش آئے حضرت شاہ عبد القادر پھٹلئونے نے اس کے اور حضرت شاہ و کی اللہ پھٹلئونے اپنے فاری فائدہ میں اسی مطلب کا اختیار کیا وہی رائے اور حقار ہے ہیں۔ وہی اس سے خالی ہے حضرت شاہ و کی اللہ پھٹلئونے ہیں۔

یعنی روز بروزشوکت اسلام بزمین عرب منتشر می شود و دار الحرب ناقص می گرد د از اطراف آل عامه مفهرین ای آیت را مدنی دانند ونز دیک مترجم لا زم نیست که مدنی باشد و مراد از نقصان دار الحرب اسلام اسلم وغفار وجهیینه و مزینه و قبائل یمن است پیش از چجرت ۱۰ نتطبی -

اورشاہ عبدالقادر صاحب موٹیہ کھتے ہیں" ہم چلے آتے ہیں زمین پر گھٹائے بینی اسلام پھیلت جارہا ہے عرب کے ملک میں اور کفر گھٹتا ہے"اھ۔

اورالله تھم دیتا ہے جو چاہتا ہے کو کی اس کے تھم کو ہیچھے ہٹانے والانہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے کا فروں کوجلد سز ا دے گا اور مومنوں کوجلد جز ا ء دے گا اور بیلوگ جو نبی کریم ٹالٹاٹا اور اسلام کے خلاف سازشیں کردہے ہیں تو خوب مجدلیں کہ شخفیق گزشتہ کافروں نے بھی اپنے انبیاء طالیہ کے ساتھ کر وفریب کیا گرسب بے کارگیا اس کیے کہ سب مکر وفریب اللہ کے قبید اللہ کے قبید اللہ کے اختیار میں کے قبید تعدرت میں ہے کہ اللہ بی کے اختیار میں ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اللہ کا فرول کے مکر کو چلئے نہیں دے گا برخض جو بھی کام اور تدبیر کرتا ہے اللہ اس کوخوب جانتا ہے اور بیر کرکرنے والے اللہ کی ڈھیل سے دھو کہ میں نہ پڑیں ان کا فروں کو عقریب معلوم ہوجائے گا کہ دار آخرت کا اچھا انجام میں کے لیے ہے۔

اللهم انى اشهدانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك واشهدان سيدنا ومولانا محمدا عبدك ورسولك ربنا اتنا بما انزلتنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين واخرد عوانا ان الحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالى على خبر خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحيمن -

#### خاتميه

الحمدالله آج بتاریخ ۱۵ شوال المکرم یوم یکشنه بونت چاشت شوره رعد کی تغییر سے فراغت بوئی فلله الحمداولا و اخرا۔ اسے الله المحکم الله سے بقیة نفیر کے اتمام کی توفیق عطافر بااوراس کو قبول فربا، ربنا تقبل مناانك انت السمیع العلیم۔ و تب علینا انك انت التواب الرحیم۔

بسم الله الرحمن الرحيم

## تفسيرسورة ابراهيم

یہ سورت کی ہے ہجرت سے پہلے ٹازل ہوئی اس میں باون آ بیٹیں اور سات رکوع ہیں چونکہ اس سورت میں خانہ کعنہ اور جج بیت اللہ کے متعلق حضرت ابراہیم علیا کی دعاؤں کا ذکر ہے جو خانہ کعبہ کی عظمت اور نفسیلت پر دلالت کرتی ہیں ای لیے بیسورت انہیں کے نام سے موسوم ہوئی کیوں کہ حضرت ابراہیم علیا کی بیدی کیں آنحضرت خالیا کے خلہور سرایا نور سے بیری ہوئیں اور خانہ کعبہ قبلہ صلوات قرار دیا میا اور حج بیت اللہ جو اسلام کا چوتھا رکن ہے وہ فرض ہوا اور بیسب حضرت ابراہیم علیا کی نفسیلت اور آمحضرت خالیا کی نبوت کی دلیل ہے۔

**ر بط:**.....سورت سابقہ کی طرح اس سورت میں بھی توحید اور رسالت اور قیامت کے مضابین کا ذکر ہے گزشتہ سورت کے شروع میں نزول قرآن کا ذکرتھا اور اس سورت کےشروع میں نزول قرآن کی حکمت کا بیان ہے کہ لوگ اس قرآن کے ذریعہ ظلمت سے نکل کرنور میں آئیں۔

نیز گزشته سورت میں ﴿وَمَا کَانَ لِوَسُولِ اَنْ تَالَقِیْ بِاٰیَۃِ اِلّا بِیاذِنِ اللّهِ ﴾ کامضمون تھا ای طرح اس سورت میں انبیاءورسل کا جواب مذکورہے۔ ﴿وَمَا تَحَانَ لَنَا اَنْ تَالَیْتِ کُمْہِ بِسُلْطِنِ اِلّا بِیاذِنِ اللّه ﴾ دونوں آیتوں کا ایک ہی مطلب ہے نیز گزشتہ سورت میں کا فروں کے کمر کا ذکرتھا اس طرح اس سورت میں بھی کا فروں کے سکر کا ذکرہے۔

(١٤ سُوَةُ إِسْرِ مِنْ مَرِيَّيَةُ ٧٧) ﴿ إِنْ مِنْ مِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ إِنَّ اللهِ الرَّحْمُ فِ اللهِ الرَّحْمُ فِ اللهِ الرَّحْمُ فِ اللهِ الرَّحْمُ فِي اللهِ اللهِ الرَّحْمُ فِي اللهِ الرَّحْمُ فِي اللهِ الرَّحْمُ فِي اللهِ الرَّحْمُ فِي اللهِ المُوالمِنْ الرَّحْمُ فِي اللهِ المُعْمَلُ اللهِ المُعْمِلُ اللهِ المُعْمِلُ اللهِ اللهِ المُعْمِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْمِلُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ

الْمَرْ عَلَيْ النَّوْ الْمَدُورِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النَّوْدِ الْمِلْمُ الْمُدُورِ الْمِلْمُ الْمُ النَّوْدِ اللَّهُ النَّوْدِ اللَّهُ النَّوْدِ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُوالِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْ

رسة بدائ زبردست خوبول والے اللہ کے جس کا ہے جو کچھ کہ موجود ہے آسمانول میں اور جو کچھ ہے زمین میں فرال اور مصیبت ہے راہ پر اس زبردست سرا ہے اللہ کی۔ جس کا ہے سب جو بچھ آسانوں و زمین میں۔ اور شرائی ہے

فع یعنی معرفت کی روشی میں اس راسته پر بیل پڑیں جوز بردست د غاب ستود و میفات بشهنشا مطلق اور سالک انگل مندا کا بتایا ہوااور اس کے مقام رضاء تک پہنچا نے والا ہے ۔

ف یعنی جولوگ ایسی مختاب نازل ہونے کے بعد کفروشرک اور جہالت و صنالت کی اندھیری سے نہ نظلے ان کو سخت عذاب اور ہاکت خیز معیب کا سامنا ہے، آخرت میں یاد نیامیں بھی ۔ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَالِنَ لَهُمْ الْفَيْضِلُ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشَاءُ ا يول نيس بھيجا بم نے مگر بولى بوسے والا اپنى قوم ئى تاكدان كو بمحائے فل بھر داسة بھلاتا ہے اللہ جس كو جاہے رسول نہيں بھيجا بم نے ، مگر بولى بولنا اپنى قوم كى ، كدان كر آئے كھولے ۔ بھر بھٹكا تا ہے اللہ جس كو جاہے اور راہ ديتا ہے جس كو جاہے۔

# وَهُوَالُعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ۞

اوروه ہےز پر دست حکمتوں والاقع

اوروه ہےز بردست حکمتوں والا۔

#### آغازسورت به بيان مقصد بعثت

وَالْغَيْمَاكُ : ﴿ اللَّهِ كُلُتُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النّ الحكتم ﴾

گزشتہ سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی قرآن کریم کی عظمت سے کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتلادیا گیا کہ قرآن کے نازل کرنے اور نبی کریم علیمیا کی بعثت سے مقصد سے کہ آپ مُلاَثِمُ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیرے سے روشن کی طرف نکالیس اور جولوگ دنیا وی زندگی کوآخرت پرترجے دیتے ہیں ان کوآخرت کاراستہ بتلا نمیں دنیا کی

= فی بیکافروں کا مال بیان فرمایا کہ ان کااوڑھنا بھیونایہ بی دنیا ہے آخرت کے مقابلہ میں ای کو پند کرتے ہیں اور آجی دیتے ہیں۔ شب وروزای کی مجت میں عزق رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کی مجت میں بھنرا کرند کی نوشنو دی کے داستہ سے روک دیں۔ ای لیے یہ فکر ہتی ہے کہ خدا کے دین میں کوئی عیب نکالیں اور سیدھے داستہ کو ٹیڑھا ثابت کریں۔ فی الحقیقت یہ لوگ راستہ سے بھٹک کر بہت ہی دورجا پڑے ہیں جن کے واپس آنے کی توقع نہیں رخدا کی سخت مار پڑے گئی تب آ تھیں کھیں گئے۔

عجت تمام برائیوں کی جڑے اور "ظلمات "ینی اندھروں سے کفراور شرک اور معصیت کے انواع واقسام مرادیوں چانجے فرماتے بین المؤاس کے معنی اللہ ہی کومعلوم بیں یہ کتاب ایک قرآن ہے جوہم نے تجھے پر اتاری ہے تاکہ تواس کے ذریعہ لوگوں کو کفراور معصیت کی تاریک وی کی طرف نکا لے ان کے پروردگار کے تھم سے لین فعا کو تو تق اور ہدایت ہے جس کے لیے ہدایت مقدر کی ہے وہ رسول کا بھڑا کی دعوت سے ہدایت قبول کرے گا کیونکہ اممل ہادی انڈ تعالیٰ بیں اور رسول داعی بیں اپنی دعوت کے ذریعہ فعلمتوں سے نکال کر روشیٰ کی طرف لیعنی ایسے فعدا کے راستہ کی طرف لیے جاتے ہیں جو غالب اور ستو دہ ہے اور وہ راودین اسلام ہے اس اللہ کے راستہ کی طرف کہ جو پھھا سانوں اور زبادی ہے کا فروں کے لیے کہ جو راہ بجی کی طرف کہ جو پھھا سانوں اور زبادی ہے کا فروں کے لیے کہ جو راہ بجی کی طرف کا بین ہیں اور اس سیدھی راستہ کی طرف کہ تاہم جدو جہد صرف دین کے لیے ہوالت کی وجہ سے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں ورس رکھتے ہیں ان کی تمام جدو جہد صرف دین کے لیے ہوالت کی وجہ سے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں ورس رکھتے ہیں ان کی تمام جدو جہد صرف دین کے لیے ہوار آخرت کو طاق نسیان میں رکھ دیا ہے خود کا تو سے ماک ورس رہے ہیں یہ تین دین اسلام میں طرح طرح کے عیب نکا لیے دوسروں کو بھی راہ خدا ہے رو حق اور نور ہدایت رہے ہیں تاکہ اس سید سے راستے کو فیڑھا ثابت کرسکیں ایسے ہی لوگ ایس گمرائی میں جا پڑے ہیں جو حق اور نور ہدایت سے بہت دور ہے ہیں جو حق اور نور ہدایت سے بہت دور ہے ہیں جو حق اور نور ہدایت

## كفاركاايك شبهاوراس كاجواب

فا كدہ جليلہ: .....بعض لوگوں كوبلسان قومه كے لفظ سے خصوص بعثت كا شبہ ہوگيا اور بيوہم ہوگيا كه آپ مُلَيُّم كى نبوت صرف عرب كے ليے تھى جيسا كہ بعض يہود كہتے تھے كه آپ مُلاَيِّمُ فقط قوم عرب كے ليے مبعوث ہوئے ہیں۔

سیربیان اورخیال قطعاً غلط ہے اس لئے کہ بیٹارآ یات قر آنیا وراحادیث متواتر ہے بیامر ٹابت ہے کہ آمخضرت ملکا عرب اور مجم اور تمام عالم کی طرف مبعوث ہوئے اور اس آیت میں قوم سے شہرا ورقبیلہ اور خاندان کے لوگ مراوییں نہ کہ امت مراد ہے اور قوم اور امت میں زمین و آسان کا فرق ہے قوم خاص ہے اور امت عام ہے قوم تو اس قبیلہ اور خاندان کو کہتے ہیں جس میں

فَكُ مِثْلًا ثُمْ يُوفِلُام بِنَارِكُمَا تَعَاا ورَحْت بِيكَارِيل بِينِتْ تَحْمِهِ .

سُوَرَةُ إِسْرَهِيْ يَرَ [سيك]

آپ مُٹائین پیدا ہوئے اور عرب اور مجم اور کل عالم آپ مُٹائین کی امت ہے جن کی ہدایت کے لیے آپ مُلین مبعوث ہوئے پہلے زمانہ میں ہر نبی صرف اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتا تھا اس لئے انبیاء سابقین ﷺ میں قوم اور امت کا مصداق ایک ہی تھا اور آنحضرت مُلَاثِيمٌ کی بعثت چونکہ عام ہےاس لیےآپ مُلاثِظُم کی قوم کا مصداق تو خاص ہےاورامت کا مصداق عام ہےاورآیت میں جوقصر ہے وہ فقط باعتبار لسان اور زبان کے ہے یعنی ارسال بزبان قوم مخصوص ہے اور مطلب یہ ہے کہ نبی کی زبان وہی ہوتی ہے جس قوم میں نبی پیدا ہوا اور بیمطلب نہیں کہ نبی کی امت صرف وہی قوم ہے اور جواس کی ہم زبان ہے اور آمخضرت مُلافظ چونکہ تمام اقوام عالم کی طرف مبعوث ہوئے اس لیے یہ تو مناسب نہ تھا کہ ہر قوم کی زبان میں علیحدہ قر آن اتر تا اس صورت میں نزاع اور اختلاف کا دروازہ کھل جاتا اور ہرقوم اپنی زبان کے اعتبار سے ایسے معنیٰ کی مدعی بنتی جیسے دوسرِی قوم نہ جھ سکتی اور آنحضرت مَالْقَيْلَم چونکه قوم عرب میں مبعوث ہوئے اور لغت عرب تمام لغات عالم میں سب سے اشرف، اور انمل اور اقصح اور اہلغ ہاں گئے آپ مظافیظ پرعربی زبان میں کتاب الہی کا نزول اولی اور انسب ہوا اور حضور پرنور چونکہ اِشرف الرسل اور انمل الرسل ہیں اس کیے آپ مُلاٹیٹے پر کتاب اسی زبان میں نازل کی گئی کہ جوتمام لغات میں سب سے اشرف اور اکمل ہے کسی زبان میں عربی زبان جیسی نەلغت تھی اور نەصرف ونحواور نە بلاغت ہے کا فیداور شافیداورتلخیص المفتاح کا تو کیا ذکر کروں امریکہ اور برطانیہ کے پاس انگریزی زبان کے قواعد کی میزان منشعب اور پنج گنج اور تحومیر بھی نہیں اگر ہے تولائے اور دکھلائے۔

وَلَقَلُ اَرُسَلُنَا مُوَسِّى بِالْيِتِنَا اَنُ اَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلَبْتِ إِلَى النُّوْرِ ﴿ وَذَكِّرُهُمُ اور بھیجا تھا ہم نے مویٰ کو اپنی نشانیال دے کر کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف اور یاد دلا ان کو اور بھیجا تھا ہم نے موکٰ اپنی نشانیاں دے کر کہ نکال ابنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کو۔ اور یاد دلا ان کو بِأَيُّهِ مِهِ اللهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْ ا دن الله کے البتہ اس میں نشانیاں ہیں اس کو جو صبر کرنے والا ہے شکر گزار فیل اور جب کہا موی نے اپنی قوم کو یاد کرو دن الله کے۔ البتہ اس میں نشانیاں ہیں اس کو جو ٹابت رہنے والا ہے حق ماننے والا۔ اور جب کہا مویٰ نے اپنی قوم کو، یاد کرو نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ ٱلْجُلكُمْ مِنْ إِلَى فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوَّءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ الله كا احمان اين اوير جب جيرًا ديا تم كو فرعون كى قوم سے وہ پہنچاتے تھے تم كو برا عذاب في اور ذبح كرتے الله كا احمان اپنے اوپر، جب چھڑایا تم كو فرعون كى قوم ہے، دیتے تم كو برى مار، ادر ذرج كرتے فل " نثانیاں دے کریعنی معجزات دے کرجو" آیات تسعه" کے نام سے مشہور ہیں یا آیات تورات مراد ہوں ۔اور" یاد دلاان کو دن الندیے" یعنی ال دنوں کے واقعات یاد دلاؤ جب ان پرندائد ومعائب کے بہاڑٹوٹے پھرائٹہ تعالی ہے ان سے نجات دی اور اپنی مہر بانی مبذول فرمائی کیونکہ دونوں قسم کے طالات سننے سے ماہروشا کر بندوں کو عبرت عامل ہوتی ہے کہ مسیب کے وقت کھبرانااوردا مت کے دقت اترانا نہیں جا ہے جولوگ پہلے کا میاب ہوئے ہیں و پختیوں بممراورنعات الهيد بالكركرف سے وست إلى و وقت كليت وقات الخشلى على يتى اسرآونل بمنا صةروا وقد وقات كان يصنع فوعون وَقُومُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾

وَالنَّهُ اللهِ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا مُوسَى بِأَلِينَا .. الى .. فَإِنَّ اللهَ لَغَيْ يَمِينٌ

ر بط: ..... گزشته آیت میں آنحضرت خالیج کی بعثت کی غرض وغیت کو ذکر کیا اب آگے حضرت موکی علیا اور دیگر انبیاء کرام خلا کے بچھوا قعات ذکر کر کے بتلاتے ہیں کہ اور انبیاء خلا کی بعثت سے بھی یہی مقصودتھا کہ وہ لوگول کواندھروں سے نکال کرروشتی میں لائمیں اور ان کو آخرت کا بھولا ہواسبق یا ودلائیں اور اس سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں کہ انسان ظلمت سے نکل فل کر ترفی کی ذلت سے نکلا اور دولت آزادی سے مالا مال کیا۔ " بلاء " کے اس معنی آزمائش کے ہیں آگیف وراحت دونوں مالتوں میں بندے کے مبروشرکی آزمائش ہے ہوئے وی جو نکہ فرمویوں سے نجات دیا کے مبروشرکی آزمائش ہے ہوئے وی بھی متر جم نفق نے بطور ماصل معنی لفظ مدد" سے تعبیر کیا۔ اس قسم کی آیر سے وادراء اون میں گزر چکی ہوئی نعمت تھی تو بیان انداز مائن انعام سے ہوئی جیسے متر جم نفق نے بطور ماصل معنی لفظ مدد" سے تعبیر کیا۔ اس قسم کی آیر سے ور آبتر وادراء اون میں گزر چکی ہوئی اندال کے فوائد ملاط کر لیے جائیں۔

فی موی علیدالسلام کامقولہ ہے یعنی وہ وقت بھی یاد کروجب تمہارے پروردگارنے اعلان فرمادیا کدا گرا حمان مان کرزبان و دل سے میری نعمتوں کا حکم اوا کرو می علیہ السلام کامقولہ میں گرو می اور دیادی وافر دی ہرقسم کی۔

فت موجود نعمتیں سلب کرلی جائیں گی اورناشکری کی مزید سزاالگ ری ۔مدیث میں ہے کہ حضور سی اند علیہ دسم کی خدمت میں ایک سائل آیا آپ **سی اند علیہ** وسلم نے اسے ایک مجور عنایت فرمائی ۔اس نے دل یا چینک دی ۔ پھر دوسراسائل آیا اس کو بھی ایک مجور دی و و بولا مشبت سیان الله قدر قدر شدی الله صلمی الله علیه وسلم یعنی رمول الله می الفظیہ دسلم کا تبرک ہے ۔ آپ می الفظیہ دسم نے جاریہ کو بھی دیا کہ ام سلمہ کے پاس جو چالیس درہم رکھے ہیں وہ اس فحر کر ارسائل کو دلواد ہے ۔

قسے یعنی نفران نعمت کا ضررتم ہی کو کانچے گا۔ خدا کا کچونیس بگو تااسے تہارے تکر ایال کی تیا ماجت ہے رکو نی شکرادا کرے یانہ کرے، بہر عال اس کے حمید وقعود ہونے میس کچھ کی نیس آئی سیجے مسلم میں مدیث قدی ہے جس میں تی تعالیٰ نے فرمایا " اے میرے بندو!اگر تہارے اگلے پچھلے، جن وانس سب کے سب ایک افلی درجہ کے متی شخص کے نمونہ یہ ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں کھر پڑھنیں جاتا۔ادراگر سب اگلے پچھلے جن وانس مل کے بغرض محال ایک جذرین انسان جیسے ہو جائیں (العیاذ باللہ) تو اس سے میرے ملک میں ذرہ برابر کی آئیس ہو تی "۔ کرنور میں آجائے اور اس کوخدا کاراستہ نظر آنے گئے اور جس طرح ہم نے موئی علیا کوان کی قوم کی زبان عبر انی میں کتاب دی ای طرح ہم نے موئی علیا نے فرماتے ہیں۔ دی ای طرح ہم نے آپ مالی کا کور آن آپ مالیا کی قوم کی زبان عربی میں دیا چنا نچ فرماتے ہیں۔

اورالبت بھیجا ہم نے موئی طین کو اپنی نشانیاں دے کر کہ اپنی قوم کو کفری تاریکیوں سے نور ایمان کی طرف نکال اوران کو یا دولا کہ وہ دن جس میں اللہ نے قوم نوح اور قوم عاداور قوم شود سے اپنے پیغیروں کا بدلہ لیا یا مطلب ہے کہ ان کو اللہ کے انعام اورانتقام کے واقعات اور معاملات یا دولا و بے شک اس شم کے معاملہ میں ہرصابرو شاکر کے لیے نشانیاں ہیں اور یا دکرواللہ کو انتقام کے واقعات اور احسانات کو جوتم پر اور یا دکرواللہ کا انعامات اور احسانات کو جوتم پر کھوئے خاص کر جب کہ اس نے رہائی دی تم کو آل فرعون کے ظلم و شتم ہے ، وہ تم کو ہری طرح عذاب دیتے اور تمہارے بیتوں کو فرز کو کو نر ندہ جھوڑتے بلکہ چاہتے تھے کہ لڑکیاں زندہ و بین تاکہ ان کو باندیاں کو باندیاں بیٹوں کو خورتوں کو زندہ جھوڑتے بلکہ چاہتے تھے کہ لڑکیاں زندہ و بین تاکہ ان کو باندیاں بناکران سے خدمت لیس اور اس معاملہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمیلہ کی بڑی نوٹ نیا کہ اس کی بالہ کہ بیتوں کے خورتوں کو فرز داراورآگاہ کو کردیا تھا کہ اگرتم میری نوٹ و کہ فردا تعالی کی بڑی نوٹ تھی اور موکی طینی نے یہ بھی فرمایا کہ اے ہری قوم وہ وہ قت کہ کہ خورت کی تو بھی کو جردا راورآگاہ کو کردیا تھا کہ اگرتم میری نوٹ کو کردیا چاہئے کہ خدا تعالی تاراض اور نیا دوری گا اوراگرتم نے میری ناشکری کی تو بھی کو خورت اور آگاہ کردیا تھا کہ اگرتم میری نوٹ کو جن کہ خدا تعالی تاراض اور نیا نوٹ کے میدا تعالی تاراض کو کرا پی نوٹ نے دواہیں لے لے شیخ عطار میں تعلی کی تو بھی دولئی میں۔

شكرنعمت نعمت افزول كند كفرنعمت نعمتت بيرول كند

اس لیے بعض بزرگوں کا قول ہے کہ اگر اسلام اور ایمان کی نعمت کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی فرہ نے گا
اور مقام احسان اور مشاہدہ تک پہنچا دے گا اور موئی علیہ نے یہ بھی کہا اسے قوم اگرتم اور تمام روئے زمین کے باشندے مل کر
بھی خدا کی ناشکری کرنے لگو تو خوب مجھلو کہ شخفیق اللہ بے نیاز ہے اسے کسی کے شکر کی ذرہ برابر ضرورت نہیں اور نہ تمام
عالم کی ناشکری ہے اس کا کوئی ضرر ہے اور وہ ستو دہ ہے اور کا کنات کا ذرہ ذرہ اس کی تبیح و تحمید میں غرق ہے۔
بذکرش جملہ موجودات گویا ہمداور ازروئے شوق جویا

اکھ یَاٰتِکُھُ نَہُوُّا الَّیٰنِیْ مِنْ قَہْلِکُھُ قَوْمِ نُوْجِ وَعَادٍ وَ آَمُوْکَ اور ہُو اور ہو ان سے بچھے ہوئے کیا ہیں بہنی تم کو جر ان لوگوں کی جو پہلے تھے تم سے قرم نوح کی اور عاد اور ٹمود اور جو ان سے بچھے ہوئے۔
کیا نہیں پہنی تم کو جر ان کی جو پہلے تھے تم سے قرم نوح کی، اور عاد اور خود۔ اور جو ان سے بچھے ہوئے۔
کیا نہیں پہنی تم کو جر ان کی جو پہلے تھے تم سے قوم نوح کی، اور عاد اور خود۔ اور جو ان سے بچھے ہوئے۔
کی کو ان کی جر نہیں مگر اللہ و جا تھ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو لوٹائے انہوں نے اپنے ان کے پاس ان کے رسول نان یاں لے کہ کھر لوٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے مندیں، مگر اللہ کو۔ آئے ان پاس رسول ان کے، نانیاں لے کر، پھر، لئے دیۓ ان کے ہاتھ ان کے مندیس، ان کی خر نہیں، مگر اللہ کو۔ آئے ان پاس رسول ان کے، نانیاں لے کر، پھر، لئے دیۓ ان کے ہاتھ ان کے مندیس، فل پر متابیا کہ پیشار آؤیس پہلے گر پکس ان =

(تنبيه) ابن عباس رض الله عنهمان لآيع لمشهم إلاً الله يوبرُ حر فرمايا" كَذَبَ إِليَّتَ الْبُونِ" (يعنى انساب كي بوري معرفت كارعوى كف والعجبوث ين عرده بن الزبير فرمات ين كهم في كونيس بإياجومعد بن عدنان ساد بر (تحقيقي طور بر) نسب كامال بنا تا مو والله تعالى اعلم فل يعنى تفار فرط غيظ سے اسپن القركائے لگے جيسے دوسرى جگہ ہے۔ "عَضَّوْا عَلَيْكُمُ الْا نَامِلَ مِنَ الْغَيظِ" يا انبياء كى باتيں من كر فرواتعب ، ن مند در دکھ لیے اور مند کی طرف سے ماکراٹارہ کیا کہ اس جب دیے یا ہماری اس زبان سے اس جواب کے سواکوئی توقع ندر کھوجو آ کے آر باہے۔ یہ بیغبر کی باتين كرفيت تصاور محى أنى دبائ ومندر بالقرك ليت تصاور يجيم مكن بك أيد يقدم كي شمير كفار كي طرف اور أفوًا هيه من "رسل" كي مرن راجع الا یعنی ملعونوں نے اسپے القربیغمبروں کے مندمیں اڑا دیے کہ وہ بالک بول رسکیں یادونوں ضمیریں رس کی طرف ہوں یعنی کتا خانہ ہور پر انہیا ۔ کے ہاتھ پہو کر انہی کے مندمیں مخوض دیے بعض کے زودیک بہال "ایدی" سے مراد عمتیں ہیں یعنی جوعظیم الثان عمتیں انبیاء نے پیش کی تھیں ،مثلاً شرائع اسپه وغیر، وہ تاقدری سے ان بی کی طرف وٹادیں کی و بول در کیا جیدے ہمارے محاورات میں کہتے ہی کہ میں نے فلال شخص کی چیزاس کے مند برماری \_ بہرمال کو نَ معنی لیے **جائل سب كامامل يہ ہے كمانہوں نے مت** هداوندى كى ناقدرى كى ادرانديا عليهم السلام كى دعوت قبول نەكى ان كے ساتھ بڑى ہے دخى بلكر كت خى سے بيش آئے۔ ف یعنی مندا کی ستی اور ومدانیت توایسی چیز آمیں جس میں شک وشید کی ذرا بھی کنجائش ہو، انبانی قطرت مندا کے وجو و پر گواہ ہے علویات و سفلیات کا مجیب ر خریب نظام شہادت دیتا ہے کماس مثین کے پرزول کو دجو د کے سانچہ میں ڈھالنے والا، پھرانھیں جوڑ کرنہا یہ مجمم وسطم طریقہ سے جلانے والابڑاز ہر دست باتھ ہونا چاہیے جو کامل حکمت واختیار سے مالم کی مثین کو قابویس کتے ہوئے ہے۔ ای لیے کظر سے کظر مشرک کو بھی کئی رنگ میں اس بات کے اعراضات ہے پارونیس را کریزاخداجس نے آسمان وزمین دخیر ، کرات پیدا سے و ، می ہوسکتا ہے جوتمام چھوٹے دیوتاؤں سے او پنج مقام پر براجمان ہو۔ انسیاء كى تعليم يەسىكەجىب انسانى فغرت نے ايك عليىم دىجيم قادردتوانامنىغ الىممالات خەركام ياليا پھراد يام دېنون كى دلدل يىس پچىنس كراس ساد ، فطرى عقيد ، وكھونا پا پیتان میون بنایا جا تا ہے۔ د مدان شهادت دیتا ہے کہ ایک قادر مطلق اور عالم الکل مداکی سوجو دی میں مجمعی بتھریاد رخت یا انسانی تسویر یاسیار ونکی یادر کسی مخلوق كوالوصت يس شريك كرنا فطرت ميحدكي آوازكود مان يابكا و في المرادف بي كيانداوندقدوس كي ذات وصفات يس معاذال كيدكي محوس بوي جس كي منوق مداؤل كى جمعيت سے تلافى كرنامات ہو۔

فی یعنی ہم نہیں بلاتے ۔ فی الحقیقت بھارے ذریعہ سے دوئم کواپنی طرف بلار ہاہے کہ آوجید وایمان کے راستہ بل کراس کے مقام ترب تک پہنو ۔ اگرتم اپنی مرکتوں سے بازآ کرایمان وایقان کاطریاتی افترار کراتو ایمان لانے سے پیشتر کے سب محناه (بجزعتوق وزوا جرکے ) معان کر دیے گا۔ بھرایمان لانے کے = تَصُلُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُكُ أَبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطِنِ مَّبِينِ ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ تَحْنُ وَلَا يَمْنُ اللَّهُمْ إِنْ تَحْنُ وَلَا يَعْبُولُ اللَّهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَسَلُّطُنِ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَسَلُّطُنِ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَسَلُّطُنِ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَسَلُّطُنِ اللَّهِ عَلَى مَنْ يَسَلُّطُنِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

الله وف هلا مل الله وف الله والمنظم الله والمنظم الما الله وفي الله ولا الله ولا الله والله وال

بہ ایک میں سیست میں سے بین کے صورت میں جو جلد تباہ کیے جاتے اس سے محفوظ ہوجاؤ کے اور ہتنی مدت دنیا میں رہو کے سکون واطمینان کی زندگی گزارو کے۔ ﴿ مُرَبِّعْهُ مُعْدَاعًا سَسَدًا ﴾ اور ﴿ فَلَدُمُنِيدَةً ﴾ خیوۃ گطیبۃ ﴾ وغیر انسوس کے موافق۔

فل یعنی انچھا مذاتی بحث کو چھوڑ نے ۔ آپ اپنی نُسبت کہیں، کیا آپ آسمان کے فرشتے ہیں؟ یانوع بشرکے علادہ کوئی درسری نوع ہیں؟ جب کچھ نہیں ہم ہی مبیے آ دمی ہوتو آ خرص طرح آپ کی ہاتوں پریقین کرلیں ۔ آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ ہم کو قدیم مذہب سے ہٹا کراپنا تابع بنالیں تو خاطر جمع رکھتے یہ کہمی نہ ہوگا۔ اگر آپ اپناا متیاز ثابت کرنا اور اس مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کھلا ہوا نشان یا خدائی سرفیفکیٹ دکھلا سئے جس کے سامنے خواتی نہ خواتی سب کی مگر دنیں جھک جائیں اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہماری فرمائش کے موافی معجز ات دکھلائیں ۔

فی یعنی قہارایہ کہنا درست ہے کہ ہم نفر شتے ہیں یکوئی اور کُلُوق، بلکنفس بشریت میں تم ہی جیسے ہیں کیکن نوع بشرکے افراد میں انوال و مدارج کے اعتبار سے کہاز مین و آسمان کا تفاوت نہیں ۔ آ فراتنا تو تم بھی مشاہدہ کرتے ہوکہ تی تعالیٰ نے جممانی، اخلاقی اور معاشی مالات کے اعتبار سے بعض انسانوں کو بعض یکس قد رفسیلت دی ہے۔ پھرا محر یہ کہا جائے کہ خدا نے اسپے بعض بندوں کو ان کی فطری قابلیت اور اعلیٰ ملکات کی بدولت رو مانی کمال اور باطنی قرب معنی بدوں کو ان کی فطری قابلیت اور اعلیٰ ملکات کی بدولت رو مانی کمال اور باطنی قرب کے اس بندمقام پر ہمنی و یا جے مقام تبوت ہے اس منصب رساست کہتے ہیں تو اس میں کیا اثمال واستبعاد ہے؟ بہر مال دعویٰ نبوت سے یہاز منس آ تا کہ بم انگی فہمت بھر کے مواکوئی دومری فوج ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ہال اس قدر ثابت ہوتا ہے کہتی تعالیٰ اسپے بندول میں سے بعض پر ایک خصوص احمال فرما تاہے جو دومروں پر آمیں ہوتا۔

ت یعن اب رہامند اور سر شیخی اسے کا قصب و خدا کے حکم ہے ہم پہلے ہی اپنی ہوت کی سداور روثن نشانیال دکھا ہے ہیں۔ کسا قال ﴿ بَا مَعْهُمَدُ وُسُلُهُمُ وَ سُلُهُمُ وَ اللّهِ عِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَنِيْنِ فَ مِنْ وَرَابِهِ جَهَنْ وَيُسَعَى مِنْ مَّاءٍ صَلِيْنِ فَ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكُادُ يُسِيغُهُ الله المَائِلُ الله مَرَنْ ضَدى فَلْ بَيْ الله عَلَى الله

فیل یعنی اسپ توکل وغیرہ کورہنے دورزید و بزرگی مت جاؤ بس اب دو باتوں میں سے ایک بات ہوکر رہے گی۔ یاتم (بعثت سے پہلے کی طرح) چپ چاپ ہم میں رل مل کر رہو گے اور جن کوتم نے بہکا یا ہے و وسب ہمارے پرانے دین میں واپس آئیں گے روریقم سب کو ملک بدراور بلاوطن محیا جائے گا۔ فیل یعنی یہ تم کوکیا نکالیں گے ہم می ان کو لمول کو تباہ کر کے ہمیٹ کے لیے یہال سے نکال دیں مرکہ پھر بھی واپس نہ آسکیں ۔ اوران کی جگرتم کو اور تمہارے منطق و فادارول کو زمین میں آباد کریں گے ۔ دیکھ لو کھار مکر نے نبی کرمیم کی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مکہ سے نکالنا چاہا، وہ می نگلٹا آٹراس کا سبب بن محیا کہ وہاں اسلام اور مسلمانوں کا دائی تسلا ہواور کا فرکانوٹ نا باقی زرہے ۔

فی یعنی مذکورہ باما کامیابی ان لوگول کے لیے ہے جو مذاہے ڈرتے ہیں بیر خیال کر کے کدو، ہماری تمام ترکتوں کو برابر دیکھور ہاہے اور ایک دن حماب دینے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہوناہے جہاں اس کے بے بناہ عذاب سے کو کی بچانے والاند ہوگا۔

ف يعنى بيغبرول نے نداست مدد مائل اورفيمد بالى چتاني نوح عليه اللهم نے كها تما ﴿ فَافَقَتْح بَنْنِي وَبَهُ تَهُمُ وَقَتُعُ وَمَنْ مَعِي وَيَ الْمُؤْمِدِ لِنَ ﴾ لوط عيد الله خيراللهم نع بين الله عيد اللهم نع بين الله وعيد اللهم نع بين الله وعيد اللهم اللهم اللهم نع بين الله و الله المحتوالية و المحتوالية و الله و الله المحتوالية و الله المحتوالية و الله و المحتوالية و

قل یعنی پیغمبرول کاندا کو پکارنا تھا کہ مدد آنی اور ہرایک سرکش اور ضدی نامراد ہو کررہ محیا۔جو کچھ خیالات پکار کھے تھے،ایک بی پکویس کافر رہو مجھے نہ وہ دے

وَیَاْتِیْهِ الْمَوْتُ مِنْ کُلِّ مَکَانِ وَمَا هُورِ مَیْتِ وَمِنْ وَرَابِهِ عَلَابٌ غَلِیْظُ® اور پل آتی ہے اس پر موت ہر طرف سے اور ور آئیں مرتا اور اس کے بیچے عذاب ہے سخت فل اور چلی آتی ہے اس پر موت ہر جگہ ہے، اور وہ نہیں مرتا۔ اور اس کے بیچے مار ہے گاڑھی۔

تذكيربا يام الله

عَالَجَنَاكَ: ﴿ اللَّهُ مِنْ أَيْ كُمُ نَبَوُّ الَّذِي مِنْ قَبْلِكُمْ .. الى وَمِنْ وَرَآيِهِ عَلَابٌ غَلِيُظُ

ربط: .....گزشت آیات میں موکی طبیع کو تھم تھا کہ و ذکر ہم جایا الله کہ لوگوں گواللہ کو ین یعنی اس کے معاملات کی یاد دلاؤ کہ کی طرح اللہ نے انبیاء سابقین عظیم کے مگذیبن اور مشکرین کو ہلاک کیا تا کہ یہ مشکرین ان سے عبرت پکڑیں ان آیات میں پہلی امتوں کا حال اور مآل یا دولات پر بھر وسہ کرتے ہوئے انبیاء عظیم کی کیا معاملہ کیا اور پھر خدانے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور پھر خدانے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گزشتہ قوموں نے اپنے مال و دولت پر بھر وسہ کرتے ہوئے انبیاء عظیم کہ تحقیر و تذکیل میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا اور انبیاء کرام طبیع نے اپنے پر دوردگار پر بھر وسہ کیا جس کا انجام بیہوا کہ انبیاء کرام اور ان کے اصحاب واحباب نے بجات پائی اور ان کے رقم نور اور میار و کے جنانچ فرماتے ہیں کہا تم کوان لوگوں کی ہو ان مینوں قوموں کے بعد گزریں جن کے مقصل کے دشمن عذاب خداور ان مور اور شور و قوم صالح کی اور ان قوموں کی جو ان مینوں قوموں کے بعد گزریں جن کے مفصل علات اور تعداد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانا مطلب یہ ہے کہ تم کو ان کے حال سے عبرت پکڑئی چاہے یہ کام یا تو موں کے نظر ان کوئی میں معروف حال ات عبرت پکڑئی انڈر تو اور انجام ان کو معلوم تھا اس لیے ان کو یا و دلایا تا کہ عبرت پکڑیں انڈر تو ان کا عبرت ناگے مور اور ان جام ان کو معلوم تھا اس لیے ان کو یا و دلایا تا کہ عبرت پکڑیں انڈر تو ان کا عبرت ناگے میں مار و نیا ان کو معلوم تھا اس لیے ان کو یا و دلایا تا کہ عبرت پکڑیں انڈر تو ان کا عبرت ناگے میں معاملہ کیا۔

اور متو ان تھے یہ معاملہ کیا۔

= ندان کی تو تعات ریس رایک کمدیس سب کا خاتمه مهوار

فے یعنی یہ بیاں کا عذاب تھااس کے بعد آ مے دوزخ کا بھیا نک منظر ہے جہال شدت کی تی کے وقت ان کو بیپ یا بیپ بیرا پانی بلایا جائے گا۔ فی یعنی خوشی سے کہاں پن سکیں گے۔ مدیث میں ہے کہ فرشتہ لو ہے کے گرزسر برماد کرزبردئی مند میں ڈالیں گے ۔ جس وقت مند کے قریب کریں گے شدت جرادت سے دماغ تک کی کھال اور کرنے منگ پڑے گئے میں فیسے کا بڑی مصیبت اور تکیف کے ماتھ ایک ایک کھوٹ کرکے مات سے بنچا تادیل کے ۔ بیٹ میں پہنچنا ہوگا کہ آئیں کٹ کر باہر آ جائیں گی ۔ ﴿ وَسُعُوّا مَا اُو تَعِنْ عَلَيْ اَلْعَامُ اَلَّهُ عَنْ اَلْعُمُ اِلْ اَلْمُعْمَ اَلْمُ عَنْ الله عنه منه اوسائر المومنین)

عظم الله الله عنه الله عنه اوسائر المومنین)

قل یعنی اس کا بینا کیا ہوگا ہر طرف سے موت کا سامنا کرنا ہوگا، سرے پاؤل تک ہر عضوبدن پر سکرات موت لاری ہول کے، مشش جہت سے مہلک عذاب کی مجمعا کی ہوگی، اس زندگی پرموت کو ترجیح دیں کے لیکن موت بھی آئیں آئے گی جوب لکیفول کا فاقمہ کر دے رایک عذاب کے بیچے دوسرا تاز وعذاب آتا سے گا۔ ﴿ کُلُمْ مَا مَعِيجَتُ جُلُو کُفُتُمْ مِنَدُّ لَمُ اُنْ مُنْ اِلْمُ اِلْمَا لِيَا لُو فُوا الْعَلَاتِ ﴾ ﴿ لُحُمَّ لَا يَمُوتُ فِيْجَا وَلا يَعْلِي ﴾ تَحْ ب

اب تو گھرا کے یہ کہتے ہیں کہ برمائیں کے مر کے بھی چین د پایا تو کدم مائیں کے

اللهم اخفظنار

(۱) کہاہنے ہاتھ ان پیغیروں کے منہ میں دے دیئے کے چپ رہواورکوئی حرف اس قسم کا منہ سے نہ نگالویا میں ہیں کہ قوموں نے تعجب سے اپنے منہ میں دے دیئے یعنی انگشت بدنداں ہو گئے کہ یہ کیا کہدرہ جیں۔ ہیں کہ قوموں نے تعجب سے اپنے منہ میں دے دیئے یعنی انگشت بدنداں ہو گئے کہ یہ کیا کہدرہ جیں۔ (۲) اور یہ کہا کہ ہم اس بیغام کوئیس مانتے جوتم دے کر بھیجے گئے ہو تعنی جس چیز کوتم اپنے زعم میں بیغام خدادندی بتلاتے ہوہم اس کوئیس مانتے۔

(۳) اورجس راہ کی طرف تم ہم کو بلاتے ہواس کے بارے ہیں ہم شک میں ہیں جس نے ہم کو تلق اور اضطراب میں ڈال و یا ہے اور اس شک کا منشاء صرف ان جہالت اور بے خبر کی اور اغراض فاسدہ تھیں اس لیے رسولوں نے ان کے جواب میں کہا، کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جوآ سانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے بعنی بیآ سان اور ذمین تمہار کی نظروں کے سامنے ہیں جواس امرکی روشن دلیل ہے کہ بیا تنی بڑی عمارت خود بخو د تو بن کر کھڑی نہیں ہوگئ ہے بجیب و غریب افرینش اس کے صانع کی ہستی پرشاہد ہے ہیں جس خداوند و الجلال کا وجودا ورجستی اس قدر بدیمی ہراس کا کیوں انکار کرتے ہیں وہ خداتم کو ایمان اور ہدایت کی طرف اس لیے بلا تا ہے تا کہ تمہار کے مواب اس کے بعداس کی کمال رحمت کا بیان کرتے ہیں وہ خداتم کو ایمان اور ہدایت کی طرف اس لیے بلا تا ہے تا کہ تمہار کے سواب اس کے بعداس کی کمال رحمت کا بیان کرتے ہیں وہ خداتم کو ایمان اور وزیا میں تم پرعذا ب نہ کرے اس جواب پرقوم کا فاد

### بهلاشبه

توبیکیا کہ تم ہم جیسے ایک آ دمی ہو اور تمام انسان ماہیت انسانیہ اور حقیقت بشریبے مساوی اور برابر ہیں ہے کہے مکن ہے کہ انسان تو اللہ کارسول ہوجائے اور دوسرااس پرایمان لائے اور اس کا پیرو بیخ صورت اور ہیئت میں ہم جیسے ہوتم کوہم پر کیا نضیلت اور برتری ہے جوہم تمہاری پیروی کریں۔

#### د وسراشیه

سیکیا کہ ہم نے اپنے آباء واجداوکوای طریقہ پر پایا اورتم یہ چاہتے ہوکہ ہم کو ان چیزوں کی پرستش ہے روک دو جن کو ہمارے آبا وَاجداد ہوجتے تھے ہم تمہارے کہنے سے اپنے آبائی طریقہ کو کیسے چھوڑیں۔

## تيسراشبه

بیقا کداگرتم دعوائے نبوت درسالت میں سیچے ہو تو ہمارے سامنے ایسی روش دلیل لاؤ جس کو ہم بھی تسلیم کریں مطلب بیتھا کہ تم نے جو بھرات ہم کود کھلائے ہیں ان پرہم مطلب بیتھا کہ تم نے جو بھرات ہم کود کھلائے ہیں ان پرہم مطلب نہیں ایسے بھرات قاہرہ دکھلاؤ جن کود کھے کوآ دمی ایمان لانے پرمجبور ہوجائے۔

### رسولول كاجواب

ان کے رسولوں نے ان کے جواب میں ان سے کہا کہ تمہارے بیٹینوں شیم ممل ہیں۔

## يهلي شبه كاجواب

بے شک ہم تم جیسے بشر ہیں گینی صورت اور ہیئت میں بلاشہ تمہاری طرح ہیں اس ہے ہم انکار نہیں کرتے کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور نبوت ورسالت سے اس کو سر فراز کرتا ہے جنس انسانیت میں شریک ہونے سے بیلاز منہیں کہ اس جنس کے تمام افراد فضائل و کمالات میں برابر ہوجا عیں صورت اور ہیئت کے اعتبار سے عاقل اور غافل، جابل اور فاضل سب برابر ہیں پس جس طرح ایک جنس کے افراد میں فضائل جسمانیہ کے اعتبار سے تمکن ہے اس طرح فضائل روحانیہ میں تھا وت میں تھا وت میں نہیاء ظاہر کی صورت وشکل دی کھرکر بین خیال کرلیا کہ ہم اور وہ کیسان ہیں حالانکہ دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

### دوسرے شبہ کا جواب

اوراس سے دوسر سے شبر کا بھی جواب ہو گیا کہ تن وباطل کی تمیز اور صدق و کذب کا فرق بیاللہ تعالیٰ کا عطیہ اوراس کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے اس کوعطا کرتا ہے اورا یک کثیر جماعت کواس ہے محروم کرتا ہے تمہار سے آباء واجدا د جانل اور ناوان تنے اور بے بصیرت متھے ان کوحق و باطل کی تمیز نہتی اور جا ہلوں کا اتفاق کس عاقل پر جمت نہیں۔ (تفسیر کمیر: ۵ ر ۲۳۳)

### تيسر ے شبہ کا جواب

کفارکا تیسراشہ پر تھا کہ ہم تہارے ان پیش کردہ مجزات پر مطمئن ہیں ہاری نواہش کے مطابق مجزات الا دَاس کا جواب دیتے ہیں اور ہماری طاقت نیس کہ ہم بغیراللہ کے ہم کے تہارے پاس کوئی دیل اور برہان لے آئے میں لیخی تہاری فر ماشیں پوری کرنا ہماری قدرت اور اختیار بیل نیس ۔ باتی ہم اپنی نبوت کی سند اور دوشن نشان پہلے دکھا ہے ہیں وہ الممینان کے لیے کائی اور وائی ہیں ضد اور عزاد کا علاج ہمارے پاس نہیں حضرات انہیاء نظام نے جب کفار کوان کے شبہ ت کے شائی اور کائی جواب ہوگئے تو جہالت اور ناوائی پر اتر آئے اور انہیاء کوئی ہوا نہ ورے دیے اور کفار ان کے جواب باصواب ہے لاجواب ہوگئے تو جہالت اور ناوائی پر اتر آئے اور انہیاء کرام نظام کو ڈرانے دھمکانے گئے وحضرت انہیاء کرام نظام کہ ہم ہماری تخویف سے فائف نہیں تم ہمارا پر تہیں بگاڑ نے کہا کہ ہم تہماری تخویف سے فائف نہیں تم ہمارا پر تہیں بگاڑ نے کہا کہ ہم تہماری تخویف سے فائف نہیں تم ہمارا پر تہیں بگاڑ ہوا کہ اللہ پر ہمروسہ نہ کر میں حالات اور ہدایت کی را ہیں بتالا تیں وہی ہم کو تہا ہوا کہ اللہ پر ہمروسہ نہ کر میں حالات اور ہدایت کی را ہیں بتالا تیس وہ کہ ہمارے نے فور شہر وسرو کوئی کرنا چاہے سب پھوائی کے ہاتھ میں ہاں تمام تر اتمام جست کے بعد بھی کھار نہ ہم تھارا ہی میں ہوئے جن کو یہ ہما وہ کوئی کوئی ہمارے نہ ہم کور سے بیا ہمارے نہ ہم اور کی تھارا ہی میں انہا ہم کریں گے یا تو تہ ہمارے نہ ہمارا ہمارے نہ ہمارا ہمارے نہ ہمارا ہمارے نہ ہمارے نہ ہمارا ہما

خرجب جانے تھاور بعثت کے بعد جب انبیاء یُٹی توم کواللہ کے احکام سناتے تو وہ لوگ یہ بچھتے کہ اب یہ ہمارے دین سے پھر گئے اور ان کورهم کی دیے کہ یا تو ہمارے ذہب میں آ جا وور نہ ہم آ کواپنے ملک سے نکال دیں گے جس طرح توم شعب نے کہا تھا ﴿الْمَعْیَبُ وَالَّیْ اَمْنُوا مَعْتَ مِنْ قَرْیَتِنَا ﴾ اورجس طرح قوم لوط نے کہا تھا ﴿الْمَا عُوالُو مِحْوَالُلَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَ

# خداوندعالم کی طرف سے جواب

كافرجب فداكى بغيرول كواس مى دهكميال دين كيتو وتى بيجى رسولول كرب في كافرول كال اورتباه كريس كاوران كرب كاوران كرب كاوران كرب كاوران كرب كاوران كرب كاورتباه كريس كاوران كالمن والبقة فقي الما كالمن فالمول كو بلاك اورتباه كريس كاوران كرف كاوران كالمن في الرائور كالمن كرف كا بعد تمهار كالمن كالكاورين مين بسائيل كالمن كالمن في المنافور كالمن كالكافور كالمن كالكافور كالكافور

آگے فرماتے ہیں میری طرف سے بیوعدہ اس مخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے کہا پنے پروردگارکوکیا مندد کھاؤں گااور میرے عذاب سے بھی ڈرے اس تشم کا خوف وینی اور دنیوی کامیالی کی علامت ہے۔

آئنتیں بھی کٹ کرگریں گی اور کھال بھی سڑ کر گڑے گے گرموت نہیں آئے گی بلکہ بدستور کھال اور آئنیں بحال کردی جا تھی کردی جائمیں گی تا کہ ہر باراس کو نیاعذاب دیا جاسکے اور جس عذاب کا وہ دنیا میں منکر تھا ابدالآ باد تک مزہ چکھارہے اور اس کے آگے اور سخت عذاب ہے جو ہر لحظ شدیداور حدید ہوتارہے گا جس کی کوئی انتہائہیں۔

السَّلُوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴿ إِنْ يَّشَأُ يُلُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلِّى جَرِيْنِ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى آسمان اور زمِن بمِسى بائي اگر بائه تم كو لے جائے اور لائے كوئى بيدائش نئی اور به آسان و زمین، جیے (جاہیے)۔ اور اگر جائے تم كو لے جادے اور لاوے كوئى بيدائش نئ۔ اور به

## اللوبِعَزِيْزِ ۞

النُدُو كِي مُشكل أبيس في السين

الله يرمشكل نبيل\_

مثال اعمال كفار

وَالْخِيَالَ: ﴿ مَعَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمُ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ .. الى .. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ ﴾

ربط: ......او پر کافروں کے انواع کافر کرتھا اب ان کے اعمال کے ضائع ہونے کی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح آندھی والے دن تیز آندھی سے را کھاڑ جاتی ہے اوراس کا پھی نام ونشان باتی نہیں رہتا ای طرح کافروں کے اچھے اعمال جیسے صدقات جو انہوں نے بحالت گفردیے وہ قیامت کے دن گفری تیز آندھیوں سے سب اڑ جا کیں گے اور کی عمل کا نام و نشان ندر ہے گااس وقت ان کی حمرت کی حالت نا گفتہ بہوگی چنا نچے فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے اعمال صالح نیز ہوا چکی اوراس را کھکواڑا اکر اوھرادھر منتشر کرویا ای طرح قیامت میں گفران کے نئے عملوں کو اڑا کر پراگندہ کرد ہے گا اور جس طرح کوئی شخص اس پراگندہ را کھ کو دوبارہ منتشر کرویا ای طرح قیامت میں گفران کے نئے عملوں کو اڑا کر پراگندہ کرد ہے گا اور جس طرح کوئی شخص اس پراگندہ را کھکو دوبارہ منتشر کردیا تا کہ طرح سب اڑ جا تھی گئے کی کا کمیں نام ونشان نظر ندا کے گا کی وہ گرائی ہے جو حق سے بہت دور ہے اور صد در جہ کا خسارہ میں اٹھی کے جن اعمال کو ذریعہ قرب و نجات بھتے ہوں رائج کی طرح اڑگئے کیا تو نے نہیں ویکھا ہے دکھتے والے یا نہیں جانا تو ہے جو تن اعمال کو ذریعہ قرب و نجات بھتے ہے دورائے کی طرح اڑگئے کیا تو نے نہیں ویکھا ہے دکھتے والے یا نہیں جانا تو نے اس کی نام رائی کے جن اعمال کو ذریعہ تھتے والے یا نہیں وزیمن اور کواک کو تیرے چندروزہ فاکہ واٹھانے کے لیے بنایا ہے برگر نبیں بنایا کیا تو یہ بھتار حکمت کے لیے بنایا ہے برگر نبیں بنایا کیا تو یہ بھتار حکمتوں پر مشتل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تو آسان وزیمن و کھی کر اس کی قدرت اور عظمت و جلال کا خمیس بھی بیا اس کی میں اس میں سے ایک یہ ہے کہ تو آسان وزیمن و کھی کر اس کی قدرت اور عظمت و جلال کا خمیس سے بلکہ بیٹار حکمتوں پر مشتمل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تو آسان وزیمن و کھی کر اس کی قدرت اور عظمت و حلیاں کا

= موقع بر بے حقیقت ثابت ہوتے جب دوسر بے اوگ اپنی نیکوں کے تمرشیریں سے لذت اعدوز ہورہے ایں۔

که بازار چندال که آمخند، تر تبی دست را دل پرامحند، تر

ف یعنی شاید تفاد کوید خیال مخررے کہ جس می میں مرشی ہو محتے بھر دو ہارہ زندگی کہاں ۔ قیامت اور عذاب وثواب وغیرہ سب کہا نیاں ہیں ،ان کو بتا یا کہ جس خدانے آسمان وزین کامل قدرت و مکت سے پیدا کیے اسے تمہارااز سرنو دو ہارہ پیدا کرنا ، یاکسی دوسری مخلوق کو تمہاری جگہ نے ان کیا مسکل ہے؟ اگر آسمان وزین کے محکم نظام کو دیکو کریے تعین ہوتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے اور قام کھنے والد کوئی صافع تحیم ہے بیدا کہ لاتھ "بالدھ قد میں تنہو کہ مائی تو کسے کہا ہا سکتا ہے کہ اس مقدمت نظام کو دیکو کہ تعین اس زیر کی سے بعد کوئی مقدمت نظام کو دیکو تا میں تا دھی کہ بعد کوئی عظیم الثان مقدمت نہ تو کا یقین اس زیر کی سے بعد کوئی درسری زیر کی ہوئی ہوئی ہیدائی کا مقدم ظیم اللہ واقع طریقہ سے آھی را ہو۔

اندازہ لگا کے اوراس کے نظام کودیکھ کرسمجھ لے کہ بیسارا کارخانہ کسی قادر قیوم کے تھم اور قیومی سے چل رہا ہے جب چاہے فنا کردے وہ اگر چاہے تو تمام بنی آ دم کوفنا کردے اور تمہاری جگہ زمین پردوسری ٹی مخلوق لے آئے جو تمہاری جیسی مشرک اور نافر مان نہ ہو۔ بیدا مر اللہ پر پچھ مشکل نہیں اور جب وہ ایسا قادر مطلق ہے تو اسے قیامت قائم کرنا اور تم کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے لہٰذا سمجھ لوکہ خدا تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم کو ہلاک کردے اور تمہاری زمین ادر ملک پرانبیاء نظام اوران کے تبعین کو قابض اور متصرف بنادے۔

وَبَرَزُوْا بِلُو بَحِينَةً فَقَالَ الضَّعَفَوُّا لِلَّذِينَ الْسَتَكُبَرُوَّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ الْتُهُمُ الدِي الله عَلَيْ الله لَهُ الله لَا الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُه

قیامت کے دن کی باہم گفتگواور پیشوایان کفر کی ذلت اور ندامت کا ذکر

وَالْفِيالُ : ﴿ وَبَرَزُوا لِلهِ بَهِيْعًا .. الى .. أَمُر صَدَرُنَامَا لَنَا مِنْ عَيْنِ ﴾

ف يعنى سب سے بڑى مدالت يىں بيشى ہوگى۔

فل یا تہا گا است متبولین سے کمیں مے یعنی دنیا میں تم بڑے بن کر بیٹھے تھے ورہم نے تہاری بہت تابعداری کی تھی ۔ آج اس مصیب کی گھڑی میں کچھ تر کام آؤ بھیا ایسا ہوسکتا ہے کہ مذاب الہی کے کسی حصہ کو ہم سے ذرا ہکا کردو۔ یہ دوزخ میں جانے کے بعد کمیں کے یامیدان حشر میں ، ابن کثیر نے پہلے احتمال کو ترقی دی ہے لقولہ تعالیٰ ﴿وَالْمَ یَکھا جُونَ فِی اللّارِ فَیَعُولُ الطَّبِعَ فَوْا لِلَّالِیْنَ اسْدَکْرُودُ اِلّا کُمْا لَکُو تَبَعًا ﴾ وغیر ذالمك من الآیات، وللله اعلمہ

کیوں مگراہ کرتے چنانچے فرماتے ہیں، اورسب مومن اور کا فراللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور قبروں سے نکل کرخدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تب کمزوراور کم درجے کے کافر ان لوگوں سے جود نیا میں بڑے سمجھے جاتے تھ ریہ ہیں گے کہ تحقیق ہم دنیا میں تمہارے تالع تھے تمہارے کہنے ہے ہم نے پنیبروں کو جھٹلا یا <del>تو کیاتم ہم سے اللہ کے عذاب می</del>ں سے کسی چیز کو دفع کر سکتے ہو اوراس مصیبت کی گھڑی میں ہارے کچھ کام آ سکتے ہوتو وہ پیشوا یان کفرعذرخواہی کےطور پرجواب میں سیمبل گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت اور تو فیق دیتا تو ہم تم کو بھی سید <u>ھے راتے پر لے چلتے</u> چونکہ ہم خود گراہ تھے اس لیے ہم نے تم کو تحمرا ہی کی طرف بلایا اب بیتمهاراتصور ہے کہتم نے آئکھ بند کر کے ہمارا کہنا مانا اور اللہ کے رسولوں کونہ مانا اور اب ہم اورتم سب مبتلائے بلا ہیں ہم سب کے حق میں برابر ہے کہ ہم خواہ اضطراب اور بے قراری ظاہر کریں یا صبر کریں دونوں حالتوں ا میں ہمارے لیے عذاب سے چھٹکارانہیں بیدارجزاء ہے یہاں رنج وغم سے پھٹییں ہوتا۔ جوفیصلہ ہو چکا ہے وہ اٹل ہے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بی گفتگوجہم میں جانے کے بعد ہوگ جیبا کہ دوسری آیت میں اس کی تصریح آتی ہے ﴿وَإِذْ يَتَعَاَّجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصُّعَفْوُا لِلَّذِينَ اسْتَكُبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ آنْتُمْ مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّن النَّارِ @ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوا إِنَّا كُلُّ فِيْهَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدُ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ اورميدان حشر من بالهي خاصت كاذكر ال آيتول من ﴾ ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظُّلِمُونَ مَوْقُونُونَ عِنْلَ رَبِّهِمْ \* يَرْجِعُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ ، يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا ٱنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۞ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ٱتَّخَىٰ صَدَدُنكُمْ عَنِ الْهُلٰى بَعْدَاذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ هُبُرِمِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِيثَ اسْتَكْبَرُوا بَلُ مَكُرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا آنُ تَكُفُرَ بِاللهِ وَنَهُعَلَ لَهَ آنْدَادًا وَآسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَآوُا الْعَلَابِ -وَجَعَلْنَا الْاَغْلَلِ فِي اَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ هَلْ يُجْزَوُنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

بِمَا اَشْرَكُتُمُونِ مِن قَبْلُ النَّ الظّلِمِينَ لَهُمْ عَنَابُ الْيَهُ ﴿ وَالْحَضَلَ الَّيْ اَمْنُوا الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

## تَحِيَّتُهُمُ فِيُهَا سَلَّمٌ ۞

ان فی ملا قات ہے وہال سلام قط

ان کی ملاقات ہے دہاں سلام۔

# جہنم میں شیطان کی تقریر

### وَالْفَيْ اللَّهُ وَقَالَ الشَّيْظِيُ النَّهُ يُظِيُّ الْكَامُرُ .. الى ... لَهُمْ عَذَابُ الِيُمْ ﴾

ے پہلے ابلیس تعین کو الزام دیں مے کے مردوو و تو نے دیا ہیں ہماری راہ ماری اوراس مصیبت ہیں گرفتار کرایا۔ اب کوئی تدبیر مثلاً سفارش وغیرہ کا انتظام کریتا کہ مذاب البی سے رہائی ملے بتب ابلیس ان کے سامنے لیچر دے گاجس کا حاصل یہ ہے کہ بیشک حق تعالیٰ نے معاد تی القول پیغبر ول کے توسلا سے تواب وعقاب اور دوزخ وجست کے متعلق سے وعدے کیے تھے جن کی سچائی دنیا میں دلائل و براین سے ثابت تھی اور آج مشاہدے سے ظاہر ہے۔ میں نے اس کے بالمقابل جموتي باتيس كهيس اورجبو في وعد سے كيے \_ جن كا جبوث ہوناو بال بھي ادني فكر و تامل سے واضح ہوسكتا تصاادر يبال تو آ نكھ كے سامنے ہے \_مير ب پاس نہجت ویر ہان کی قوت تھی نہایسی لما قت رکھتا تھا کہ زبر دستی تم کو ایک جمو ٹی بات کے ماننے پرمجبور کر دیتا، بلا شبہ میں نے بدی کی تحریک کی اور تم کو ایپنے کٹن کی طرف بلایا تم جمیث کرخوشی ہے آئے اور میں نے مدھرشہ دی ادھر ہی اپنی رضاورغبت سے بیل پڑے ۔اگر میں نے اغوا محیاتھا تو تم ایسے اعرضے کیل بن محکے کرند دلیل کی ندوعوے کو پرکھا آنگیں بند کر کے پیچھے ہو لیے۔انسان یہ ہے کہ جھے نیاد وتم اسے نفول پرملامت کرویم براجرم اغوا بجائے خود ر الکن مجھ جرم کردان کرتم کیسے بری ہوسکتے ہو۔ آج تم کو مدد دینا تو درکنار،خودتم سے مدد لینا بھی ممکن نہیں۔ ہم اورتم دونوں اپنے اپنے جرم کے موافق سرا میں پکوے ہوئے ہیں یوٹی ایک دوسرے کی فریاد کو آبیں پہنچ سکتاتم نے اپنی حماقت سے دنیا میں جھے کو خدائی کا شریک تھہرایا (یعنی بعض تو براہ راست فیعلان کی هبادت کرنے لکے اور بہتوں نے اس کی باتول کو ایسی طرح مانا اور اس کے احکام کے سامنے اس طرح سرتسلیم وانتیاد خرمیا جو ندائی احکام کے آ مے کرنا جا سے تھا) بہرمال اسپے جہل وغباوت سے جوشرکتم نے کیا تھااس وقت میں اس سے منگر اور بیزار ہوں۔ یا" بہتا آخر کی تندون " میں بائے مبیت الے کریمطلب ہوکہتم نے جھے وخدائی کارتبددیااس سبب سے بیں بھی کافر بنا۔ اگرمیری بات کوئی نہ پوچٹا تو بیس کفروطغیان کے اس در جدیس کہاں بیخ اس برایک فالم اور مشرک کواسینے کیے کی سزادرد ناک مذاب کی صورت میں بھکتنا جا ہیے ۔ شور مجانے اور الزام دینے سے کچھ مامل نہیں ۔ گزشتہ آیت می معامومت برین (موام اورلیدروں) کی مشکونتل کی می ای کی مناسبت سے بہال دوز قیرل کے مہالیدر (ابلیس لعین) کی تقریر نقل فرسائی چونکہ عوام کا الزام اوران كی استدماد ونوں مكر يكسان تھى شايداى ليے شاهان كي كفكو كے وقت اس كاذ كر ضرورى نبيس معلوم ہوا۔ والله اعلى مقسود ان سكالمات كے نقل کرنے سے بیہ کو گوگ اس افر اتفری کا تصور کر کے شیاطین الانس والجن کے اتباع سے بازریں ۔

فی پالورمقابل تفار کی سرا کے بعد موسین کا اعجام بیان فرمایا۔

و منرت ثاه ماحب يمران فضت بي كرونيايس "سلام" وما بيسائي مانكنى و إل "سلام " بهنام اركواد بسلام على مكن بر

ربط: .....گزشته آیات میں ضعفاء کفار کی اینے رئیسوں اور سرداروں سے باہم گفتگوکا ذکر تھا اس آیت میں شیطان کی گفتگوکا ذکر ہے جو تمام کا فروں کارئیس اور سردار ہے شیطان اس وقت جو تقریر کرے گاحق تعالی نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا ہے جب اہل جنت جنت میں اور اہل ناردوزخ میں پہنچ جائیں گے تو تمام اہل دوزخ جمع ہو کرمتفقہ طور پر اہلیس کو لعنت ملامت کریں گے کہ تونے ہم کو تباہ و برباد کیا تو اس وقت اہلیس کھڑا ہوگا اور الزام دفع کرنے کے لیے (آگ سے کے ایک منبر پر کھڑا ہوگر خطبہ دے گا)۔ یہ وقت کا فروں پر عیب مصیبت کا ہوگا ان کا سردار ہی ان کوصاف جواب دے ویت کا د

كافرول كاس حال بدمال كي بعد ق تعالى ﴿ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ أَمَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ﴾ من بطور مقابله اہل ایمان کی نعتوں کا ذکر فرماتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم کاطریقہ ہے کہ اشقیاء کے بعد سعداء کا حال و مآل ذکر کرتے ہیں۔ جنانچ فر ماتے ہیں اور جب حساب و کتاب کے بعد کام فیصل ہو تچکے گایعنی دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں داخل ہو بیجے ہوں گے توسب دوزخی جمع ہوکر شیطان کولعنت ملامت کریں گے تواس وقت ابلیس آگ کے ایک منبر پر کھڑا ہوکر کہے گاا ہے ید بختو!اور مجھے ملامت کرنے دالو تحقیق اللّٰہ تعالیٰ نے تم سے سچا دعدہ کیا تھا کہ قیامت اور حشر ونشر اور حساب و کتاب اور جزاءو سزاجت ہے اور جو كفركرے گاوہ ہلاك ہوگا اور جوا يمان لائے گاوہ فلاح يائے گاليس خدا كے اس سيح وعدہ كاتم نے آتكھوں سے مشاہدہ کرلیا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا کہ اس حیات و نیوی کے بعد کوئی حیات اور حساب و کتا بہیں پس میں نے تم کوالٹاوعدہ دیا تھا یعنی <u>میں نے جوتم کو وعدہ دیا تھا</u> آج بالکل اس کا الٹ نکلا اورمیراتمہارے اوپرکوئی زورنہ تھا یعنی تم مجھے کس لیے ملامت کرتے ہوتم پرمیراکوئی زوراورزبردی ندھی کہ جبراً وقبراً میرے حکم پر چلو۔اگرتم میرا کہانہ مانے **تو میں** تمہارا کیا کرسکتا تھاتم نے میراحکم اپنے مزہ کے لئے مانا۔اب عذاب بھی بھگتومیری طرف سے صرف اتنی بات ہوئی کہ میں \_\_\_\_\_ نےتم کو بطریق وسوسہ اپنی طرف بلایا نہ میرے پاس کوئی دلیل اور جمت تھی اور نہ کوئی طاقت وقوت تھی کہتم کو ہز ورمنوا **تا بغیر** سمی قہراورغلبہ کے اور بغیر کسی حجت اور دلیل مے محض بطریق وسوسہ دنیا کی ظاہری آ رائش اور زیبائش تمہاری نظروں کے سامنے کردی <del>نین تم</del> نا دانوں نے فوراً میرا کہنا مان لیا اورا نبیاء درسل جنہوں نے طرح طرح کے حجج و براہین تمہارے سامنے پیش کئے اور طرح طرح کی آیات بینات تم کو دکھا ئیس تم نے ان کا کہنا نہ مانا پس آخرتمہار ایدانجام ہوا <del>پس تم مجھے ملامت نہ کر</del>و اورا بنی جانوں کوملامت کرو کہتم نے دلیل اور بر ہان کوچھوڑ کرمیری ہےدلیل باتوں کو مان لیا اس وقت تم ایسے اندھے کیوں ہو گئے تھے کہ بے دلیل میرے پیچھے لگ لیے حماقت تمہاری ہے مجھے کیوں ملامت کرتے ہومیری طرف سے تو فقط د**یوت کی** اورامل علت عذاب ارتکاب معصیت ہے جوتمہارا اختیاری فعل ہے لہٰذا آج نہ میں تمہاری فریا درس کرسکتا ہوں اور **نہم** میری فریا دری کر سکتے ہو ہم تم دونوں عذاب دائی میں رہیں گے شخفیق میں بری اور بےزار ہوں اس سے کہتم نے پہلے دنیا من مجھے اللہ کا شریک قرار دیا میں اللہ کا شریک نہیں مطلب یہ ہے کہم جود نیامیں اللہ کا شریک تھمراتے ہے آج میں تمہارے اس اعتقاد سے بری اور بےزاد ہوں میراتم سے کوئی تعلق نہیں <u>بے شک جو ظالم</u> یعنی مشرک ہیں ان کے بیے آخرت **علی** در دناک عذاب ہےجس میں دہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیات کے ظاہر۔ بیاق سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کا پیخطبہ کا فروں کے جہم 🗗 آگ کے منبر کا ذکر تغییر قرطبی: ۹ ر ۲ ۵ ۱۲ ورصاوی حاصیهٔ جلالین: ۲۸۲ ۸۲ میں ہے وہاں دیکھ ایا جائے ۔

## اہل سعادت کے حال اور مآل کا ذکر

### ﴿وَأَدُخِلَ الَّذِينَ امَّنُوا الى .. تَعِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلْمُ

ر بط: .....او پرکی آیتوں میں اشقیاء کا حال اور مآل بیان کیا اب اہل سعادت کا حال اور مآل بیان کرتے ہیں۔ اور جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے درختوں اور مکانوں کے بینچ نہریں جارہی موں گے اور وہ ان میں اپنے پرور دگار کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کی آپس کی دعاء ملا قات سلام ہوگی جس سے اس امر کا اظہار مطلوب ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہم آفت سے سلامت رہیں گے۔

اَلَهُ تَرَ كَيْفَ خَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرُعُهَا فِي اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصُلُها ثَابِتٌ وَفَرُعُهَا فِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالِي مِنْ الله عَالَى الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالله الله عَالَ الله عَالَ الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَالَ الله عَلَى الله عِلْمُ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى ا

فی مستمری بات میں کر توحید ، معرفت الی کی باتیں ،ایمان وایمانیات ، قرآن ، مدوشا ، تبیح تبلیل ، سی بولناب وافل ب\_

ت انحرروایات و آثاریس بیال ستھرے درخت کامسداق مجورو قرار دیاہے ہود وسرے تھرے درخت بھی اس کے تحت میں مندرج ہو سکتے ہیں۔ فعلی یعنی اس کی جویس زمین کی مجرائیوں میں ہمیلی ہوئی ہول کہ زور کا جھکڑ بھی جوسے نا کھیڑسکے اور چوٹی آسمان سے فی ہویعنی شاخیس بہت او پنی اورزمینی مخافق سے دور ہوں۔ يَتَنَ كُرُونَ وَمَقُلُ كَلِيَةٍ خَبِيْفَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْفَةٍ اجْتُقْتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا وَ، فَرَكِ كِيلَ اللهُ اللهُ الذي بات كَى فَلِ بسيد درخت مُنا قل الهاز لا الا الا الله الله الذي بات كى، يسيد درخت مُنا قل الهاز لا الا الا الله الله الذي يات كى، يسيد درخت مُنا الله المائية الله الذي يات كى، يسيد درخت مُنوه الهاز لا الله المنوقة الله الذي الله الذي الله المنوقة على المنوقة على الله الله المنوقة الله المنافقة المنطقة المنافقة المنوقة الله المنافقة المنوقة المنافقة المنوقة المنوقة المنافقة المنا

# وَالْفِيَّالِي: ﴿ اللَّهُ مَنْ كَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَقَلًّا كُلِمَةٌ طَيِّبَةً .. الى .. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾

= في يعنى وفي نسل مجل سي خالى مائ يافن يجي باره ميني مح وشام اس برتاز ، مجل لا كرر\_

ف كلمكفرجونى بات اور برايك كام جونداتعالى كى مرى كے خلاف ہو "كلمه خبيثه" ين داخل ب\_

فی اکثر نے اس سے خفل (اعراق ) مرادلیا ہے وعموم لنظ میں ہرخراب درخت شامل ہوسکتا ہے۔

وس این بود کور ہود دراشادہ سے اکھوہاتے ہے اس کے بود سے بہن اور تا پائیداری کو قاہر فر مایا، و دول سٹالوں کا ماسل یہ ہوا کہ مسل نوں کا دول ہور ایشان بیا اور ہو ہے۔ اس کی جوری تقویہ کی بہنائیوں میں اتر جاتی ہیں اور اعمال سالحہ کی خاص ہور ہیں تقویہ کی بہنائیوں میں اتر جاتی ہیں اور اعمال سالحہ کی خاص و اس ان قبول سے جالئتی ایں۔ ہوائی یہ المنظیم کے المنظیم کے المنظیم کے دوئیں آسمان قبول سے جالئتی ایس۔ ہوائی کے معمود ان کے کام و دہن جمیشر لذت اندوز ہوتے ہیں۔ العراض حق و صداقت اور آوجید و معرفت کا مدا بہا، و دخت روز پروز پھولتا بھتا اور بڑی پائیداری کے ساتھ اور جمید ہور کے اور اس کے المنظر میں انہوں کے برخلاف جموئی بات اور شرک و کو اسے باطل کی بردیاد کی جو آس ہوئی ہوں دور کی ہوتا ہور کہ جائے ہیں انہوں کو بایہ تا ہے۔ یا تی بات اور جمید کی اس خواد کے بیٹ کو بات کے برخل میں آبیں ہوئی ہور کے اور کی میرائی میں آبیں ہوئی ہور کا اس کے برخل میں آبیں ہوئی ہور کہ اس کی جوری دل کی مجرائی میں آبیں ہوئی ہور اس کی مور کہ جوری دل کی مجرائی میں آبیں ہوئی ہور کے بات کی بات کے برخل میں انہوں کی معمود کے جورٹ کے بیان میں بہت اطمال سے کام لیا ہے۔ یہاں اس کے تقل کی تجاش ہوں ہوں ہوں ہوں ہور کی معمود کی ہور کہ اس کے برخل میں مواد میں ہور کی مورن کو بات کی ہوری میں ہور کو ہور کی ہور ہور کی گور کی ہور کی گور کی گور کی ہور کی

ف ہے العافوں سے مرادیبال تفارد مشرکین ہیں ، و و دنیا میں بھی بھلے اورا قیرتک بھتے رہیں کے بھی حقیقی کامیا بی کاراستہ ہاتھ نہ لکے گا۔ فیل یعنی اپنی محمت کے موافق بیدا معامد جس کے ساتھ مناسب ہوتا ہے کرتا ہے۔ ر بط: ......گزشته آیات میں کا فروں اور مومنوں کے اخروی نتائج کا ذکر فرمایا اب ان آیات میں کلمه ایمان اور کلمه کفر کی مثال بیان فرماتے ہیں اور عالم برزخ میں اس کا اثر اور ثمر بیان کرتے ہیں تا کہ کلمہ تو حید کی فضیلت اور کلمہ کفر کی قباحت فلاہر ہو۔

بین روسی بی اس کے تابع ہے محمد لا المہ الا الله مراد ہے۔ جیسا کہ حدیث میں اس کی تصریح ہے اور مجمد رسول الله تا الله الا الله مراد ہے۔ جیسا کہ حدیث میں اس کی تصریح ہے اور مجمد رسول الله تا الله الا الله کیتے ہے ہے ہے ہی گر پر المہ الا الله کہتا تھے گر لا المہ الا الله کہتا تھا کو گی اللہ الا الله کہتا تھا کو گی اللہ الا الله کہتا تھا کو گی اللہ الا الله کہتا تھا اور کو گی موسی کلیم الله کہتا تھا اور کو گی عیسیٰ روح الله کہتا تھا اور کہ محمد رسول الله کہتا تھا اور کو گی موسیٰ کلیم الله کہتا تھا اور کو گی عیسیٰ روح الله کہتا تھا اور کہ محمد رسول الله کہتا تھا اور کی موسیٰ کلیم الله کہتا تھا اور کو گی عیسیٰ روح الله کہتا تھا اور تم محمد رسول الله کہتا تھا اور کی موسیٰ کلیم الله کہتا تھا اور کو گی موسیٰ کلیم اللہ کہتا تھا اور کو گی عیسیٰ روح الله کہتا تھا اور کی موسیٰ کلیم اللہ الله الا الله کہتا تھا کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہتا ہے کہ کہتا ہے کہتا ہے

اور ثمرات مراد ہیں جو جنت میں اعمال صالحہ پر مرتب ہوں گے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ غراسها الجنة یا ﴿ وَقُلِيَّ اوراللّٰهِ الْحِنْقِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ

سیمی یہ تو کلم طیب کی مثال ہوتی جوعل کا درخت ہے اب آ گے کلمہ خبیثہ کی مثال بیان فرماتے ہیں کو نفسانی شہوات ولذات کا خبیث اور گندہ اور بد بودار درخت ہے اور کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ نفر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نہایت خراب اور گندہ درخت ہو اور ایسا کمزور ہوکہ دہ ذراسی حرکت میں زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اور اس کے لیے زمین میں بھے قرار اور ثبات نہیں اس لیے شاخوں اور پھلوں کا ذکر تو نفسول ہے کلمہ نفر کو شہرہ خبیشہ کے ساتھ تشبیہ دیے میں اشارہ اس طرف ہے کہ کفر کا دعویٰ کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ۔ دعویٰ بے دلیل ہے اس کی کوئی جرا اور بنیا ونہیں اس لیے کہ کفر کا دعویٰ کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ۔ دعویٰ بے دلیل ہے اس کی کوئی جرا اور بنیا ونہیں اس وجہ سے اس کی شاخوں اور پھلوں کا ذکر نہیں فرما یا کفار کا کوئی عقیدہ دنیا میں مضبوط دلیل سے قائم نہیں تھوڑ اسا دھیان کرنے سے غلط معلوم ہونے لگتا ہے بجب نہیں کہ اشارہ اس طرف ہو کہ کا فرکا کوئی عمل معتبر نہیں اس لیے کہ اس کی کوئی برخیمیں اور نہاں یرکوئی اخر دی ٹی فرم حرتب ہوگا۔

نه نیخ کزال باشد ادرا مدار نه شاخ که گردو بدال سایه دار گیا بیست افآده بر روئ خاک پریشان و بےحاصل و خور :ک

کافرول کے دعوے کی کوئی جڑنہیں ہوتی ذرا دھیان کروتو اس کا غلط ہونا معلوم ہوجائے گا اور یہی دجہ ہے کہاں کے دل میں کوئی نور پیدانہیں ہوتا اور نہ دل کوسکون اور اطمینان ہوتا ہے۔

خلاصه کلام: ..... به کر پهلی آیت میں کلمه طیبه کو شجره طیبه یعنی پاکیزه درخت سے تثبیه دی ہے جس میں یہ چار ... وصف یائے جا کیں۔

(۱) پاکیزه مو، یعنی دیکھنے میں خوبصورت اور خوشبو داراور خوش مزه مواس کا کھل شیریں اورلذیذ ہو۔

(۲) جزال کی مضبوط ہوا کھڑنے اور گرنے سے بالکل محفوظ ہو۔

(۳) شاخیں اس کی اونچائی میں آسان کو جارہی ہوں یعنی بہت بلند ہوں اور ظاہر ہے کہ در خت جس قدر زیادہ لبا ہوگاای قدراس کا پھل بھی یا کیز ہ اورلذیز ہوگااور زمین کی کدورتوں ہے محفوظ ہوگااور زیادہ بھی ہوگا۔

(۳) ہر دفت وہ پھل دیتا ہوائ کے پھل کے لیے کوئی زبانہ خاص نہ ہو کہ اس زبانہ کے سواکسی دوسرے وقت ہیں اس کو پھل نے اس کو پھل نہ آتا ہوجو درخت ان صفات کے ساتھ موصوف ہوگا وہ نہایت عمدہ درخت ہوگا اور ہرعاقل اس کے حصول کی کوشش کرےگا۔

پس میں حال شجرہ ایمان واسلام کا ہے کہ وہ ویکھنے میں اورسو تکھنے میں نہایت پاکیزہ ہے اس درخت کے اصول و فروع کود مکھ کرآ دمی حیران اورسششدررہ جاتا ہے کہ مکارم اخلاق اورمحاس اعمال کا عجیب پاکیزہ درخت ہے۔ اوراس کی جڑ نہایت مضبوط ہے کہ جواللہ کی معرفت اور محبت اور دلائل عقل وفطرت پر قائم ہے اسی وجہ سے دین اسلام مومن کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔

اور پھراس اعتقاد جازم سے جواعمال صالح كى شاخيں تكتى بيں وہ آسان قبول تك يَنْ جاتى بيں كما قال الله تعالىٰ ﴿ اللّٰهِ يَكُمُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَالِيْكُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَّالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَالْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّ

ادرمومناس پاکیزہ درخت کےثمرات طیبادرانوارالہیدادر برکات رہائیہ ہے ہرونت بہرہ درادرلذت اندوز ہوتا رہتا ہے تبجرہ ایمان کےثمرات بھی منقطع نہیں ہوتے۔ ﴿ لا مَقْطُوعَةٍ وَّلاَ مَمْنُوعَةٍ ﴾ ۔

لہذاعاقل کو چاہئے کہ ایسے درخت کے حاصل کرنے سے خفلت نہ برتے جو ہروفت پھل ویتار ہتا ہے اور حصول کے بعداس کی آبیاری اور خبر گیری سے غافل نہ ہوا یسے درخت کا میسر آ نانعت عظمی ہے اور باذن ربھا میں اشارہ اس طرف ہے کہ ان ثمرات و برکات کا حصول خدا تعالی کے تکم پرموقوف ہے بیکمہ طیب کی مثال کا بیان ہوا۔

اوراس کے برخلاف کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفراس خبیث اور گندہ درخت کے مشابہہ ہے جس میں بیتین ہاتیں پائی جا سمیں۔ (۱) برااور گندہ ہو یعنی بدصورت اور بد بودار اور بدمزہ ہودینی اور دنیوی ، روحانی اور جسمانی مصرتوں کا حامل ہواور طرح طرح کی خباشتوں اور کراہتوں کوایئے اندر لیے ہوئے ہوجس کی وجہ سے دہ غایت درجہ قابل نفرت ہو۔

(۲) جڑاس کی مضبوط نہ ہوز مین کے او پر ہی رکھی ہوئی ہوذرای ہوا تیز چلے یا کوئی حرکت دیے تو گر بڑے۔

(۳) اس کو مضبوطی نہ ہو یعنی بہت کر ور درخت ہوجی کو ثبات اور قرار نہ ہو یہی حال ملت کفر کا ہے کہ ایک خبیث درخت کی طرح ملت کفر بدصورت اور بد بودار اور بدمزہ ہاں لیے کہ تجرہ کفر ہے جائیوں اور بے غیر تیوں اور طرح طرح کی بداخلا تیوں اور حسم تھی بداخلا تیوں اور قسم تھی بداخلا تیوں اور قسم کی بدا تھالیوں کا ایک گندہ درخت ہے جس کا پھل سوائے شقادت اورخسران کے بچھٹی میں اہم کیداور برطانیا ای تسم کے اشجار خبیثہ کے جنگل اور دنگل ہیں اور اس شجرہ کفر کوئی جڑاور بنیا دنمیں ہوا کے ایک جھٹے میں اکھڑ کر گر پڑتا ہے بیدر دخت صرف نفسانی شہوتوں اور لذتوں پر قائم ہے جو سراسر عقل اور فطرت اور غیرت کے خلاف ہے کفر و شرک کے جس قدراصول وفروع ہیں وہ سب باطل و بے بنیاد ہیں جن کے لئے دلیل اور بربان نہیں حجتھ مدا حضد اکثر مفسرین کا قول ہے کہ شجرہ خبیب محب ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کو ثبات اور استحکام نہیں ہوتا باسانی زمین کے او پر سے اکھاڑا جاسکتا ہے کفر کا بی خبیث اور اس کی جڑ کھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے ہوئی ہوئی ہوتی ہے اکھڑ کر گر جاتا ہے اس لیے جس کا مجبس شہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے یعنی جوٹ کی گھر تا ہے اس کو شہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے ہیں گر دل میں نہیں اثر تا اس کی جڑ نہیں ہوتی یعنی دل اس سے مطمئن نہیں (جیسا کہ نصر ان جید کو جیسا کہ نصر ان نہ جس کو شہوت پرست ان اور در کے خور سے جاتم ہور کے جوٹ کی اور کی کا در کھی سے محض زبان سے مان لیے جن محمد کی میں نہیں اثر نا کسی ہڑے ہیں جوٹ کا درک مسئلہ تھیٹ پر مطمئن

غرض یہ کہ گفری نہ تو کوئی اصل اور بنیاد ہے اور نہ کا فر کے پاس اپنے کفر اور شرک کی کوئی دلیل اور برہان ہے اور نہ ال شجرہ کفر کی کوئی فرع اور شاخ ہے اور نہ کوئی شئے اس کی قبول ہے اور ایسے خبیث اور گندے درخت کے پھل کا کیا تصور ہوسکتا ہے اور اتنا کمزور ہے کہ دلائل کے سامنے تھم نہیں سکتا للبذالوگوں کو چاہئے کہ ایسے بدمزہ اور زرجے سے اور اتنا کمزور ہے کہ دلائل کے سامنے تھم نہیں سکتا للبذالوگوں کو چاہئے کہ ایسے بدمزہ اور خریبے اور ایسے با کیزہ درخت کے حاصل کرنے کی کوشش کریں جو پاکیزہ اور خوشبودار ہواور اس کی جرمضبوط اور سیجکم ہودہ شجرہ اسلام ہے جوغایت درجہ معقول اور نہایت درجہ سیجکم ہے۔

اور حدیث میں جو شجرہ طیبه کی تغییر محجور کے درخت سے اور شجرہ خبیثه کی تغییر منظل اور کثوث کے درخت سے آئی ہےوہ بطور تمثیل ہےنہ کہ بطور تخصیص ،اور مقصود ریہ ہے کمکمہ طیب ایک شجرہ طیب کے مشابہہ ہے کہ اوصاف مذکورہ کا جامع ہوخواہ وہ محجور کا درخت ہو یا اور کوئی پا کیزہ درخت ہواور شہرہ خبیثہ ہے بھی کوئی معین درخت مراز نہیں جوخبیث اور گندہ اور بدبودار ادر بدمزہ ہووہ سب شجرہ خبیثہ کے عموم میں داخل ہے۔ اس لیے زجاج محطی کہتے ہیں کہ كفراور صلالت کا کوئی فرقابسن کے درخت کے مشابہہ ہے اور کوئی کا شوں کے جھاڑ کے مشابہہ ہے اور کوئی کسی کے اور کوئی کسی کے بیآد الل سنت والجماعت كي تفسير موكى اور حضرات شيعه به كہتے ہيں كه شجر ه طيبه سے آنحضرت مُلاثيثًا مضرت على المثنا ورحضرت فاطمه فظافا ورامام حسن فالفؤاورامام حسين فالفؤمرادين اورشجره خبيثه سے بن اميمرادين (ديکھوروح المعانی: ١٩٢/١٥٠) یہاں تک کلمه طیبه اور کلمه خبیثه کی مثال بیان فر مائی اب آئنده آیت میں ہرایک کے اثر اور ثمر کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کواس کی بات کی برکت سے بین کلمہ طبیبہ کی برکت سے جس کی جڑ مضبوط ہے دونوں جگہوں میں یعنی دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں تو اس طرح کہ مومن کلمہ طیبہ کی برکت سے شیاطین الانس والجن کے اغواء سے محفوظ رہتا ہے اور اصحاب اخدود کی طرح جب کفار کی طرف سے کوئی فتنہ اور ابتلاء پیش آتا ہے تو بتو نیق خداوندی ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور جادہ توحید سے اس کا قدم نہیں بھسلتا اور کوئی فتنہ پیش آئے تو اس کے یائے استقامت میں تزلز لنہیں آتا اور ای طرح مرنے تک ایمان پرقائم رہتا ہے اور ای کلمه پراس کا خاتمہ ہوتا ہے اور آخرت میں اس طرح کہ قبر میں جو آخرت کی پہلی منزل ہے نگیرین کے سوالات کا سیحے جواب دیتا ہے اور قیامت کے ہوشر بادن حساب و کتاب کے وقت اس کو کوئی اندیشتہیں غرض ہے کہ اللہ تعالی مونین کو دنیا اور آخرت میں حق پرمضبوط اور ثابت قدم ر کھتا ہے غرض مید کہ فی الآخر مت قبراور عالم برزخ مراد ہے جیسا کہ احادیث مرفوعہ اور اقوال صحابہ سے ثابت ہے کہ فی الآخرة سے قبراور عالم برزخ مراد ہے جوآ خرت کی پہلی منزل ہے جہاں حق تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جواب کی تلقین اور حق اور ثواب پر حمکین عطافر ما تا ہے اور امتحان قبر میں اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور لفظ یشبت الله (الله ثابت قدم رکھتا ہے) مس اس طرف اشارہ ہے کہ ریثات اور استقامت اللہ کی تو فیق اور تثبیت اور اس کے فضل وعنایت ہے ہے اگر اللہ کی تثبیت اورتا سَدِنه موتومومن كايمان كي سان اورزين الني جكد عدث جائي كما قال الله تعالى ﴿ وَلَوْ لَا أَنْ قَبَّتُنْكَ لَقَدُ كِنُتَ تَرْكُنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا﴾ وقال الله تعالىٰ ﴿نَّقُصْ عَلَيْكَ مِنْ آنُبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُقَيِّتُ بِهِ فُوادَكَ وقال الله تعالى ﴿ وَهُ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلْبِكَةِ آنِّي مَعَكُمْ فَقَيِّتُوا الَّذِينَ امَنُوا ﴾.

ف: ......آیت میں قول حق اور قول صدق مراد ہے جو قول باطل اور قول کا ذب کی نقیض ہے اور قول ثابت کا اولین مصداق کلمہ ایمان اور اس کے لوازم ہیں بیر توکلمہ طیب ہے اثر کا بیان تھا۔

اب آگے کلمہ خبیثہ کے اثر کو بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس کلمہ خبیثہ کی تحوست سے ظالموں کو لیکن کا فروں کو جنہوں نے کفر کر کے اپنی جانوں برظم کیا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں بچلادیتے ہیں ونیا ہی تو ان کا بچلٹا ظاہر ہے کہ دی اور صدق سے منحرف رہے اور آخرت ، بچلٹا یہ ہے کہ جمیں جو آخرت کی پہلی منزل ہے ان سے تمیرین کے سوال کا جواب نہ بن پڑے گا بلکہ چرت زوہ ہو کر یہ ہیں گے ھاہ۔۔۔ ھاہ۔۔۔ لاا دری افسوں افسوں میں پہلی منزل ہے ان سے تمیر بوا کہ اور کہیں گے ھاہ۔۔۔ ھاہ۔۔ لاا دری افسوں افسوں میں پہلی ہونیا میں جانتا جو اور لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہد و بتا تھا جو سناوہ بی کہ دیا اس پر فرشتے اس کے گرر ماریں گے اور کہیں گے لا دریت ولا تللیت کہ نہ تو نے خود مجھا اور نہ کی بچھنے والے کا اتباع کیا اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی دوقسیں ہیں ایک۔ ایک تحقیقی اور ایک تقلیدی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان تحقیقی کی طرح ایمان تقلیدی بھی معتبر ہے جسے بعض عوام کو ایمان کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہوتی صرف اتنا جانے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دین ہماراسلام ہے بیا یمان تقلیدی ہے اور عنداللہ یہ بھی معتبر ہے بیان بظاہر بیشبہ ہوسکتا تھا کہ جب اللہ قال بی ثابت قدم رکھتے ہیں اور وہی بچلاتے ہیں تو پھر بچلنے والے پر کیا معتبر ہے بیان بظاہر بیشبہ ہوسکتا تھا کہ جب اللہ الظلیدی بی شاہوں نظم کیا تھا اس کی تحست سے بچل گئے یہ علیمان جواب ہو اس آگے حاکمان ہوں۔ نظم کیا تھا اس کی تحست سے بچل گئے یہ عکیمانہ جواب ہو آگے حاکمانہ جواب ارشا دفر ماتے ہیں۔

﴿ وَيَهُ عَلَى اللهُ مَا يَشَاءِ ﴾ يعنى الله تعالى جو چاہتا ہے كرتا ہے كسى كودم مارنے كى مجال نہيں وہ جس كو چاہ ہدایت دے اور ثابت قدم رکھے اور جس كو چاہے ہدایت دے اور ثابت قدم رکھے اور جس كو چاہے گراہ كرے اور بچلائے اس كى بارگاہ میں بیسوال نہیں ہوسكتا كہ مومنوں كو كيوں ثابت قدم ركھا اور ظالموں كو كيوں بچلايا اور گراہ كيا وہ عليم وحكيم ہے وہ ابن حكمت ومشیت ہے جس كے ساتھ جومنا سب ہوتا ہے وہى معاملہ كرتا ہے۔

ف! ..... ﴿ يُعَيِّنُ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا ﴾ يه جمله شجره طيبه كى مثال عمتعلق ب اور ﴿ وَيُضِلُّ اللهُ الظّلِيدُينَ ﴾ كلمه خبيثه كى مثال عمتعلق ب ﴿ وَاللهُ يَعُكُمُ لَا مُعَقِّبَ كَلُمه خبيثه كى مثال عمتعلق ب اور ﴿ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ دونول عمتعلق ب ﴿ وَاللهُ يَعُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِي مُعَقِّبَ ﴾ .

ایک شہد: ..... یہاں ایک اشکال بیہ کے کسورت کی ہے اور حدیث صححہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم مظافی کوعذاب قبر کا علم مدینه منوره میں ہوالبذابیہ و تا تو مکہ ہی میں حضور مظافی کواس کاعلم ہوجا تا۔

جواب: .....اس اشکال کا ایک جواب توبیہ ہے کہ اس سورت کی اس خاص آیت کو مدنی مانا جائے مگر یہ کہیں ثابت اور منقول نہیں دوسرا جواب بیہ ہے کہ آیت میں لفظ فی الاخرة وار دہوا ہے ادر آخرت دو ہیں اور ایک مجازی اور آیت میں لفظ آخرت دونوں کو شامل ہے اور اپنے عموم کی وجہ سے دونوں کو متناول ہے اور حضور پرنور طابط کی کو تثبیت اور اصلال کا دوسرا جز دیعنی تثبیت اور اصلال فی القبر بید بینے منورہ میں منکشف ہوا خلاصہ یہ کہ تثبیت اور اصلال فی الآخرة کا دہ حصہ جو قیامت سے متعلق تھا طاہر اور متبادر ہونے کی وجہ سے مکہ ہی میں منکشف ہو گیا اور دوسرا جزویعنی عذاب قبر اور نعیم قبریہ یہ بینہ منکشف ہوا ہی آیت کے میں ہونے میں اور آیت کے عذاب قبر کے باعے میں نازل ہونے میں کوئی تنافی نہیں رہی۔

ف7: ..... آیت میں مومن صافح اور کافر کے تواب اور عذاب قبر کاذکر ہے مومن فاسن کا صراحتاً کوئی ذکر نہیں اب یا تو قیاس کیا جائے کہ جش طرح اس کی حالت بین بین ہے اعتقاد میں مومن کے مشابہہ ہے اور عمل میں کافر کے مشابہہ ہے اس طرح اس کے ساتھ معاملہ بھی بین بین ہوگا۔

(هذاكلمه ملحض من الثبيت بمراقبة التبييت وغط نمبر ١٢٢٠ ، انسلستيني

بینا چیز کہتاہے کہ شاید گناہ گارمومن کے ذکر سے اس لیے سکوت کیا گیا کہ اس کا معاملہ مشیت خداوندی میں مستور

◄ كما قال تعالىٰ ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذُلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾.

ف سا: ..... جب مردہ قبر میں ذن کردیا جاتا ہے تو اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں جو سیاہ رنگ اور نیلی آئھوں والے ہوتے ہیں ایک کومئر اور دوسرے کوئیر کہتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرارب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور اس فضی (یعنی محدرسول اللہ طاقی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے سوال کے ان دوفر شتوں میں سے ایک کانام منگر بفتح کاف بصیغہ اسم مفعول ہے اور دوسرے کانام نکیر بروزن فصیل ہے چوں کہ ان کی صورت اور شکل بالکل او پری ہے نہ تو آدمیوں کے مشابہ ہے اور نفر شتوں کانام منگر اور نکیر ہے۔

نہیں کرتے کہ ایک سمیع وبصیرانسان کا ایک قطرہ آب سے پیدا ہوجانا اور اس سے ہزاروں درجہ عجیب وغریب ہے مگر چونکہ روز مرہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اس لیے اس کے انکار پرقدرت نہیں اور ہس امر ممکن کی قر آن اور حدیث نے خبر دی ہو مگران سائنس دانوں کی آئھوں نے اس کا مشاہدہ نہ کیا تو بے دھڑک اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں گویا کہ ان کی آٹھوں نے جس چیز کو دیکھانہ ہووہ ناممکن اور محال سے نابینا کو بہتی نہیں کہ وہ بینا کے مشاہدہ کا انکار کردے۔

خلاصة تقسير آيت فركوره: .....حضرت شاه ولى الله قدس مره فرمات ہيں جن جل شانه نے اس آيت بيں ايک خاص اسلوب ہے ايمان و كفر كے فرق كو جنلا يا ہے وہ بير كه دين اسلام كى مثال ايک نہايت عمده وشيري ونہايت نفع بخش پھل دار درخت جيسى ہے جو عالم ملكوت سے اتاركر مكه ميں نصيب كيا گيا جو بوجه علو و رفعت بير كہلا نے كاستخ ہے كه اس كى جڑ زمين ميں قائم ہوتى اور پھراس كى جڑيں اور شاخيس پھوٹنی شروع ہوئيں اور اطراف عالم ميں پھيلتى گئيں اور كلمه نا پاك كى مثال ايك نا پاك و خراب ورخت جيسى ہے جے لوگ بوجه گندگى كے اکھا و كر بھينك ديتے ہيں اور وہ مرسز نہيں ہونے پاتا ای طرح جو كفروشرك عالم ميں بھيلا ہوا تھا اسلام نے اسے مثا يا اور مثا تا رہا اس تمثيل كے بعد الله تعالى نے دوگروہوں كا حال بيان فرما يا ايک گروہ وہ تھا جو اطلاء كلم حق ميں ساعى وكوشاں تھا۔

اور دوسرا گروہ وہ تھا، جو کفر کا پیشوا تھا اور کفر اور شرک کی تروی بیس سائی وکوشاں تھا گروہ اول کی بابت اللہ تعالی نے فر ہایا کہ اللہ تعالی انہیں وین اسلام پر ثابت قدم رکھے گا اور آخرت بیس ان کے درجات بلند کرے گا اور دوسرے گروہ کی جس نے اللہ تعالیٰ کی فعمت بیعنی وین حق کو کفر اور صلالت سے تبدیل کر رکھا تھا فدمت کی اور آخرت بیس ان کا برا ٹھا کا قرار دیا گروہ اول کے مصداق اولین ، مہا جرین ہیں جن مے سردفتر ابو بجر صدیق ڈلاٹو تھے جن کی وجہ سے دین اسلام نے روائ پایا اور گروہ ٹانی جہلائے قریش تھا اس گروہ کا سردفتر ابو جہل تھا گروہ اول کے بالمقابل گروہ ثانی والے ذکیل وخوار اور گرفتار مصیبت و بلا ہوئے اور آیت بیس جس تثبیت کا ذکر ہے اس سے توفیق الہی مراد ہے جو بندہ کو قبر میں عطاکی جاتی ہے اور جس وقت مشر نکیر اس سے آکر سوال کرتے ہیں تو وہ بتوفیق الہی راست جواب ویتا ہے۔ (از اللہ الخفاء)

# فَإِنَّ مَصِيْرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿ قُلُ لِيعِبَادِى الَّنِينَ امْنُوا يُقِينُهُوا الصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوا عِكَا بِهِمَ كُونَا جِ فَرِن آكَ كَ فِل بَهِ دَ يَهِ بِنَ وَلَ بُو اِيَانَ لاَ يَنَ قَامُ رَكِيسِ نَازَ اور فَرَجَ كَ يَلَ بَهَ وَ يَهِ اِيَانَ لاَ يَ بِنَ قَامُ رَكِيسِ نَازَ اور فَرَجَ كَ يَلَ بَهِ وَيَ يَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مُلْكُونَ خَلَقَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَلْكُونَ خَلَقَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

روزی میں سے پیٹیدہ اور ظاہر ولل پہلے اس سے کہ آئے دن جس میں نہ سودا ہے نہ دوسی وسل الله وہ ہے جس نے بنائے روزی میں سے اور کھلے، پہلے اس سے کہ آوے وہ دن جس میں نہ سودا ہے نہ دوسی۔ اللہ وہ ہے جس نے بنائے

# السَّهُوْتِ وَالْاَرْضَ وَآلْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرْتِ رِزْقًا لَّكُمْ ا

آسمان اور زیمن اور اتارا آسمان سے پانی زیم پھر اس سے نکالی روزی تہارے میوے فقے آسان اور زیمن، اور اتارا آسان سے پانی، پھر اس سے نکالی روزی تہاری میوے۔

= فی بعنی خدا کے احمانات سے متاثر ہو کر منعم حقیقی کی شکر کر اری اور الماعت شعاری میں نگتے ، یہ تو نہ ہو اسٹے بغاوت پر کمر برتہ ہو گئے ، خدا کے مقابل دومر کی چیز میں کھٹے ، یہ تو نہ ہوئے ، خدا کے مقابل دومر کی چیز میں کھڑی کر دیں جن پر خدائی اختیارات تقیم کیے اور عباوت جو خدائے واحد کا حق تھا، و مختلف عنوانوں سے ان کے لیے ثابت کرنے لگے ، تاکہ اس ململہ میں اپنے ساتھ دومروں کی راہ ماریں اورانی میں ہما کرا ہے دام میاوت میں بھنمائے کھیں ۔

ف یعنی بہتر ہے۔ یوقول کو جال میں مینما کر چندروز ہی فوش کرلو اور دنیا کے مزے اڑا لو مگر تا بکے آخر دوزخ کی آگ میں ہمینے رہنا ہے ۔ یونکدال مزے اڑا نے کایہ بی نتیجہ ہوگا کو یا یہ ہملا ایسا ہوا جیسے ایک لمبیب کمی ہدی ہونر ریض کو خفا ہو کر کہے "کل متاثر یندُ فَانَّ مَصِیْرَ آنَ اِلْمَیْ الْمَدُوتِ" جو تیرا فی چاہے تھا کیونکدایک دن بدمرض تیری جان نے کررہ گا۔

فیل کفار کے احوال ذکر کرنے کے بعد مونین کلسین کومتنبہ فرماتے ہیں کہ وہ بوری طرح بیدار ہیں، وظائف عبودیت میں ذرافرق نہ آنے دیں، دل وہان سے خالق کی عبادت اور بخلوق کی مندمت کریں کہ وہ بھی بہترین عبادت ہے ۔ نماز دل کوان کے حقوق و مدود کی رعایت کے ساتھ خثوع و خضوع سے ادا کرتے رہیں ۔ نمان کی عبادت اور بخلوق کی مندمت کریں کہ وہ مندی بہترین عبادت ہوئے تھی ان کے بالمقابل موشین کو میں ۔ مزض کفارجوشرک اور کفران نعمت پر تلے ہوئے ہیں ان کے بالمقابل موشین کو میں ۔ عرض کفارجوشرک اور کفران نعمت پر تلے ہوئے ہیں ان کے بالمقابل موشین کو میان و مال سے حق تعالیٰ کی فاعت و محکور ادبی میں متعدی دکھلانا جائے ہے ۔

ق یعنی نماز اور انفاق فی سیمل افدوغیرو نیکیال اس دن کام آئی گی بیچ دشرا میا بحض دو تار تعلقات سے کام نے نکے کاریعی ندو پال نیک عمل کہیں سے خرید کا اسکو کے خوفی آبیاد وست میٹھا ہے جو بدون ایمان دعمل صالح کے خض و و تار تعلقات کی بنا پر عبات کی ذرد اری کر سے (ربد) پہلے تفار کی ناظری کا ذر کر تھا انہر موثین کو مراسم کا حت کی اقامت کی اقامت کا حکم دے کر حرکز اری کی طرف ابجارا۔ آگے چند عظیم الثان نعماتے النہیں کا ذر ماتے ہیں جو ہرموئن و کافر کے حق میں ہام موثین کو مراسم کا حت کی حرفی میں تاکہ انہیں کن کر موثین کو حرکز ارب کی حربی ہوا و رکھا انہیں بھو در کر ہی تواسیت دل میں شرمائیں کہ دو کہیے بڑے منعم و موشین کا مقمد و و مدانیت کے دلائل بھی بیان ہو گئے میکن ہے افھیں من کرکوئی ماقل منعمت شرکھیات سے ہاز آ باتے ، یا عظمت و جبروت کے ختافات میں خود کر کے اس کی کرفت اور مرزاسے کا رہا ہے ۔

فی مینی آسمان کی طرف سے پانی اتارہ بایہ مطلب ہوکہ ہارش کے آنے میں بخارات وغیرہ ظاہری اسباب کے علاد ،غیر مرتی سماوی اسباب کو بھی وٹل ہے۔ دیکھوآ فحاب کی شعامیں تمام اشار کی طرح آتشیں شیشہ پر بھی پڑتی ہیں لیکن و واپنی تخصوص سافت اور استعداد کی بدولت انبی شعاعوں سے غیر مرتی طور پراس درجہ ترادت کا استفاد ہ کرتا ہے جو دوسری چیز سے نہیں کرتیں۔ چاند سمندر سے کتنی دور ہے مگر اس کے گھٹنے بڑھنے سے سمندر کے پانی میں جزرو مد پیدا ہوجاتا ہے۔ای طرح آگر بادل بھی میں سماوی فوزانہ سے غیر محموس طریقہ پر ستفید ہوتا ہوتوا نکار کی کوئ سی و جہ ہے۔

ف یعنی حق تعالیٰ نے اسپے کمال قدرت و مکت سے پائی میں ایک قات رکی جو درخوں اور کھیٹوں کے نشو و نمااور بار آ ورہونے کا سبب بنتی ہے۔اس کے ذریعہ سے کھیل اور میوے میں کھانے کو ملتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجُوى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهُرَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهُرَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهُرَ ﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهُرَ لَكُمُ الْاَنْهُرَ لَكُمُ الْاَنْهُرَاتِ مِينَ اللهِ الدَاكُم مِن وَيَ تَهارَت مَيانَ اوركام مِن لاكَ تَهارَت اوركام مِن لاكَ مَن اللهُ ال

عَالَيْكَاكَ: ﴿ الَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ مَنَّاكُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُرًا ... الى .. إنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومُ كَفَّارُ ﴾

یہ آیت کفار مکہ کے جن میں نازل ہوئی جن پراللہ تعالی نے طرح طرح کے انعابات کیے اوران کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ علی خرص کی اللہ علی معزوں سے آگاہ فرما یا گران لوگوں نے اس نوست کی ناشکری کا اور بجائے اس کے کہ معم قیق کی شکر گزاری اوراط عت شعاری کرتے اس کی ناشکری پر کم بعد ہوگئے اس کے بعد اللہ تعالی نے ہوگئی لیعبادی اللہ بین المنٹوا کی میں اپنے خاص بندوں کومرا ہم عبودیت بجالانے کی ستہ ہوگئے اس کے بعد اللہ تعالی نے ہوگئی لیعبادی اللہ بین المنٹوا کی میں اپنے خاص بندوں کومرا ہم عبودیت بجالانے کی تلقین فرمائی کہتم اپنے منعم حقیقی کی اطاعت اور عبادت میں سکے رہواور ان کفار نا ہجاری طرح ناشکرے نہ بنوکیا اے دیکھنے فلے سنام کی فرائی کو فوا کے اس کی رہواور ان کفار نا ہجاری فرائی اور کی ہور ہور ہور کے ہور ہور کی اور کی خور ہور کے ہور ہور کی اس کے ہور کے ہور کے ہور ہور کی فرائی فرائی کو ہم میرم واپن لیے ہوتے ہیں۔

قا یعنی بر یوں میں پائی کا آنا و کہیں سے کہیں پہنچنا کو کئی گی طرح تمہارے کہنے میں ہتا ہم تہارے کام میں وہ بھی لگی ہوئی ہیں۔ای طرح چاند مورج جو ایک معین نظام اور ضابط کے موافق برابر ہل رہے ہیں، کبھی تھکتے نہیں نارفار میں فرق پڑتا ہے۔ یا دات اور دن ایک دوسرے کے پیچے تھہری ہوئی عادت کے موافق ہمیوں ہلے آتے ہیں یہ سب چیزیں کو اس معنی سے تمہارے قبضہ میں آئیں کہ جب چاہوا ور بدھر چاہوان کی قدرتی حرکت و تا شرکو پھیر دو تا ہم تم بہت سے تعسر فات و تداہر کر کے اس کے اثرات سے بیشمار فوائد حاصل کرتے ہوا و رانسانی تصرف و تد بیرسے قلع نظر کر کے بھی دوقدرتی طور پر ہروقت تمہاری میں خدمت میں گلے ہوئے ہیں جم سوتے ہو، وہ تہارا کام کرتے ہیں، تم بیٹن سے بیٹھے ہو، دہ تہارے لیے سرگر دال ہیں۔

و يعنى جو چيرين تم نے زبان قال يا مال سے طلب كيں ان ميں ہر چيز كاجي قد رحصة كمت ومعلحت كے موافق تصام موى طور برتم سب كوديا۔

فی بین شا کی همتی آنی بیشمار بلک فیرمتنای بی کدا گرتم سب مل کراجمالان کنی شروع کروتو تفک کراورعاجز بهو کربینه جاؤران موقع پرامام رازی نے نعمائے النہ کا بیشمار ہو یا اورعلام ابوالسعو و نے ان کا غیرمتنای ہوناڈرابسلاسے بیان فرمایا ہے ادرما حب ردح المعانی نے ان کے بیانات پرمغیدا ضاف کیا۔ بیال اس قد رقع بل کی کنمائش نیس ۔

ف یعنی بنس انسان میں بہتیرے ہے انعماف اور ناسیاس میں، جواتنے بیشماراحسانات دیکھ کربھی منعم حقیقی کاحق نہیں بہائے۔

والے تونے ان ظالموں 🍄 کوئییں و یکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسان کو ناشکری سے بدل ڈالا کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک رسول مُلَاثِقُمُ کومبعوث فرمایا جس نے ان کو شجرہ طببہ کی دعوت دی اور شجرہ خبیثہ کے استعمال سے ان کومنع کیا گران ظالموں نے نعمت کے بدلے مصیبت اور شہر و طیبہ کے بدلے شہر ہ خبیثہ کواختیار کمیا خود بھی تباہ ہوئے اور اپنی توم کو بھی تباہی کے گھر میں جااتارا یعنی شجرہ طیبہ کے بدلے شجرہ خبیثه کھلایا جے کھا کروہ جہنم میں داخل ہوں گےادر وہ بہت بری قرارگاہ ہے ادران ظالموں نے تبدیل نعمت پراکتفانہیں کیا بلکہ منعم کوبھی بدل ڈالا کہ اللہ جومنعم حقیقی تھا اس کے ہم سر چندروز فائدہ اٹھالو اور دنیامیں خوب مزے اڑالو پس تمہارا آخری ٹھکانہ جہنم ہے بیتہدیداور وعید ہے اور بیاب ہے جیسے کو کی طبیب كسى بدير ميزے كے كل ماشنت فانه جاءك الموت (اچھاتوجوچاہے كھاتيراانجام موت اور ہلاكت ہے) كفاروفير کی اس تہدید ووعید کے بعداینے خاص بندول کوہدایت فرماتے ہیں اے نبی مُلاثظُم آپ عُلاثظُم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو میرے خاص بندے ہیں درہم ودینا کے بندے نہیں جومجھ پر ایمان لائے ہیں اوران کویقین ہے کہ دنیا فی نی ہے اور چندروز ہ ان سے کہدو بیجے کہ دہ فعمت الی کی شکر گزاری میں گےرہیں کہ نماز پر مقتے رہیں جودین کاستون ہے اور کفرواسلام کے درمیان فارق ہاور جوروزی ہم نے ان کودی ہاس میں سے پچھراہ خدامی خرج کرتے رہیں پوشیدہ اور ظاہر خداک راہ میں خیرات کرنا ہد مالی شکر ہے بہر حال جان اور مال سے اللہ کی نعمت سے شکر میں سکتے ہیں ایسے دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ خریدو فروخت ہو سکے گی اور نہ کوئی دوسی چل سکے گی یعنی آخرت میں کوئی فدیہ قبول نہ ہوگا اور نہ کسی کی دوسی کام آ وے گی اس دن کے آنے سے پہلے جو پچھ کرنا ہے وہ کرلو یہاں تک ان لوگوں کا ذکرتھ جنہوں نے خدا کی نعمت کی ناشکری کی اور اس کے لئے شرکاء حجویز کیاب آئندہ آیت میں منعم حقیق کے اوصاف بیان کرتے ہیں کیونکہ سب سے بری نعمت منعم حقیق کی معرفت ہے اور منعم حقیق کی ذات وصفات کی معرفت ہی سعادت کبریٰ ہے اس لیے آئندہ آیات میں منعم حقیق کے دس اوصاف بیان کرتے ہیں۔ (۱) الله ياك وه ہے جس نے آسانوں كو پيداكيا۔ (۲) اورز مين كو پيداكيا اورآسانوں كوتمهارے ليے حجت بنايا اورزمین کوتمہارے لیے فرش بنایا۔ (٣) اور آسان سے یانی اتاراجوتمہاری زندگی کا سامان ہے کما قال تعالیٰ ﴿وَجَعَلْنَا ون الْمَاء كُلّ فَيْء عِي ﴾ پراس سے تمہارے کھانے كے ليے پھل تكا لے۔ (٣) اور پھر ايك جَلّه سے دوسرى جَلّه عقل ہونے کے لیے تمہارے لیے کشتیوں کو سخر کیا تا کہ وہتم کواللہ کے تھم سے دریا میں لے کرچلیں جن کے ذریعہ تم تب رت دغیرہ كرسكو-(٥) اورتمهار كفع كے ليے نهروں كومنحركيا كىجس طرح جا ہوان سے فائدہ حاصل كرو-(١) اورمنحركيا تمهارے <u> کیے آقاب کو۔</u> (۷) اورمسخر کیا تنہارے لیے چاند کو کہ دونوں ایک طریقتہ پر برابر چلتے ہیں اور دونوں سے تم کو ہزاروں فوائد حاصل ہوتے ہیں کھیتوں اور پھلوں کا پکنااور حسب وغیرہ کاتعلق انہی دونوں سے ہے۔ ( ۸ ) اور سخر کیاتمہارے لیے رات کو تا كرقم آرام كرو\_(٩) اورمنخر كياتمهارے ليے دن كو تا كرتم اسپنے كاروبار كرو\_(١٠) اور ان كےعلاوہ ديتم كو ہراس چيز ے جوتم نے اس سے مانگی اور بے شار چیزیں بغیر بغیر تمہارے مانتھے ہی تم کو دیں اور اللہ کی تعتیں تو اس قدر بے شار • سر جر من كزشتا يت (وينيل الله الطليدين) كس تهديد كالمرف، شاره ب-

اگرتم ان کوشار کرنا چاہوتوشار میں نہیں لا سکتے اگراپنے اعصاب دماغیہ میں اوران کے آثار میں نور کریے کہ ہرا یک میں کیا کیا ۔

معتبیں مضمر ہیں توشار نہیں کرسکتا بلکہ ایک ہی لقمہ میں اگر نور کرے کہ کس طرح حلق سے نیچے اتر ااور کس طرح خون بنا اور کس طرح پا خانہ بنا تو اس کی حقیقت اور کئے کوئیس پہنچ سکتا ہے شک انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعتوں کو بے کل استعمال کرتا ہے تعت دینے والے بے حق کوئیس پہنچا نتا اور نعت کاشکر تو کیا کرتا بلکہ اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتا ہے تخضرت ناٹین کے کا وجود با جود کمال درجہ کی نعت تھا اس کی شمنی میں گئے ہوئے ہیں۔

# غَفُورٌ رَّحِيْمُ ۞ رَبَّنَا إِنِّيَ ٱسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّيْنِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِك

بختے والا مہریان ہے وہ اے رب میں نے برایا ہے اپنی ایک اولاد کو میدان میں کہ بہاں تھیتی نہیں تیرے محترم بختے والا مہریان ہے۔ اے رب! میں نے برای ایک اولاد اپنی میدان میں، جہال کھیتی نہیں، تیرے اوب والے فل روسائے آریش جن کی ناشر کر اری اور شرک و کفر کا بیان او بر ﴿ اللّه قر اِلَى الَّه بِلَا فَا اِللّه عَلَم اللّه اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَى اللّه عَلَم اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه عَلْم اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّ

و کی مکری مرامن بنادے (چنانچ ندائے بنادیا) نیز جو کو اورمیری اولاد کو ہمیشہت پرتی ہے دور کو مفالیاً بہال اول د سے ناص مبلی اولاد مراد ہے سوآپ کی مبلی اولاد میں بیمرض نہیں آیااو را کر مام دریہ مراد ہوتو کہا جائے کا کہ دعا بعض کے ت میں قبول نہیں ہوئی۔ بادجود یکہ صفرت ابراہیم عید، سرمعموم پیغمر تھے، مگرید واکا ادب ہے کہ دوسروں سے پہلے آدمی اسپے لیے دواکرے۔اس تسم کی دوائیں جو انبیا مسامنقول ہوں ان میں بیاثارہ ہوتا ہے کہ پیغمروں کی عصمت بھی فودائ کی بیما کی جو کی نہیں بلکری تعالی کی حفاظت وسیامت سے ہے۔اس سے دہمیشائی کی طرف اتجا کرتے ایس جوان کی عظمت کا ضامن کوئیل ہوا ہے۔

ولی اور تعمیرکعبر کے بعد کی ہیں۔ بن کثیر رحمداللہ کے نزویک ایراہیمطیدالسلام نے یددھائیں مکدئی آبادی اور تعمیرکعبر کے بعد کی ہیں۔ بورہ بقر وہیں اول پارہ کے جم وہی دھا کا لاکر ہے وہ ابستہ بنا تے کعبہ کے وقت حضرت اسما میل علیدالسلام کی معیت میں ہوئی۔ یددہ میں اس کے بہت زماند بعد بیراندمالی میں کوئی۔ اسما میں بیراندمالی میں کوئی۔ کا بعنی پر تھرکی مورمیاں بہت ومیوں کی مرای کاسب ہوئیں۔

الم يعنى من فرق ميد فانعى كاراسة اختيارى اورميرى بأت مان و ميرى جمامت يس شامل ب رجس في كهنا ندمانا اور بمارك راسة سيطلعده بوميا تو آپ اللي مخش اورمهر بانى سے اس كوتو برى تو يسى تو يس آپ كى مهر بانى موتود و ايمان لاكراسين كو جمت ضوى اور عهات الدى كاستى بناسك ب يايد مطلب موكماً ب كوتررت ب اسے بمى بحالت موجود و خش و ير كوآپ كى مكمت سے اس كاوق مدور

(الليد) سورة مائده كم الريس بمدني عضرت فيل عليداسلام كال اورس ميدالس كم عول يان كياب وبالمن حقرك بال من حقرك المات -

الْمُحَرَّمِر ۚ رَبَّنَا لِيُقِيِّمُوا الصَّلُوةَ فَاجُعَلْ ٱفْهِلَةً مِّنَ النَّاسِ عَهُوكَ اِلْيُهِمْ المر کے پاس اے رب ہمارے تاکہ قائم کھیں نماز کو سو رکھ بعضے لوگوں کے دل کہ مائل ہول ال کی طرف یاس، اے رب جارے! تا قائم رکھیں نماز سو رکھ بعضے لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف، وَارُزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَارِ لِعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيُ وَمَا نُعْلِنُ · ادر روزی دے ان کو میووں سے ٹاید وہ شکر کریں فل اے رب ہمارے تو قو جانا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں ادر روزی دے ان کو میووں سے، ٹاید یہ شکر کریں۔ اے رب ہمارے! تو تو جانا ہے جو ہم چھپادیں ُومَا يَغْفَى عَلَى اللهِ مِنْ هَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۞ ٱلْحَمْدُ بِلهِ الَّذِي وَهَب لِيُ عَلَ چھیا کر اور جو کچھ کرتے میں دکھا کر اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں فال شکر ہے الند کا جس نے بختا جھ کو اور جو کھولیں۔ اور چھیا نہیں اللہ پر کچھ زمین میں اور نہ آسان میں۔ شکر ہے اللہ کو، جس نے بخشا مجھ کو الْكِبَرِ اسْمُعِيْلَ وَاسْحَقَ ﴿ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيْعُ اللُّعَآءِ ۞ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلوقِ اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بیشک میرا رب سنتا ہے دما کو فیل اے رب میرے کر جھ کو قائم رکھوں نماز بڑی عمر میں اساعیل اور آتخق۔ بے شک میرا رب سنتا ہے پکار۔ اے رب میرے ا کر مجھ کو کہ قائم رکھوں نماز، و 1. یعنی اسماعیل علیه السلام کو یکیونکه دوسری اولاد حضرت اسحاق علیه السلام وغیره شام میں تھے ۔خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ حضرت اسماعیل علیه اسلام کو اسماعیل علیہ السلام کو بھی اور ہا جرہ کی بیتا بی کو دیکھ کرفر شتے کے ذریعہ سے و ہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ جرہم کے خانہ بدوش وگ پانی دیکھ کرا تر بڑے اور ہا جرہ علیہا السلام کی اجازت سے و بیں بنے لگے ۔اسماعیل عیدالسلام جب بڑے ہوئے تو اس قبیلا میں ان کی شادی ہوئی ۔ س طرح بہاں آج مکہ ہے ایک بتى آباد بوكى حضرت ابراميم عليدالسلام كاوبكاه ملك شام سے تشريف لديا كرتے تھے اوراس شهراورشهركے باشدوں كے ليے دعافر ماتے ،كر خداوندا اس نے ا پنی ایک اولاد کواس بجراور پیٹیل آبادی میں تیرے حکم سے تیرے معظم دمحتر مگھرکے پاس لا کر بسایا ہے تاکہ بیاد راس کی ل تیر اادر تیرے گھر کا حق اداکر یں آو ا پینفنل سے کچھلوموں کے دل ادھرمتوجہ کرد ہے کہ وہ میال آئیں جس سے تیری عبادت ہوا درشہر کی رونی پڑھے . نیزان کی روزی اور دل جمعی کے لیے غیب سے ایس اسان فرماد سے کہ (غلدادریانی جو ضرویات زند کی میں ان سے گزد کر)عمدہ میوے اور پھلوں کی یہاں افراط ہوجائے تاکہ پیوگ المینان قلب کے ساتھ تیری عبادت ادر کرکز اری میں لگے رہیں جق تعالیٰ نے پیسب دعائیں قبول فرمائیں ۔ آج تک برسال ہزاروں لاکھوں آ دمی مشرق ومغرب ہے ، ضیح تھنچ کر م ہا**ں ماتے میں۔اعلیٰ قسم کے میوے اور کھلوں کی** مکہ میں وہ افراط ہے جوشاید دنیا کے میں صدیس نہوے الانکہ خود مکہ میں ایک بھی ثمر دار درخت موجو دیشراگا۔ بعض سلعت سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعامیں آفیند ، قین النّایس ( کچھ آ دمیوں کے دل ) کہا تھا، ورند سار جہاں ٹوٹ پڑتا ۔

فی یعنی زمین وآسمان کی کوئی چیزآپ سے پوشدہ آئیں۔ پھرہمدرا ظاہر و ہامن کیسے کفی رہ سکت ہے۔ یہ جوفر مایا" جو ہم کرتے ہیں چھپا کر ورجو کرتے ہیں دکھا کر" اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں لیکن تفسیص کی کوئی و جائیں۔الفاظ عام ہیں جوسبے کملی چھپی چیزوں کو شامل ہیں حضرت شہ معاحب رحمدالہ نے فرمایا کہ ظاہر جس وعالی سب اولاد کے واسطے اور دل میں دعامنظور تھی پیغمبر آخرالز مدن ملی الذعبیہ وسلم کی۔

فع یعنی بڑھا ہے میں اسی ق سارہ کے اور اسماعیل، ہاجرہ علیم السلام کے بھن سے غیر متوقع طور پر عنایت کیے ۔ جیسے آپ نے او ماد کے متعلق میری دعا وزیت خت بی مین الشابعیات ﴾ سنی یددعائیں بھی قبوں فرمائے۔

## وَمِنْ خُرِّيْتِيْ عُ كُلِّيْنَ وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ﴿ رَبَّنَا اغْفِرُ لِى وَلِوَ الِلَّى وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اورمیری اولادیس سے بھی اے دب میرے فل اور قبول کرمیری دعافی اے ہمارے دب تخش جھے کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کوجس دن اور بعضی میری اولاد کو، اے دب ہمارے اور قبول کرمیری دعا۔ اے دب ہمارے! بخش مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کوجس دن

يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿

قائم ہوحما**ب ف<sup>سو</sup>** 

کھٹراہوئےحساب۔

### دعاءابراجيمي كاذكر

قَالْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَّدَ امِنًا .. الى .. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

فل يعى ميرى سبدمائي قبول فرمائي .

ت دما فالباسین والد کے مالت کفر پر سرنے کی خرموسول ہونے سے پہلے کی ۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اے اسلام کی ہدایت کرکے قیامت کے دن معفرت کا محقوق بناد سے ۔ اورا محررنے کی خبر مطبق ہوگی ۔ عقا کافر کی بناد سے ۔ اورا محررنے کی خبر ملنے کے بعد دعا کی ہے تو ٹایداس وقت تک خدا تعالیٰ نے آپ کو مطلع نہیں کیا ہوگا کہ کافر کی معفرت کالے کافر کی معقوت محال ہوگا ۔ عقومت کالے ہوگا ورقب ہوگا اورقبل انسم امالات تھی معقبر رہے گا۔ بعض شیعہ نے یہ کھو آن کریم میں ابرا ہم علیہ المملام کے باپ کو جوکا فرکھا محیا ہے و وال کے حقیقی باپ نہتھے بلکہ چیاوغیر وکوئی دوسرے فائدان کے بڑے تھے ۔ والمذہ اعلم۔

اور ابراہیم علیقے کی پہلی دعامجی قبول ہوئی کہ مکہ ایک مامون اور محفوظ شہر بن گیا اور جبابرہ کے تسلط اور ظالموں کی غارت گری ہے محفوظ رہا۔

خلاصد کلام یہ کہ ابراہیم ملیشانے اپنے کئے اور اپنے بیٹوں کیلئے یہ دعاما نگی کہ اے القد مجھے کو اور میرے بیٹوں کو بتوں کے دور رکھائی کے کہ مجھے کو ڈر ہے کہ میر کا اولا دشیطانی کر شمول کو دیکھ کر کہیں گراہ نہ ہوجائے اے میرے پرور دکارتھیں آن کا بتوں نے بہت ہے اور تھا ظت کے ان کے بتوں نے بہت سے آدمیول کو گراہ کر دیا ہے بیٹی ان کی گراہی کا سب بے ہیں بغیر آپ کی عصمت اور تھا ظت کے ان کے فتہ سے بیٹا بہت مشکل ہے اس لیے آپ سے یہ دعا ما نگ رہا ہوں لیس جس نے میری پیروی کی اور میرے پیچھے چا لیمی مسلمان اور موحد ہوا تو وہ مجھ ہے ہے لیمی میرے ساتھ وابت ہے اور نجات اور رفع درجات میں میر سے ساتھ ہے اور جی سلمان اور موحد ہوا تو وہ مجھ ہے ۔ لیمی میرے ساتھ وابت ہے اور نجات اور رفع درجات میں میر سے ساتھ ہے اور جی سلمان اور موحد ہوا تو وہ مجھ ہے ۔ لیمی شاول کو تو بی گاتی نے ہوا ور میری ملت میں داخل نہ ہوا تو اے رب بلا شہتو بختے والہ میربان ہے سین ور کھی تھی میں داخل کر دے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کو اپنی تخلوق کا اختیار ہے وہ اگر چاہتے کو کافروں کو بھی بخش دے لیکن اس نے جر و سیا ہے ۔ اے بیم اور تیل فرانوں کے تو اپنی ہیں ان کو تیرے محم م گھر کو بیمی کن اور کو بیل کر ب یہ اور تیری عبادت کر میں اور تیری طرف متوجہ دہیں اور تیرے گھر سے برکت عاصل کر یں۔ جب میری او لاد تیرے میم کو تی ہو تا کہ باس کی بروی کا بھی برکت عاصل کر یں۔ جب میری او لاد تیرے محم م گھر کے پاس آب دہوگی تو بھی جو ارز پروی ) ان پر تیری خاص الخاص رحمتیں اور برکتیں ن زل ہوتی رہیں گی پروی کا بھی حق ہی حق ہو تا ہو

ہاور چونکہ بیوادی غیر ذی زرع ہے آب وگیاہ ہے جس میں ظاہری طور پر زندگی کا کوئی سامان نہیں اس کیے پھھانسانوں کے ول ان کی طرف ماکل کرد ہے کہ جن سے بیانس حاص<del>ل کرسکی</del>ں اور پچھانسانوں سے مسلمان مراد ہیں اور ایک دعا حضرت ابراہیم ملیجیانے بیفر مائی کہ اے اللہ ان کونشم قسم کے تبلوں سے رزق دے تاکہ بیرزق تیری اطاعت اور عبادت میں ان کو مدددے اور تاکہ بیہ تیری نعتوں کاشکر کریں اور مزیدنعت کے متحق بنیں پھرابراہیم علیظانے کہااے ہمادے پروردگار! جحقیق آپ ہماری تمام حاجتوں کو خوب جانتے ہیں جوہم دل میں پوشیدہ رکھیں اور جوہم زبان سے ظاہر کریں میری پیوض و معروض بحق عبودیت وافتقار و حاجت ہے آپ کی اطلاع کے لیے نہیں آپ کو ہمارا سارا ظاہر د باطن معلوم ہے آپ کوخوب معلوم ہے کہاس وادی غیر ذی زرع میں ابنی اولا دکو بسانے میں میری کیانیت ہاورمیری بیدوالہانہ عرض ومعروض کس کیے ہے آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ملیّنِہ کی تصدیق فر مائی اور بے شک اللہ پر آسان اور زمین کی کوئی چیزیوشیدہ نہیں۔ حضرت ابراہیم مَلیّیہ کی دعااورالتجابھی اللّٰہ پر پوشیدہ نہیں پھرابراہیم مَلیّیہااللّٰہ تعالٰی کےشکر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا شکر ہے اس اللہ کا جس نے بڑھا ہے میں مجھ کوا ساعیل ادراسحاق جیسے دو بیٹے عطا کیے جو ہرایک ملت اسلام کا اور تو حید کا شجر و طیبه ہے بے شک میرا پروردگاروعا کا سننے والا ہے بعنی وہ بندوں کی دعاؤں کوسنتا ہے اور قبول کرتا ہے اس لیے اور دعامیں اضافہ کی<u>ا اور کہااے میرے پروردگار مجھ کونماز کا</u> قائم رکھنے والا کر دے کہ ٹھیک ٹھیک تیرے آ داب<sup>ع</sup>بودیت کو بي لا وَں اورمیری بعض اولا دکو تھی کل اولا دکواس لیے نہ کہا کہان کو بذریعہ دحی معلوم تھا کہ سب اولا دمسلمان نہ ہوگی یامسلمان ہوگی مگرنماز کی بابند نہ ہوگی اے ہمارے بروردگار! تو ہمارارب کریم ہےاہیے جود دکرم سے ہم کونواز اورمیری بیدعا قبول فر ما اوراے ہمارے بروردگارمیری مغفرت فر مااور میرے والدین کی اور تمام اہل ایمان کی جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابراہیم ملینا کی اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت اس وقت تھی جب کہ وہ زندہ تھے کہ شایدوہ ایمان لے آئیں اور خدا کی مغفرت ادررحت میں داخل ہوجا تمیں اور جب ان کا خاتمہ کفرا در گمراہی پر ہوگیا تو ابراہیم ملیِّان سے بری ہو گئے۔

كما قال تعالىٰ ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغُفَارُ اِبْرٰهِيُمَ لِأَبِيُهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاَ اِيَّاهُ٠ فَلَيَّا تَبَيَّنَ لَهُ اتَّهُ عَدُوَّ لِلْهِ تَبَرَّا مِنْهُ﴾.

الْأَبْصَارُ ﴿ مُهُطِعِيْنَ مُقَنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَثُ إِلَيْهِمْ طَرُفُهُمْ \* وَٱفْرِنَاهُمْ هَوَاءُ۞ ۔ آ بھیں **فل** دوڑتے ہونِ کے اوپر اٹھائے اپنے سر پھر گرائیں آئیں گی ان کی طرف ان کی آ بھیں اور دل ان کے اڑ گئے ہوں کے <u>ذکل</u> آنکھیں۔ ڈرتے ہول کے اوپر اٹھائے اپنے سر، پھرتی نہیں اپنی طرف ان کی آنکھ۔ اور دل ان کے اڑ گئے ہیں۔ وَٱثْنِيرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيُهِمُ الْعَلَابُ فَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا آخِرُنَا إِلَى اَجَلُ اور ورا دے لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان بر مذاب فیل تب کہیں کے ظالم اے رب ہمارے مہلت دے ہم کو تھوڑی اور ڈرائے لوگوں کو اس دن سے کہ آوے گا ان کو عذاب، تب کہیں مے بےانساف، اے رب ہمارے! فرصت وے ہم کو تھوڑ کی قَرِيْبٍ ﴿ تَجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِحِ الرُّسُلَ ﴿ اَوَلَمْ تَكُونُوۤا اَقُسَمُتُمُ مِّنَ قَبُلُ مَا لَكُمُ مدت تک کہ ہم بول کرلیں تیرے بلانے کو اور پیردی کرلیں ترواؤل کی فائل کیا تم پہلے قسم د کھاتے تھے کہ تم کو ہیں حدث کہ ہم مانیں تیرا بلانا، اور ساتھ ہوں رسولول کے۔ تم آگے تشم نہ کھاتے ہے ؟ کہ تم کو نہیں مِّنُ زَوَالِ۞ وَسَكَّنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ۚ ظُلَّهُوۤا ٱنْفَسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ دنیا سے ملنا فی ادر آباد تھے تم بستیوں میں انہی گوگوں کی جنہوں نے علم کمیا اپنی جان پر اور کھل جا تھ تم کو کہ کیل سمی طرح ٹلنا۔ اور بے تھے تم بستوں میں انہی کی، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور کھل چکا تم کو، کہ کیا فَعَلْنَا عِهِمُ وَضَرَبُنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ@ وَقَلْ مَكْرُوا مَكْرَهُمُ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمُ ا کیا ہم نے ان سے اور بتلائے ہم نے تم کو سب قصے فیل اور یہ بنا چکے ہیں اپنا داؤ اور اللہ کے آ گے ہے ان کا داؤ فی اور نہ ہوگا ان کا داؤ كيا ہم نے ان ير؟ اور بتاكيں ہم نے تم كوكهاديس۔ اور يہ بنا چكے ہيں اپنا داؤ، اور اللہ كے آگے ہے ان كا د أ = محاطب بنا کردوسرول کوسنانامقصود ہوگا کہ جب حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو فر ما یا کہ ایسا خیال آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی را سکتا تھا تودوسرول کے ت میں اس طرح کا خیال کمی قدرواجب الاحتراز ہونا جا ہے۔ ف یعنی قیامت کے دن جول اور دہشت ہے آ تھیں پھٹی کی پھٹی رہ مائیں گی۔

فیل یعنی محترین مخت پریشانی اور خوف و جرت ہے اوپر توسرا ٹھائے گئی باندھے کمبرائے ہوئے جلے آئیں گے۔ بدھر نظرا ٹرمئی اوھرے ہے گی نہیں ، ہما بھ موکرا یک فرف دیکھتے ہوں گے۔ ذرا پلک بھی نے جھکے گی۔ دلول کا مال یہ ہوگا کے مقل وقہم اور بہتری کی توقع سے یکسر خالی اور فرط و ہشت وخوف سے اڑے جا دہے ہوں گے۔ حرض خالموں کے لیے و اسخت حسرت ناک وقت ہوگا۔ رہے موشین قانتین سوان کے حق میں ووسری جگر آ چکا ہے ہوگا تھؤ کہ نے الفَدّع

الأكتز وتكلفهم التليكة

# وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۞ فَلَا تَعْسَبَنَّ اللَّهُ مُغْلِفَ وَعْدِمٌ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ

کہ ٹل مائیں اس سے بہاڑ فل مو خیال مت کر کہ الله خلاف کرے کا اپنا دعدہ اپنے ربولوں سے فیل بیک اور نہ ہوگا ان کا داؤ، کمٹل جادیں اس سے بہاڑ۔ سومت خیال کرکہ الله خلاف کرے کا ابنا دعدہ اپنے ربولوں سے۔ بے فیک الله

# اللهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَيَّلُ الْارْضُ غَيْرَ الْارْضِ وَالسَّلَوْتُ وَبَرَزُوا لِلهِ

الله زيردست بدلد لينے والا فسل جس دن بدلى جائے اس زمين سے اور زمين اور بدلے جائيں آسمان اور لوگ كل كھرے ہول سامنے الله زبردست بے بدلد لينے والا جس ون بدلى جاوے اس زمين سے اور زمين اور آسان، اور لوگ نكل كھڑے ہول سامنے الله

# الُوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۞ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُمْ مِّنَ

اکیلے زیردست کے فیل اور دیکھے تو محناہ کارول کو اس دن باہم جکورے ہوئے نجیرول میں فی کرتے ان کے بیل اکسلے زیردست کے اور دیکھے تو محنہگار اس دن جوڑے ہوئے زنجیروں میں۔ کرتے ان کے بیل اسلام معنورہ کے اور دیکھے تو محنہگار اس دن جوڑے ہوئے زنجیروں میں۔ کرتے ان کے بیل اسلام معنورہ کے محادی شان وشکوہ کو کمی زوال نہیں، نہ

= فی میں موہ میں تو ہو بن کی سے جس مغرورہے با ک زبان قال سے اور افٹر زبان مال سے میں تھانے ھے لہماری ثان وسوہ تو - می زوال ہیں مجمعی مرکز شاکے پایس مانا ہے۔ ﴿وَاقْتَدَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ ایمتان ہوء اور انٹر زبان مان کے جواب میں مدا کی طرف سے کہا جائے گا۔

فلے یعنی تمہارے پچھلے ان ہی بہتیوں میں یاان کے آس پاس آباد ہوئے جہاں انگلے ظالم سکونت دکھتے تھے۔اوران ہی کی عادات واطوارا نتیار کیں، عالا نکہ یہ تاریخی روایات اور متواح خبروں سے ان پر روٹن ہو چکا تھا کہ ہم انگلے ظالموں کو کیسی کچھ میزادے جکے بیں اور ہم نے امم مامنیہ کے یہ تھے کتب سماویہ میں درج کر کے انبیاء عیبم السلام کی زبانی ان کو آگاہ بھی کر دیا تھا، مگر اکھیں ذرہ بحرعبرت نہوئی۔ای سرکٹی،عناد اورعدادت تی پر اڑے رہے۔ وہے تی تھ تالیقہ

فَتَا ثُغُنِ الثَّلُوُ ﴾ فے یعنی سب انگلے پچھلے ظالم اسپنے اسپنے داؤ کھیل میکے بیں۔انہیاء کے مقابلہ میں تن کو د بانے اور منانے کی کوئی تدبیر اور مازش انہوں نے اٹھا نہیں رکی۔

ان فی سب تدبیری اور داو گھات مدا کے سامنے ہیں ادرایک ایک کر کے محفوظ میں و مری ان کابدلہ دسینے والاہے۔

ف یعنی انہوں نے بہتیرے داقہ کرکے دیکھ لیے مگر خدائی حفاظت کے آگے سب ناکام دہ کیا یہ ہوسکتا ہے کدان کی مکاریاں پہاڑ وں کو ان کی جگہ سے ٹلا دیکی انہوں نے بہتیرے داقہ کرے دیکھ لیے مگر خدائی حفاظ و کلا۔ اس تغییر کے موافق و کمان میں ان کی مکاریوں سے ڈکھ جائیں؟ حاشا و کلا۔ اس تغییر کے موافق قان گان منظر ہے النظر ہے اس تعلیم النظر ہے ہوگا، اور آیت کا مضمون ہو تو کہ تعیش فی الگاڑ جس متر ہے افاق کن تکوی قالاڑ طس و کئی تشد کے المجتمال طولا کا مقال ہوگا۔ بعض مغیرین نے ان مرطبہ اور واقہ و ملیہ لے کر آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ انہوں نے بڑے داق میلے جو حفاظت الہی کے سامنے ہی جاہت ہوئے۔ اگر جہان کے داق فی مدذات الیں کے سامنے ہی جاہت ہوئے۔ انہوں نے بڑے داق فی مدذات الیں کے سامنے ہی جاہت ہوئے۔ انہوں کے داق فی مدذات الیں کے سامنے ہی جاہت ہوئے۔ انہوں کے داق فی مدذات الیں بید بردست تھے جو ایک مرتبہ بھاڑ دل تو بھی سے ماڈالیں۔

فل يعنى وه ومد جرانًا لَنَنْصُرُ وَسُلَنَا اور كَتَب اللهُ لاَ عُلَبَنَ أَنَا وَرُسُلِي وغيره آيات م كاكياب-

فی ناهرم اس سے چھوٹ کرمجا گ سکتا ہے ناوہ خودا لیے جمرموں کوسزاد ہے بدون چھوڑ سکتا ہے۔

فی قامت کویزین و آسمان بهیئت موجود و باق دریس کے بیاتوان کی دوات بی بدل دی جائیں کی یامرت مفات میں تغیر ہوگااد بعض روایات سے بت چاتا ہے کہ ثابی متعدد مرتبہ تبدیل و تغیر کی نوبت آئے گی۔ واللہ اعلم-سائے تھڑے ہونے کا مطلب ﴿وَہَوَرُوا بِلُهِ بَحِيْمًا فَقَالَ الطَّعَفُوا لِلَّائِنَ َ اسْتَکْمَدُوّا اِلَّا عُکَالَکُم دَتِهُ عَلَى اَدْ عُدْ مُعْمُنُونَ عَلَا مِنْ عَنَابِ اللهِ مِن تَسَى ﴿ كَنَت مِن كُرْدِهَا ہے۔

ق یعنی ایک نومیت کے کی کئی جرم اکٹے زنجیرول میں باندے بائل کے کسال قال تعالیٰ ﴿ اُصْفِرُوا الَّلِيْنَ ظَلَبُوْا وَآزَوَاجَهُمْ وَمَا كَانْوَا يَعْبُلُونَ ﴾ وقال تعالىٰ ﴿ وَإِذَا اللَّهُوسُ لُوْجَتُ ﴾ قطِران وَّتَغُمَّى وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿ لِيَجْزِى اللهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ اللهُ كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ اللهُ كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ اللهُ كُلُ اللهُ كُلُ اللهُ كُلُ اللهُ كُن اللهُ كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وَّلِيَنَّ كُرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿

اور تا کیموچ می*س عقل والے ف*ہم

اور تاسوچ کریں عقل والے۔

## تذكيرآ خرت وتحذيرازغفلت

قَالْجَنَاكَ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظُّلِمُونَ .. الى قَلِينَ لَّكُرَ أُولُوا الْرَلْبَابِ ﴾

ر بط: ......گزشتہ آیات میں توحید کا اور ظالموں لیعنی مشرکوں کی وعید کا ذکرتھا جو آخرت کے منکر ہے اب آئندہ آیات ہیں آخرت کی یا دو ہانی اور اس سے غفلت سے تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم یعنی منکرین آخرت قیامت کی تاخیر سے بیرنہ ہیں کہ اللہ تعالی ان کے اعمال سے غافل نہیں بلکہ حکمت اور مصلحت کی وجہ سے اس میں تاخیر ہورہی ہے اللہ تعالی قادراور حلیم ہیں فورا مجرم کونہیں بکڑتے بلکہ اسے مہلت دیتے ہیں البتہ جب جرم میں حدے گزرجا تا ہے تب اس کو پکڑتے ہیں لہذا کوئی ظالم سزا کی تاخیر سے ریم ملان نہ کرے کہ خدا تعالی جرائم سے غافل اور بے خبر ہے وہ کیے حساب لے گا۔

بعدازال الله تعالى نے آنحضرت مُلَّالِيَّا كُوتكم ديا كه ان كافرول كواس دن سے ڈرائيجس دن ان پرعذاب آئے گاكما قال تعالىٰ ﴿وَٱنْدِيرِ النَّاسَ يَوْمَرِ يَأْلِيْهِمُ الْعَلَامِ﴾

بعدازاں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت مُلاَثِیَّا کو حکم دیا کہ ان کا فروں کو اس دن سے ڈرایئے جس دن ان پرعذاب

فل جس میں آگ بہت جلداور تیزی سے اثر کرتی ہے اور سخت بد بوہوتی ہے۔ پھر میسی جہنم کی آگ دیسی ہی وہاں کی گندھک مجھ لیجئے۔ فکل چہر و چونکہ تواس ومشاعر کامحل اور انسان کے ظاہری اعضاء میں سب سے اشر ف عضو ہے اس لیے اس کو ضوصیت سے ذکر فر مایا جیسے دوسری میکہ قطالیع عقلم ، الاَ فَعِندَةِ مِسْ قلب کاذکر محیاہے۔

فس یعنی جن بات کا پیش آ نابالک پھنی ہے،اسے دورمت مجھ کما قال تعالیٰ ﴿ اَقْتَرْبَ للنّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ مُعْوِضُونَ ﴾ یا پیمطلب ہے کہ جن وقت حماب ہوگا پھر دیرنہ کئے گی تمام ادلین وآخرین جن وانس کے ذرو ذرو کمل کا حماب بہت مبلد ہو مائے گا ۔ کیونکہ ندخدا پر کوئی چیز فی ہے تا اس کو ایک ثال دوسری ثال سے متعول کرتی ہے ۔ ﴿ مَا عَلَمُكُمْ وَلَا بَعْفُكُمْ إِلّا كَتَفْيسِ وَاحِدَةً إِنَّ اللّهَ سَوِيمٌ فَي مَعْدَل کرتی ہے ۔ ﴿ مَا عَلْمُكُمْ وَلا بَعْفُكُمْ اللّهِ كَالَتُ عَلَى وَمَا اللّهُ سَوِيمٌ فَا مِن اور مُناس کی آیات میں فورکریں جس سے اس کی دمدانیت کا لیمن ماصل ہوا در عقل وفکر سے کام ہے کو ایک بند ہوں ۔ تم سور وابر اهیم علیه السلام والمُال حسد والمنة۔

آ عُكُاء كما قال تعالى ﴿ وَآنْ لِيرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِينُهِمُ الْعَلَّابُ ﴾.

بعدازاں اس دن کے بچھاحوال اور کا فروں کی جیرانی اور پریٹانی کو بیان فر مایا اور پھرتو حید پراس سورت کوختم فرما یا اور ﴿وَلِيَّ فَي حَوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴾ سے بیبتلادیا کہ عاقل اور داناوی ہے کہ جوایک خدائے وحدہ لاشریک لیکو انے اوراس کے حسان و کتاب و جزاء دسز اسے ڈرے ادروہاں کی کچھ فکرا ور تیاری کرے اور اے غافل خدا کی ڈھیل سے سیہ <u> مگان ہرگز نہ کر کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے اعمال وافعال سے غافل ہے تینی یہ خیال نہ کرو کہ اللہ نے جوان ظالموں کی </u> مہلت اور ڈھیل و ہے رکھی ہے اور کھلے بندوں ان کوچھوڑ رکھا ہے وہ ان سے غافل ہے سوخوب سمجھ لو کہ بیرمہلت اور مؤاخذہ میں تا خیرایک امتحانی پر دہ ہے جزایں نیست کواللہ تعالیٰ ان کوڑھیل دے رہا ہے ایسے آنے والے دن کے لیے که حیرت اور دہشت کی وجہ سے ان دن نگا ہیں بھٹی رہ جائمیں گ<sup>ی</sup> یعنی اس دن کی شدت اور ہول کو دیکھ کر آنکھیں کھلی وہ جائمیں گی اور بیہ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن جب قبرول سے آٹھیں گےتو حال بیہ ہوگا کہ میدان حشر کی <del>طرف دوڑتے</del> مول ك كما قال تعالى ﴿ مُتَهَطِعِينَ إِلَى اللَّهَاعِ ﴾ الى الداع ﴿ يَغُرُجُونَ مِنَ الْأَجُدَاثِ ﴾ ﴿ يَوْمَبِنِ يَتَبِعُونَ اللَّها عِي لَا عِوْجَ لَه ﴾ ليعنى قبروس سے نكل كر يكار نے والى كى آواز كى طرف دوڑ رہے ہول كے اور حيرت أور دہشت كى شدت کی وجہ سے اپنے سراو پر کواٹھائے ہوں گے جزع اور فزع کی وجہ سے کوئی کسی طرف نظر نہیں کرے گا ان کی نگاہ ان <u>ی طرف واپس نہیں لوٹے گی</u> یعنی شدت خوف و دہشت کی وجہ سے ایس ٹکٹکی بند ھے گی کہ پلک بھی نہ جھیکے گی آئکھیں کھلی رہ جائیں گی اوران کے دل اڑے ہوئے ہوں گے تعنی غلبہ دہشت وجیرت کی دجہ سے ان کے دل عقل اور فہم سے خالی ہوں گے اے ظالمو! جس آخرت اور بوم قیامت کے تم منکر ہواس کا حال یہ ہے ہوشیار ہوجا وَاس دن تک تم کواللہ نے ڈھیل دے ر کھی ہے اور جب بیددن آ جائے گا تو پھرتم کومہلت نہ ہوگی اورا ہے نبی خلفظہ! آپ مُلافظہ ان لوگوں کواس دن سے ڈرا پے کہ جس دن ان پرعذاب آئے گا تو بیرظالم لوگ جنہوں نے کفروشرک کر کے اپنی جانوں پرظلم کیا بیر کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہم کوتھوڑی مدنت کے لیے مہلت و بیجئے اور دوبارہ ہم کو دنیا میں بھی دیجئے تو ہم اس مدت میں تیری دعوت کوتبول کریں <u>گے اور پیغببروں کا اتباع کریں گے</u> ان کو جواب طے گا کیا ہم نے تم کو دنیا میں مہلت نہیں دی تھی اور کیا <mark>تم اس سے</mark> <u>پہلے دنیا</u> میں تسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہتم کو زوال نہیں یعنی اس حالت سے پہلےتم کواس درجہ یقین تھا کہ تسمیں کھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا دائی ہے قیامت اور آخرت کی جو ہا<del>تیں پیغیر بیان کرتے ہیں</del> وہ سب افسانہ ہے اچھا اب تو اس قیامت کود کیچه لیاا ہے تم اس کا مزہ چکھو اِور علاوہ ازیں تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے ہوجنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا اوررسولوں کامقابلہ کیا جیسے قوم عاداور قوم شموداور خرمتواترہ تم پرظاہر ہو چکاہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسابر تا و کیا لیمنی بالیقین تم سب پر بات کھل بچی ہے کہ بیقوم عاد اور قوم عمود کی بستیاں ہیں جن کو اللہ نے بیغبروں کی نافر مانی کی وجہ سے ہلاک کر والا وہ تواس دار فانی کوچیوڑ گئے اور ان کی حَکِیم آباد ہوا در ان کی تباہی اور بربادی کے آٹاراورنشان تمہاری نظروں کے سامنے ہیں غور کرلو جو انعجام ان کا ہوا دہی تمہار ابھی ہوگا دیکھ لوکہ انعام کے بعد اللہ کا انتقام ایسا ہوتا ہے بمجھ جاؤ کہ گفر کا انجام بیہوتا ہے اور علاوہ ازیں بیوا قعات جوتم نے بیٹارلوگول سے سے عبرت کے لیے کافی ستھے اور ان کے گھرول میں

عذاب نازل ہونے کے جوآ ثارتم نے دیکھ لیے تھے وہ بھی عبرت کے لیے کافی تھے گرہم نے اس کے علاوہ تمہاری تعیحت کے لیے تمہارے لیےمثالیں بیان کیں تا کہتم مجھوگرتم نے ان ہے عبرت نہ پکڑی بلکہ اورالٹی ان کی ہنسی اڑا کی ا**ور دین ت**ل كے مٹانے پرتل محكے اور اس كے ليے طرح طرح كے مكر وفريب كيے اور بے شك ان لوگوں نے دين حق كے مثانے كے لیے جس قدران سے مروفریب ممکن تھاوہ چلا ڈالا یعن حق کے رد کرنے میں اور کفر کے غالب کرنے میں کوئی و قیقدا شمانییں رکھااوراللہ کےسامنے ہےان کا مکر ،ان کا کوئی مکر وفریب خدا تعالیٰ سے فی نہیں اور واقعی ظاہر نظر میں ا<del>ن کی تدبیریں انسی تحم</del>ی کہ عجب نہیں ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ ہے ٹل جا تھی گرحق تو پہاڑوں ہے کہیں زیادہ محکم اور مضبوط ہے وہ ان م**کاروں** کے مکروفریب سے کہالٹل سکتا ہے اللہ اپنے دین کا حافظ و ناصر ہے کیں اے گمان کرنے والے تواللہ کی نسبت مید گمان نہ کرکہ وہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مکذبین رسالت اور منکرین آخرت کو قیامت میں عذاب دے گاوہ وعدہ حق ہضرور پورا ہوگا اس میں جوتا خیر ہور ہی ہے وہ عجز کی وجہ سے نہیں اس لیے کہ بلاشباللہ غالب ہے سب کھاس کے قبضہ قدرت میں ہے صاحب انتقام ہے اپنے دوستوں کا دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے اس کو بدله لینے سے کوئی نہیں روک سکتا اور بیہ بدلہ اس روز ہوگا جس دن اس زمین اور آسان کے علاوہ دوسری زمین اور آسان برل ویئے جائیں گے جاننا چاہئے کہ تبدیل بھی باعتبار ذات کے ہوتی ہےا در مبھی باعتبار صفات کے ہوتی ہے تبدیل ذات کے معنی سے بیں کہ پہلی ذات بالکل معدوم اور فنا کردی جائے اور اس کے بدلے دوسری ذات بید اکر دی جائے اور تبدیل صفات کے معنیٰ سے ہیں کہ پہلی ذات تو باقی رہے اور صفات سابقہ کے بدلہ میں دوسری صفات اس میں بیدا کر دی جا میں اور چونکہ آیت میں جولفظ تبدیل واقع ہواہے وہ دونوں معانی کامتحمل ہے اس لیے آیت میں مفسرین کے دوقول ہو گئے۔ پېلاقول: ..... بيه به كه آيت مين تبديل صفات مراد بي يعني اصل زمين اور آسان تو ربيس ميم مران كي حالت اور صفت بدل وی جائے گی مثلاً زمین کے میلے اور پہاڑ برابر کر کے تمام زمین ایک ہموار درمیان بناوی جائے گی اور کسی درخت اور عمارت کا اس پرنام نشان باتی ندر ہے گا اور آسان کے ستارے جھڑ پڑیں گے اور سورج اور جاند بے نور ہوجا سی مے اور آسان کی رنگت سرخ ہوجائے گی بیدا بن عباس تھا کا قوال ہے۔

دومراقول: ..... بیہ کہ زمین اور آسان کی ذات میں تغیر و تبدل ہوگا یعنی بیاصل زمین اور آسان ہی بدل دیئے جا تیں گ اور نئی زمین اور آسان پیدا کردیا جائے گا اور وہ نئی زمین چاند کی کی طرح سفید ہوگی اور اس پر کسی نے خون کا قطرہ نہ گرایا ہوگا اور نہ اس پر اللہ کی معصیت کی تئی ہوگی بیقول عبداللہ بن مسعود اٹائٹ کا ہے اور بعض احادیث بھی مختلف ہیں بعض ہے تبدیل ذات مفہوم ہوتا ہے اور بعض سے تبدیل صفات معلوم ہوتا ہے اس لیے بعض علاء نے پہلے قول کو اختیار کیا اور بعض نے دوسرے قول کو اور امام قرطبی میکھی ہوئی میں سفات معلوم ہوتا ہے اس لیے بعض علاء نے پہلے قول کو اختیار کیا اور بعض نے صور کے وقت ہوگی اور اس وقت فقط صفات کی تبدیلی ہوگ کہ تمام زمین ہوار کردی جائے گی اور چاند اور سورج بے نور ہوجا کیں گے اور ستارے کر پڑیں مے ووسری تبدیلی تعد اونی اور تھی تانیہ کے درمیان ہوگی کہ اس زمین اور آسان کی بجائے نئے زمین اور آسان پیدا کردیئے جا تھی مے اور بعض کہتے ہیں کہ ایک تبدیلی اس وقت ہوگی کہ جب لوگ بل صراب پر ہوں

كوالله اعلم وعلمه اتم واحكم

آ گے پھراس دن کی کیفیت بیان کرتے ہیں اوراس دن سب قبروں سے نکل کر حماب و کتاب کے لیے خدائے واحد قبہار کے حضور حاضر ہوجا کیں گے اوراس دن تو مجر و مول کوزنجیروں ہیں جگرا ہواد کھے گا پیروں ہیں ہیڑیاں اور گردن ہیں طوق ہوں گے اوران کے کرتے قطران کے ہوں گئے تھیں ہونہایت بد بودار اور بدرنگ ہوتا ہوادایک دم آگ سے ہوئ کہ اضاب اور چھا جائے گی ان کے چیروں کوآگ اور بیسب پھھان لوگوں کے ساتھاس لیے ہوگا کہ اللہ جزاء دے ہرنش کو جواس نے کمایا ہے بے شک اللہ جلدی حماب والا ہے اس کو اولین اور آخرین کا حماب کوئی دشوار نہیں ایک سے حماب دوسرے سے حماب لینے کے لئے مانع نہیں بوقر آن اللہ کا پیغام ہے تا کہ لوگ سعادت اور شعاوت و کہ پچا نیں اور ظالمتوں سے نکل کرنور کی طرف آئی اور تا کہ لوگ اس سے چوکئے ہوجا نیں اور تا کہ بیشین کرلیں کہ معبود جوت و بی ایک ہوا کی سے ماری کی اس کا شریک نہیں اور تا کہ تھیحت بکڑیں عقل والے کیونکہ قر آن نے خدا کی دورانیت کے اور انبیاء کرام علی بیا کی صدافت اور تھا نیت کے اور قیام قیامت کے ایسے صریح دلائل بتلائے ہیں کہ جن ہی مقل دالے کوشک وشیک گئوائٹ نہیں۔

اللهم اخرجنا من الظلمت الى النور واجعلنا من اولى الالباب آمين يا رب العلمين المحديث واللهم اخرجنا من الظلمت الى النور واجعلنا من اولى الالباب آمين يا رب العلمين المحديث وتشريب في المدينة والله المحديد المرام كي تغيير على المحدد المرام كي تغيير على المحدد المرام كي تغيير على المحدد المرام كي تغيير المرام كي تغيير المرام كي المرام كي تعدد المرام كي تغيير المرام كي تعدد المرام كي تغيير المرام كي تغيير المرام كي تغيير المرام كي تغيير كي تعدد المرام كي تغيير كي تغيير كي تعدد المرام كي تعدد المرام كي تعدد المرام كي تغيير كي تعدد المرام كي تغيير كي تعدد المرام كي تغيير كي تعدد المرام كي ت

بسم الله الرحن الرحيم تفسير سورة حجر

سورۃ جمرکی ہے اس میں ننانو ہے آئیں اور چورکوع ہیں اس میں جمر کے رہنے والوں کی عبرت ناک ہلاکت کا بیان ہے اس سورت کا نام سورۃ جمر ہے اور جمرشام اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے اس سورت میں زیادہ ترمنکرین نبوت اور مکتر بین رسالت کی عقوبت اور ہلاکت کے ذا قعات اورگاہ بگاہ وحدانیت اور قیامت کا ذکر بھی ہے۔

(10 سُورَةُ الْحِجْرِ مِنْ يَتْ عُلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ال

# الرَّ سِيلُكَ الْيُكُ الْكِتْبِ وَقُرُ انِ مُّبِينِ ١

ياً يتي كتاب كي في اورواضح قرآن كي فت

بيآيتيں ہيں كتاب كى اور <u> كھلے</u> قر آن كي\_

ف یعنی یداس مامع ادر عقیم الثان کتاب کی آیتیں ہیں جس سے مقابلہ میں کوئی دوسری کتاب "کتاب "کہلانے کی ستی ہیں ۔ قل اوراس قرآن کی آیتیں ہیں جس سے اصول نہایت صاف، دلائل روثن ،احکام معقول ، دجو ہ انجاز واضح اور بیانات فکفیۃ اور نیصلائن ہیں ،لہذا آ سے جو کچھ بیان کمیا مانے والا ہے تالمبین کو ہوری تو جہ سے سننا میا ہے ۔

## حقانيت قرآن كريم

﴿الرِّوتِلُكَ الْكِالْكِ الْكِتْبِ وَقُرُ انٍ مُّبِينٍ

ربط: ......گرشته سورت کی طرف اس سورت کا آغاز بھی قرآن کریم کی حقانیت سے فرمایا جوآب مظافیخ کی نبوت ورسالت کی ولیل ہے المر الله اعلم بمراده به آمین جن کی محدرسول امند مظافیخ علاوت کرتے ہیں ایک عظیم الشان اور کامل کتاب کی تعییں ہیں جوروش ہے لین آمین ہیں جوروش ہے لین آمین ہیں جوروش ہے لین جوروش ہے لین جوروش ہیں فال اور اس فرآن کی آمین ہیں جوروش ہی فال اور الحل کو جس کے اصول اور احکام صاف اور روش ہیں مقل اور نقل سے ثابت ہیں اور اس کا اعجاز واضح ہے یا وہ قرآن حق اور باطل کو بیان کرنے والا ہے لہذا لوگوں کو چاہئے کہ اس کتاب کوتو جہ سے سیس اور اس پر ایمان لا تیں ایسا نہ ہو کہ پہلی امتوں کی طرح مسلمان ہوتے اس اور آیات الہیہ سے اعراض کی بناء پر غضب اللی کے ستحق بنیں اور پھرآئندہ چل کر حسرت کریں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اس وقت بی حسرت کام نہ آئے گی۔

# رْبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِينِينَ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَعَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمْ

می وقت آرزو کریں مے یہ لوگ جومنگر بیل کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان فیل چھوڑ دے ان کو کھالیں اور برت لیس اور امیدیل سمی وقت آرزو کریں مے یہ لوگ جومنگر ہیں، کس طرح مسلمان ہوتے۔ چھوڑ دے ان کو، کھا لیس اور برت لیس، اور امید پر

# الْكَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَبُونَ ﴿ وَمَا آهُلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ﴿ مَا

کے رہیں مو آئدہ معلوم کرلیں کے فیل اور کوئی بتی ہم نے فارت نہیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا تھا مقرر فیل مے بعولے رہیں، کہ آگے معموم کریں گے۔ اور کوئی بتی ہم نے نہیں کھیائی عگر اس کا لکھا تھا مقرر نے فیل یعنی آج منکرین نے دائل میں عظیم الثان فعت النہائی قدرتیں کی لیکن ایراوقت آئے والا ہے جب یوگر اپنی فروی پر ماتم کریں مے اوردت

الذهليد دسلم نے يہ آیت بڑھی ﴿ رُبِحَتَا لِيَةِ وَ الَّذِينَ مُكَفَّرُوْ الَوْ كَانُوْا مُسْلِيدُونَ ﴾ گوياية فري موقع ہو گاجب كفاراپ مسلمان ہونے كى تمنا كريں گے۔ ولا يعنى جب كوئى نسيحت كارگر نسي تو آپ ان كے فم يس ند پڑت بلك چندروز انہيں بها فركی طرح كھانے چينے ديجئے ۔ يوب ول كھول كر دنيا كے مزے الواليں اور مستقبل كے متعلق لمبى چوزى اميد بى بائد صفتے رہی منظریب وقت آیا جا ہتا ہے بھوت ماں كھل جائے گی اور اگا بچھلا كھا یا بیاسب على جائے گا۔ چنا مجھ بھوتون ماں كھل جائے گا۔ داگا بچھلا كھا یا بیاسب على جائے گا۔ چنا مجھ بھوتون نے ہائے گا۔ جنا مجھ بھوتون نے ہیں جو بائے گا۔

# تَسْبِئُ مِنُ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ۞

### مبقت كرتاب كوئى فرقداپ وقت مقرر سے اور د بچھے رہتا ہے فیل

#### شابی کرے کوئی فرقدا ہے وعدے سے اور ندد پر کرے۔

### بيان حسرت اہل غفلت درروز قيامت

قَالَجَاكَ: ﴿ رُبِّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ... الى ... وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾

ربط: ......گزشتہ آیت میں قرآن کریم کامن جانب اللہ ہونا بیان کیا۔اب آئندہ آیت میں اس کے نہ ماننے والوں کا انجام
بیان کرتے ہیں کہ بیلوگ جو آج دنیا کی شہوات ولذات میں غرق ہیں اور غفلت کا پردہ ان کے پڑا ہے قیامت کے دن یا
بوقت مرگ نہایت حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اور اس کتاب پر ایمان لائے یا یہ کہ جب کفاریہ
دیجیں گے کہ انبیاء طابع کے ماننے والوں کو تو اب مل رہا ہے اور ان کے نہ ماننے والوں کو عذا ب مل رہا ہے تو اس وقت یہ خواہش
کریں سے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔

چنانچ فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا ہے اورائ قرآن مین کا اکارکیا ہے جب قیامت کے دن اس کفراور انکارکا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے توبار باریہ تمناکریں گے کہ کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے اورائ قرآن مین کواوراس قرآن کے لانے والے کو مانے گرائ وقت بیتمناکھیں بسود ہوگ اے نبی ظافرہ آب خافرہ کوان کے حال پر چھوڑ دیں کہ خوب کھا تھیں اور دنیاوی لذات سے فائدہ اٹھا تھیں اور آبی آرزوان کوآ خرت سے خفلت میں ڈالے رکھے یعنی طویل آرزو میں ان کوابیا غافل بنا ویں کہ انجام کا خیال بھی نہ کریں اور آخرت کو جھولے رہیں پس عنقریب وہ حقیقت حال کوجان لیس سے مرنے کے بعدان کو حقیقت حال معلوم ہوج نے گی اورائ غفلت اور طول اٹل کا انجام آئھوں کے سامنے آجائے گا اوران کا فرول کو جومہلت دی گئی اور فوراان کو ہلاک نہیں کیا گیا سواس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قاعدہ بہے کہ ہم نے کی بستی کو ہلاک نہیں کیا گر ہیلے کو جومہلت دی گئی اور فوراان کو ہلاک نہیں کیا گیا سواس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قاعدہ بہے کہ ہم اللہ ہوتی ہے اور نہ وہ چھپے رہ سکی ہوئی تھی ۔ اور کوئی جماعت نہ اپنی مدت مقررہ سے پہلے ہلاک ہوتی ہو اور نہ وہ چھپے رہ سکی ہوئی تھی ۔ اور کوئی جماعت نہ اپنی مدت مقررہ سے پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ وہ چھپے رہ سکت ہوجائے اور عذر ختم ہوجائے تا ہے تب بلاک ہوتی ہوتی ہوجائے اور عذر ختم ہوجائے تا ہے تب بلاک ہوتی ہوتی ہوتی ہوتائے اور عذر ختم ہوجائے تا ہے تب بلاک ہوتی ہوتی ہوتائے اور عذر ختم ہوجائے تا ہے تب بلاک ہوتی ہوتی ہوتائے اور عذر ختم ہوجائے تا ہے تب بلاک ہوتی ہوتائے تا ہے تب بلاک ہوتی ہوتائے تا ہے تب بلاک ہوتی ہوتی ہوتائے تا ہے تب بلاک ہوتی ہوتی ہوتائے تا ہوتائے تا ہے تب اللہ کی ہوتائے تا ہے تالی ہوتائے تا ہوتائے تا ہوتائی ہوتائے تا ہوتائے تا ہوتائی ہوتائے تا ہوتائے تا ہوتائی ہوتائے تا ہوتائی ہوتائے تا ہوتائی ہوتائے تا ہوتائی ہوتائے تا ہوتائے تا ہوتائی ہوتائے تا ہوتائے تا ہوتائی ہوتائے تا ہوتائی ہوتائے تا ہوتائی ہوتائے تا ہوتائے تا ہوتائی ہوتائے

# وَقَالُوا يَايُّهَا الَّذِي ثُوِّلَ عَلَيْهِ الدِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۚ لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلْبِكَةِ إِنْ

اور لوگ کہتے ہیں، اے مخص کہ تجھ پر اترا ہے قرآن تو ہینک دلوانہ ہے فیل کیوں نہیں کے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر

اور لوگ کہتے ہیں، اے مخص! کہ تجھ پر اتری ہے تھیجت، تو مقرر دیوانہ ہے۔ کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر

= فیل یعنی جس قدر بستیاں اور قریس پہلے ہاک کی کیس، ندا کے علم میں ہرایک کی ہاکت کا ایک وقت معین تھا جس میں رہمول چوک ہو تھی دہنست اور
دندا کاومدہ فل سکتا تھا جب سی قرم کی میعاد پوری ہوئی اور تعذیب کا دقت آپہلیا، ایک دم میں فارت کردی تھی موجود و مخفار بھی امہال و تاخیر مذاب برمغرور درد
ہول ہے۔ ان کا وقت آتے گا فدائی سزاسے بی شکیں کے جو تاخیر کی جاری میں فدائی بہت حکمیں ہیں مشان میں سے بعض کا یا بعش کی وقع مورت نہیں۔
ایمان لا نامقدر ہے یوری مذاب کی صورت میں اس کے وقع می کی کئی صورت نہیں۔

نے ایمنی ام مسلکہ کی تعلیم مبلکہ ہراؤم کے عروج وزوال یاموت دحیات کی جومیعا دم تعررے وہ اس سے ایک سینڈ آ کے پیچھے نیس ہوئی ۔ ایک مشرکین مکریہانغا وعمل بطریاتی استہزاء واستخدات کہتے تھے یعنی آ پ کی الٹہ ملیہ دسلم سب سے آ کے بڑھ کر فداکے یہاں سے آر آن لے آ کے «وسرول کو= گفت مِن الطّب وقین عما انگول الْهَلْ كَهُ وَاللّهُ الْهُلْ كَاهُ وَاللّهُ وَمَا كَانُوَا إِذًا مُّنظَولَيْن ﴿ وَالْمَلْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

منواتی مندمانے تو فرداسزادی ۔ فعلی یعنی مانے دالوں کے لیے اب بھی کائی سے زائدنشان موجو دیں۔ باتی بن کارادہ ہی مانے کا نہیں د ، فرشتوں کے آنے پر بھی نہمانا کھلا نامقصود نہیں ہوتا۔ کے اتار نے میں محیافائدہ ہے ۔ بی تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر اپنی حکمت کے موافی کسی عرض محیح کے لیے بھیجتے ہیں، یوں ہی بے فائد ، تماشاد کھلا نامقصود نہیں ہوتا۔ عموماً عادت الله یدری ہے کہ جب میں قوم کی سرمتی انتہا مرکز پہنچ جاتی ہے ادر سارے مرامل تقہیم دیدایت کے طے ہوجاتے ہیں تو فرشتوں کی فوج اس کے ملاک کرنے سے لیے جب محل ہائی ہے پھراس کو قطعاً مہلت نہیں دی جائی ۔ اگر تہاری فواہش کے موافی فرشتے اتار سے جائیں قواس سے صرف یہ ہی ایک مقسد ہوسکتا ہے کہ تم کو بلا تا بھر ملاک کر دیا جائے جو ٹی الحال حکمت البی کے موافی نہیں کیونکہ ابھی اس کاوقت نہیں آیا، یہ قوآ فری صورت ہے جو سب منزلیس طے ہو چکھنے ادر

قسط مینی تمبارااسپراه وتعنت اور قرآن لانے والے کی طرف جنون کی نبست کرنا، قرآن و ماس قرآن پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوسکا۔ یادر کھواس قرآن کے اسان نہا وہ میں اور جم ہی نے باس کی ہوتھ کی تعقاضت کا درلیا ہے جس شان اور کہت ہو وہ آتا ہے بدون ایک شوشیا بزیر زیر کہ تبدیلی کے جا دوا تک عالم میں بین کی کردہے گااور قیاست تک ہر طرح کی تحریف فقی وصون کے مشان اور کہت تا ہی بدل جائے میگر اس کے اصول و احکام بھی جا ہم ہی ہوئی گا در خیاں کی فسامت و بلاخت اور علم وحکمت کی موشکہ فیال کئی ہی ترق کر جائیں ، پرقرآن کی صوری و معنوی اجباز میں اصان صعف و انتخاط محمول منہ ہوگا۔ بدلی سے اور مطفتیں ترق آن کی صوری و معنوی اعباز میں اسان صعفت و انتخاط محمول منہ ہوگا۔ اس کے اصول و احکام بھی اور مطفتیں ترق آن کی صوری و معنوی اسان صعفت و انتخاط محمول منہ ہوگا۔ اس کی موسکہ انتیان وجہ و الکی اس معنوی ہو گئے یہ میں ایک ہی تعمار اسان وجہ و الکی اس معنوی ہو گئے یہ میں ہوگا ہے اس بھی ہوں گئے ہو گئے یہ میں ایک ہو تھے اس کہ ہماری اس کے ایک تعلق کی مرزی الفول کے مرزی ہوگئے یہ میں ہوگا گئے۔ ہماری کہ ہماری انتیا ہو میں گئے ہم میں ایک ہم مقبل انتیا ہو دیل ہو ہوں گئے ہماری کہ ہماری اس کے ایک ہو ہو گئے ہو گئے یہ میں ہوگا ہوں ہوں گئے ہماری کہ ہماری کی معنوی ہوں گئے ہماری کی تعداد ہوں کی حرف الفاح کی ہماری کی معنوی ہوں ہوں کہ ہماری کی معنوی ہوں کہ ہو تیا ہو ہماری کی تعداد ہوں کو کی تعداد ہوں کی

٥

وَمَا يَأْتِيهِمُ قِنْ تَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْعَهُو عُوْنَ ﴿ كَالْمِكَ نَسُلُكُهُ فِي قُلُوبِ

ادر أيس آتا ان كي إس كونى رول محرك رب اس بنى فيل اى طرح بنا يه إلى اس كو، ول يس ارشيس آيا ان باس كونى رول، محرك رب اس بنى اى طرح بينات (وال دية) إلى بم اس كو، ول يس المهجر مِدُنَ ﴿ لَا يُوْمِنُونَ بِهِ وَقَلْ خَلْتُ سُنَّةُ الْاَوْلِيْنَ ﴿ وَلَوْ فَتَحْفَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَى اللهُ بَعُولِ مُونَى اللهُ عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَى اللهُ عَرْمُونَ بِهِ وَقَلْ خَلْتُ سُنَّةُ الْاَوْلِيْنَ ﴿ وَلَوْ فَتَحْفَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَى اللهُ بَعُولُ وَلَيْنَ ﴿ وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهُمْ بَابًا مِنَى اللهُ بَاللَّهُ اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَّسُحُورُونَ۞

ماد د ہوا ہے فسل

عادو ہواہے۔

# ذ کراقوال کفار نا ہنجار در بارہ بارگاہ رسالت

عَالَيْنَاكُ: ﴿وَقَالُوا لِأَيْهَا الَّذِي ثُنِّ لَ عَلَيْهِ الذِّي كُرُ ... الى ... بَلُ نَعْنُ قَوْمٌ مَّسْعُورُونَ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیت میں کفار کے انکار قرآن اور اس پرتہدید کا ذکر تھا اب ان آیات میں کفار کے ان اقوال فاسدہ اور شبہات کاسدہ کا ذکر کرتے ہیں جووہ صاحب قرآن آنحضرت ٹاٹیٹی کے بارے میں کیا کرتے تھے جس سے ان کامقصودا نگار رسالت تھا ان آیت میں ان کے اقوال کومع جواب کے ذکر فرماتے ہیں تا کہ خودان پران کا عناد اور کج فہمی ظاہر ہوجائے کہ

= ص سبالوك مثايده كرتے تھے۔اى كى مرت" وَإِنَّاله لَحَافِظُونَ" فرما كراس وقت كِيمَنكرين كوتوجه دلاك \_

ف آپ توکن دی می کدان کی تکذیب واستهزاء سے دلگیرنه ول ، یکوئی نئی بات نیس یمیشر منکرین کی عادت ری بر کرجب کوئی چیغبر آیااس کی نهی از انگ مجمی مجنون کہا۔ بھی محض وق کرنے کے لیے لغواور دوراز کارمطالبے کرنے لگے ۔ فرعون نے موئ عیدالسلام کی نبست کہا تھا" لِنَّ رَسُول کُم الَّذِی اُرْسِلَ اِلْفِیکُم اَسْتَحِدُنُونْ" (شعراء ، رکوع ۲' آیت ۲۷) اورو ، ہی فرشوں کی توج لانے کا مطالبہ کیا جو تریش آپ ملی اللہ عیدوسلم سے کررہ تھے۔ وفک اُولا الّق عکمی اُسُور قُدِین کھیں اُ

فی یعنی جولوگ ارتعاب جرائم سے باز نیس آتے ہم ان کے دلول میں ای طرح استہزاء و تکذیب کی عادت جا گزیں کردیتے ہیں ہب ان کے دل میں کافول کے داستا سے دل میں کافول کے داستا سے دل اور کا میں ہاتی ہے۔ کافول کے داستا سے دمی الہی جاتی ہاتھ مال تکذیب ہی جل جاتی ہے۔

فت یعنی ہمیشہ بول می جمٹلاتے ادرائنی کرتے آئے بی اور منت الله یار بی ہے کہ تمرد بن الاک در روا کیے جاتے رہے اورانجام کاری کابول بالار ہا۔ فعلی یعنی فرختوں کا اتارتا تواس قدر ججیب نہیں ،اگر ہم آسمان کے درواز ہے کھول کرٹو دائیس او پر چڑھادیں اور یہ دن بھرای شخل میں رہیں ،تب بھی ضدی اور معاند کو گئے تی توسیم نہیں کرسکتے ۔اس وقت بھر دیں گے کہ ہم پرنظر بندی یا جاد دکیا تھیا ہے ۔ یا ٹایدا بتدار میں نظر بندی تجمیں اور آخر میں بڑا جاد د تر ار دیں ۔ جن کوہم اپن جہالت کے نشریس سر شار ہو کر مجنون کہا کرتے تھے وہ مجنون نہ تھے چونکہ نزول وکی کے وقت آنحضرت نافق پر ایک ربودگی کی کیفیت طاری ہوتی تھی اس لیے بینا دان اس حالت کوجنون سمجے قال تعالیٰ ﴿وَیَهُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَمَجْمُنُونُ ﴾ وَمَا هُوَ إِلّا ذِكُو لِلْلُورِ اسْتَهِزاء وَمُسْخُر مُحنون کہتے ہوں۔ کہا قال فرعون ﴿رَسُولَکُمُ الَّانِی اُرْسِلَ اِلَیْکُمُ لَمَجْمُنُونُ ﴾ قلاصہ کلام یہ کہ گزشتہ آیت میں قرآن مین کے ساتھ کفار کے عناد اور عداوت کا بیان تھا اب ان آیات میں صاحب قرآن لینی رسوں خدا فاطف کے ساتھ ان کے عناد اور عداوت کا بیان تھا اب ان آیات میں صاحب قرآن لینی رسوں خدا فاطف کے ساتھ ان کے عناد اور عداوت کا بیان تھا اب ان آیات میں صاحب قرآن لینی رسوں خدا فاطف کے ساتھ ان کے عناد اور عداوت کا بیان تھا اب ان آیات میں صاحب قرآن کینی رسوں خدا فاطفی کے ساتھ ان کے عناد اور عداوت کا بیان تھا اب ان آیات میں صاحب قرآن کے عناد اور عداوت کا بیان ہوں ۔

اور بیکا فرلوگ جن کوطول امل نے غفلت میں ڈال رکھا ہے معجزات نبوت میں تامل نہ کرنے کی وجہ سے بیہ کہتے ہیں اے وہ مخص جس پرقر آن اورنصیحت اتاری گئی ہے بلاشہ تو ریوانہ ہے کہ تو ہم کونفلہ سے ادھار کی طرف بلا تا ہے بیعنی دنیا سے آ خرت کی طرف، کیون نبیس ما تا تو ہم رےرو بروفر شتوں کوجو تیری نبوت اور صدافت کی گواہی دیں اگر تو پچول میں سے ، ہے کہ تیرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے یعنی اگر تو بچ کہتا ہے کہ میں پنجبر ہوں تو فرشتے ہمارے سامنے لا کہ وہ تیری رساست <u>ک</u> ا الله تعالى وي ﴿ لَوْلَا الرِّلِ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ دَلِيْدُوا ﴾. الله تعالى ان ك جواب ميس فرما تا ہے مم نبيس اتارت اور من اورتم نے جوفر ماکش یعنی بمقتضا نے حکمت ومشیت ملائکہ کونا زل کرتے ہیں اور تم نے جوفر ماکش کی ہے وہ حق نہیں اور من ہے مرادونت عذاب ہے اور تمہاری فرمائش کے فرشتے جب نازل ہوں محتوعذاب ہی لے کرا تریں محے تو اس وقت ان کو مہلت دی جائے گی مکہ فورا ہلک کردیئے جائیں گے پھرآ ئندہ آیت میں اشارۃ ان کے مجنون کہنے کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارا نبی مجنون نہیں۔اس لیے کہ محقیق ہم نے اس پراس قرآن کوا تاراہے اور یقینا ہم اس سے تکہبان ہیں۔اس میں کوئی هخص *سی قشم کی کی بی*شی اورتفسیر اور تبدر نہیں کرسکتا۔ قیامت تک اس میں نہ کوئی لفظی تحریف کر <u>سکے گا</u> اور نہ معنوی تحریف کر سکے گا اور ظاہر ہے کہ جس پرایسی نفیعت اور ہدایت کی کتاب نا زب ہووہ مجنون نہیں ہوسکتا۔ پس سمجھاو کہ جس قر آن کے تم منکر ہوا ورجس کی وجہ سے تم ہمارے پینمبر کو دیوانہ بتاتے ہوہم اس کے محافظ اور تکہبان ہیں۔ اور سمجھ لو کہ اس کے علاوہ جو ہم مجمع ہے۔جس کی حفاظت نہیں کی عملی وہ قرآن نہیں۔اس آیت میں حن سبحانہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعد وفر مایا ہے۔سوالحمد لله! الله کا بیدوعدہ اور اس کی بیپشین گوئی جیسی فر ، ٹی تھی حرف بحرف بوری ہوئی۔ چذنچیہ بحد ملند و کیھے کیچئے کہ قرآن مجید کی کیسی حفاظت ہوئی ایک حرف بلکہ ایک نقط بھی نہ اس سے گھٹ سکانہ بڑھ سکا۔ انگی کتابیں محرف ومبدل ہو گئیں ۔ محرقر آن ہنوزای حالت پر ہے جس پر آ محضرت مُلافع مچھوڑ مستے تھے اور اس طرح وہ قیامت تک برطرح کی تحریف وتبدیل اور کی اور زیادتی ہے محفوظ رہے گا۔ جن والس میں سے کسی کومجال نہیں کہ اس میں سے ایک حرف یا ایک کلمہ کم یازیا دہ کر سکے۔ بیفعنیات سوائے قرآن کے اور کسی کتاب کو حاصل نہیں۔ وراس وقت سوائے قرآن کے روئے زمین پر کوئی البامی کتاب ایسی نہیں جس میں تحریف اور تہدیل اور کی اور زیر د تی نے راہ نہ پائی ہوتوریت اور انجیل کے اصلی نسخوں کا آج سک پیتنہیں چک سکااور پائٹل کے جو نع اس وقت موجود ہیں وہ ہا ہم مختلف ہیں ان میں ہزارول بلکه لا کھوں انتقال نے موجود ہیں سوائے قر آن سے روئے زمین یر کوئی کتاب نہیں کہ ہر خطہ زمین میں جس کے بے شار حافظ موجود ہول اور حرف بحرف ان کو از بر ہو بہتر ہے دشمنان دین

قرآن کی تحریف کے دریے رہے اور اب تک ہیں کوئی اس کی ترتیب بدلتا ہے اور کوئی تکی اور مدنی سورتوں میں فرق کرتا ہے اور کوئی تاویلات فاسدہ سے اس کے معنیٰ اور مطالب کو بدلتہ ہے اور کوئی وحی کی حقیقت کو بدل کریں کر اس کو کلام انسانی اور القاء نفسانی بتا تا ہے گرعلماء راتخین ان کی لفظی اور معنوی تحریف کوظاہر کر دیتے ہیں اور ان نام نہاد مسلمانوں کے پر دہ نفاق کو چاک کردیتے ہیں۔

غرض ہیے کہ ذکر ( قر آن ) کی اس ش ن ہے محفوظ بیت اس امر کی دلیل ہے کہ بیقر آ<u>ن منزل من اللہ ہے اورج</u>س ذات پر بیدذ کر یعنی قرآن نازل ہوا ہے وہ مجنون نہیں۔ اورالبتہ ہم آپ مُلاَثِيُّا سے پہلی امتوں اورمختلف فرقوں میں رسول بھیج چکے ہیں مگروہ مختلف فرتے انبیاء کی طرف جنون کی نسبت کرنے میں متفق رہے اوران کے پاس جو پیغیبرآتا تفااس کے ساتھ مٹھنے کرتے ہے کیونکہ ہرگروہ اپنی بنائی ہوئی خواہشوں میں غرق تھا اورنفس کےشہوات میں ڈوبا ہوا تھا جورسول آتا ان کوان نفسانی اورشہوانی لنرات ہے منع کرتا تو اس کومجنون بن نے اوراس کےساتھ شخصا کرتے مطلب بیہ ہے کہ اے نبی مُلَّاتِيْن ! بیکا فر جوآپ ظافی کومجنون کہتے ہیں اورآپ خلافی کے ساتھ استہزا وکرتے ہیں آپ خلافی سے رنجیدہ نہوں پہلے کا فروں نے ابنے پنیمبروں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی ہیں ان جابلوں کی بیقدیم عادت ہے اس طرح کی تکذیب اور استہزاء ہم مجرمول کے دلول میں اتاردیتے ہیں۔ مجرمین سے وہ لوگ مراد ہیں جوتن کے معاند ہیں ہوائے نفس کے تابع ہیں۔اورا تہاع ہدیٰ سے انتظابار کرتے ہیں کہ ہم کیوں کسی کے مطبع اور فرماں بردار بنیں اور ہم دولت مند ہیں ان درویشوں کے پیچھے کیوں چلیں ۔ بیدامورتو ان کی ممراہی سے ظاہری اسباب ہیں۔اورانس سبب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواپنی تو فیق سے محروم کردی ہے۔اوران کے دل ایسے بنا دیتے ہیں کہ ایمان میں داخل نہ ہو تکیں۔اس قتم کے معاندین قرآن پر ایمان نہیں انھیں سے اوراس طرح مزرچی ہے سم پہلے لوگوں کی جس نے انبیاء نظام کی تکذیب کی اوران کے ساتھ استہزاء کیا اوران کومجنون بسایا وہ عذاب النبی سے ہلاک ہوا مطلب میہ ہے کہ جس طرح المحلے کا فرایمان نہیں یائے اس طرح یہ بھی ایمان نہیں لائی سے اور جس طرح متمردین بلاک اوررسوا ہوئے اور حق کا بول بالا ہوا اس طرح اب بھی ہوگا۔اور زجاج میشانی<sup>م س</sup>ہتے ہیں کہ معنی یہ ہیں **کہاںٹد تعالیٰ کی قدیم سنت ہیے ہی ہے کہا نبیاء نظام کے ساتھ استہزاءاور تمسخرکر نے والوں کے دلوں میں کفراور گمراہی کو ج**ری وساری کردیتے ہیں۔کہ کفراورعنادان سےرگ وریشہ میں سرایت کرجاتا ہے (تفسیر کبیر) اور وہ نزول مل ککہ پرتو کیا یہ ن لاتے ان کے عنا دا **در صند کی توبیرحالت ہے کہ اگر سجائے اس** کے کہ ا<u>ن کے لیے فر شیتے آسان سے ا</u> تاریں ۔خودان کو آس ان پر کہنچا دیں۔ اس طرح پر کہ ہم ان سے لیے آسان میں کوئی دروازہ کھول دیں چھردن کے وقت وہ اس پر چڑھیں اور بلاکسی اشتباه می نمب ملوت کا مشاہد ہ کرلیس اورفرشتوں کواپٹی آ تکھوں سے دیکھ لیس تو تب بھی ایمان نہیں لائمیں سے اور از راہ عناد ہی ہی کہیں سے کہ ہماری نظر بندی کردی گئی ہے اس لیے ہم اپنے آپ کوآ سان پر چڑھتا ہواد یکھتے ہیں لیکن نی اواقع ہم آسان مرس جن درہے ہیں بلکہ ہم پرجا دو کردیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عنا داور ضدی بیصالت ہے کہ اگر کسی نشانی کو آ کھ سے بھی و کے لیں جب بی ایمان بیس لائمیں سے بلک یہی کہیں سے کہ ہماری نظر بندی کردی تن ہے یا ہماری عقلوں پر جا دو کر دیا عمیا ہے اس جو العنت اور مناوی اس مدکو کافع مائے اس کوکوئی موعظت لفعنیوں دیتر مین دیا کا سے راہ یاب موسکتا ہے ایسے

معاندین کے سامنے فرشتوں کا نازل کرنا بالکل بے سود ہے۔

#### لطا ئف ومعارف

### ابت آيت ﴿ إِنَّا أَعُنُ نَزُّ لُنَا النِّ كُرَ وَإِنَّا لَهُ كَلْفِطُونَ ﴾

ا-تمام الل سنت کاس پراجماع کے کہ موجودہ قرآن بعینہ وہ ہی قرآن ہے جوآ شخصرت مُلَّاقَامُ پرنازل ہوا تھااور ہر فتم کے تحریف اور تغیر و تبدل اور کی اور زیادتی سے بالکل یہ تحفوظ ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا اور نہ اس میں تحریف ہو سکے گا۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے ﴿ النَّا أَنْحُنُ ثَوَّ لَنَا اللّٰ کُوّ وَالنَّا لَهُ تَحْفِظُونَ ﴾ میں تحریف ہو سکے گا۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے ﴿ النَّا أَنْحُنُ ثَوَّ لَنَا اللّٰ کُوّ وَالنَّا لَهُ تَحْفِقُ اللّٰ کَا وعدہ ہے اللّٰ کا وعدہ ہے ہو سکے گا۔ کیونکہ حقیق ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔

اس وعدہ کے مطابق آج چودھویں صدی گزرنے کو ہے کہ قرآن ایسامحفوظ ہے کہ مشرق سے لے کرمغرب تک اس کے لاکھوں حافظ موجود ہیں اور روئے زمین کے مسلمانوں کی زبانوں پر یکسال محفوظ ہے۔ ایک لفظ یا زبرزیر کا فرق نہیں بضرض محال اگر قرآن کریم کے تمام مکتوبی اور مطبوعی نسنے روئے زمین سے معدوم ہوجا نمیں تب بھی قرآن کا ایک جملہ اور ایک کلم بھی نہ ضائع ہوسکتا ہے اور نہ بدلا ج سکتا ہے۔ قرآن کے سواکسی آسانی اور زمینی کتاب کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔

امام رازی <sup>©</sup> فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی محفوظ نہیں جیسا کہ بیقر آن محفوظ ہے۔سوائے قر آن کے کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں جس میں تغیرا ورتبدل اور تصحیف وتحریف واقع نہ ہوئی ہو۔ائتی

۲-اورشیعوں میں جوغالی اور متعصب ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عثان بن عفان بڑائنے بلکہ ابو بکر وعمر تعافیہ نے بھی قر آن کو بدل ڈالا اور بہت ہی آئیں اور سورتیں جو حضرت امیر اور ابل بیت علیہم الرضوان کے فضائل میں نازل ہوئی تعیں اور جن آیات میں الل بیت کی اطاعت اور بیروی کے احکام تھا سے سے می تمام آیات کو آن سے ساقط کر دیا اس لیے کہ اس فتم کی آئی تین شیخین اور عثان مختائی کو بہت ش قی اور گران تھیں ۔اور بعض فضائل اہل بیت کے ایسے فذکور تھے جن سے ان کی مقتم کی آئی تین شیخین اور عثان مختائی کو بہت ش قی اور گران تھیں ۔اور بعض فضائل اہل بیت کے ایسے فذکور تھے جن سے ان کی رگ حسد جنبش میں آگئی اس لیے اس قسم کی تمام آیتوں کو قر آن سے نکال ڈالا۔ از ان جملہ ایک ہے ہے "و جعلنا علیا صبریت کی صبحریت کی تیا تھی جو بوی لمی ایک سورت سور ق الولایت تھی جو بوی لمی سبت حضرت امیر کی طرف اور قر آن میں ایک سورت سور ق الولایت تھی جو بوی لمی سورت تھی ۔اور الل بیت کے فضائل پر مشتمل تھی اس کو بھی قر آن سے نکال ڈالا۔

اسال سنت والجماعت السنت والجماعت السطعن كار جواب دسية إلى كراس طعن كى ذمد دارى تو خدا پرعائد موقى ہے يونكر في تعالى في خود قرآن كى حفاظت كا ذمه ليا ہے حوالاً أخص من النّ الدن الله كر وَاِقاً لَهُ كَيفِظُون ﴾ فرمايا ہے يعنى يقرآن م في تازل اعلم الله لعد يعنى من الكتب معلى هذا الحفظ فانه لا كتاب الا وقدد خله التصحيف والتحريف. والتعديد اما في الكفير منه اوفى العليل ولقاء هذا الكتب مصوداً عن جميع جهات التحريف مع ان دواعى الماحدة والد بهود والنصارى متوفرة على ابطاله وافسادة من اعظم المعجزات وايضاً اخبر الله تعالى عن بقائه محفوظاً عن التغيير والتحريف والتعديف القطن الآن قريباً من ستمائة سلة فكان هذا اخباراً عن الغيب فكان ذلك ايضاً معجزا قاهراً. (تفسر كبير: ١٩٥٥) كيا ہے اور بم بى اس كے حافظ و تكم بان إلى بي بي جس جيزى بيا الدر حفاظت كا وعده خدا تعالى نے كيا ہے كى بشركو يہ مقدور كيا ہے كى بشركو يہ مقدور

نہیں کہ وہ اس کی حفاظت میں خلل انداز ہو سکے اور اس میں پچھ گھٹا بڑھا سکے جس چیز کی حفاظت کا حق تعالی فرمہ دارہواس میں کچھ گھٹا بڑھا سکے جس چیز کی حفاظت کا حقائد کو یہ قدرت ہے کہ وہ کوئی الحاق اور تحریف اور کمی زیادتی کسی طرح ممکن نہیں ہاں اگر شیعہ یہ کہیں کہ شیخین ڈاٹھٹا اور عثان رٹاٹھٹا کو یہ قدر قاہر اور قادر ہیں کہ اگر وعدہ خداوندی کو پورا نہ ہونے ویس تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ شیخین ڈاٹھٹا اور عثان رٹاٹھٹا معاذ اللہ اس قدر قاہر اور قادر ہیں کہ اگر چاہیں تو خدا کا وعدہ بھی نہ چلنے ویس حق تعالی تو بتا کیدا کیدا کیدا ہے بہت دعدہ کا اعلان کرتا ہے کہ ہم اس قرآن کے محافظ اور نگہبان ہیں اور شیعہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ثالث رٹاٹھٹا نے قرآن اصلی کا بالکل نشان مٹادیا۔ اللہ اللہ کیا قدرت اور طاقت تھی کہ نعوذ باللہ خدا کی بھی نہ چلنے دی سورتیں کی سورتیں اور آیتیں کی آئیش نکال ڈالیس یا بدل ڈالیں اور خداوند قبار و جبار خاموش دیکھتا رہا۔

(۲) اور سیجی ممکن ہے کہ خدا تعالی وعدہ کرے بھول جائے سورۃ مریم میں ہے ﴿وَمَا کَانَ رَبُّكَ نَسِيًا﴾ (تیرا پروردگار بھولنے والنہیں ہے ) خدا تعالی کے حق میں سہواور نسیان اور غفلت ناممکن اور محال ہے اور سورۃ طٰہ میں ہے ﴿لَا يَضِلُ رَبِّى وَلَا يَدُنْ وَلَا يَا أَخُولُهُ سِنَةٌ وَلَا يَوْمُ ﴾ يضِلُ رَبِّى وَلَا يَدُنْ مَن ہِ وَلَا يَا أَخُولُهُ سِنَةٌ وَلَا يَوْمُ ﴾ يضِلُ رَبِّى وَلَا يَا أَخُولُهُ سِنَةٌ وَلَا يَوْمُ ﴾ (ميرا پروردگارنہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے ) اور سورۃ بقرہ میں ہے ﴿لَا تَا خُولُهُ سِنَةٌ وَلَا يَوْمُ ﴾ (خدا کونہ اور نہ نیند)۔

(٣) اور میجی ممکن ہے کہ جمراً وقہراً ایسا ہوجائے کہ ضداا پناوعدہ پورا کرنے سے مجبور ہوجائے ورنہ لازم آئے گا کہ معاذ اللہ خلیفہ ثالث ڈالٹی قوت میں حق تعالی سے بڑھے ہوئے ہیں کہ حق تعالی تو حفاظت کا دعدہ فرما کمیں اور خلیفہ ثالث بڑاٹیؤ اس کو جبراً وقبراً نہ چلنے دیں اب اس سے ایک اندیشہ اور پیدا ہوگیا کہ مبادا قیامت کے دن خلیفہ ثالث ڈالٹیؤ شعیع ن علی ڈاٹیؤ کو خدا کی حفاظت سے نکال کر بھی بھی کے بدلے نہ نکالے گئیں۔

۵-اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن میں کمی اور بیشی کا ہوناعقل اور نقل ہراعتبار سے باطل ہے۔

را عقل: ....عقلاً تو كي بيشي كي باطل مونے كي دليل بيہ كه:

(۱) آنحضرت نلاقظ کے زمانہ میں جو خص ایمان لاتا۔اول آپ نگافظ اس کو قر آن سکھاتے اور پھروہ قر آن سکھنے کے بعداوروں کو سکھا تا اس طرح سینکڑوں آ دمی اور ہزاروں آ دمی مسلمان ہوئے۔

(۲) حضور پرنور مظافظ کے زمانہ میں ہزاروں آ دمیوں نے قر آن سیکھا اور اس کو حفظ کیا چنانچہ بعض غزوات میں سرستر قاری شہید ہوئے۔

سے اور آمجھ خرے مالی ہے زمانہ سے اب تک بیال حال ہے کہ ہرزمانے میں پشت در پشت ہزاروں ہزار قرآن کے حافظ ہوتے چلے آئے اور مشرق اور مغرب کے حافظوں میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں جس کتاب کا بیال ہواس میں کسی

کی شرارت سے کمی دبیشی کاواقع ہوجانا عقلاً محال اور ناممکن ہے۔

(۳) مشرق اورمغرب کے قرآن کے مطبوع نسخوں کوملالو، ذرہ برابر فرق نہ نکلے گا۔

(۵)روئے زمین کی مختلف زبانوں کی تفسیروں کود کھ لیا جائے سب کی سب ایک ہی قرآن کی تفسیریں ہیں۔

ولیل تقلی: ..... اور دلیل نقل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَوَّلُتَ اللّٰ کُوّ وَالّٰا لَهُ لُو وَلِيل تقلی : .... اور دلیل نقل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَوَّلُو اللّٰ عَلَى اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ الل

ولیل الزامی: .....ای دلیل عظی و قلی کے بعد ہم ایک دلیل الزامی پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام روایات امامیہ ہے یہ خابت ہے کہ تمام الل بیت۔(۱) ای قرآن کو پڑھتے تھے اور (۲) ای کے خاص وعام سے تمسک کرتے تھے اور (۳) ای قرآن کی آیتوں کو بطور اسٹد لال پیش کیا کرتے تھے اور (۵) اپنے اہل و قرآن کی آیتوں کو بطور اسٹد لال پیش کیا کرتے تھے اور (۲) ای قرآن کو نماز وں میں پڑھا کرتے تھے اور (۵) اپنے اہل و عیال کو ای قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اور (۲) اپنے مردوں کو ای قرآن کا ثواب پہنچاتے تھے اور (۵) ای قرآن کے اوام و مسائل شرعیہ کا استنباط کیا کرتے تھے اور (۸) بغیر وضو کے ای قرآن کو مس نہیں کرتے تھے اور (۹) ای قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ نوابی کی یابند تھے اور (۱۹) ای قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے۔

امام حسن عسکری مُوالله کی کرا کام الله یاده و تو حرف بحرف اور لفظ بعفظ ای قرآن کی ہے۔ اگر تربیب عثان کلافٹو تنزیل ربانی کے خالف ہوتی تواہام حسن عسکری مُولله الله یاده کام الله یاده فاجواس کی بھی تفیر کیے تالات ہوتی تواہام حسن عسکری مُولله الله یا بھی جربری اور قاضی نور الله شوستری اور ملاصاد ق فاجواس کی بھی تفیر کھیے اور مذہب شیعہ کے کہ ارعا کی ایک جماعت مثلاً ابوعلی جربی ایک مطابق ہے اور تفیر سراط متنقی جو و فیرهم نے اس امر کاصاف اقرار کیا ہے کہ تر تیب عثانی بالکل سیح ہوا دور عبد نبوی کے معتبر تفیر ہے اس میں اس طرح ای انالله لحفظون من التحریف والتبدیل والزیادة والنقصان اور مسیدوں کی معتبر تفیر آن پر ) باطل ( یعن تحریف مورہ تھی ہی تعنی اس پر ( یعنی قرآن پر ) باطل ( یعن تحریف مورہ تھی کام دوری قرآن پر ) باطل ( یعن تحریف اور تناقص کا دُول نہیں ) نہ آگے ہے نہیں کی دوری تو آئی باللہ الموری کی تعنی میں اس مردی تو آئی باللہ باللہ الموری کی آب تنافی کی مردی قرآن پر ) باطل ( یعن تحریف مورہ تھی اللہ باللہ باللہ الموری کی آب تنافی کے مرد کے اور اور کی کام موری قرآن کے معاد اللہ عنان مالی کو اللہ اللہ الموری کی آب تنافی کی مردی قرآن کو اللہ بالہ کو اللہ کی مورہ تربیب کو اور اللہ کو اللہ کی اللہ کا اللہ بیرسب مجمود کیستے رہے گر بچھ نہ ہو التی کے مطابق قرآن کو خاہر تہ کی اور میں مورہ تا ہی کہ مورہ تعنان می کھور کیستے رہے گر بچھ نہ ہو لی کو مربی کی تو اس مورہ میں مورہ تا میں میں تربیب علی کو اللہ المورہ کی تو سے معان میں کھا کہ کہ کام کو کھا ہو تھی کو کہ کے خورہ کیستے کر سے حضرت عثمان میں تو تیب معمودہ مورہ میں جورہ کی تو کہ میاں میں مورہ میں مورہ تا میں مربید کی کر میں معاد میں کو کہ کو کے کہ کالہ کو کہ کو کہ کو کھا کہ کہ کو کہ کو کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کہ کہ کو کھا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کہ کو کھا کہ کہ کو کھا کہ کو کہ کو کھا کو کھا کہ کہ کو کھا کہ کو

سے تو تہا عثمان عنی فرائٹ کو کیول مطعون کیا جاتا ہے سن ابوداؤد میں باسادیجے سوید بن غفلہ ڈواٹیئ ہودائد ما فعل الذی فی المصاحف للا علی ہلا معند لا تقربوا فی عثمان رضی الله عند الآخیر افو الله ما فعل الذی فی المصاحف للا علی ہلا مناجِعزت علی براٹیٹ نے فرایا عثمان براٹیٹ کے بارہ میں سوائے کلمہ خیر کوئی لفظ زبان سے ند نکالوں خدا کی شیم عثمان بڑائٹ نے مصاحف کو مدون اور مرتب کیا وہ ہم سب کے مشورہ اور اتفاق سے کیا۔ عثمان غی بڑائٹ نے جس قدر ننخ قر آن کی کھوائے وہ صحابہ بڑائٹ کے سامنے پڑھے گئے اور پھر سب کے مشورہ سے محتقف بلاد کو بھیج گئے ایک صورت میں تغیرہ تبدل کا امکان نہیں نیز اگر بقول شیعہ کلام اللہ نخیر محفوظ ہے تو بھر اور نے متاب اور غیر مقدور چیز سے تمک مکن نہیں اور بی نامکن ہے کہ آئی اس لیے کہ تمسک کے لئے شرط بیہ ہے کہ وہ شے موجود ہو۔ غائب اور غیر مقدور چیز سے تمک مکن نہیں اور بی نامکن ہے کہ آئی ہر زمانہ میں موجود ہیں چیز کے ساتھ تمسک کا تھم دیں جو ہماری قدرت میں نہ ہو حدیث تقلین اس امر پر صراحة ولالت کرتی ہے کہ قرآن ہم زمانہ میں موجود ہیں ہیں جب کہ کرتا ہے دوشیعوں کے قرآن ہم دورہ ہیں ہیں جب کہ کرتا ہے دوشیعوں کے قرکم کے مطابق موجود ہیں نہیں تو تمسک کی سے کریں گے۔

(۲) مذہب امامیہ کے بعض علماء اگر چہ اس قر آن کومحفوظ اور منزل من اللہ مانتے ہیں مگر جمہور علماء مذہب امامیہ مصحف عثاني كوبعينه صحيفه آساني نهيس مانة اوراس كواصلي قرآن نهيس جانية بلكهاس كوناقص مانية بين اورمعتقد تحريف بين حضرات شیعہ کے نز دیک اصل قرآن کی سترہ ہزارآیتیں تھیں جن ہے اب صرف کل چھے ہزارآیتیں باقی ہیں جیسا کہ کافی کلینی م عن هشام بن سألم عن ابي عبد الله ان القرآن الذي جاء به جبر ئيل الي محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر الف آية۔ شيعوں كى اس روايت كے مطابق كلام اللّٰد كا دوتها كى حصہ چورى اورخور دبر دہو گيا توبيتھا كه الله تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمه ہی نہ لینتے نیزیہ روایت اگر صحح ہوتو اس کے بیمعنیٰ ہوں گے کہ معہ ذاللہ قر آن کریم محرف اورغیر معتبر ہونے میں توریت اور انجیل سے کہیں زائد ہے۔ توریت اور انجیل میں تو فقط امراءاور حکام کی خاطر تحریف ہوئی باقی سب جَلَّة تحریف نہیں ہوئی اور قر آن کریم میں اتن تحریف ہوئی کے ستر ہ ہزارآ یٹول میں سے صرف جھے ہزارآ یتیں ؛ قی رہ گئیں ۔ حالانكه قرآن كي حفاظت كا ذمه خود خدانے لياتھا اور توريت كي حفاظت امت موسويہ كے سپر دكي هيءَ السُنْحُ فِفُطُوْ احِنْ کے نتیب اللہ ﴾ اور قر آن کریم کی بینمت خلفائے راشدین ٹوکٹی کا طفیل ہے ورنہ حضرات شیعہ کوتو قر آن دیکھنا نصیب نہ ہو تا اور نماز اور تہجد میں پڑھنا نصیب نہ ہوتا کیونکہ حضرات ائمہ نے توشیعوں کوکوئی قر آن دیانہیں نیز حضرات شیعہ اس کے قائل ہیں کے قرآن میں اگر چہ کمی واقع ہوئی ہے اور اس میں تحریف بھی ہوئی ہے مگر اس تحریف کی وجہ سے حلال وحرام میں کہیں تغیر و تبدل نہیں آیا۔ نیز شیعداس بات کے بھی قائل ہیں کہ اس محرف قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے تواب ملاوت میں کی نہیں ۔ تی اوراس قر آن کو یڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی اوراس موجودہ قر آن کے اتباع سے ادامرونو ای کے اتباع میں سرموفرق داقع نہیں ہوتااس اعتبار سے خلفاء راشدین میانتیمائمہ شیعہ سے ہزار درجہ بڑھ کررہے کہ قر آن کا پچھ حصہ مسلمانوں کو دے گئے اورائمہنے توقر آن کی ویک سورت بھی مسلمانوں کوئیس دی۔

(2)اعلم ان القران محفوظ بين الدفتين وهو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه

(4) اعلم ان القران محفوظ بين الدفتين وهو الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولانقصان فيه وقالت الروافض الخوافض القرآن وقعت فيه الزيادة والنقصان قلناهذا غلط بلا شبة بعدة اوجه (الاول) انه تكذيب لقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر واناله لحفظون وامثاله من الآيات (والثاني) انه يلذم منه تكفير جميع الصحابة حتى على كرم الله وجهه حيث وافقهم على تحريف القرآن ولم ينكر عليهم مع ان عليا ان كر في كثير من الامور على عثمان وخاصمه مكثل مضاصمته في نهى عثمان متعبر الحج (والثالث) ان علينا كرم الله وجهه قصد بالاتفاق بعد وفاة ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته حتى جمع القرآن واعتذر بذالك تخلقه فلولا ان جمعه موافق بجمع عثمان من حيث الزيادة والنقصان لاظهر جمعه وترك جمع عثمان فهو الأمر الذى لا تاخذه في الله لومة لائم مع انه كان يقرأ في الصلؤة القول بتحريف القرآن الذى جمعه عثمان ويتلوه ليلا ونها را ويفسره على ملاء من شبعته وبالجملة القول بتحريف القرآن يهدم الساس الاسلام والله اعلم

حقاظت كاطمريقة بيسان آيت مين حفاظت كا وعده فرما يا اور دوسرى آيت مين حفاظت كاطريقة بيان فرما يا وه آيت بيس حفاظت كاطمريقة بيان فرما يا وه آيت بيس حفاظت كاطمريقة بيان في الناره اس طرف ہے كمال بيس حفوظ كرد يہ بي تحفوظ كرد يہ گا الله في الل

خلاصه کلام: ..... یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ قرآن مجید کوتحریف و تبدیل و نسیان سے محفوظ رکے گا اوراس کی صورت میہ ہونی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت و تکہبانی کے اسباب پیدا فرما دیئے پہلاسب قرآن مجید کی حفاظت کا بیہ ہوا کہ خلفاء مملا شد شکلائم کی سعی اور ہمت اور توجہ سے اور تمام صحابہ کرام شکلائم کے اتفاق سے جواس وقت تقریبا ساٹھ ہزار معے <u> کافی ہے اب قیامت تک جو محض قر آن کریم کی تلاوت کرے گااس کا اجر خلفاء ثلاثہ ٹڈافٹائر کے اعمال میں ثبت ہوگا۔</u>

(۸) بیقرآن آن محضرت مُلِیْقُ پر نازل ہوا اور آپ مُلیّق پر اس کی تبلیغ فرض تھی کما قال الله تعالیٰ ﴿ یَا یُکیّا الله مُعالیٰ ﴿ یَا یُکیّا الله تعالیٰ ﴿ یَا یُکیّا الله مُعالیٰ الله تعالیٰ ﴿ یَا یُکیّا الله تعالیٰ الله تعالیٰ اور خلفاء اس قرآن کی تبلیغ کی اور جو محض عہد رسالت میں مشرف باسلام ہوا آپ مُلیّا نے اس کو یہ بی قرآن سکھایا اور خلفاء راشدین الله کی تعلق اس کومرتب کر کے مسلمانوں کو دیا جو آج تک بنقل متواتر مسلمل چلاآر ہا ہے اور جوقر آن شیخین الله اور عثمان الله تعلق میں اس کی جمع وتر تیب میں از اول تا آثر حضرت علی مُلیّا نظر کے نزویک مصحف عثمانی غلط اور باطل تھا تو این دورخلافت اور زبانہ حکومت میں اس کومنسوخ کر کے لوگوں کو مصحف عثمانی غلط اور باطل تھا تو این دورخلافت اور زبانہ حکومت میں اس کومنسوخ کر کے لوگوں کو مصحف عثمانی غلط اور باطل تھا تو این دورخلافت اور زبانہ حکومت میں اس کومنسوخ کر کے لوگوں کو مصحف عثمانی غلط اور باطل تھا تو این دورخلافت اور زبانہ حکومت میں اس کومنسوخ کر کے لوگوں کو مصحف عثمانی غلط اور باطل تھا تو اینے دورخلافت اور زبانہ حکومت میں اس کومنسوخ کر کے لوگوں کو مصحف عثمانی غلط اور باطل تھا تو اینے دورخلافت اور نانہ حکومت میں اس کومنسوخ کر کے لوگوں کو مصحف عثمانی غلط اور باطل کھا تو این دورخلافت اور نانہ حکومت میں اس کومنسوخ کر آن تھا۔

(٩) غرض یہ کہ اس آیت میں الندتعالی نے قرآن کی مفاظت کا وعدہ فرما یا اور عجیب شان سے اس کی مفاظت فرمائی کہ اس قرآن کو حفاظ کے سینوں میں مخفوظ کردیا۔ کما قال تعالیٰ ﴿ بَلَ هُوَایٰتُ بَیّانُتُ فِی صُدُولِ الّلِیٰتُ اُو تُوا الْعِلْمَ ﴾ اور سیح مسلم میں عیاض بن حمار والنظ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم منافیظ اللہ تبارک و تعالی سے روایت فرماتے بیں وانزلت علیك کتابالایفسدہ الماء (یعنی اے نبی منافیظ المیں نے تجھ پرایی تناب نازل کی ہے جس کو پانی بھی نہیں وحوسکا)۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگرتمام بن آدم مل کر بھی اس قرآن کو منانے کی کوشش کریں تو اس پر قادر نہ ہوں گے۔ المحدللہ یہ دولت اہل سنت کو تصیب ہوئی اور حضرات شیعہ اس دولت عظمیٰ سے محروم کردیئے گئے ۔ حتی کہ شیعہ کلام اللہ تعالیٰ ہونے میں ضرب المثل ہو گئے اہل سنت ہی قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور دہ اس کی تلاوت کرتے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ علیہ وُن اللہ تعالیٰ علیہ وقت نے تکویہ کے مرشد خوانی ہے۔ اللہ منت کا شعار ہے اور حضرات شیعہ کا شعار بجائے تلاوت قرآن کے مرشد خوانی ہے۔ اللہ منت کا شعار ہے اور حضرات شیعہ کا شعار بجائے تلاوت قرآن کے مرشد خوانی ہے۔

# (۱۰)شیعوں کوقر آن کیوں یا دنہیں ہوتا

یہ غارسرمن میں امام مبدی کے سینہ میں محفوظ ہے۔

تاویل دوم کارد: ..... - ربی دوسری تادیل سوده بھی مہمل ہے امام مہدی کا" غارسرمن" میں مخفی ہونا شیعوں کا ایک من گھڑت افسانہ ہے ۔ نصاری کہد سکتے ہیں کہ ہماری انجیل آسان چہارم میں حضرت عیسیٰ کے پاس محفوظ ہے اور وہاں کسی قتم کا خطرہ نہیں غارسرمن میں اندیشہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا کوئی دشمن پھر تا پھرا تا وہاں پہنچ جائے اور ان سے قرآن کریم چھین کرجلاوے یا ان کوشہید کردے بخلاف خلیفہ ٹالث کے جمع کردہ قرآن کے کہوہ حافظوں کے سینے میں محفوظ ہے اس کوچھین کرجلانا ناممکن ہے ہیں بحمہ ہ تعالی یہ قرآن اہلسنت کے سینوں میں محفوظ ہے جہاں کسی چور اور قزاق کی رسائی ممکن نہیں۔

۲-علاوہ ازیں بیعقیدہ فی حد ذاتہ بالکل مہمل ہے اس لیے کہ قر آن تولوگوں کی ہدایت کے لیے اتر اتھانہ کہ افغاء کے لیے اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے سے کمیا فائدہ لوگ انتظار کرتے کرتے تھک گئے ممکن ہے کہ اس عرصہ میں جن تعالی کو بداواقع ہوگیا ہواوران کوامامت سے معزول کردیا گیا ہو۔

سا- نیزاس چھے رہنے ہیں اندیشہ کے دشمن بزولی کاطعند یں گے کہ کیوں چھے ہوئے ہیں باہر کیوں نہیں آتے۔
ما - نیز رسول الله طافی کے ساتھ کل تین سوتیرہ آدی مجتمع ہونے پائے سے کہ جہاد شروع کردیا ور پھر دہ بھی بزعم شیعہ اکثر" منافق" ستھے حضرات شیعہ جیسے "مخلص" نہ ستھا وراب لکھوں مخلصا نہ شیعہ بھی موجود ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ باوجود انتظارا حباب اور فراہمی اسباب غارے باہز ہیں آتے اور است محمد میر و گھراہی نے ہیں نکالتے اور بجائے بیاض عثانی کے اصل کلام ربانی کیوں فلا ہر نہیں کرتے۔

شیعه اکثر" منافق" تصحصرات شیعه جیسے "مخلص" نه تصاوراب لا کھوں مخلصانه شیعه بھی موجود ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ باوجود انتظارا حباب اور فراہمی اسباب غارسے با ہر نہیں آتے اورامت محمد یہ کو گراہی سے نہیں نکالتے اور بجائے بیاض عثانی کے اصل کلام ربانی کیوں ظاہر نہیں کرتے۔

۵- نیز حضرات شیعه بیه بتلا تمیں کهاسکاراوی اور عینی شاہد کون ہے کہ جوشہاوت دے که امام مہدی میرے سامنے جا کرغار میں چھیے ہیں

۲- نیزاگروہ چھپ ہی گئے تو غار تو محدود ہے تو حضرات شیعہ اس غار میں جا کران کو بلالا ئیں۔
2- نیزاگر بفرض محال کوئی عینی شاہداس کامل جائے کہ وہ غار میں چھپے ہیں تو معلوم نہیں کہ تیرہ صدیاں گزر جانے ، کے باوجود وہ زندہ سلامت ہیں یا وفات یا چکے ہیں کتاب وسنت سے اس کے لیے دلیل چاہئے نصار کی تو کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیاً کا آسان پر اٹھا یا جانا قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ ٹٹاٹٹؤ سے ثابت ہے امام مہدی کے غار میں جا کر جھپ جانے کی کوئی ضعیف بلکہ موضوع روایت بھی نہیں۔
جانے کی کوئی ضعیف بلکہ موضوع روایت بھی نہیں۔

# ا جماع امت برمحفوظیت قر آن از زیادت ونقصان امام قرطبی مین میشد متنسیر میں:۱ر۸۰۰ پر لکھتے ہیں۔

لاخلاف بين الامة ولا بين الائمة اهل السنة ان القرآن اسم لكلا مالله تعالى الذى جاءبه محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له (على نحوما تقدم) وانه محفوظ فى الصدور مقروء بالالسنة مكتوب فى المصاحف معلومة على الاضطرار سورة وآياته مبرأة من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته فلا يحتاج فى تعريفه بحد ولا فى حصره بعد فمن ادعى زيادة عليه او نقصانا فقد ابطل (۱) الاجماع وبهت الناس (۲) وردما جاءبه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن المنزل عليه (۳) وَرَدَّ قوله تعالى ﴿ وَ فُلُ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالَّحِنُ عَلَى اَنْ يَالَّوُ الْمِعْلِ هُلَا الْقُرُانِ لَا يَالُّونَ مِعْلِهُ لِهُ وَلُو كَانَ بَعْضُ هُمُ لِبَعْضِ ظَهِيّرًا ﴾ وابطل آية رسوله عليه السلام لانه اذ ذاك يصبر القرآن مقد ورا عليه حين شيب بالباطل ولما قدر عليه لم يكن حجة ولاآية وخرج عن ان يكون معجزا فالقائل بان القرآن فيه زيادة ونقصان رادل كتاب الله ولما جاء به الرسول وكان كمن قال الصلوت بان الفروضات خمسون صلوه و تزوج تسع من النساء حلال وقد فرض الله ايامامع شهر رمضان الى غير ذالك ممالم يثبت فى الدين فاذا ردهذا بالاجماع كان الاجماع على القرآن اثبت واكدوالزم واوجب (۱ه)

وايضا قال: بنع في زماننا هذا زائغ زاغ عن الملة وهجم على الامة بما يجادل به ابطال الشريعة التي لايزال الله يؤيدها ويثبت اسها ويمنى فرعها ويحرسها عن معايب اولى الجنف والجور ومكايد اهل العداوة والكفر ـ فزعم ان المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وَلَقَلُ جَعَلُنَا فِي السَّمَاِّءِ بُرُوجًا وَّزَيَّتُهَا لِلنَّظِرِينَ۞ۚ وَحَفِظُنْهَا مِنْ كُلِّ شَيْظن اور ہم نے بناتے ہیں آسمان میں برج فل اور رونق دی اس کو دیکھنے دالوں کی نظر میں فل اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شالان اور ہم نے بنائے ہیں آسان میں برج اور رونق دی اس کو دیکھتوں کے آھے۔ اور بی رکھا اس کو ہر شیطان رَّجِيْمِ ۚ إِلَّا مَن اسْتَرَقَ السَّبُعَ فَأَتُبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنُ۞ وَالْاَرْضَ مَلَدُنْهَا مردود سے مگر جو چورٹی سے س بھاگا ہو اس کے پیچے پڑا انگارہ چیختا ہوا 📆 اور زیس کو ہم نے مجیلایا مردود سے۔ گر جو چوری سے س عمیا، سو اس کے پیچھے پڑا انگارا چکتا۔ اور زمین کو ہم نے مجیلایا وَٱلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِى وَٱنْبَتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوُزُوْنِ® وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا اور رکھ دیے اس پر بوجھ اور اگائی اس میں ہر چیز اندازے سے اور بنا دیے تمہارے واسطے اس میں اور ڈالے اس پر بوجھ، اور اگائی اس میں ہر چیز اندازے کی۔ اور بنادیں تم کو اس میں مَعَايِشَ وَمَنُ لَّسُتُمُ لَهُ بِرِزِقِيْنَ۞ وَإِنْ مِّنْ شَيْءِ اللَّا عِنْدَنَا خَزَابِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ الَّا معیشت کے امباب اور وہ چیزیں جن کوتم روزی نہیں وسیتے فل اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے میں اور اتارقے میں ہم روزیاں، اور (ان کو) جن کو تم نہیں روزی دیتے۔ اور ہر چیز کے ہم یاس فزانے ہیں، اور اتارتے ہیں ہم بِقَلَدِ مَّعُلُومِ ۞ وَارُسَلْنَا الرِّيِحَ لَوَاتِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيَنْكُمُونُهُ • وَمَأ اندازہ معین پر فٹ اور چلائیں ہم نے ہوائیں اوس بھری بھراتدا ہم نے آسمان سے بانی بھرتم کو وہ بلایا فٹ اور تمہارے ہاں تھہرے ہوئے اندازے پر۔اور چلا دیں ہم نے باویں (ہوائیں) رس بھری، بھرا تارا ہم نے آسان سے پانی، بھرتم کو وہ پلایا،اورتم آنْتُمْ لَهُ بِخْزِنِيْنَ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي وَنُمِيْتُ وَنَعْنُ الْوِرِثُونَ۞ وَلَقَلُ عَلِمْنَا

ف " برجول" سے بہال بڑے بڑے سارات مراد ہی بعض نے منازل شس دقر کااراد ہ کیاہے بعض کہتے ہیں کہ برج و ، آسمانی قلعے ہیں جن می**ں فرشوں** کی جماعتیں پہر ، دیتی ہیں۔

قیل یعنی آسمان کوشاروں سے زینت دی۔ رات کے وقت جب بادل اور گر دو غبارت ہو بیشمار شاروں کے تقموں سے آسمان دیکھنے والوں کی نظر میں می قدر خوبصورت اور پر عظمت معلوم ہوتا ہے اور غور وفکر کرنے والوں کے لیے اس میں کتنے نشان تی تعالیٰ کی صنعت کا ملہ بھکت عظیمہ اور و مدانیت مطلقہ کے ہائے جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آسمان سے فرشتے اتار نے یاان کو آسمان پر پردھانے کی ضرورت نیس ۔ اگر مانا چاہیں تو آسمان و زمین میں قدرت کے نشان محیا تھوڑے ہیں جہلس دیکھ کرمجھ دارآ دی تو حید کا مبتی بہت آسانی سے حاصل کرسکتا ہے ۔ ایسے روش نشان دیکھ کرانہوں نے میامعرف سامل کی ؟ جوآسے تو تھوڑ کی جاتے ہے۔

ف یعنی آسمانوں پرشافین کا کچومل وفل نہیں جائے۔ بلکہ بعث محدی ملی الله علیہ دسلم کے وقت سے توان کا گزرنجی و پاس نہیں ہوسکتا۔ اب استہائی کوسٹ ش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ایک شیطانی سلسلہ قائم کر کے آسمان کے قریب ہنچیں اور مالم ملکوت کے زدیک ہوکرا خبار غیبیہ کی اطلاعات ماصل کریں، اس پر بھی فرطقوں کے بہرے بھادیتے مجتے میں کہ جب شافین ایسی کوسٹ ش کریں او برسے آتشباری کی جائے نیسوس تر آن ومدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تکوین امود کے ع آیں اس کا فزار فی اور ہم ہی ہیں جلانے والے اور مارنے والے اور ہم ہی ہیں پیچے رہنے والے فی اور ہم نے جان رکھا ہے

نیس رکھتے اس کا فزاند۔ اور ہم ہی ہیں جلاتے اور مارتے اور ہم ہی ہیں چیچے رہے۔ اور ہم نے جان رکھا ہے

الکہ شد تکھیر میرتی می فیکھر وکھٹ عیل تیا الکہ شد آخیرین ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو یَحْشُرُ هُمُدُ اللَّهُ ا

# حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿

محكمتون والاخبر دارفل

تحكمتول والاخبرداريه

### بيان توحيد

ور التنبی والین ہمیشہ بالال کے ذریعہ سے الاک ہوتے دہتے الل محرجی طرح قطب جنوبی اور ہمالیہ کی بلندر جوئی کی تحیق کرتے والے مرتے مہت اللہ اور دومرے ان کابیا نم ام کو کراس مہم کو رک ایس کرتے اس برائی کی سلسل مدد جدکو قیاس کو ۔ یدائے رہے کہ آن ومدیث نے یائیس بنایا کہ مہم کو رک اس مہم کو رک ایس میں کرتے ہائیں کی سلسل مدد جدکو قیاس کو ایس میں اور دور سے اور بہت سے مصالح وابستہوں اور حب سرورت یہ کام اور مدمت ہم لیتے ایس اور دوری ان کی مدائے دمہ ۔ وابلہ اعلم۔ اس کے دعورہ بن سے کام اور مدمت ہم لیتے ایس اور دوری ان کی مدائے دمہ ۔

فیل یعلی جو چیز متداریس باب پیدا کردے، نه محوتعب بوتاب نه تکان ادھراراد ، کیاادھرد ، چیز موجود بونی محداریس باب پیرول کا فزاندائ کی لاعدود قدرت بوتی جس سے ہر چیز محمت کے موافق ایک معین نظام کے ماتحت تغیرے بوتے انداز ، پر بلائم وکاست نظی ملی آتی ہے۔

ه رت ہوں بس سے ہر چیز طمت کے مواق ایک سین نظام نے ما حت طہر سے اندازہ پر بلام واست ن بان ان ہے۔ کی بعنی برماتی ہوائیں مجاری ہواری ہادل کو پانی سے ہمر کرلاتی ہیں،ان سے پانی برشاہیہ جونہروں چیٹموں اور کنوؤں میں تمع ہو کرتہارے کام آتا ہے۔ مندا چاہتا تواسے چینے کے قابل دچھوڑ تا لیکن اس نے اپنی مہر پانی سے میں قد رشیر ہیں اور طبیعت پانی مہینہ پینے کے لیے وی میں شادیر ہارش کے موزانہ پرتہارا قبضہ سے مدید ہے جھے اور کئوئیں تہارسے امتیاریس ایس منداجب جائے ہارش برمائے روتم روک سکتے ہوندا سے حسب =



قَالْغَيَاكُ: ﴿ وَلَقَلُ جَعَلُنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا .. الى . إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴾

ىپېلى دىيل

اورالبتہ حقیق بنائے ہم نے آسان میں برج جن کی ہمجھیں اور صفیم اور کیفیتیں مختلف ہیں آسان بارہ برجوں پر منظم ہے ہر بارھویں حصد کا نام برج ہے بھریہ بارہ برج اٹھا کیس منزلوں پر شقیم ہیں اور ہر برج کے لیے دومنزلیں اور مگف مقرر ہیں بیا اور ہر برج کے بیں ان سب مقرر ہیں بیا اور ہر برجوں کے تین سوسا تھ در ہے ہیں ان سب درجوں کو جب سورج اس کو ایک سال اور چا تھ درجوں کو جب سورج اس کو ایک سال اور چا تھ درجوں کو جب سورج طے کر لیتا ہے تو اس کا ایک دورہ پورا ہوتا ہے بید دورہ تمام فلک کا ہے سورج اس کو ایک سال اور چا تھ اٹھا کیس دن میں طے کرتا ہے اور بروج ، کو اکب سبع سیارہ کے لیے منزلیں ہیں مرت کے لیے حمل اور عقر ب ہے اور خور اوا ورسنبلہ ہے اور قر کے لیے سرطان اور شمس کے لیے اسداور مشتری کے لیے قوس اور حوت اور ذھل کے لیے جدی اور دلو ہے اور جولوگ ان علوم میں اشتعال رکھتے ہیں ان کا قول ہے کہ سل اور اسداور توس کی طبیعت ہوائی ہے اور میزان کی طبیعت ہوائی ہے اور مرطان اور مقرب اور حوت کی تی ہے۔

' (الليم) آ كے يو عنا اور بچھے رہنا مام ہے۔ولادت يس ہويا موت يس ، يا اسدم يس ، يا يك كامول يس ، صفوت سلز ويس آ كے بچھے رہنا ہى ا كيك كام كے ذيل يس آ محا۔

في يعنى الكالم كيماكون شعص ماس كاممال مارس اماطى سه بابريس بن تعالى وازل سه برجيز كالتعميل منه به اى كرمان وياس بيش آها به ادراى كرمواني آخرت بس تمام الوق كادلمان مراج العراق المرادي كرمواني آخرت بس تمام الوق كادلمان مراج العراق كاد

فٹ ایمل ایک ایک درواس کے ملم میں ہے۔ جب اس کی عکست مطعنی ہوگ کرسب کو بیک وقت العمان کے لیے اکٹھا ممیا ہاسے تو مجد دشواری دروقی۔ قبر کی ملی مالوروں کے بیٹ بعد اور قدرت کا ملے سے جمع کروے کا۔ ملی مہالوروں کے بیٹ بمندر کی در مواتی فلما میں یا جمال کیل می جیز کا محق جو اور انداز من کا ملاسے جمع کروے کا۔

خلاصہ کلام میرکہ ہو و جسے کواکب سبعہ سیارہ کے منازل مراد ہیں اور مجاہد میں خلاصہ کلام میرکہ ہو و جسے کواکب سبعہ سیارہ کے منازل مراد ہیں اور مجاہد میں خلاصہ کلام میرکہ ہو و جسے ہیں کہ آسان کوئی چیز ہیں بہت سے بہت ایک منتہائے بھر اور حدنظر ہے۔ ان کا جواب میہ ہے کہ میہ بالکل مہمل ہے اس لیے کہ آسان کا عکس دریا اور جھیل اور تمام پانیوں اور پانی کے برتنوں میں نظر آتا ہے اور عکس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شے موجود ہو۔ معدوم کا عکس موجود نہیں ہوتا۔

اورہم نے دیکھنے والوں کے لیے آسان کو سورج اور چا نداور ستاروں سے آراستد کیا تا کہ ان کود کھ کران کے پیدا کرنے والے کی قدرت اور حکمت پردلیل کپڑیں اور ہم نے آسان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا کہ وہ آسانوں پر چڑھ نہیں سکتے اور نہ وہاں کے حالات سے مطلع ہو سکتے ہیں۔شیطانوں کی آسان تک رسائی نہیں ۔تمر ہاں جوشیطان آسان سے ورے ہیں چوری جیسے سے کان لگا کرفرشتوں کی کوئی بات سنتے ہیں تو اس کے چیھے ایک چمکتا ہوا شعلہ ہولیتا ہے جس سے وہ شيطان ياتو ہلاك موجاتا ہے يا بدحواس موجاتا ہے۔مطلب يہ ہے كه آسان مرطرح شياطين مي عضوظ ہے وہال كسى كى رسائى ممکن نہیں مگر آسان کے قریب تک جاتے ہیں اور وہاں فرشتوں میں جو گفتگوہوتی ہے اس میں سے کوئی ایک آ دھ بات چوری سے س کر بھا مجتے ہیں شیطاطین جب کوئی خبر سننے کے لیے آسان کے قریب جاتے ہیں تو آگ کا ایک شعبداس کا پیچھ کرتا ہے۔شیطان اس سے بھامتا ہے بھی وہ شعلہ اسے آگلتا ہے جس سے وہ ہلاک یا زخمی ہوجا تا ہے اور بھی وہ اس کی زد سے زیج لكاتا ہے اور جوكلمہ وہاں سے من كو بھا كتا ہے اس كوكا بن پرالقاء كرتا ہے كا بن اسس سوبا تيس اپني طرف سے ملا كرمشتهر كرديتا ہے مرف وہ ایک بات ان باتوں میں سچی نکلتی ہے لوگ ایک سچی بات پراس کے معتقد ہوجاتے ہیں مگراس کے سوجھوٹوں کی طرف خیال نبیس کرتے ۔حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے منقول ہے کہ المحضرت ٹاٹیٹم کی پیدائش سے پہلے شیاطین برابر آسانوں پر جایا کرتے متھے اور وہاں کی خبریں کا ہنوں سے آگر بیان کیا کرتے تھے میر حضرت عیسیٰ ملیلا کی پیدائش کے بعد صرف چو ہے آسان تک جاتے ہے اور جب آمنحضرت مُلاَثِيْ پيدا ہوئے تو بالكل ان كى آمدورفت بند كردى كئى اب جو آسان پر خریں چرانے جاتا ہے شہاب ٹا قب سے اس کو مارا جاتا ہے اور بعض علاء اس طرف سکتے ہیں کہ شہاب ٹا قب آمحضرت طالبتا کی بعثت سے پہلے بھی جھوڑے جاتے تھے مگران میں شدت اور کثرت نتھی مگرآپ ٹالٹام کی بعثت کے بعداس میں شدت اور کشرت ہومی جس سے شیاطین اور جنات میں تھالمی پڑھئی۔مطلب بیہے کہ آپ مالائل کی بعثت کے بعداس کا اہتمام زیادہ **موگمیااورآ سان کی حفاظت اورحراست میں اور زیاد تی ہوگئ خلا صد کلام بیہ ہے کہ جس نبی اوررسول کوتم دیوانہ اور مجنون کہتے ہویہ** كواكب اور مجوم اس كى حفاظت اور حراست كاسامان ين اور خدائ برتركى قدرت كانشان بير-

( دیکموز اداکمسیر: ۳۸۸ ۱۳۰۸ و تغسیر قرطبی: ۱۰۱۱ وروح البیان: ۳۸۹)

دليل دوئم

او پر حالم علوی کے حالات سے حق تعالیٰ کی خالقیت اور وحدانیت کو بیان کیا اب عالم سفل کے حالات سے اپنیٰ خالقیت اور وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں کے زمین کو پیدا کرنا اور اس کو پھیلا ناجس پر بیٹار مخلوق آباد ہوسکے اور پھر پہاڑوں کا قائم کرنا اور پھرز مین میں بندوں کی روزی اور سامان زندگی کو پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ بیسب اس کی قدرت اور حکمت کے دلائل النصح جنانج فرماتے ہیں:

# دليل سوئم

اورہم نے ہوائیں چلائیں جوبادلوں کو پانی سے حاملہ یعنی بارآ ور بناتی ہیں اور پھرہم آسان سے پانی اتارتے ہیں اور پھر م آسان سے پانی اتارتے ہیں اور پھروہ پانی تم کو پینے کو دیتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ نہیں رکھ سکتے تھے بیٹز انداللہ کے پاس ہے اور وہی اس کا محافظ ہے بقدر معلوم تم کواس سے ملتار ہتا ہے اگرہم بارش نازل نہ کرتے توتم کہاں سے اتنا پانی لاتے۔

#### اثبات معاد

سیتمام اموراس کی قدرت اورخالقیت کے دلائل تھے۔اب آ کے معاوکو بیان فرماتے ہیں اور تحقیق ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی سب کے دارث ہیں۔ سب فنا ہوجا سی محاورسب کے بیں اور ہم ہی سب کے دارث ہیں۔ سب فنا ہوجا سی محاورسب کے بعد ہم ہی باتی میں رہتی ہے۔

اور البتر تحقیق ہم نے خوب جان رکھا ہے ولا دت اور موت اور اسلام اور اطاعت اور صف جماعت اور صف جہاد وغیرہ وغیرہ وغیرہ میں آگارہ البتر تحقیق ہم نے خوب جان رکھا ہے پیچھے رہنے والوں کو۔ ہماری اس تفییر میں اشارہ اس طرف ہے کہ آ گے بڑھنا اور پیچھے رہنا عام ہے۔خواہ باعتبار ولا دت اور موت کے ہویا باعتبار اسلام اور اطاعت کے ہویا

#### اثبات معاو

بیتهام اموراس کی قدارت اورخالقیت کے دلائل متھ۔اب آمے معادکو بیان فرماتے ہیں اور تحقیق ہم بی جلاتے ہیں اور ہم بی مارتے ہیں ہمارے سوائم کی قدرت نہیں اور ہم بی سب کے دارث ہیں۔ سب فنا ہوجا نمیں مجے اور سب کے بعد ہم بی باتی رہیں مے۔ ہر مخص مرجا تا ہے اور اس کی کمائی اللہ کے ہاتھ میں رہتی ہے۔

اورالبت من من خوب جان رکھا ہے ولادت اور موت اور اسلام اورا طاعت اور صف جماعت اور صف جہاد وغیرہ وغیرہ میں آ گے بڑھنے والوں کو اور البت من من اللہ من المارہ الله اور الحال کو اور البت من المارہ الله اور الحال کو الماری الله اور الحال اور الحال اور الحال عاص کے ہو یا باعتبار ہما اور الحال ما اور الحال عاص کے ہو یا باعتبار ہما ہور الحال اور الحال المور المام اور الحال المور المام اور الحال اور الحال المور المام اور المام اور الحال المور المام المور المام المور المام المور المور المام المور المور

هُسْنُون ﴿ فَا كُنَا سَوَّ يُتُهُ وَنَفَعُ حَتْ فِيهِ مِنْ يَرْوَحِى فَقَعُوا لَهُ سَجِيدِينَ ﴿ فَسَجَلَ مَا م الموسَالات سے بھر جب تھیک کروں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے آگر ہڑیواس کے آگر ہوئے ال تب سجد دکیا الکارے ہے۔ بھر جب تھیک کروں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے، آو کر بڑیو اس کے سجدے ہیں۔ تب سجدہ کیا فل آیات آفاقیہ کے بعد بعض آیات النمیہ کو بیان فرماتے ہیں جس کے شمن میں شاید پر تنبیہ ہی مقدود ہے کہ جس ذات منع الکردات نے آم کو ایسے او کھے

المربقے سے اول پیدائیا، دو ہارہ پیدا کر کے ایک میدان میں جمع کردینان کے کیے کیاشکل ہے۔

عُوۡنَ۞ٛٳڷؖڒٳؠٛڸؽۺ؞ٲؠٚٙٲ؈ؾٞػؙۅؙڹۣڡٙۼٵڶۺڿڽؿڹ۞ڡٞٵڵ کر مگر اہلیں نے نہ مانا کہ ماتھ ہو سجدہ کرنے والوں کے فرمایا كَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّجِينِينَ ﴿ قَالَ لَمُ ابلیس کیا جوا تجو کو کہ ساتھ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے بولا میں وہ نمین کہ سجد، کروں ایک ، ! کیا ہوا تجھ کو؟ کہ نہ ساتھ ہوا سجدے والول کے۔ بولا، میں وہ نہیں سجدہ کروں ایک بشر کو کہ تو نے بنایا صَالَ مِّنْ حَمَاٍ مَّسُلُوُن۞قَالَ فَاخُرُ جُمِنْهَا فَإِنَّكَ رَ تے سے ہوتے ارے سے گرمایا آو آو علل بہال سے ن کے تھے یہ مارے نے اور جمہ یہ پھارے اس دن تک کہ انساف ہو ہیں۔ بولا اے رب تو مجھ کو ڈھیل دِے اس دن تک کہ مردے زندہ ہوں فرمایا کہ تو مجھ کو ۔! تو مجھ کو ڈھیل دے اس ون تک ک نُظَرِيْنَ۞ إِلَّى يَوْمِ الْوَقْتِ الْبَعْلَوْمِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمُمَّا أَغُوَّ يُتَنَّ ں دی آئی مقرر وقت کے دن تک فیل بولا اے رب جیہا تو نے جھر کو راہ سے کھو دیا میں بھی ان سب کو بہار یں دکھلاؤل کا وصمل دی ہے۔ اس مفہرے وقت کے دن تک۔ بولاء اے رب! جبیبا تو نے مجھ کو راہ سے تھویا، میں ان کو بہاریں دکھاؤں گا آجُمَعِيْنَ@إلاعِبَادَكَمِنْهُمُ الْهُ ے اور راہ سے کھودول کا ان سب کو مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے بی فیل فرمایا یہ راہ بے مر جو تیرے ہے بندے ہیں۔ فرمایا، ہے = كيتے بي بهرمال، ديس كالمب ايسادوے بياكيا كي جس منسرر الى فالب تعاور منول كالمب الدوے بيا اواجس يس ناك منسر كافلېر تعالم عمل تحال مهم من تعال ذل يعني آ وم كاچلافميك كرتے اس قابل كردوں كدروح إنساني فائنس كي جائيے پھراس ميں جان دال دول جس ہے ايك جماء انسان بن جاتا ہے اس وقت تم کوچکم دیا ما تاست کسب محده میس گریژ و

(حتید)" روح" (بان) کی اضافت جواپنی طرف کی، یکف تشریف و بحریم اور روح انرانی کا امتیاز کاہر کرنے کے لیے ہے۔ یعنی وہ خاص

ہمان جس میں نمونہ ہے میری صفات (علم و تدبیر و فیره) کا اور جواسل نظرت سے جھے یاد کرلے والی اور بسب خصوی لطافت کے جمعے سے نسبت قربی علاقہ
ر کھنے والی ہے۔ اسام طوالی جمداللہ لیے و وسرے منوان سے اس اضافت ہے روشی کی الی ہے فرساتے ہیں آگر آ فما ب توقوت کو یائی مل جائے اور وہ ہے کہ میں
نے اسپ فور کا فیض زمین کو پینی یا آوسی لا اور یا فور) خلاج و کا جب یہ کہا تھے ہے صالا تک یہ آ فیاب زمین میں مول کرتا ہے داس کا فوراس سے مداجوتا ہے،
بلکر ذمین سے ایکھول میل و ور در خرجی روشی کی ہاگ اس کے قبضہ میں ہے روشین کا مجمول میں اس کے کہ اس سے بقدرا بنی استعداد کے نفع ماسل
کرتی رہے ، تو ورا ، الورا و خدا کا یہ فرمانا کہ میں نئے آ دم میں اپنی روح بھونی میٹول واحجاد و غیرہ کی ولیل کھیے بن سکتی ہے۔ " روح" کے متحل مناسب کلام

ان عادالدا تده ﴿ وَيَسْتَلُو لَكَ عَن الرُّوحِ \* قُل الرُّوحُ مِن أَمْرِ رَبَّ اللَّهُ مِن المررَدُ في المراحكاء

و کی بعنی جنت ہے ہا آسمان سے ہااس مقام عالی سے نکل جہال اب بیکن بہنی ہوا تھا۔ فالے ایسی مردود وسطردد ہے یا" د جیسے "سے اشارہ ای طرف ہے جو پہلے کز ماک شہاب سے دیا طین ملاج کیا ہا المالات اس کے شیاع واب دیا تھا کہ = ا

كے بعد جوبيشمارتم كے مذاب بول كے و العنت محيل زياد وين، يا" إلى تؤم الميدين" كالله دوام سے كنايہ بو

فل يعنى اس وقت تك جمي وهيل دى ماتى ب جى كمول كرادمان نكال لے أس واقعه كاتفسيل" بقرة" اور" امرات ميس كزر جكى ب بم سلة اعراف" كدوسر يركوع مين إس ك اجزاء يرجو كوكلام كياب اسملاحظ كرايا مات اماده كي ضرورت أيس -

قتل يعنى دياكى بهارين دكها كرفوا برات نفرانى كيمال من مجنراة ل كادر ترسيمنوس وتخب بندول كيمواسب وراوت سي بنا كرربول كاريكمات عين نے جوال انتقام میں مجے مطلب پرتھا کہ آ ہے اوا ڈہیں سکنا بلیکن جس کی وجہ سے میں دور پھینکا حمیا ہوں اپنی فقدرت اور بساط کے موافق اس کی نسلول مك سعدد في رجود ول كارورو اعرات يس اسمونون بربم في جو كونها معملاط كالوات م

🗂 یعنی چک بندگی اوراخلام کی راه سیدهی میرے تک پہنچی ہے اوریدی میرا صاف ادر سدهارات ہے جس میں کو ٹی میر پھیرٹیس کہ جو بندے مبودیت و اظام كى راواظلاركريس محوودى شدان بعين كولنديد مامون ريس محريعض مطرين ف" طذا صداط علق منشققة م حوتهديد برحل كاليمن ادمنعون اور المستقيم سے كرا، كر كے كهال بها كے كاو ،كون ساداسة ب جو صارى طرف دما تا ہو يرصادى سزاسے كى كركد حرماسك اس وقت كلام الماموكاميم كبنة إلى "الحقل مناهد لمن فكلول فك على" اوراراك ش دوسرى جكرما باخوال زيك كباكب وساوي والله اعلم-

وس معن بيك چين موسع بندول برجن كاو كراو برمواتيرا مجدز ورد بيلي ايد ملب موكس بندس بريمي تيري زيرتي بيس بل سكتي ـ بال جوه دى بهك كر الى عالت وحمالت ك ترب يجهم الإد اسين اعتبار سواب وبرباد بوار مي بطود شعان كامتول كزر جكا ووقا كان في عَلَيْ كل إن سُلطن الآ اله دعو بالمرا المعتديد الم

تیج تمام انسانوں کے پاپ مراد ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ آ دمیوں کاباپ،ایسے مادہ سے پیدا کیا گیا جس میں عضرتر الی غالب استحما اللہ تعالیٰ میں میں اللہ میں عضر ناری کا غلبہ تھا۔ابلیس ای قسم میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے ان دو مختلف نوعوں کو پیدا کیا اور ایک دوسرے کا دخمن بنایا۔ چنانچہ آئندہ آیات میں ان دونوں عول کی خلقت اور باہمی عداوت کا ذکر فرماتے ہیں۔

جہورمفسرین کے نزدیک جان ہتھدیدنون جنوں کا باپ ہے جوالی لطیف آگ سے پیدا کیا گیا جولطافت کی وجہ کے سے سامات میں کھس جاتی ہے۔ کے سامات میں کھس جاتی ہے۔

ابن عباس نظائی فرماتے ہیں کہ جان سب جنوں کے باپ کا نام ہے اور حسن بھری میں ہیں اور قارہ میں ہیں اور ہے ہے منقول ہے کہ جان سے البیس مراد ہے جو شیطانوں کا باپ ہے اور ان دونوں قولوں میں بیفرق ہے کہ جنوں میں مسلمان بھی ہیں اور کا فرجھی اور وہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ ان کا حال انسانوں جیسا ہے بخلاف شیاطین کے کہ ان میں کوئی مسلمان نہیں اور نہ وہ مرتے ہیں۔ سب کے سب البیس کے ساتھ مریں گے جب ان کا باب مرے گاتب وہ بھی مریں گے جب ان کا باب مرے گاتب وہ بھی مریں گے جب ان کا باب مرے گاتب وہ بھی مریں گے۔ (تفییر خازن وقر طبی)

امام رازی مینید فرماتے ہیں کہ بعض علاءاس طرف کئے ہیں کہ جن ایک مستقل جن ہے اور شیاطین دوسری جن ہے گرزیا دہ صحح ادر رائح میہ ہے کہ شیاطین جنات کی ایک خاص قتم ہے جنات میں سے جومومن ہوااس کو شیطان نہیں کہا جاسکا ہے جنات میں سے جوکا فرہواصرف اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ (دیکھوتفیر کبیر: ۵ ر ۷۵ تفیر روح المعانی: ۱۲ سر ۳۳) ہے جنات میں سے جوکا فرہواصرف اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ (دیکھوتفیر کبیر: ۵ ر ۷۵ کا تفیر روح المعانی: ۱۲ سر ۱۲ سر المیس ابو علامہ صاوی میں ہے فرماتے ہیں۔ اصول تین ہیں۔ آدم علیش ابو البشر ہے۔ اور جان ابو الجن ہیں اور ابلیس ابو

<sup>=</sup> ف یعنی تیرے اور تیرے ساتمیوں کے لیے دوزخ کا جیل فائن تیارہے تم سب ای کھاٹ ا تارے ماؤ کے ۔ اور

ف بعض سلف نے "ستبعث آبواب" سے دوزخ کے سات طبقے او پر پنجی مراد لیے ہیں، چانجی ان کے نام ابن عباس نی الله منہمانے یہ بہائے ہیں جنم، معیر بنی جلم مقربتم باوید اوران سے ایک فاص فبقہ او پر پنجی مراد ہیں ، جن سعیر بنی جلم مقربتم باوید اوران سے اوران سے مار ہیں ، جن سعیر بنی جلم مقربتم باوید اور اور کے سات درواز سے مراد ہیں ، جن سے الگ الگ دوزی داخل ہوں گے۔ والله اعلم حضرت شاہ صاحب رحم اللہ تھے ہیں میسے ہوئے میں فردواز سے بین نیک عمل والوں پر بائے ہوئے۔ شاید ہشت کا ایک درواز واس لیے ہے کہ بعضے مومد مین زے نعل سے جنت میں جائے مل میں درواز سے برابر ہیں۔ میں جائے میں جائے میں میں درواز سے برابر ہیں۔ میں جائے میں جائے میں برابر ہیں۔ میں جائے میں جائے میں برابر ہیں۔ میں جائے میں جائے میں میں درواز سے برابر ہیں۔ میں جائے میں جائے میں جائے میں درواز سے برابر ہیں۔ میں جائے میں جائے میں درواز سے برابر ہیں۔ میں جائے میں جائے میں درواز سے برابر ہیں۔ میں جائے میں جائے میں جائے میں درواز سے برابر ہیں۔ میں جائے میں جائے میں درواز سے برابر ہیں۔ میں جائے میں جائے میں جائے میں جائے میں جائے میں جائے میں برائے میں جائے میں جائے

الشياطين ب\_ (صاوي حاشيه جلالين:٢٩٢/٢)

خداوندلطیف وخبیر نے اول ملائکہ کونور سے بنایا ان کے بعد قوم جن کو نارسموم سے بنایا جن کا مادہ ملائکہ سے ذرا قریب تھا بعدازاں انسان کومٹی سے بنایا جس کا مادہ کثیف ہے باتی رہے حیوانات گھوڑ ااور گدھااور بیل اور بھینس وغیرہ معلوم نہیں کہ کب بنائے گئے آدم ملینیا سے پہلے یا پیچے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

كتة: ..... أوم عليها سے يبلے كوئى مخلوق منى سے نبيس بنائى كئى چونكه منى كى خاصيت تذلل اور خاكسارى ہے اس ليے آوم عليها كو مٹی سے بنایا تا کہ خدا کے خشوع وخضوع کرنے والے بندے بنیں اور مقام عبدیت وعبودیت ان کوعلی وجہ الکمال حاصل ہو اس لیے کہ ہرشنے اپنی اصل جنس کی طرف مائل ہوتی ہے اس لیے آ دم مائیلانے خاکی ہونے کی وجہ سے تواضع اور خاکساری کو افتیار کیا۔اور ابلیس نے ناری ہونے کی وجہ سے علواور استکبار کی راہ کواختیار کیا اورجسم خاکی کوحقیر جانا اور تکبراور حسدنے ابلیس کواپیاا ندھابنایا کہوہ اس جسم انسانی کے انواروآ ٹارکونہ بھے سکا جن کوخود دست قدرت نے خاک اور یانی سے بنایا اس لیے اب آئندوآ یات میں انسان کی نصیلت اور کرامت کو بیان کرتے ہیں۔اوراولا دآ دم کے ساتھ ابلیس تعین کی عداوت کو بیان کرتے ہیں تا کہ آدم مائیں کی اولا د باخبررہ کہ شیطان کو اپنا ڈمن جانے اور فرشتوں کو اپنادوست جانے۔ چنانچے قرماتے ہیں ادر یاد کرواس وقت کو جب تیرے پرور دگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے کالے بچیڑ ہے ایک آدمی کا بتلا بنانے والا ہوں سوجب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں یعنی خاص روح پھونک دوں جس سے وہ زندہ ہوجائے توتم اس کے آ گے سجدہ میں گرپڑنا۔ میں جدہ تھیۃ وتعظیم تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ سوجب اللہ تعالیٰ ان کو بنا چکا توتمام فرشتوں نے استھے ہوکرایک بارگی ہی ان کوسجدہ کیا۔گر ابلیس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے ے انکار کردیا۔ اس تعبیر میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ ملائکہ میں سے نہ تھا بلکہ ان کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ اور درسری آیت میں تقرر کے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ کہا قال تعالیٰ ﴿ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ ابلیس نے ازراہ تکبر ا پنے کوبڑا سمجھا اور آ دم ملیک پرحسد کیالیکن اللہ کے تھم کونہ ویکھا۔اللّٰہ کا تھم سب سے بالا اور برتر ہے۔ چنانچہ اللّٰہ نے فر مایا اور المیس تجھے کیا امر مانع ہوا کہ توسجدہ کرنے والول کے ساتھ نہ ہوا۔ حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ فرشتے کس درجہ خدا کے مقرب بندے ہیں۔ آبلیس بولا میں وہ نہیں ہول کہ ایک بشر کوسجدہ کروں جے تونے تھنگھناتے ہوئے سڑے کالے کیچڑ سے پیدا کیا۔ **ین میرے اس سجدہ ن**ہ کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں میں بیدا ہوا ہوں آگ سے اور وہ پیدا ہوا ہے مٹی ہے اور آگم ٹی سے افعنل اور بہتر ہے۔اس لیے کہ آگ جو ہرلطیف ہے اور بہترین عضر ہے اور مٹی ایک جسم کثیف اور بدترین عضر معلب برتعاكة دم النالا يكجسم كثيف باوريس ايكجسم روحاني اورلطيف مول اورلطيف كثيف سے اعلى ہے۔ پس اللهٰ ادنی کوکیسے محدو کرے بیسب اس کا خیال خام تھا جس پر کوئی دلیل نہتی اس لعین نے بینہ جانا کہ نصل وشرف کا وارو مدار الشديحكم پرہے نه كه ماده اور ہيو لي پراور بيه نه خيال كميا كه فرشتے جو خالص نوراني بيں اوران ميں ظلمت اور كدورت كا شائبه قمی**ں وہ اس خلیفہ تنا کی کو سجد** ہ کر رہے ہیں نیز فرشتوں کو جوعلومنزلت اور قرب خدا وندی حاصل ہے وہ اس کی نظروں کے

خلاصة كلام

یہ کہ جب اہلیس نے ازراہ تکبروغرور فرمان خداوندی کے مقابلہ میں اپنی رائے کو بہتر جانا تو اللہ نے حکم دیا کہا ہے مغرور اور بےادب جب تیرے غرور کا بہ حال ہے تو تو یہاں سے نکل جا بے راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے روز ۔ قیامت تک تو ہمیشہ کے لیے ملعون ہوا۔ بولا اے میرے پروردگار مجھے مہلت دیجئے اس دن تک کہ مردے قبرول سے افھائے جائیں غرض بتھی کہ مرون نہیں اس لیے کہ بعث کے بعد موت نہیں اور اس درخواست سے مقصود میرتھا کہ مجھ کواتی طویل مہلت مل جائے کہ اولا دآ دم مالیلاسے بدلہ لے سکوں ۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا اچھا جب تومہلت مانگتا ہے تو تجھ کومہلت دی ۔ انسم کی نفحہ اولیٰ تک جس وقت تمام مخلوق فنا ہوجائے گی اوران کے ساتھ تو مرے گا اور نفخہ ثانیہ کے بعد سب کے ساتھ تو بھی زندہ ہوگا۔نفحہ اولی یعنی جب پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سارا عالم مرجائے گا اس میں اہلیس بھی مرجائے گا۔ پھر چالیس سال کے بعد نعجہ ثانیہ یعنی دوبارہ صور پھونکا جائے گاجس سے سب زندہ ہوجائیں گے اور اس چالیس سال کے درمیانی وقفہ میں البیس بھی مردہ پڑار ہے گا پھراٹھا یا جائے گا۔شیطان نے حشر تک زندہ رہنے کی درخواست کی مگر بارگاہ خداوندی سے وقت معین لیعنی صور بھو تکنے تک منظوری ہوئی اللہ نے شیطان کی ایک بات تومنظور فرمائی کہ اس کو بنی آ دم کے اغواء کے لیے طویل مہلت دے دی گئی۔ مگر اس کی دوسری درخواست کہ وقت بعث تک اس کومہلت مل جائے بیرمنظور نہ ہوئی۔ بولا اے پروردگار! جبیا تونے مجھنے بہکا یا میں بھی اولا دآ دم کو بہکانے میں کوئی *کسر نہ چھوڑ*وں گا البتہ میں ان کے لیے زمین میں تیری معصیت کوخوبصورت بنا کردکھاؤں گا یعنی ان کودنیا کی بہاریں دکھاؤں گا اوران سب کوراہ حق سے گمراہ کروں گاسوائے ان کے جو تیرے خالص اور چیدہ بندے ہیں کیونکہ وہ میرے بس میں آنے والے نہیں۔ فرمایا کہ یہی اخلاص اور بندگی میرے تک چیننے کا سیدھاراستہ ہے بیٹک جومیرے اصل بندے ہیں ان پر تیراکوئی زورنہیں ہاں تیراز ورصرف ان لوگول پرہے جو گمراہوں میں سے تیرے بیچھے ہولے۔شہوت پرست تیرے بیچھے لگ جائیں گےانہیں پر تیراز ور حلے گاادر بے شک تیرے تمام پیچیے چلنے والوں کی وعدہ گاہ دوزخ ہے یعنی شیطان اوراس کے پیروسب کے لئے جہنم کا دعدہ ہے ا<del>س جہنم</del> کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان گمراہوں میں سے ایک حصہ مقررا ور معین ہے ہر دروازے سے وہی **اوگ** واخل ہوں مے جوان کے لیےمقرراورمعین ہے۔

ف: .....سبعة ابواب ہے بعض سلف کے نزد یک جہنم کے سات طبقے مراد ہیں جن کے نام ترتیب واریہ ہیں۔ جہنم لظیٰ-

عطمه بهعیر ،ستر جحیم ، بادیه اورلفظ جهنه کااطلاق ایک خاص طبقه پرجی موتا ہے۔اورمجموعه طبقات پربھی اس کااطلاق ہوتا

ہاور بعض علاء کے نزدیک سات دروازے مراد ہیں جن سے الگ الگ درزخی داخل ہوں گے۔ حضرت شاہ عبدالقادر موسلا کے اور بعض علاء کے نزدیک سات دروازے ہیں جن سے الگ الگ درزخی داخل ہوں گے۔ حضرت شاہ عبدالقادر موسلا کھتے ہیں۔ جیسے بہشت کے آٹھ دروازے ہیں نیک عمل والوں پر بانے ہوئے ہیں ویسے ہی دوزخ کے سات دروازے ہیں بمثل لوگوں پر بانے ہوئے ہیں۔ شاید بہشت کا ایک دروازہ زیادہ اس لیے ہے کہ بعض موحدین نرے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ بغیر عمل میں دروازے برابر ہیں۔ اھ۔

ف: ..... بظاہران آیات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ابلیس سے کلام کیا مگریہ کلام خطاب تہدید غضب تھا جیسے کوئی باوشاہ کسی خادم کودھمکائے اور زجر دتو ہے کرے توابیا بالمشافہ کلام دلیل عزت وکر امت نہیں بلکہ دلیل اہانت وحقارت ہے۔ (دیکھوآ کام المرجان فی احکام الجان ص ۱۵۱)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنْبِ وَعُيُونِ ﴿ اُدُخُلُوهَا بِسَلَمِ اَمِنِيْنَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُلُودِ هِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### الْأَلِيْمُ۞

دردناک ہے فال

مارے۔

ف جولوگ کفروشرک اورمعاصی و ذنوب سے پر بیز کرتے ہیں، و ،حب مراتب جنت کے باغول میں رہیں گے جہاں بڑے قرینہ سے چشے اورنہریل ہتی ہوں کی خیطان کے تبعین کے بعدیہ عباد کلصین کاانجام بیان فرمایا۔

فی ایمان کال تمام آفات دعیوب سے مجھے وسالم اور آئندہ ہمیشہ کے لیے برقسم کی فکر ، پریٹانی گھبراہٹ اورخوف و ہراس سے بے کھنگے۔ فیل یعنی جنت میں پہنچ کرامل جنت میں باہم کوئی گزشۃ کدورت باقی ند ہے گی۔ پائٹل پاک وصاف کرکے داخل کیے جائیں گے، ندو ہاں ایک کو دوسرے پر حمد ہوگا، بلکہ بھائی ہوکرانتہائی مجبت والفت ہے رہیں گے۔ ہرایک دوسرے کو دیکھ کرمسر وردمحفوظ ہوگا۔اس کا کچھ بیان سورۃ اعراف آٹھو۔ اس پارہ کے اخیر ربع میں گزر جکا یہ

وس یعنی عرت د کرامت کے خول برآ منے سامنے بیٹھ کر ہا تیں کریں مے ملاقات دغیرہ کے دقت ایسی نشت مذہو گی جس میں کوئی آ مے کوئی ہیچھے ہو۔

### ذ کرنعمائے اہل جنت

عَالَجَنَاكَ: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ .. الى .. وَآنَّ عَلَمانٍ هُوَ الْعَلَمابُ الْآلِيهُ

ربط: .....او پرکی آیتوں میں گنهگاروں کااوران کے لیے جہنم کی سز ا کا ذکر تھاً اب ان آیتوں میں پر ہیز گاروں کے ثواب اور ان کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور متقی وہ لوگ ہیں کہ جو بتو فیق الہی اور بتائید ایز دی شیطان کے اغواء اور تسلط سے محفوظ رہے اورابلیس تعین کی تسویل و تزئین سے دنیا کی آرائش کے دلدادہ نہ بن آخرت ہی کی فکر میں لگے رہے چنانچے فرماتے ہیں: تحقیق جن لوگوں نے تقوی اور پر ہیز گاری کی راہ اختیار کی اور شیطان کے اغواء اور تزیمین سے بچتے رہے وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے دودھ اور شراب کے چشمے ان میں جاری ہوں گے اس دفت ان سے کہا جائے گا کہ ان باغول میں سلامتی کے ساتھ امن سے داخل ہوجاؤ ابتم کو کسی قشم کا خوف اورغم نہیں موت اور ہر آفت سے تم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو اوران نعمتوں کے زائل ہونے کا اندیشہ نہ کرو۔ بالکل بے خوف ہو کرر ہواور بمقتضائے بشریت دیا میں جوان کے سینوں میں سی قشم کا کوئی کینہ بیاخفگی اور نا گواری تھی۔ جنت میں داخل ہونے سے قبل ہی کیک گخت ہم اس کوان کے سینوں سے نکال ڈالیں گے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بمقتضائے بشریت دنیا میں ایسے دوشخصوں کے درمیان رنج و ملال پیش آ جا تا ہے کہ جو دونوں خدا کے نز دیک متقی ہوتے ہیں اور دونوں اہل بہشت میں سے ہوتے ہیں جیسے جنت جمل اور جنگ صفین میں

صحابہ طالتھ کے درمیان رنج و ملال پیش آیا۔ جنت میں داخل ہونے سے قبل ان کا باہمی رنج و ملال سینوں سے نکال ویا جائے گا۔ پھر جنت میں داخل ہونے کے بعدوہ بھائی بھائی جائی ہے آمنے سامنے محبت والفت کے ساتھ جڑا وُتختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اورمحبت والفت ہے ایک دوسرے کود کھتے ہول گے۔اور ہم کلام ہول گے۔

ای طرح صحابہ ٹٹائٹٹائے مشاجرات ● اور ہاجمی اختلافات کوسمجھو کہاصحاب علی ٹٹائٹٹاوراصحاب معاویہ ٹٹائٹٹام ردو مروه مقى اور يرميز گارتھاور ہردوگروہ اہل جنت ہيں اور بہشت ميں داخل ہوں گے۔ دنيا ميں جو با ہمی اختلاف کی وجہ ہے

رنج وملال پیش آیا وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی سینوں سے نکال دیا جائے گا۔ چنانچے حضرت علی کرم الله وجہہ ہے

فل مدیث میں ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا، اے الی جنت! اب تمہارے کیے یہ ہے کہ ہمیشہ تدرست رہو، کمی بیماری بنتائے ہمیشہ زیدہ رہو مجمی موت م آئے میشد آرام سے مقیم رہو بھی مفرکی تکلیف خاٹھانی ندیڑے۔

فل " عجر من " اور متقین کا لگ الگ انجام بیان فرما کریهال تنبید کی ہے کہ ہرایک صورت میں تعالیٰ کی کسی یحسی صفت و ثان کاظہور ہے یونی شہری کم مداتعال امل سے اپنی تمام محلوق پر بخش اور مهر بانی کرنا چاہتا ہے اور حقیقت میں امل مهر بانی ای کی ہے تمام دنیا کی مهر بانیاں اس کی مهر بانی کا پرتو میں لگ جو مخص خود شرارت دیدکاری سے مہر بانی کے دروازے اپنے اویر بند کرنے تو پھراس کی سزامجی ایسی مخت ہے جس کے ردینے کی کوئی تدبیر نہیں یہ معدی نے خوب فرمایا ب

بعبديد عمر برکشد تيخ حكم بمانند كرد بيان سم , بكم وگر در دبدیک ملائے کم عوازیل محید نعیبے یم

آ مے ایک داقعہ بیان فرماتے ہیں جس میں فرشوں کے اتر نے لاذ کرہے ۔وہ ہی فرشتے ایک مکر فوشخبری سناتے اور و دسری ملکہ پھر برساتے ، تھے، تاکەمعلىم ہوكەنداكى دونول مفتيل (رحمت وغنب) بورى ايل - بنداك كو پاسپے شادلىر ہوں، يا س تو زيں \_

منقول ہے کہ میں کہتا ہول کہ میں اور طلحہ نا النظاء اور زبیر نا النظاء ان ہو گوں میں ہے ہوں عے جن کی بابت اللہ تعالیٰ نے اس احتے میں ارشاد فرمایا ہے ﴿ وَلَا عَمّا فِی صَدُ لُورِ هِمْ مِنْ عَلَیْ اِلْحَوَّالُا﴾ اس ناچیز کا گمان ہے کہ ان حضرات کا دل و نیا بی میں صاف ہو چکا تھا۔ جیسا کہ حضرت علی ملاظ کا تول اس پر دلالت کرتا ہے۔ نہ ان کو ہاں تکلیف پنجے گی۔ اور نہ وہاں سے نکالے جا میں گئے کیوں کہ جنت دار الخلو دہ وہاں بیکی ہے۔ یہاں تک بید بیان کیا کہ جہنم غاوین کا ٹھکانہ ہے اور جنت منقین کا ٹھکانا ہے اب آگے گنہگاروں اور خطا کاروں کو آسلی دی جاتی ہے کہ بیلوگ خدا کی مغفرت اور رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ اب تی منافیظ میر نے بندوں کو خبر دیجئے کہ تحقیق میں بڑا ہی بخشے والا مہر بان ہوں سے گنا ہوگار کو میری رحمت اور مغفرت ہونا چا ہے اور یہ بی خبر دے دیجئے کہ تحقیق میر اعذاب ہی دردناک عذاب ہے اس لیے عذاب سے مغفرت سے ناامید نہ ہونا چا ہے اور یہ بی خبر دے دیجئے کہ تحقیق میر اعذاب ہی دردناک عذاب ہے اس لیے عذاب سے کسی وقت بی خوف نہ ہونا چا ہے اور یہ بی کا چا ہے اور امید بھی اس کی چا ہے۔

وَنَبِّنُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبُرْهِيْ مَنْ أَذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا وَاللَّا مِذَكُمُ اللَّهُ ا اور مال مادے ان کو ایراہم کے ممانوں کا فل جب یلے آئے اس کے گریس اور بولے سام وہ بولا ہم کو تم ہے اور احوال سنا ان کو ابراہم کے ممانوں کا۔ جب یلے آئے اس کے گھریس اور بولے سلام۔ وہ بولا ہم کو تم ہے

وَجِلُونَ ﴿ قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَيْتِمُ كَ بِغُلْمِ عَلِيْمٍ ﴿ قَالَ اَبَشَّرُ تُمُونِى عَلَى اَنْ مَسَنِى دُر معلم ہوتا ہے فل بولے دُر مت ہم جَم کو خوشجری مناتے ہیں ایک ہوٹیار لاکے کی نیل بولا کیا خوشجری مناتے ہو جُم کو دُر آتا ہے۔ بولے، دُر مت! ہم تجھ کو خوش مناتے ہیں ایک ہوٹیار لاکے کی۔ بولا، تم خوش مناتے ہو، مجھ کو جب بَنْج چکا مجھ کو

الْكِبَرُ فَهِمَ تُبَيِّقُرُ وَنَ ﴿ قَالُوا بَشَرُ نُكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنَ مِّنَ الْفَيْطِيْنَ ﴿ قَالَ وَمَن الْكَيْ عِلَا اور كُون مِن بُكُ عِلاَ مُو اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ الله

آس توڑے اپنے رب کی رحمت سے مگر جو گراہ میں فیل بولا پھر کیا مہم ہے تہاری اے اللہ کے بیمجے ہود فیل بولے ہم

ف "مهمان" اس مليحها كداراميم عليه السلام ابتداء الهيس مهمان بي سجعي، بعديس كهلاك فرشت بيس م

فی دوسری بگرآیا ہے" وَآوْجَسَن مِنْهِمْ خِیْفَة الیعنی خون کودل میں چہایا تو کہا جائے گا کہ ابتداریں چہانے کی کوسٹسٹ کی آ فرضہ نہ کرسکے، زبان سے ظاہر کردیا۔ یا پرمطلب ہوکہ بادجود چھپانے کےخوف کے آثار چہرہ وغیرہ بداس قدرعیاں تھے کو یا کہدرہ تھے کہ ہم کوتم سے ڈرمعلوم ہوتا ہے۔ یہ ڈرکس بات کا تھا؟ اس کی تفصیل سورۃ ہودیس گزرچکی دہاں ملاحظ کی جائے۔ اور اس واقعہ کے دوسرے اجزاء پربھی جو کلام کیا گیا ہے ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ مراجعت کرلی مائے۔

فت یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ نوش ہونے کاموقع ہے۔اس بڑھاپ میں ہمتم کوادلاد کی خوشخبری سناتے ہیں ۔اولاد بھی کیسی او کانہایت ہوشار، بڑا مام، جے پیغمبرانظم دے کرمندسب نبوت پر فائز کیا جائے گا۔ ﴿وَرَبَعْ مِنْ الْمُعْلَقِ لَيْنِيا اَمْتِ الصَّلِحِيْنَ ﴾ آس توڑے اپنے رب کی مہر سے ؟ گر جو راہ بھولے ہیں۔ بولا، پھر کیا مہم ہے تمہاری ؟ اے اللہ کے بھیجو! بولے، ہم ٱرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِر مُّجْرِمِيْنَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ لُوطٍ ﴿ إِنَّا لَهُنَجُّوْهُمْ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا امْرَاتَهُ مجیجے ہوئے آئے یں ایک قم منابگار پر مگر لوط کے گھر دالے ہم ان کو بچالیں کے سب کو مگر ایک اس کی مورت بھیج آئے ہیں ایک توم گنگار پر۔ گر لوط کے گھر والے، ہم ان کو بچا لیں سے سب کو۔ گر ایک اس کی عورت، قَلَّارُنَا ﴿ إِنَّهَا لَيِنَ الْغَيِرِيْنَ۞ فَلَتَا جَاءَ الَ لُوْطِ الْمُرْسَلُوْنَ۞ قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمُ ہم نے ٹھیرا لیا وہ ہے رہ جانے والول میں زمی پھر جب بہنچے لوط کے گھر وہ کیجیے ہوئے بولا تم لوگ ہو ہم نے تھبرا لیا، وہ ہے رہ جانے والوں میں۔ پھر جب پنچے لوط کے گھر وہ بھیجے ہوئے۔ بولا تم لوگ ہو گئے مُّنُكَرُونَ® قَالُوْا بَلْ جِئُنْكَ بِمَا كَانُوْا فِيهِ يَمُثَرُونَ® وَآتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَإِثَّا اویدے فیل بولے نہیں پرہم لے کرآئے بیں تیرے پاس وہ چیزجی میں وہ جھڑنے تھے فیل اور ہم لائے بیں تیرے پاس پی بات اورہم بع اوبرے۔ بولے نہیں! پر ہم لائے ہیں تجھ یاس جس میں وہ جھڑتے تھے۔ ادر ہم لائے ہیں تجھ یاس مقرر بات، اور ہم كَصْدِقُونَ®فَأَسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْجِ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعُ آكْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ آكِلُ یج کہتے ایل فی سو لے مل ایسے محر کو کچھ رات رہے سے اور تو بل ان کے بیچے اور مرد کرنہ دیکھے تم میں سے کوئی فی ف چنکه غیرمتوقع اورغیرمعمولی طور پرخوشخری می او بیراند سالی کو دیکھتے ہوئے کچھ عجیب معلوم ہوئی ۔ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ جب آ دی کوئی مسرت انگیز خبرها ف توقع غیرمعمول طریقه سے اچا نک سنے تو باوجو دیقین آ جانے کے اسے خوب کھو د کرید کر دریافت کرتا اور لہج تعجب کا اختیار کرلیتا ہے، <del>تا خبر و سنے والا</del> پوری تا میددتصریج سے خوشخبری کو دہرائے جس میں جس فی علاقبی کااحتمال رہے نہ تاویل والتباس کا مجویا ظہار تعجب سے بشارت کوخوب واضح اور پخت کرانا اور پکرارسما**ۓ سے نذت ماصل کرنامقصو د ہوتاہے۔ای طرز میں حضرت ایرا ہیم علیہ السلام نے اظہار تعجب فرمایا۔ابن کثیر کے الفاظ بی<b>ہ بیں۔ «قال مصحبہاً** من كبرة وكبرزوجته ومتحققًا للوعد فاجابولامؤكدين لمابشرولايه تحقيقًا وبشارة بعديشارة " چونكر عط كام سي نااميدك كا قوم بوكماً ہے۔جواکارخصوصاً اولوالعزم پیغمبرول کی شان کے بالکل فلات ہے۔اس کے ملائک نے وقلا تکن قین الفیدط فن محمد کر تنبید کی حضرت شاہ ما عب رقم النُدِ لَحِتَ مِن "معلوم ہوا کہ کاملین بھی (محی در جہیں ) ظاہری اساب پرخیال رکھتے میں یہ

ف یعن کیافض بربشارت سنانے کے لیے ی مجمع محتے ہو۔ یا کوئی اور مہم ہے جس کہ مامور ہو کرآئے ہو۔ غالبا قر ائن سے ابراہیم علیہ السان م مجھے کہ اس مقعد تشریع آوری کا مجھ اور ہے ممکن ہے جوٹوف افعیل دیکھ کر پیدا ہوا تھا اس سے خیال گزرا ہوکہ خالص بشارت لانے والوں کو دیکھ کرٹوف کیما ضرور کوئی دوسری خواناک چیز بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ وانلہ اعلم۔

فى يعنى ووباتى كفاركما قد مذاب من بتلاركى .

(تندیہ) ظاہر ہے کہ وفکر دی الفیدین ) مقولہ ملائکہ کا ہے جو مذاب لے کرآئے تھے جونکہ اس وقت وہ تضاوقد رکا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے سرکاری ڈیوٹی پرآئے تھے اس لیے تقدیر (تھبرانے) کی نہیت نیابۃ ابنی طرف کردی ۔اورمکن ہے وفکر ڈی ڈیکٹھا کیون کی تعالیٰ کا کام = ع کتے ہیں۔ سو لے نکل اپ گر والوں کو رات رہے ہے، اور آپ پی ان کے بیچے، اور مزکر نہ دیکھے تم میں کوئی،
وَّالْمُضُوّا حَیْثُ تُوَّمُرُوْنَ ﴿ وَقَضَیْنَا اِلَیْہِ خُرِلِتَ الْاَمْرَ اَنَّ کَابِرَ الْمُوَّلِاَءِ مَقُطُوعٌ وَالْمَصْوِلِیَ اَلَاَمْرَ اَنَّ کَابِرَ الْمُوْلِدُ عَلَيْ الْمُحْرَالِ اِللَّهُ اِلْمُحْرِدُونَ ﴿ اِللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ

هَوُّلاَءِ بَنْتِی إِنْ کُنْتُمْ فَعِلِیْنَ ﴿ لَعَهْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِیْ سَكُرَ تِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿ فَإَخَلَهُمُ مُكُو يه ما خرين ميرى بينياں اگر تم كو كرنا ہے في قم ہے تيرى جان كی وہ اپنی متی ميں مدہوش ميں في پھر آپرا ان كو =ہوت كو في افعال ہيں۔

**نک** یعنی گھبراؤ مت ہم آ دی نہیں ہیں، ہم تو آ سمان سے وہ چیز لے کرآ تے ہیں جس میں یالوگ تم سے جنگوا کرتے تھے یعنی مہلک مذاب جس کی تم ڈمک دسپتے اور پیا نکار کرتے تھے یہ

فس يعنى اب آپ بالكل مطمّن ہو جائے۔ يه بالكل بكن اور الل بات ہے جس ميں قطعا جھوٹ كااحتمال نہيں۔

ف يعنى ملك شاميس يااو كهيس المن كي بكرجونداين ال في سيم مقرر كي جو كله -

یہ ماضر ہیں میری بیٹیاں، اگرتم کو کرنا ہے۔ سم ہے تیری جان کی ! وہ اپن سی میں میہوٹ ہیں۔ پر پڑا ان کو الطقیقۃ مُشیر قِیْن ﴿ فَیْحَلُنَا عَالِیکا سَافِلُها وَامُطَرُقا عَلَیْهِمُ رِجِارَةً قِیْن سِجِیْل ﴿ الطّینحَةُ مُشیر قِیْن ﴿ فَیْکَ اللّهِ عَلَیْهِمُ مَرَجِارَةً قِیْن سِجِیْل ﴿ اللّهِ عَلَى اور برمائ ان پر پَتَم مَمُور (کور) کے نیک چھاڑ نے مورج نظے وقت نی پر کر ڈالی ہم نے وہ بتی اوپر سے، اور برمائ ان پر پتم مَمُور کے چھاڑ نے مورج نظے۔ پر کر ڈالی ہم نے وہ بتی اوپر سے، اور برمائ ان پر پتم مَمُور کے اِنَّ فِی خُولِک کُرای کُون وَاللّهُ کَواتُنْهُ الْمِسْدِیلِ مُّقِیْمِ ﴿ اِنَّ فِی خُولِک کُرای کُون وَاللّهُ کُونِ وَالنّهُ الْمِسْدِیلِ مُّقِیْمِ ﴿ اِنَّ فَیْ خُولِک کُرای کُون وَاللّهُ وَالنّهُ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَاللّهُ عِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۞

#### ايمان والول كوفت

= ﴿ تَبْيِهِ ﴾ ﴿ وَجَانَة أَهُلُ الْمَدِينَةَ فِي يَسْقَهُ مِنْ وَادَّ مَطْلَقَ جَمْعَ كے ليے ہے، يبال ترتيب واقعات بيان مِسْلُحوۃ أبيل سورة ہوداور اعراف مِس يرقصه كِزِيجِكا ہِ است دِ كِيمِ ليا جائے اور دہال كے فوائد ملاحظہ كيے جائيں۔

ف کیونکرمهمان کی فنیحت میزبان کی ربوائی ہے۔

فی یعنی خداسے ڈر کریہ ہے حیائی کے کام چھوڑ دوادرامبنی مہمانوں کو دق مت کرد ۔ آخریس تم میں رہتا ہوں رمیری آبر و کا تمہیں کچھ پاس کرنا چاہیے میں مہمانوں کی نظر میں کس قدر حقیر ہوں کا جب میجمیں کے کہتی میں ایک آ دی بھی ان کی عوت نیس کرتاندان کا کہنا مانتا ہے ۔

فی یعنی ہم ہے آبروہمیں کرتے آپ فود ہے آبروہوتے ہیں۔جب ہم منع کر مچکر تم کی اجنبی کو پناہ مت دوندا پذمہمان بناؤ ہم کوا منتیارہ باہرے آنے والوں سے ساتھ جس طرح چاہیں گئیر آئیں۔ پھر آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ خو ہمخواہ ان فوجوانوں کو اپنے بیباں ٹھبر اکر نضیحت ہوئے۔اس سے متر خم ہوتا ہوگدہ والوں سے ساتھ جس طرح چاہیں ہیں آئیں۔ پھر آپ کو کی اس سے متر خم ہوتا ہوئی مسابقہ ہوں گئے۔ اور حضرت لوظ عیدالسلام اپنے مقدور کے موافق عزیب مسافروں کی تمایت اور ان اشتیار کو نالائن حرکتوں سے بازر کھتے ہوں گے۔

قی یعنی بینک تم نے جھ کو ابنی لوگوں کی تمایت سے روکالیکن میں پو چتا ہوں آخراس رو کئے کا منشا محیاہے؟ یہ بی مذکہ میں تمہاری خلات شہوت رائی کے راستہ میں مائل ہوتا ہوں ۔ تو خودخور کر و کیا انتہائے شہوت کے حلال مواقع تمہارے سامنے موجو دہمیں جو ایسی بیہو دہ جرام کاری کے مرتکب ہوتے ہوج یہ تمہاری بیو مائل ہوتا ہوں ۔ تو خود خور کر و کیا انتہارے گھرول میں موجو دہیں، اگرتم میرے کہنے کے موافی عمل کرواور قضائے شہوت کے مشروع و معتول طریقہ بدیلو تھوڑ کر حرام کی گھندگی میں ملوث ہوتے ہو۔

فی ظاہریہ ہے کہ یہ خطاب تن تعالی شاندی طرف سے بی کریم کی الد علیہ وسلم کو ہے ۔ یعنی تیری جان کی قسم لوط کی قوم غطرے اور مستی کے نشریں بالک ایمی تعاری کی وہ بڑی لا ہدوائی سے حضرت لوط علیہ السلام کی نسیحت بلالی بحت کو تھکرار ہے تھے ۔ ان کو اپنی قوت کا نشر تھی ، شہوت پرتی نے ان کے ول و و ماغ من کرد ہے تھے ۔ وہ بڑے امن واطمینان کے ساتھ ہی خبر خداسے جھکڑ دہے تھے ۔ نہیں جانے تھے کہ محم تک کیا حشر ہونے والا ہے ۔ تباہی اور ہلاکت کی گھڑی ان کے دما کی میں اندہ عبد السلام کی با قول بدختے تھے اور موت انھیں دیکھ کرنس رہی تھی ( تنہیہ ) ابن عباس رہی الد عنہ وسلم کی جان عوج کے سوائی است خداکو نہیں سنا کہ اس نے عمر ملی اللہ علیہ وسلم کی جان عوج کے سوائی ورسری جان کی اس میں کوئی جان کی اللہ علیہ وسلم کی جان عوج کے سوائی ورسری جان کی قسم کھائی ہو ۔ قرآن کر بی میں جو تھیں آئی ہیں ان کے تعلق ہم ان شارانڈ تھی دوسری جائے ورسری جائے در انتخاص کا م کریں ہے ۔

فل اس كے معلق بم قریب ى ﴿أَنَّ دَابِرَ هُوُلاَءِ مَقَعُلُوعُ مُصْبِحِيْنَ ﴾ كے فائدہ مِن كلام كريكے يس ـ ابن برنج كا قول بكر برعذ اب بس سے وَ لَى قوم الله كرنا واللہ عند اور "صاعقه المحمل تاہے ۔

ف اس کانفسیل سورة ہود وغیر ، میں گزر چی ۔

#### یقین کرنے دالوں کو۔

### قصه إبراميم عَلِينًا ولوط عَلِينًا

عَالَجُنَاكَ: ﴿ وَنَيِّنُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيْمَ ... الى ... إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّلْمُؤْمِدِيْنَ ﴾

ربط: .... ابتداء سورت میں حق تعالیٰ نے نبوت کا اثبات فر مایا اس کے بعد ابنی وحد انیت اور خالقیت کے اثبات کے لیے

اپنے آثار قدرت کا ذکر فر مایا اور پھر پچھ قیامت کا حال اور سعداء اور اشقیاء کے حال اور مآل کو بیان کیا اور اس سلسلہ میں
حضرت آدم مایش کی پیدائش کا ذکر کیا۔ اب اور انبیاء مایش کے قصص ذکر فر ماتے ہیں تا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قبر اور اس کی مہر کو

مجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہر پیغیبروں پر اور ان کے مانے والوں پر کس طرح نازل ہوئی اور ان کے دشمنوں پر خدا کا قبر کس طرح

نازل ہوا تا کہ اطاعت پر راضی ہوں اور معصیت سے نفور اور بیز ارہوں اس لیے اول ابر اہیم مالیں کا اور اس کے ساتھ لوط مالیں کا قصد ذکر فر مایا۔

# قصدا براہیم مَلِیِّلِی

چنانچ فرماتے ہیں۔ اور اے نی! اگر وہ میری شان قہر اور مہری را در کریں اور میری رحمت اور عذاب کا انکار کریں تو ان کو ابراہیم علینا کے مہمانوں کی خبر دے دیجئے یہ مہمان فرشتے تصے خدانے ان کو ابراہیم علینا کو بیٹے کے بیدا ہونے کی بشارت دینے اور قوم لوط کو غارت کرنے کے لیے بھیجاتھا۔ ابراہیم علینا کرتی میں رحمت اور بشارت کے فرشتے تھے۔ جب وہ مہمان حضرت ابراہیم علینا کے پاس آئے تو انہوں نے اور قوم لوط کے حتی میں عذاب اور مصیبت کے فرشتے تھے۔ جب وہ مہمان حضرت ابراہیم علینا کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علینا ہولے حقیق ہم کو تم سے ڈرگگتا ہے ڈرگٹنے کی وجہ پھی کہ ان فرشتوں کے ساتھ عذاب تھا۔ ابراہیم علینا نے جب ان کی طرف دیکھا تو ان کے جبروں سے قہر اور عذاب کے آثار نظر آئے یا ڈر کی وجہ پھی کہ وہ بوت اور بغیر اجازت کے آئے تیں مائے کھانا رکھا تو کھانا نہ کھایا۔ وہ بولے ڈرومت۔ یہ وقت ڈرنے کا نہیں بلکہ خوشی کا جہ تھے ہم تہم ہم اور جب ان کے سامنے کھانا رکھا تو کھانا نہ کھایا۔ وہ بولے ڈرومت۔ یہ وقت ڈرنے کا نہیں بلکہ خوشی کا ہونے کی بشارت دینے آئے ہیں یہ بشارت اسحاق علینا کہ کئی ۔ کہا قال تعالیٰ سے ہم تہم ہمیں ایک علم والے لڑے کے بیدا ہونے کی بشارت دینے آئے ہیں یہ بشارت اسحاق علینا کو کھی۔ کہا قال تعالیٰ عالیٰ تعالیٰ ایک علی میں ایک علم والے لڑے کے بیدا ہونے کی بشارت دینے آئے ہیں یہ بشارت اسحاق علینا کے کھی ۔ کہا قال تعالیٰ سے ہم تہم ہمیں ایک علم والے لڑے کے بیدا ہونے کی بشارت دینے آئے ہیں یہ بشارت اسحاق علینا کو تعالیٰ تعالیٰ ایک علی

فل "متوسم" اسل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو بعض ظاہری علامات و قرائن دیکھ کھن فراست سے تھی ہوئیدہ بات کا ہنہ لگ لے مدیث میں ہے "اِتَّقُوَا فَلَ اسْتُمَّ الْمُوْمِن قَالِمَ بِمُورِ اللّهِ" بعض روایات میں " قربت فرنیاللّه" کی زیادت ہے، یعنی موئن کی فراست سے وُرت رہو، و مندا تعالیٰ کے مطاکمہ و کے ہوئے ورتو گئی ہوئی ہوئی میں ہوتا ہے۔
کیے ہوئے ورتو گئی سے دیکھتا ہے۔ شاید "کشت" اور "فراست" میں بقول امیر عبدالرحمن خال مرحوم اتنا بی فرق ہو میتنا خیلیفون اور فیلیگراف میں ہوتا ہے۔
مہر مال آیت کا مطلب یہ ہے کہ دھیان کرنے اور بہت لگانے والول کے لیے" قرم لولا" کے قصہ میں عبرت کے بہت نشان موجو دیں ۔ انسان مجھ سکتا ہے کہ ہدی اور مرحق کا انہا میں ہوتا ہے۔ انسان میں مورد ایسان میں مورد ایسان کی مفرد رہ بیٹی میں آپ واز نہیں ۔" اس کی انتی میں آپ واز نہیں ۔" اس کی مہلت برآ دی مفرد رہ بورد ایسان حشر ہوگا۔ و غیر ذلك۔

فی مکدسے شام کو جاتے ہوئے اس الٹی ہوئی کئی کے کھنڈرنظرا تے ایل۔ ﴿ وَالْکُمْ لَقَنْدُونَ عَلَيْهِ هُ مُصْبِحِين کی معنی ان کھنڈرات کو دیکو کر بالخصوص مونین کو عبرت ہوتی ہے، کیونکدو ، می مجھتے ایس کہ اس آم کی بدکاری اورسرکٹی کی سزایس یہ بستیاں الٹی کیس مونین سکے مواد وسرے لوگ آدمکن ہے افعیس دیکو کرمحش بخت وا تفاق یا اسباب طبیعہ کا انتہ بتراردیں۔



مہما<u>ن ہیں پس خ</u>دارا مجھ کونضیحت نہ کرواوراللہ سے ڈرواور دنیا کی نظر میں مجھے رسوانہ کرو۔ وہ بے حیابو لے کہ کیا ہم نے تجھ کو اہل عالم کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا؟ یعنی ہم نے تجھ کو کہہ رکھا تھا کہ توجہان کی حمایت نہ کیا کر مگر تو بازنہیں آتا۔لوط ملیٹیانے کہا۔ بیمیری قوم کی بیٹیاں ہیں اگرتم کونفسانی خواہش ہی پوری کرنی ہے توان سے نکاح کرلومگر بیہ بدبخت کہاں سنے والے تھے۔ اے نبی قشم ہے تیری زندگی کی کہ بہلوگ اپنے نشہ میں مدہوش تھے شہوت کے نشہ میں اندھے ہے ہوئے تھے۔ لوط مایش نے جب سیرحال دیکھا تو وہ بحکم خداوندی اپنے خاندان اور اہل ایمان کو لے کر وہاں سے نکل مجھے پس ناگاہ سورج نكلنے كے وقت ايك مولناك آ وازنے ان كوآ پكڑا پھراس صيحه (مولناك آ واز) كے بعد ہم نے اس بستى كے او پراور نيچ کوالٹ کراس نے ینچے کی جانب کردیا۔ یعنی اس بستی کوزیر وزبر کردیا کہاوپر کا تختہ ینچے کرویا اورینچے کا تختہ اوپر کردیا۔ اور پھران پر کنگر کے گرم پتھر برسائے جس سے وہ سب کے سب ، لکل تباہ ہو گئے <u>بے شک اس نت</u>م کے عذاب میں جوتو م لوط پر نازل ہوااہل فراست کے لئے نشانیاں ہیں جوصورت کودیکھ کرحقیقت کرتا ڑلیتے ہیں۔ ادر بے شک وہ قوم لوط کی بستیاں آباد سڑک کے سرراہ واقع ہیں۔ ہرایک مسافراورراہ رداس کے کھنڈرات اورعذاب کے پتھروں کودیکھتا ہے۔ یہ بستیاں حجاز اور شام کے درمیان عام شاہراہ پرواقع ہیں جو ہمیشہ چلتی ہے اور جدھرے قافلے گزرتے ہیں اوران شہرول کے نشانات کود کیھتے ہیں بین کی اس واقعہ میں اہل ایمان کے لیے قدرت رہانی کی بڑی نشانی ہے وہ سجھتے ہیں کہ بیسب مجھ خداوند قاہراورعزیز مقتدر کاان لوگوں سے انتقام تھا جوانبیاءومرسلین نیکا پرایمان نہیں لائے اور جولوگ قدرت خداوندی کے قائل نہیں وہ اس قسم کے واقعات کوحوادث عالم اور فلتات طبعیہ پرمحمول کرتے ہیں اور مبھی کہتے ہیں کہ ما دہ آتشی کے اجتماع سے اوراجزاء کے باہمی رگڑ ہے بیاشتعال پیدا ہو گیا۔ سنگ دل ایسی ہی تا ویلیس کیا کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کے نفسانیت اور شہوت ہی ایک آتشی مادہ ہے جب وہ دل میں جمع ہوجا تا ہے تو وہ قوم لوط ملینیں کی طرف آ دمی کوسٹک دل بنا دیتا ہے اور جب دل میں نفسانیت اور شہوانیت کا آتش مادہ جمع ہوجاتا ہے تواو پرسے حجارة من سجیل کی اس پر بارش ہوتی ہے اور اس کوتہاہ اور بربا وکر کے مهورتى بداللهم انانعوذبك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة آمين يارب العالمين. وَإِنْ كَانَ ٱصُّعٰبُ الْآيُكَةِ لَطْلِيئِنَ۞ فَانْتَقَبْنَا مِنْهُمُ ۖ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ۞ اور محقیق تھے بن کے رہنے دالے محنا، کار فل سوہم نے بدله لیا ان سے اور یہ دونوں بسیال واقع بی کھلے راستہ 4 فی اور محقیق سے بن کے رہنے والے سنہگار۔ سو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر راہ پر نظر آتے۔ وَلَقَلُ كُنَّبَ آصُعٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَاتَّيْنَاهُمُ الْيِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعُرِضِيْنَ ﴿ اور میک جمالایا جر والوں نے ربولوں کو قبل اور دیں ہم لے ان کو اپنی نشانیاں سو رہے ان سے منہ پھیرتے قب ج اور محتیل میں اللہ مجر والوں نے رسولوں کو۔ اور ویں ہم نے ان کو نشانیاں، سو رہے ان کو الاتے۔ وَكَالُوْا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونًا امِدِيْنَ ﴿ فَأَخَذَ مُلْمُهُمُ الطَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿ فَأَ ال بن كرين واليعن قرم هيب هير مدين من رست تحرم كنوديك درخول كابن تما مجدوبال رست بور محر بعض كبته إل امحاب أيك =

اور تھے کہ زاشتے تھے بہاڑوں کے گھر المینان کے ماتھ ف<mark>ٹ</mark> بھر پڑوا ان کو چنگھاڑ نے مبح ہونے کے وقت **بھ** اور تھے تراشتے بہاڑوں کے گھر خاطر جمع ہے۔ بھر بکڑا ان کو چنگھاڑ نے، صبح ہوتے۔ بھر

# آغُلى عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥

#### كامنة ياان كے جو كچوكمايا تفافيل

كام نه آيان كوجوكمات يتھے۔

### قصهاصحاب ايكهواصحاب حجر

عَالَيْجَاكَ: ﴿ وَإِنْ كَأَنَ اَصْعُبُ الْأَيْكَةِ لَظْلِيدُت ... الى .. فَمَا آغُلَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ ا يَكْسِبُونَ ﴾

فک یعنی حجاز دشام کے جس راستہ پر قوملوط کی بستیال تھیں ، وہیں ذرانیجے اتر کر قوم شعیب کامسکن تھاد دنوں کے آٹادراستہ چلنے **والوں کونظر آتے ہیں۔** فیل " حجروالے" فرمایا" ثمو د" کو بالن کے ملک کانام" جمر" تھا جومہ بیزسے شمال کی طرف واقع ہے ۔ان کی طرف صفرت سالح علیہ السلام مبعوث ہوتے ۔ایک نبی کا جمٹلا ناسب انبیا رکا مجٹلا ناہے ۔

فل يعنى اونتنى جو پتھرے كالى كئى اوراس كے علاو و دوسرے معجزات ـ

ن پینی د نیاوی زندگی پرمغرورہو کر کئبروتجبر کی نمائش کے لیے پیاڑول کو تراش کر بڑے عاں شان مکان بناتے تھے بچویا مجمی بیباں سے مبانا نہیں یہ مجم مجت ہول کے کدایسی منبوط و متحکم عمارتوں میں کوئی آفت کہاں پہنچ سکتی ہے۔

قسی یعنی مال و دولت، سخکم ممارات ، جمانی قرت اور دوسرے آباب ووسائل میں سے کوئی چیز بھی خدا کے مذاب کو دفع نہ کرسی یان کا قصہ بھی پہلے گزر چا۔ مدیث میں ہے کہ بنی کر پیملی الله علیہ دسلم تبوک جاتے ہوئے" وادی جر" پر سے گزرے ۔ آپ می النه علیہ دسم نے سر ڈھانپ لیا یہ واری کی رفار تیز کر دی اور صحابہ دخی الله عنہ کو فرمایا کہ معذب قوم کی بستیوں پرمت دائل ہونا مگر (خدا کے خوت سے ) رویتے ہوئے اگر رونا ندآ سے تو رونے والوں کی صورت بنالو یندانہ کرے وہ چیزتم کو کہنچے جوان کو پہنچی تھی ۔ یہ آپ می النه علیہ دسلم نے مسلم انوں کو ادب کھلایا کہ آ دمی اس تسم کے مقامات میں پہنچ کر عبرت حاصل کرے اور خدا کے خوت سے لرزاں وزیراں ہو بھن میرو وتما تاریخے ۔

ے لیے عبرت کے نشانات موجود ہیں

قصدا صحاب ججر: ..... اورالبتہ تکذیب کی جروالوں نے بین قوم شود نے رسولوں کی۔ بین صالح مایشا کی " ججر" مدینا اور محداث ایک میدان ہے جہاں قوم شود آبادتھی۔ اس قوم نے صرف صالح علیہا کو جھٹا یا تھا۔ گر چونکہ ایک نبی کا جھٹا تا حقیقت میں سب بدیوں کا جھٹا نا ہے اس لیے فرما یا کہ ججروالوں نے سب رسولوں کو جھٹا یا اور ہم نے ان کو اپنی نشا نیاں ویں۔

جن سے اللّٰہ کی وحداثیت اور حضرت صالح علیہ کی نبوت ثابت ہوتی تھی۔ مجملہ ان ججرات کے ایک مجروہ نا قد کا تھا۔ سووہ لوگ ان نشا نیاں ویس مند پھیر لیتے تھے۔ یعنی ان کی طرف النفات نہیں کرتے تھے۔ اور یدلوگ بہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے درآں عالیہ وہ اپنے گمان میں بہت عمدہ مکانوں کی وجہ سے مامون اور بخوف و خطر تھے۔ ان لوگوں کو یہ اندیشہ نشا کہ ہمارے مکان منہدم ہوجا نمیں گے۔ یا کوئی چوران میں نقب لگا سکے گا۔ گریہ نہ سجھا کہ کوئی تعد اور کوئی مکان اندیشہ نشا کہ ہمارے مکان منہدم ہوجا نمیں گے۔ یا کوئی چوران میں نقب لگا سکے گا۔ گریہ نہ سجھا کہ کوئی تعد اور کوئی مکان عنداب اللّٰ کی ایک سخت اور تند آئی میں ان اور بہاڑوں کے مکان اور عیش میں عذاب کے دفع کرنے میں کچوکام نہ آیا جودہ کہا کہا تھا۔ آورائی خورات اور ساز وسامان اور بہاڑوں کے مکان اور عیش وعشرت کے سامان جن بروہ مخرور تھے کوئی کام نہ آیا سب دھرارہ گیا اور جب آئکھ کی تو تھا ارکم مکن شرقا۔ دیکھتے ہی رہ گئے کہ دم کے دم میں کیا ہوگیا۔ گرفآری کا وار نہ ای طری ہوتا ہے اور کولیس افری ہوتا ہے اور کہ میں کیا ہوگیا۔ گرفآری کا وار نہ ای طری ہوتا ہے اور کولیس افری ہوتا ہے اور کوئر کر لے جاتی ہے۔

وَمَا خُلُقُنَا السَّلُوْتِ وَالْكُرْضَ وَمَا بَيْنَهُمْ اللَّهِ اِلْحُقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيمَةً فَاحْ فَح اور بَهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُه

ان پر اور جھا اپنے بازو ایمان والوں کے واسلے فی اور کہد کہ یں وہی ہوں ڈرانے والا کھول کر جیسا ہم نے بیجا ہے ان پر ، اور جھکا اپنے بازو ایمان والوں کے واسلے۔ اور کہد کہ یں وہی ہوں ڈرانے والا کھول کر۔ جیسا ہم نے بیجا ہے علی الْمُقْتَسِمِیْتَن ﴿ اللّٰنِیْتُ جَعَلُوا الْقُرُ ان عِضِیْن ﴿ قَوْرَیّا کَ لَنَسْتَلَمْ ہُمُ اَجْمَعِیْن ﴿ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ الْخَدِ ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَلُ لَعُلّٰهُ وَنَ ﴿ وَلَقَلُ لَعُلّٰهُ وَنَ ﴿ وَلَقَلُ لَعُلّٰهُ وَنَ ﴿ وَلَقَلُ لَعُلّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ النّٰهُ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَلْ لَعُلّٰهُ وَنَ ﴿ وَلَقَلْ لَعُلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْخَدَ ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَلْ لَعُلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْخَدَ ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَقَلْ لَعُلَمُهُ وَنَ ﴿ وَلَقَلْ لَعُلَمُهُ وَنَ ﴿ وَلَالّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

البسته و على البسته و على البيان يجعلون مع الله إله الحر وسوف يعلمون ولله العلام المسته و البيان ال

﴿ اَوَلَيْسَ الَّذِي عَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ بِفْيدٍ عَلِي آنَ يَجْلُقَ مِعْلَهُ مِنْ آبَلٌ وَهُوَ الْحَلْقُ الْعَلِيمُ ﴾

فَى صَرِت ثناه مَع حب رحمه الله لَكُفتَ بين " يَعَني بِهِ أَتَى بِرُّ كَانْعَمت تَجْدِي عَظَامِونِي او دَكَافرول كَي ضد سے خفار جُو " \_

فیل یعنی مشرکین، یمود و نصاری اور دوسرے دشمنان خداور سول کو دنیا کی چندروز ، زندگی کا جوسامان دیا ہے اس کی طرف نظر نہ کیجئے کہ ان ملعونوں کو یہ سامان کول دے دیا محیاجس سے ان کی شقادت دشرارت زیاد ، بڑھتی ہے یہ دولت مسلمانوں کو ملتی تواقعے راستہ میس خرج ہموتی یان کو تصوری دیر میز ، از الینے دو۔ ہم کو خدا تعالیٰ نے و ، دولت قرآن دی ہے جس کے آ محسب دولتیں گردیاں۔روایات میس ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن دیا پھر کسی کی اور نعمت دیکو کر ہوں کرے تواس نے قرآن کی قدر دوبانی۔

فسل هم ندکھا کرسٹمان میوں آہیں ہوتے ۔ آپ ملی الدعلیہ وسلم فرض تبیغ ادا کرتے رہیں،معاندین کے بیچھے اسپے کو زیادہ فکروغم میں مبتلا نہ میچھے ۔ آپ ملی اللہ عبیہ دسلم کی شفلت و ہمدر دی کے سنحق مونین ہیں ان کے ساتھ سلاطنت ،زم لو کی ادر شفقت وتواضع کا برتا درکھیئے ۔

وس بعن کوئی مانے بار مانے میں مذاکا پیام صاف ماف ہنجائے دیتا ہول اور تکذیب وشرارت کے عوالب سے فوب کھول کرآگاہ کول یول مضرت شاہ ما مب رحمدالله تھتے ہیں تیرا کام دل جمیر دینا لہیں، بیندا سے ہوسکتا ہے ۔جوکوئی ایمال ناسے تو قم مذکھا۔"

ف اس آیت کمعنی می طرح کیے مجتے ہیں بعض نے کہا کہ "مُقتسِمِیْن" (باغنے والوں) سے مراد آپ ملی الدُعلیہ وسلم کے زمانہ کے بہرو و نساریٰ وهیره ای جنہوں لے قرآن کی تعیم قبیل کر کمی تھی بیٹی جومنمون قرآنی ال کی تحریفات یا آراد واجوا ہے کموافی پڑ جاسے مال او، جومنات ہونہ مانو مطلب پر ہوتا = 

# وَاعْبُدُرَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿

اور بندگی کیے جاا سے رب کی جب تک آئے تیرے پاس یقینی بات فیل

اور بند می کراپے رب کی ، جب تک پہنچے تھے کویقین ۔

# تلقين صبر برايذائے اہل استہزاء فتمسخر

قَالَ الْهَذَاكِ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ ... الى ... حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾

ربط: .....گزشته رکوعات میں پہلی امتوں کے معاندین کے حال اور مال کو بیان کیا۔ اب ان آیات میں آنحضرت علیم کا عفواور صبر کی تلقین فرماتے ہیں کہ آپ مالیم کی این این کی ایذاءاور تمسخر پرصبر کریں اور کو کی حرف شکایت زبان

من محوت ہواؤنگہ شکا نوا افت ہمنے کہ ہوئی قبل کا لکھ اپن زواں ہوا کا اللہ اللہ انسٹ نفید لایف افتہ اللہ ہو بحقی فیلے یعنی کی عمادت کی تھی ہمیغمبروں کے ساتھ س طرح چیش آئے تھے؟ لاا لاآ الا اللہ کیوں دمانا تھا؟ اس کلمہ کا حق کیوں ادا نہیں کیا تھا؟ یہادرای تسم کے یہ معلوم کتنے سوالات ہوں کے یہ

فل يعنى كين من وتاى ديجي وبكول كرندانى بيغامات بهنياستير يمشركين آب لى الدعبيدوسلم كالحورب والكرسكي م

لا يعنى د نياوة فرت مين بم سبعُمُ مَا كرنے والوں سے نبٹ ليس محرة ب ملى الدُونيدوسلم بے فوقت و فلرنبين كرتے دہے ة ب ملى الدُونيدوسلم كابال وكان وكار

وس يعنى رمول كے ما تھ استہزاء كرناا ورمندا كے ليے شريك فہرانا ، دونوں ہا توں كا اعمام يانوك ديكوليس مے يہ

ف یعنی امران کی مث و حرقی سے دل محک مولو آپ ملی الد علیدوسلم ال کی طرف سے آو بدینا کر بھران مدائی میں و تھیدیس مشغول رہے ۔ مدا کالد کر بنماز ہجدون مهادت البی و ، جیزی بی جن کی تا فیرسے قلب ملتن ومنظر ح رہتا ہے ادرائکرو قم دور ہوتے ہیں ۔ای لیے نبی کریم ملی الدُ علیدوسلم کی مادت تھی کہ جب کو کی مہم = پرندلائمی اور جولوگ آپ مُلَقِظُم سے استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں ان کی فکرند کریں ہم خود ان سے نیٹ لیس گے۔ آپ کلل بےخوف وخطر تبلیغ اور وعوت کو جاری رکھیں اور تبہیج وتجمید اور عبادت میں لگے رہیں چنانچے فرماتے ہیں:

اور نہیں بنایا ہم نے آسانوں کواور زمین کواوران کے درمیان کی چیزوں کو مگر حکمت ادر مصلحت کے ساتھ تا کہان سے صابع عالم کے وجود با جود اور اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور قدرت پر استدلال کریں اور اس کے احکام کی اطاعت کریں اوران بستیوں کودیکھیں جونا فرمانیوں کی وجہ سے تباہ اور بر با دہوئیں ۔اور د نیا ہی میں نافر مانی کے جرم میں پکڑ لیے گئے اوراگر بالفرض ہم کسی مجرم اور نافر مان کو دنیا میں نہ بکڑیں تو شخفیق قیامت ضرور آنے والی ہے وہاں سزامل جائے گی اور اس کفروتکذیب کا نتیجہ وہاں ظاہر ہوجائے گا۔ پس آپ مُلائِئِ ان معاندین سے خوبی کے ساتھ درگز رہیجئے اوران کے حال کواللہ کی مشیت پر جھوڑ دیجئے۔ بے شک تیرا پروردگاروہی بڑا پیدا کرنے والا جاننے والا ہے لہٰذا آپ مُنافِظُ ان کے معاملہ کوخدا کے علم اور حکمت اور اس کے ارادہ اور مشیت کے سپر دکر دیجئے وہ خود ان سے بدلہ لے لے گا۔ اور آپ مُلاثِیْمُ ان کی طرف توجہ نہ كريں بلكه اس نعمت كى طرف توجه كريں جوہم نے آپ مُلَيْظِ كوعطاكى ہے دہ يہ كددى ہے ہم نے آپ مُلَاظِم كوسورة فاتحاكى سات آیتیں جو (ہرنماز) میں دہرائی جاتی ہیں اورسورۃ فاتحہ کے ساتھ ہم نے آپ مُلَاثِمُ کوفر آن عظیم دیا۔ جس کے ہرفرف ك نيچعلوم الهيكاايك سمندر بادرية رآن عظيم جوآپ مُالليَّا كوديا گيا بيه بيمام كتب الهيه اور صحف ساديه كاخلا صه اورلب لباب ہے اورسورۃ فاتحہاس تم مقر آن کا اجمال اورخلاصہ ہے۔ پس بیسورت فاتحہ اور بیقر آن عظیم ۔ وہ دولت عظمیٰ ہے کہ جس کے مقابلہ میں دنیا کی تمام دولتیں سے ہیں ہیں آپ ٹلڈیڈا خدا کی اس نعمت عظمٰی پرنظرر کھئے اور اس دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ ر کیھئے جوہم نے مخلف قسم کے کافروں کو برائے چند سے نفع اٹھانے کے لئے وہی ہے ﴿أَذَ وَاجًا مِنْهُمُمُ ﴾ سے انواع واقسام کے کا فر مراد ہیں جیسے یہود اور نصاری اور مشرکین اور صابئین وغیرهم اور مطلب بیہ ہے کہ ہم نے دنیا میں یہود اور نصاری اور ویگر دشمنان خدااوررسول کودنیا کی چندروزه زندگی کا جوسامان دیا ہے اس کی طرف نظراتھا کربھی نہ دیکھئے وہ نہایت حقیراور ذلیل ہے اورقر آن عظیم اور علم اور حکمت کی جود ولت ہم نے آپ ملائقا کم کودی ہے اس کے مقابلہ میں دنیا کی تمام دولتیں بہج ہیں۔

دنيانيج است وكاردنيا بممه تيج

پیش دریائے قدز حرمت تو نه محیط فلک حباب نیست داری آل سلطنت که در نظرت ملک کونین در حباب نیست

<sup>=</sup> بات فكركى بيش آتى آپ ملى الله عليه وسع نمازكى طرف جميلينة -

فل يعنى موت يقين كالفظ دوسرى بكرتر آن في المستنى بين المتعمال كياب ﴿ وَكُنّا فُكَيْبُ بِيَوْمِ الدِّينِ عَتَى آنسنا الْمَيَوْنَ ﴾ مديث بين الوبعنى ميت كي نبت آپ ملى الذعيد وسلم في رسان عن المرابعي من المعنى ميت كي نبت آپ ملى الذعيد وسلم في رسان عن المرابعي من المعنى موت ليا بي يعنى مرتى دم تك نداكى عبادت بين الكردي -

الدرس روى زاش وى فراش تادم آخرد م فارخ مهاش

جن بعض عارفى ئاس بكر"يقين" كوكينيت تلبيد كمعنى بس بياس كرة بيروح امعانى بس مذكورب ديكولى بائد قمّ سُوّدة أ المجهر وللوالية مِهُ أي المينَّة وهوَ المسنُولَ أن يَتَوَقَّانًا عَلَى آكُمَلِ الأَحُوّال وَأَحْسَنِهَا فَإِنَّه جَوَّادٌ كُونِم.

770 جمهورمفسرين أيشين كيز ديك اس آيت مين سبع مثاني سيسورة فاتحدم ادبيا وربعض احاديث مرفوع بهي ايسا ہی معلوم ہوتا ہے اور ابن عباس ٹھا تھا کا ایک تول بھی یہ ہی ہے اور عبد الله بن مسعود ڈٹاٹٹڈا درعبد الله بن عمر ٹٹاٹٹا اور عبد الله بن عباس نظام کی روایت میں بیہ ہے کہ سبع مثانی ہے تبع طوال مراد ہیں۔ یعنی سات کمی سورتیں ہیں۔سورۃ بقرہ ہے سورۃ اعراف تک جھسورتیں ہیں اور ساتویں سورت کے بارے میں دوقول ہیں یعض کہتے ہیں کے سورۃ انفال اور سورۃ توبیل کر ایک سورت ہے اور اسی وجہ سے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور بید دنو ں سورتوں کا مجموعہ طوال کی ساتویں سورت ہے اور بعض علاء میہ کہتے ہیں کہ سبع طوال کی ساتو ہیں سورت سور <del>ہ</del> یونس ہےاوران سورتوں کومثانی اس لیے کہتے ہیں کہان سورتوں میں فرائض حدود اورفقص اور احکام اور امثال عبرت کو مکرر بیان کیا گیہ ہے۔ ابن عباس ڈٹھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت مُلْقَيْمٌ پر برُ افضل کیا کہ بیساتوں مثانی آپ مُلافِیم کوعطا کیں۔آپ مُلافِیمُ کےسواکسی پیغیبرکو بیسورتیں عطانبیں ہوئیں اورموکی مانیں کوان میں ہے دوسورتیں دی گئیں۔اورایک روایت میں ہے کہموی مانیں کوان میں سے چھوعطا ہوئیں۔ جب انہوں نے الواح تورات کوز مین پرڈ الاتو دوسور تیں اٹھالی گئیں اور باقی چاررہ گئیں۔ (تفسیر ابن کثیر: ۲ / ۵۵۷) حاصل کلام سیہ ہے کہ بیر "سبع مثانی "ملعنی سیسات سور تیں بمنزلہ سبع صحائف کے ہیں یعنی بمنزلہ سات صحفول کے ہیں کہ جودیگر انبیاء کرام مَلِیّلم پرمتفرقا نازل ہونے اور اللہ تعالٰی نے آٹحضرت مُلَاثِیْم کو سبع مثانی عطا کیں۔جو بمنز لہ سات صحیفول کے ہیں۔ اور ان سات کا مجموعہ سوائے آنحضرت ملاقظ کے کسی اور نبی کونہیں دیا گیا۔ اور قر آن عظیم تمام اولین اور أخرين كےعلوم كالمجموعہ ہےاور بيسبع طوال پورے قر آن كا جمال عنهاورسورة فاتحت بع طوال كا اجمال اورمتن ہےلہذا جن صحابہ كرام تفافقات بيمنقول ہےكہ سبع مثاني سے بوراقر آن مراد ہے ياسات لمى سورتيس مراد ہيں ياسات آيتوں والى سورت سورة فاتحدمراد بسب اتوال ابن آین جگه پرتیج اور درست بین مثانی کالفظ اینے مفہوم عام کے لحاظ سے سورة فاتحہ اور سبع طوال اورقر آن عظیم سب کوشامل ہے مگرای قول میں اشکال بیہ ہے کہ بیسورت کی ہے اور اس وقت تک مبع طوال کا نز ول نہیں ہوا تھا۔ بیسات کمی سورتیں مدنی ہیں مدینہ میں جا کرنازل ہوئیں ۔لیکن اس کا جواب بیہے کہ پوراقر آن مجید بھی مکہ میں نازل نہیں ہواتھا مگراس کے نزول کا دعدہ مکہ ہی میں ہو چکا تھا۔اس لیے سبع مثانی ہے سبع طوال مرادلیما باعتبار وعدہ نزول صحیح ہے کیونکہ اللہ کا <u> وعد</u>وح**ن اورصدق ہے اور یہ بدنصیب اگر سبع مثانی اور قر آن عظیم جیسی نعمت کوقبول نہ کریں تو آپ مُلاَیْرُم ان کی محرومی پر** 

<u>لیےا ہے باز وئے تواضع وشفقت کو جھاد بیج</u>ئے جنہوں نے قر آن عظیم جیسی دولت کوقبول کیا یہ اہل تواضع ومسکنت کا گروہ ہے یہ گروہ آپ ٹائٹٹا کی شفقت کا مستحق ہے اور جن <u>متکمرین</u> اور مغرورین نے ما<u>ل</u> و دولت کے نشر میں قر آن کی دولت سے اعراض کیا آپ ٹالیٹ ان سے اعراض سیجئے اور جو آپ ٹالیٹ سے اعراض کرے آپ ٹالیٹ اس سے صاف کہدو یجئے کہ میں تو صاف

\_\_\_\_\_\_ فرانے والا ہوں۔ ڈرانامیرا کام ہےاوردل میں اتاردینا اوردل کا مجھیردینا اللہ کا کام ہے اور مانتانہ مانتاتمہارا کام ہے۔مطلب سے کہ آپ ٹانٹی تبلیغ کرو یجئے اور زیاوہ فکر میں نہ پڑے اور ہم 🗗 نے آپ ٹاٹٹی پر بیقر آن عظیم ایسای نازل کیا جیسا کہ ہم

<u>نے گزشتهٔ زمانه چی تعتبیم کرنے والوں یعنی یہوداورنصاریٰ پریہ توسط رسل ایس کتاب نازل کی جسے دہ پڑھا کریں۔ جیسے توریت</u>

اور انجیل یہ کتاب ان کا قرآن تھی جس کو وہ پڑھا کرتے تھے جنہوں نے اپنے اس قرآن کے یعنی اپنی اس آسانی کتاب کے نکڑے ککڑے کرڈالے تھےاس طرح سے کہاپنے قر آن یعنیا پنی کتاب الہی کی بعض باتون کو مانااوربعض ک**ونہ مانا کتاب الی** کے سی حصہ کو جھیا یا اور کسی حصہ کو ظاہر کیا جیسی مصلحت دیکھٹی۔اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ قول اول: .... يه كدية يت يعن ﴿ كَمَّا ٱنْزَلْدَا عَلَى الْمُقْتَسِيدُنَ ﴾ الخ كُرْشتة يت يعن ﴿ وَلَقَدُ التَيْفَ سَمُعًا قِينَ الْبَقَانِي﴾ ہے متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ بیقر آن عظیم ہم نے آپ مَالْیُوْمْ پرای طرح ا تارا ہے جیسے گزشته زمانہ میں یبوداورنصاری پرہم نے توریت اور انجیل نازل کی اوریہ ہی آسانی کتاب ان کا قر آن تھی جس کووہ پڑھا کرتے تھے اہذا آپ مُلْقَعْمُ پرقر آن عظیم اور وحی کا نازل ہونا کوئی انو کھی بات نہیں جس کا انکار کیا جائے جس طرح پہلے زمانہ **میں کتب الی کا** نزول ہوااور ہندوں کوا حکام کا مکلف بنایا گیا۔ای طرح قر آن کا بھی نزول ہواللہذا نزول قر آن کومستبعد نہ مجھو۔اس تشبیہ سے مقصوداستبعاد ہے۔اور مقتسمین کے معنی تقیم کرنے اور بانٹنے والول کے ہیں اور اس سے یہود اور نصاریٰ اس لیے مراو ا الله الله الله الله الله الله كتاب الله كتقيم كراياتها كه اس ك بعض احكام برعمل كرتے ستے اور بعض برنبين اور ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ ﴾ لفظ ﴿الْمُقْتَسِيدُنَ ﴾ كم صفت اورتفسير باوراس قول يرقر آن سے يقر آن مرازيس ﴾ كەجوآنحضرت ئۇڭلۇم پرنازل ہوا۔ بلكەمعنى لغوى مراد ہيں يعنى وەكتاب النى جس كى قراءت و تلاوت كى جائے **اوراس جگە** قرآن سے اہل کتاب کا قرآن مراد ہے یعنی ان کی توریت اور انجیل مراد ہے جس کووہ پڑھا کرتے تھے اور اہل کتاب نے اینے قر آن کے لینی توریت اور انجیل کے تکڑے تکڑے کرویئے تھے۔جوحصہ کتاب الہی کاان کے ہوائے نفس کے مطا**بق ہوا** اس پرایمان لے آئے اور جوان کے ہوائے نفس کےخلاف ہوااس کا کفراورا نکار کیا۔ بڑے ہی نادان تھے کہ جو کتا بان کی ہدایت کے لیے نازل کی اس میں قبول اور انکار کے اعتبار سے تقلیم جاری رکھی۔ حالانکہ کتاب منزل کا بیدن تھا کہ بر **کیال وتمام** بدون اقتسام کے اس کو قبول کرتے اور اس پرائیان ماتے۔اس جگہ اہل کتاب کو بعنوان اقتسام ذکر کرناان کی ندمت اور میں کے لیے ہے کہ کتاب البی میں کیوں تقسیم جاری کی اور کفار مکہ کی طرف تعریض ہے کہ گزشتہ اقتسام کی طرح تم بھی جرم اقتسام کے مرتکب ہورہے ہو۔ لہذاان کی طرح تم کو بھی عذاب سے ڈرنا چاہئے۔ ہوسکتا ہے کہ مقتسمین سے تو اہل کتاب ہی مراوہوں مرقرآن سے یہی قرآن مراد ہوجوآنحضرت مُلائم پرنازل ہوااور مطلب بیہوا کہ اہل کتاب نے اس اس قرآن کوتقسیم کرلیا ہے کہ اس قر آن کا جومضمون ان کی تحریفات یا ان کی آراءاور اہواء کے موافق پڑجائے اس کوتو مان سیاجائے اور جومضمون قر آنی ان ے خلاف ہواس کونہ مانا جائے اس طرح اہل کتاب نے قر آن عظیم کوحق اور باطل کی طرف تقسیم کر ڈ الاقر آن عظیم کا جو حصدان کے توریت اور انجیل کے موافق ہوااس کوتوحق کہااور جوان کی توریت اور انجیل کے خلاف ہوااس کو باطل کہا۔

ظلاصه كلام يه كه اگر مقتسمين سے اہل كتاب مراو بول تو دوسرى آيت يعنى ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُوْانَ عِضِينَ ﴾ الذين جعلوا القران عضين من قرآن كَ تَغير مِن وواحمال بين ايك يه كه قرآن سه يه قرآن مرادليا الدين جعلوا القران عضين من قرآن كَ تغير مِن وواحمال بين ايك يه كه قرآن سه يه قرآن مرادليا العقائق التعالی التحالی المنافق التعالی التحالی ال

جائے يافرآن عنى لغوى يعنى ان كى كتاب مقرر مرادلى جائے - ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَمُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِهُوا الْخَيْرُتِ ﴾ . قول ثانى: .... اور بعض علاء تفسيريه كهتية بين كهية يت يعنى ﴿ كَتِهَا آنَوْلُنَّا عَلَى الْمُقْتَسِيدُينَ ﴾ البَّ ما بل كى قريبي آيت لين ﴿وَقُلُ إِنِّيَ أَنَا النَّذِيرُ الْمُهِدِينَ ﴾ متعلق • م-اورمطلب يه م كريس نذير مبين بول احر يش مين تم جوالله کے عذاب سے ڈراتا ہوں اگرتم اس قر آن عظیم پرایمان نہ لاؤگے اور گزشتہ مقتسمین کی طرح اس قر آن کے جھے بخرے كروك اوراس ك بعض كوشعراور بعض كوسحراور بعض كوكهانت اور بعض كواساطيير الاوليين كهو كي تو پهرعجب نبيس كتم يربهي ویبانازل ہوجائے جبیبا کہ گزشتہ مقتسمین پرنازل ہواتھاان کا جرم بھی ہے ہی اقتسام تھااورتم بھی اسی جرم کے مرتکب ہواور گزشته مقتسمین سے اہل کتاب مرد ہیں جنہوں نے اپنی آسانی کتاب کے ککڑے کیے کہ جوان کی مرضی کے موافق ہواس کو مان لیا اور جوان کی مرضی کےخلاف ہوااس کاا نکار کردیا اور انبیاء کرام طایسًا کی مخالفت و تکذیب کی جس کی سز امیس بندر اورسور بنائے گئے اور ذلت اور مسکنت کی مہر گئی۔مطلب یہ ہے کہ اس قتم کا عذاب نازل ہو نامستبعد نہیں۔ پہلے زمانہ میں ہو چکا ہے تواے اہل مکہ! تم کوبھی اس سے ڈرنا چاہئے۔غرض مید کہ پہلے قول کی بناء پر ﴿ کَمَّاۤ ٱنْزَلْمَاۤ ﴾ کی تشبیہ سے نزول وہی کے استبعاد کود فع کرناتھا۔ اور اس دوسرے قول پرتشبیہ سے مقصود آپ مُخافِظُ فرماتے ہیں کہ آیت میں مقتسمین سے تسم کھانے والےمراد ہیں جنہوں نے اپنے پیغیبروں کوجھٹلا یا اور باہم قسم کھائی کہ انبیاء کوتل کریں گےاہدان کوایذاء پہنچا ئیس گے۔جیسا کہ التدتعالي نة قوم صالح كے حال سے آگاه فرما يا۔ ﴿ تَقَاسَهُ وَا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ آهَلَهُ ﴾ بالهم ل كرنشم كهاني كررات ميں جاكر صالح مُلِيلًا کواوراس کے گھر والوں کوقتل کردیں پس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ گزشتہ قوموں نے انبیاء کی مخالفت اور عداوت پر قسمیں کھائی تھیں اور انہوں نے کتب ساویہ کے نکڑے نکڑے کردیئے تھے پس جیساعذاب ہم نے ان پراتاراای طرح کے عذاب سے یہ نذیر مبین تم کوڈراتا ہے اور قوم صالح کے مقتسمین پرعذاب کانزول قطعی اوریقینی ہے اور منصوص قرآنی بالبذااس كومعرض تشبيه ميں ذكركرنے ميں كوئى اشكال نہيں۔ اور بعض علائے سلف نے مقتصمين سے كفار مكه مراد ليے ہیں۔جنہوں نے بطوراستہزاء وٹمسنح قرآن کی تقسیم کرر کھی ہے۔ جب سورتوں کے نام سنتے توہنس کرآپس میں کہتے کہ بقرہ یا مائدہ تومیں لےلوں گااورنمل اورعنکبوت تو لےلینا یا مکہ کے رائے تقسیم کر لیے تھے کہ راستوں پرمختلف آ دمی بٹھادیئے تھے کہ جوکوئی آتاتواں ہے آنحضرت مُلاثِقِم کی برائی کرتے اور آپ مُلاثِقِم پرامیان لانے سے اس کورو کتے تھے اور بعض علماء سلف کہیے ہیں ك مقتسمين سے آپ مُن الله الله كے يهوداورنصاري مرادين جنهوں نے قرآن كواس طرح تقسيم كرركھاتھا كەجومضمون قر آنی ان کی تحریفات کےمطابق ہواس کو مان لیا جائے اور جواس کے خلاف ہواس کا انکار کر دیا جائے مگران دونوں قو موں میں اشکال میہ ہے کہ بیآیت اور میسورت کمی ہے اور اس وقت تک نہ کفار قریش پر کوئی عذاب نازل ہوا تھااور نہ یہود بن قریفه اور نہ يهود بن نضير بركوئي مصيبت اورآفت آئي هي اور ﴿ كَمَّ أَنْزَلْمَا ﴾ مين كاف حرف تشبيه باورا فزلنا صيغه ماضي بجواس بات م دا الت كرتا ہے كدان مقتسمين پر گزشته زبانه ميں عذاب نازل هو چكاہے ه لائكه كفار مكداور يهود نبي قريظه پر جو بھي آفنة • الرامورت من تقرير عهارت ال طرح بوكي - انها النذير المبين عذا بأكما انزلناه على المقتسمين وعلى هذا الوجه المفعو محذوف وهوالمشبه دل عليه المشبه بد (تفسير كبير)

اورمصیبت آئی ہجرت کے بعد آئی۔ ہجرت سے پہلے نہ کفار مکہ پر کوئی عذاب آیا اور نہ یہود پر لہٰذاا نذار میں ایسے عذاب سے تشبید یناجوابھی تک واقع نبیں ہوا۔ ذوق بلاغت کے خلاف ہاوران دوقوموں کو آیت کا شان نزول کہنا بہت مشکل ہان دونوں قولوں کی تاویل بیہوسکتی ہے کہ کفار مکہاور یہود بنی قریظہ اور بنی نضیر پراگر چیاس وفت تک عذاب نازل نہ ہوا تھا **گر چونکہ** مستقبل قريب مين اس كاوقوع يقين تهااس لياس كولفظ انز لنات تعبير كيا كيا ب-

ترجح راجح

اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہم نے ناظرین کے سامنے کر دیئے محققین کے نزدیک سب ے دائح قول اول ہو وہ يركم ﴿ كُمّاً آنْزَلْدَا عَلَى الْمُقْتَسِيدُى ﴾ الح ﴿ وَلَقَلُ اتَّذِنْكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَقَانِي وَالْقُرُانَ الْعَظِيْمَ ﴾ كم متعلق م اور مقتسمين سے اہل كتاب يعنى يهود اور نصارى مراد بي اور ﴿ الَّيْنِينَ جَعَلُوا الْقُوْانَ عِضِيْنَ ﴾ مقتسمين كى صفت كاشفه بيعنى مقتسمين كي تفسر ب اور قرآن سي يبى قرآن مراد ب اور مطلب يه بكراب نى بم في آپ تاليك كوسيع مثانى اور قرآن عظيم عطاكيا ب اورآب ماليكم پريكاب مقطاب نازل كرجيها كهآپ مُلَافِظ سے پہلے ہم نے يبود اور نصاري كوتوريت اور انجيل عطاكتھي مگراس زبانه كے اہل كتاب نے قرآن عظيم كي قدر نه جانی اوراس قرآن کے مکڑے مکڑے کردیئے اور قرآن کی تقلیم تحلیل کرڈالی کہ جو صمون قرآن کا ان کی تحریفات اوران کی تیار کردہ توریت اورانجیل کےمطابق ہوااس کوحق مان لیااور جواس کے خلاف پایا اس کو باطل کہددیا۔ان اہل کتاب نے اپنے جہل اورعناد ے اس طرح قر آن کوحق اور باطل کی طرف تقسیم کرلیا۔اور بیمعنی ابن عباس 🏚 نظافۂ سے منقول ہیں اوراس معنی کوامام رازی میلی نے تفسیر کبیر: ۵؍ ۲۹۲ میں اختیار کیا ہے اور اس آیت میں اہل کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ کو مقتصمین (بانٹنے والے) کہا کہ انہوں نے قرآن کونت اور باطل کی طرف تقسیم کیا اوراس کے بعد ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرُّ أَنْ عِضِينَ ﴾ مقتسمین کی صفت ذکر فرمائی کہ بیہ مقتسمین دہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے فکڑے فکڑے کردیئے بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کیا **اور شخ** الاسلام ابوالسعود وميني عني في اورعلامه آلوى ميني في المعنى كواختياركياب والله اعلم وعلمه اتم واحكم اوراس ناچیز کے نزدیک ان اقوال میں رائح قول میہ کدید آیت تشبیہ یعن ﴿ کَمَا أَنْزَلُنَا عَلَى الْمُقْتَسِيدُ لَيَ

ا بنی قری آیت ﴿ وَقُلُ إِنِّي آکا النَّانِينُو الْمُهِدِينَ ﴾ سے متعلق ہے اور مقتسمین سے مشرکین مکہ کے وہ چندشریر اور مرکش

وقال ابن عباس اهل الكتاب أمنوا يبعضه وكفروا ببعضه وكذالك قال عكرمة هم اهل الكتاب وسموا مقتسمين لانهم كانوامستهزئين فيقول بعضهم هذه السورةلي وهذه السورةلك

● معرات الل علم تغيير الوالسعو دكود يكسين نهايت لطيف كلام فرمايا ادراى كوعلام آلوى مكتاب في المراح المعاني مي اختيار كياب- والله اعلم لوگ مراد ہیں جودلید بن مغیرہ کے مشورے سے ایام تج میں مکہ کے راستے آپس میں تقسیم کر لیتے تھے جب حج کاموسم آ تااور لوگ با ہرسے آتے تو ہرایک داستہ برایک مخف بھلا دیا جاتا کہ جولوگ اس راستے سے آئیں ان سے بیر کہد دیا کریں کہ ہمارے شہر میں ایک شخص پیدا ہوا ہے اور اپنے کو بھی بتا تا ہے اس کی بات سے تم دھو کہ نہ کھاتا وہ مجنون ہے یا جاووگر ہے یا کا بن وغیرہ وغیرہ ہے اور انہیں چندشریرول نے از راہ تمسخرواستہزاء سورتول کے نام سے قرآن کے جھے بخرے کئے ہوئے

(موخ القرآن)

تے کوئی کہتا کہ میں بقرہ ● لے لول گایا مائدہ اور عنکبوت تھے دے دوں گا۔ بیر مستھز ثبین (تمسخرکرنے والوں کا ایک گروہ تھا) جن کا آئندہ آیت میں ذکر ہے جن کے متعلق اللہ تعالی نے اپنے نبی کوسلی دی اور بدکہا کہ اس گروہ کے شرہے آپ ما کو کفایت کریں مے چنانچے بیسب لوگ نہایت ذلت کی موت مرے پس مطلب آیت کابیہ ہوا کہ اے نبی! آپ مالل من تعالیٰ کی طرف سے کہے دیجئے کہ میں تم کواللہ کے قہراور عذاب سے تعلم کھلا ڈرانے والا ہوں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم پرایسا عذاب نازل کریں محے جیسا ہم نے مقتسمین پراتارا۔ یعن جس طرح ہم نے مقتسمین ( مکہ کے داستے تعشیم کرنے والوں) پریا قر آن کوسحراور شعراور کہانت وغیرہ وغیرہ کی طرف تقتیم کرنے والوں پراتارا۔ یعنی خاص قتم کی ذلت کی موت سے ان کو ہلاک کیا۔ اسی طرح تم کوبھی ہلاک کردیں گے۔ (دیکھوفٹے الباری: ۸۹۸۸ وتیسیر القاری شرح صحیح ابخاری بزبان فاری مصنفہ بنخ نورالحق دہلوی میں ہے: ۳۰۹، ۴۰۹ وشیخ زادہ حاشیہ بیضادی: ۲۲ ۱۱۳) اوراس قول کوہم نے اس لیے اختیار کیا کہ ﴿ وَقُلُ إِنَّ آَنَا الدَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴾ قريب إور ﴿ وَلَقَلُ اتَّيُدُكَ سَبِّعًا مِّنَ الْبَقَانِ ﴾ ذرابعيد إنز بقريد مقام ايما منهوم موتاب كم ﴿ كُمَّا آنْزَلْقا عَلَى الْمُقْتَسِيدُن ﴾ ش انزال سانزال عذاب مرادب ندكدانزال كتاب نيز حضرت شاه ولی الله میشد نے جوتر جمہ فرمایا وہ بھی ای قول پر مبنی ہے چنانچہ فرماتے ہیں" وبگو ہرآئیندمن بیم کنندہ آشکارم فرودخواہیم آورد عذاب راما نندآل چیفر در آ در ده بودیم برتقسیم کنندگان آنان که ساختند کتاب الهی را پاره پاره مترجم گوید یعنی براہل کتاب که بر بعض آیات عمل می کردند و بربعض نه داه "- جاننا چاہئے کہ شاہ صاحب میش<del>ند</del> کا بیرّ جمہ ہمارے اختیار کر دہ قول کا بتام و کمال مؤید مبين البية صرف اس بارے مين مؤيد ہے كہ ﴿ كُمَّا أَنْزَلْمَا ﴾ كاتعلق اس كى قريبى آيت يعنى ﴿ وَقُلُ إِنْ أَكَا النَّذِيثِرُ الْهُبِينَ ﴾ ے ہند کہ وولقن اتیفن سبنعاقین البقانی سے -حضرات اہل علم تفسیر بیضادی اوراس کے حواثی کا مطالعہ فریا تیں المارى يقعيل انثاء الثدائل علم كي ليمفيد اومعين موكر والله سبحانه وتعالى اعلم وعلمه اتم واحكم

ان کے نام یہ ہیں۔ (۱) ولید بن مغیرہ (۲) عاص بن وائل (۳) حارث بن قیس (۴) اسود بن عبد یغوث (۵) اسود بن المطلب ۔ جب ال لوگوں نے آخصرت مُلِّ الحِمُّمُ کے ساتھ استہزاء اور تمسخر میں حس سے تجاوز کیا تو اللہ نے آپ مُلَّمُمُّمُ کو کھم دیا کہ آپ مُلِّمُونُ ان کے استہزاء اور تمسخر کی طرف النفات نہ کریں ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی اور بس ہیں۔

ایک دن کادا قعہ ہے کہ تخضرت ٹاٹیڈا میرحرام میں آخر ہف فرہا تھے اور جرکس امین طیشا بھی آپ ٹاٹیڈا کے پال بیٹے ہوئے ہوئے کہ یہ یافی مستھزیدن میرحرام میں داخل ہوئے اور آپ ٹاٹیڈا کود کھر کر ہنے اور پھر طواف میں مشغول ہوگئے جریل امین طیشا نے امین طیشا پولے کہ بچھے تھم ہے کہ ان کے شرعے آپ ٹاٹیڈا کو کھایت کروں ایس ولید بن مغیرہ ادھر ہے گزرا۔ جریل امین طیشا نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد ولید کا ایک تیرساز پرگزرا ہوا جو تیر بنارہا تھا ولید کی از اراس میں الجھ ٹی اس مغرور نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد ولید کا ایک تیرساز پرگزرا ہوا جو تیر بنارہا تھا ولید کی از اراس میں الجھ ٹی اس مغرور نے تیک کے مور نے اشارہ کیا اور حضور پرنور ٹاٹیڈا ہے فر ویا قد کفیت بن واکل کا ادھر سے گزر ہوا جبر کئل امین طیشا نے اس کے تعد عاص بن واکل کے اور حس ایک کا نیا لگا جس سے اس کا بیر پھول گیا اور کہ کو گئے کہ بیاں سے نگلے کے بعد عاص بن واکل کے تلوے میں ایک کا نیا لگا جس سے اس کا بیر پھول گیا اور کہ کو گئے اور کہ کا اور کہ کو گئے اور کہ کہ کہ جرئیل طیشا نے اس کی آٹھو کی طرف اشارہ کیا ای تو جو گیا اور اس میں مرگیا۔ اسود بن المحلف ادھر سے گز راجر میل امین طیشا نے اس کی آٹھو کی طرف اشارہ کیا تو اس کی جب گھر آ یا تو گھر والوں نے اس کو بھول گیا اور استماء ہوگیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کولوگی اور تمام بدن اس کا سیاہ ہوگیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کولوگی اور تمام بدن اس کا سیاہ ہوگیا۔ اور اس کے سرکی طرف اشارہ کیا جس سے گزر آتو جریل امین طیشا نے اس کی میں مرگیا۔ اور اس کے سرکی طرف اشارہ کیا جس سے اس کوس کی جول گیا۔ اور اس براس قدرورم آ یا کہ ای میس مرگیا۔ اس طرف ان سازہ کی اور تمارہ کی والوں کولوں کیا۔ اور اس براس قدرورم آ یا کہ ای میس مرگیا۔ اس طرف ان سازہ کی اور تمارہ دوراوں کولوں کولوں کیا۔ اور اس براس قدرورم آ یا کہ ای میس مرگیا۔ اس طرف ان سازہ کور کی ونشور دورت کی والوں کولوں کولوں کولوں کولوں کیا۔ ور ایک میں مرگیا۔ اور اس میس مرگیا۔ اس طرف ان سازہ کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کیا۔ ور ایک میں مرگیا۔ ور ایک میس مرگیا۔ اس کولوں کول

ین فارات میں طور مہر اور سر رسے دو دن دیں رہا تھا۔ در میں خور اور میں اور بیار در میں اور میں اور میں اور ایس تفسیر در منتور میں ان مستھز بین کی ہلائت کی روایتیں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں اور بیسب کے سب ایک علی رات میں ہلاک ہوئے (فتح الباری:۸۸/۲۹)

نکتہ: ..... بظاہراییا معنوم ہوتا ہے کہ ان استہزاء کرنے و الول میں ہے کوئی اپنے سرے آپ ٹافیٹر کی طرف اشارہ کرتا ہوگا اور کوئی آنکھ سے اور کوئی اپنے بیٹ سے اور کوئی پیرسے جرئیل ملیٹی نے مستھزئین کے انہیں اعضا کی طرف اشارہ کیا جس کے اشارہ سے وہ حضور پرنور نگافیٹر کا مذاق اڑاتے نے انبھانہیں اعضا کی طرف اشاروں سے مستھزئین ہلاک کیے گئے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

اب چرآ مخضرت طافی کی طرف توجفر ماتے ایں -ادر اے نبی طافی ایم خوب جانے ہیں کہ تیراسینان کی شخر آمیز باتوں سے تک ہوتا ہے۔ جب بیلوگ شرک کرتے اور قرآن پر ہنتے اور حضور پرنور خافی کے ساتھ استہزاء کرتے توطبعاً یہ باتمی آپ کونا گوار ہوتی اور ان باتوں سے آپ خافی کاول گھٹتا ہوائ اکا علاج یہ ہے کہ اے نبی خافی اور ان باتوں سے آپ خافی کاول گھٹتا ہوائ الله العظیم کی تبیع پرن حاسیح کے اور ہوجائے سجدہ کرنے والوں میں وقیمید کرتے دہے اور ہوجائے سجدہ کرنے والوں میں الله العظیم کی تبیع پرن حاسیح کے اور ہوجائے سجدہ کرنے والوں میں الله العظیم کی تبیع پرن حاسیح کے اور ہوجائے سجدہ کرنے والوں میں الله العظیم کی تبیع پرن حاسیح کے اور ہوجائے سجدہ کرنے والوں میں المناہ العظیم کی تبیع پرن حاسیح کے اور ہوجائے سجدہ کرنے والوں میں المناہ کی تبیع کے اور ہوجائے سیدھ کی کا کھٹی کے اور ہوجائے سیدھ کی کونا کو کا کھٹی کی کونا کو کا کھٹی کے اور ہوجائے سیدھ کی کونا کو کھٹی کی کونا کو کھٹی کونا کو کھٹی کے دور ہوجائے سیدھ کی کھٹی کونا کو کھٹی کے دور ہوجائے کی دور ہوجائے کے دور ہوجائے کہ کہ کونا کو کھٹی کی کھٹی کی خوائی کونا کھٹی کونا کو کھٹی کی کھٹی کی کرنے کے دور ہوجائے کی دور ہوئی کونا کونا کو کونا کونا کے دور ہوجائے کے دور ہوجائے کی دور ہوجائے کے دور ہوجائے کی دور ہوجائے کے دور ہوجائے کے دور ہوجائے کی دور ہوجائے کے دور ہوجائے کے دور ہوجائے کے دور ہوجائے کی دور ہوجائے کرنے دور ہوجائے کے دور ہوجائے کی دور ہوجائے کی دور ہوجائے کے دور ہوجائے کے دور ہوجائے کے دور ہوجائے کے دور ہوجائے کی دور ہوجائے کے دور ہوجائے کے دور ہوجائے کے دور ہوجائے کی دور ہوجائے کے دور ہوجائے کی دور ہوجائے کے دور ہوجائے کی دور ہوجائے کے دور ہوجائے کی دور ہوجائے کی دور ہوجائے کے دور ہوجائے کی دور ہوجائے کے دور ہوجائے کی دور ہوجائے کی دور ہوجائے کی دور ہوجائے کے دور ہوجائے کے دور ہوجائے کے دور ہوجائے کی دور ہوئے کی دور ہوئے کی دور ہوئے کے دور ہوئے کے دور ہوئے کے دو

سے تبع وقمید ساور عبدہ سے سینہ کے مارے عُم دور ہوجا کیں گے۔ کما قال تعالیٰ ﴿ وَاسْتَعِیْدُوْا بِالصّدِو وَالصّدُوقِ ﴾
ین نماز پڑھے والوں میں سے ہوجائے جس کی ابتداء قیام پر ہوتی ہے اور انہاء ہود پر ہوتی ہے اور جود قرب فداوندی کی آخری منزل ہوتی ہے اور قیام اور حبدہ درمیانی ایک ہر فری نمازل ہوتی ہے اور قیام اور حبدہ درمیانی ایک ہر فری منزل ہوتی ہے اور قیام اور حبدہ درمیانی ایک ہر فری منام ہے اور ایخ رجب کی عبادت میں گئے رہو یہاں تک کہ تھوکوموت آجائے یعنی جب تک جیتار ہے اس وقت تک دل وجان سے اپنے پرودوگار کی بندگی کرتارہ جس درجہ آ واب عبودیت بجالائے گا آئی درجہ الطاف ربوبیت کا تجھ پرنزول ہوگا۔ جمہور منسر بن کھنٹی فرماتے ہیں کہ اس جگہ وشک نہیں ابوحیان موقت کہ ہیں اور حیان موقت کے ہیں کہ اس جس می کوشک نہیں ابوحیان موقت کے ہیں کہ موت مستعمل ہوا ہے۔ کما قال الله تعالیٰ ﴿ وَمُنْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ تعالیٰ ﴿ وَمُنْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ ا

مطلب سے ہے کہ مرتے دم تک اپنے رب کی حمد وتبیع میں اور اس کی عبادت میں گےرہواللہ تعی کی تمہارے سینہ کی تنگی اور گھٹن کو دور کر کے شرح صدر کی دولت سے تم کونوازے ذکر الہی اور عبادت کی خاصیت ہی ہے ہے کہ اس سے سینہ کی تنگی زائل ہوجاتی ہے یا مغلوب ہوجاتی ہے صدیث میں ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے فرما یا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ہے تھم نہیں دیا کہ میں مال جمع کروں اور تا جروں میں سے ہوجا وک ہاں خدا نے مجھے ہے تھم دیا کہ اپنے پروردگار کی تبیع وتحمید کروں اور سجدہ کرنے والوں میں ہوجا وُں اور ایک عبادت کروں یہاں تک کہ مجھ کوموت آجائے۔ (تفسیر قرطبی: ۱۰ رسم ۲۵)

بدر دیقین پرد ہائے خیال نماندسرا پردہ الاجلال

الحمدللد آج بروز دوشنبه بتاریخ ۲۲ محرم الحرام ۱۳۸۹ هه بوقت ۸ بیجے دن کے سورۃ حجر کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ وبله الحمد وامنة۔

## بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة نحل

یہ سورت بالا تفاق کی ہے اور اس میں ایک سواٹھا کیس آیتیں اور سولہ رکوع ہیں اس سورت کا نام سورۃ نحل ہے اور وجہ سے کہ اس میں نحل کا ذکر ہے۔ 'دخل' شہد کی کھی کو کہتے ہیں اور اس سورت کا نام سورۃ نعم بھی ہے اس میں زیادہ ترحق تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فر مایا ہے جو در حقیقت ولاکن توحید میں پیرا بیا نعام اور امتنان کا ہے مگر در پر ذہ ہر نعمت اس کی وحد انیت کی ولی اور بربان ہے جن سے مقصود ابطال شرک ہے ہیں اور پکھ ولیل اور بربان ہے جن سے مقصود ابطال شرک ہے ہیں اور پکھ مضامین تو توحید اور ابطال شرک کے ہیں اور پکھ مضامین ایسے بھی ہیں جن میں مشکرین نبوت کے شبہات کے جوابات دیئے گئے ہیں جیسا کہ ﴿وَاذَا قِیْلَ لَهُمُ مَّاذَا اَنْزَلَ وَالْمُعُمُ وَالْمُواْ السَّاطِ وَوْ الْمُواْ الْمُواْ الْمُواْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُلْمُ مَا کَا اَنْزَلَ لَا اللّٰمُ اللّٰمُ مَا کَا اَنْزَلَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

اور ﴿ قَلْ يَتُكُونُ وَالَّا أَنْ تَأْلِيمُهُمُ الْمَلْبِكَةُ أَوْ يَأْلِيٓ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ الخيل مَنْكُين كروسر عشركا جواب ويا

گیاہے۔

اور ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ آخُرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْدِهِ مِنْ فَيْ مِ الْحُيْسِ مَنْكرين نبوت كيمرك شبركا جواب ديا گياہے۔

اور ﴿ وَمَا اَرُسَلُنَا قَبُلُكَ إِلَا رِجَالًا فَوْجَى الْمَعِيمُ ﴾ مِن منرين نبوت كے چوشے شبر کا جواب دیا گیا ہے۔
اس طرح اخیر سورت تک زیادہ تر توحید کے دلائل عقلیہ کا بیان چلا گیا اور گاہ بگاہ نبوت ورسالت اور حقانیت قرآن اور قیا مت اور حشر ونشر کے منکرین پروعیداور تہدید کا بیان جلا گیا اور آخری رکوع میں رسالت محمدیہ مُنافِظِ کی تقویت کے لیے رسالت ابراہیمیہ کا ذکر فرمایا اور چونکہ کفار اور مشرکین آنحضرت مُنافِظِ کی ایڈ اءر سانی پر تلے ہوئے تھے اس لیے اس سورت کو صبر اور تقویٰ کے تھم پرختم فرمایا۔

(١٦ سُوَرَةُ النَّعُلِ مَلِيَّةً ٧٠) ﴿ إِنْ مِنْ اللَّهِ الرَّحَمُ فِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ إِنَّا ١٢٩ كوعاها ١٦

اَنَی اَمُرُ الله فَلَا تَسَتَعْجِلُوهُ البَّخْنَهُ وَتَعٰلی عَنَا یُشْرِ کُون ﴿ یُنَزِّلُ الْبَلْیِکَةَ بِالرُّوحِ اِنَ اَبْنِا عَمَا ایشُرِ کُون ﴿ یُنَزِّلُ الْبَلْیِکَةَ بِالرُّوحِ اِن کَثریک بَلانے عَنْ اِنارتا ہِ رُخْتِ بَعِد لِ کُر پَنْ الله کا، سواس کی شابل مت کرو۔ وہ یاک ہے، اور اوپر ہے ان کے ٹریک بتانے ہے۔ اتارتا ہے فرقیج بغید لے کر مِنْ اَمْرِ الله والله مِنْ مِنْ اَنْسُولُو اَ اَنْهُ لَا اِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

ف یعنی خدا کاید حکم کے بینے برطی النہ عید وسلم کی جماعت غالب ومنصوراور تی کے تنالات مغلوب و ذکیل ہوں کے جنہیں دنیا میں مسلمان مجاہرین کے باتھوں اور است احکم الحالمین کے دربارے شرک و کفر کی سزا مطح کی "اس حکم کے وقرع کا وقت قریب آبنی اور قیامت کی گھڑی بھی دور نہیں ہے۔ جس چیز کا آتا تھینی ہوا ہے آئی ہوئی بھی تا پہلے ہے جس جلدی کی کیا ضرورت ہے رکھا راز داہ محذیب واستہزاء کہا کرتے تھے کہ جس عذاب یا قیامت کے جس چیز کا آتا تھینی ہوا ہے آئی ہوئی بھی متبد فر مایا کہ تہارے ایسا کہتے ہے وہ شنے والا نہیں ۔ بلکتھی اور یقینی طور پر جلد آیا با جا ہے جس قدرویا آسے کا تم وقد و کرتے ہو، وہ جلد کیول نہیں آ جا تا انھیں متبد فر مایا کہ تہارے ایسا کہ جس وہ شنے والا نہیں ۔ بلکتھی اور یقینی طور پر جلد آیا با جا ہے جس قدرویا گئے دربات ہے وہ کی تو میں مغید ہے ممکن ہے بعض کو اصلاح وقر پر کی تو فیت مل جائے ۔ ﴿وَوَیَسُ مَعْمِی اُو کَا اَلْمَ کُلُونِ اَلْمَا اَلْمَ کُلُونِ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

مسلمی به مسلم المسلم المسلم و مسلم المسلم و مسلم المسلم المسلم المسلم و المسلم و المسلم و المسلم المعنى به الم فیل یعنی جب تن کا فالب ہونااور کفر دشرک پرسزاملنا تھنی ہے تو توحید کی راہ افتیار کرداور مشر کا زلور وطریات سے علیمہ و ہواؤے نہیں تم غدا کاشریک تمہراتے ہو ان میں سے کوئی خدا کے حکم کوٹال نیس ممکنا نہ فذا ب الہی کوردک سمکتا ہے۔

بن المنظم المنظم من من من من المنظم المنظم المنظم المنظمة الوقى، بن كى طرف ﴿ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَدُنْ يَدَيْدِهِ وَمِنْ عَلْدِهِ وَمَعْلَا ﴾ عن الثاري المراسم

ف يبال" روح" سے مراد و تى الى ہے جو خداكى طرف سے پيغمبرول كى طرف غير مرئى طرياتى پر بطورايك بھيد كة تى ہے۔ چنانچه دوسرى جگه فرمايا الكِنْ الدُّوْعَ مِنْ أَمْدِ ﴾ على مَنْ لِيُفَا وَمِنْ عِبَادِ ﴾ ايك جگراآك كى نبت فرمايا ﴿ وَكُنْ لِكَ اوْعَ مِنَا الْهُنْكَ رُوْمًا فِينَ اَمْرِ وَالْهِ مِنَا لَهُ اَلَى اِللَّهُ مِنَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

## آغازسورت بوعيدوتهديد برمنكرين توحيد

عَالَظِنَاكَ:﴿ إِلَّهُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونُ ... الى بِالِلَّهُ إِلَّا الْأَوْالَافَاتَقُونِ﴾

یہ سورت چونکہ زیادہ تر دلائل تو حید پر مشمل ہے جس سے مقصود شرکین کاردہاں لیے اس سورٹ کا آغاز وعیدو جہد میں سے مقصود شرکین کاردہاں لیے اس سورٹ کا آغاز وعیدو جہد میں سے کیا گیا تا کہ شرکین متوجہ ہوجا عیں اورغور سے دلائل تو حید کوشیں۔ کیونکہ تو حید ہی دین کی اصل بنیادہ ہے۔ اور ای پر انبیاء ملی اور میں کی دعوت دی ہے۔ آنحضرت مظافی مشرکین عرب کو انبیاء ملی کا اتفاق ہے اور انبیاء ملی مشرکین میں ہے کہتے کہ وہ عذاب اور قیامت جس سے آپ ملی ہی کو ڈرائے دنیوی اور اخروی عذاب سے ڈرایا کرتے ہے اس پر مشرکین ہے کہتے کہ وہ عذاب اور قیامت جس سے آپ ملی ہی کو ڈرائے دستے ہیں۔ وہ کہاں ہے اور کب آئے گا۔ اور ان کے جواب میں ہے آیات نازل ہوئیں (تفسیر کبیر: ۲۹۴۷)

چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کا تھم آچکا ہے کہ دنیا ہی میں کا فروں کو مزاطے گی اور کفر و کیل وخوار ہوگا۔ اور اسلام مربلند

ہوگا۔ اسلام کا غلبہ اور اس کی عزت اور کفر کی مغلوبی اور ذلت امر بھیٹی اور امر شدنی ہے اور ان منکرین کی مزاکا وقت قریب

آگیا۔ سواے منکر و اتم اس کی طلب میں جلدی نہ کرو۔ تمہارا فاکہ وتا خیر میں ہے تاکہ تم کو مہلت بل جائے۔ مطلب ہیہ کہ

عذاب موجود کا آنا بھیٹی ہے اس کا تھم آچکا ہے اپ وقت پرآئے گا۔ اور جب آئے گا تو تم اس سے نے نہیں سکو گے۔ لہذا تم کو جائے اس کا کوئی شریک نہیں سکو گے۔ لہذا تم کو جائے اس کا کوئی شریک نہیں۔ عذا ہے آئے برتمہار کوئی شفاعت نہیں کر کئیں گر بابیا مرکہ اللہ نے تم کو بابیا مرکہ اللہ نے تم کوئی شنوں کوئی شریک نہیں گا ہے جواب ہے کہ اللہ اپ کا مرحواب ہے کہ اللہ اپنی کوئی اور بیغام دے کر اپنی ہوتا۔ اور دی خدا وندی چونکہ حیات روحانی کا سبب ہاس لیے دی کوروح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طرح روح حیات اور زندگی کا ایک سبب ہے ای طرح وہ کی میں مونوں کے دل کوزندہ کرتی ہے اس لیے دی کوروح ہے تعبیر کیا گیا ہے اور وہ پیغام ہیہ کہ کوگوں کو خبر دار کردہ کہ میرے سواکوئی معبور خبیل الہذا صرف مجھ تی ہے کہ لوگوں کو خبر دار کردہ کہ میرے سواکوئی معبور خبیل الہذا صرف می جوز ہیں نہیں ف

مرابندگی کن که دارامنم تواز بندگانی ومولی منم

اس آیت میں دوچیز دل کا تھم دیا عمیا۔ایک توحید کا اور ایک تفویٰ کا ہتو حید سے قوت نظریہ کی تھیل ہوتی ہے اور تقویٰ سے قوت علیہ کی بھیل ہوتی ہے اور انہی دونوں کی تھیل سے سعادت دارین حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد آئندہ آیات میں دلائل توحید کا ذکر فرماتے ہیں۔

ف وه بندے انبیار میہم السلام بیں جن کو ندا تعالی ساری مخلوق میں سے اپنی عکمت کے موافق اسپنے کامل اختیار سے بن لیتا ہے۔ ﴿ عَالَا لَهُ اَعْلَمُهُ عَيْسَفُ لَمُ اِللَّهُ مَا اَللَّهُ مَا اَللَّهُ مَعْلَمُ وَمِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَمُ وَمِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَمُ وَمِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُمْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَّا مُعْمَلُهُ مُنْ اللَّهُ مُمْ اللَّهُ مُمْ مُمِّ مُنْ اللّ وقالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمِمُ مُنْ اللّهُ مُعْمِلُهُ مُنْ اللّهُ مُعْلَمُ مُمْ مُنْ اللّهُ مُعْمَلُهُ اللّهُ مُعْمِمُ مُنْ اللّهُ مُعْمِمُ مُنْ اللّهُ مُعْمَلُهُ اللّهُ مُعْمِمُ مُلّمُ اللّهُ مُعْمُولُكُمُ الللّهُ مُعْمُولُ مُنْ اللّهُ مُعْمُمُ مُعْم

خَلَقَ السَّبْوُتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَتَعٰلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنَ لَّطُفَةٍ

ہائے آسمال اور زین مُمیک مُمیک و میر بران کے طریک بنانے ہے۔ بنایا آدی کو ایک بوش ہنائے آسمان اور زین مُمیک و اور بر بان کے طریک بنانے ہے۔ بنایا آدی ایک بوش ہنائے فَا فَا فَا اَلَّانَعَامَ خَلَقَهَا وَ لَکُمْ فِیْهَا دِفْعُ وَصَمْعَا فَعُ وَمِنْهَا فَا هُوَ خَصِیْمُ مُمْ بِیْنَ ﴿ وَالْمَالَةُ عَلَيْهَا وَلَيْكُونَ وَ وَلَيْكُونَ وَ مِنْهَا لِمُولِ مِنْ اول ہے اور کنے فائدے اور بعنوں کو پھر بھی ہوگیا جگڑتا ہونا۔ اور چوبائے بنا دیے تم کو ان میں بڑا ول ہے اور کننے فائدے، اور بعنوں کو کُونَ وَحِیْنَ تَسْمَرَ حُونَ ﴿ وَمِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّ

فل بعنی زمین وآسمان کانظام ایسادرست واستوار بنایا ہے جے دیکھ کرلامی ایقین کرنا پڑتا ہے کہ تمام کائنات کاسلسلسر ف ایک بی مالک مختار کے ہاتھ میں مونا چاہیے \_ بلکئی آزاد خداؤل کی مشمکش ہاہی سرے سے اس نظام عالم کوموجود بی دہونے دیتی ﴿ لَوْ کَانَ فِیْجِیدَاۤ اَلِیَهُ ہُو اِلّٰ اللّٰهُ لَفَسَدَۃًا ﴾ ﴿ إِنَّا لَلْمَتُ مَالِي اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِّ اللّٰلِلّٰ اللّٰلِلْمُلْلِلْ

و کی اون و کیا ہے گئے۔ بھیرہ بکری تہارے سیے پیدا کئے۔ ال یس سیعض کے ہال یااون وغیرہ سے بل دس، ڈیر سے، خیے اورسر دی سے فیخے کے لیے کا دف ، گاتے، بھیرہ بکری تہارے سیے پیدا کئے۔ ال یس سیامان تیار کیے کا بات ہے کمی میں وغیرہ کی ساری افراط ان ہی جانوروں کی بدولت سے دان سے جمرے میں وار بیش قیمت سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جن جانوروں کا مح شت کھانے میں کوئی معتد ہدتی یاافلائی مغیرت ہیں ہے ان کا محد کھانے میں کوئی معتد ہدتی یاافلائی مغیرت ہیں ہے ان کا محد کھانے جن ان کا محد کھانے جن ان کی تیاری میں بھی ان معتبد ہدتی ہیں ان کی تیاری میں بھی ان کے جونات کوئی قدروش ہے۔

وس و مورو الرقم میں ہندھ کوئے ہول یا جنگ میں فاعب ہول اس دلت انعام الهی کاالیا سان مظاہر و بیس ہوں۔ ہال جب پرنے کے لیے گوے نگتے یا شام کو جنگل سے شکم میر ہو کر گھر کی فرون او شنے بیل اس دلت ایک مجیب رونی اور پہل پہل ہو تی ہے۔ سالکٹو دبھی دیکھ کرخش ہوتا ہے اور و وسرے لوگ مجی کہتے ہیں کہ خدانے فلال زمیندارکا کیساد مین دولت دیا ہے۔

شہروں تک کہتم نہ پہنچتے وہاں مگر جان تو ژکر۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا مہربان ہے۔ اور گھوڑے بنائے وَالْبِغَالَ وَالْحَيِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۞ وَعَلَى اللَّهِ قَصْلُ ادر فجری ادر کدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے فی اور پیدا کرتا ہے جوتم نہیں جاننے فیل اور الله تک پہنچی ہے اور فجریں اور مکدھے، کہ ان پر سوار ہو اور رونق۔ اور بناتا ہے جو تم نہیں جانے۔ اور اللہ تک پینچی ہے السَّبِيُلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَهَلْكُمُ ٱجْمَعِيْنَ۞ هُوَالَّذِيُّ ٱنْزَلَ مِنَ السَّهَاءِ مید او اور بعضی راہ کج بھی ہے قرم اور اگر وہ جائے تو میدی راہ دے تم سب کو فک وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے سیدی راہ، اور کوئی راہ سی جے۔ اور وہ چاہے تو راہ دے تم سب کو۔ وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے چ مَاءً لَّكُمُ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِينُهُونَ۞ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ تہارے لیے پانی اس سے میتے ہواورای سے درخت ہوتے ہیں جس میں چرتے ہوفل اگا تا ہے تہارے واسطے اس سے قیتی اور زیتون بالی، تمہارا اس سے پینا ہے، اور اس سے ورفت ہیں جن میں پُراتے ہو۔ اگاتا ہے تمہارے واسطے اس سے کھیتی اور زمیتون وَالنَّخِيۡلَ وَالْاَعۡنَابَ وَمِنَ كُلِّ الثَّمَرْتِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمِ يَّتَفَكُّرُونَ ١٠ ادر مجوری اور انگور اور ہر قم کے میوے اس میں البتہ نثانی ہے ان لوگوں کو جو غور کرتے ہیں ف ف یعنی جہاں تم جریدہ بدون سامان واساب کے بڑی شکل سے پہنچ سکتے تھے پر جانورتم کو اور تہارے بھاری سامانوں کو کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ یہ فدا کی تنی بڑی شفقت اورمبریانی ہے کہ ان جیوانات کو تمہاری خدمت میں لادیااوران سے کام لینے کی اجازت دی ادر بڑی سخت اورشکل مہمات ان جانوروں کے ذريعست آسان كردس - ﴿ الْوَلْعُ لِيَرُوا الَّا خَلَقْنَا لَهُمْ يَمَّنَا عُوسَتُ آيُدِيْنَا آنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مُلِكُونَ وَذَلَّلُهُ الْهُمْ فَرِلْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِلْهَا

ناگنگون﴾ فک یعنی موادی کرتے ہواور عرب دشان ظاہر ہوتی ہے ۔ ( تنہیہ ) عرب میں گدھے کی موادی معبوب آئیں ۔ وہال کے کدھے نہایت قمیتی ، خوبسورت، تیز رفآر درقدم باز ہوتے ہیں بعض گدھوں کے سامنے گھوڑوں کی کچھ حقیقت آئیں ہتی ۔ایک زندہ دل ہندی نے نوب بھاتھا کرجی زیس کدھا '' آئیس' محار'' ہوتا ہے ۔ فکل یعنی جن جوانات کااویر ذکر ہوا، ان کے علاوہ حق تعالیٰ تھا رہے انتفاع کے لیے وہ چیز یں پیدا کرتار بتا ہے اور کرتا رہے گا جن کی تمہیل فی ، کا س خبر بھی میں میں میں میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں میں سے میں سے میں سے میں سے میں انہاں کے میں میں سے میں سے

نیں ۔اس میں و وسب سواریال بھی آ گئیں جو قیامت تک بنتی ریس گی ۔

فهم پہلے ذکر فرمایا تھا کتم جونات کی پیٹھ پرسوار ہوتے ہواور وہ تم کومع سامان واسباب کے بخت اور کھٹن منزلیں طے کرا کرمنزل مقصور پر پہنچا دستے ہیں۔
یہ بدنی اور حس سر وسلم کا مال ہوا یاسی کی مناسبت سے اب روحانی اور معنوی سپروسیا حت کی طرف کلام منتقل ہوگیا۔ یعنی جس طرح زمینی رائے لئے کر کے منز ب
مقصود تک پہنچتے ہو، ایسے ہی خدا تک پہنچنے کا سدھارات بھی کھلا ہوا ہے۔ جس کی تجوسدھی ہوگی۔ وہ مذکور وہالا دلائل و بعد تریس خور کرکے تن تعالی کی قدرت اور
مقلمت و جبروت پر ایمان لاتے گااور تو حید وتقویٰ کی سیمی راہ جل کر بے کھئے خدا تک پہنچ جائے گائین جس کی عقل سدی نہیں ،اسے سرمی سرک پر چلنے کی
توفیق کہال ہوگئی ہے وہ جمیشہ امواء واو ہام کی پیچد ار پگڈ شریوں میں پڑا ہوئی ارہ کا۔ ﴿وَوَانَ هَذَا حِبَوَاطِی مُسْدَقِینَ فَا تَسِیدُو اَ وَلَا السَّمُ اَلَٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمَائِلَ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمَائِلُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمَائِلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَائِلُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِنِ الللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَائِلُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمَ اللّٰمَائِلُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَائِلُ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّ

فل يعنى بال بينے كے تابل بنا يا اوراك سے درخت ، تھاس وغير و نا تات اكائے بس سے تہارے با اور چرتے اس ـ

اور مجودیں اور اگور اور ہر قسم کے میوے۔ اس میں نٹانی ہے ان لوگوں کو جو دھیان کرتے ہیں۔ وَسَغَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ ﴿ وَالشَّهْسَ وَالْقَهَرَ ﴿ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرْتُ بِأَمْرِهِ ﴿ إِنَّ إِنَّ اور تمہارے کام میں لگا دیا رات اور ون اور سورج اور جائد کو اور شارے کام میں لگے بی اس کے حکم سے فیل اس می اور کام لگائے تمہارے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ اور تارے کام میں گے ہیں اس کے تھم ے۔ اس می خُلِكَ لَايْتٍ لِّقَوْمٍ يَّعُقِلُونَ ﴿ وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْرَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ نشانیاں بیں ان لوگوں کو جو مجھ رکھتے ہیں اور جو چیزیں پھیلائیں تمہارے واسطے زمین میں رنگ برنگ کی فاعلے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو بوجھ رکھتے ہیں۔ جو بھیرا ہے تمہارے واسطے زمین میں کئی رنگ کا۔ اس می لَايَةً لِّقَوْمٍ يَّنَّ كُرُونَ® وَهُوَالَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ كَمْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوا نظانی ہے ان لوگوں کو جو سرچتے ہیں اور وہی ہے جس نے کام میں لکادیا وریا کو کہ کھاۃ اس میں سے مح شت تاز، اور قالم نظانی ہے ان لوگوں کو جو سوچے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے کام لگایا دریا، کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ، اور نکالو مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنَ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمْ اس میں سے کہنا جو پہنتے ہواور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو چلتی ہیں پانی پھاڑ کر اس میں فیص ادر اس واسطے کہ تلاش کرو اس کے نفل سے اور تاک اس سے مہنا جو پہنتے ہو۔ اور دیکھے تو کشتیال مجاڑتی چلتی اس میں، ادر اس واسطے کہ تلاش کرد اس کے نظل ہے، اور ٹاید تَشُكُرُوْنَ® وَٱلْقَى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِىَ آنُ تَمِيْدَ بِكُمْرِ وَٱنْهَارًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ احمان مانو ف اور رکھ دیے زمین بد بوجھ کہ بھی جھک پڑیں تم کو نے کر ف**ل** اور بنائیں ندیاں ف<sup>س</sup> اور راہے تاک فل یعنی ایک بی یانی سے مختلف قسم کے پھل اور میوے اگا تاربتا ہے جن کی شکل وصورت، رنگ و بو، مز ، اور تاثیر ایک دوسرے سے باعل مختلف یں ۔ال میں طور کرنے والوں کے لیے مندا کی قدرت کاملداد رمنعت عریبہ کابڑانشان ہے کہ ایک زمین ایک آفناب ایک ہوا ، اور ایک پانی سے کیسے رنگ برنگ کے محول مجل بداہوتے رہتے ہیں۔

فی رات اوردن برابرایک دوسرے کے پچھے گئے میٹی آتے این تاکہ دنیا کا کارو بار میلے اورلوگ سکون و آ رام حاصل کرسکیں۔ ای طرح پر ندسورج یک مصن نظام کے ماتحت نگلتے اور چینے رہتے ہیں۔ رات ، دن کی آمدونداوٹرس وقمر کے طوع وغزوب کے ساتھ اند نول کے بیشرار فوائد وابستہ ہیں۔ بلزغورے دیکھا میاسے قوان کے بدون انسان کی زندگی محال ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسپنا اقتدار کا مل سے چائد مورج ادرکل متاروں کو اور نی مزدوروں کی طرح ہمرے کا مول بد محال ایس کہ ذرا سسستی یا سرتانی کرسکیں میکن چونکہ رات دن اور چائد مورج سے بالکل مربح طور پر ہمارے کا متعمق میں وردوسرے متاروں سے مبال ایس کہ ذرا سسستی یا سرتانی کرسکیں ہے، شابداس کیے ان کو مدا کرے دوسرے عنوان سے بیان فرسایا۔ واللہ اعدا۔ معلوں یعنوں میں مورد میں میں مورد میں میں مورد میں میں مورد کر میں میں مورد کے دوسرے عنوان سے بیان فرسایا۔ واللہ اعدام۔ معلوں یعنوں میں مورد کر میں میں مورد کر میں مورد کر میں مورد کر میں میں مورد کر میں میں مورد کر میں میں مورد کر میں میں مورد کر میں مورد کر میں مورد کر میں مورد کر مورد کر میں مورد کر میں میں مورد کر میں مورد کر میں مورد کر مورد کر مورد کر میں مورد کر کر مورد کر مور

قعلی یعنی جمی باندو پر رہتی نے آسمانی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا یاای نے تمہارے فاعدہ کے لیے زیمن میں مختلف قسم کی محفوقات پیدا کیں جو ماہیت، مشکل وصورت، رنگ و بوادر منافع و فواص میں ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ بی ۔اس میں سب جوانات، نبا تات، جمادات، برا مُو دمر کبت شاس ہوگئے۔

اللہ یعنی ایسے فعافی مارنے والے فوفاک سمندر کو بھی جس کے سامنے انسان ضعیف البنیان کی کچھر برا و نہیں تمہارے کام میں لگا دی کہ اس سر سے تھان میں کا شکار کر کے نبایت نذید اور زوتاز و گوشت ماسل کرتے ہو۔اوراس سے بعض حصول میں سے موتی ادر مونگ تک ہوجس کے فیمتی زیورتیار کے باتے بی بھری کے موری کی موجس کے فیمتی زیورتیار کے باتے بی بھری میں میں کو دیکھوجن کے سرمنے بڑے برائر حقیقت نہیں لیکن ایک چھوٹی ہی کھی جس کے ان موجوں کو چیر تی جس میں میں میں میں کو تاریخ جور کی جس کو کہ جس کے بیر تی جس

مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعَلِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَلْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمُ

جوتم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو فل اور جن کو یکارتے میں اللہ کے موا کھھ پیدا نہیں کرتے اور وہ خود = بھاڑتی بل ماتی ہے۔ یہ مداتعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے کہ اس نے انران کوعقل وی ادرایسی چیزیں تیار کرلینے کی ترکیب جمعائی جن کے ذریعہ سے گویا سمندروں کو پایاب کرلیا گئیا۔

ن کے بعنی جہازوں اور کشتیوں پر حجارتی مال لاد کرایک ملک سے دوسر سے ملک اورایک براعظم سے دوسر سے براعظم میں پہنچاؤ،اور خدا کے فضل سے بڑی فراخ روزی مامل کرو، پھر خدا کاا حمان مان کراس کی فعمتوں کے شکر گزار رہو یہ

فی یعنی خدا تعالی نے زمین پر بھاری پہاڑر کھ دسئیے تا کہ زمین اپنی اضطرابی ترکت سے تم کو نے کرمیٹھ نہ جائے۔ روایات و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ابتدائے آفرینش میں مضطر بانہ طور پر ہلتی اور کا نیتی تھی ۔ ضدا تعالیٰ نے اس میں پہاڑ پیدا کیے جن سے اس کی کپکی بند ہوئی ۔ آ جکل جدید سائنس نے بھی اقراد کیا ہے ۔ ہے کہ بیاڑوں کا موتک زلزلوں کی کشرت سے مانع ہے۔ بہر ماں زمین کی حرکت وسکون کا ممئلہ جو حکماء میں مختلف فیدر ہاہے اس سے آیت کا نفیاً یا اقباتاً کچھ علی نہیں ، کیونکہ بیاڑوں کے ذریعہ سے جس حرکت کو بند کیا ہے وہ یہ دائی حرکت نہیں جس میں اختما ف مور ہاہے ۔

فت یعنی ندیوں اور نہروں کاسر چشر کہیں پہاڑوں میں ہوتا ہے لیکن وہ میدانوں ادر پہاڑوں کوظع کرتی ہوئی سینکڑوں ہزاروں میل کی سرافت پر ندا کے حکم سے ان بستیوں تک پہنچی میں جن کارزق ان کے پانی سے متعلق کیا محیا ہے ۔

فل يعنى ايك ملك سے دوسرے ملك ميں جاسكو .

۔ ف<mark>ک</mark> یعنی پیاڑ، چٹے، درخت، ریت کے ٹیلے عزض مختلف قتم کی علامتیں قائم کر دی بیل جن سے ممافر دل کے قافلے ٹھیک راسۃ کاسراغ نکال سکیں یہ سے نے فود بعض اعراب (بدوؤں) کو دیکھا کرمئی کوسونکھ کرراسۃ کا پہتہ لگا لیہتے ہیں۔

ل یعنی رات کے وقت دریااور خکی کے سفر میں بعض متاروں کے ذریعہ سے راستہ کا پیتہ لگالیا جاتا ہے یہ تطب نما " سے جورا ہنمائی ہوتی ہے وہ بھی بالواسط متارہ سے تعلق رکھتی ہے ۔

فے یعنی سوچا ماہیے یکس قدرحماقت ہے کہ جو چیزیں ایک مکھی کا پراور مجھر کی ٹانگ بلکدایک جوکادانہ یاریت کا ذرہ پیدا کرنے پر قادر نہوں انھیں معبود و متعان مخبرا کر خداوند قد دس کے برابر کردیا جاستے۔ جومذ کورہ بالا عجیب وغریب کلوقات کا پیدا کرنے دالااوران کے کم نظام کو قائم رکھنے والا ہے اس کتا ٹی کو دیکھواور خدا کے انعامات کو خیال کرو حقیقت میں انسان بڑای ناشکراہے یہ

فکے یعنی جو معتبی او پر بیان ہوئیں" مشتے نمونہ از فروادے" تھیں۔ ہاتی مندا کی معتبی تواس قدر میں جن کا تم کسی طرح شمار نہیں کر سکتے ۔

ے میں ان بیشمانعمتوں کا حکم بوری طرح کس سے ادا ہوسکتا تھا لہذاادات حکم میں جو کو تابی رہ واتی ہے ضراس سے درگز رکر تااور تھوڑ ہے سے حکم پر بہت سا اجر مطافر مادیتا ہے۔ یا یکفران تعمت کے بعد جو تعنص تو ہر کر کے حکم گزار بن جائے تی تعالیٰ اس کی چھلی کو تابیوں کو بخشاادر آئندہ کے لیے رحمت مبذول فرما تا ہے۔ بلکستا حکم می کی مالت میں بھی اپنی رحمت واسعہ سے اس کو ہالکلیہ عمروم آمیس کرتا۔ ہزاروں طرح کی تعمیں دنیا میں فائض کرتارہ تاہے۔ قَالَةِ اللهُ وَخَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّي الى إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾

ف یعنی تق تعالیٰ تمام ظاہری و باطنی احوال سے خبر دارہے، دہ خوب جانتا ہے کہ کو نشخص اس کی نعمتوں پر کس مدتک دل سے اور کس مدتک جوارح سے شرگزار بنتا ہے اور کوئن ایسا ہے جس کا ظاہر و باطن ادائے تق نعمت سے خالی رہتا ہے، یا مذکورہ بالا دلائل فعم کوئن کرکون ہے جو سپیے دل سے اس پر ایمان لا تا ہے اور کون ہے جوظاہر میں دلائل سے لاجواب ہو کر بھی تق کو قبول نہیں کرتا۔ خدا کے علم میں جس کا جو حال ہوگا اس کے موافق معاملہ کرے گا۔

فی خدا تووہ ہے جس کے عظیم الثان اورغیر محصورانعامات کااو پریمز کرہ ہوا۔ اب مشرکین کی حماقت ملاحظ ہوکہ ایسے عالم الکل اور خالق الکل ندا کاشریک النا چیزوں کو ٹھیرادیا جوایک گھاس کا مٹاپیدائیس کر نکتیں، بلکٹو دان کاوجو دہمی غدا کا پیدا کہا ہواہے ۔

فی یعنی جن چیزوں کو خدا کے موابی جتے ہیں سب مرد سے ( ہے جان ) ہیں ینواہ دوامآمثلاً بت، یافی اعال مثلاً جو ہزرگ مر یکے اوران کی بوجا کی جاتی ہے یا انجام دمآل کے امتبار سے مرد ، ہیں مثلاً حضرت کے روح القدس اور ملائکته الندھیہم السلام، جس کی بعض فرقے پرئتش کرتے تھے بلکہ جن و شیطان بھی جن کو النام میں جن کا وجود دوسر سے کاعطا کیا ہوا ہواور و ، جب چاہے چھین ہے ، اسے خدا کس طرح کہ سکتے ہیں؟ یا عبادت کے لاکن کھیے ہوسکت ہے؟

فی یعنی یر عجیب خداییں جنہیں کھوخرنہیں کہ قیامت کب آئے گی اوروہ خودیاان کے پرستارکب حماب وکتاب کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ایسی ہے جان ادر بے خبر میتیوں کو خدابتلاناانتہاد رید کی حماقت اور جبل ہے۔

ف یعنی جو دلائل دشواہداو پر بیان ہوئے ایسے صاف اور دانتے ہیں جس میں اونی غور کرنے سے انسان تو حید کا لیقین کرسکتی ہے لیکن غور دللب تو وہ کرے جے اپنی عاقبت کی فکراد رانجام کاڈر ہو یجن کو بعد الموت کا لیقین ہی نہیں شانجام کی طرف دھیان ہے وہ دلائل پر کمپ کان دھرتے اور ایرین دکفر کے نیک و ہدانجام کی طرف کب التفات کرتے ہیں یہے دلول میں تو حید کا قراراور پیغمبر کے سامنے قاضع سے گردن جھکانے کا خیال آیے تو کہاں ہے آئے۔

فیل یعنی خوب مجھ لوکبر وغرور کو نی اچھی اور پہندیدہ چیز نہیں اس کا نتیجہ بھکتنا پڑے گا تو حید کا انکار جوتم دلول میں رکھتے ہواور عزور دیجبر جس کا ظہار تمہاری پال و حال اور ملور دم سرات سے ہور ہاہے،سب مندا کے علم میں ہے۔وہ ہی ہر کھلے چھے جرم کی سزاتم کو دے گا۔ ربط: .....گرشتہ یات میں یہ بیان کیا کہ اللہ کی معرفت اور اس کی وحد آنیت کاعلم سب سے اول اور مقدم اور اہم ہے اور تمام انبیاء کرام بیٹانا اس کی تعلیم ویتے رہے۔ ﴿ وَمَا اَدُسَلُمْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ دَسُولِ اِلّا نُوحِيْ اِلَّهِ اِنَّهُ لَا اِللهِ اِلّا اَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قتم اول: .....زمین دا سان کے تغیرات اوراس کے جائب وغرائب سے استدلال فر مایا کدان کا ایک خاص انداز ہ اور خاص مقدار پر پیدا کرنا حالانکہ اس کے خلاف بھی ممکن تھا۔ بیاس کی کمال قدرت و حکمت کی دلیل ہے اور چونکہ تمام مخلوقات میں زمین وآسمان سب سے تنظیم ہیں اس لیے سب سے پہلے آسمانوں اور زمین کی بیدائش کا ذکر فر مایا۔

قسم دوم: ..... آسان و زمین کے بعد انسان کی پیدائش اور اس کے احوال سے استدلال فرمایا۔ کما قال الله تعالیٰ فرخلق الإنسان مِن نظفة و قبادًا هو تصیفه می میدائش ایک قطره آب سے ایک عجیب و غریب چیز یعنی انسان کا اس طرح پیداہونا کسی بادہ اور طبعیت کا قضاء نہیں اس لیے کہ مادہ اور طبعت کے افعال یکساں ہوتے ہیں۔ ان میں تفاوت نہیں ہوتا۔ انسان کی بید ہون سے مغراس کے اعضاء اور ہوتا۔ انسان کی بی چیب و غریب پیدائش خدا کی کمال قدرت و حکمت کی دلیل ہے انسان کا مادہ ایک ہے گراس کے اعضاء اور اجزاء مختلف ہیں اور ہرایک کے افعال اور خواص بھی مختلف ہیں۔ کوئی جزسر ہے اور کوئی کان اور آئھ ہے اور کوئی دل ہے اور کوئی بیٹ ہے وغیرہ وغیرہ فلاہر ہے کہ بیفل مادہ اور طبعیت کا نہیں اس لیے کہ مادہ اور طبعیت بے شعور ہے بلکہ یہ کی علیم وقد یر کی قدرت کا کرشمہ ہے آگر بالفرض طبعیت ہی کافعل ہے توطبعیت بھی اس کی پیدا کردہ ہے رحم مادر میں نطفہ قرار پکڑ گیا اور اندر ہی بیتارہ ور با ہے اور ماں باپ کو خبر بھی نہیں کہ اندر بی اندر کیا ہور ہا ہے۔ لہٰذا ماں باپ کو خالی نہیں کہا جا سکتا۔

قتم چهارم: .....جس کو ﴿وَّالْحَيْلَ وَالْمِيغَالَ وَالْحَيْدِينَ ﴾ مِن ذَكْرُمْ ما ياس آيت مِس ان چو پايوں كى پيدائش سے استدلال

کیا جوانسان کے لیے ضروری اور لابدی تونہیں گرسواری اور زیب وزینت اور شان وشوکت کا ذریعہ ہیں۔ جب جنگل جاتے ہیں تو جنگل بھر جاتے ہیں اور جب شام کو گھر والیس آتے ہیں تو گھر میں رونق ہوجاتی ہے اور ﴿ وَ يَحْلَمُونَ ﴾ میں ان سواریوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو ہنوز ظہور میں نہیں آئی میں بلکہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گی۔ جیسے ریل گاڑی اور د فانی جہاز اور موٹر اور با بیک سیواریاں نزول آیت کے وقت موجود نہ تھیں۔ اور لوگ اس وقت ان چیزوں سے واقف نہ تھے۔ فقت پنجم نہ بسب عبائب حیوانات کے بعد عبائب بناتات سے اپنی قدرت و حکمت پر استدلال فرمایا۔ کسا قال تعالیٰ فی وقت آئن آئن آئن آئن آئن مین السّبہ او مقام آگھ ۔ الی ۔ اِن فی ذٰرِات کے ذٰرِات کی فاصیت اور کیفیت دریا فت کرنے سے بڑے قدرت کا ملہ کی واضح اور روشن دلیل ہیں۔ جن کی ماہیت اور حقیقت اور ان کی فاصیت اور کیفیت دریا فت کرنے سے بڑے بڑے حکماء کی عقلیں عاجز ہیں۔

قتم ششم: .....احوال نباتات كے بعداب ش وقر وكواكب وسيارات كے احوال سے استدلال كرتے ہيں كدكوكى نادان به نه بجھ جائے كہ كھيتوں اور بجلوں كا بكناشس وقر اور كواكب وسيارات كى تا غير سے ہے كما قال الله تعالىٰ ﴿وَسَعَتْرَ لَكُهُ الَّذِيْلَ وَالنَّهَارَ. الى لَايْتِ لِقَوْمِر يَتُحْقِلُونَ﴾ بلكه الله تعالىٰ كقدرت اور ارادہ سے ہے۔

میں رہ مہ کا ہماں ہے بعد اشجار ونیا تات کے اختلاف الوان سے استدلال فر ، یا کہ نبا تات کے الوان (رنگوں) کامختلف ہوناطبعیت کا اقتضا نہیں بلکہ سی علیم وقد پر کے قدرت و حکمت کا کرشمہ ہے۔

قسم مشتم: ..... (استدلال باحوال کا نتات بحریه) کما قال الله تعالیٰ ﴿وَهُوَالَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ ... الى ... وَلَعَلَّكُهُ تَهُ كُرُونَ ﴾ ان آیات میں کا نتات بحربیا وران کے احوال سے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دریا کو سخر کیا کہتم اس سے دریائی جانوروں کو پکڑتے ہوا ورقسم سے جواہراس سے نکالتے ہوا ورکشتیوں کے ذریعے اس میں سفر کرتے ہو۔

قَتْمَ نَهُم :..... (استدلال باحوال كائنات ارضيه جيسے پہاڑ اور نهريں) كما قال تعالىٰ ﴿وَٱلْفَى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيّ أَنْ ﴿ تَمِيْدَ بِكُفْهِ وَٱنْهٰوًّا وَسُهُلًا لَّعَلَّكُمْ عَهْتَدُوْنَ﴾. ابتداء ميں زمين جنبش كرتى تقى الله تعالىٰ نے اس پر بہاڑ بيدا كرديۓ جس سے اس كى جنبش اوراضطراب ميں سكون آگيا۔

قتهم دہم: ..... (استدلال برحوال نجوم فلکیہ ) کما قال تعالیٰ ﴿ وَبِالنَّا جُمِير هُمُ يَهُمَّ لُونَ ﴾ (فتلك عشرة كامله)
اب ان دس دلائل كے بعد مشركين كى ندمت فرماتے ہيں كہ جب ان دلائل اور براہین سے بيدواضح ہوگيا كہ ان تمام كا ئنات كا
خالق صرف الله تعالى ہے اور بت كسى چيز كے خالق نہيں تو ان مشركين كوكيا ہوا كہ خالق اور مخلوق ميں فرق نہيں كرتے كيا ان
نا دانوں كو اتى عقل نہيں كہ يہ بمجيس كہ لائق عبادت وہ ذات باك يا بركات ہے جوان عبيب كا خالق ہے اور جو چيز كسى شے
كے پيدا كرنے پر قادر نہ ہودہ كيے لائق عبادت ہو كتا ہے۔

متیجه دلائل ندکوره: ... .. جب گزشته آیات میں وجود باری تعالی براحوال فلکیه اوراحوال انسانیه اوراحوال حیوانیه اوراحوال نباتیه اور من صرار بعد سے استدلال فرمایا تو اخیر میں ان تمام دلائل کا نتیجه بیان فرمایا ﴿ الله کُمُهُ إِلله وَاحِیْ ﴾ ورچونکه اتباع

# حق سے تکبر مانع تھااس لیے ضمون مذکورہ کو ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْتَكُمْ بِرِیْنَ ﴾ پرختم فرمایا۔ تفصیل دلائل تو حبید

قَتَمُ اول ﴿ خَلَقَ السَّهُ وْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ • تَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

الله تعالیٰ نے آسانوں اورز مین کو حکمت اور مصلّحت کے ساتھ پیدا کیا جن کودیکھ کرعقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے

وہ بلنداور برتر ہے اس چیز ہے جس کو بینا وان خدا کا شریک ظهراتے ہیں۔

آسان کو چھت بنا یا عقل ایسے عرش اور فرش بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آسان کی ہے بہ پناہ بلندی اور زمین کی ہے بہ پناہ

پتی کہ کوئی اس پر دوڑر ہا ہے یا اپنی سواری کواس پر دوڑار ہا ہے یا اس پر بیٹیا باور پا خانہ کر رہا ہے یا اس پر کدال چلار ہا ہے

اور کھود کر اس میں بیخانہ یا کنواں بنار ہا ہے کیا ہے آسان اور زمین جن کا نہ مبداً معلوم نہ منتجی معلوم خود بخو دہی غیر متنانی اجزاء

سے مرکب ہوکر تیار ہوگئے اور ایک عظیم جسم خود بخو و بلند ہوکر آسان بن گیا اور دوسرا جسم خود بخو د پست ہوکر زمین بن گیا۔ یا کوئی

امرا تقاتی ہے کہ اتفاتی طور پر ایک جسم عظیم بن گیا اور دوسرا جسم زمین بن گیا۔ یا کسی ادہ اور طبعیت کا یا کسی ایتھر کا مقتض ہے تو

کوئی مدمی فلسفہ اور سائنس بتلائے تو سہی کہ وہ بھی اور اور طبعیت کا اقتضاء ہے فلسفی کو جب آسان اور زمین تحدیم ہیں انہیاء کر ام منتظ نے خبر دی ہے کہ ہے آسان اور زمین قدیم ہیں انہیاء کر ام منتظ نے خبر دی ہے کہ ہے آسان اور زمین قدیم ہیں انہیاء کر ام منتظ نے خبر دی ہے کہ ہے آسان اور زمین قدیم ہیں انہیاء کر ام منتظ نے خبر دی ہے کہ ہے آسان اور زمین قدیم ہیں انہیاء کر ام منتظ نے کر دی ہے کہ ہے آسان اور زمین قدیم ہیں انہیاء کر ام منتظ نے کہ ردی ہے کہ ہے آسان اور زمین و آسان کا ہر جز اس کی خدائی اور کی کی گوائی دے دیا سے ۔

قدیمہ کا کر شمہ ہیں۔ زمین و آسان کا ہر جز اس کی خدائی اور کی کی گوائی دے دیا ہے۔

قَتُم دوم ﴿خَلَقِ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِينُمٌ مُّبِينَ ﴾

الله تعالی نے انسان کونطفہ سے پیدا کیا جوایک بے مس اور بے شعور چیز ہے اور پھراس کوعقل اور سمجھ دی۔ پس وہ نکل بڑا جھگڑ الو پیدا ہونے کے بعد خداکی ذات وصفات میں جھگڑ نے لگا اور اس کی تکذیب کرنے لگا اور جس نے پیدا کیا ای میں جھگڑ نے لگا اور اید خیال نہ کیا کہ ایک بے شعور اور بے مس قطرہ آب سے ایسا ہوشیار اور سمجھدار انسان کیسے بن گیا اور بیزیال نہ کیا کہ ایک بیدا ہوا نہ کیا کہ ایک نظفہ جونو ماہ مادر شکم میں رہا اور خون چیش اس کی غذار ہی اور مختلف مراحل اور منازل طے کرنے کے بعدوہ بیدا ہوا اور پھر شیر خواری کی منزل سے جوان ہوا ہے میں مادہ اور طبیعت کا اقتضاء تھا بلا شبہ یہ میں قادر کیم کی تدبیر اور تصویر تھی۔

سے آیت انی بن خلف مجمی کے بارے میں نازل ہوئی جوم نے کے بعد زندہ ہونے کا مشرتھا پیخص آنحضرت ملائظ اس کے حضور میں ایک بوسیدہ ہڑی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ تیرا سے خیال ہے کہ خدااس ہڑی کو بوسیدہ ہونے کے بعد زندہ کرے گااس پر بید آیت نازل ہوئی اور مطلب بیہ کہ بید جھٹڑ الوانسان اس بات پرغور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کوایک ہے منطفہ سے بیدا کیا اور پھراسے عقل اور دانائی اور گویائی دی اب بیہ ہمارے ساتھ جھٹڑتا ہے اور ابنی بیدائش سے دوبارہ بیدا ہونے پردلیل نہیں بکڑتا ہوسیدہ ہڑی سے انسان کا بیدا کرنا نطفہ سے انسان کے بیدا کرنے سے زیادہ عجب نہیں جوذات تجھ دنطفہ سے بیا کرنے پرقادر ہے وہ تجھکو ہوسیدہ ہڑیوں سے بیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔

صمسوم ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا \* لَكُمْ فِيْهَا دِفْ مُ ... الى ... إنَّ رَبُّ مُ لَرَّءُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴾

اور خدا تعالی نے تمہارے لیے چو پایوں کو بیدا کیاان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے لینی ان جانوروں کی اون اور بالوں سے ایک پوشش تیار ہوتی ہیں جوتم کو جاڑے سے بچائے جے جڑا ول کہتے ہیں اس کے علاوہ کتنے فائدے ہیں اور بعض کوتم ان میں سے کھاتے ہولین ان کے گوشت اور چربی اور دودھ اور گھی کو کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان جانوروں میں رونق اور زینت بھی ہے جب تم ان کو چرا کرشام کے وقت جنگل سے گھر واپس لاتے ہو اس وقت تروتا زوادر خوبصورت ہوتے ہیں اور گھر میں خوب رونق اور چہل پہل ہے اور جب سنج کے وقت ان کو چرا گاہ کی طرف لے جاتے ہیں اور گھر میں خوب رونق اور چہل پہل ہے اور جب سنج کے وقت ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں مگر ان کا چرا گاہ میں جانا بھی موجب زینت ہوتا ہے اور بی جانا بھی موجب نے ہوں اور جب ان ہی موجب نے ہوں کو چرا گاہ کرائی شہر کی طرف لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے ہیں ہی گئی سے سے اور ان کا صوف اور شک ہے اور ان کا صوف اور سامان نہ راعت و تراشت تھی ہا در امان نہ ہی ہا در اور ان کا صوف اور سامان نہاں ہے۔

قَسَم جِهَارٍم ﴿ وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالِ وَالْحَيْدُ لِلَّهُ كَنُوْهَا وَلِيْنَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

اور الله تعالیٰ نے تمہارے کیے گھوڑوں اور خچروں اور گھوں کو پیدا کیا تا کہتم ان پرسوار ہواور تمہارے کیے زینت ہوں اور جس طرح وہ ان چیزوں کو پیدا کرنا ہے جن کوتم نہیں جن ہوں اور جس طرح وہ ان جیب وغریب چیزوں کو پیدا کرنا ہے جن کوتم نہیں جانتے جیسے انواع واقسام کے کیڑے مکوڑے یا دریائی جانوریا جو پہاڑوں کے کھڑوں میں ہیں جن کوکسی بشر نے نہیں دیکھا اور نہائا۔

کلتہ: ..... اول حق تعالی نے ان حیوانات کے منافع کا ذکر فرمایا جن کی انسان کو کھانے کے لئے ضرورت ہے دوم ان حیوانات کا ذکر کیا جن سے بجائے غذا کے سواری کا فائدہ ہوتا ہے اور پھر آخر میں ﴿وَ يَعْلُمُونَ ﴾ سے اجالا ان حیوانات کی طرف اشارہ فرمایا جن کی انسان کو ضرورت نہیں ہوئی۔

## جمله معترضه برائح بيان انژود لائل مذكوره

#### ﴿ وَعَلَى اللهِ قَصْلُ السَّيِيْلِ وَمِنْهَا جَأْيِرٌ \* وَلَوْ شَأَءَلَهَ لَاكُمْ أَجْرَعِيْنَ ﴾

اوپرسے دلائل تو حید کا ذکر جلا آرہا ہے درمیان میں بطور جملہ معتر ضہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دیائل مذکورہ صراط
متنقیم تک بہنچانے والے ہیں۔ اور اللہ ہی پر پہنچا ہے سید ھارات تھی دین اسلام جواس راہ پر چلے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے
گا۔ اور بعضے راستے ٹیز ھے ہیں جو خدا تک نہیں پہنچ وہ وہ ہیں جودین اسلام کے سواہیں مطلب یہ ہے کہ راہ تو حید کے سواکوئی
راستہ ایسانہیں کہ جس پر چل کر بندہ خدا تک پہنچ سکے۔ اسلام کے سواجوراستے ہیں جیسے یہودیت اور نفر انیت اور بحوسیت اور پر بیت اور بہت پر تی وغیرہ وغیرہ وخدا سے ٹیز ھے ہیں ان پر چل کر خدا تک نہیں پہنچ جاسکتا اور بعض کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب سے ہے کہ سید ھے راستہ کا بیان کر تا اللہ کے ذمہ ہے کیونکہ وہ طریق ہدایت کوظا ہر کے بغیر کسی کوعذا بنیس دیتا۔

آ کے فرماتے ہیں کہ خواہ کوئی سیدھی راہ پر چلے یا ٹیڑھی راہ پر چلے وہ سب اللہ کی قدرت اوراس کے علم اور مشیت کے ساتھ ہے اوراگروہ چاہتا توتم سب کوراہ راست پر کردیتا اس نے جس کو چاہا ہدایت دی اور جس کو چاہا شہوات کے اور ظلمات کے بیابانوں میں گم گشتہ راہ بنایا اب آ گے پھراپئی فعمتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ جواس کی توحید پر دلالت کرتی ہیں پہلی آیت میں احوال حیوانات سے استدلال تھا اب احوال نباتات سے استدلال فرماتے ہیں۔

احوال نباتات سے استدلال: ..... ﴿ هُوَالَّذِينَ آنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ . الى ... إِنَّ فِي ذُلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَتَعَكَّرُونَ ﴾ يَتَعَكَّرُونَ ﴾

وہی ہے رہ تمہارا جس نے آسان سے بچھ پانی اتارا۔ تمہارااس سے بینا ہے اوراس سے تمہارے لیے درخت
اور گھاس اگتے ہیں جس میں تم اپنے میولیثی چراتے ہو ای پانی سے اللہ تمہارے لیے بیتی اور زیتوں اور مجبوراورائلوراور ہرقتم
کے پیمل زمین سے اگا تا ہے بے شک اس میں سوچنے والے لوگوں کے لیے ہماری قدرت اور وحدانیت کی نشانی ہے۔ جو شخص
اس میں غور کرے کہ دانہ زمین میں غائب ہوا اور تری سے پھول کر پھٹا اور اس سے سور گیس نمودار ہوئیس اور زمین میں پھیلیں
اور او پر شاخیں نکلیں اور مختلف قسم کے پھل اور پھول نمودار ہوئے جن کی صورتیں اور شکلیں بھی مختلف اور رگئتیں بھی مختلف اور خاصیتیں بھی مختلف اور مزے بھی مختلف سے ساتھ ایک ہے اور اساب وطل بھی سب کے ایک ہیں
اور تا شیرات فلکیے اور تحریکات کو کیپ کی نسبت بھی سب کے ساتھ ایک ہے جواس میں غور وفکر کرلے گا وہ بچھ جائے گا کہ بینما میں اور اختلافات کسی بادہ اور طبیعت کا اقتضا نہیں بلکہ کی قادر تکیم کی کاری گری اور کرشمہ سازی ہے۔

قَتْمَ صُمُّم ﴿ وَسَغَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿ وَالشَّبْسَ وَالْقَبَرَ - وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾

اوررات اوردن کواورسود جی اور چاند کوتمهارے لیے مخرکردیا یعنی ان چیزوں کوتمهارے کام میں لگادیا کہ دن اور رات کی آمدورفت اور چانداورسورج کے طلوع وغروب سے اوراوقات کے بدلنے سے کارخانہ عالم چل رہا ہے اورسب اس کے حکم سے کام میں گئے ہوئے ہیں اوراللہ کے حکم سے ایسی چال پر چلتے ہیں جوخدا تعالی نے ان کے لیے مقرر کردی ہے اور انسان ان سے اوقات اور قصول کو معلوم کرتا ہے۔ پس فلاسفہ اور تجمین کا یہ قول کہ عالم سفی کا کارخانہ ، کواکب اور نجوم کی تا ثیر اور تصرف سے چل رہا ہے ، غلط ہے۔ سب اللہ تعالی کے حکم کے سامنے مقبور اور مسخر ہیں۔ سب اس کے بیگاری ہیں جس کام میں لگادیا اس میں گئے ہوئے ہیں۔ بوشک اس میں عقل والوں کے لیے ہماری قدرت و یکنائی کی نشانیاں ہیں کہ آ فناب و ماہتا ہو اور کواکب و نجوم سب اجسام ہیں گرسب مختلف اور متفاوت ہیں۔ حالا نکد من حیث الجسم ہونے کے لحاظ سے سب کیساں ہیں معلوم ہوا کہ یہ تفاوت جسمیت کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ سی قادر حکیم کے ادادہ اور مشیت سے ہولوگ یہ کہتے ہیں کہتار کے سی کے تعلم ہیں یہ براور متصرف ہیں یہلوگ ہیں۔

تا تونانے کف آری و بہ غفلت نخوری شرط انصاف نبا شد کہ تو فرماں نبری

ابر وباد وحد و خورشید و فلک درکارند بمد ازببر تو سرگشته و فرمال بردار ے غرض جس کوالٹدتعالی نے عقل سلیم اورفہم متنقیم عطافر مائی وہ سمجھتا ہے کہ چانداورسورج اورستارے خود بخو دخرکت نہیں کررہے ہیں پس جوذات ان کوتر کت دے رہی ہے وہی خدا تعالیٰ ہے اور چونکہ آثارعلویہ کی دلالت قدرت قاہرہ پر ظاہر د باہرے ہے اس لیے اس آیت کوعقل پر شختم فر مایا۔

قَسَم الْمُعْمُ ﴿ وَمَا ذَرَ الكُمْ فِي الْأَرْضِ مُعْتَلِقًا الْوَانُهُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَنَّ كُرُونَ ﴾

اور مسخر کردیا اللہ تعالی نے جوکس اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا حالا نکہ ان کے رنگ مختلف ہیں جتی چیزیں اللہ تعالی نے زمین میں پیدا کیں انسان ان سے فائدہ اللہ اٹھا تا ہا درید چیزیں صورت اور شکل اور رنگ اور بو کے اعتبار سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے سے متاز ہیں اس سے بھی خدا تعالیٰ کی کمال قدرت ظاہر ہوتی ہے اگر کواکب اور نجوم کی تاقیم ہوتی توسب نبا تات ایک رنگ کے ہوتے ۔ ان مخلوقات میں اللہ کی قدرت اور الوہیت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو توسب نبا تات ایک رنگ کے ہوتے ۔ ان مخلوقات میں اللہ کی قدرت اور الوہیت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تصبحت کی شانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تصبحت کی شانی ہے اس آیت کو تذکر پرختم فیصف کی کرنے ہیں اور غافل نہیں و رافظ تا ہے ہوتی نظر و فکر کی حاجت نہیں محض تذکر اور یا دوہائی کا ٹی ہے۔ فرمایا۔ کیوں کہ ان کی دلالت اس قدر واضح ہے کہ اس میں وقتی نظر و فکر کی حاجت نہیں محض تذکر اور یا دوہائی کا ٹی ہے۔

قَسْمَ حُشْمٌ ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَعْ زَالْبَحْرَ لِتَاكُنُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا .. الى ... وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

حق جل شاندے ابنی الوہیت کے ثابت کرنے کے لیے اول اجرام ساویہ سے استدلال کیا اور پھر دوسری مرتبہ میں انسان کی پیدائش سے استدلال فرما یا اور تیسری مرتبہ میں عجائب حیوانات سے استدلال کیا اور چو تھے مرتبہ میں عجائب بنا تات سے استدلال کی پیدائش سے استدلال فرماتے ہیں: سے استدلال کیا اب احوال عناصر کے عجائب سے استدلال فرماتے ہیں عناصر میں اول یانی کا ذکر فرما یا چنانچے فرماتے ہیں:

اوروہ وہ ہے جس نے دریا کو تمہارے کے مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ یعنی چھل نکال کر کھاؤ سمندرکا پانی شور ہے گرچھلی جواس سے نکلتی ہے اسکا گوشت شور نہیں ۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے کہ شور میں سے ایک لذین چیز تمہارے کھانے کے لیے نکال دی اور تاکہ تم اس سمندر سے زیور نکالو یعنی موتی اور مرجان نکالوجس کو تم پہنچتے ہو یعنی تمہاری عور تیں۔ چونکہ عور توں کی فرنسی مردوں کے لیے ہوتی ہے اس لیے حق تعالیٰ نے پہننے کی نسبت مردوں کی طرف کی اور دیم کھتا ہے تو کشتیوں کو کہ چیرتی جلی جاتی ہیں، کشتی کا ایک ہی ہوا سے ایک جانب سے دوسری جانب یا رہوج نا یہ خدا کی کمال قدرت کی نشانی ہے اور کشتیوں کو کہ چیرتی جلی جاتی ہیں، کشتی کا ایک ہی ہوا سے ایک جانب سے دونری تلاش کرو۔ یعنی تاکہ تم کشتیوں پر مساور ہو کر تجارت کرواور فضل الہی سے نفع کما وَاور تاکہ اللہ عزوجل کی شکر گزاری کرو کہ یہ دریا کی تسخیر اور کشتی کی ترکیب اور تمہار ااس طرح سے سفر یہ اللہ کی نعمت ہے، جس کا شکر واجب ہے۔

قتم میم ﴿ وَالْعُی فِی الْاُدُضِ دَوَاسِی اَنْ تَحِیْدَ اِیکُ اَنْ اَلْمُوا وَاسْبُلًا لَّعَلَّمُ عَلَمْ اَلْمُونَ ﴿ وَعَلَمْتِ ﴾ جب عضر خاکی ہے استدلال فرماتے ہیں اورای نے تمہارے لیے زمین میں مضبوط پہاڑ وال دیے کہ وہ زمین کو لے کرحرکت نہ کرے اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے زمین پر پہاڑ وں کا بوجھ وال دیا اور پہاڑ وں کوزمین کے لیے مینیں بنادیا تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے اس لیے زمین ظہر کئی ہے اس کی قدرت کا ملہ کی دلیل ہے کہ اس نے ایک جسم کو خفیف بنایا اور ایک جسم کو نفیف بنایا اور ایک جسم کو نفیف بنایا اور اللہ نے زمین میں نہریں پیدا کیں جسے لیل اور فرات اور جیمون اور سیمون اور اکثر دری پہاڑوں ایک جسم کی جسے لیل اور فرات اور جیمون اور سیمون اور اکثر دری پہاڑوں

سے نگلتے ہیں اور بیدا کی زبین میں راہیں اور راستے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ سکو، ان دلائل میں غور کرو کہ شایدتم اپنے منزل مقصود کی راہ پالواور راستوں کی شاخت کے لیے اللہ نے اور بھی نشانیاں رکھی ہیں جن سے چلنے والے راستہ معلوم کرتے ہیں اگر زمین کی ساری سطح کیساں ہوتی۔ کہیں درخت اور پہاڑ اور یہنشان نہ ہوتے تو مسافر کوراستہ چلنا اور منزل پر پہنچنا مشکل ہوجا تا۔

قسم وجم ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْدُكُونَ ﴾

# تهديد برراعراض از دلائل واضحه

یہاں تک توحید کے دلائل بیان فرمائے۔اب آ گے ان لوگوں کی مذمت فرماتے ہیں جوان دلائل واضحہ میں ذرا بھی غور نہیں کرتے چنانچے فرماتے ہیں۔ پس کیا جوخداان اجرام علویہ اور سفلیہ اور حیوانات عجیبہ اور نباتات غربیہ اور مصنوعات عظیمہ کو پیدا کرتا ہے۔مثل ان بتول کے ہوسکتا ہے جو پچھے پیدائہیں کرتے ہیں کیاتم سوچے نہیں کہ خالق اورغیر خالق کا برابر ہونا عقلاَ محال ہے اورا گرتم اللہ کی نعمتوں کا شار کرنے لگوتو شار بھی نہیں کر سکتے ہر لھے ادر ہر لحظہ اس کی نعمتیں مبذول ہوتی رہتی ہیں صرف ایک اینے ہی وجود پرنظر ڈال لوکہ اس نے تنہیں صحت دی۔عقل دی سننے کے لیے کان دیئے اور بولنے کے لئے زبان دی اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیئے اور چلنے کے لیے پیر دیئے اس قشم کی بیٹہ رنعتیں تم کو دیں جن کوتم گن نہیں <u>کتے ۔ بے شک</u> الله بڑا بخشنے والامہر بان ہے کہ اس نے باوجودتمہاری تقصیرات کے اپن فعتیں بندنہیں کیں عقل کا تقاضایہ ہے کہ ایسے منعم کی پرستش کروکہ جس کی نعتوں کوتم شارنہیں کر سکتے اور وہ ایسامہر بان ہے کہ باوجود تمہاری تقصیرات کے اپنی نعتیں تم پر بندنہیں کرتا اور الله خوب جانتا ہے جوتم دلوں میں چھیاتے ہواور جوتم زبان سے ظاہر کرتے ہو وہ تمہارے نیک دید کی تمہیں سزادے گا و بی عالم الغیب ہے قابل عبادت ہے ظاہر و باطن اس کے نز ویک برابر ہے ہیہ بت جن کو نے تمہاری بدی کی خبر ہے اور نہ نیکی کی۔ پوجنے کے لائق نہیں اور جن حقیر چیزوں کی ہیلوگ خدا کے سواپر ستش کرتے ہیں وہ کسی چیز کو بیدانہیں کر سکتے اور وہ خود ہی اور نہ حرکت کر سکتے ہیں پس میہ بت معبود کیسے ہوسکتے ہیں۔معبود کے لئے حیات از لیہ اورعلم محیط چاہئے اور تمہارے ان معبودین کو اتن بھی خبزہیں کہ ان کے عابدین بینی جوان کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ قبروں سے کب اٹھائے جا کمیں گے بینی ان کو قیامت کاعلم نہیں اور نہا پنے عابدین کی عبادت کاعلم ہے لہٰذا جسے اپنے عبادت کرنے والے کا حال معلوم نہ ہو و ومعبود ہی کیا ہوا تو ایسوں کو بو جنا کمال ہے دتونی ہے خدا کے لیے بیضروری ہے کہوہ خالق معبود اور عالم الغیب اور محیط کل ہواور خد تعالیٰ کے سوانہ کوئی خالق ہے اور نہ کوئی عالم الغیب ہے پس ثابت ہوا کہ تمہارا معبود ایک اور یگانہ ہے۔ احداور صدے اکر

کے سواکوئی معبود ہوئی نہیں سکتا۔ سوجولوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے ان کے دل ایک معبود ہونے سے انکار کرتے ہیں اور و فاہر کرتے ہیں اور جو فاہر کرتے ہیں اور کوئی بات چھی ہوئی نہیں ہے تحقیق اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پند نہیں کرتا۔ خدا تعالی کے نزد یک محبوب وہ ہوں کے سامنے سرتسلیم خم کرے اور فق کو قبول نہ کرنا ہے تک جو خدا تعالی کے نزد یک غایت درجہ منوض ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ متکبرین قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح ہوں گے تا کہ لوگ انہیں اپنے قدموں سے پا مال کریں مطلب میہ ہے کہ میدان حشر میں ان کے اجسام صغیرا ورحقیر ہوں گے تا کہ خوب ذکیل ہوں اور آگ میں ان کے اجسام کیر (بڑے) ہوجا کیں گے تا کہ عذاب شدیدا ورضرب شدید ومدید کے مور داور محل بن سکیں۔ اجسام کبیر (بڑے) ہوجا کیں گئٹاء تکبرتھا اس لیے آیت کو متکبرین کی خدمت پرختم فرمایا۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَا آنْزَلَ رَبُّكُمْ لا قَالُوَا اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ لِيَحْمِلُوَا اَوْزَارَهُمُ الرَّوْلِيْنَ ﴿ لِيَكِيلُوا الْكَالِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

يَزِرُونَ۞

المفاتے بیں فیل

الھاتے ہیں۔

# منکرین نبوت کے مواندانہ سوالات اوران کے جوابات

ف یعنی ناواقت اشخاص بغرض تحقیق یاواقت لوگ از راه امتحان جب ان مکذبین سے کہتے ہیں یاد ، مکذبین خود آپس میں ایک ، وسرے سے از راہ آسخوہ استہزاء موال کرتے ہیں گری کہوتمہارے رب نے کیا چیزا تاری ہے " ؟ مطلب یک قرآن جے پیغبر سلی الدُّعلیہ وسلم ندا کا اتارا ہوا بتلاتے ہیں تہررے زدیک کا چیز ہوال سابقہ کی جیز ہے اور محمل الدُعلیہ وسلم اس دعوے میں کہاں تک ہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ (معاذاللہ) قرآن میں رکھای کیا ہے بجزاس کے کرتب سابقہ اور ملل سابقہ کی جو برائی سے کہ برائی سے کردہ میں ہیں۔ کی جہدر بات وروزخ وظیرہ) اور چند قصے کہانیال نقل کر دی میں ہیں۔

 ربط: ..... یہاں تک دلاکل تو حید کا ذکر فر ما یا اب آ گے مشرکین کے قبائے اور منگرین نبوت کے معاندانہ سوالات کا ذکر کرکے ان کا جواب دیتے ہیں اس سلسلہ میں حق تعالی نے مشرکین کے پانچ شبرذ کر فر ماکران کا جواب دیا اور بیجی بتلادیا کہ بیشبہ کوئی نئے سب ہے ہیں پہلی امتوں کے لوگ ای قسم کے شبر کر چکے ہیں اور ہلاک اور بربا وہو چکے ہیں ان کی ہلاکت اور بربا دی خود ان کے شبہوں کا جواب تھی۔

#### ببهلاشبه

عَالَيْنَاكُ: ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَا آلُزَلَ رَبُّكُمْ .. الى ... آلاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾

آنحضرت مَلْ يَعْفِمُ نے جب اپنی نبوت ورسالت پرقر آن کریم سے استدلال کیا کہ بیاللّٰد کا کلام ہے اور معجز ہ ہے تو جواب میں سی کہتے ہیں کہ بیالتد کا کلام نہیں بلکہ پچھلے لوگوں کے قصے ہیں اور کہانیاں ہیں اس پر بیآ یت نازل ہوئی اور جب ان منکرین سے کہا جاتا ہے کہتمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے۔ یعنی کوئی ناوا قف مخض بغرض تحقیق ان ہے یہ یو جھتا ہے کہ بتلاؤتمہارے بروردگارنے کیا چیز اتاری ہے یا خود ہی آپس میں ازراہ تمسخرایک دوسرے سے بیسوال کرتے ہیں کہ ۔۔۔ بٹلاؤتمہارے پروردگارنے کیا چیز نازل کی ہے تو جواب میں ریہتے ہیں کہ بچھنبیں۔ بداللہ کا تاراہوا کلام کہاں ہے آیا یہ تو بہلےلوگوں کے افسانے اور ان کی کہانیاں ہیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿ وَقَالُوۤ السَّاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ا كُتَعَبَّهَا فَهِي مُن عَلَيْهِ مُكُوَّةً وَآصِينَا ﴾. مطلب بيه ہے کہ بيقر آن اللّٰد کا کلام نبيں۔اوراس کی اتاری ہوئی کتاب نبيں پچھلے لوگوں گی بے سند ہاتیں ہیں۔ نبوت درسالت اور قیامت اور جنت وجہنم کی باتیں اور پرانے افسانے اس میں <sup>نقل</sup> کر دیئے گئے ہیں۔ الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیلوگ اس نشم کی باتوں ہے لوگوں کو گمراہ کررہے ہیں۔ نتیجہاس کا بیہ ہوگا کہ قیامت کے دن بیلوگ اپنے پورے گناہوں کا بوجھ تو اٹھا تمیں گیاا در کچھ بوجھ ان لوگوں کے گناہوں کے بھی اٹھا نمیں گے جن کو بے تحقیق یہ گراہ کرتے ہیں۔ یعنی بیمتکبرین اور رؤساء کفراپنے کفراورشرک اوراپنے گناہوں کا تو پورا بوجھاٹھ نمیں گے۔اوراپنے بوجھ کےعلاوہ اپنے پیرؤوں کے گناہوں کا بو جھ بھی کچھاٹھا ناپڑے گا۔ پیرو بری نہوں گےان کواپنے کفراورشرک کاعلیحدہ عذاب ہوگا اور بن گمراہ کریے والوں کو گمراہی کا سبب بننے کی وجہ ہے بمقد ارحصہ سببیت گمراہوں کی عقوبت میں سے بھی سمجھ حصہ ملے گاغرض یہ کہ ان ائمۃ الکفر کواپنے کفراورشرک کا بوراعذاب ملے گا اور جن کوانہوں نے گمراہ کیا ہے ان کے عذاب میں سے بھی ان کو پچھ حصہ ملے گااس طرح ان کو دگنا عذاب بھکتنا بڑے گا۔ مگر گمراہوں کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی ان کا قصوریہ ہے کہ انہوں نے انبیاءکرام ملیکھ کی پیروی نہ کی۔اوران کی بات بے دلیل ہی مان لی۔اوران کی جہالت کاعذر قبول نہ ہوگا۔ آگاہ اوجا ذکہ بہت برابوجھ ہے کہ جو قیامت کے دن اپنی پیٹوں پراٹھا تمیں گے گناہوں کے بوجھ سے بڑھ کرکوئی بوجھ نہیں۔ مدیث میں ہے کہ جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا اس کوان سب لوگوں کے ثواب کے برابر نواب ملے گا۔ جنہوں نے اس كا تائ كيا اور أن لوكول ك ثواب ميس سے بجه كم نه كيا جائے گا۔ اور جس نے لوگول كو كمرابى كى طرف بلاياس كوان سب لوگول مے مناہ کے برابر مناہ ہوگا۔ جنہوں نے اس کی بیروی کی ان پیروؤں کے گناہ سے پچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ (رواہ مسلم)

فائدہ: .....اور آیت ﴿وَلاَ تَنْهِ رُوّالِهِ رَقَّقِوْرَ الْحُوٰی﴾ اس کے منافی نہیں اس لیے کہ میراداس سے وہ وزر ہے کہ جن میں اس کا کچھٹل دخل نہ ہوگا اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہوا ورجو مخص کسی برائی یا بھلائی کا سبب ہے گا بقدر سبیت اس کوٹو اب وعما ب میں سے حصہ طے گا۔

قَلُ مَكَّرُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِأَتَّى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ شِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ البت وفا بازی کر میکے میں جو تھے ال سے پہلے بھر بہنیا حکم اللہ کا ان کی عمارات ید بنیادوں سے بھر کر بڑی ان پر جہت وغا بازی کریکے ہیں ان سے اگلے، پھر پہنچا اللہ ان کی چنائی پر نیو سے، پھر گر پڑی ان پر جہت مِنُ فَوْقِهِمْ وَٱلْمُهُمُ الْعَلَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۞ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يُخْزِيْهِمْ ادیر سے اور آیا ان پر عذاب جہال سے ان کو خبر نہ تھی فیل پھر قیامت کے دن رسوا کرے کا ان کو اویر ہے، اور آیا ان پر عذاب جہال سے خبر نہ رکھتے تھے۔ پھر دن قیامت کے رسوا کرے گا ان کو، وَيَقُولُ آيُنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمُ لُّشَاَّقُونَ فِيُهِمُ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ اور کہے کا کہال ہیں میرے شریک جن پرتم کو بڑی ضد تھی فیل بولیں کے جن کو دی کھی تھی خبر بیٹک اور کیے گا، کہاں ہیں میرے شریک ؟ جن پر ضد کرتے تھے۔ بولیں سے جن کو خبر ملی تھی، بے فلک الْخِزْيُ الْيَوْمَ وَالسُّوِّءَ عَلَى الْكُفِرِيْنَ۞ الَّذِيْنَ تَتَوَفَّىهُمُ الْبَلِيكَةُ ظَالِيقَ رموائی آج کے دن اور برائی منکروں یہ ہے قام جن کی جان نکالتے ہیں فرشے اور وہ برا کر رہے ہیں رسوائی آج کے دن اور برائی منکروں پر ہے۔ جن کی جان لیتے ہیں فرشتے وہ برا کر رہے ہیں ٱنْفُسِهِمْ ۗ فَٱلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوِّءٍ \* بَلِّي إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمُ اسے حق میں وس تب ناہر کریں کے الحامت کہ ہم تو کرتے نہ تھے کھر یرائی فے کیوں نہیں اللہ فوب جاتا ہے عام اینے حق میں۔ تب آ کر کریں مے اطاعت، کہ ہم تو کرتے نہ سے پھے برائی۔ کیوں نہیں ؟ الله خوب جانا ہے جو تم

ف یعنی اولوں کو گراہ کرنے اور پیغام ہی کو بہت کرنے کی جو تدبیری آئ کی جاری ہیں ان سے پہلے دوسری قویس بھی انبیاء عیہم السلام کے مقابلہ ہیں ایسی تدبیر میں کر چکی ہیں۔ انہوں نے سکو تلبیس کے بڑے اور پیغل کھڑے کردیے، پھر جب خدا کا حکم پہنچا تو اس نے پکو کر بنیاد میں بلا دمیں آئ خونداب انہی کے ایک جھٹکا ہیں ان کے تیار کیے ہوئے کل ان بی برآ پڑے جن کی چھٹوں کے نیچ سب دب کردہ سے مطلب یہ ہے کدان کی تدبیر میں خودان می بدالمف وی گئیس ۔ اور جوسامان فلید وحفاظمت کا کیا تھا و وفاو وفاو وفاو وفاو وفاو وفاو کا سبب بن مجا۔ بلکہ بعض اقرام کی بستیاں حی طور پر بھی تہد و ہالا کردی گئیس۔ وی گئیس جن شرکار کی تھا ہے ہیں جمارے پیغمبروں سے جمیش اور تے جھڑوتے تھے آئ و و کہاں ہیں ۔ تباری مدد کو بیول نیس آئے وہوئی یہ تنظیم وقت کی خوات اللہ وی خوات اللہ وی کا بیر دو فاش کرنا ہے۔ " ایک تعمیر وقت کی خوات اللہ وی فوق قولا کا تو ہم کہ بہتا ہی ان کو رموا کرنا ہے۔ یارموائی سے مراد جہنم میں وافل کرنا اور ان کی خوید مکار یوں کا بد وہ فاش کرنا ہوں کے دو قات کرنا ہوں کا بدور وہ کہاں گئیں ہوئی تھوں انسان کے مقدل میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ میں میں میں میں میں کی کے دور وہ میں کیا ہو وہ کہاں گئی تعمیر وہ کو ہمار کیا ہوئی کیا ہوئی کی کے دور وہ میں کیا ہوئی کی کے دور وہ میں کیا ہوئی کے دور وہ کہاں کی دور وہ کہاں کیا کہ کہ کہ بیا ہوئی کے دور وہ کہاں کی میں دور کی کو بران کی خود میں کے دور وہ کرنا کو میاں کیا ہوئی کی کے دور وہ میں کیا کہ دور وہ کہاں کیا دور کر کو کیاں کیا ہوئی کیا کہ دور وہ کرنا کو میں کیا کہ دور کیا کو دور کرنا کو دور کو کہاں گئی کے دور وہ کرنا کو دور کیا گئیس کے دور وہ کرنا کو دور کرنا کو دور کرنا کو دور کرنا کو دور کرنا کور کو کرنا کو دور کرنا کور کرنا کور کی کرنا کور کرنا کور کیا گئیں کیا کہ دور کرنا کور کور کرنا کور ک

ف يعنى ووتر كواجواب دے سكتے رالبت البياومليم السلام اور دوسرے باخراوك اس وقت ان مكار دفا بازوں كوسنا كركيس كرد يكھ لياجو بم كها كرتے تھے۔=

تَعْمَلُونَ۞ فَادُخُلُوا اَبُوابَ جَهَنَّمَ خُلِيئِنَ فِيْهَا ﴿ فَلَبِئُسَ مَثُوى الْمُتَكَيِّرِيْنَ۞ کرتے تھے فل مو داخل ہو دردازوں میں دوزخ کے رہا کرو سدا ای میں مو کیا برا ٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا كرتے تھے۔ سو چيھو دروازوں ميں دوزخ كے، رہا كرو اس ميں۔ سوكيا برا شھكانا ہے غرور كرنے والول كا-وَقِيۡلَ لِلَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا مَاٰذَاۤ اَنۡزَلَ رَبُّكُمۡ ۖ قَالُوٰا خَيۡرًا ۚ لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُوٰا فِي هٰذِهِ اللَّانَيَا اور کہا پرویزگاروں کو کیا اتارا تہارے رب نے بولے نیک بات جنہوں نے مجلائی کی اس دنیا میں اور کہا پرمیزگاروں کو، کیا اتارا تمہارے رب نے ؟ بولے نیک بات۔ جنہوں نے بھلائی کی اس ونیا میں، حُسَنَةً \* وَلَكَارُ الْاخِرَةِ خَيْرٌ \* وَلَيْعُمَ ذَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ جَنَّتُ عَلَى يَّلُخُلُونَهَا تَجُرِي ان کو بھلائی ہے فیل اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور کھیا خوب گھرہے پر تیزگارول کا فیل باغ میں ہمیشہ دہنے کے جن میں وہ جائیں گے بہتی میں ان کو بھلائی ہے۔ اور پیچیلا تھر بہتر ہے۔ اور کیا خوب تھر ہے پر ہیز گاروں کا۔ باغ میں رہنے کے، جن میں وہ جائیں گے، بہتی ہیں مِنْ تَخْتِهَا الْكَنْهُورُ لَهُمَ فِيُهَا مَا يَشَاّءُونَ ۗ كَلْلِكَ يَجْزِى اللهُ الْمُتَّقِينَ۞ الَّذِينُنَ ان کے نیجے نہریں ان کے واسطے وہال ہے جو چایں وہی ایا بدلہ دے گا اللہ پرویزگاروں کو فی جن کی ان کے نیجے نہریں، ان کو وہاں ہے جو چاہیں۔ ایسا بدلہ دے گا اللہ پر ہیزگاروں کو۔ جن کی تَتَوَقِّمهُمُ الْمَلْبِكَةُ طَيِّبِينِ لِيَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لِالْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمُ <u>مان قبض کرتے میں فرشتے اور وہ ستھری ہیں ول کہتے ہیں فرشتے سلائی تم یہ جاؤ بہشت میں وکے بدلہ ہے اس کا جو تم</u> جان لیتے ہیں فرضتے، اور وہ ستھرے ہیں، ان کو کہتے ہیں سلامی ہے تم پر، جاؤ بہشت میں، بدلہ اس کا جوتم

= آج کے دن ماری برائی اور رسوائی سرٹ منگرین تق کے لیے ہے ۔ فعلی یعنی شرک دکفر انقیار کر کے اسپینے تق میں برا کرتے رہے ۔ آخرای حالت میں موت کے فرشتے جان نکا لینے کو آگئے یفلامہ یہ کہ فاتمہ حالت کفروشرک پر ہما ۔ العیاذ مالند ۔

فى يعنى اس وقت مارى فون فال كل جائل بوشرارت و بغاوت دنيا مس كرتے تھے سبكانكادكر كافامت وفادارى كاظهادكر يسكر جم نے بحى كوئى برى تركت أيس كى جميشة نيك جان رہے۔ ﴿ يَتُوَقَدَ يَبْعَعُهُمُ اللّٰهُ بَعِيْعًا فَيَعْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُو في يعنى ميا جوٹ بول كرنداكو فريب دينا جاہتے ہو؟ جم كے علم ميں تمہارى مادى تركات يُں آئ تمہاراكوئى مكراور جوث ندائى سزا سے بيس بجاسكا۔ وقت • آمكيا ہے كوابئى كرقوت كامز و مجاهور

میں بیب اس کے مقابلہ میں مقین (پرویزگاروں) کا مال بیان فرمایا کہ جب ان سے قرآن کے تعلق دریافت محیاجاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیزا تاری تو نہائت مقیدت وادب سے کہتے ہیں کہ "نیک بات جوسرایا خیرو برکت ہے" ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے بھلائی کی دنیا میں اسے بھلائی کا خوشگوار بھل مل کر دہے گا۔ خدا کے بیاں کمی کی محنت اور ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں جاتی ہ

والمعنى أخرت كى مجلائدن او نعمتون كالوبوجهاى كياب ونياد مافيها كالعمتين وال كى جمونى جمونى جيزون كيمقابدين بيج من

## تَعۡمَلُوۡنَ۞

#### كرتے تھے فیل

#### کرتے <u>تھے۔</u>

# تهديدمعاندين ووعيدمستكبرين

قَالَعَاكَ: ﴿ قَدُمَكُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الى ادْخُلُوا الْجَنَّةَ عِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

چنانچفرماتے ہیں۔ تحقیق ان سے پہلے متنکر جھی لوگوں کو گمراہ کرنے اور حق کو پہت کرنے کے لیے عجب وغریب مرکز بچے ہیں جوان کفار مکہ سے پہلے گزرے ہیں جیسے نمرود بن کنعان جوابے زمانہ میں سب سے زیادہ سرکش و ظالم و متکبر بادشاہ تھا اور تمام شاہان عالم سے بڑھ کر تھا اور حضرت ابراہیم بالیٹ کے زمانہ میں تھا اس کا مکریہ تھا کہ اس نے بیل میں ایک بڑا اونچا کل بنوایا تھا جو پائج ہزارگز بلند تھا اور بعض کہتے ہیں کہ دو فراخ یعنی چھ میل اونچا منارہ تھے۔ پس آ بہنچا اللہ کا تھم ان کی عمارت کی تباہی اور بربادی کے لیے ان کی بنیادوں کی جانب سے کہ زلز لے نے تمام بنیادوں کو بڑسے اکھاز ڈالا۔ پھر اوپر سے ان پر جھت آگری جس سے چھتوں کے بنچے دب کرمرگئے اور ہلاک ہوگئے جو سامان حفاضت کا کیا تھا وی فٹا اور ہلاکت کا سبب بن گیا اور ایک جگہ سے ان پر عذاب آیا جہال سے ان کو وہم اور گمان بھی نہ تھا تھا رہ کی بنیا ویں اس درجہ تھکم اور مضبوط تھیں کہ خیال بھی نہ تھا کہ بڑے اکھڑ جا کھی جا بہال سے ان کو وہم اور گمان بھی نہ تھا تھا اس کا حال یہ ہوا کہ من جہانب الشدا یک دم آندھی نہ تھا کہ بر سے اکھاڑ کر ان پر گرا دیا۔ اور وہ سب بد بخت اس کے بنچے دب کرمر گے اور بعض کہتے ہیں چھتی بخت نصر تھا۔ (تفسیر قرطبی: ۱۰ ار ۱۷ کے اور وہ سب بد بخت اس کے بنچے دب کرمر گے اور بعض کہتے ہیں چھتی بخت نصر تھا۔ (تفسیر قرطبی: ۱۰ امر ۱۷ کا

امام رازی قدس سره فرماتے ہیں ﴿ فَأَقَى اللَّهُ مُنْيَا مُهُمْ مِينَ الْقَوَاعِدِ ﴾ من دوقول ہیں ایک توبید کہ آیت کے

= فلے بعنی ان کی جانیں موت کے وقت تک کفروشرک کی نجاست سے پاک اور نی و فجور کے میل پخیل سے صاف ریس ۔اور دی تعالی کی صحیح معرفت وعجت کی وجہ سے نہایت نوشد کی اور انشراح بلکداشتیا تی کے ساتھ اپنی جان جاں آفریں کے حوالہ کی۔

فکے ایک حثیت سے رومانی طور پرتوانسان مرنے کے بعد تی جتت یاد وزخ میں دائل ہو جاتا ہے۔ ہاں جممانی حیثیت سے پوری طرح دخول حشر کے بعد ہوگامکن ہے اس بشارت میں دونوں قسم کے دخول کی طرف اشارہ ہو۔

ف يعنى تهاراممل سبب مادى م وفول جنت كارباقى سبحقيقى دمت الهيب رميماكدمديث من آيار "إلا أَنْ يَتَعَقَدَ فِي اللهُ يُرَحْمَدِهِ."

ظاہری معنی مراد ہوں کہ قدیم زمانہ میں کفار بلند کارتیں بناتے تھے اور انبیاء کرام بیٹل کا مقابلہ کرتے تھے خدا تعالیٰ نے ان کو جڑ ہے گراد یا اور او پر سے ان پر چھت آپڑی جس کے نیچے دب کر مرگئے اور دوسر اقول یہ ہے کہ یہ کلام بطور تمثیل کے ہے کہ انہوں نے حق کے مقابلہ میں مکر وفریب کی بہت بلند کمارات بنائیں اور مکر وتلبیس کے بڑے او نیچ کل تیار کر دیئے مگر جب تھم الٰہی آبہ بنچا تو مکر وفریب کی بلند کمارت کی حجیت انہی پر گر پڑی اور اس کے نیچے دب کرخود ہی ہلاک ابدی میں گرفتار ہوئے۔ (تفسیر کبیر: ۵ سے ۲۳)

الغرض متكبرين كابيانجام تو دنياميں ہوا۔ پھر اس دنيا كےعذاب كےعلادہ قيامت كے دن اللہ تعالى ان كوا دررسوا یہ کہے گا کہ بتلا وُ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم انبیاء کرام میٹلااوراہل ایمان سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ آج وہتمہارے ساتھ حاضر کیوں نہیں ہوئے جوتمہاری مدد کرتے اوراس ذلت اورمصیبت ہےتم کو نکالتے (اس حالت کو دیکھ د کھے کر) وہ اہل علم جو دنیا میں انہیں نصیحت کیا کرتے تھے اور بیان کے وعظ ونصیحت کی طرف ملتفت نہ ہوتے تھے اس وقت بطریق ثماتت اہل علم ان سے یہ کہیں گے کہ دیکھ لیا جوہم کہا کرتے تھے آج کے دن پوری رسوائی اور برائی کا فروں پر ہے۔ بظاہراس وقت انبیاءکرام نیٹلا تو خاموش رہیں گے اوران متکبرین کی بات کا جواب نددیں گے البتہ اہل علم جوانبیاء علینہ کے وارث ہے کا فروں کوسنا کر رہے ہیں گے ﴿إِنَّ الْحِيزُى الَّهِ يَوْ مَدِ ﴾ الخونیا میں کا فرمومنوں کو ذلیل بیجھتے تھے قیامت کے دن انہیں معلوم ہوجائے گا کہ درحقیقت ذکیل وہی ہیں اور کا فروں کی ذلت کاظہورموت کے وقت سے شروع ہوجا تا ہےاس لیے آئندہ آی**ت میں کا فروں کی موت کی ذلت آمیز حالت کو بیان فر** ماتے ہیں کہ ان متکبر کا فروں کی فرشتے الیمی حالت میں جان <u> نکالتے ہیں کہ وہ مرتے دم تک گفراور تکبر پر قائم رہ کر اپنی جانوں پرظلم کرنے دالے تھے</u> یعنی مرتے دم تک گفراورشرک میں مبتلا تھے۔اگر مرنے سے پہلے کفراورشرک ہے باز آ جاتے توان کو یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی۔ساری عمر خواب غفلت میں سوتے رہے ہوش ہی نہ آیا۔ جب موت کا فرشتہ سر پر آپہنچا تب آنکھ کھولی۔ پس اس وقت بیظالم صلح کا پیغا م ڈالیں گے اور می صمہ اور **جھڑا جپوڑ کرا طاعت کی طرف مائل ہوں گے اور بیروح نکلنے سے ذرا پہلے ہوگا اس وثت یہ بیں گے کہ ہم دنیا میں کوئی برا کام** کفروشرک <del>نہیں کرتے تھے۔</del> ملک الموت کو دیکھتے ہی غرورتو کا فور ہوجائے گا اور ساری فوں فال نکل جائے گی مگر قدیمی مجموث ابھی باتی رہ جائے گا۔اور کہدیں گے کہم نے کوئی برا کامنہیں کیا۔اورای طرح آخرت میں کہیں گے ﴿وَاللَّهِ دَیِّنَا مَا مُنْا مُشْرِيكِينَ﴾ الله تعالى فرماتے ہيں، كيون نہيں۔ تم دنيا ميں ضرور برے كام كفراور شرك كرتے تھے۔ كياتم جھوٹ پول کرانڈدکودھو کہ دینا چاہتے تھے۔ بلاشبہاللہ خوب جانتا ہے جوتم کرتے ہو یعنی تمہارایہا نکارنبیں پچھ مفیدنہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ذرہ ذرہ کاعلم ہے تم قرآن اور رسول مظافی اور اہل ایمان کی ہنسی اڑاتے تھے اور توحید کے نام سے چڑتے تھے ہم تم کوتمہارے ا ممال کی سزا دیں مے اورسزا میہ ہوگی کہ یہ کہیں مے کہ پستم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہوجاؤتم ہمیشدای میں رہنے والے مولی البتد کی ای برا محانہ ہے۔ ایمان سے سکبر کرنے والول کا۔

خلاصه کلام به که دق کے مقابلہ میں تکبر کا انجام دنیا وآخرت میں سوائے ذلت وخواری کے بچھ نہیں اوراس تکبر سے

وی مراد ہے کہ جب کوئی بغرض تحقیق ان سے پوچھنا کہ محمد مُلاظم پر کیا چیز نازل ہوئی تو ازراہ شسخریہ کہتے کہ ﴿اَسّاطِوْوُ اِلْالْحَالَٰہُ اِلْمَالُورُ اِلَّا اِلْمَالُورُ اِلَّالِمِیْنَ کَا حَالَ بِیانِ ہوااب آ گے اس کے مقابلہ میں اہل ایمان کا حال اوران کی عزت و کرامت کو بیان فرماتے ہیں۔ جنہوں نے حق کے مقابلہ میں کوئی غروراور تکبرنہیں کیا۔ میں اہل ایمان کا حال اوران کی عزت و کرامت کو بیان فرماتے ہیں۔ جنہوں نے حق کے مقابلہ میں کوئی غروراور تکبرنہیں کیا۔ غرض یہ کہ پہلی آیت میں اشقیاء (بد بختوں) کے حال اورانجام سے خبر دی۔ اب ان آیات میں سعداء (نیک بختوں) کے حال اورانجام سے خبر دیتے ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں۔

اور جب قرآن کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ جو کفراور شرک سے اور تکبر سے پر ہیز کرتے ہیں کہ تمہارے پر وردگار تمہارے پر وردگار تمہارے پر وردگار نے کیا نازل فرمایا ہے (لیعنی وحی قرآنی سے سوال کیا گیا) تومتقین نے جواب دیا کہ ہمارے پر وردگار نے بڑی خیرو برکت کی چیز کونازل فرمایا بخلاف کا فروں اور متکبروں کے جب ان سے بیسوال کیا جاتا تو کہتے کہ یہ اساطیو الاولیین ہیں۔

ا من اساطیر کرد من کے جواب میں خیر امنصوب آیا ہے اور متکبرین کے جواب ﴿قَالُوۤ ا اَسَاطِیْوُ الْاَوَّلِیۡنَ ﴾ میں اساطیر اور کا انکار کیا اور متکبرین نے اس قر آن کے نزول کا انکار کیا اور موفوع آیا ہے جو مبتداء مخدوف کی خبر ہے ای ہو ﴿ اَسَاطِیوُ الْاَوْلِیْنَ ﴾ متکبرین نے اس قر آن کے نزول کا انکار کیا اور موفوع از کرکیے۔مطلب بیتھا کے قر آن منزل من اللہ نہیں بلکہ اس کا اساطیر الاولین ہونا ثابت اور مستر ہے کیونکہ جملہ اسمیہ دوام واسترار پر دلالت کرتا ہے اور متقین نے جواب (خیرا) منصوب کہا جوفعل محذوف کا مفعول بہ ہے یعنی انزل الله خیر آیسی بیتر آن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ رحمت اور خیروبرکت ہے اور بلاشبہ منزل من اللہ ہے حاصل کلام یہ کہ کا فروں اور متقبول کے جواب میں مرفوع اور منصوب ہونے کا فرق اس نکتہ کی بناء پر ہے۔ (تفییر کبیر: ۱۵ سر ۱۳۱۹)

عالت ہوتی ہے کہ وہ شرک اور معصیت سے پاک ہوتے ہیں اور از راہ اعزاز واکرام فرشتے ہے کہتے ہیں کہ سلام ہوتم پراللہ کا اور سیملام در حقیقت ایک قسم کی بشارت ہے کہ اس کے بعد تم بالکل صحیح سالم رہو گے۔ اور تم کوکوئی امر مکروہ (ناگوار) نہ پہنچ گا اور سلام کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بہشت میں داخل ہوجا وَ اپنے اعمال خیر کے سبب سے دخول جنت کا اصل سبب توفضل الہی ہے اور سیا عمال خیر اس کا سبب ظاہری ہیں اور بندہ کے یہ اعمال خیر بھی اس کے فضل اور تو فیق سے ہیں۔ مبتدا اور منتی ہر جگہ فضل اور یہ اس کے فضل اور تو فیق سے ہیں۔ مبتدا اور منتی ہر جگہ فضل اور سیا ہی ہوگہ فضل اور تو فیق سے ہیں۔ مبتدا اور درست کیوں نہ الہی ہے اور ممل نے در مور میان میں ایک وسیلہ ہے جو اس کے فضل پر موقو ف ہے نیز عمل صالح خواہ کتنا ہی صحیح اور درست کیوں نہ ہوگر اس کا قبول کرنا جی اس کا فضل ہے اور پھر اس پر جنت ہیں اور گھر اس کا فضل ہے اور پھر اس پر جنت ہیں داخل کرنا یہ می اس کا فضل ہے۔ واللہ خوا الْفَضْل الْعَظِیْمِ کیا۔

هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلْيِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمُو رَبِّكَ لَ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنَ كَا اللهِ عَلَى اللهُ وَلَيْنَ كَانُوا أَنْفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ﴿ فَا اللهُ وَلَيْنَ كَانُوا أَنْفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ﴿ فَا طَلِمُهُمُ سَيّاتُ مَا يَكُو اللهُ وَلَيْنَ وَوَ وَوَ ابنا بِمَا كُونَ اللهُ وَلَيْنَ وَوَ وَوَ ابنا بِمَا كُونَ اللهُ وَلَيْنَ وَوَ وَوَ ابنا بِمَا كُونَ اللهُ وَلَيْنَ وَوَوَ ابنا بِمَا كُونَ اللهُ وَلَيْنَ وَوَ وَابنا بِمَا كُونَ اللهُ وَلَيْنَ وَوَ وَوَ ابنا بِمَا كُونَ اللهُ وَلِينَ وَوَ وَوَ ابنا بِمَا كُونَ اللهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ وَلَيْنَ ابنا بِمَا كُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الله

عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوُا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞

کام اورانٹ پڑاان پر جو مُعْضا کرتے تھے **ڈک** 

کام،اورالٹ پڑاان پرجوٹھٹھا کرتے تھے۔

#### دوسراشبه

قال جنت کی خوبیان اوراس کا توق کی تفظر و ق الآ آن تأتیکه گه البلید که ... الی ... مّا کانوایه یسته نیز و و ق ق الله تال ان الله الله که ... الی ... مَا کانوایه یسته نیز و و الله تال ان الله الله و الله الله و اله و الله و ال

ان سے کوئی ہیر بزلتھا نداس کے بیال فلم دتعدی کاا مکان ہے ۔ان لوگوں نے اسپنے یاؤں پرخو دکلبر ڈی ماری کسی کا کمی بگڑاانسی کا نقصان ہوا یہ

کے جواب میں فرہاتے ہیں کہ میم مکرین نبوت اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس موت کے فرشتے آجا کیں اور ان کی روحین قبض کریں یعنی بیلوگ دلائل و برا ہین ہے راہ راست پرآنے والے نہیں بلکہ منتظر ہیں کہ جب قبض روح کے ملائکہ آویں ہونے بیش سود مند نہیں یا ہے معنی ہیں کہ فرشتوں کی آمد کے منتظر ہیں کہ وہ آکر فیصلہ کریں یعنی بیس کے سامنے آکر آپ خل ہی نوت کی گوائی دیں اور یہ بھی ناممکن اور محال ہے فرشتہ کو اصل صورت میں و یکھنا عام بشری طاقت سے باہر ہے یا اس طات کے منتظر ہیں کہ تیرے پروردگار کا کوئی حکم آجائے کہ ان پر کوئی عذاب نازل ہواور یکھنت سب ہلاک ہوجا کمیں اس وقت عذاب کو دی کھر کر ایمان لا کیں گے یا تھم ضداوندی سے قیمت کا آنا مراد ہے مطلب ہے کہ کیا جو اس موت کے منتظر ہیں کہ اس وقت ایمان لا کیں گے تو اس وقت کا ایمان معتبر نہ ہوگا ایسا ہی مسخرہ بن ان لوگوں نے نیا تھی جوان سے پہلے گزر بھی ہیں۔ یعنی ای طرح کی با تیں پہلے کا فرنجی کرتے تھے بالآ خرعذاب سے ہلاک ہوئے اور کیا تھا جوان سے پہلے گزر بھی ہیں۔ یعنی ای خال سے کہ اللہ ہوئے ایمان معتبر نہ ہوگا ایسا ہی مسخرہ بن ان لوگوں نے کہا تھی جوان سے پہلے گزر بھی ہیں۔ یعنی ابن اس لے کہ اللہ نے ان پر جمت قائم کر دی تھی اور رسول بھیج دیے تھے عذاب سے ہلاک کر کے اللہ نے ان پر کوئ تھیں این کو برائیاں ان کے اعمال کی بینی اپنے اعمال کی مزاور سے میں گرفتار ہوئے اور ان کو ای کہیں کا عشر سے نہیں پہنچیں ان کو برائیاں ان کے اعمال کی یعنی اپنے اعمال کی مزاور میں کہاں کا عذاب اور کھا ہوں کہاں کا عذاب اور کہاں کی قیامت اور کہاں کی وہائی اور جنت ۔

وَقَالَ الّذِينِينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاّء اللّهُ مَا عَبَدُنَا مِنَ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ مُحْنُ وَلَا ابَاؤُنَا وَلَا اور بِيلِ خَرَك كُرنَ والِ الرَّ بِإِبْنَا اللهِ مِهِ بِيحَ بِم الل كَ مواكن چيز كو اور منه ہمارے باب اور منه اور بولے شریک بجڑنے والے اگر بابنا الله منہ بولی الله باب اور منه مارے مال باب اور منه من دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَكُلُوكَ فَعَلَ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ فَهَلَ عَلَى الرّسُلُ اللّهُ مَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَكُلُوكَ فَعَلَ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ فَهَلَ عَلَى الرّسُلُ اللّهُ مَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَكُلُوكَ فَعَلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ م

الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمُ مِّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمُ مَّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ ﴿ فَسِيْرُوا فِي ہڑد گئے سے فل پھر کمی کو ان میں سے ہدایت کی اللہ نے اور کمی پر ثابت ہوئی مگراہی سو سفر کرو ہڑد گئے (سرکش) ہے۔ سو کسی کو راہ دی اللہ نے، اور کسی پر ثابت ہوئی عمراہی۔ سو پھرو الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۞ إِنْ تَحْرِصُ عَلَى هُلْمُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ ملکوں میں پھر دیکھو کیما ہوا انجام جھٹلانے والول کا اگر تو طمع کرے ان کو راہ پر لانے کی تو اللہ

زمین میں تو دیکھو، کیسا ہوا آخر جھٹلانے والوں کا۔ اگر تو للجادے ان کو راہ پر لانے کو، سو اللہ لَا يَهُدِئُ مَن يُضِلُ وَمَالَهُمُ مِّن نُصِرِينَ ٢٠٠٠

راه نېيس ديناجس کو بچلا تا ہے اور کو ئی نہيں ان کامد د گار ف

راہ نہیں دیتا جس کو بچلاتا ( بھٹکا تا ) ہے ، اور کوئی نہیں ان کے مدوگار ۔

#### تيسراشبه

قَالَغَيَّاكَ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ آشَرَكُوا لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدُمًا مِنْ دُوْدِهٖ مِنْ شَيْءٍ ... الى ... وَّمَا لَهُمْ يَتِنْ

نْصِرِيْنَ﴾ ربط: .... اس آیت میں مشرکین کے تیسرے شبہ کا ذکر ہے جس کو وہ اپنے اٹلال شرکیہ د کفریہ کا جواز اور استحسان ٹربت کرنے کے لیے پیش کرتے تھے جس کا خلاصہ بیہے کہ اگر خدا تعالیٰ کو ہمارا کفراور شرک اور ہمارے شرکیہ مثلاً بحیرہ دسائبہ وغیرہ ناپہند = فی این مشرکین کاییکہناغلا ہے کہ مندا کی طرف سے رو کا نہیں گیاا بتدائے آفرینش سے آج تک حب ضرورت مقلحت جی تعالیٰ انبیا یو بھیجمار یا ہے جن کا کام یں پیرتھا کراوگوں کو شرک داعمال شرکمیہ سے روکیں ۔اورصاف صاف اعزان کریں کہ مندا تعالیٰ کو کیا کام پرند میں کیا ابنا ہے۔ باق پر کو کو کو بنی طور پرمجبور کیول مذکر دیا محیا کدوه بدی کاراسة اختیار ،ی نه کرسکتے تویہ بات اس کی حکمت کے منافی تھی جیرا کہ ہم پہنے متعد دمواضع میں لکھ مکھے یں مربی یہ چیزکہ جوانبیا ما کہنا ندمانیں آھیں فراسزادی جاتی تو بہت ی قوموں کو دنیا میں عبر تنا ک سزائیں بھی دی کئیں مبیاکہ آگی آیت میں مذکورے ۔ ہاں عقماً ولقلاً بيضروري نہيں كدارتكاب جرم كے ساتھ الھيں فوراسزا دى جائے \_مجرم كو ايك منٹ كي مہلت نه سلے نداس كے ليے توبه واصلاح كاكو ئي موقع باقي چھوڑ ا جائے حضرت شاہ معاحب دحمداللہ لکھتے ہیں کہ" یہ نادانوں کی باتیں ہیں کہ اللہ کو یہ کا کتی کرنے دیتا یہ ( کیاان کے ردیجے سے مداعا جز تھا ؟ ) یہ ہی جواب ممل فرمایا کر میشدرسول منع کرتے آتے ہیں جس کی قسمت میں ہدایت تھی اس نے یاقی، جوثراب ہونا تھا خراب ہوا۔انڈکویہ ی منظور ہے ( کدانسان کو ٹی الجملاکب واختیار کی قرت دے کرآ زادر کھے۔اینٹ پھر کی طرح مجبوریا جوانات کی طرح اس کادائر عمل محدو دنہ کرے بلکہ ہر طرف بڑھنے اور تر تی کرنے کام رقع دے )۔ فسط يعنى اسپيغ اسپيغ وقت بديريم تريس پيغمبر عربي ملى الله عليه وسلم كورمول التعلين بنا كرجيجا يه

(حنبیہ)اس آیت سے لازم نیس آتا کہ ہرقوم اوربتی میں رسول بدواسطہ بھیجا میں ہو۔ ہوسکتا ہے کہ ایک نبی میں قوم میں اٹھایا جائے اور اس کے نام جنس ادى و شريحها ماسكتاب دوسرى اقرام س مجيع مائيل ان كالجيحام يابالواسط اي بيغمر كالمجيحاب والله اعلم ف حضرت ثاه مامب رحمه الندفر ماتے میں سرکن و وجوناحق سر داری کاوعوی کرے کھرمند ندر کھے ۔ایسے کو" طاغوت " کہتے ہیں بت، شیطان اور زیر دست

فالمهب اس مين دانل بين "

فِ**ک** یعنی من کوقعوراستعداد اورموما ختیار کی بنام پرخدا گمراه کرے اسے کو گی ہدایت نہیں کرسکتا نداسے خدائی سزاسے کو گی بچاسکتا ہے۔ آپ ملی مذعبید دسلم کا ت کی دایت پر دیس جونا بھی کھوفائد ، نہیں پہنچا سکتا۔ پھرآ پ ملی الناعلیہ وسلم ان کے غم میں اپنے کو اس قدر کیوں کھلاتے ہیں۔

ہوتے تو ہم کوکرنے ہی کیوں ویتا۔اگر خدا تعالی کو ہاری سہ باتیں ناپسند ہوتیں تو وہ ہمیں ایسی باتیں کرنے سے روک دیتا اور اگرہم ندر کتے تو ہم کوفوراً سزا دیتامعلوم ہوا کہ خدا ہارے اس کفر وشرک ہے راضی اور خوش ہے اور باالفاظ دیگرہم مجبوراور معذور ہیں خدا کے ارادہ اور مشیت کے خلاف نہیں کر سکتے۔اس آیت میں مشرکین کے اس شبہ کا جواب دیتے ہیں حاصل جواب سے کہ رہ جہالت کی باتیں ہیں اگلے کافر بھی اینے رسولوں کے مقابلہ میں اس قسم کی باتیں کیو کرتے ستھے لیعنی اپ آپ کو بالکل مجبور محض بتاتے تھے یہ بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کومجبور محض نہیں بنایا۔ بلکہ حق اور باطل کے سمجھنے کے لیے عقل عطا فر مائی اور پھراس کومل کی قدرت بھی دی کہا ہے اختیار سے خیر وشر کر سکے اور ہر گروہ میں اللہ تعالیٰ نے رہبر**ی ا**ور راہنمائی کے لیےرسول بھیج جو بالا تفاق شرک اور بت پرستی اور برے کا موں سے منع کرتے رہے اور صاف بیاعلان کرتے رہے کہ بیکام خدا کے نز دیک ناپسندیدہ ہے انبیاء مُنظِمٌ کا کام تبلیغ تھ سوانہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بندوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعدجس نے انبیاء ﷺ کا کہنانہ ماناس کوسزاملی اس طرح ان پراللّٰہ کی ججت بوری ہوئی ہٰذاتم کوان عبر تناک سزاؤں سے عبرت حاصل کرنی جاہے کہا گر کفرا درشرک خدا کو پسند ہوتا تو ان کو بیعبر تناک سز ائیں دیے کر ہلاک نہ کرتا اورخوب سمجھلو کہ اللہ کو پہلے ہے معلوم تھا کہ کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔اتمام جحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پینمبروں کے ذریعہ ﴾ اپنی مرضیات اور نامرضیات سےتم کوآ گاہ کر دیا ہےاوراس حلیم وکریم نے کفروشرک پرفورانہیں پکڑا۔ جب جرم کا پیانہ لبریز ہوگیا تو عذاب سے تباہ اور ہلاک کردیالہٰذاتم کوخدا کی مہلت سے بیرنہ جھنا چاہئے کہ یہ بات خدا کے نز دیک ببندیدہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ اس ہے راضی اور خوش ہیں۔مجرم کا پنے جرم کے جواز اوراستحسان ثابت کرنے کے لیے یہ کہنا کہ حکومت نے مجھ کوفوراً کیوں نہیں بکڑا۔ ماہر قانون کی نظر میں اس قتم کا عذر دیوانہ کی بڑے۔ قانون وان یہی کیے گا کہ جب حکومت نے میر قانون بناد مااوراس كااعلان بهي كرديا كه فلال چيز قانو نأجرم ہے تواب اگر حكومت بربنائے شفقت يابر بنائے مصلحت كس مجرم کوفورانہ پکڑے اوراس کو پچھ مہلت دے توحکومت کاکسی مجرم کوفورانہ پکڑنا اوراس کی مہلت دینا پیاس جرم کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا۔

اور چونکہ آمخصرت ناٹیڈا رحمۃ للعالمین تھاس لیے آپ ناٹیڈا یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ اسلام قبول کرلیں اور عذاب اللی سے نیج جاسمیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ناٹیڈا کی تسلی کے لیے ارشاد فر ما یا ﴿إِنْ تَحْوِثُ عَلَی هُلْدَهُ هُ ﴾ یعنی آپ ناٹیڈی ان بربختوں کے ایمان لانے کی حرص اور طمع میں نہ پڑ ہے کیونکہ جوشخص دیدہ و دانستہ با ختیار خود گر اہی کو اختیار کرے اللہ ایسے ماند کو ہدایت اور تو فیق سے نہیں نوازتا۔

ان کاعناداس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا ارادہ نہیں فرہ یا چنا نچے فریاتے ہیں۔ اور شرکین نے یہ کہا کہ آگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوالسی چیز کونہ پو جنے نہ ہم اور نہ ہمارے آ باءوا جداداور نہ ہم اس کے ہم کے بغیر کسی چیز کورام قرار دیتے خدا تعالی تو ہرامر پر قادر ہے کوئی اس کے ارادہ اور مشیت کوروک نہیں سکتا جو وہ چاہتا ہے اگر خدا ہم سے شرک چھڑ انا چاہتا تو ہم بھی شرک نہ کرتے اور نہ بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ کوحرام تھ ہراتے مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جمارے ان افعال سے ناخوش ہوتا تو ہم کواس کام کے کرنے کی قدرت ہی نددیتا۔

اورزجاج میشد به کتابی کتر مشرکین کایه کلام بطوراستهزاءاور تمسنح تقااورا گربطوراعتقاد ہوتا توموثن ہوجاتے ان کامقصود آنحضرت مُلْقِیْلُم کے ساتھ استہزاء کرنا تھا اور مطلب بیتھا کہ خدا کو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے اگر خدا ہم سے شرک جھڑانا چاہتا تو ہم بھی شرک ندکرتے ۔خواہ تو آتا یا ند آتا اب جب ہم تیرے خیال میں کفر کررہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ خدا کوہم سے کفر کرانا ہی منظور تھا"۔

بعض علماء نے زجاج میں اول کو اختیار کیا اور اس تفسیر پریہ آیت گزشتہ آیت ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَّا کَانُوۤا بِهِ یَسْعَهٔ نِهِ مُون﴾ کے ساتھ غایت درجہ مربوط ہوجائے گی۔ گررانج اور صحح بات وہی ہے جواول مذکور ہوئی کہ اس قول سے مشرکین کا اصلی مقصوداینے کفروشرک کا جواز اور استحسان ثابت کرنا تھا نہ کہ استہزاء دشمنے۔

حق جل شاندان کے اس جاہدا نہ اور معاندانہ سوال بااستدلال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ان کی ٹی بات نہیں بلکہ ان سے پہلے جتنے مشرک گزرے ہیں۔ انہوں نے بھی انہیاء کرام میٹا کی تکذیب کے لیے ای قسم کا حیلہ بہانداور یہ مہمل شبہ کیا تھا اور اس طرح انہوں نے بھی رسولوں کا مقابلہ کیا اور ہلاک ہوئے پس اس سے رسولوں کا کیا بگڑ گیا۔ رسولوں پر توصر ف اس قدر فرض ہے کہ صاف صاف حکم اللہ کا بہنچا دیں۔ ما نانہ ما نالوگوں کا اختیار ہے۔ انبیاء کا کام تو بہنچا وینا ہے باقی ہدایت ویٹا یہ اللہ کا کام تو بہنچا ہیں ہوئے ہیں ہوئے کہ جس کو چاہے گراہ کر سے اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے بینا بنائے اور جس اللہ جس کو چاہے نابیٹا بنائے بعث کا فریضہ صرف دعوت الی الحق ہے باقی سعادت وشقاوت اور ہدایت و صلالت وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے اس میں کسی نبی اور و لی کوخل نہیں۔ حضرت نوح علیا کے وقت سے لے کرخاتم الا نبیاء مُل اُل کے گا اور جو کفر کرا گا وہ نجات پائے گا اور جو کفر کرا گا وہ نجات پائے گا اور جو کفر کرا گا وہ ہوگا اور بریا وہ وگا۔ کہ موالات کے گا وہ نجات پائے گا اور جو کفر کرا گا وہ بلک ہوگا اور بریا وہ وگا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خیروشر کرنے کی قدرت دی اور انبیاء بیٹا ہے ذریعے یہ بتلادیا کہ یہ چیز خیر ہے اور یہ چیز شرک کا ارتکاب کیا وہ عذاب الہی ہے ہلاک ہوا معلوم ہوا کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک نابسندیدہ ہے۔ ابتداء شرہ بھرجس نے شرک کا ارتکاب کیا وہ عذاب الہی ہے ہلاک ہوا معلوم ہوا کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک نابسندیدہ ہے ارتکاب پر قبر الہی نازل ہواجس کے آثار اب بھی میں انبیاء کرام بھٹا ہے نے آگاہ کیا اور کفروشرک سے نع کیا اور آخر میں اس کے ارتکاب پر قبر اللی نازل ہواجس کے آثار اب بھی زمین میں موجود ہیں پس ثابت ہوا کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک قطعانا لیسندیدہ ہے کھار اور مشرکین کو عبرت ناک سزائیں ہوتا۔
اس امرکی واضح دلیل ہے کہ کفر اور شرک کے نزدیک جرم عظیم ہیں۔ بیندیدہ چیز کے نجالانے پر تو عذاب نازل نہیں ہوتا۔

حضرت شاہ عبدالقا درقدس اللہ مرہ لکھتے ہیں کہ بینا دانوں کی ہا تیں ہیں کہ اللہ کو یہ کام برالگیا تو کیوں کرنے دیا آخر ہرفرتے کے نزدیک بعض کام برے ہیں پھر وہ کیوں ہوتے ہیں (کیاان کے نزدیک خدا تعالیٰ ان کے روکنے ہے ، جزتھا) دنیا میں اعمال اور افعال مختلف ہورہے ہیں پس کیا بیرمختلف اور متضاد کام اللہ کے نزدیک پندیدہ ہیں اور سب اس کی مرضی سے ہورہے ہیں یہاں حق تعالیٰ نے مجمل جواب فر مایا کہ ہمیشہ رسول منع کرتے آئے ہیں جن کی قسمت میں ہدایت تھی انہوں نے ہدایت پائی اور جو خراب ہونا تھاوہ خراب ہوااللہ کو بہی منظورہے۔ (انتھی)

انسان کوفی الجمله ایسی قدرت اور ایساا ختیار و ب دیا گیا که جوخیر وشروونول کے کرنے پر قاور ہوا بینٹ اور پھر کی

طرح مجبور نہ ہو گراس کے علم از لی میں میہ مقدر ہو چکا ہے کہ بعض ایمان لائیں گے اور بعض کفر پر قائم رہیں گے اتمام جمت کے لیے اللہ نے پیغیروں کو بھیجا کہ وہ تم کوآگاہ کردیں کہ کفر اور شرک صرح گراہی ﴿ وَمَا کُتّا مُعَدِّبِهِ بَن سَحَتَٰی نَبْعَت دَسُو ﴾ غرض میہ کہ انبیاء ورسل کا تبلیخ اور دعوت سے اور پھر کا فروں اور مشرکوں پر قہر الہٰی کے نزول سے بیواضح ہوگی کہ کفر و شرک فعا کے نزد کیے جرم عظیم ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے محمد رسول اللہ مُلاقیظ کی طرح ہرامت میں ایک رسول بھیجا اس صرح کھم کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے راستے سے یعنی کفر و شرک سے بچومطلب میہ کہ توحید کی وعوت کوئی نئی دعوت نہیں قدیم سے بہی تعلیم چلی آرہی ہے سارے پیغیر بہی کہتے رہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ سے بچو۔ انبیاء ملیک قدیم سے بہی تعلیم پلی آرہ بی ہے سارے پیغیر بہی کہتے رہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ سے بی ۔ انبیاء ملیک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ سے بی۔ انبیاء ملیک نے نہ مانا چنا نجے فر ماتے ہیں۔

پھران ائم میں سے جن کے پاس گئے کی کواللہ نے ہدایت دی کہ اس نے حق قبول کیا اور کس پر بہ قضائے الیٰ گرائی ثابت ہوئی تیعنی گرائی اس کوالیں چٹی کہ مرتے وم تک اس کا پیچیا نہ چھوڑا جیسا کہ دوسری آیت ﴿فَرِیْقًا هَلٰی وَقَرِیْقًا حَقَیٰ عَلَیْہِمُ الصَّلْلَةُ ﴾ ایک گروہ کواللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر گرائی ثابت اور قائم ہوئی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کا تھم اور اس کی رضا مندی اور شے ہے اور اس کا ارادہ اور مشیت اور شے ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کا تھم تو یہ ہے کہ سب اس کی عباوت کریں اور کفر و شرک سے بچیں اور بیتم عام ہے اور سب کے لیے ہے گراس کا ارادہ اور مشیت بیہے کہ بعض کو ہدایت دے اور بعض کو گراہ کرے ف

در کارخانهٔ عشق از کفرنا گزیراست دوزخ کرابسوز دگر بولهب نباشد

اگروہ سب کی ہدایت چاہتا تو سب ہدایت پر ہوجاتے کما قال تعالیٰ ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَا لُهُ لُمُكُمْ آجَمَعِيْنَ ﴾ لین الراللہ چاہتا تو سب کوبی ہدایت دیتالیں اللہ کا بدارادہ اور بیہ مشیت کہ بھض ایمان لا کیں اور بعض کفر کریں۔ یہ اس کی تقدیر از لی ہوشیدہ رکھا اور اپنے تھم کو پینیمبروں کی زبانی ظاہر فرما از لی ہے اس کا علم سوائے تی تعالیٰ کے کو کوشیدہ رکھا اور اپنے تھم کو پینیمبروں کی زبانی ظاہر فرما دیا اور ہندوں کو آگاہ کردیا کہ سب اس کی عبادت کریں ہندوں کو چاہئے کہ اس کے تھم کی تعمیل کریں اور اس کی مشیت اور اس کی تقدیر پر از لی جس نہ پڑیں وہ ایک سر مکتوم ہے جس کا سوائے تی تعالیٰ کے کی کوم نہیں ۔ مشرکیین کے اس شب کا مناسیہ کا موائے تی تعالیٰ کے کی کوم نہیں ۔ مشرکیین کے اس شب کا مناسیہ کا اللہ ہوں نہیں انہوں نے مشیت خداوندی اور رضائے خداوندی میں فرق نہ کیا اللہ نے جواب میں فرق کی طرف اشارہ فریا دیا ۔ خاصہ جواب یہ ہوئی تھر کہ ہوئی کہ بر چیز اللہ کی مشیت سے ہم کراس کی مشیت اور چیز ہے۔ اور اس کا تھم کا ور رضامندی اور چیز ہے۔ اور اس کا تحکم کو باخبر کردیا اور اپنی رضامندی کو تم سے پوشیدہ رکھا۔ پس تم ملک میں پھرو، پھر دیکھو کہ تحکہ یہ کر آو والوں اور انہاء کی تعلیٰ نے والوں اور انہاء کی تعلیٰ اس خواب کو ایک کی سے تھر کی تعمیل اس خواب کی تعمیل نے مسلس اس طرح تباہ ویر باوہ ویا اس امرکی ویل ہے کہ بیدوا توں تا تعالیٰ نہ موقی تو گر شیتھ میں اس ذات اور رسوائی کے ساتھ تباہ نہ ہوتی اور کو کے اید چیش آئے جس سے کفار ہلاک ہوئے اور اللہ نہ کہ بیدون توں توں اس کہ یہ وہ توں تا تعالیٰ نہ نہ وہ کہ کا ان کی تعمیل اس کی دیوں اس کی دیل ہوئی وہ کو ان کے بعد چیش آئے جس سے کفار ہلاک ہوئے اور اللہ نہ کا اور اللہ کی ہوئی کو کی کے بعد چیش آئے جس سے کفار ہلاک ہوئے اور اللہ کی تعمیل اس کی دیوں اس کے دور اللہ کو اور اللہ کی تعلیٰ کی پیون گوئی کے بعد چیش آئے جس سے کفار ہلاک ہوئے اور اللہ کی اور اللہ کی بیون کوئی کے بعد چیش آئے جس سے کفار ہلاک ہوئی اور اللہ کی بیون کوئی کے بعد چیش آئے جس سے کفار ہلاک ہوئی کوئی کے بعد چیش آئے جس سے کفار ہلاک ہوئی اور اللہ کی میک کی کوئی کے بعد چیش آئے کی کوئی کے بعد چیش آئے کوئی کے دور اللہ کی کوئی کے بعد چیش آئے کوئی کے کوئی کے دور کی کوئی کی کوئی کوئی کے بعد چیش کوئی کی کوئی کے بعد چیش کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے

ایمان عذاب سے محفوظ رہے عذاب ایک ہے گر بھکم خداوندی کافروں کوتہد وبالا کررہا ہے اور موثنین سے کنارہ کئی کررہا ہے لیمان عذاب سے محفوظ رہے عذاب ایک ہے گر جگم خداوندی کا نزول ایں امر کی دلیل ہے کہ کفر اور شرک خدا تعالی کے نزویک عایت درجہ مبغوض ہے اور انتہا درجہ کا جرم ہے زمانہ حال کے مشرکین کو چاہئے کہ گزشته زمانے کے مشرکین کی عبر تناک سزاؤں کے آثار دیکھ کرعبرت پکڑیں اور خدا کے ارادہ اور مشیت کو بہانہ نہ بنا کیس بے شک عالم میں جو پچھ ہورہا ہے وہ سب اس کی مشیت اور ارادہ سے ہورہا ہے وہ سب اس کی مشیت اور ارادہ سے ہورہا ہے عالم کا کوئی ذرہ بغیراس کے ارادہ اور مشیت کے حرکت نہیں کرسکتائیکن کسی چوراور قزاق کو اپنی چوری نہ کرتا اس سے اس کے جرم میں مزید اضافہ ہوجائے گا اور چور کا بی عذرجرم بالائے جرم متصور ہوگا۔

فلاصد کلام ہے کہ پیغمبروں کے ذیے اللہ تعالی کے احکامات پہنچا دینا ہے سوانبیاء کرام نظام نے یہ بتلادیا کہ تو بی طور پر انبیاء کرام نظام کی زبانی پر اسکی بارگاہ لم میزل و لایز ال میں یہ طے ہو چکا ہے کہ سب ایمان نہیں لائیں گے۔ گرتشریعی طور پر انبیاء کرام نظام کی زبانی سی بتالا یا کہ تھم خداوندی یہ ہے کہ کفر اور شرک سراسر گراہی ہے اور سم قاتل اور ایمان اور اطاعت سراسر بدایت ہور تریاق میاور عالم میں جو کچھ بھی ہے اور جو ہور ہا ہے وہ سب اس کے اراد سے اور مشیت کے دائرہ سے با ہر نہیں۔ ہدایت اور صلات اور سعادت وشقاوت ازل میں جاری ہو چی ہے۔ ان میں تبدیل و تحویل کی گنجائش نہیں۔ عطر اور گلاب (ایمان و اطاعت) مہمادے سامنے ہے اور پا خانہ اور پیشاب (کفر و شرک) بھی تمہارے سامنے ہے آگر کوئی دیوانہ بجائے عرق گلاب کے مہمادے سامنے ہے اور پا خانہ اور پیشاب (کفر و شرک) بھی تمہارے سامنے ہے آگر کوئی دیوانہ بجائے عرق گلاب کے پیشاب پینے گئے اور دلیل یہ بیان کرے کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور میر اہر کام اللہ کی مشیت اور ارادہ سے ہائہ اپیشاب پینے اللہ کی مشیت اور ارادہ سے ہائہ اپیشاب پینا جائز ہوں نہیں بلکہ دیوانہ کی بڑے۔

(اطلاع) ای قسم کی آیت بارہ شتم میں گزر چی ہوہاں اس کی مفصل تفشیر آپکی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔

وَاقْسَهُوا بِاللهِ جَهْلَ اَيُمَا يَهِمُ لا يَبْعَثُ اللهُ مَن يَمُوْسُ لَي وَمُ اللهُ عَلَيْهِ حَقَّا الله عَلَيْهِ حَقَّا اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ عَقَا اللهُ وَوَلَى مِها عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَقَا اللهُ وَوَلَى مِها عَن الله وَه الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى الله وَه الله عَلَيْهُ وَلَى مُواعِد الله وَوَلَى مُواعِد الله وَوَلَى مُواعِد الله وَوَلَى مُواعِد الله وَلَى اللهُ وَلَى مُواعِد اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ

وَّلْكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الذِينَ وَلَيْ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللهِ اللهُ الله

لَكُنُ اكْثُرُ لُوكُ نَبِينَ جَائِدًا اللهِ وَاسْطِ كَهُ كُولُ دَى ان ير، جَن بَات مِن جُمَّرُتِ مِين، اور تا معلم كري كَفُرُوَّا أَنَّهُمُ كَانُوُا كُذِيدِيْنَ۞ إِنَّكَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا ٱرْدُنْهُ أَنْ نَّقُولَ لَهُ كُنَ

کافر کہ وہ جھوٹے تھے قال ہمارا کہنا کی چیز کو جب ہم اس کو کرنا جایں ہی ہے کہ کمیں اس کو ہوبا تو منکر کہ وہ جھوٹے تھے۔ ہمارا کہنا کی چیز کو، جب ہم نے اس کو جاہا، یہی ہے، کہ کمیں اس کو، ' ہو' تو

اللهُ فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنَّ بَعْدِمَا ظُلِمُوا لَنُبَيِّ تَنَّاهُمْ فِي اللَّانْيَا حَسَنَةً ﴿

وہ ہوجائے فیم اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے واسطے بعد اس کے کہ قلم اٹھایا البتہ ان کو ہم ٹھکانا دیں مے دنیا میں اچھا وہ ہوجادے۔ اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے واسطے، بعد اس کے کہ ظلم اٹھایا، البتہ ان کو ٹھکانا دیں گے دنیا میں اچھا،

وَلَاجُرُ الْأَخِرَةِ ٱكْبَرُ مِلَوْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوْا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ

اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہے اگر ان کو معلوم ہوتا فی جو ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا فلے اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہے، اگر ان کو معلوم ہوتا۔ جو ثابت رہے، اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ فل یعنی موت کے بعد دوسری زندگی بی نہیں پھر عذاب کا کیاڈر رب دھو سے ہیں۔

فی یعنی تمہارے انکاراورائیل پچوٹمیں تھانے سے مندا کا پکاوند ڈل نہیں سکتا، وہ تو ہو کردہے گا۔البتہ تم الین حقائق ثابتہ کا انکار کرے اپنے جہل کا جوت وے رہے ہو۔ جو تنفس مندا کے علم محیط اورشنو ن قدرت و حکمت، تکوین کے راز اوراس کی عرض وغایت سے آگا، ہوگا وہ مجمی بعث بعد الموت کا انکار نہیں کرسکا۔ مج سے ۔ "المناس اعداء ماجھلوا"

وسل یعنی معاد (قیاست وغیره کاآنا) مین مکمت ہے۔ اگرموت کے بعد دوسری زندگی نہوتو دنیا میں جو مختلف اعمال واحوال پائے جاتے ہیں ان کے معاف اور مخل نتائج کمیسے ظاہر ہوں گے۔ بیال کے جھڑوں کا دولوک فیسل تو ویں ہو گااوراس وقت منکرین معلوم کرلیں گے کہ قیمی کھا کرجن یا تول کا انکار کرتے تھے وہ پھی قیس ۔ اور قسم کھانے والے جمو نے تھے ۔ صغرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں " یعنی اس جہان میں بہت با تول کا شعبہ رہااور کئی سانا کوئی منکر رہا متو دوسر اجہان ہو نالازم ہے کہ جھڑ ہے جس بھی اور جموٹ ہدا ہواور مشیع ومنکر اپنا کیا گئیں ۔"

وس پرمردوں کورو باروز ندو کردینا کمانشکل ہے۔

### چوتھا شبہ

قال بنای و قافت این و قرق افسه و ایانه و به این این و توبید الله من می و تابی و قلی را به و تابی و

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبر کا جواب دیا کہ قیامت کا آنابر تی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے تن اور ناحق کے فیصلہ کے لیے قیامت کا قائم ہونا اور مردوں کا زندہ ہونا صروری ہے جس قادر محتار نے پہلی بارتم کو ایک قطرہ آب سے پیدا کیا اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں اس کے بعد اپنی قدرت کا ملہ کو بیان کیا۔ ﴿ اللّٰمَ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا اللّٰہِ کَا کَلّٰ اللّٰمِ کَا اللّٰ اللّٰہُ کَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَلّٰ اللّٰ کَلّٰ اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَمَ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَمَ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا کَا اللّٰمُ کَا کُلُو سُسْلِ کَا کُورِ اللّٰمُ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمُ کَا کَا کُلُولُولُولُولُ کَا کُلُولُولُولُ کَا کُلُولُ کَا کُلُولُ کَا کُلُولُ کَا کُلُولُولُ کَا کُلُولُ کَا کُلُمُ کَا کُلُولُولُ کَا کُلُولُ کَا کُلُولُولُ کَا کُلُولُ کَا کُلُمُ کُلُولُ کُلُولُ کَا کُلُمُ کُلُولُ ک

الندتعالی کوشمیں کھا تھیں ان لوگوں نے القدی ۔ خت شمیں ایعنی انہائی کوشش اور بڑی مضبوطی اور پورے زور کے سرتھ الندتعالیٰ کی شمیں کھا تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جواب بیں الندتعالیٰ کی شمیں کھا تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جواب بیں الندتعالیٰ کی شمیں کھا تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جواب بیں جھیے ہوئے دنیا سے دخست ہوجاتے ہیں بھیاان کی قربانیاں ضائع کی جاسمتی ہیں؟ ہر گزنیس جن لوگوں نے جن کی تمایت اور خدا کی رضا ہوئی کے لیے ظالموں کی جھیئے ہوئے دنیا سے دخست ہوجاتے ہیں بھیاان کی قربانیاں ضائع کی جاسمتی ہیں؟ ہر گزنیس جن لوگوں نے جن کی تمایت اور خدا کی رضا ہوئی کے لیے ظالموں کی مخت و و قاداری کا صلہ یقینا مل کردہے گا۔ اول تو ان میں سے جو جیتے بھیں گے دنیا ہی میں اپنی قربانیوں کا تھوڑا اس بھل بھی لیں گے ۔ یعنی گھر چھوڑ نے والوں کو ہم ترین محالات میں ہوجاتے گا۔ اول تو ان میں سے ہوجے بھر اس سے بھر جو بلند مقامات اور عظیم الشان مدارج آخرت میں میں اس کی جو جورت کی معادت سے گردم ہیں تمام گھریار بھوڑ کر خدا سے مام میں جائیں ہوجائے تو دوسرے لوگ بھی جو جورت کی معادت سے گردم ہیں تمام گھریار بھوڑ کر خدا سے محالات اور بھی ہیں تمام گھریار بھوڑ کر خدا سے میں میاجوں کی معادت سے گردم ہیں تمام گھریار بھوڑ کر خدا سے میں میاجوں کی معادت سے گردم ہیں تمام گھریار بھوڑ کر خدا سے میں میاجوں ہوگی کہر میں ہوئی کے مام میں جائیں ہوجائے تو دوسرے لوگ بھی جو جورت کی معادت سے گردم ہیں تمام گھریار بھوڑ کر خدا سے میں بھر کی کہر سے ہوں ۔

(تنبیہ) آیت کے عموم الفاظ پرنظر کرتے ہوئے ہم نے یہ تقریر کی ہے (وھو منقول فی روح المعانی عن بعضهم) عام مغرین نے
اس کو ان ای سحابر دنی النائم کے تق میں رکھا ہے جو کفار مکہ کی زیاد تیول سے تنگ آ کر ابتدا العبشری جو تنہ اکثر کے تھے یہ ہونکہ اکثر کے نزد کی آیت مک ہے جو
جو سال المدین سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ان ہجرت کرنے والول کو آخر کارضا تعالی نے اچھاٹھ کا ندمدین میں دیا۔ رَضِی الله عند ہم فرز کو نواعت کہ میں تعالی کے جو شنے کی پروان کی ۔ رضائے البی کے داست میں ذراقد منہیں ڈکھایا۔ ہرطرف سے معلی میں دراقد منہیں ڈکھایا۔ ہرطرف سے فرٹ کی المداداور اٹل وعدول پر بھروسے یہ ال تک کرد کی مداکا ہور برتا ہے کی طرح خدااس کا ہو جاتا ہے۔

فرماتے ہیں کیوں نہیں وہ اٹھائے گا۔ پکا وعدہ ہوچکا ہے جس کا ابغاء اس پر لازم ہے تمام پیغیبروں کی زبانی اللہ تعالی نے مرنے کے بعد بندوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ کیا ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کا بھین نہیں ہے حق تعالی حسب وعدہ بندوں کو ضرور زندہ کرے گاتا کہ اللہ ان پر اس امر کو کھول دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی قیامت کے قائم ہونے ہے ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ خدا کے پنج برجو بیان کرتے تھے وہ سب حق تھا قیامت اور جنت اور جنت اور جنم سب حق ہا اور جو ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ خدا کے پنج برجو بیان کرتے تھے وہ سب حق تھا تیامت اور جنت اور جنت اور جنم سب حق ہا انکار باتوں کے نالف تھے وہ سب غلطی پر تھے اور دوسری حکمت قیامت کے قائم ہونے میں دو حکمتیں ہیں اول تو یہ کہ حق اور قیامت کے قائم ہونے میں دو حکمتیں ہیں اول تو یہ کہ حق اور باطل نظر آجائے اور دوسری حکمت یہ ہے کہ بارے میں جو اختلاف تھا اس کا فیصلہ ہوجائے اور آنکھوں سے حق اور باطل نظر آجائے اور دوسری حکمت یہ ہے کہ ملات کے بارے میں جو اختلاف تھا اس کا فیصلہ ہوجائے اور آنکھوں سے حق اور باطل نظر آجائے اور دوسری حکمت یہ ہے کہ مدت اور کنو کے ایک کے بارے میں جو اختلاف تھا اس کا فیصلہ ہوجائے اور آنکھوں سے حق اور باطل نظر آجائے اور دوسری حکمت یہ ہوئے۔

اب آ گے کا فرول کے شبہ کا روفر ماتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہماری قدرت کا توبیہ حال ہے کہ جب ہم کی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں توجو چیز ہمارے علم میں ہوتی ہے ہم اسے کہتے ہیں "کن" ہوجا۔ پس وہ ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی مادہ ہوجاتی ہوجود طرح کی قدرت حاصل ہے وہ کسی بات سے عاجز نہیں جب وہ قادر مطلق معدوم سے کہتا ہے ہوجاتو فورا عدم سے نکل کروجود میں آ جاتا ہے ایس ذات کومردوں کا زندہ کرنا کیادشوار ہے جب زندہ کرنا چاہے گا فورا زندہ ہوجا کیں گے۔

آنکه پیش از وجود جال بخشد هم تو اند که بعد ازال بخشد چول در آورد از عدم بوجود چه عجب باز گر کند موجود

یہال تک منگرین بعث اور مکذبین قیامت کا ذکرتھا اب آ گے ان مومنین کاملین کی فضیلت اور بشارت کا ذکر فرماتے ہیں جن کا آخرت اور قیامت پریقین کامل ہے اور اس یقین کامل کی بنا پرانہوں نے ہجرت کی اور قشم قشم کی مصیبتوں ادراذیتوں پرصبر کیا اور اللّٰہ پر بھروسہ کیا چنانچے فرماتے ہیں :

اورجن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ بعد اس کے کہ کافروں کی طرف سے ان پرظم کیا گیا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ جہاں احکام اسلام پرٹمل کرنے میں کوئی حارج اور مزاحم نہ ہو۔ اچھا ٹھکانہ دینے سے دنیا میں سلطنت دنیا مراد ہے جہاں اسلام غالب ہوا ورکفر مغلوب ہو چنا نچہ خدا تعالیٰ نے اس وعدہ کو پورا فرماد یا اور اسلام اور مسلمانوں کو کھر سے نکالاتھا اللہ تعالیٰ نے اس مرز مین کا مسلمانوں کو کفر اور کافروں پرغلب عطاکیا اور جن ظالموں نے مسلمانوں کو کھر سے نکالاتھا اللہ تعالیٰ نے اس سرز مین کا مسلمانوں کو وارث بنایا اور اس کے علاوہ البتہ آخرت کا اجراس سے کہیں بہتر ہے کاش کا فرجان لیتے کہ خدا تعالیٰ نے مہاجرین میں ہم ان لوگوں نے کفار کے نہاجرین سے کیا وعدے کے ہیں اور یہ مہاجرین وعد ہائے خداوندی کے اس لیے متحق ہیں کہ ان لوگوں نے کفار کے مناظم پر مبر بیا۔ اور مضبوطی کے ساتھ حق ہر بیابت قدم رہے اور خدا کا وعدہ ہے کہ صابرین کو بے حساب اجرعطافر مائے گا۔ اور مناظم پر مبر بیا۔ اور مضبوطی کے ساتھ حق ہیں۔ اور جو اللہ کر یم پر بھروسہ کرے اور مخلوق سے بالکلیہ منقطع ہوجائے اور بالکلیہ یہ لوگ ایک یہ برور دیگار پر بھروسہ دی کھروسہ کرے اور مخلوق سے بالکلیہ منقطع ہوجائے اور بالکلیہ یہ بھروسے کے اور بالکلیہ مناز کی کھروسہ کرے اور مخلوق سے بالکلیہ مناز کی ہوروں کے اور بالکلیہ مناز کو بالکلیہ مناز کی برور دی کی برور دی کو بالکلیہ مناز کو بالکلیہ مناز کو بالکلیہ مناز کی برور کو بالکلیہ کو بیابی کا میں برور کھروں کو بالکلیہ مناز کو بالکلیہ کا برور بالکلیہ کو بالکلیں کو بالکلیہ کو بالکلی کو بالکلی کو بالکلی کو بالکلیہ کو بالکلیہ کو بالکلیہ کو بالکلی کو بالکر کو بالکر کو بالکر کے بالکر کو بالکر کو بالکر کو برور کو بالکر کو بالک

خالق کی طرف متوجہ ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے اور جس میں صبر اور توکل کی صفتیں جمع ہوجا نمیں وہ بلاشبہ انعامات خداوندی کا مستحق ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سر ہ فرماتے ہیں کہ بیآیت وعدہ مہاجرین اولین میں نصرت کے ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے لیے وعدہ فرمایا کہ وہ آئہیں دنیا میں بھی نیکی اور بھلائی عطا کرے گااور آخرت میں بھی۔ اور دنیا کی نیکی سے یہی فتح ونصرت اور خلافت وامارت اور اخذ غنائم مراد ہے بعد از ال جب ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں حسنہ اور بھلائی عطافر مائی تو ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو آخرت میں بھی اجرعظیم فرمائے گا۔

چنانچەروایت ہے كەحفرت عمر فاروق بلانتئاجب كى مهاجركواس كاحق دیتے تو فرماتے الله تنهمیں اس میں بركت دے بيتمهاراوه حق ہے جس كااللہ نے تم سے دعدہ كياہے اور آخرت میں جو پچھاس نے تمہارے ليے رکھاہے وہ اس سے بھی بہتر ہے اور پھر بير آيت تلاوت كرتے۔ ﴿ لَهُ بُهِ قِنْهُ مُمْ فِي اللَّهُ نُينَا حَسَنَةً • وَلَا جُورُ الْاحْرَةِ آكْبَرُ ﴾.

معلوم نہیں فیل بھیجا تھا ان کونٹانیال دے کر اور ورقے فیل اور اتاری ہم نے تھے پریدیاد داشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز معلوم نہیں۔ بھیجے تھے نشانیال لے کر اور ورق۔ اور تھے کو اتاری ہم نے یہ یاد داشت، کہ تو کھول لوگوں پاس، جو اترا، ن کی طرف، معلوم نہیں۔ بھیجے تھے نشانیال لے کر اور ورق۔ اور تھے کو اتاری ہم نے یہ یاد داشت، کہ تو کھول لوگوں پاس، جو اترا، ن کی طرف،

# وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ@

#### جوازی ان کے داسطے قال تاکدہ فورکریں فاس

اورشا یدوه دهیان کریں۔

فل یعنی پیغمبر کے منظوم ساتھ ول کو جب وہ صبر و توکل کی راہ میں ثابت قدم ہوں، دارین میں غالب ومنھور کرنا ہماری کوئی نئی عادت نہیں۔ پہلے ہی ہم نے الممانوں میں سے رسول کیم جن کا کام پیتھا کہ مندا کے احکام اور نگل ہدی کے انجام سے وگول کو خبر دار کر دیں۔ اب اگر تہیں معظوم نہیں تو جانے والوں سے جو المم مابھ اور ان کے پیغمبر ول کے تاریخی واقعات کا علم دکھتے ہیں تھیت کو کوئی الواقع پہلے کچھ آدی پیغمبر ول کے منصب پر بینات و زبر (معجزے ور کامیب کا تیاس ) و سے کر کیم بھیجے گئے یا نہیں۔ اور یدکہ ان کے ماسنے والول اور نہا سنے والول اور نہا سنے والول کا کیا حشر ہوا۔ اللی تق مبر دتوکل کی بدولت کی طرح منصور و کامیب ہوئے۔ اور نگالم معاندین اتمام جمت کے بعد کیسے تباہ کیے گئے۔ وقو تھئے دہتے المختسلی علی دی بائے موسلے کے این کر ان کا کان یکھنٹ کی اور کے منصور کی بدولت کی طرح منصور و کامیب ہوئے۔ اور نگالم معاندین اتمام جمت کے بعد کیسے تباہ کیے گئے۔ وقو تھئے دہتے المختسلی علی دی بائے موسلے کی ہوئے وقو تھڑو تا تما گائ یکھنٹ کی بائے کہ ان ان کر ہے اللی اللہ کی جائے کہ بائے الکی تھوٹ کی ہوئے کی ہوئے کہ میں ان مراح اللہ کی جائے المختسلی میں ان میں تا میں ہوئے کی تو اللہ کی جائے کہ بائے کہ خوالی اللہ کی جائے کہ انسان میں ان کر کے عمل کرنا چاہیے بہت سے ممام اس کو تقاید آئمہ کے ثبوت میں بیش کرتے ہیں۔ واللہ اعلم میں کئی مواد اور وہ موسر جواد راق میں لکھ جائے ہوئے۔ اس کے جواد اور وہ موسم جواد راق میں لکھ جائے ہو۔

فسل مراد الست سے مراد ہے قرآن کریم جوالگی امتول کے ضروری احوال وشرائع کا می فاہ انبیائے سابقین کے علوم کا جامع ،اور بمیشہ کے لیے خدائی احکام=

## يا نجوال شبه

قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُ إِلَّا رِجَالَّا ... الى ... وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

ربط: ..... اس آیت میں کا فرول کے اس شبہ کا جواب ویتے ہیں جو وہ کہا کرتے تھے کہ پیغیبر بشرنہیں ہوتا بلکہ فرشتہ ہونا چاہئے۔ یہلوگ زسالت اور بشریت میں منا فات سجھتے تتھے اس لیے ایسا کہتے تتھے جن تعالیٰ اس کے جواب میں ارشا وفر ماتے ہیں کہ جتنے پیغیرہم نے پہلے بھیجے وہ سب بشر تھے اگر تمہیں معلوم نہ ہوتو اہل علم سے دریا فت کرلو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے فرختے نازل نہیں گئے، بلکہ انسانوں کوہی رسول بنا کر بھیجا اور ان کی صداقت کے لیے ان کو معجزات عطاکیے چنانچے فرماتے ہیں اور نہیں بھیجاہم نے رسول بنا کرآپ مُناتیا سے پہلے گرصرف مردوں کو نہ فرشتوں کو اور نہ عورتوں کو وحی سمجیج تھے ہم ان کی طرف مقام نبوت ورسالت مردوں کے لیم مخصوص ہے۔ کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنی اور رسول نہیں بنایا اور نهان کی طرف وحی نبوت ورسالت بھیجی ۔حضرت مریم اور مادرموئل طبیع کی طرف جس وحی کا ذکر آیا ہے وہ وحی الہا**م اور** روحی ولایت بھی نہ کہ وحی نبوت ورسالت کیونکہ و حبی کالفظ قر آن کریم میں مختلف معنی میں مستعمل ہوا ہے" الہام" کے معنی میں بھى آيے جياك ﴿ وَأَوْلَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ من ايحاء سے وى الهام مراد ب-اور ﴿ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوْمُونَ إِلَى اَوُلِينِهِمْ ﴾ میں ایسحاء سے وسوسہ مراد ہے اس لیے کہ وحی کے لغوی معنیٰ القاء خفی کے ہیں جو وحی نبوت اور وحی الہام اور وسوسہ وغیرہ کو شامل ہیں ۔مشر کین مکہ کہتے تھے کہ شان خدادندی اس سے بالہ تر ہے کہ اس کا پنیمبرآ دمی ہوا گر خداکس **کواپنا** رسول بنا کر بھیجنا تو فرشتوں کو بھیجنا اس پر خدا تعالی نے آیت نازل فر مائی ۔مطلب یہ ہے کہ عادۃ اللہ یوں ہی جاری ہے کہوہ فرشتوں کو پیغیبر بنا کر نہیں بھیجتا ہے سابق میں اس نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب آ دی تھے اور سب مرد تھے تو محمد مُلاَعظُ کی نبوت ورسالت میں کیااستبعاد ہے۔ <del>پس اگرتم نہیں جانے تواہل کتا ب سے دریافت</del> کرلوکہ جن میں ہمیشہ پیغیبرآتے رہے وہ تم کو بتلادیں گے کہ حضرت آ دم مالیلاے لے کراس وقت تک جونبی گزراوہ مردتھا فرشتہ نہ تھا اہل کتاب سے یو جھنے کا تھم اس لیے دیا کہ کفار مکہان کے علم کے معتقد تھے غرض ہے کہ آپ ناکٹا ہے پہلے جس قدر نبی بھیجے گئے وہ سب مردوں میں سے تھے اور تھلے معجزات اور صحیفوں کے ساتھ بھیجے گئے اور ای سرح اے نبی مُلافِظُ ہم نے تیری طرف پیھیت کی کتاب اتاری تاکہ توتمام لوگوں کے لیے اللہ کے نازل کر دوا حکام۔اوامرونو اہی کوصاف اور واضح طور پر بیان کرے اور نیز یہ نصیحت کی کتاب اس کیے اتاری گئی کہ وہ اس میں غور وفکر کریں اور جانیں کہ پیخلوق کا کلام نہیں اور ہدایت یا جائیں غور وفکر ہے انسان حق کی راہ یا تا ہے اور عنا داور غفلت آ دمی کوتباہ اور بربا دکر کے جھوڑتی ہے۔

فا مکرہ اولی: .....(۱) اس آیت کے عموم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیرعالم پرعالم کی تقلید واجب ہے۔ اور تقلید کے معنی یہ ہیں کہ = اور فلاح دارین کے طریقوں کو یاد دلانے والا اور نواب نمفلت سے بیدار کرنے داما ہے مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پہلے رسول بھیجے گئے ، کتا بیں اتاری کئیں اقد ج تم کو (اے محمد ملی الله علیہ وسلم ) ہم نے ایسی کتاب دے کر بھیجا جو تمام کتب سابقہ کا فلا صدا درائیوں کے عوم کی مکل یاد داشت ہے۔ آپ ملی الله علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اس کتاب کے مضایان فوب کھول کر بیان فرمائیں اور اس کی مشکلات کی شرح اور مجملات کی تقسیل کر دیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ آن کا مطلب و ، می معتبر ہے جوا مادیث رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے موافق ہو۔

غیرعالم کسی عالم سے تھم شرکی در یافت کر ہے۔اور بغیر دلیل معلوم کیے اس بڑمل کرے تعلیہ شخصی میں کسی خاص امام کی ذات کا اتباع مقصوفہ بیں ہوتا اس لیے کہ ذاتی طور پرسوائے رسول خدا شاہ نی کا تباع واجب نہیں۔غیرعالم، عالم شریعت سے جومسکلہ بوچھتا ہے اس کا مقصود تھم شرکی کا دریافت کرنا ہوتا ہے نہ کہ اس کی ذاتی رائے۔ جو شحص کسی کو نبی کی طرح واجب الا تباع سمجھے وہ کا فر ہے البتہ بغیر سند اور بغیر دلیل معلوم کے کسی حدیث کو اہام بخاری مجھٹا کے اعتباد پرضیح مان لینا بی تقلید فی الروایت ہے اور اہام ابو صنیفہ میں شاہد کا میں میں اور نہم اور ان کے تقویل اور ان کی نقابت اور در رایت پر اعتباد کر کے الروایت ہے اور اہام ابو صنیفہ میں گئے گئے کہ مطابق شریعت کا اتباع کرنا۔ تقلید فی الدر ایت ہے اور غیر عالم کو عالم کا اتباع واجب ہے اور ظلوم وجبول ایک انسان کوجس کا علم بھی ناقص اور تقویل بھی ناقص اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ ایپ اسے مطابق قرآن وحدیث پر عمل کرے اس پر فرض ہے کہ راختین فی انعلم اور ستنہ طین کی تقلید کرے ناقص پر کامل کا اتباع عقلاً وشرعا واجب ہے۔ف

چون تو یوسف نیستی یعقوب باش بنزاران گریدوآ شوب باش

اور جو خص اپنے آپ کو علم اور نہم میں ابوطیفہ میں انوطیفہ میں انوطیفہ میں انوطیفہ میں اور جو اسے ہمارا خطاب نہیں اور جو ابنی کمتری کا اقر ارکر ہے تو پھرع ض ہے کہ باجماع عقلاء کمتر پر بالاتر کا اتباع واجب ہے معلوم نہیں کہ دعیان عمل بالحدیث کے نزد یک عقلاء عالم کا بداجماع جت ہے یا نہیں۔ نابالغ کا اتباع عقلا دشر عا واجب ہے بغیر ولی کی اجازت کے نابالغ کا کوئی تصرف تیج وشراء اور نکاح وغیر ہ معتر نہیں ای طرح علم اور نہم کے نابالغوں کا فتوی بغیرائمہ ہدایت۔ ابوطیفہ کو النافعی کا اتباع کا کوئی تصرف تیج وشراء اور نکاح وغیر ہ معتر نہیں ای طرح علم اور نہم کے نابالغوں کا فتوی بغیرائمہ ہدایت۔ ابوطیفہ کو النافعی میں اور شافعی میں انسان کی اور عقل اور ہدایت کے بالغ سے اور آن کے دعیان عمل بالحدیث اگر میک ہیں کہ ہم بھی علم اور عقل کے بالغ ہیں ہمیں کمی بالغ کی ولایت کی ضرورت نہیں تو ہم عرض کریں گے کہ آپ اپنے مقال کے بلوغ کی علامتیں بیان سیجئے تا کہ آپ کے دعوے کا صدق ظاہر ہو سکے۔ ﴿ فَدُسْتُلُو اللّٰ مُحْدِ اِنْ کُورِ اِنْ کُورُ اُنْ اللّٰ کُورِ اِنْ کُورُ اِنْ اِنْ کُورُ اِنْ کُورُ اِنْ کُورُ اِنْ کُورُ اِنْ کُورُ اِنْ کُورُ اِنْ اِنْ کُورُ اِنْ اِنْ کُورُ اِنْ کُورُ اِنْ کُورُ اِنْ اِنْ کُورُ اِنْ کُورُ اِنْ کُورُ اِنْ کُورُ اِنْ کُورُ اِنْ اِنْ

تصریح کی ہے تقلید غیر شخصی سے دین کھیل تماشہ نہیں پڑھا وہ لامحالہ کسی کی تقلید پر مجبور ہے تو اس زمانہ کے علماءاہل حدیث کی تقلید سے امام ابوصنیفیہ میشلڈ اور امام شافعی میشلۂ کی تقلید بہتر ہے۔

اے مسلمانو! امام ابوصنیفہ بھی تھیں۔ ۸ ہجری میں گزرے اور صحابہ کرام ڈوکٹھ کو دیکھا اور پھر صحابہ کرام ڈوکٹھ مثلاً حضرت عمر اور حضرت علی بڑا گئا کے شاگر دول سے علم حاصل کیا تو کیا ابوصنیفہ بھی تھی ان کانہ کے علماء اہل حدیث سے بھی مگے گزرے متھے کہ ان کی تقلید تو شرک اور بدعت ہوجائے۔ اور اس زمانہ کے علماء اہل حدیث کی تقلید تو حید بن جائے۔اے مسلمانو! تم اپنے انجام کوسوج کو۔ (وماعلینا الا البلاغ)

اَفَاصِ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ عِلْمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابِ مِن مولا الله الله يوك وه لوگ جو برے فريب كرتے بي اس سے كه دهنا ديا الله ان كو زين بيس يا آ تينج ان به عذاب جہال سے مولا الله موت بين، جو برے دادَ كرتے بين، كه دهنا دے الله ان كو زين مين، يا پنج ان كو عذاب جہاں سے

حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَوْ يَأْخُنَ هُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ أَوْ يَأْخُنَ هُمْ عَلَى خَيْتُ لَهُمْ عَلَى خَيْتُ لَا يَشُعُرُونَ ﴾ أَوْ يَأْخُنَ هُمْ عَلَى خِرْ مَ مَا يَهُمُ عَلَى خَرْ مَا يَكُو لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَل

# تَغَوُّفٍ ﴿ فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيْمٌ ۞

#### ڈرانے کے بعد ق میں موتہارارب بڑا زم ہے مہر بان فی

#### ڈرانے کر (خوف اور دہشت ہے)۔ سوتمہار ارب بڑا زم ہے مہر بان۔

ف لیعنی حضورتسلی الندعلیه وسلم کا کام مضامین قر آن کوکھول کربیان کرنا، ادرلوگوں کا کام اس میں غور دفکر کرنا \_

کے بعد بھی کیا آگئے انبیاءادران کی قوموں کا عال سننے ادر قرآن ایس مکل یاد داشت پننج جانے کے بعد بھی کیا تفارمکہ فق کے مقابدیں اپنی مکاریوں اور داؤ فریب سے بازنیس آتے بحیایہ امکان نیس کہ خدافیس قاردن کی طرح زمین میں دھنماد سے ریاایسی طرف سے کوئی آفت بھیج دی مدھر سے انھیں وہم دگمان بھی منہ و پہنانچے "بدر" میں مسلمان غازیوں کے ہاتھوں سے ایسی سزادلوائی جوابنی قوت وجمعیت ادر مسلمانوں کے منعص وقلت کو دیکھتے ہوئے ان کے تصور میں بھی منہ سے تھی۔

وسل یعنی یہ بھی ضروری نہیں کہ پہلے سے کچھا ہم مم کیا جائے یا فوجیل مقابلہ کے این داندگی جائیں ۔ خداتواس پر بھی قادر ہے کہ ہیں چلتے بھرتے کام کاج کرتے یا استروں پر کروٹیں بدلتے ہوئے ایک ماج دو ہے ہی کہ درت ہے وہ ہم کو عاجز کرسکتا ہے ہم است سے تھا سکتے ۔

یا بستروں پر کروٹیں بدلتے ہوئے ایک دم پر کو لے اور بالکل عاجز و ہے بس کرد سے ۔ اس کوس قدرت ہے وہ ہم کو عاجز کرسکتا ہے ہم است سے تھا کہ کہ طبعاً فوٹ کھا ہے اور مبادی عذاب دیکھ کر ڈرد ہے ہول کیکن یہ خوت کھا مجھی ہو ۔ غدامت اور تو بہ کے ساتھ رہوجو دافع عذاب ہوسکتا ہے ۔ بعض نے "تنخوف" کے معنی" منتقص " (آ ہمت آ ہمتہ کم کرنے) کے لیے ہیں ۔ بعنی یہ بھی ممکن ہے کہ دفعاً الماک نہ کرے آ ہمت آ ہمتہ کم کھنا ہے اور بہت کرتار ہے۔

ف یعنی خداسب کی کرسکائے مگر کیول آمیں کرتا،اس کی تری اورمہر بائی مانع ہے کہ جریین پر فوراً عذاب نازل کیدے اس کی رافت و رحمت مقتنی ہے کہ جرمین کومہلت اوراصلاح کامواقع دیا جائے یا یہ مملمسرت "یا نحد کھٹم علی شخوفی " سے معلق ہے بحامید " تدخوف ہو بمعنی " تنقیص " ریاجائے، تو مطلب یہ والد کہ آن میں نیست و نابود کر دیتا۔

# تهديدابل مكربانواع اقسام قهر

عَالَيْكَاكُ: ﴿ أَفَأُمِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّاتِ .. الى .. فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

ربط: .... اب ان آیتوں میں اول سرکشوں کو جو دین تق کے مقابلہ میں مکر وفریب کیا کرتے ہے اللہ تعالیٰ ان کواپے قسم تسم کے قہراور عذاب سے ڈرا تا دھمکا تا ہے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔

(۱) کیاتم کواطمینان ہوگیا ہے کہ اللہ تم کوز مین میں دھنسادے ﴿آنْ تَحْسِفَ اللهُ عِلْمُ الْآرُضَ ﴾ جیسے پہلے بہت ی قوموں پرزلزلیآ یا اورز مین بھٹ گی اوروہ زمین میں دھنس گئے جیسے قارون تو کیا تمہارے لیے بیمکن نہیں۔

(٢) دوم ميكدان برنا گهانى طور بركوئى عذاب آجائے جس كى پہلے سے ان كوخبر ند ہو كما قال تعالىٰ ﴿ أَوُ يَأْتِيَهُمُ الْعَلَامِ مِنْ مَدِيْ مُنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ جيسے قوم لوط برنا گهانى طور برآسان سے پتھر برسے۔

(۳) سوم ہیر کہ چلنے پھرنے کی حالت میں یا سفر کی حالت میں ان کو پکڑے مثلاً وفعتا کسی نا گہانی بلایا نا گہانی بیار ک میں مبتلا ہوجا نمیں۔

(۳) چہارم یہ کدان کو بندرت کی بکڑے کہ دفعتان پر کوئی بلا نازل نہ ہو بلکہ اس بلااور آفت سے پہلے اس کے آثار نمایاں ہوجا تھیں۔ جن کو و کھے کریہ پریشان ہوجا تھیں جیسے قحط اور بیاری اور پھر ہلاک ہوجا تھیں مگر خدا تعالی ﴿ رَعُوفَی رَجِیْتُ ﴾ ہے بکڑنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔

ان آیات سے مقصود کافرول کوان کے ناشا کستہ افعال واعمال پرخوف دلانا ہے اور کر راد کہر کرنے والوں کوا ہے غلبہ اور قبر ہے ڈرانا ہے اور عذاب الہی کے ناگہاں آجانے ہے انہیں خبردار کرنا ہے اور اسے علم کی خبردینا ہے کہ الیہ گاروں اور مکاروں کو مہلت و ہے دکھی ہے حالا نکداس کو بی قدرت ہے کہ فی الفوران کوزیش میں دھنسا دے یا اس جگہ ہے ان پر عذاب لے آئے۔ جہاں کی ان کو خبر نیس ۔ چنانچ فرماتے ہیں کیا ہے لوگ جودین حق کے باطل کرنے کے لیے بڑی بڑی تری تدبیر یں سوچے رہتے ہیں اس بات ہے بخوف اور نڈر ہو گئے کہ اللہ ان کوزیمن میں دھنسائے جیسے قاروں کودھنسایا، یا اس جگہ ہے ان پر عذاب آجائے جہاں ان کووجہ مولیاں بھی نہ ہو جیسے قوم لوط اور تو معاد پر ناگہائی عذاب آیا۔ یا چلتے بھرتے ان کونا گہ بی نائب نی عذاب آجائے ہیں ان کو محمل مالت میں ناگہائی طور پر مصیب آجائے ہیں وہ کی حالت میں اللہ عذاب میں پکڑ لے مثل کی محمل میں متلا کرکے عذاب میں پکڑ لے لیمن اللہ اچا تک نہ پکڑ ہے کہ جب لوگ آٹار عذاب کود کھے کر خون اور ہو مور ہے ہوں گر ندا ہوں کو دیکھ کر خون اور ہو مور ہے ہوں گر ندا ہوں کا در ہوں کہ کا محمل ہوں اور بدا تمالیوں کی سزا میں جس محمل ہوں پر مارح والے جتال کرے سب ممکن کے لیک وہ علم وغفور ہے۔ سزا میں جلدی نہیں کرتا۔ چنانچ فرماتے ہیں: بے شک تیرا پر وردگار ہزاشفقت کرنے والا مہر بان ہے مہمات وہ علم وغفور ہے۔ سزا میں جلدی نہیں کرتا۔ چنانچ فرماتے ہیں: بے شک تیرا پر وردگار ہزاشفقت کرنے والا مہر بان ہے مہمات وہ علم وغفور ہے۔ سزا میں جلدی نہیں کرتا۔ چنانچ فرماتے ہیں: بے شک تیرا پر وردگار ہزاشفقت کرنے والا مہر بان ہے مہمات وہ علی اس آگے خودہ نو۔

اَوَلَمْ يَرُوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ يَّتَفَيَّوُا ظِللُهُ عَنِ الْيَهِيْنِ وَالشَّمَ آبِلِ سُجَّكًا يَلُهُ مِن الْيَهِيْنِ وَالشَّمَ آبِلِ سُجَّكًا يَلُهُ مِن الْيَهِيْنِ وَالشَّمَ آبِلِ سُجَّكًا يَلُهُ مِن الْيَهِيْنِ وَالشَّمَ آبِلُ مِ وَلَى يَرَدُوهِ يَل السَّهُوتِ وَمَا فِي الْرَيْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلْمِكُ وَ اللهَ يَسْجُلُ مَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي الْرَيْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلْمِكُ وَوَقَى وَمُعُولُونَ وَالْمَلْمِكُ مَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي الْرَيْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلْمِكُ وَوَقَى وَمُعْمُ وَيَعْ اللهَ يَسْجُلُ مَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي الْرَيْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلْمِكُ وَوَقَى وَاللّهِ يَسْجُلُ مَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي الْرَيْضِ مِن دَابِي مِن وَالْمَلْمِكُ وَاللّهِ يَسْجُلُ مَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي اللّهُ اللهِ يَسْجُولُ مَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي الْرَيْضِ مِن دَابِ اللّهُ مَا عَلَيْكُ وَاللّهِ يَسْجُولُ مَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي السَّهُولُ مِن يَن اللّهُ وَاللّهِ يَسْبُولُ وَاللّهُ عَلَيْنَ مِن مِن مِن مِن مِي الللّهُ عَلَيْنَ مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ مَا عَلَى اللّهُ مِنْ فَوقِهِمْ وَيَقُومُ وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ فَى السَّهُ مُن فَوقِهِمْ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُونَ مَا يُؤْمِرُونَ فَى السَلْمُ عَلَيْنَ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مَا عَلَى السَّهُ وَمَا الللهُ اللهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

عَالَيْهَاكِ: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُا إِلَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ ثَنَّ عِ ... الى . وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

فی پسلے تھڑی چیزوں کا جوسایہ دارہول سجدہ بیان ہوا تھا، بیبال عام جاندارول بالخسوص فرشتوں کا سجدہ بیان کر کے متنبہ فرما **یا کہ ایسی مقرب و معظم ستیاں بھی** اس کے آ سے سربیجود میں کوئی چنی یاغروران میں نہیں ، جواسپینے سر لک سے سامنے سر جمکا نے سے رکے حضرت شاہ معاصب رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ مغرور**اؤی** ل کوسر رکھنا زمین پرششل ہوتا ہے نہیں جاسنے کہ بندہ کی بڑائی افکارٹ ہے " مَنْ تَوَاضَعَ وَالْحِرَ فَعَمُّالِدُنْدُ

فی یعنی فرشتے باوجوداس قدر قرب و د جاہت کے اپنے رب کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں اور بوقکم پاتے ہیں فورا بجالاتے ہیں موضح القرآن میں ہے کہ ہر بند و کے دل میں ہے کے میرے او بے اللہ ہے اپنے آپ کو پنچ مجھتا ہے، یہ عجد وفرشتوں کا بھی ہے اور سبکا یہ کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔غرض یہ کہ سابوں کی حالتیں اور حرکتیں بدلتی ہیں معلوم ہوا کہ سابوں کا یہ انتقاا ف اور تغیر و تبدل کوئی امر ذاتی نہیں بلکہ کسی قا در مختار کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ہر لمحہ بندوں کو اپنی قدرت کے تماشے دکھار ہاہے تا کہ تسجھیں کہ پتلیاں کس کے اشارہ پرناچ رہی ہیں۔

اوراللہ ہی کوسجدہ کرتی ہے جو چیز آسانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے لین ہروہ جانور جوز مین پرح کت کرتا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ بیسب چیزیں اللہ کے زیر تھم ہیں جس کوجس کام کے لئے بنایا ہے وہی کام اس سے سرز دہوتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جب تکوین طور پر تمام چیزیں اللہ کی مطبع اور فرہ نبر دار ہیں۔ حتی کہ سایہ دار چیزوں کا سامیہ بھی اسی کے تھم کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا ہے اور ڈھلٹ اور سمنتا ہے تو پھر ایسے قدرت والے خدا کو عذاب بھیخے سے کون می طاقت روک سکتی ہے ایسے قادر و قاہر کے عذاب سے خم کیوں بو گئے اور فرشتے اس کوسجدہ کرتے ہیں۔ حالا تکہ وہ علوی اور نور انی ہیں اور غدا کے مقرب ہیں اور ملائکہ اس کی بندگی سے سرگئی نہیں کرتے اور تکبر سے یا کی بھی تمام محاس و کالات کا سرچشمہ ہے بندہ کی خدا کے مقرب ہیں اور ملائکہ اس کی بندگی سے سرگئی نہیں کرتے اور تکبر سے یا کی بھی تمام محاس و جلال اور غلبہ اور تبر کی فوقیت سراد سے جوان پر قابر و غالب ہے اللہ کی فوقیت سے جوان پر قابر و غالب میے اللہ کی فوقیت میں تمام مخلوق پر بلند اور برتر ہے اس کی اطاعت کرو کھا قال تعالیٰ ہے مطلب یہ ہے کہ جو بلندی شان اور عظمت میں تمام مخلوق پر بلند اور برتر ہے اس کی اطاعت کرو کھا قال تعالیٰ ہے مطلب یہ ہے کہ جو بلندی شان اور عظمت میں تمام مخلوق پر بلند اور برتر ہے اس کی اطاعت کرو کھا قال تعالیٰ ہے مطلب یہ ہے کہ جو بلندی شان اور عظمت میں تمام مخلوق پر بلند اور برتر ہے اس کی اطاعت کرو کھا قال تعالیٰ ہے مطلب یہ ہے کہ جو بلندی شان اور عظمت میں تمام گئوق گی ڈی علیہ علیہ علیہ گھائے علیہ گ

ان تمام آیات میں فوقیت حسیہ مراد نہیں بلکہ فوقیت مرتبہ مراد ہے اور فرشتوں کا بیخوف،خوف اجلال واعظام ہے نہے کہ خوف اجرام ،اور قرب موگا اور فرشتے وہی کام کہ خوف اجرام ،اور قرب موگا اور فرشتے وہی کام کہ خوف اجرام ،اور قرب موگا اور فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو تھم دیا جاتا ہے ان کی جبلت ہی اطاعت و فرماں برداری ہے اس آیت کے پڑھنے والے اور سننے والے پرفقہاء حنفیہ کے نزدیک سحیدہ واجب ہے اور دوسرے اماموں کے نزدیک سنت ہے۔

خلاصہ کلام ہیکہ جس ذات بابر کات کی عظمت وجلال کا بیرحال ہو کہ ہر چیز اس کے سامنے سربسجود ہواس کا شریک کہاں ہوسکتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب مِينَ الله فرماتے ہيں "ہر چيز شيك دو پهر ش كھڑى ہے اس كا سايہ ہى كھڑا ہے جب دن وُھا۔
سايہ جمكا پھر جھكے جھكے شام تك زمين پر پڑگيا۔ جيسے نماز ميں كھڑے ہے دوع ركوع ركوع ہے سجدہ اى طرح ہر چيز آب كھڑى ہے اپنے ساتے ہے نماز كرتى ہے كى ملك ميں كس موسم ميں داہن طرف جوكا ہے كہيں با كيں طرف" (موضع القرآن)

وَقَالُ اللهُ لَا تَسْتُحِنُ وَا اِللّٰهِ يَنِ الْحَدَيْنِ الْحَدَيْنِ اللّٰهِ وَاحِنٌ ، فَوَاتِيَا كَى فَارُ هَبُونِ ﴿ وَلَىٰ مَا اللّٰهِ وَاحِنٌ ، فَوَاتِيَا كَى فَارُ هَبُونِ ﴿ وَلَىٰ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَاحِنٌ ، فَوَاتِياً كَى فَارُ هَبُونِ ﴿ وَلَىٰ مَا اللّٰهِ وَاحِنٌ ، فَوَاتِياً كَى فَارُ هَبُونِ ﴿ وَوَ مَعُودِ اللّٰهِ كَا ہِ ہُو كُلّٰ ہِ اللّٰهِ فَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَمِعْنَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

## تَعُلَّبُوْنَ@

#### کرلو کے ف**س**

#### کردگے۔

## ا ثبات توحيد وابطال مجوسيت

عَالَيْنَاكَ: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُو اللَّهُ أَنِ النَّذَيْنِ \* .. الى .. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں بیہ بتلایا کہ جمیع ماسوااللہ خواہ وہ عالم اجسام ہے ہویا عالم ارواح سے ہوسب اللہ کے مطبع اور فرماں بردار ہیں اور اس کے آگے سرتسلیم جھکائے ہوئے ہیں اس لیے آئندہ آیت میں تو حید خالص کا تھم دیتے ہیں اور شرک ہے منع

فل یعنی تکوین طور بر ہر چیز خالص ای کی عبادت اور اطاعت پر مجبورے ﴿ اَفَعَارُ حِنْ اللّهِ يَبَعُونَ وَلَهُ أَسُلَمَ مَنْ فِي السَّهُوْتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَلَيْ يَعْنَ لَكُو يَهُ فَاللّهِ عَنْ اللّهِ يَبَعُونَ وَلَهُ أَسُلَمَ مَنْ فِي السَّهُوْتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَ اللّهِ عَنْ اللّهِ يَهُ عَنْ اللّهِ الدِّينَ اللّهَ اللّهُ اللّ

فی یعنی سب بھلائیاں اور نعمتیں اس کی طرف سے ہیں اور ہرایک برائی پائٹی کادفع کرنا بھی اس کے قبضہ میں ہے۔ چنا نچہ جب کوئی سختہ مصیب انسان کو چھو جاتی ہے تو تھڑسے تعرمشرک بھی اس وقت سب سہارے چھوڑ کر خدا کو پکارنے لگتا ہے ہو یا فطرت انسانی شہادت دیتی ہے کہ مصائب ، ورسختیوں سے بھانا خدائے واحد کے سوائس کا کام نہیں ہوسکتا۔ پھر جس کے قبضہ میں ہرایک فعمت وقعمت اور ہرقسم کا نفع وضرد ہے ، دوسرا کون ہے جو اس کی الوجیت میں حصد دار بمن سکے۔ یا جس سے انسان خوف کھائے اور امیدیں بائدھ۔

فی بھی جہاں بختی دورہو کی منعم حقیقی کو بھلا بیٹھے اور نہایت ہے حیائی سے خدائی کے صے بخرے کرنے لگے مشرم نہ آئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ، حزبوکہ کے بھی جہاں بختی دورہو کی منعم حقیقی کو بھلا جہاں ہے کہ اور کہ کا من منانا نہ یہ اندیشہ کیا کہ ناهم کی کا درہے تھے میڈ من حقی میں منانا نہ یہ اندیشہ کیا کہ ناهم کی کا درہ کے ایک اندائے وصدہ الاشریک لیے ہوا نعام فرمایا تھا بالکل اس کے انکار پر آل گئے۔ بہتر ہے چندروز کی افیس مہلت دی مباتی ہے ۔ خوب دنیا کے مزارے از ایس آجر معوم ہوجائے کا کہ اس مشرکا دیکھران نعمت کی کیسی سزاملتی ہے۔

فرماتے ہیں۔اور یہ بیان کرتے ہیں کہ سب کے سب اللہ ہی کے مملوک اور عبد مطلق ہیں تمہارے یاس جو بھی نعت ہے وہ ہماری بی دی ہوئی ہے اورتم پر جب کوئی مصیبت اور آفت آتی ہے توتم ہمیں سے فریاد کرتے ہوتو پھرتم غیراللہ کی کیوں عبادت کرتے ہومصیبت کے وقت ہم کو پکار نامیاس امر کی دلیل ہے کہ اللہ کی محبت اور معرفت انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ جب دل سے غفلت کا پردہ اٹھا تو اس کو پکاراان آیا ت ہے مجوس کار دمقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) دومعبود ہیں۔ایک نور اورایک ظلمت (یعنی تاریکی) نورخیر کا خالق ہےجس کو یز دان کہتے ہیں۔اورظلمت شرکا خالق ہےجس کواہرمن کہتے ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں۔ اور حکم دیا اللہ نے کہ نہ بناؤ رومعبود کیونکہ اثنینیت (دوئیت) الوہیت (معبودیت) کے منافی ہے کیونکہ معبود وہ ہے جوخالق الکل ہوا درسب سے اعلیٰ اور اکمل ہوا وراس کی ذات وصفات میں کوئی اس کا شریک نہ ہوا وراس کے ماسوا سب اس کے مختاج ہوں اور وہ سب سے بے نیاز ہواور وہ ایک ہی ہوسکتا ہے کیونکہ اگر ایک کے سوا دوسر انجمی معبود مانا جائے یں وہ اگراس کے مساوی ہواتو وہ بھی خالق الکل ہوگا تو ایک مخلوق کے لیے دو خالق ہونا لازم آئے گا۔ نیز جب دوسرامعبود کے مساوی ہوگا تو دونوں میں کوئی بھی معبود نہ رہے گا اس لیے کہ معبود کے لیے شرط ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور اکمل ہواور سب اس کے مختاج ہوں پس جب دوسرامعبود پہلے معبود کے برابر نہ ہواتو لامحالہ اس سے ممتر ہوگا اور کمتری اور خدائی کا جمع ہونا عقلا محال ہے اور جب معبود دونہیں ہوسکتے تو دوسے زیادہ کیونکر ہوسکیں گے اور الٰھین کے بعد اثنین اس لیے بڑھایا کہ دومعبود ماننے والوں کی حماقت ظاہر ہو کہ دومعبود بنانا سراسرحماقت ہے اور جولوگ ہزاروں اور لاکھوں معبودوں کے قائل ہیں جیسے بھارت کے "ھلومان"ان کی حماقت کی تو کوئی حذبیں۔مطلب سے ہے کہ ایک سے زیادہ معبود نہ بناؤخوب مجھ لوکہوہ توبس ایک ہی معبود ہے جو کمال میں اعلیٰ اور بالا ہے جس کے سامنے کسی کی کوئی ہستی نہیں الوہیت کے لیے وحدانیت لازی ہے۔ اثنینیت الوہیت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی۔ سواے لوگو! تم مجھ ہی سے ڈرو کیونکہ معبود صرف میں ہی ہوں اور سب کچھ میری قدرت میں ہے اور خدا ہی کے لیے ہے جو بچھ آسانوں اور زمین میں ہے وہی تمام کا سُنات کا مالک ہے اور اس کی اطاعت اور عبادت لا زم اور واجب ہے۔ کیونکہ تمام کا نئات اس کی محتاج ہے اور ہرممکن کیلئے احتیاج لا زمی اور دائی ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی ممکن واجب الوجود ہے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ پس کیاتم غیر خدا سے ڈرتے ہو جواپنے وجود کا بھی ما لکنہیں یعنی جبتم نے بیمعلوم کرلیا کہ اللہ ایک ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے تو تہمیں اس کے سواکس ادر شئے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور علاوہ ازیں تمہارے پاس جو بھی دینی اور دنیوی نعمت ہے تو وہ سب خدا کی طرف سے ہے تو تم کواس کاشکر کرنا چاہئے غرض ہیر کہ جوتمہارے نفع اور ضرر کا مالک ہے اس سے ڈرنا چاہئے ادر جوتم کونعتیں دے رہاہے اس کا شکر کرنا چاہیے اس کی ذات قابل رغبت اور لائق رہبت ہے <u>پھر جب کسی وقت تم کوذرا تکلیف پہنچتی ہے تو</u>تم اس کی طرف التجا مصیبت پڑے تو اللہ کو بیکاریں اور جب مصیبت دور ہوجائے تواس کے دور ہونے کو دوسر دل کی طرف منسوب کریں اور اس

شرک میں ان کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں اس نعمت کی جوہم نے ان کو دی ہے ہیں چندروز دنیا میں اللّٰہ کی نعمتوں سے نفع اٹھالو اور مزے اڑالوپس عفریب تم اس کے انجام کو جان لوگے کہ چندروز ہلذتوں اور شہوتوں کے پیچھے آخرت کی دائمی اور غیرمتنا ہی نعمتوں سے محروم ہوگئے۔

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْبًا مِّتَا رَزَقَنْهُمُ ا تَاللهِ لَتُسْعَلُنَ عَلَا كُفْتُمُ الدَّهِ الدَّهِ الذَى تَلِي اللهِ لَتُسْعَلُنَ عَلَا كُفْتُمُ الدَّهِ الذَى آبِ اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ اللهُ ا

اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کے یا اس کو داب دے مٹی میں فیے سنتا ہے ؟ بری جکوتی کرتے ہیں فی جو نہیں مانے اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کر، اس کو داب دے مٹی میں۔ سنتا ہے ؟ بری جکوتی کرتے ہیں۔ جو نہیں مانے فیل یہاں کو ذمایا جو اپنے کھیت میں مویشی میں جہارت میں الند کے مواکمی دوسرے کی نیاز تھجراتے ہیں (موضح القرآن) ہیں کہ مشرکین عرب کا دہتو تھا جس کا فرائے تھوں کی اللہ یعلمون " سے مرادوہ می اصنام وغیرہ بیل جنیں جہالت اور بے خبری سے معبودیا مد لک نع وضر سجھے تھے مطالا نکہ اس کی کوئی دلیل یا ندان کے پاس نی کی گھر کے بت جو برتسم کے علم وشعود سے کورے ہیں۔ اِن طفا النہ اللہ علی کوئی دلیل یا ندان کے پاس نی کی گھر کے بت جو برتسم کے علم وشعود سے کورے ہیں۔ اِن طفا النہ اللہ علی ہیں کیا جی تھا کہ دوسروں کوشریک وسیم بن دَ ۔ ( باق می کوئی والم بہنیا نے کامند جو اس ان افتراء پر دازیوں کی تم سے ضرور بازیری ہوئی۔ مندا کے دیے ہوئے مال میں کیا جی تھا کہ دوسروں کوشریک وسیم بن دَ ۔ ( باق می کوئی والم بہنیا نے کامند جو اس آئے دے وہ اس آئے ہیں داخل نہیں )

ف یعنی و واس سے پاک ہے کہاں کے لیے اولاد ثابت کی جائے۔خاص کر بیٹیاں تعجب ہے یہ لوگ حق تعالی کی نبست ایسی جرائے س طرح کرتے ہیں۔ اس آیت میں" ہوٹزامہ" کار دہوا جوفر شتو لکو مندا کی بیٹیاں کہتے تھے (العیاذ ہالئہ)

في يعنى خوداب سي بيليال دي جان بريضا وليس جب ما تيس مح ويناما تيس مي

ے فی یعنی ان میں سے می کوام گرخبر دی جائے کہ تیرے گھریں لائی ہیدا ہو گ ہے تو نفرت وغم سے تیوری چڑھ جائے اور دن بھرنا خوشی سے چیر ، ہے روت اور دل گھٹار ہے کہ بینا شدنی مصیبت کہال ہے سر برآ گی ۔

فلے بعنی رسی ننگ وعاد کے تصور ہے کہ اُو کی زندہ رہی تو تھی کو داماد بنانہ پڑے کا لوگوں کومنہ دکھانا نہیں جا ہتااد مراد مر چیتا پھر تا ہے ۔

فے یعنی هب وروز ادهیرین میں الا ہوا ہے اور حجویزیں موچتا ہے کہ دنیا کی عار قبول کر کے لڑکی کو زعد ورہنے و سے یاز مین میں تار د سے یعنی ہاک کر الے معیما کہ ہالمیت میں بہت سے منگل لا میں تو مار ڈالنے تھے یا ' مار مین ٹس کاڑھ د سیتے تھے ۔اسلام نے آ کراس قبیح سم کومٹایا اور یساقلع قمیع میں کہ=

# بِالْاَخِرَةِ مَقُلُ السَّوْءِ وَبِلْهِ الْمَقُلُ الْاَعْلَى وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ يَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ يَهُوالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ يَهُوالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ يَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَالَيْنَاكَ: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا ... الى ... وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَكِينُمُ ﴾

ر بط: …… اثبات توحید کے بعد اب ان آیات میں کفار کے چند ناشا سُنہ اقوال و افعال کا ذکر فرماتے ہیں۔ تا کہ ان کی جہالت اور حماقت ظاہر ہواور سے بتلاتے ہیں کہ ان ناوانوں نے ناوانی سے دوخدا سے بڑھ کر بکثر ت معبود بنائے ہوئے ہیں اور طرح طرح سے اعمال شرکیہ میں گرفتار ہیں چنانچے فرماتے ہیں۔

اور تھرالیتے ہیں ہے مشرک بتوں کے لیے جن کے معبود ہونے کا ان کو مطلق علم نہیں اور ندان کے پاس ان کے معبود ہونے کی کوئی سنداور دلیل موجود ہے ہماری دی ہوئی روزی ہیں سے ان کے لئے حصہ تھررا لیتے ہیں۔ مشرکیین نے اپنی کھیتی اور مولیثی اور مالوں ہیں سے بتوں کے نام کا حصہ مقرر کررکھا تھا۔ جس کا ذکر سورۃ انعام ہیں گزر چکا ہے اور بعض علاء اس طرف گئے ہیں کہ لا یعلم مون کی خمیر بتوں کی طرف راجع کرتا ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ جن بتوں کو کئی خیر کا علم نہیں اور ندان کو سے علم وشعور سے عاری ہیں ہونا دان مشرک ان بتھروں کے سیم کے معلم وشعور سے عاری ہیں ہونا دان مشرک ان بتھروں کے سیم کے معلم وشعور سے عاری ہیں ہونا دان مشرک ان بتھروں کے سیم کے میں اور اس بات کی لیے خدا کی دی ہوئی روزی ہیں سے حصہ مقرد کرتے ہیں اور ان کو اپنا معبود تھراتے ہیں خدا کے شریک ہیں بیان کا افتر اء ہے بابت باز پریں کی جائے گی ۔ جوتم دنیا ہیں افتر اء کرتے تھے۔ مشرک جوبے کہتے ہیں کہ یہ خدا کے شریک ہیں بیان کا افتر اء ہے اور خدا کی دی ہوئی روزی ہیں سے ان کا حصہ مقرد کرنا ہے ہی افتر اء ہے کفار تو قیا مت اور آخرت کے صراحت مشرک ہیں اور زبانہ کو اور خدا کی دی ہوئی روزی ہیں ۔ بیگروہ بظا ہر میں تو قیا مت اور حشر پر ایمان کا دعوی کرتے ہیں لیکن در پر دہ مکر ہیں۔ بیگروہ بظا ہر مسلمان طال کے محداور زند ہی تی ظاہر میں تو قیا مت اور حشر ونشر پر ایمان کا دعوی کرتے ہیں لیکن در پر دہ مکر ہیں۔ بیگروہ بظاہر میں تو قیا مت اور حشر ونشر پر ایمان کا دعوی کرتے ہیں لیکن در پر دہ مکر ہیں۔ بیگروہ بظاہر میں تو قیا مت اور حشر ونشر پر ایمان کا دعوی کرتے ہیں لیکن در پر دہ مکر ہیں۔ بیگروہ بظاہر میں تو قیا مت اور حشر ونشر پر ایمان کا دعوی کرتے ہیں لیکن در پر دہ مکر ہیں۔ بیگروہ بظاہر میں تو قیا مت اور حشر ونس کے میں اور کی خور کی کرتے ہیں لیکن در پر دہ مکر ہیں۔ بیگروہ بظاہر میں تو قیا مت اور دور کوئی کرتے ہیں لیکن در پر دہ مکر ہیں۔ بیگروہ بظاہر میں تو قیا میں اور کی میں کی کرتے ہیں لیکن در پر دہ مکر ہیں۔ بیگروہ بظاہر میں تو کی کر بیں کر بیا میں کر بی میں تو کر بیا میں کر بیا میں

=اسلام کے بعد سارے ملک میں اس بے دحمی کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسمتی بعض نے آئینسٹ میں گئے میں اس کیے بین 'رو کے رکھے او کی کو ذکیل وخوار کرکے '' یعنی زیرہ رہنے کی صورت میں ایساذلیل معاملہ کرے کو یاوہ اس کی اولاد بی نہیں ۔ بلکہ آ دمی بھی نہیں

فکے لڑکیوں کے متعلق جو ظالمار فیصلہ ان کا تصابی سے زیادہ برافیصلہ یہ ہے کہ مذاکے لیے ادلاد تجویز کریں، پھراولاد بھی '' اناٹ'' جس سے خودا تنا گھبراتے ہیں۔ محیلا چھی چیزان کے لیے اور ناقص خدا کے لیے ہے۔ (انعیاذ ہائٹہ)

ف یعنی مشرکین جنمیں آپ ظلم اورگتا خیول کے انجام پریقین نہیں۔ بری مثال یابری صفت وحالت ان ہی کی ہے وہ ہی اولاد کے محآج بیں۔ دکھ اور شعیفی وغیرہ میں کام آنے کے لیے ان کولڑکول کاسپارا چاہیے۔ دفع عاریاافلاس وغیرہ کے ڈرسےلڑکیوں کو ہلاک کرناان کاشیوہ ہے۔ آخر میں گلم وشرک وغیرہ کاجو برا انجام ہونا چاہیے اس سے بھی وہ نچ نہیں سکتے سیزش ہرنج سے بری مثال اور تھی دعیب کی نہیت ان ہی کی طرف ہونی چاہیے جن تعالیٰ کی طرف ان صفات کی فرمت کرنا جو کولؤ کی خاصہ بیں اور (معادّ اللہ) بیٹے بیٹیاں تجویز کر کے حقیر اور پہت مثالیس وینا اس کی ثان عظیم و رفیع کے منافی ہے۔ اس کے لیے تو وہ ہی مثالیس اور صفات کا جاست کی جاسکتی میں جواعلی سے اعلیٰ اور ہر بلند چیز سے بلند تر ہول ۔

فع یعنی زبر دست توابیا ہے کہ تمہاری کتا نیول کی سزا ہاتھوں ہاتھ دے سکتا ہے لیکن فوراسزادیناس کی عکمت کے سناس بیس رہندا ڈھیں دی جاتی ہے کہ اب مجی ہاز آ جائیں اورا بناروید درست کرلیں ۔ ہاوردر پردوہ کافر ہے۔امام مالک میں ہے۔ منقول ہے کہ طحد اور زندین منافق کے تھم میں ہے اور ان کا ایک افتراء یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس بہتان سے پاک اور منزہ ہے اس کے نہیوی ہے اور نہ بیٹا ہے وہ ﴿لَمْ يَلِلُ اوَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَمْ كُفُوا اَحَدٌ ﴾ . لم یلدلم یولد اور الاکن است والد ومولودر ااو خالتی است

چونکہ خدائے کم یزل کے لیے بیٹا اور بیٹی کا ہونا عقلامحال ہے۔ اور خدا کے لیے اولا دتبحویز کرنا سراسر حماقت اور جہالت ہاں لیے اللہ تعالی نے اس کا کوئی جواب ہیں دیا بلکہ فقط سبحانہ فرماکرا پنی تنزیہہ و تقدیس کو ظاہر فرمادیا عجیب نادان ہیں کہ خدا کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ جو ان کی چہیتی اور مرغوب چیز ہے اورجب ان میں سے سی کولڑ کی ( کے بیدا ہونے کی ) خوشخری دی جاتی ہے جس کو وہ اللہ کے لیے تبحویز کرتے ہیں توعم کے مارے ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اورغم وغصہ میں گھٹا ہوا ہوتا ہے۔ مشر کین عرب لڑکی پیدا ہونے سے سخت نا خوش ہوتے تھاوراس غریب کوزندہ در گورکر ڈالتے تھے بایں ہمہ بیامق خدا کے لیےلڑ کیاں تجویز کرتے تھےاور اس خبریعنی تولد دختر کی برائی ہے جس کی بشارت اس کودی گئی ہے قوم سے چھپتا پھرتا ہے عربوں میں جب کسی کی بیوی بچہ جننے کے قریب ہوتی 🧗 تو بچیہ پیدا ہونے تک لوگوں کی نظروں سے غائب رہتا اگرلز کا پیدا ہوتا تو وہ خوش ہوتا اور ظاہر ہوجا تا اور اگرلز کی پیدا ہوتی تو وہ غم کرتا اور پچھد دنوں تک ظاہر نہ ہوتا اور سوچتا کہ اس لڑکی کوکیا کر ہے جیسا کہ فر ماتے ہیں کہ آیا ذلت گوار اکر کے اپنے یا س رکھے بیا اس کومٹی میں چھیا دے۔ مصرا ورخز اعداد رخمیم اپنی لڑ کیوں کوزندہ دفن کر دیا کرتے ہے اسلام نے آ کرج ہلیت کی اس رسم بد کا خاتمہ کردیا اور سارے ملک کی ہے رحمی کوشفقت ورحم سے بدل دیا آگاہ ہوجاؤ براہے وہ فیصلہ جووہ کرتے \_\_\_\_ ہیں وہ فیصلہ یہی ہے کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا اس کے لیےلڑ کیاں تجویز کرتے ہیں۔اورخودلڑ کیوں ہے کراہت اور نفرت كرتے ہيں اور بيوں كو چاہتے ہيں دوسرے موقع برضدا تعالى فرماتے ہيں ﴿ اَلَّكُمُ اللَّهُ كُو وَلَهُ الْأَنْلَى ﴿ يَلُكَ إِنَّا قِسْمَةُ ضِدُونِ ﴾ يعنى تمهارے ليے بيٹے اور خدا کے ليے بيٹيال بيتو ناانصافی كي تقسيم ہے عجيب بيوتو ف ہيں كہ بيٹا اور بيثي میں خود فرق کرتے ہیں اور بیٹی سے بیٹا افضل جانتے ہیں اور اپنے لیے بیٹا چاہتے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں جو چیز اینے لیے معبوب سجھتے ہیں وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہیں جولوگ آخرت کونہیں مانتے ان کی صفت بری ہے کہ لڑکوں کو چاہتے ہیں اورلڑ کیوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور ایسے ہے رحم اور سنگ دل ہیں کہ ان کو زندہ در گور کر دیتے ہیں حالا نکہ جوخدا دے سب اچھا ہے نہ لڑ کا براہے اور نہ لڑکی اور اللہ ہی کے لیے ہے صفت اعلیٰ وہ بے نیاز ہے۔ یوی اور اولا دکا محتاج نہیں وہ تمام اوصاف حمیدہ کے ساتھ موصوف ہے کسی کے عیب لگانے سے اس کوعیب نہیں لگتا اور وہی زیر دست، ہے عجیب نادان گروہ ہے کہاس کے نز دیک شجراور حجر کا خدا کا شریک ہوجانا اور فرشتوں کا خدا کی دختر ہوجانا تو ج ئز ہے مگر کسی بشر کا پنیمبر ہوناان کے نز دیک ناممکن ادرمحال ہے۔ع

بريعقل ودانش ببايدكريست

وَلُوْ يُوَّا خِنُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلْكِنْ يُوَخِوُهُمْ إِلَى اَجَلِ اور اگر پُوْے الله والا ليَن وَمِيل ديتا ہے ان کو ايک وقت اور اگر پُوْے الله لوگوں کو ان کی ہے انسانی پر نہ جوڑے زمین پر ایک چلے والا لیکن وَمِيل دیتا ہے ان کو، ایک وعده مُسَمَّى عَ فَاذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقُيمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ بِللهِ مُوْدَتَك پُرج بِ آ عَلَيْ گان کا وعده نه بَيْحِ مرک سُمِيل کے ایک گھڑی اور د آ کے مرک سمیں کے فیل اور کرتے ہی اللہ کا مورہ نہ بنج ان کا وعده نه دير کريں کے ایک گھڑی نہ جدی۔ اور کرتے ہی اللہ کا مُمْرے کی۔ پھر جب بہنچا ان کا وعده، نه دیر کریں کے ایک گھڑی نہ جدی۔ اور کرتے ہی اللہ کا مَمْری نہ واللہ کا النّاز مَا اللّهُ الْکَيْتِ اَنَّ لَهُمُ الْکَيْتِ اَنَّ لَهُمُ النّازَ عَلَى اللهِ اللّهُ الْکَيْتِ اَنَّ لَهُمُ النّازَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْکَیْتِ اَنْ کَا وَمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## وَٱنَّهُمُ مُّفُرَطُونَ ®

اورده بر هائے جارہے بن فس

اورده برهائے جاتے ہیں۔

# بيان حلم خداوندي

#### قَالَغَيَّاكَ: ﴿وَلَوْ يُوَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ... الى ... وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾

(منبيه) بعض مفسرين ف" ماترت عليها من دابه السالمه مرادلياب داكريتي بوتومطاب واضح بول أعال نيس .

والله اعلم۔ فی یعنی جو چیزیں بری مجھ کراپنے لیے پرندنہیں کرتے مثلاً بیٹیال یا اپنے ملک میں کسی اجنبی کی شرکت یا استہزاء واستخفاف کامعاملہ۔ وہ خداو ندقد وس کے لیے قابت کرتے ہیں۔

وَ اللَّهِ يَعِي باوجودايي كُتاخِول كے زبان بريجونادعوىٰ بىكە به تودنيا يس بھى بىلى چيزول كى لائق بىل اوراگر آخرت دغيرو كے تصے بيج بوئو وہال بھى خوب بيكن اثرائيل كے ۔ ﴿ وَلَهِنَ اَذَقَعْهُ وَحَمَدٌ مِنْنَا مِنْ بَعْدِ حَرَّاءَ مَسَّعُهُ لَيَعْوَلَنَ هٰلَه إِنْ وَمَا آظَنُ السَّاعَةُ قَالِمِنَ اَوْ وَمَا اللَّهُ وَلَهِنَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُولُولُ وَلِي اللَّهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهِنَ الْوَقَعْهُ وَحَمَدُ فِي مَعْدَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا إِنْ وَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِنْ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيلُولُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِيلًا لَيْ اللَّهُ وَلَ

مر معاد ما میں ہے۔ فریک یعنی ان کتا خیول سے ساتھ ایسی باهل آ رزوئیں رکھنا ہی اس کی دلیل ہے کہ ان سے سلیے کوئی خوبی ادر بھلائی تو کیے ہوتی ،البتہ دوزخ تیار ہے جس کی هرف



ربط: .....گزشتہ آیات میں کفار کے اقوال شنید اور افعال فضیحہ کو بیان کیا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالی بڑے جلیم وکریم ہیں باو جود جرم عظیم کے مؤاخذہ اور گرفت میں جلدی نہیں کرتے بلکہ حلم سے مجر مین کومہلت دیے ہیں چنا نچہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ کی عزت ورفعت اس کو مقتضی ہے کہ ان فلا لموں اور گتا خوں کو فورا عذا ب ہے ہلاک کردیا جائے لیکن اس کا حلم اور حکمت اس کی مقتضی ہے کہ ان فلا لموں کو بچے مہلت دی جائے اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے قلم پر پکڑنے کے لیمی ان کے کفروشرک پرفورا پکڑنے گئے تونی ان کی موت کے وقت تک مہلت دیتا ہے تا کہ دیے جائیں لیکن وہ علیم وکریم اپنے علم سے ان کو ایک وقت مقررہ تا ہے جائیں گئی ہوت کے وقت تک مہلت دیتا ہے تا کہ کوئی تو بہ کرنا چاہے تو اس کے لیے گئی کشر رہے اور اس کے جود و کرم اور اس کے حلم کا تقاضا ہے پھر جب کوئی تو بہ کرنا چاہے تو اس کے لیے گئی کشری ہے جورہ کی اور نہ ایک گھڑی آگے جا سمیں گے مرتے ہی آئی سی کی اور نہ ایک گھڑی آگے جا سمیں گے اور نہ ایک گھڑی آگے جا سمیں گے مرتے ہی آئی سی کی اور نہ ایک گھڑی آگے جا سمیں گے مرتے ہی آئی سے کھل جا سمیں گی اور اللہ کی عزت و حکمت سر منے آجائے گیے۔ ن

کہ یک کی لی البات کے لیے تفہراتے ہیں وہ چیزیں جواپ لیے ناپند کرتے ہیں مثلاً بیٹیاں یا اپنی ریاست میں کی کی شرکت یا اور اللہ کے لیے تفہراتے ہیں اور اس کے یا اپنی کر یا سے میں کی کی شرکت یا اپنی تا اور اس کے یا اپنی کرتے ہیں اور اس کے یا اپنی کرتے ہیں اور اس کے یا اپنی کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کی اہانت کرتے ہیں اور ان تفریات اور شرکیات کے ان کی زبا نیس جھوٹ بولتی ہیں کہ اگر بالفرض والتقد زیر قیامت قائم ہوئی تو ہمارے لیے وہاں بھی بڑی خوبی اور بھلائی ہوگ ۔ اور ہم بھی جنت میں جا عیں گے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وہائی ڈوبی اور بھلائی ہوگ ۔ اور ہم بھی جنت میں جا گیں گے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وہائی ڈوبی اور بھلائی ہوگ ۔ بدا عمالیوں میں جتا ہیں اور زبان سے جھوٹ موٹ کی با تمی گیا تو میرے گیے اس کے پاس بڑی خوبی اور بھلائی ہوگ ۔ بدا عمالیوں میں جتال ہیں اور زبان سے جھوٹ موٹ کی با تمی بناتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان نابکاروں اور سم گاروں کے سے بھلائی کہاں سے آسکتی ہے۔ بلا شبدان کے لیے قیامت کے دن آگ ہوگ ہو اور بی تو کی مقام بنی چہود ہو دوز خیوں میں آگے آگے ہوں گے یا یہ معنی ہیں کہ یہ لوگ بھگم البی جددی اپنے وائی مقام میں پہنچا دیے جا تمیں گے۔

فائدہ: .....حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ عذاب ان سب کو پہنچ جا تا ہے جواس قوم میں موجود ہوں لیکن قیامت کے دن گنہ گاراور ہے گناہ اپنی اپنی نیت پراٹھائے جا نمیں گے۔ (مسلم)

جبظم ومعصیت عام ہوجائے تواللہ کی طرف سے جوعذاب آتا ہے وہ عام ہوتا ہے ظام اورغیر ظالم سب کواپئ لپیٹ میں لے لیتا ہے ظالم اپنے ظلم کے سبب ہلاک ہوتا ہے اورغیر ظالم ظلم کی تحوست کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں ظالم کی اللہ کہ اللہ ہوتے ہیں ظالم کی اللہ کہ ہوتے ہیں۔ کہا قال تعالیٰ ﴿وَاتَّقُوا فِتُنَّةُ لَا لَمُ كَالِمُ سُوتِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

= وہ بڑھائے جارہے ہیں اور جہال بینچ کر کویا بالک بھلا دیے جائیں کے یعنی ابدالآباد تک بھی مہر بانی کی نظران پرندہو کی حضرت ٹاہ صاحب رحمداللہ کھتے ہیں کہ یہ ان کو فرمایا جونا کارہ چیزیں اللہ کے نام دیں اوراس پریقین کریں کہ ہم کو بہشت ملے گی ۔ مالانکدو ہروز روز دوزخ کی طرف بڑھتے ہیں۔ 

# اخْتَلَفُوْا فِيْهِ « وَهُلَّى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ﴿

جھڑرے بیں فکے ادرسیدی راہ بھی نے وادرواسطے بخش ایمان لانے دالوں کے ف<del>س</del>

جھگزرہے ہیں،اورسوجھانے کو،ادرمبر کوان لوگوں پرجومانے ہیں۔

## تسليه نبي أكرم مُثَاثِيمُ

وَالْخِيَاكُ: ﴿ تَأْمِلُهِ لَقُدُ أَرْسَلُنَا إِلَى أُمْدِيثِنْ قَبْلِكَ ... الى .. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

ربط: ..... او پرکی آینوں میں کفار کی جہالتوں کا ذکرتھا جس ہے آنحضرت کا پینچی کھی اس لیے ان آیات میں آپ مٹائیڈ کی تعلی فر ماتے ہیں کہ ہم نے آپ مٹائیڈ کی سے پہلے بھی قوموں کی طرف رسول ہیںجے متصسوشیطان نے ان لوگوں کو ایسا بہکا یا کہ بری با تیں ان کی نظروں میں بھلی دکھائی دیے لگیس۔ شیطان ان لوگوں کا رفیق کار بنار ہابالآخران کا جہنم کاراستہ دکھایا کہ بری باتیں مال اس وقت کے گراہوں اور سرکشوں کا ہے لہذا اے نبی (کریم) مٹائیڈ آپ رنجیدہ نہ ہوں اور تم گین نہ ہوں آپ مٹائیڈ مرف ان سے احکام البی بیان کردیا ہے ہے۔ جاہے وہ مانیس یانہ مانیں۔ چنانچے فرماتے ہیں:

خدا ک قتم جس طرح ہم نے آپ مالی کا اس امت کی طرف رسول بنا کر بھیجاہے اس طرح ہم نے گزشتہ امتوں

ف تفارمکر فی گتا خیوں اور لغو و بیہو د ، د عاوی کا ذکر کر کے پیغمبر علیہ السلام کوئی و سیتے بیل کر آپ ملی الله علیہ وسلم ان فی حرکتوں سے داگیر اور نجیہ ، د ہوں۔
ہم نے آپ ملی الله علیہ وسلم سے پہلے بھی مختلف امتوں کی طرف پیغمبر بیسے بیل کین ہمیشہ یہ ہی اکر شیطان تعین مکذبین کوان کے ممل اچھے کر کے دکھا تا
مہا۔ اور وہ برابر شرادت میں بڑھتے رہے ۔ آج وہ سب خداتی عذاب کے بینچ بیل ۔ اور شیطان جوان کارفیق ہے کچھ کام نہیں آتا۔ ندان کی فریاد کو پہنچ سکتا
ہے۔ یہ می انتجام آپ ملی الله علیہ وسلم کے مکذبین کا ہوگا۔ بعض نے "فیلو و کیشے میں المیتوع" کا یہ مصب لیا ہے کہ شیطان جس نے انگوں کو بہا یا تھا و ، بی آج
ان کفار مکہ کارفیق بنا ہوا ہے ۔ لہذا جوحشران کا ہواان کا بھی ہوگا۔

قع یعنی قرآن صرف اس کیے اتارام کیا ہے کہ جن سے اصولوں میں لوگ اختلات کردہے ہیں اور چھکڑے ڈال رہے ہیں (مثلاً تو حید ومعاد اوراحکام طار و حرام دغیرہ) الن سب کو وضاعت وتحقیق کے ساتھ بیان کر دیے یکو کی اشکال دخفا باتی ندرہے یمویا نئی کریم ملی اندعید دسم بزریعد قرآن ترام زانات کا دوٹوک فیملومناوی اور بندول پر خدا کی حجت تمام کر دیں ۔ آ کے سانا نہ سانا خود مخالمین کا کام ہے جھے توفیق ہوگی قبور کرے گا۔ آپ صی اندعیہ وسم کو پریٹال ہمسنے کی ضرورت نہیں ۔

سنت کر رئیں گئیں۔ فٹ یعنی فیسلہاور بیان توسب کے لیے ہے کیکن اس کی ہدایت ہے منتفع ہونااور رحمت الہی کی آغوش میں آناانہی کا حصہ ہے جواس فیصد کوصد ق دل ہے کیلیم کرتے بیں اور بطوع ورغبت ایمان ماتے ہیں ۔

کی طرف رسول بنا کر بھیجے پس شیطان نے ان کے اعمال خبیثہ و کفریہ کو ان کی نظر میں آ راستہ کر کے دکھلا یا پس وہی شیطان آج اس زمانہ کے کافروں کا دوست بنا ہواہے جس طرح بیشیطان پہلے زمانہ کے کافروں کو بہکا تار ہاای طرح آپ ملک ۔ کے زمانہ کے کا فروں کا بھی وہی رفیق بناہواہے اور برے اعمال کوان کی نظر میں آ راستہ کرر ہاہے لہذا جوحشر ان <u>کا ہوا و**ی** حشر</u> ' ان کا ہوگا۔ یہ تو دنیا میں ہوااورآ خرت میں <del>ان سب کے واسلے</del> لینی شیطان اوراس کے پیروؤں کے واسطے دردناک ع**ذاب** ہے۔ دنیا میں اگر چیشیطان کی با تنیں لذیذ معلوم ہوتی ہیں لیکن آخرت میں ہزاراں ہزار در دوالم کا باعث ہول گی-اور بعض علاءيكت بي كه ﴿فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ ﴾ من "اليوم" يوم قيامت مراد باور ولى سےمراديارومدوگار ب-اورمطلب سیہ ہے کہ قیامت کے دن ان کا یار و مددگار صرف شیطان ہوگا اور ظاہر ہے شیطان نہ کسی کی مدد کرسکتا ہے اورنہ کسی کور ہائی دلاسکتا ہے۔مقصوداس سے تو بہنے و ملامت ہے کہتم نے شیطان کواپنار فیق اور درست بنایا جو قیامت کے دن تمہارے کچھ بھی کام نہآئے گا وہ جہنم میں جائے گا وہ تو آ گے آ گے ہوگا اورتم اس کے بیچھیے بیچھیے ہو گے شیطان کی دوتی ا**ن کو** کو آخرت میں کام نہ دے گی۔ جیسے دنیا میں ان توگوئی کام نہ آئی مطلب سے ہے کہ یہ سب شیطان کے پیروہیں آپ مُلاثِیُمُ ان کی ا فکراورغم میں نہ پڑیئے اور ہم نے نہیں اتاری آپ پر ہے کتاب جس کا نام قر آن ہے گر صرف اس امر کے لیے کہ ان لوگوں کے لیے اس چیز کو داضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کررہے ہیں یعنی تو حید کو اور معا د کو اور حلال وحرام کو واضح کر دیں۔اور بتلا دیں کہ تو حید اور آخرت اور جزاءاور سز اسب حق ہے اور دنیا ہے اور فانی ہے یہ تو تنزیل قر آن کا عام فائدہ ہوا اور خاص فائدہ ہے ہے کہ خاص اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہو اللہ کی ہدایت اور رحمت نفع اٹھانے والے یہی اہل ایمان ہیں۔ وَاللَّهُ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَأَءً فَأَحُيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعُكَ مَوْتِهَا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّقَ**وْمٍ** اور الله نے اتارا آسمان سے پانی پھر اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے فیل اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو اور الله نے اتارا آسان سے یانی، پھر اس سے جلایا زمین کو اس کے مرنے پیچیے، اس میں ہے ہیں ،ن لوگوں کو عُ يَّسُهَعُوْنَ۞ْ وَإِنَّ لَكُمُ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسُقِيْكُمُ قِّنَا فِي بُطُونِهِ مِنَّ بَيْنِ فَرْثٍ جو سنتے میں فی اور تہارے واسطے جوہاوًا میں سوچنے کی جگہ ہے بلاتے ہیں تم کو اس کے پیٹ کی چیزول میں سے وج جو سنتے ہیں۔ اور تم کو چویایوں میں بوجھ کی جگہ ہے۔ پلاتے ہیں تم کو اس کے پیٹ کی چیزوں میں ۔، موہر وَّدَمِ لَّبَنًا خَالِطًا سَأَبِغًا لِلشَّرِبِيْنَ۞ وَمِنْ ثَمَرْتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِنُونَ اور لہو کے پیچ میں سے دودھ ستھرا فیل خوشگوار پینے والول کے لیے ذیم اور میوول سے تھجور کے اور انگور کے بنتے ہو اور لہو کے ﷺ میں سے دودھ ستھرا، رچتا چنے والول کو۔ اور میودل سے کھجور کے اور انگور کے، بناتے ہو ا ایعنی خنک زین کوآسمانی بارش سے سرمبر کردیا کویا خنگ ہونازیمن کی موت اورسر سرزوشاداب ہونا حیات ہے۔ علی ای طرح قرآن سے ماہوں کو عالم اور مرد ہ دلوں کو زندہ کرد سے گا۔ اگر تو جنبی اور انعیات سے میں گے۔ \*\* سے بعنی ادن کائے بھینس وغیرہ مانور جو کھاس جارہ کھاتے ہیں۔ وہ پیٹ میں پہنچ کرتین چیزول کی طرف تحیل ہو مات ہے۔ قدرت نے ان حیوانات کے

و ہے گاہوت بات ہے۔ من ویرو ہائی ہوئی ہے جو گذا ہزاء کو کھیل کر کے نفطہ ( محربر ) کی شکل میں باہر پھینک دیتی ہے اور کچھ اجزاء کو خوال بنا کرعروق = جسم کے اندرونی حصہ میں ایسی مثمین لگادی ہے جو گذا اس کے کچھا جزاء کو کھیل کرکے نفطہ ( محربر ) کی شکل میں باہر پھینک دیتی ہے اور کچھ اجزاء کو خوال بنا کرعروق = الثَّمَرْتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ شَّخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيْكِ

میودل سے فیل پھر چل راہوں میں اینے رب کی صاف ہڑے ہیں ف<mark>ہ ک</mark>اتی ہے ان کے پیٹ میں سے پینے کی چیز جس کے مختلف رنگ ہی ال میں میروک سے ، پینے کی چیز ، جس کے کئ رنگ ہیں ، اس میر

= میں پھیلا ویتی ہے جوان کی حیات و بقا کا سبب بنتا ہے۔اورای مادہ میں سے جس کے بعض اجزاء گوبراوربعض خون بن گئے۔ان دوگندی چیزوں کے درمیان ایک قیسری چیز( دو دھ) تیار کرتی ہے جونہایت یا ک میب اور نوشگوار چیز ہے۔

ف یعنی ان میوول سے نشدلانے وال شراب کثید کرتے ہو۔اور کھانے پینے کی دوسری عمدہ چیزیں مثلاً شربت، ببیذ،سرکداور مثل خرمایا کششش وغیرہ ان سے عامل کرتے ہو۔

(تنفید) یہ آیت مکی ہے شراب مکہ میں حرام نہ ہوئی تھی، پینے والے اس وقت تک بے تکاف چینے تھے۔ ہجرت کے بعد حرام ہوئی ہوئی مسمان نے ہالہ نیس لکا یا۔ تاہم اس مکی آیت میں بھی " سکترا" کے بعد " ورز قاحسٹا" فرمادیا کہ جو چیز آئندہ حرام ہونے والی ہے اس پر" رزق حن" کا الحلاق کرناموزوں نہیں ۔

فل بہاں " تعقر کون "کالفظ جوعقل سے شتق ہے " سکر ا" کے تذکرہ سے فاص مناسبت رکھتا ہے۔ چونکہ نشوعقل کوزائل کردیتا ہے۔ اس لیے اشارہ فرم دیا کہ آیات کا مجھناعقل والوں کا کام ہے نشہ پینے والوں کا نہیں ۔

ق یعنی انگور کی بیل چردهانے کو جونٹیاں بائدھتے ہیں یا جوعمار میں لوگ تیار کرتے ہیں۔ شہد کی تھی کو حکم دینے کا یہ طلب ہے کہ اس کی فطرت ایسی بنائی جو باوجوداد فی حیوان ہونے کے نہایت کاریگری اور باریک صنعت سے اپنا چھتہ یہ ٹرول، درختوں اور مکانوں میں تیار کرتی ہے۔ ساری مکھیاں ایک بڑے تھی کے مامجحت رہ کر پوری فرمانبر داری کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ ان کے سردار کو "یفسٹوب "کہا جاتا ہے۔ جس کے ساتھ مکھیوں کا بلوس چلتا ہے۔ جب کس جگ مکان بنائی ہیں توسب فائے سمدس ستماوی الاضلاع " کی شکل پر ہوتے ہیں بدون سطرو پر کاروغیرہ کے اس قدر صحت وانضباط کے ساتھ کھیک کھیک ایک بی شکل پر تمام خانوں کارکھنا آدمی کو حیرت زدہ کردیتا ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ صدی سے علاوہ کوئی دوسری شکل اگرا ختیار کی جاتی تو لامحال درمیان میں کچھ بگہ انسول خالی ہتی ۔ فظرت نے ایسی شکل کی طرف را ہنمائی کی جس میں ذرا سافر جبھی بیار درسری شکل اگرا ختیار کی جاتی تو لامحال درمیان میں فراسافر جبھی بیار درسے ۔

وس "ملین "اور" فاسلکین "سباوامر بحومینیه بین یعنی فطرهٔ اس کوبدایت کی که اپنی خواهش اوراستعداد مزاج کے مزسب هرقسم کے کھلوں اور میرول میں =

شِفَا عُرِلْتَ اسِ وَاللَّهُ فَلَا كَا لَهُ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَتَوَفَّ كُمُ وَ وَمِن كَ يَهِ وَمَن كَ يَهِ وَمَن كَ يَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ كَوْمِو وَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَ كَوْمِو وَمَا وَكُون كَ يَهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَ كَوْمِو وَمَا وَكُون كَ يَهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ لَهُ وَمِن كَ يَهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَمُ لَكُونُ لَا يَعْلَمُ لَهُ عَلَيْهُ مَ مَن يُودُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَلَا عَلَم لَهُ عَلَيْهُ وَمِن وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَلَا عَلَيْهُ وَمِن وَلَا عَلَيْهُ وَمِن وَلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُمُ وَمِن وَلَا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَوْلُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ فَضَلَ لَكُونُ مَ عَلَى مَعْمَ فَي الرِّرُقِ وَ فَمَا النَّهُ وَلَا لَهُ فَضَلَ لَهُ عَلَى لَهُ عَلَى مَعْمَ فَى الرِّرُقِ وَ فَلَا اللَّهُ فَضَلَ لَهُ عَلَى مَعْمَ عَلَى مَعْمَ فَى الرِّرُقِ وَ فَمَا النَّذِينَ فَضِلُ لَهُ عَلَى مَعْمَ فَى الرِّرُقِ وَ فَمَا النَّذِينَ فَضِلُ لَهُ عَلَى مَعْمَ فَى الرَّرُقِ وَ فَمَا النَّذِينَ فَعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى فَى الرِّرُقِ وَ فَمَا اللَّهُ فَصَلَ لَكُونُ لَكُونُ مَا مَلُ اللَّهُ فَالْمُ فَالْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمِنْ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ فَلَا لَا اللَّهُ فَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلِلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ ال

قدرت والا فی اور الله نے بڑائی دی تم میں ایک کو ایک بر روزی میں سو جن کو بڑائی دی وہ نہیں پہنچا دیے تحدرت والا۔ اور الله نے بڑائی دی تم میں ایک کو ایک سے روزی کی۔ جن کو بڑائی دی، نہیں جہنچا ہے دین دراما کے درا

= سے اپنی فذا عاصل کرے، چنانچ مکھیاں اپنے چھتہ سے کل کرنگ برنگ کے بچول بھل چوتی ہیں جس سے شہداور موم دغیرہ عاصل ہوتا ہے۔ فی یعنی فذا عاصل کرنے اور کھا پی کر چھتہ کی طرف واپس آنے کے راستے صاف کھلے پڑے ہیں کو کی روک ٹوک نہیں ۔ چنانچ و یکھا گیا ہے کہ مکھیاں فذا کی تلاش میں بعض اوقات بہت دو نکل جاتی ہیں بھر بے تکاف اپنے چھتہ میں واپس جاتی ہیں ۔ ذرا راستہ نہیں بھولتی یعض نے وفی اسٹیکی مسیکل مقالی تارک کی تلاک کا مطلب پدلیا ہے کہ قدرت نے تیرے عمل وقصر ف کے جوفطری راستے مقرر کر دیے ہیں ان پر صبح و منقاد بن کر چلتی رہ ۔ مثلاً بچول بھل جوس کر فطری قری وقعر فات سے شہدو غیرہ تیارک۔

فیق قدرت کے بہت سے خار بی نشان بیان فرما کرانسان کو متنبہ کرتے بی کہ خودایت اندرونی حالات پر خور کرے ۔وہ کچھ دیتھا، خدانے وجو دبخشا پھرموت بھی اور دی ہوئی زندگی واپس نے کی یہ کچھ نے کہ کو متنبہ کرمتے بہلے بی ہیراندمالی کے ایسے در بہ میں پہنچا دیا کہ ہوش وجو اس ٹھکا نے در ہے ۔ نہا تھ بچکی اور دی ہوئی زندگی واپس نے کی یہ کچھ نہ کر کا اور بعضوں کو موت سے پہلے بی ہیراندمالی کے در بہ میں بہنچا دیا پاؤل میں طاقت رہی ، ہائک کما ہو محیا۔ نہ کی بات مجمی ہوئی یا در کھ سکتا ہے ۔ اس سے طابت ہوا کہ خار ماند کے خوار جم قد رہا ہے دے اور جب چاہے واپس کرلے ۔ حضرت ٹا و ما وب رتمہ اللہ کے نود کی آئے ت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس امت میں کامل ہیدا ہو کر پھر تاقعی بیدا ہوئے لگیں مے ۔ وادلہ اعلم۔ رِزُقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ آيُمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءً ۚ ٱفَبِيغَمَةِ اللَّهِ يَجْحَلُونَ۞ وَاللَّهُ

ابنی روزی ان کو جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہومائیں کیا اللہ کی نعمت کے منکر ہیں فل اور اللہ نے ا پی روزی ان کو، جو ان کے ہاتھ کا مال ہیں، کہ وہ سب اس میں برابر رہیں۔ کیا اللہ کے نظل سے منکر ہیں۔ اور اللہ نے جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ ٱزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ ٱزْوَاجِكُمْ بَيْيُنَ وَحَفَلَةً پیدا کیں تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں زی اور دیے تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے فیل بنادیں تم کو، تمہارے قسم ہے عورتیں، اور دیئے تم کو تمہاری عورتوں ہے بیٹے اور پوتے، وَّرَزَقَكُمۡ مِّنَ الطَّيّبٰتِ ۚ ٱفَبِالْبَاطِل يُؤْمِنُوْنَ وَبِيغَمّتِ اللهِ هُمۡ يَكُفُرُوْنَ۞ اور کھانے کو دیں تم کو ستھری چیزیں وسی سو کیا جوٹی باتیں مانے ہیں اور اللہ کے نفل کو نہیں مانے وہ اور کھانے کو دیں تم کو ستری چزیں۔ سو کیا جھوٹی بات مانتے ہیں ؟ اور اللہ کے نفس کو نہیں مانتے۔ وَيَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزُقًا مِّنَ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَّلَا اور پوجتے میں اللہ کے سوا ایسول کو جو مخار نہیں ال کی روزی کے آسمان اور زمین میں سے کچھ بھی فل اور مد اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا ایسول کو، کہ مخار نہیں ان کی روزی کے آسان اور زمین سے مجھ، اور نہ ف یعنی خدا کی دی ہوئی روزی اور بخش سب کے لیے برابرنہیں یا عاقفاوت استعداد واحوال کے اس نے اپنی حکمت بالغہ سے بعض کو بعض پرنسنیت دی ہے میں کو مالداراور باا قتد اربنایا جس کے ہاتھ تلے بہت سے فلام اورنو کر بیا کریں ۔جن کوای کے ذریعہ سے روزی پہنچی ہے۔ایک وہ فلام میں جو بذات خو د ایک پیسه یاادنی اختیار کے مالک نیس، ہروقت آ قا کے اشارول کے منظر سے میں یہس کیادنیا میں کوئی آ قامحوارا کرے گا کہ غلام یانو کر جا کرجو بہر حال ای جیسے انسان میں برستو رغلا می کی حالت میں رہتے ہوئے اس کی دولت،عرت، بیوی وغیرہ میں برابر کےشریک ہوجائیں ۔غلام کا حکم تو شرعاً یہ ہے کہ بحاست غلا می کمی چیز کا ما لک بنایا جائے تب بھی نہیں بنیا آتا ہی مالک رہتا ہے اور فرض کرو آتا غلامی ہے آزاد کر کے اپنی دولت وغیرہ میں برابر کا حصہ دار بنا ہے تو مادات بیشک ہوجائے گی کیکن اس وقت غلام غلام ندر ہا۔ بہر کیف غلامی اورمساوات جمع نہیں ہوسکتی ۔ جب دو ہم بنس اورمتحدالنوع انسانوں کے اعرما لک و مملوک میں شرکت ومیاوات نہیں ہوسکتی ، پھرغضب ہےکہ خالق ومخلوق کومعہو دیت دغیرہ میں برابر کر دیا جائے اوران چیزوں کوجہیں خدا کی مملوک مجھنے کاا قرار خودمشركين بحى كرتے تھے \_ إلا تشرق كا هولك تنه ليكة و مناملك مالك عقيق كاشريك وسيم ظهراديا جائے رميان عم حقيقى كى نعموں كايدى شكريد بك رو سرین کی رہے ہے رویہ مصری کا صوب کے مصوب کو مصطلعت میں میں میں ہے۔ انہ ہوری بات کے اپنے جویز کی جائے۔ نیز جس جس بات کے قبول کرنے سے خود نا ک بھوں چروھاتے ہوں اس سے زیاد ہنجی حشنع صورت اس کے لیے تجویز کی جائے۔ نیز جس طرح روزی وغیر ، میں جن تعالیٰ نے بعض کوبعض پرفعنیات دی ،سب کوایک درجه میں نہیں رکھا ،اگرعلم دعرفان اور کمالات نبوت میں کسی بستی کو دوسروں سے فاکن کر دیا تو ندا کی اس نعمت سے انکار کرنے کی بجز ہٹ دحرمی کے کیاد جہ ہونگتی ہے۔

فَلَ يَعَىٰ نُوعُ انْمَان مَى سے تمهارا جوڑا پيدا كيا تاكه الفت وموانت قائم رہے۔اور تين كی عرض پوری ہو۔ ﴿وَوَمِنْ الْفِيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ فِنْ ٱلْفُسِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَهُ اللَّهُ اللَّ

فسل جوتمهاري بقائے نوعي كاذر يعديں ـ

في جوبقائ تخمى كاسبب بـ

ف یعنی بول کا حمان ماسنے میں کہ بیماری سے چنا کیا، یاروزی دی،اوریب جموث ادروہ بوج دسنے والا باس کے گرگز ارئیس کے کذا فی السوضح-اور ثابہ یہ بھی اثنارہ ہوکہ فانی وز ائل زندگانی کی بقائے وی وشخص کے اسباب کو ساسنے ہواور ضدائی سب سے بڑی محمت ( پیمبرسی الند میر دسم کی ہدایات ) کوجو =

= بقائے ابدی اور حیات جاد دانی کاوامہ ذریعہ ہے تبلیم نہیں کرتے الانگل شنی عِمَا خَلَا اللهٔ تَبَاطِلُ۔ فیل یعنی نهٔ آسمان سے مینہ برسانے کاخدا کی افتیار رکھتے ہیں مذریین سے غلما گانے کا پھر قادر مطلق کے شریک معبودیت میں کس طرح بن گئے؟ فیل یعنی نہ نی الحال اختیار ہے نہ آئندہ مامس کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ۔

فیل مشرک کہتے تھے کہ مالک اللہ ی ہے۔ یہ وگ آس کی سر کاریس مختاریں۔ ہمارے کام ان ہی ہے پڑتے ہیں۔ بڑی سر کارتک براہ راست رمائی نہیں ہوئی مشرک کہتے تھے کہ مالک اللہ ی ہے۔ یہ چہال نہیں۔ اللہ ہر چیزا پ کرتا ہے نواہ بالواسط ہو یا بلاواسط کوئی کام کسی کواس طرح ہر دنہیں کر رکھا جیے سلاطین و نیاا ہے مائحت حکام کو اختیارات تفویض کے دسیتے ہیں کہ تفویض توارادہ و اختیار ہے کہا لیکن بعد تفویض ان اختیارات کے استعمال میں مائحت آ زاد ہیں میں دنیا اسپنے مائحت حکام کو اختیارات کے استعمال میں مائحت آ زاد ہیں میں مجسر بہت کے فیصلہ کے وقت بادشاہ یا پارلیم منٹ کواس واقعہ اور فیصلہ مالی نے نہاں وقت برنی طور پر بادشاہ کی مشیت و ارادہ کو فیصلہ مادر کرنے میں قلعاً دش ہے یہ صورت میں تعالی کے بہاں نہیں۔ بلکہ ہرایک چھوٹا بڑا کام اور اور فی سے ادنی جزئی خواہ بواسلہ اسباب یا بالواسط اس کے علم محیط اور مشیت و ارادہ سے وقع نے یہ برقی ہے۔ اس کے لئے اور مرتبان سمجھے۔

(شنبیہ) ابن عباس رضی المعنہ ماوغیر وسلف سے " فَلَا تَصْبِ عِوْ اللّٰهِ الْاَمْدَقَالَ "کایہ ملاب منقول ہے یک ندا کا مماثل کمی کومت کھیرا ہ ۔ فت یعنی تم نہیں جانے کہ فداکے لیکن طرح مثال پیش کرنی چاہیے ۔ جوائس حقیقت اور مجی معلب کی تغییر میں معین ہو ۔ اور اس کی عظمت وزاہت کے خلاف شبہ پیدائہ کرے ۔ اگر محیح مثال جا ہوتو آ گے دومثالیں بین فرمائیں ۔ انھیں غور سے منواو ترشیل کی غرض کو مجھو ۔

بون اجازت اس کے سب تعرفات غیر معتبر ہیں دوسرا آ زاداد رہاا متیار تھیں ۔ کی قدرت واختیار تہیں رکھتا۔ ہرایک تعرف میں مالک کی اجازت کا محآج ہے۔
بدون اجازت اس کے سب تعرفات غیر معتبر ہیں دوسرا آ زاداد رہاا متیار شخص ہے بسے نفشل سے بہت کچے مقدرت اور دوزی عنایت فرمائی جمی ہیں سے دن رات سراوعلانیۃ ہے درینے فرج کرتا ہے یکوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتر کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح سمجھ لوکر حق تعالیٰ ہر چیز کا مالک حقیقی ہے، سب تعرفین اور خوبیاں اس کے فزانہ ہیں جس کو جا ہے دے کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں ۔ ذرو ذرو پر کئی اختیار اور کا مل قبضہ رکھتا ہے۔ یکس قدر تھم ہوگا کہ ایک ہتھر کے بت کو اس کے برابر کر دیا جائے جوئس چیز کا مالک نہیں بلکہ خود پر ایا مال ہے۔ اگر مالک بیازی اور مموک مجازی برابر اَيُنَهَا يُوجِهُ لَا يَأْتِ بِحَيْرٍ ﴿ هَلَ يَسْتَوِى هُو ﴿ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ ﴿ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ بِهِ فِن اِسْ وَ يَجِهِ وَكَ كَ لاتَ بَهِ بَهِ لَهُ لَ يَسْ برابر به وه اور ايك وه فض جوهم كرتا به انساف به اور به بيرى بِه طرف اِس كو يَجِهِ بَهُ مَهُ بَعَلا فِه كَر لاوب كِيس برابر به وه اور ايك فض ، جوهم كرتا به انساف بر اور به بيرى مُسْتَقِيْمٍ فَ وَلِلْهِ غَيْبُ السَّهُ وَتِ وَ الْأَرْضِ ﴿ وَمَا آمَرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَهُ حَ الْبَصِرِ أَوْ بَهُمُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَهُ حَ الْبَصِرِ أَوْ بَهُ

هُوَاقُرَبُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ وَاللَّهُ آخْرَجَكُمْ شِّنُ بُطُونِ أُمَّهٰتِكُمْ لَا

اس سے بھی قریب فرم اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے فی اور اللہ نے تم کو نکالا تمہاری مال کے پیٹ سے نہ اس سے جی نے اس سے قریب۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تم کو نکالا مال کے بیٹ سے، تم کچھ نہ اس سے قریب۔ اور اللہ ہم چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تم کو نکالا مال کے بیٹ سے، تم کچھ نہ اپنیں ہوسکتے تو کوئی مملوک محض مالک نے علم وایمان کی دولت بختی اور لوگول میں شب وروز رومانی تعمیل تقریم کرنے کا ذریعہ بنایا بحیالیک پلید مشرک کو جو بت کامملوک ، اہوا دواو ہام کا غلام اور ممل مقبول سے محض تبی وست ہماں موس سے ساتھ برا بر کھوا محیا ہما ساتھ برا بر کھوا محیا ہما ساتھ برا بر کھوا محیا ہما سے اللہ بھول سے محض تبی وست ہماں موس سے ساتھ برا بر کھوا محیا ہما سے اللہ بھول سے محض تبی وست ہماں موس سے ساتھ برا بر کھوا محیا ہما سے اللہ بھول سے محض تبی وست سے ساتھ برا بر کھوا محیا ہما سے اللہ موس سے ساتھ برا بر کھوا محیا ہما سے اللہ مالی سے سے اللہ موس سے ساتھ برا بر کھوا محیا ہما سے اس محتول سے مح

ف كونك بي قولازى طور يربهرا بهى جوكا كوياندا بنى كهدسك ددوسر س كى ان سكر

فل ميونكرية واس ركهتا ب يعقل اورايا ج ب جويل بحرجي نبيس سكا .

ف یعنی ما لک کے میں کام کا نہیں ۔ مدحرات بھیجنا جا ہے یامتو جہ کرے کھر بھلائی اور فلاح نہ بہنچا سکے۔

فل یعنی خودسدهی داه پرقائم ره کردوسرول کو بھی اعتدال وانسان کے راستہ پر نے جارہا ہے۔ جب ید دنول شخص برابرنہیں ہوسکتے توایک خود آثیدہ پھر کی مور آئی خود رہ انہیں ہوسکتے توایک خود آثیدہ پھر کی مور آئی کو (العیاذ باللہ) خدائی کا درجہ کیو بکر دیا جاسکتا ہے۔ یا ایک اندھا بہرامشرک جوخدا کی پیدا کی ہوئی روزی کھا تا ہے اور چھدام کا کام کر کے نہیں ویتا اس مومن قانت کی ہمسری کیسے کرسکتا ہے جوخو دسیدھی راہ پر ہواور دوسرول کو اپنے ساتھ تراب جائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فر ماتے ہی یعنی سندائی دو میں سکے جائے ہونا بہتریا اس کے تابع ہونا بہتریا کہ تابع ہونا بہتریا ہونا بہتریا ہے۔ اس کے تابع ہونا بہتریا ہونا بھونا بھونا بھونا بھونا بھونا بہتریا ہونا بھونا بھ

فی یعنی ساری مخلوق کیسال مذہوئی ۔ایک آ دمی کا حال دوسرے سے ہے انتہائختگف ہوا۔سب چیزیں ایک سطح متوی پرکھڑی نہیں کی گئیں ۔اس کا بھیدا در ہر ایک کی پوشیدہ استعداد اور مخفی حالت کا علم خدا ہی کے پاس ہے۔ چنا محید و اسپنے علم محیط کے موافق قیاست میں ہرایک کے ساتھ مبدا گانے معاملہ کرے گا۔اور مختلف احوال پرمختلف نتائج مرتب فرمائے گا۔

وس یعنی قیاست کے آئے و مستبعد مت مجھور خدا کے آئے و بی چیزشک نہیں یمام او و او و بارہ پیدا کرنا چاہے گا تو پلک جھیکنے کی دیر بھی خدا کے گی،اد مر سے ادادہ ہوتے ہی چشم زدن میں ساری دنیاد و بارہ موجود ہو جائے گی۔

( تنید ) ﴿ کَلَنْحِ الْبَصَيِ أَوَّ هُوَ آقَرَ بُ ﴾ کامطلب یہ ہے کہ عام اوگول کے حمومات کے موافی تواس کی سرعت کو آ کھے جھیکنے سے تعبیر کر سکتے اُس لیکن واقعی اس سے بھی کم میں قیامت قائم ہوجائے گی۔ کیونکہ "لمح بصر" بہر حال زمانی چیز ہے اورارا وہ فداوندی پرمراد کا تر تب آنی ہوگا۔ فی یعنی جس کے علم محیط کا وہ حال ہوکر آسمان وزمین کے سارے بھیداس کے سامنے حاضر ہیں اور جس کی قدرت کا سلاؤرہ ذرہ پر محیط ہو، جھلااس کا ہمسر کو ن مرسکتا ہے؟ اور اس کی بوری مثال کہاں سے لاسکتے ہیں۔



تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْيِلَةَ ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ۞ الَّم جانے تھے تم کسی چیز کو اور دیئے تم کو کان اور آنھیں اور دل تاکہ تم احمان مانو **فا** کیا ہیں جانتے ہے، اور دیئے تم کو کان اور آنکھیں اور ول، شاید تم احسان مانو۔ کیا مہیں يَرَوُا إِلَى الطَّلِيرِ مُسَخَّرْتٍ فِي جَوِّ الشَّهَآءِ • مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ • إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتٍ دیکھے اڑتے جانور حکم کے بائدھے ہوئے آسمان کی ہوا میں کوئی نہیں تھام رہا ان کو سوائے اللہ کے **ڈی** اس میں نشانیا<u>ں میں</u> د کیھتے اڑے جانور ؟ تھم کے باندھے، آسان کی ہوا ہیں، کوئی نہیں تھام رہا ان کو سوا اللہ کے۔ اس میں ہے جیں لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ قِينُ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُ**لُودٍ** ان لوگوں کو جو یقین لاتے میں فسل اور اللہ نے بنا دیے تم کو تمہارے گھر ہنے کی مبکہ فسل اور بنادیے تم کو چوپاؤں کی کھال سے ﴾ ان لوگول كو، جويقين لاتے ہيں۔ اور الله نے بنا ديئے تم كوتمبررے گھر بننے كى جگہ، اور بنا ديئے تم كو چويايوں كى كھال سے الْأَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعُنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُ ﴿ وَمِنَ أَصُوَافِهَا ڈیرے جو کیکے رہتے ہیں تم پر جس دن سفر میں ہو اور جس دن گھر میں فی ادر بھیروں کی اون سے ڈیرے، جو ملکے لگتے ہیں تم کو جس دن سفر میں ہو اور جس دن گھر میں، اور ان کی اون سے وَٱوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا آثَاثًا وَّمَتَاعًا إلى حِيْنِ۞ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ يِّبَا خَلَقَ ادراونوں کی بریول سے فلے اور بحرین کے بالوں سے کتف اسباب اور استعمال کی چیزیں وقت مقررتک فیے اور اللہ نے بنادیے تہارے واسطے اپنی اور ببرایوں سے اور بالوں سے رکتے اسباب، ور برتنے کی چیز ایک وقت تک۔ اور اللہ نے بنادی تم کو اپنی بنائی چیزوں ف يعنى يدائش ب وقت تم كجر جائة او سمجت مذ تحد، خدا تعالى نے نام كه زرائع اور سمجت والے دل تم كود بيے يہ جو بذات خود بھى برى تعمير ميں اور لا كھول تعمیر است متمتع ہونے کے وسائل بیں ۔ اگر آ تھے کان عقل دغیر و نہ ہوتو ساری ترقیات کا درواز و ہی بند ہوجائے ۔ جوں جوں آ دی کا بچہ بڑا ہو تا ہے اس کی ملی وملی قوتیں بندریج برحتی ماتی بیں ۔اس کی شکر گزاری پتھی کہ ان قوتوں کومولی کی لاعت میں خرچ کرتے ،اورحق شاسی میں مجھے یو جھرے کام لیتے ،نہ پر کہ بجائے احسان ماننے کے الئے بغاوت پر کمر بستہ ہوجائیں ۔اور منعم حقیقی کو چھوڑ کراینٹ چھروں کی پرمتش کرنے لگیں ۔ فی بینی جیسے آ دمی کوائل کے مناسب قوئ عنایت فرمائے، پر ندول بیل ان کے مالات کے مناسب فطری قوتیں و دیعت کیں ، ہرایک پر ندواپنی اڑان میں

ق صرت شاہ ماحب رخمہ الله تفق بین یعنی ایمان لانے میں بعض الگتے ہیں معاش کی فکرسے سوفر مایا کہ مال کے بیٹ سے وی کچھ نہیں لا تارکمانی کے اس سے معاش کی معاش کے بعد اللہ میں اللہ میں ویتا ہے اوراڑ تے جانوراد حریس آخرس کے بعروسد ہتے ہیں یہ ح

ومع یعنی این بتم لکوی دغیر و کے مکال ۔

ے میں این پتر کے مکافول الومیں ملکی نہیں کر سکتے تھے اس لیے چمڑے وراون وغیر و کے ذیرے لیے بناے سکور ہے جور بولت منتقل کیے جاسکتے =

ظِللًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ آكُنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَ ابِيلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَ ابِيلَ بانَ بونَ جِرول كَ ماحَ فِلِ اور بادي تهارے واسط بيادوں مِن جَبِن كَ بَيْن فِلَ اور با دي تم كو كرتے کو جمادي، اور بادي تم كو بهادوں مِن جَبِنے كو جاكي، اور بنا ويے تم كو كرتے جو بجاؤ بين كرى كا، اور كرتے تقيدُكُمْ بَأْسَكُمْ اللّهُ مَالُوكَ يُعِيمُ نِعْبَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلّكُمْ تُسُلِمُونَ ﴿ فَإِنْ يَوَلّوا فَاتَمَا جو بجاؤين كرى مِن فِي اوركرت بو بجاؤيل لن مِن الله مُن مِن الله مُن مِن اور بهت ان مِن الكُورُونَ ﴿ فَا يَكُولُ وَاللّهِ مِن اللّهِ مُن يَوْمُ مِن اللّهِ مُن يَوْمُ وَمَهَا وَا كُورُهُ هُمُ الْكُورُونَ ﴿ فَا اللّهِ مُن يَعْمِونَ فَوْنَ نِعْمَتُ اللّهِ مُن يَوْمُ وَمَهَا وَا كُثَرُهُمُ مُن الْكُورُونَ ﴿ فَا اللّهِ اللّهِ مُن يَوْمُ وَمَنَا وَا مُن يَوْمُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ عَلَيْ يَكُورُونَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ مُن يَعْمِونُ وَنَ يَعْمَلُ كُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

رجوع بسوئے دلائل تو حیر بتذ کیرانعا مات خداوندحمید

وَالْجَالِينَ: ﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ ... الى وَآكُثُرُهُمُ الْكُفِرُونَ ﴾

ربط: .....او پر سے بہ بیرایہ انعامات دلائل توحید کا ذکر چلا آرہا ہے اور پھرامی طرح سے بہ بیرا میدانعامات دلائل توحید کو بیان - میں مغیرہ نامیس میں اور ان کے لیاد میں ان میں زیک کے میں مغیر ان کے میں میں میں میں مطابعات دلائل توحید کو بیان

= ہل سفر وضریس جہاں جا ہونصب کو اور جب جا ہو میبیٹ کر کھ دو بعض نے ویقے قد ظغینے کھ ویقے قد اِقا مَیت کھ کایہ طلب سا ہے کہ چلنے کے وقت اٹھانے میں اور کسی جگدا تر تے وقت نصب کرنے میں ملکے دہتے ہیں۔

فل یعنی اون کی پشم ہے۔

فے یعنی ان چیزوں سے کتنے سامان رہائش اور آسائش کے تیار کئے جاتے ہیں جوایک وقت معین یامدت دراز تک کام دسیتے ہیں ۔اگر خدا تعالیٰ آئکھ، کان اور آقی کرنے والے ول و دماغ ند دیتا بحیایہ سامان میسر سنتے تے ۔

ف مثلًا بادل، درخت، مكان ادر بيها يُر وغيره كاساية قانون قدرت كيموافن زيين پر پرُ تاہے جس مِس مُخلوق آ رام پاتی ہے۔

فل جهال سرچها كربارش ، دحوب يادتمن وغيره سابني جفاظت كرسكت مور

فی حضرت شاہ ماحب رقمہ اللہ تھتے ہیں جن کرتوں میں گری کا بچاؤ ہے، سردی کا بھی بچاؤ ہے ۔ بداس ملک میں گرمی زیادہ تھی اس کاذ کرخصوصیت ہے فر مایا یہ معریف

فک یعنی زریں جولزائی میں رخی ہونے سے بچاتی میں ۔

ف یعنی دیکھوائس طرح تمہاری ہرتم کی ضرور پات کا اپنے فضل سے انتظام فرمایا اور کیسی طمی و تیں مرحمت فرمائیں جن سے کام لے کر انران عجیب و خریب تصرفات کر تاربتا ہے۔ پھر کیامکن ہے کہ جس نے مادی اور جممانی دنیا میں اس قدرا حمانات فرمائے، رومانی ترتیب و تحمیل کے سلطے میں ہم پر اپنا احمان پورانہ کرسے گا۔ بیٹک پورا کر چکا ﴿الْیَتُوْمَدُ اَسْتُمَلُّتُ لَکُمْ وَالْیَتُومُ وَالْیَتُومُ الْرِیْسُ سباوگ اس کے احمان کے آگے کر دمیں جھکادیں اور اس معم حقیقی اور کن اعظم کے مطبع و منقاد ہوکر دیں۔

**ک یعنی اگراس قد**را حیانات من کرجھی مندا کے سامنے جھٹیس تو آپ کل انڈعلیہ دسلم کچھٹم رکھائیے ۔ آپ کل اندعلیہ دسلم اپنافرض ادا کر بیکے بھول کھول کرتر ہ **نسردری ہاتیں سنادیں کئیں ۔ آ کے ان کامعا ملہ مندا کے ہیر و کیجئے ۔** 

فے یعنی بینک بھنے بندے حرکز اربھی ہیں ووق طبیل قین عِبتادی السَّلگُورُ کیکن اسم وں کا مال یہ ہے کہ الند تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتے اور اس کے احمانات کو بھیلے ہیں مگر ہے حکر کزاری اور اظہارا فاحت کا وقت آتا ہے توسب بھرں جاتے ہیں یکو یادل سے بھیتے ہیں اور ممل سے انکار کرتے ہیں۔

فرماتے ہیں اور بیددلائل معادیھی ہیں اور دلائل قدرت بھی ہیں اور دلائل بدایت بھی ہیں اور دلائل رحت بھی ہیں۔ دور تک ای طرح سلسلہ کلام چلا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قسم تسم کے انعامات کوذکر فرمایا جوعلاوہ نعت ہونے کے اس کے کمال علم اور کمال قدرت اور حکمت کے دلائل بھی ہیں۔

(١) چنانچه ﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ إنى قدرت كابيان شروع فرمايا كه آسان سے بانى برسانا اور خشک زمین کاسرسبز وشاداب کردینااور جانوروں کے پیٹ سے دودھ کا،خون اور گوبرسے پاک صاف نکالنااور قسم تسم کے سچلوں کا تمہارے لیے بیدا کرناوغیرہ سب اللہ کی قدرت کے کرشے ہیں اور بنی نوع انسان کے لیے عجیب عجیب تعتیں ہیں۔ (۲) یہاں تک حیوانات میں چرندوں کے منافع کو بیان کیا کہ انسان ان کے دودھ سے فائدہ اٹھا تا ہے اب آتھے پرندوں كے منافع كوبيان فرماتے ہيں چنانچہ ﴿وَا وَلِي رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ ﴾ الخ يے بھى اپنى قدرت كى ايك دليل بيان فرمائى وه به كه شهد كى تلحيون كابالهام خدا دندى ايك نهايت خوبصورت اور پر حكمت گفر بناناجس كوايك مهندس بھى نه بناسكے اور پھران كا مِ مختلف بَعِلوں کو کھا کرشہد کا نکالنا اور پھراس شہد کامختلف الالوان ہونا یعنی کسی شہد کا سپید ہونا اور کسی کا مگلا **بی** ﴾ هونا وغيره وغيره اور پھرمختلف امراض ميں اس كا ذريعه شفا ہونا بيكى ماده اورطبعيت كا اقتضاء نبيس بلكه كسى قا دراور تحكيم كردگار كى ﴾ تُدرت وحكمت كاكرشمه ہےاور پھرآيت ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ لُحَّهُ يَتَوَفُّهُ كُمُ ﴾ الخ مِن الله تعالیٰ نے انسان کے مختلف حالات اورتشمتهم کے تغیرات ہے اپنی قدرت کا ملہ کا اظہار فرمایا کہ چند قطروں سے ایک جاندار کا پیدا کرنا اور اس کومختلف تشم کے حواس اور اعضاء کا عطا کرنا اور پھراس کو جوان اور بوڑ ھا بنانا اور توت کے بعد اس کوضعف میں مبتلا کرنا ہیراس امر کی قطعی ۔ ایس ہے کہ کوئی ذات والا صفات ہے کہ جس نے اس انسان کو ببیرا کیا اور عدم کے بعد اس کو وجود میں لایا اورمختلف حالات ہے گزار کر اس کوموت اور فنا کے گھاٹ اتار دیا پس جس ذات والا صفات کے ہاتھ میں تنہارا وجود اور عدم اور موت اور حیات اور قوت اورضعف ہے وہی تمہارا مالک اور وہی تمہارا خدا ہے دلا دت سے لے کرموت تک عمر کی جومنز کیس اس نے مقرر کردی انسان ان کو طے کر کے اپنی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے انسان کی قدرت میں بنہیں کالزکین یا جوانی کی منزل میں کچھز ماد وکھبر جائے۔

لا كَى حيات آئة قضالے جلى جلى ابن خوشى سے آئے ندا بن خوشى جلے

(۳) اور پھر ﴿ وَاللّهُ فَضَّلَ بَعُضَّكُمُ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّرْقِ ﴾ ہے بھی انسانی حالات ہے اپنی قدرت وحکمت کو ثابت فرمایا گر دوسرے اعتبار ہے بعنی ابارت اور غربت فرافی اور تنگدی کے اعتبار ہے لوگوں کا مختلف ہونا یہ بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے کسی کو امیر بنانا اور کسی کوفقیرا ور کسی کو عاقل اور دانا اور کسی کو جانل اور بے دقو ف اور بیوقو فوں کو خوب رزق و بیا اور عقل اور عقل پر موقوف اور علم والوں کو بھوک ہے مارا تا کہ بجھ جا نمیں سمجھنے والے کہ دنیا وی رزق کی کمی اور زیا دتی علم اور عقل پر موقوف نہیں ہے۔

سے اور پھر ﴿ وَاللهٔ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ الح میں اپنی ایک خاص نعت کو بیان کی جو کہ اس کی قدرت و حکمت کی دلیل بھی ہے کہ تمہاری محبت اور الفت اور موانست کے لیے تمہارے لیے عور تیں پیدا کیں اور پھران سے تم

کو بیٹے اور پوتے عطا کیے اور پا کیزہ روزیاں تم کردیں پھران دلائل مذکورہ کا نتیجہ بیان فرمایا ﴿ اَفَیہِ اَلْہَاطِلِ مُؤْمِنُونَ وَبِینِغَہَیّ اللّٰہِ هُمْدِیّ کُفُورُونَ ﴾ کیاتم اللّٰدتعالٰی کے انعامات اوراحسانات کا انکارکرتے ہواور باطل چیزوں کی پرستش کرتے ہوجن سے تم کونے نفع پہنچ سکتا ہے اور نے نقصان ۔

(۵) اور پھرمومن اور کافر کی دومثالیں بیان کیں ﴿ خَوْتِ بَ اللّهُ مَقَلًا عَبُلًا مَعْدُو گُنا﴾ الح اور ﴿ خَوْتِ بَ اللّهُ مَقَلًا عَبُلًا مَعْدُو گُنا﴾ الح اور ﴿ خَوْتِ بَ اللّهُ مَقَلًا عَبُلًا مَعْدُونِ ﴾ الح اور ان دومثالوں کے بعد پھر دلائل علم ،قدرت کو بیان کیا جس کا ذکر پہلے سے چلا آر ہاتھا کہ الله تعالیٰ کو آسان اور ذین کے تمام پوشیدہ جیزوں کاعلم ہے تو کمال عم ہوا اور کمال قدرت سے کہ دہ ہر چیز پر قادر ہے۔

(۱) اس کے بعد حق تعالی نے پھراپنے آثار قدرت اور انسان پراپنی مرحمت اور مکزمت کے حالات کو بیان کیا تا کہ بندےاللٰد کی نعمت کو پیچانیں اور نعمت سے منعم تک پہنچیں۔

# تفصيل دلائل قدرت ودلائل نعمت برائے اثبات الوہيت ووحدانيت

دلیل اول: ..... اوراللہ تعالی نے آسان سے پانی اتارا بھراس پانی سے زمین کو بعد خشک اور مردہ ہوجانے کے زندہ فرمایا زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی برسا کراس میں قوت نمو پیدا کی اوراس سے کھیتی اور سبزہ کوا گایا ہے شک اس میں تعنی آسان سے بارش نازل کرنے میں اور پھر بارش سے مردہ زمین کوزندہ کرنے میں ہماری کمال قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو دل کے کانوں سے ہمارے قرآن کی آئیس سنتے ہیں اور جولوگ صرف کانوں سے سنتے ہیں اور دل سے متوجہ نہیں ہوتا۔

خانص دودھ نکالتا ہے اور اس عمدہ غذا ہے تم کوسیر اب کرتا ہے جس میں نہ خون کی رنگت ہے اور نہ گو ہر کی بد ہو ہے جیسا کہ مال کے پستان میں خون ہوتا ہے۔ القد تعالیٰ نے اپنی لطیف عکمت سے سرپتان میں ایک چھوٹا ساسوراخ بیدا فر ماویا اور مسامات تنگ کردیئے اس میں سے دودھ چھن کر اور صاف ہو کر نکاتا ہے جو بچ کے لیے بہترین لطیف غذا ہے بیصنعت سوائے خداوند قد پر کے کون کرسکتا ہے پس جس نے تمہارے لیے یہ نعمت پیدا کی اس کی پرستش کرو۔

ویکل سوم: ..... اور منجله دلاکل قدرت والو بیت بیب که تم مجور اور انگور کے بچلوں سے مست کرنے والی شراب بناتے ہو

اورا بھی روزی بناتے ہو جیے خرمائے خشک اور شمش اور مجبور اور انگور کاشیرہ اور سرکہ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو
عقل سلیم رکھتے ہیں خدا کی قدرت کی نشانی ہے آخر بید چزیں کس نے بنا کیں اور کس نے اس میں بیشیر بنی اور لذت پیدا کی
بیآیت شراب کے حرام ہونے سے پہلے نازل ہوئی گراس آیت میں شراب کی حرمت کی طرف اشارہ موجود ہے کوئکہ
سکو اکو رزق حسن (اچھی روزی کے مقابلہ میں فر کرفر مایا) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب اچھی روزی نہیں اور بہی
معنی حرام کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خاص عنایت فر مائی کہ ان کی عقلوں کی حفاظت کے لیے شراب کو حرام کردیا۔
ولیل چہارم: .....گزشتہ آیت میں حیوانات چرند سے خالص ووروہ نکا لئے کا بیان فر مایا اب حیوانات پر ند میں سے شہد کی تعلق ولی کی طرف یعنی ان کے دل میں ڈالا کہ تم پہاڑوں
میں اور درختوں میں اپنا گھر بناؤ لیمن کی بین اور البام کیا تیرے پر دردگار کی ان راہوں پر چل جو اس کو بیا اتھا ہوا کہ آتو اپنے پر دردگار کی ان راہوں پر چل جو اس کو بیا تھوں سے نے تیرے لیے مناور ان کی چیز گلتی ہے لیک کہ اس کا متبجہ بیان فر ماتے ہیں کہ ان کا میوں کی جیز گلتی ہے لیک کہ اور آسان کی ہیں تجھے ان راہوں پر چلنا وشوار نہیں۔ اب آگاس کا متبجہ بیان فر ماتے ہیں کہ ان کا تی کے بین کی میز میں کے بیٹوں سے لیمن مزہوں سے ایک بین تی مین مزہوں سے ایک کی بین کا تی سے لیک کا بین مزہوں سے ایک کی بین کی بین کی بین کر اس کی بین خراب اس کی بین مزہوں سے ایک کی بین کی بین کی بین کا تی موجود کی بین کہ بین کو بین کا تیجہ بیان فر ماتے ہیں کر ان کو کھوں کی بین شہد

جس کے رنگ مختف ہوتے ہیں یعنی سفیداور سرخ اور ذرداور سبز نیز اس شہد میں لوگوں کی مختلف بیاریوں کے لیے شفا ہے۔ بیشک شہد کی تھی نشانی ہے اس گروہ کے لیے جوغور وفکر کرتے ہیں اس ایک شہد کی تھی مشاہد کی تھی نشانی ہے اس گروہ کے لیے جوغور وفکر کرتے ہیں اس ایک شہد کی تھی میں خدا تعالیٰ کی قدرت والوہیت کے بہت سے دلائل ہیں بشر طیکہ غور کریں جوشخص شہد کی تھی کے عجیب وغریب احوال میں ذرائجی غور کرے گاوہ ایک فاعل مختار اور قادر کردگار کے دجود سے انکار نہیں کرسکتا۔

(۱) شہد کی کمسی سے خدا تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہوتا ہے کسی حقیر و ذلیل کمسی سے کیسی عمد ہ اورلذیذ اور صحت بخش چیز خدانے نکالی۔

(۲) اس کے چھتوں کے خانوں سے بھی حیرت ہوتی ہے ہرایک خانہ مسندس مساوی الاصلاع ہوتا ہے اور آپس میں سب برابر ہوتے ہیں گویا کہ پرکارہے بنائے گئے ہیں ہے بات بدون الہام خداوندی ممکن نہیں۔

سے بڑی ہوتی ہے۔ اور بید ملکہ ہوتی ہے جس کا حکم سب تکھیاں مانتی ہیں۔ اور بیدملکہ، جشہ اور خلقت میں دوسری تکھیوں سے بڑی ہوتی ہے اور چوکیدار موتی ہیں جھیوں سے درواز وں پر در بان اور چوکیدار ہوتی ہیں جھیوں سے درواز وں پر در بان اور چوکیدار ہوتے ہیں جواور تکھیوں اور کیٹر وں کواندر نہیں آنے دیتے۔

(۳) قشم قشم کے بھلوں کا رس چوہنے کے لیے دور دور جاتی ہیں اور اپنے مکان اور راستے کونبیں بھولتیں اور ایک چھتے کی کھیاں دوسرے چھتے پرنہیں جاتیں۔

یہ وہ عجیب وغیرب خواص ہیں جن کا حصول بغیر الہہ م الہی ممکن نہیں پھر اس میں سے شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفاء ہے اس میں عقلاء کو کلام نہیں لیکن بعض طبیب اس میں کلام کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی میں ہے یہ کر تے ہیں۔ امام فخر الدین رازی میں ہے یہ کہ کہ خدا نے بنہیں فر ما یا کہ شہد میں ہر مرض کے لیے شفاء ہے اور معجون میں کوئی بھی معجون الی نہیں جس میں اطباء نے شہد تجویز نہ کیا ہو۔ مگر بعض علم ء کا خیال ہے کہ شہد واقع میں ہر مرض کی دوا ہے بعض مواقع میں بعض امراض میں اس کا اثر فاہر نہ ہونا اس کے شفاء ہونے کے منافی نہیں جو دوا جس مرض کے لیے خصوص ہے بعض اوقات اس کا اثر بھی اس مرض پر فاہر نہیں ہودوا جس مرض کے لیے خصوص ہے بعض اوقات اس کا اثر بھی اس مرض پر فاہر نہیں ہوتا۔

نیزاطباء نے شہدکو" جاری " یعنی معدہ کا چلا کرنے والا لکھا ہے اور تمام امراض کی اصل معدہ ہے تو جب معدہ صاف ہوگا تو بیاری کیوں کرآئے گی اس لیے صدیث میں آیا ہے کہ کی اصبح ہرروز تین انگلیاں شہدکی جاٹ لیا کرو۔

خلاصہ کلام بیکہ شہد کی کھی قدرت خدادندی کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ اگر کسی کے کاٹ کے تو بلبلا اٹھے یہ تو اس سمیت ہوئی اوراس کا شہد تریا تی اور شفاعظیم ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے چرنداور پرند میں اپنے عجائب قدرت کو بیان فر مایا اب خودانسان میں اپنے عجائب قدرت کو بیان فر ماتے ہیں۔

ولیل پیچم: ..... اور من جمله دلائل قدرت کے ایک دلیل پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور عدم سے وجود میں لایا اور ہر ایک کی عمر کی مدت مقرر کی پھرتم کو مار ڈالے گا اور دوبارہ عدم میں لے جائے گا اور تم میں سے پچھا یہے بھی ہیں کہ جوذلیل اور نا کار وعمر کی طرف لوٹا دیئے جاتے ہیں تا کہ جانے کے بعد بچھنہ جانے یعنی ایسا بوڑ ھا بھوں ہوجائے کہ عقل بھی جاتی رہے اور عالم ہونے کے بعد جاہل بن جائے۔مطلب بیرے کہ جس طرح خدا تعالی مارنے اور جلانے پر قا در ہے ویسے ہی وہ عالم سے جابل بنانے پر بھی قادر ہے ہیں جس کے ہاتھ میں تمہار اوجود اور عدم اور جہل ہے اس کی پرستش کرو۔ بڑھا ہے میں ہوش وحواس میں توسب کے ہی فتور آ جاتا ہے گمر جوقر آن خواں ہیں خداان کی مدد کرتا ہے۔ وہ ارذ ل العمر کونہیں پہنچتا۔ بہر حال انسان کا نطفے سے پیدا ہونا اور پھراس کا بوڑھا ہوکر مرجانا ، دہ اور طبیعت کا کامنہیں کیونکہ مادہ اور طبیعت تو بے شعور ہیں بلکہ یکسی مدبر حکیم کا کام ہے۔ بے شک اللہ علم والا قدرت والا ہے کہ اس کے علم اور قدرت کی کوئی حدثبیں اور نہ اس کے لیے ا فناءوز وال ہے بندہ کو چاہئے کہاہنے علم اور قوت پر گھمنڈ نہ کرے بڑھایے میں نہلم رہتا ہے نہ قدرت رہتی ہے۔اب آئندہ اً آیت میں انسان کے حالات مختلفہ سے اپنی قدرت پر استدلال فر ماتے ہیں ۔خلاصہ بیر کہ انسان کاعدم سے وجود میں آنااور پھر اس کانشوونما پانا اور بحیین اور جوانی اور بڑھایے کی منزلین طے کرے پردہ عدم میں بیٹیج جانا یہتمام امور نہ اتفاقی ہیں اور نظیمی ہیں بلکے کسی علیم وقعہ پر کی ودرت کا کرشمہ ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عمروں کا تفاوت بیان کیاا ب آئندہ ،ارزاق کا تفادت بیان کرتے ہیں کہ جس طرح بنی آ دم کی عمریں مختلف اور متفاوت ہیں ای طرح ان کی روزیاں بھی متفاوت ہیں ۔ ولیل ششم: ..... اور من جمله دلائل قدرت اور الوہیت میں سے ہے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں . فضیلت دی۔ مسی کوامیر بنانااور کسی کوفقیر بنایا کسی کو ما لک اور آقا بنایااور کسی کومملوک اورغلام بنایا غرضیکه بنی آ دم کواوصاف متباین اور متفاوت پر پیدا کیا۔مطلب بیہ کے سب کارزق اس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ بعض کوزیا دہ دیتا ہے اور بعض کو کم اور کسی بندی کے اختیار میں نہیں کہ اس تفاوت کوختم کردے اور اس اختلاف اور تفاوت میں اس کی حکمت بالغہ ہے جس کے سمجھنے سے بندوں کی عقلیں قاصر ہیں اور اس کے اسباب کے ادراک سے عاجز اور در ماندہ ہیں جس طرح خد تدلی نے اس ظاہری رزق بیعنی مال ، و دولت ہیں تفاوت رکھا۔اسی طرح معنوی رزق بیعیٰ علم وعقل اورفہم اورحسن صورت اورحسن سیرت اور صحت اورمرض اورضعف اورقوت اور بصارت اوربصيرت مين بهي تفاوت ركھاكسي كوزيا ده عقل دى اوركسي كوكم كسى وَقوى اور جسیم اور بیکل بنایا اورکسی کوضعیف اور با تواں بنایا کسی کو عاقل اورکسی کو ناداں کسی کو عالم اورکسی کو جاہل کسی کوحسین اورکسی کو بدشکل بنایا۔غرض پہ کہ دنیا کا سارا نظام اس اختلاف اور تفاوت پر مبنی ہے اگر سب یکساں ہوجا نمیں تو نظام یا کم درجم برہم ہوجائے اور بدتفاوت اور تقتیم اللہ کی قدرت اور حکمت کا کرشمہ ہے آگر سب یکسال ہوجا نمیں تو نظام عالم درہم برہم ہوج ئے اوربيتفاوت اورتقسيم الله كي قدرت اورتقسيم الله كي قدرت اور عكمت كاكرشمه بي اكربيه بات علم وعقل اورنهم أورد نش يرموتوف موتی تو د<mark>نیا میں کوئی بدعقل اور جالل دولت منداور مالدارنظر نه آتا اور کوئی عالم اور عاقل دنیا میں خوار اور نا دارنے ہوتا۔ حالانکیہ</mark>

معالمہ برطس ہے ظاہری صورت کے لحاظ ہے سب انسان کیساں ہیں۔ گرصفات اور کمالات کے اعتبار ہے مختلف ہیں۔ کارخانہ عالم انہی اختلافات اور تباین و تفاوت پر ہنی ہے اگر سب آ دبی سب با توں ہیں کیساں ہوجا نمیں تو کیوں کائی حاکم ہو اور کوئی تلام اراور کوئی نالداراور کے لیس جن کوانٹد کی طرف ہے در ان میں فضیلت اور وسعت دی گئی اور اللہ نے ان کوسر داراور امیر اور دولت مند بنا یا اور ان کے پاس فلام بھی ہیں وہ اپنی روزی اور دولت اپنے فلاموں کو دینے دالے نہیں کہ وہ سب آ قا اور فلام اس کی دولت بھی ہیں دولت نہیں کہ اپنے فلاموں کو دینے دالے نہیں کہ وہ سب آ قا اور فلام اس کی نالم میں اور شل اور ہم شکل ہیں۔ اور وہ مال ان کا کوئی رہیں کہ فلام اور آ قاسب برابر ہوجا نمیں۔ حالا نکہ دہ بھی تمہارے ہم جنس اور شل اور ہم شکل ہیں۔ اور وہ مال ان کا کوئی آ تا اور برابر بنانا لپند نہیں کرتے گر خدا کی خدا کی خدا کی میں شریک ہوجائے۔ بجیب احمق کوئی کی در برابر بوجائے ہوئے بندوں کوئی کی میار کے خود اس کی خلام اس کے ساوی اور برابر بوجائے میں شرکت اور کوئی کی در برابر ہوجائے میں شرکت اور کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی اس کوئی کی در برابر ہوجائے نہیں ہو کی خلام اس کے ساوی اور برابر ہیں ہو کی ہو گئی ہو انہیں تو خاتی اور برابر ہیں ہو کیتے تو مساوات بھی نہیں ہو حاتی ہو کیتے ہو کیتے ہیں جب کے تمہارے فلام اس کی اور برابر نہیں ہو کیتے تو مساوات نہیں تو خاتی اور برابر نہیں ہو کیتے تو مساوات نہیں خواتی کوئی کی اور برابر نہیں ہو کیتے تیں۔ مساوات نہیں تو خاتی اور برابر نہیں ہو کیتے تیں۔ مساوات نہیں تو خاتی کی دور برابر نہیں ہو کیتے تیں۔ مساور کی خواتی کوئی کی دور برابر نہیں ہو کیتے تیں۔

حسن بھری مُیشلیے سے روایت ہے کہ حضرت عمر رہالٹرین الخطاب نے ابومویٰ اشعری رہالٹری کو جو آپ رہالٹو کی طرف سے کوفہ، بصر ہے گورنر منصے خط ککھا۔

اقنع برزقك من الدنيا فان الرحمان فضل بعض عباده على بعض في الرزق بلاء مبتلى به كلا فيبتلى من بسطه كيف شكره لله واداءه الحق الذى افترض عليه فيمارزقه دخوله (رواه ابن ابي حاتم).

اے ابوموں ! تواہیے اس رزق پرمتناعت کر جوتجھ کو دنیا میں ملاہے کیونکہ رحمٰن نے اپنے بعض بندوں کے اعتبار سے رزق زیادہ دیا ہے اور بیرزق من جانب القدائتلاء اور امتحان ہے جس کے ذریعہ ہرایک کا امتحان کرتا ہے ہیں جس کورزق زیادہ دیا اس کا امتحان اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کی دی ہوئی دولت کا شکر بجالاتا ہے اور جوحق تعالیٰ نے اس پراس مال و دولت میں فرض کیا تھا۔ وہ اس کو کیوں کر اوا کرتا ہے۔ ( ابن حاتم میر اللہ کے اس دوایت کیا)

معلوم ہوا کہ بنی آ وم میں امیری اور فقیری تو نگری اور ننگ دسی میں تفاوت من جانب اللہ ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دیا اس پر اللہ کا شکر اور آن واجب ہے اور جس کو اللہ نے مفلس بنایا اس پر صبر اور قناعت واجب ہے نقیر اور تا واجب ہے نقیر اور تا واجب ہے نقیر اور تا واجب ہے دولت حاصل اور تا واج ہے جس طرح چاہے دولت حاصل اور تا واج نے اور تا واج کی سے جس طرح چاہے دولت حاصل اور تا واج کی تھے ہے جس طرح جاہے دولت حاصل اور تا واج کی تعدید میں کی تعدید میں تا دار کو از راہ حسد ورقابت کسی مالدار کے مال پر نظر کرنا نا جائز اور حرام ہے جیسے آج کل

اشتراکی لوگ مزدورول کواکسارہ ہیں کہتم دولت مندول اور سرمایہ داروں کی دولت کولوٹ لواور مساوات کا دلفریب نعرہ کا کرجابلوں کواس پرآمادہ کررہ ہیں اور پنہیں سیجھتے کر بزق ہیں مساوات عقلا محال ہے رزق کا تفاوت قدرت خداد عدی کا کرشمہ ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا اور بفرض محال اگر ملک کا مال و دولت سب پر برابر تقسیم ہوگیا تو یہ بتلا میں کہ علم اور عقل اور حسن و جمال اور قوت وصفت اور صحت و بیماری اور موت و حیات میں مساوات کی کیا صورت ہوگی کسی کوایک چپاتی کھانامشکل ہے اور کوئی دیں تان کھا کر ڈکارٹیس لیتا اگر سب کے سامنے دیں دیں تان رکھ دیجے گئے تو سب کے معدے کی اشتہاء اور سب کی بھوک کھے برابر ہوگی مطلب میہ کے درزق ظاہری اور باطنی سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے جس کو چاہا کہ دیا اور جس کو چاہازیا دہ دیا کیا یہ لوگ خداکی نعت کا انکار کرتے ہیں۔

جب بینتابت ہوگیا کہ سب نعتیں ای کی طرف ہے ہیں تو پھر کسی کواس کا شریک تھبرا نااس کی نعت سے منکر ہونا ہے حبیبا کہ تجمین اور طبیعتین خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو کوا کب اور نجوم کی طرف اور مادہ اور طبیعت کی طرف منسوب کرتے ہیں بس مہی ''کھ اللّٰد کی نعمت ہے اٹکار کرنا ہے۔

رسی اور پھر تمہاری ہو ہوں ہے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کے تاکہ تمہاری بنس سے تمہارے اور پاکن واور لذیذ کیں اور پھر تمہاری ہو ہوں سے تمہارا وجود تحقی باتی رہ سے تمہاری نوع اور نس باتی رہ اور پاکن واور لذیذ چیزوں میں ہے تمہیں رزق ویا تاکہ تمہارا وجود تحقی باتی رہ سکے تمہاری راحت وآ رام کے لیے بیبیاں پیدا کیس اور خدمت کے لیے اولا ودی کہ تمہاری خدمت کرے اور تمہاے بعد تمہاری نسل تی رہ اور بقااور زندگی کے لیے پاکن وجیزی تم کوعطا کیس کیونکہ بقااور زندگی رزق پر موقوف ہے کیا توحید کے ان ولائل واضحہ کے بعد بھی یہ لوگ بے حقیقت اور بے بنیا و چیز پر اعتقادا ورایمان رکھتے ہیں باطل سے مراوشرک اور بت پرتی ہے اور اللہ کی نعتوں کی ناشکری کرتے ہیں کہ خدا کی دی ہوئی نعتوں کوغیراللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب محقظ فرماتے ہیں۔ یعنی جوں کا احسان مانے ہیں کہ بیاری سے چنگا کیا۔ یا بیٹا دیا یا روزی وی دری اور نہیں اور اللہ کو چھوڑ کرایسی چیز کی پرستش رتے ہیں جوان کو آسمان اور نہیں اور اللہ کو چھوڑ کرایسی چیز کی پرستش رتے ہیں جوان کو آسمان اور نہیں سے درہ برابررزق پہنچانے کی ما لک نہیں نہ آسمان سے مینہ برساسکتے ہیں اور نہ زمین سے کوئی چیز اگا سکتے ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ان کو بچھ اختیار ہے اور نہ قدرت ہے عاجز محض ہیں کسی شم کی استطاعت نہیں رکھتے پھر کس لیے ان کی پرستش کرتے ہیں بس تم اللہ کے لیے مثالی نہ گھڑ و اس کا نہ کوئی مثل ہے اور نہ کوئی شبیداور مثیل ہے۔

من اعبد القادر محفظ فرماتے ہیں۔ "مشرک کہتے ہیں کہ مالک تو اللہ ہی ہے یا گی اس کی سرکار میں عثار ہیں اس طان کو بو جتے ہیں کہ رائد پاک پر چیاں نہیں) واسطے ان کو بو جتے ہیں کہ رائد کی سرکار تک ان کے ذریعے رسائی ہوجائے )۔ سویہ مثال غلط ہے (اللہ پاک پر چیاں نہیں) اللہ تعالی مرکب کے سر فریس کر کھا اور آگر سے مثال چا ہوتو آ گے دومثالیں بیان فرما ہیں ۔ (موضح القرآن) اور ذرائع ہیں ہم کوخدا کا مقرب بنادیں محب طرح بادشاہ وزیروں کو مخارکار بنادیتا ہے اللہ تو اللہ جی کہ یہ کی خدا کے تعالی بادشاہ وزیروں کو مخارکار بنادیتا ہے اللہ ترائی میں کہ یہ میں کہ خدا کے تعالی علا

اوربعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیمثال مومن اور کا فرک ہے کا فرعبدمملوک ہے جوکسی شئے پر قادرنہیں کیونکہ جب

الله کی عبادت سے اور اس کی توفیق سے محروم ہے اور اپنے مال کوراہ خدا میں خرچ کرنے سے محروم ہے تو گو یا دہ ایک غلام تقیرہ ذکیل ہے اور عاجز ہے جو کسی شئے پر قادر نہیں خدا تعالیٰ نے اس کو تصرف سے روک رکھا ہے اور مومن وہ مختص ہے کہ جس کو الله نے اپنی ہے اپنی ہے اور عاجز ہے مال کوراہ خدا میں پوشیدہ نے اپنی سے رزق حسن بعنی حلال روزی دی اور وہ دن رات کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اپنے مال کوراہ خدا میں پوشیدہ اور علانی طور پر جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے توبید دنوں شخص بر ابر نہیں نہ آزاداور غلام برابر ہے نہ بخیل اور تی برابر ہے۔ اور منافر مان ( کافر ) اور فر مان بر دار (مومن ) برابر ہے۔ سب تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں جو نسب کا خالق اور تمام کا نئات کی مملوک اور غلام ہے لیکن با وجود اس کے بیکوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کو مالک مطلق اور مختار مطلق ہے اور بایں ہمہ بتوں کو مستحق تعریف ہیں۔

ووسری مثال: ..... اور اگر اس مثال سے ان پر حق واضح نہ ہوتو اللہ نے ان کے لیے ایک دوسری مثال بیان فر مائی فرض کرو کہ دو تخص ہیں ان میں سے ایک تو گونگا غلام ہے اور بہرا بھی ہے کونکہ جو پیدائی گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے کہ کسی بات پر قدرت نہیں رکھتا اوروہ اپنے آتا پر ہو جھ ہے لیخن وہ کسی کام کانہیں اور نہ اس سے کسی بھلائی کی توقع ہے۔ وہ آتا اس کو جہال بھیجے وہاں سے کوئی خیراور بھلائی لے کرواپس نہ آئے کیا ایسامنحوں غلام اس مبادک شخص کے برابر ہوسکتا ہے جو لوگوں کوعدل وانصاف کا تھم کرتا اور خودسید ہی راہ پر ہے لیعنی اس کے ہوش وحواس درست ہیں نہایت تقمند اور دیانت داراور نیک کوعدل وانصاف کا تھم کرتا اور خودسید ہی راہ پر ہے سے دونوں نئے کہ کردار ہے جو شخص خودصا حب نہم وفر است نہ ہووہ دوسروں کوانصاف اور نیک کی کیسے ہدایت کرسکتا ہے ہیں جب یہ دونوں شخص برابر نہیں ہوسکتے تو یہ گو نئے اور بہر ہے بت خداوند پر وردگار کے کیسے برابر ہوسکتے ہیں اور پعض مفسرین کہتے ہیں کہ میں خوا مرابر ہوسکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس مرابر ہوسکتے ہیں اور خوا ہو اور نہر کے اور نہر کے اور دوسروں کو بھی اس راہ و براہ ہوسکتے ہیں۔ اور خوش کی دونوں خوس کی مثال ہے کا فراند ھے اور موس ق نت ، سیدھی راہ پر جو رہا ہے اور دوسروں کو بھی اس راہ و برائی ہیں۔ اور خوش کی کے برابر ہوسکتے ہیں۔ اور خوش کی کے برابر ہوسکتے ہیں۔ اور خوش کی کے برابر ہوسکتے ہیں۔ ودونوں شخص کیے برابر ہوسکتے ہیں۔ ودونوں شخص کیے برابر ہوسکتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر میں شیخ مائے ہیں " یعنی خدا کے دو بندے ایک بہت کما نہ ال سکے اور نہ چل سکے جیسے گونگا عام ۔ دوسرا رسول ہے جواللہ کی راہ بتا دے ہراروں کو اور بندگی پر قائم ہاں کے تابع ہونا بہتر ہے یااس کے " (انتھی) حضرت شاہ دالی اللہ قدس اللہ سر العزیز فرماتے ہیں حاصل ایں دوشش آنست کہ آں چہ درعالم تصرف ندار دبا خدابر ابر نیست چنا نچیملوک ناتواں با مالک توانا برابر نیست و چنال کہ گنگ بے تیمیز باصاحب ہدایت برابر نیست " (انتھی ا) حق تعالی نے ابطال شرک کے لیے دومثالیس بیان فرمائیں اب مزید دلائل تو حید بیان کرتے ہیں۔ دلیل ہشتم - کمال علم و کمال قدرت ہے۔ اور من جملہ دلائل الوہیت کے اس کا کمال علم اور کمال قدرت ہے اس لیے کہ آ سانوں اور زیمن کی پاشیدہ چیزیں اللہ بی کومعلوم ہیں اس سے کوئی ہے بچھی ہوئی نہیں خواہ وہ ذیمن میں ہویا آسان ہیں ہوسے اس کا کمال علم ہوا۔ اور تجملہ غیب کے قیامت بھی ہائی مام موائے خدا کی کی نہیں اور نہیں ہو یا آسان ہیں ہوسے اس کا کمال علم ہوا۔ اور تجملہ غیب کے قیامت بھی ہائی کا مام مرایا ہوجائے جمیکنا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک مطلب یہ کے مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کا منہیں جب التہ جاہے گا آ نا فاتا ہوجائے جمیکنا یا اس سے بھی زیادہ نزدی کی مطلب یہ کے مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کا منہیں جب التہ جاہے گا آ نا فاتا ہوجائے جمیکنا یا اس سے بھی زیادہ نزد کے مطلب یہ کے مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کا منہیں جب التہ جاہے گا آ نا فاتا ہوجائے

گا۔ ہے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس کام کاوہ ارادہ کرتا ہوہ پیک جھینے ہے بھی پہلے ہوجا تا ہے ہاں کے کمال قدرت کی دلیل ہے۔ خلاصہ کلام ہی کہ س کاعلم اور قدرت عالم کے ذرہ ذرہ کو بحیط ہو۔ کون اس کا ہمسر ہوسکتا ہے۔

ولیل ہے۔ خلاصہ کلام ہی کہ س کاعلم اور قدرت عالم کے ذرہ ذرہ کو بحیط ہو۔ کون اس کا ہمسر ہوسکتا ہے۔

ولیل ہم ہے۔ خلاصہ کلام ہم بلہ دلائل قدرت ووجو ذبحت ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے تم کو تہ ہاری ماؤں کے پیٹوں ہاں حال میں نکالا کہ آم اس وقت پہلیس جانے تھے نو ماہ سے مال کے پیٹ میں مجوس تھے اور خون وجین تہباری غذاتھی ولادت کے بعد تم جمل خان خانہ ہے بہر نظے اور آ کھ کھول اور اس عالم کو و کھا۔ در کھی کر چران رہ گئے بچھ میں پچھ نہ آیا اور بعد از اں اللہ نے بناد یے تم اس کے پیٹ میں اور دل سے معقولات کا اور اکر کرواور میں اور دل تا کہ آ کھاور کان سے محمولات کا اور اک کرواور دل سے معقولات کا اور اگر کرواور کو تم تم اور کو تو باطن کا فرق سمجھواور خور کر دکہ آ کھاور کان اور دل کیسی نعمیں ہیں شاید تم ہمارا کرواور کہاں کہنچ دیا۔ تمام دنیا کی ٹھتوں ہے متبع ہونے کا ذریعہ آ کھاور کان اور عقل بیں اور اگر وہ اپنی بھو ہے ہے کہاں کہنچ دیا۔ تمام دنیا کی ٹھتوں ہے متبع ہونے کا ذریعہ آ کھاور کان اور عقل بیل دور بارائل کی تعمیل کر تاریخ در کرد کہ پھر تم کیا کرتے ۔ "شکر" کی حقیقت ہے کہ مشکم کو در کو در بید آئیس ہو گئے بلک کائیم وقد یر نے تم کرنا ہے ذیر خور بخود بید آئیس ہو گئے بلک کائیم وقد یر نے تم کرنا ہے خور بخود بید آئیس ہو گئے بلکہ کو علیم کو کہ یور کہ کو در بید آئیس ہو گئے بلکہ کو علیم کو کے مدا کی ہیں ہوئی ہو ۔ بید آئیس ہو گئے بھکہ کو تام میں کہ کو کہنو کی بید آئیس ہو گئے بھکہ کو تیم کو کہنو کو در بید آئیس ہو گئے بھکہ کو تیم کو کو بید آئیس ہو گئے بھکہ کو تیم کو کی بھا کیا ہے ۔

ولیل وہم: ..... اور من جملہ دلائل قدرت کے خلامیں اڑنے والے پر ندہی ہیں کیا لوگوں نے پر ندوں کی طرف نظر نہیں کہ جو بھم خداوندی آسان کے خلاء یعنی ہوا میں معلق ہیں۔ کعب احبار بڑا تھ کہتے ہیں کہ پر ندہ بلندی میں بارہ میل تک اڑسک ہے اس سے او پر نہیں جاسکا اللہ کے سواان کو اور کوئی اس خلر میں تھا ہے ہوئے نہیں بو جنگ اس شخیر میں ان لوگوں کے لئے بیاں ہیں۔ جو الند کو بانتے ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور وصدانیت کو بچھ جاتے ہیں اور جو مومن نہیں دہ ان نشانیوں پر نظر نہیں کرتے ہیں اور ان ہیں از نے کی قوت پیدا کی قدرت ہوا میں اس طرح اڑتے ہیں ہورے کوئی پانی میں تیرتا ہور اور اس موائے اللہ کوئی چیز ان کو ہوا میں رو کئے اور تھا سے والی نہیں نہ او پر سے کوئی چیز کیڑے ہوئے کوئی پانی میں تیرتا ہور اور اس موائے اللہ کوئی چیز کیڑے ہوئے کوئی پانی میں تیرتا ہور کوئی ہونے موائے اور نہ ہور کے اور نہ اور کوئی ہور کے ہوئے اور نہ ہور کے اور نہ ہور کے اور نہ ہور کی ہور کوئی ہو

حضرت شاہ صاحب مُصَلَّقَهُ مَاتِحَ ہیں:

<sup>&</sup>quot; یعنی ایمان لانے میں بعض ایکتے ہیں۔معاش کی فکر سے سوفر مایا کہ مال کے بیٹ سے کوئی کچھنیں

لا یا۔اسباب کمائی کے، آنکھ،کان، ول اللہ ہی دیتا ہے اڑتے جانورادھر میں کس کے سہارے رہتے ہیں"۔ (موضح القرآن)

ولیل یازوهم: ..... اور من جملہ دلائل قدرت الوہیت یہ ہے کہ اللہ نے تہارے لیے حالت حضر میں تہارے محروں می سے جائے سکونت بنائی جہاں تم آرام کر سکوانسان معاش کے لیے حرکت کرتا ہے اور حرکت کے بعدال کو سکون کی حاجت ہوئی ہے تو اس نے تہارے ہوئی ہے تو اس نے تہارے اللہ تہارے یہ بیوت اور سیاکن بنادیے اور حالت سفر میں چو یا یوں کی کھالوں سے اس نے تہارے لیے گھر بنادیئے بعنی فیمے تم ان کواپے سفر کے دن اور حالت سفر میں ہلکا یاتے ہو اور بے تکلف اپنے ساتھ اٹھائے ہجرتے ہو۔ می اور پھر کے گھروں میں یہ بات حاصل نہیں ۔ خلا صدیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل واحسان سے ہماری آ سائش کے لیے ہمیں رہنے کو دو گھر دیئے ایک تو وہ جو کی اور پھر وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں اور اپنی جگہ سے ہمٹ نہیں سکتے دو ہر دو سور سال میں آ سان اور ملکے ہیں یہ سب اللہ کا فضل ہا اور سامان ہوں اور اونٹوں کے بالوں اور اونٹوں کے بالوں اور اونٹوں کے بالوں اور اونٹوں کے بالوں اور کم یوں کے بالوں سے اگھر سے اس باللہ کا فضل ہا اور سامان منفعت بنا یا جس سے تم ایک وقت اور مدت تک نقع اٹھاؤ۔ اور سامان منفعت بنا یا جس سے تم ایک وقت اور مدت تک نقع اٹھاؤ۔ کے نقع اٹھاؤ۔

رکیل دوازدهم: ..... اور نمن جمله دلال قدرت والوجیت بیام ہے کہ اللہ نے تمہاری داحت اور محافظت کی چیز ول کو پیدا

کیا چنا نچہ تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیز ول میں ہے بعض ہے تمہارے لیے سایہ بنادیا جسے مکان اور دیااد

برف و بادال وغیرہ کی تکلیف ہے بچے ہو۔ سایہ ہم رادوہ چیز وں ہیں جن کے سایہ میں آدی رہتا ہے جیسے مکان اور دیواد

اور درخت وغیرہ اگروہ اپنی رحمت ہے سایدوار چیز ہی نہ پیدا کرتا تو سردی اور گری ہے حفاظت مشکل ہوجاتی۔

ولیل سیر وظم نہیں۔ اور من جملہ دلاک قدرت والوجیت یہ اس ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے پہاڑ وں ہیں چھپ رہنے کو جگہیں بنائی ہیں۔ یعنی فادوغیرہ بنائے جہ س سردی اور گری اور بارش اور دشن اور مودی جانور سے تحفوظ رہ سکے اور جس کے گھر بنائے کی استطاعت نہ ہو وہ وہ ال بنہ ہے لیے سامان تفاظت ہیں۔ کہ اس نے تمہارے لیے ایس پیدا کیا جوتم کو گری ہے جہ کہ اس نے تمہارے لیے ایس کری سے محک کو گری ہے جہائی ہیں۔ سر ابیل ہے مطلق لباس مراد ہے اور مطلب سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جوتم کو گری ہے جہائی ہی شدتھی اس کے تیت سے صرف حرکا ذکر فر مایا اور برد کا ذکر نہیں فر مایا۔ نیز اللہ تعالی نے تعلق مواضع میں ایک تعقیہ میں ہی کہ اس نے تمہارے لیے بیز اللہ تعالی نے تعلق مواضع میں ایک تعقیہ کم المحر والمبرد ہاور اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایسے کرتے ہی بنائے ہوتم کی اس سے حفاظت کا ذکر فر مایا اور برد کا ذکر فر مایا اور کری جگہر دی کے سامان حفاظت کا ذکر فر مایا اور برد کا کہ تھیہ کہ اس نے تمہارے لیے ایسے کرتے ہی بنائے ہوتم کو کر کہا وہ تین کی بنائے ہوتم کو کر کہا دی اور اس طرح نہیں فر مایا کہ تقیہ کم المحر والمبرد ہاور اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایسے کرتے تھی بنائے ہوتم کو کہا ہوئی کی بنائے ہوتم کو کہا ہوئی کی بنائے ہوتم کو کر کے لیے بہنے جاتے ہیں۔ اس کے در تو تھی بنائے ہوتم کو کر کے لیے بہنے جاتے ہیں۔ ایس کے در تو تھی بنائے ہوتم کو کر کے لیے بہنے جاتے ہیں۔ اس کے در تو تھی بنائے ہوتم کو کے لیے بہنے جاتے ہیں۔

توبەكركے خطائين معات كراليس به

### امتنان براتمام احسان

اب ان دلائل قدرت و وجود نعمت کے بیان کے بعد فرماتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰتم پرا پی نعمتیں پوری کرتا ہے تا کہتم اس منعم حقیقی کے سامنے گردن جھادو اور ہر بن موسے زبان لشکر بن جاؤلیں اگریا قدرے اور ناشکرے منعم حقیقی کے سامنے سرتسلیم خم کرنے سے احراض کریں تو آپ مُلائیلاً کوئی غم نہ کریں کیونکہ آپ(مُلائیلاً) کے ذمہ توصرف صاف کھول کر الله كا پيغام پہنچادينا ہے اس كے اعراض كادبال ان كى گردن پرہے۔ بيلوگ الله كى نعتوں كوخوب پہنچا نتے ہيں بھر باوجوداس علم یقین کے ان نعمتوں کے منکر ہوجاتے ہیں ان میں سے بعض اگر چیشکر گزار بھی ہیں لیکن ان میں کے اکثر ناشکرے ہیں۔ اللہ کے انعامات کود کیھتے ہیں اور اس کے احسانات کو مجھتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں گرعنا داور ضد کی بناء پر ان کااٹکار کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبُعَتُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا وَلَا هُمَ اور جس دن کھڑا کریں ہم ہر فرقہ میں ایک بتلانے والا پھر حکم نہ ملے منکروں کو اور نہ ان سے اور جس دن کھٹرا کریں سے ہم ہر فرتے ہیں ،یک بتانے والا، پھر تھم نہ ملے مظروں کو، اور نہ ان ہے يُسْتَغُتَبُوُنَ@وَإِذَا رَا الَّذِينَ ظَلَهُوا الْعَلَابَ فَلَا يُغَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ@ ترب لی جائے فل اور جب دیکھیں کے ظالم عذاب کو پھر بلکا نہ ہوگا ان سے اور نہ ان کو ڈھیل ملے ف توبہ ما تکتے۔ اور جب ویکصیں بےانساف مار، پھر ہلکی نہ ہو ان سے، اور نہ ان کو ڈھیل ہے۔ وَإِذَا رَآ الَّذِيْنَ آشَرَ كُوَا شُرَكَاءَهُمُ قَالُوْا رَبَّنَا هَؤُلَّاءِ شُرَكَآوُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَلْعُوا مِنَ ادر جب دیکھیں مشرک اپنے شریکول کو بولیں اے رب یہ ہمارے شریک بیں جن کو ہم پکارتے تھے اور جب ویکھیں شریک بکڑنے والے اپنے شریکوں کو، بولیں، اے رب! یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارتے تھے **دُونِكَ ۚ فَالْقَوْا اِلْيُهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمُ كَلَّانِبُوْنَ۞ وَٱلْقَوْا اِلَى اللَّهِ يَوْمَهِنِ السَّلَمَ** تیرے موا فٹ تب دہ ان بر ڈاکیں کے بات کہ تم جھوٹے ہو ف<u>س</u> اور آبڑیں اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر تیرے سوا۔ حب وہ ان پر ڈالیل بات کہ تم جھوٹے ہو۔ اور آپڑیں اللہ کے آگے اس ون عاجز ہو کرہ ف بیال سے کفرونا شکری کاانتجام بتلا تے ہیں ۔ یہ یادرکھو! وہ دن بھی آنے والا ہے جب تمام اللی مجھیلی امتیں احکم الحاکمین کی آخری مدالت میں کھڑی ہول ار است کابی بطور کو او کھزا کیا جائے گاتا کہ اپنی است کے نیک و بدادر مطبع وعاصی کی نسبت شہادت دے کس نے کیر، معاملہ تی کے پیغام اور پیغامبر سے ساتھ میاہے یاس وقت منکروں کوا مازت دہو گی کہ مجھ لب کثائی کر سمیں یا اب بعد از وقت توب کر کے سزاسے چھوٹ مائیں اور لب کثائی کا ہے میں کر۔ اس مے، درآ خمالیک انھیں اسینے جرم ہونے اور کسی کی معذرت نہل سکنے کا پر راانکشاف ہوجائے گا۔ وہ یہ بھی مجھ کیس مے کہ یہ وار جزا، " ہے" وار ممل "نہیں جواب

وَضَلَّ عَنْهُمْ مِّنَا كَانُوْا يَفْتَرُون ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ زِكْنَهُمْ الدينَ عَنْهُمُ اللّهِ إِكْنَهُمُ اللّهِ فَا مَنْ اللّهِ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ إِكْنَهُمُ اللّهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ كَلّ اللّه كَلّ اللّه كَلّ اللّه كَلّ اللّه كَلّ اللّه كَلّ اللّه كَلّ الله كَلّ اللّه كَلّ الله كَلّ الله كَلّ اللّه كَلّ الله كَلّ اللّه كَلّ اللّه كَلّ الله كَلّ اللّهُ كَلّ اللّهُ كَلّ الله كَلّ اللّه كَلّ الله كَلّ اللّهُ كَاللّهُ لَاللّهُ كَاللّهُ لَا اللّهُ كَاللّهُ لَا اللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ لَا اللّهُ كَاللّهُ لَا اللّهُ كَاللّهُ لَا اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ كَاللّهُ لَا اللّهُ كَاللّهُ لَلْ اللّهُ كَاللّهُ لَا اللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ لَا اللّهُ كَاللّهُ لَا اللّهُ كَاللّهُ لَا لَا لَا لَا اللّهُ كَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا ل

عَنَابًا فَوْقَ الْعَلَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِلُونَ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيُدًا عَلَيْهِمُ

عذاب پر عذاب بدله ای کا جو شرارت کرتے تھے 13 اور جس دن کھڑا کریں کے ہم ہر فرقہ میں ایک بتلانے والا ال 4 مار، بدله ای کا جو شرارت کرتے تھے۔ اور جس دن کھڑا کریں سے ہم ہر فرقے میں ایک بتانے والا ال پر،

مِّنُ اَنْفُسِهِمْ وَجِمُنَا بِكَ شَهِيَدًا عَلَى هَوُلاءِ ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ انهی مِن كا ادر تجم كو لائيں بتلانے كو إن لوگوں پر فیل اور اتاری ہم نے تجم پر کتاب كھلا بیان ہر انهی مِن كا، اور تجم كو لاویں بتانے كو إن لوگوں پر۔ اور اتاری ہم نے تجم پر كتاب بورا (كھول سانے والی) ہم

# شَيْءٍ وَهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشَرِى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿

چیز کافیم اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری حکم ماننے والوں کے لیے وہ

چیز کا ۱ ورراه کی سوجه ۱۰ ورمهرا درخوشخبری حکمبر واروں کو۔

علوم ہو کر میں اس کی عادت و سرااس برکہ ادرول کو مذافی راہ سے روکا۔ باایک عذاب صدور جرم پر دوسر ااس کی عادت وُ النے پر بہر مال آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنت میں اہل جنت کے منازل وصیادی مناوت ہوں کے جہنمیوں کاعذاب بھی کٹا دکیفاً ونوعاً متناوت ہوگا۔

ق یکی دہ ہولنا ک دن یادر کھنے کے قابل ہے جب ہزایک پیغمبرا پنی است کے معاملات کے تعلق بارگاہ امدیت میں بیان دے گا۔ اور آپ (بی کریم کی افذ علیہ دسلم اس است کی حالت بتلا ئیں گے بلک بعض مفسرین کے قول کے موافق آپ مل الذعلیہ دسلم ان تمام شہداء کے لیے شہادت دیں مجے کہ بیجک انہوں نے اپنا قرض منعبی بخو کی ادا محیارہ یہ میں آیا ہے کہ بست کے اعمال ہرروز حضور ملی الذعلیہ دسلم کے دو بروپیش کیے جاتے ہیں ۔ آپ ملی الذعلیہ دسلم المعالی مرکز کا انتقاب مرکز کا لائقول کے لیے استخفار فرماتے ہیں ۔

اعمال خرکود یکوکرددا کا حکرادا کرتے این اور بداعمالیوں پر مطلع ہوکر نالائتوں کے لیے استفار فرماتے ہیں۔ فعلی یعنی قرآن کریم میں تمام طوم ہدایت اور اصول دین اور فلاح دارین سے تعلق ضروری امور کا نہایت سکل اور واضح بیان ہے۔اس میں قیامت کے یہ واقعات بھی آھے جن کا ذکر او پر ہوا۔ اندریں صورت جس پیٹم بر پر ایسی جامع کتاب ا تاری می اس کی سنولیت اور ذمہ داری بھی بہت بھاری ہوگی محویا "شہویة للتالمی طوّلاً والے بغد وقول لگا عَلَيْه کا الْكِلْمِ بِهِ تَعْقَة اللَّالِ عُلْقَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

### ذكرقيامت

عَالَجَانَا: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا ... الى ... وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴾

ر بط: ..... يبال تك حق تعالى نے اپنے انعامات اور احسانات كاذ كرفر ، يا اوريه فرمايا كه بہت ہے لوگ الله كى نعمت كوخوب بیجانتے ہیں۔پھرالٹد کی نعمت کے منکر ہے ہوئے ہیں اب قیامت کا ذکر فر ماتے ہیں کہ اس دن ان کا فروں کوجنہوں نے دیدہ ووانستة حق تعالى كوانعمانت وإجسابات كاكفركيا اورا نكاركيا-كيا حال اورمال هوگاس دن سب كاحساب وكتاب موگا اورسب ہے ماز برس ہوگی۔ اوٹر سِنیٹ ذکیل وخوار ہول گے اور انبیاء میکان کی گواہی ہے ان کا جرم ٹاہت ہوگا۔ گواہی کے بعد کفار ا جازت جا ہیں گئے کہ ہم کو دوبارہ ونیا میں بھیج و یا جائے تو بیدرخواست منظور نہ ہوگی اور ان کے فرضی معبود ان کی بجکذیب کر دیں گےغرض بیے کہان آیات میں کفار کی دارآ خرت میں ذلت ورسوائی کابیان ہے کہ بیلوگ اس دن ذلیل وخوار ہوں گے <sup>-</sup> اوران کوعذر کاموقع بھی نہیں ملے گا کیونکہ اتمام جحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب مبین نازل فرمادی ہے جس میں دین ودنیا کے تمام امور کو بتلا دیا گیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں اوری دکرواس دن کوجس دن ہم کھڑا کریں گے ہرامت میں سے ایک گواہ جوان منکرین نعمت کے انکار کا پردہ چاک کرے گا اور ان کے تفر دشرک برگوائی دے گا کہ ہم نے ان کوخدا کا حکم پہنچا دیا تھا بھر بھی بیرنہ مانے بیا گواہ انبیاء کرام نظیم ہوں گے جواپنی امت پران کے انتھے اور برے اعمال پر گواہی دیں گے اور ان کی گواہی پرنہ کوئی جرح کرسکے گا اور نہ قدح جووہ کہدویں گے۔اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ پھر انبیاء کرام نیظا کی شہادت کے بعدان کا فروں کو سیچھ بولنے کی اجازت بنددی جائے اور نہان سے کوئی معذرت ادر توبہ طلب کی جائے گی۔ یعنی ان کا کوئی عذر مسموع نه ہوگا اس لیے کہ عذر اور تو بہ کا وقت گزر چکا ہے۔ آخرت تو دار الجزاء ہے نہ کہ دارالعمل۔اب وقت سزا کا ہے نہ کہ سی عمل کا۔ <u>اور جب وہ لوگ جنہوں</u> نے کفراورشرک اور گناہ کر کے اپنی جانوں پرظلم کمیا اور گواہوں کی گواہی کے بعدان ے حق میں عذاب کا فیصلہ ہوگیا۔ بیلوگ جب عذاب دوزخ کودیکھیں گے اور دوزخ میں داخل کر دیئے جا نمیں گے تو بلبلائيس كاور جلائيس كاور مالك ( دوزخ كمبتم ) تخفيف عذاب كي درخواست كريس كا توان سے نه عذاب ميں تخفیف کی جائے گی کیان میں عذاب کھے ہلکا اور کم کردیا جائے اور نہ وہ مہلت دیئے جائیں گے۔ کہ چندروز کے وقفہ کے بعد عذاب شروع ہوئی ہے۔ بعد عذاب شروع ہوئی ہے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا تیامت کے دن اپنے مقرر کیے ہوئے شریکوں یعنی بتوں اورمعبودوں کو دیکتیں گے جنہیں خدا کا شریک کہتے تھے تو <u>لطور اقرار جرم وخطاا پ</u>ے اوپر سے الزام اٹھانے کے لیے سکہیں سے کہ ائے تھارے پروردگاریہ ہمارے مقرر کیے ہوئے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا معبود کہد کر اپنی عاجت روانی کے لیے بیکارا کرتے تھے انہیں کی وجہ ہے ہم گراہ ہوئے اور انہیں کی وجہ سے ہم مارے گئے۔ ورنہ ہم تو بے تصور ہیں۔ شاید رپر کہنا اس غرض سے ہوگا کہ اس بہانہ سے عذاب میں کچھ کی واقع ہوجائے یا عذاب تقسیم ہوجائے۔ ڈوبتا = على مرتبداوراى مرتبد كے مناسب مستوليت كى طرف لطيف اشار وفر ماديا۔ ﴿ فَلَلْتَ مُثَلِّقَ الَّذِيثُ أَدُسِلَ النَّهِ عَدَ وَلَلْتَ عَلَيْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّالَ عَلَيْهِ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ الْمُنَالِقُلُولُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالِي النَّالِي النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِي الْمُنَالِقُلْمُ النَّالِي ا

ن یعنی پرتماب سار مصعبان کے لیے سرتا پاہدایت اور مجسم دحت ہے فرسانبر دار بندوں کو شائدار منتقبل کی فوشخبر کا منافیا ہے۔

ہوا تنکے کا سہارا ڈھونڈ تا ہے اور اپنی خفت اور ندامت دور کرنے کے لیے اس سم کی باتیں کرتا ہے تو وہ شرکاء ڈر جا کیں گے کہ ہم سے باز پرس نہ ہونے گئے۔ اپنی نے تعلقی ظاہر کرنے کی غرض سے بات انہیں کی طرف ڈال دیں گے اور فورا ان کے جواب میں کہیں گے۔ بلاشبہ تم جھوٹے ہو اور تمہارا ہم پر گناہ کا حوالہ کرنا اور اپنے جرم کا ہم کوسبب قرار دینا سب جھوٹ ہے ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ ہم خدا کے شریک اور تمہارے حاجت روا ہیں تم ہماری پرستش کروتم ہماری پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ ابنی خواہشوں کی پرستش کرتے ہے۔ بلکہ ابنی خواہشوں کی پرستش کرتے ہے۔

حضرت شاہ صاحب میں ایک شیطان اپناوی ہے۔ ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں ایک شیطان اپناوی نام . کھکرآپ کو پجوا تا ہے ای کے ان کو کہیں گے کہتم جھوٹے ہوں۔

غرض ہے کہ معبود، عابدوں کی تکذیب کریں گے اور اپنی براء ت اور بے تعلقی کا اظہار کریں گے تا کہ ہم پر کوئی آفت اور مصیبت نہ آئے ۔ انبیاء اور ملائکہ اور شیاطین جن کو مشرکین نے معبود بنایا ہوا تھا۔ وہ توان کی تکذیب کردیں گے اور کہدیں گئے کہ تم جھوٹے ہواور بت آگر چہدنیا میں بول سکتے مگر قیا مت کے دن اللہ تعالی ان کو گویائی عطا کردے گاتا کہ کفار اور شرکین پشیمان ہوں کہ ہمارے معبود خود ہم کو جھوٹا بتلا رہے ہیں اور جب پیغیبروں اور فرشتوں کی تکذیب سے بیہ بدنصیب فرنیاں وخوار ہوجا عیں گے۔ اور ان پر اللہ کا الزام قائم ہوجائے گاتو دو مری فکر کریں گے اور وہ یہ کہ اللہ کی طرف اطاعت اور فرمانبرداری کوڈ الیس گے ۔ اور ان پر اللہ کا الزام قائم ہوجائے گاتو دو مری فکر کریں گے اور وہ یہ کہ اللہ کی طرف اطاعت اور مسامنے گردن ڈال دیں گے گراس وقت کی اطاعت اور انقیاد پھی نفع نہ دے گیا۔

### چول كارز دست رفت فرياد چيسود

اوران کی ساری افتراء پردازی جاتی رہے گی۔ لیعنی دنیا میں جوافتراء کرتے تھے کہ بت ہماری شفاعت اورد تنگیری کریں گے۔ وہ سب بیکا رثابت ہوگا۔ بلکداس کے برعکس وہ ان کی تکذیب کریں گے۔ اور کہیں گے کہ بیسب جھوٹے ہیں ہماراان سے کوئی تعلق نہیں بیتو سمبخت خود ہی کا فر ہوئے اور دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے بازرکھا ہم ان پرعفقر یب عذاب زیادہ کریں گے ایک عذاب توان کے ذاتی کفر کے مقابلہ میں ہوگا اور دوسراعذاب بمقابلہ ان کے فساد کے ہوگا کہ دوسروں کو بھی اس راہ پر چلنے سے روکا اس لیے دو ہرے عذاب اسلام لانے سے روک تھے خود بھی طریق تی کو اختیار نہ کیا اور دوسروں کو بھی اس راہ پر چلنے سے روکا اس لیے دو ہرے عذاب کے سختی ہوئے کفر کرنا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکنا اور سلمان کوستانا اور اس کی تحقیر کرنا اور احکام شریعت کے اجراء و تنفیذ میں مزاحت کرنا ہی سب سے بڑا فساد ہے کفر اور شرک سے بڑھ کرکوئی فساد نہیں غرض ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے اعمل اور موال پر گواہ ہوں گے۔

اب آئندہ آیت میں مضمون بذاکی تاکید ہے البتہ آئی بات زیادہ ہے کہ آئندہ آیت میں آنحضرت مُن ہُؤنا کی گوائی کا ذکر ہے چنانچے فرماتے ہیں اور یادکرواس دن کوجس دن ہرامت میں سے ان پرایک گواہ کھڑا کریں گے لیمنی اسے موان پر گوائی دے گا اور وہ محوان ہی میں سے ہوگا لیمنی انہی کی قوم میں سے ہوگا تاکہ ان پر جحت پور مُن اور بار موری نام ہوگا ہوں کے محمولات کے اس میں کا فرد ان کی میں ہے ہوگا ہوں کے محمولات کی مخوان ہوں کا فرد ان کی میں ہے ہوگا ہوں کے اور ہم لائمیں کے تجھ کو اے محمد (من مؤیلے) ان لوگوں پر معذر ومعذرت کی مخوان ہوں کا فرد ان کی میں ہوں کی میں ہوگا ۔ اور ہم لائمیں کے تجھ کو اے محمد (من مؤیلے) ان لوگوں پر

لینی تیری امت پر گواہ کہ تومومنوں کے ایمان کی اور کا فروں کے کفر کی گواہی دے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہڈ لاء
سے انبیاء سابقین طائیل مراد ہیں اور مطلب سے ہے کہ قیامت کے دن جب امتیں اپنے اپنے بیفیبروں کی تکذیب کریں گے اور
سے کہیں گی کہ ہم کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تو اس وقت آنحضرت مُلا ہی گواہی دیں گے کہ تمام احکام کوصاف صاف اور اچھی
طرح پہنچادیا۔ اور سے کفار اور منکرین جھوٹے ہیں اس وقت آنحضرت مُلا ہی فضیلت بلکہ افضلیت اور کا فروں کی فضیحت
طاہر ہوگی بہر حال سے قیامت کے دن تمام انبیاء علیل اور اہم پر آپ مُلا ہی نبوت ورسالت اور آپ مُلا ہی میادت و افضلیت کی دلیل ہے۔

گفتهاوگفتهالند بود گرچها زحلقوم عبدالله بود

اگرسنت نبوی تافیظ میں کوئی اشتباہ پیش آئے تو عاء ربانیین اور راخین فی العلم کا جس چیز پر اجماع اور اتفاق ہوجائے اس کا اتباع کروجیما کہ اہام شافعی میشند سے منقول ہے کہ "یتبع غیر سبیل ال مومنین میں سبیل المومنین" سے اہل علم کا اجماع اور اتفاق مراد ہے اور احادیث سجے ہے تابت ہے کہ آخضرت تافیق نے اپنی سنت کے اتباع کا تھم دیا ہے اور خلفائے راشدین تافیق اور صحابہ کرام جھنگانے نے ان امور میں جن کا تم مراحة کتاب وسنت میں نہ پایا وہاں قیاس اور اجتہاد سے کام لیا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وفی اغتیار وُوا آپاولی الرکھتان کی ای طرح سے اجماع اور قیاس میں معلوم قرآن نہ ہے ہوگا جس طرح حدیث نبوی تافیق قرآن کریم کی تفیر ہے اس کا غیر نہیں اس طرح اجماع صحابہ ٹوئی اور توان میں سجابہ ٹوئی آفیل میں ہے اور توان کریم کی تفیر ہے اس کا غیر نہیں اس طرح اجماع صحابہ ٹوئی اور آن میں ہے اور توان کی اور توان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اور بنارت ہے۔ یعن قرآن میں ہے اور بنارت ہے۔ یعن قرآن میں ہوار میں برداروں کے لیے باران رحمت اور جت کی بنارت ہے۔

اِنَّ اللّه يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَابِي ذِي الْقُرُبِي وَيَنْهِى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْهُنْكَ اللّه مَمَ كُرَا مِ انساف كرنے كا اور بهلائى كرنے كا اور قرابت والول كے وينے كافل اور منع كرتا ہے بے حيائى ہے اور نامعقول كام الله عم كرتا ہے انساف كو اور بهلائى كو، اور دينے كو ناتے والے ك، اور منع كرتا ہے بے حيائى كو اور نامعقول كام فل قرآن كو " بَنِيَانا لِكُلِ شَنْنِ " فرمايا تھا۔ ير آيت اس كا ايك نمون ہے۔ ابن معود رض الدُعن فرماتے ين كه نداتعالى نے ہرايك فيروشرك بيان كو = وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَ كُوُونَ۞ وَأَوْفُوا بِعَهْنِ اللّهِ إِذَا عُهَلَّتُمْ وَلَا تَنْقُطُوا اور سرَّقِ َ عَ فِلْ ثَمْ مَ مَمَاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو فِلِ اور پورا کرد عہد الله کا جب آپس مِس عهد کرو اور مد قوزو اور سرکش کو، تم کو سمجاتا ہے ثایر تم یاد رکھو۔ اور \* پورا کرد اقرار الله کا، جب آپس میں اقرار دو، اور نہ توڑو

الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا

قسوں کو پکا کرنے کے بعد اور تم نے کیا ہے اللہ کو اپنا ضامن اللہ جانا ہے جو قسمیں کی کئے پیچے، اور کر کر اللہ کو اپنا ضامن۔ اللہ جانا ہے جو

=اس آیت میں اکٹھا کردیاہے بچویا کوئی عقیدہ خلق، نیت عمل، معاملہ اچھا پر اایسا نہیں جو امراونسیا اس کے تحت میں داخل مذہو میا ہو بعض علما مسفے کھا ے كرا كرقر آن من كوئى دوسرى آيت د موتى تو تنهايدى آيت "قبيانالكل شيني" كا ثبوت دينے كے ليے كافى تھى رثايداى ليے ظيفدا شرحترت عمر من عبدالعزيز رحمدالله في خطبه جمعه كي فرين اس كودرج كرك امت كي سياس وحمدة الم كردياران آيت كي جامعيت بمحان كي ليتوايك متعل تعنيف الم فرورت برية الم تعود اسانداز ويول كيا جاسكتا بركة يت من تين چيزول كالم فرماياب: (١) عدل (١) احسان (٣) ايتاءذى القريعي عيل " كامطلب بيه بيكمة دى كيتمام عقائد، اعمال، اخلاق معاملات، مذبات، اعتدال دانساف كيتراز ديس تليم بول، افراط وتغريط سيحو أن بالمجتنف يااقحت ﴾ نه یائے بہخت سے بخت دشمن کے ما قدیمی معاملہ کرے تو انساف کا دامن ہاتھ ہے نہ چھوٹے ۔اس کا نلاہر و باطن یکمال ہوجو بات اپنے لیے پہند**نہ کرتا ہ** اسینے بھائی کے لیے بھی پندند کرے۔" احسان " کے معنی یہ بیل کرانمان بذات خود نیکی اور بھلائی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھلا جاہے۔مقام عدل وانساف ۔ سے ذراا در بلندہو کرفنس وعفوا ورتلطف وترحم کی خواضیار کرے فرض ادا کرنے کے بعد لطؤع کی طرف قذم بڑھائے انصاف کے ساتھ مروت کوجمع کرے۔اور يقين ركھے كرجو كچھ بھلائى كرے كاندااسے ويكھر باہے ۔ ادھرسے بھلائى كاجواب ضرور بھلائى كى صورت ميس ملے كا۔ "أَلْا خستانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ كَامَّكَ مَوْاتَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِلَّهُ مِيرَاكَ" (محى بخارى) ﴿ هَلْ جَزِآء الإحْسَانِ إِلَّا إلا حُسَانَ ﴾ يددنون صلتي (يعنى عدل واحسان يبانفاع دير انسان و مروت ) تواسیے نفس ادر مرایک خویش ویکانداوردوست و تمن سے تعلق تھیں لیکن اقارب کاحق اجانب سے کچھز ائد ہے ۔ جوتعیقات قرابت قدرت نے باہم رکھ دیسے میں افیس نظرانداز ندکیا جائے ۔ بلکدا قارب کی ہمدردی اوران کے ساتھ مروت واحمان اجانب سے کچھ بڑھ کر ہونا یا ہے مطارحم ایک ستقل نگا ہے جوا قارب ذوی الارهام کے سے درجہ بدرجہ استعمال ہونی چاہیے کویا" احسان " کے بعد ذوی القریعی کا بانتخمیص ذکر کر کے ستنبہ فرما دیا کرعد ال انعیان توسب کے لیے یکیال ہے لیکن مروت واحمال کے دقت بعض مواقع بعض سے زیاد ہ رعایت واہتمام کے قابل میں یفرق مرا تب کوفر اموث **کرماایک** طرح قدرت کے قائم کیے ہوئے قرانین کو تعلا دینا ہے۔اب ان بینول لفظوں کو ہم گیری کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجھ دار آ دمی فیصد کرسکتا ہے کہ و وکون می فطری خونى ، بعلائى اورئىكى دنيايس ايسى روكى سے جوان تين فطرى اصولول كامالدس باہر ہو ـ فلله الْحَدْدُ وَالْمنتَةُ ـ

قل منع بھی تین چیزوں سے کیا۔ فحد کھ کھی انسان میں تین قوتیں ایل ۔ بن کے بےموقع اورغداستعمال سے سادی خرابیں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔
(۱) قرت بہیمیے شہوانیہ (۲) قوت وہمیہ شیطانیہ (۳) قوت تعصیر سبیعہ ، غالبا" فحد شاء "سے وہ بے حیاتی کی باتیں سراد میں جن کا منتاء شہوت وہمیمے کی افراط ہو" مذکر "معروف کی ضد ہے ۔ یعنی نامعقول کام جن پر ففرت سیما اور عقل سے انکار کرے ۔ کو یا قوت و سمیہ شیطانیہ سے قوت عقید ملکیہ وپ جان ہوائے ۔ تیسری چیز "بغی" ہے ۔ یعنی سرحتی کر کے مدسے علی جانا افلم و تعدی پر کمر برتہ ہو کر ورزول کی طرح کھانے بھاڑنے و ورز نا ، اور دوسروں کے جان ہو مال یا آبر و وغیر و لینے کے واسلے ناحق دست ورازی کرنا۔ اس تسمی کی تمام حرکات قرت سبیمی غضیبہ کے بے جا استعمار سے پیدا ہوتی میں ۔ انحاص آبیت میں مال یا آبر و وغیر و لینے کے واسلے ناحق دست ورازی کرنا۔ اس تھی تھی تھی نظری کو ان سب پر حاکم نہ بناتے ، مہذب اور یا کہ تیس ہوسکت ۔

تنہ فر مادی کہ انسان جب تک ان تینوں قوتوں کو قابو میں در کھے اور قوت عقیہ تلکیہ کو ان سب پر حاکم نہ بناتے ، مہذب اور یا کہ تیس ہوسکت ۔

بیر روز این است کے اس آ ہے کر برکون کر اپنی قوم ہے کہا ہیں دیکھتا ہول کہ یہ پیغمبر تمام عمدہ اور افکی اخلاق کا حکم دیے بیں اور کمینداخل ق واعمال سے رو کتے ہیں تو تم اس کے مانے میں ملدی کرو۔ فکٹو گؤافئ هذا الأنمر زعوْساق لاتکٹو گؤافئید آذُنا باز یعنی تم اس سرندیس سر ہو ،دمندہو ) مضرت مثمان بن ظعون میں اللہ مندفر ماتے بی لداس آ ہے کوئ کرمیرے ول میں ایمان رائے ہوااور محمل اللہ علیدوسلم کی مجت باگزین ہوئی۔ قی یعنی عہد باندھ کرتو ڑ ڈوالنا ایسی تماقت ہے جھے توئی عورت دن بھر سوت کاتے ، بھر تنا کتا یا سوت ٹام کے دقت تو ژکر پارہ پارہ کرد ہے۔ چنانچے مکہ میں ایک دیوانی عورت ایسا ہی کہ آئی تھی مطلب یہ ہے کہ معاہدات تو تھی مطلب یہ ہے کہ معاہدات تو تھی ہے دھائے کی طرح مجھ لینا کہ جب چاپا کا تناور جب چاپانگیول کی ادنی حرکت سے ہے تھی تو ڈوالاسخت تاعاقبت اندیشی اور دیوانگی ہے۔ بات کا اعتبار ندر ہے تو دنیا کا نظام محل ہوجائے ۔ قول دقرار کی پابندی ہی سے مدل کی تراز دسیری رہ سمتی ہے ۔ جو قوم میں قانون عدل وانصاف سے ہٹ کوشل اِخراض دخواہشات کی ہوجا کرنے گئی اِس الن کے یہال معاہدات صرف تو ڈنے کے سے رہ جات میں جہال معاہدة مرکور دیکھا، سارے معاہدات ردی کی ٹوکری میں بھینک د سے گئے ۔

وسع یعنی معاہدوں اوقسموں کو فریب و دنا، مکاری اور حیار سازی کا آلہ ست بناؤ یہ سطرح الل جالمیت کی عادت تھی کدایک جماعت کو اپنے سے طاقتور دیکھر کر معاہدہ کرنیا پھر جس وقت کوئی جماعت کو اپنے سے طاقتور دیکھر کرنے جماعت سے عہدو ہمیان گانٹھ لیے ۔ پھر چندروز بعدان معاہدہ کرکمز ور بنانے اور اسپنے کو بڑھانے کاموقع پایا تو فور آمعاہدات تو ڑڈالے اور سبقیس اور ملف بالائے طاق رکھ دسیتے ۔ بعین جس طرح آ جکل پورپین اقوام کا معمول ہے ۔

ف یعنی بہاں امتحان بے نتیج امتحان قیامت کے دن کھل جائے گارجی وقت ضعف وطاقت کے سب جھڑے چکا دیے جائیں گے۔

وَّاحِدَةً وَّلْكِنُ يُّضِلَّ مَنَ يَّشَاءُ وَيَهُدِئِ مَنْ يَّشَاءُ ﴿ وَلَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ فرقہ کردیتا لیکن راہ بھلاتا ہے جس کو جانے اور مجماتا ہے جس کو جانے فیل اور تم سے پوچھ ہوگی جو کام تم کرتے تھے فا فرقہ کرتا، کیکن بہکاتا ہے جس کو چاہے اور سوجھاتا ہے جس کو چاہے۔ اور تم سے پوچھ ہونی ہے، جو کام تم کرتے <u>تھے۔</u> وَلَا تَتَّخِنُوٓا اَيُمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَلَمٌ بَعْلَ ثُبُوٰتِهَا وَتَنُوْقُوا السُّوَّءَ بِمَا اور نہ مراؤ اپنی قسوں کو دھوکا آپس میں کہ ڈگ نہ جائے کئی کا پاؤل جمنے کے پیچھے اور تم چکھو سزا اس بات پر کہ تم نے اور ند تفہراؤ اپن قسمیں رکنے کا بہانہ ایک دوسرے سے کہ ڈگ نہ جائے کی کا یاؤں جے بیچھے، اور تم چکھوسزا اس پر کہ تم نے صَدَدُتُّمُ عَنْ سَبِيل اللهِ ، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ وَلَا تَشَتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَبَنًا الله کی راہ سے اور تم کو بڑا عذاب ہو قسط اور نہ لو اللہ کے عہد پد مول قَلِيُلًا ﴿ إِنَّمَا عِنْكَ اللَّهِ هُوَخَيُرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۞مَا عِنُكَ كُمْ يَنْفَكُ وَمَا عِنْكَ تھوڑا سا بیٹک جو اللہ کے بیال ہے وی بہتر ہے تمہارے حق میں اگرتم جانتے ہو نہیں جو تمہارے باس ہے ختم ہوجائے گا اور جو اللہ تھوڑا۔ بے شک جو اللہ کے ہاں ہے، وہی بہتر ہے تم کو، اگر تم جانتے ہو۔ جو تم پاس ہے نبر جائے گا اور جو اللہ اللهِ بَاقِ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينُنَ صَبَرُوٓا ٱجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوُا يَعْمَلُونَ۞ مَنْ عَمِلُ کے پاس ہے بھی ختم مذہوگا فی اور ہم بدے میں دیں مے صبر کرنے والول کو اِن کاحق اجھے کامول پر جو کرتے تھے فیل جس فے کیا یاں ہے سو رہتا ہے۔ اور ہم بدلے میں دیں گے تھہرنے واول کا حق، بہتر کامول پر جو کرتے تھے۔ جس نے کیا صَالِحًا مِّنَ ذَكُرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجُزِيَةًهُمَ أَجُرَهُمُ نیک کام مرد ہویا عورت ہو اوروہ ایمان پر ہے تو اس کو ہم زندگی دیں گے ایک اچھی زندگی فکے اور بدلے میں دیں گے ان کوحق ان کابہتر نیک کام، مرد ہو یا عورت، در وہ یقین پر ہے، تو اس کو ہم جلاویں گے انچھی زندگی۔ اور بدلے میں دیں گے ان کوحق ان کا، بہتر و ایعنی اسے قدرت تھی کہ اختد ف مذر ہنے دیتا مگر حکمت اس کو مقتنی تھی ۔ جیبا کوئی مواقع میں ہم اس کی تقریر کر کیچی ہیں ۔ — و کل حضرت شاہ صاحب جمہ اللہ کھتے ہیں " اس سے معلوم ہوا کہ کافر سے بھی ندرادر بدعہدی نہ کرے گفران یا تول سے مجانبیں ۔اوراسینے او پروہال آتا ہے۔" سے یعنی عبد شکنی کر کے اور قبیس تو زکر بدعبدی کی رومت لکالویہ اور سلمان قوم کو بدنام نہ کروکہ تمہارے خراب اور بست میر محرکو دیکھو کریقین لانے والے شک سے میں پڑ جائیں اورغیر مسرقومیں اسلامیں داخل ہونے سے رکھنے میں۔اورتم پر ضائی راہ سے رویخے کا گئاہ پڑوھے جس کی سرایزی سخت ہوگی۔ وسم سلے مذکور تباآ بس میں قول تو زینے کا اب اللہ سے قول تو زینے کا ذکر ہے یعنی مال کی طمع سے خلاف شرع حکم مت کرورا تجام کارایہا مال وبال لاسے گا۔ تسیل اس لیے کہا کہ اگر ساری دنیا ہمی مل جائے تب بھی تخرت کے مقابلہ میں قبیل دحقیر ہے۔ فی مچر باتی و دائم کو چیوا کر فانی و زال کا بیند کرنا کبس کی مقل مندی ہے۔ — فی اینی جولوگ مدا کے مہدیر ثابت قدم ریں گے اور تمام شکلات اور معوبتو را قومبر کے ساتھ برد اشت کریں گے ،ان کااجر ضائع ہونے والانہیں ۔ایسے =

فے اوپر کی آیت میں صابرین اور ایفائے عہد کرنے والوں کے اجرکاذ کرتھا۔ یہال تمام اعمال صالحہ کے متعلق عام ضابط بیان فرماتے ہیں۔ ماصل یہ ہے کہ جوکو کی سردیاعورت نیک کاموں کی عاوت رکھے، بشرطیکہ وہ کام صرف صورہ نہیں بلکہ حقیقہ نیک ہوں یعنی ایمان اور معرفت میجہ کی روح اپنے اندر دکھتے ہوں تو ہم اس کو ضرور پاک ہتھری اور مزیدار زندگی عنایت کریں مے مشاہ دنیا میں صلال روزی، فتاعت وغنائے قبی سکون ولممانیت، ذکراللہ کی لذت، حب الہی کا مزہ،ادائے فرض عبودیت کی خوشی، کامیاب متقبل کا تصور تعلق مع اللہ کی علاوت جس کاذائقہ چکھ کرایک عارف نے کہا تھا۔

پول چر سنجری دخ بختم ساه باد در دل اگر بود بس ملک سنجرم دانگد که یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک سیم ردز بیک جونی خرم

ی ہے۔ " آھل اللّیٰلِ فی آئیلُیم اللّهُ مِنْ آهلِ اللّهُ وِفَیْ لَهُوهِمْ "ای لیے ایک بزرگ نے فرمایا که اگر سلامین کو خرہ ہوائے کرشب
بیداروں کو رات کے اٹھنے میں کیالات و دولت ماصل ہوتی ہے، تواس کے جھینے کے لیے ای طرح شکر کئی کریں جیسے ملک گیری کے لیے کرتے ہیں۔
بہرمال مومن قانت کی پاک اور مزیدارزی کی بہیں سے شروع ہوجاتی ہے۔ قبر میں بہنے کراس کارنگ اورزیاد و کھرجاتا ہے۔ آفرانتها ماس حیات طیب بدہوتی
ہے جس کے متعلق کہا ہے حیاة بلا متورث قیفنی بلا فقی وصحة بلاسفیم، وملک بلا هلك ، وستعادة بلاشقاوق، رَزَقَنا اللهُ تَعالىٰ بغضله وَمَتِهِ اِللّاها۔

، سیریا کی مقالت میں ہے۔ (تنزیہ)اس آیت نے بتلادیا کہ قرآن کی نظریس عورت اورمرد کی نیکی اور کامیا بی کا ایک ہی ضابطہ ہے بیعنی عورت اورمرد بلاامتیا زاسپنے اسپنے حب مال نیکی کرکے یاک زند فی ماصل کرسکتے ہیں ۔

فل مدین میں ہے" خیری می مقت تعلّم الفر آن و علّمته،" (تم میں بہتروہ ہے جوترا آن کے اور کھلائے) معلم ہوا کہ مون کے لیے تراءت قرآ آن کے بین الداری بہترین کام ہے۔ اور چھلی آیات میں و در تبد بہتر کامول پراجر ملنے کاذکر تھا۔ اس لیے بہال قراءت قرآ آن کے بعض آ داب کی تعلیم فرماتے ہیں تا کہ آدی ہے۔ امتیا کی ہے۔ اس بہتر کام کا اجر ضائع نے کر بیٹھے یہ بین کا کو کسٹ شی ہمیٹ یہ بہتری ہے کہ لوگول کو نیک کامول ہے دو کے خصوصاً قراءت قرآ آن بھیے کام کو جو تمام نیکو کسٹ شی ہوئی کہ مون کو اس سے بازر کھے، اور اس میں کامیاب منہ ہوتوا کی آ فات میں بہتلا کر دے جو قرادت قرآ آن کا حقیقی فائد ، حاصل ہونے ہے مائع ہول۔ ان سب مغویا نہ تد بیرول اور پیش آنے والی نرایول سے حفاظت کا یہ می طریقہ ہو کہ جب مون قرادت قرآ آن کا اداد ، کرے ، پہلے صدق ول سے حق تعالی پر بھروسر کرے اور شیطان مردود کی زدسے بھاگ کر نداوئد قدوس کی پناہ میں آ جائے۔ اس میں استعاذ ، (پنا ، بیس آ فا) تو دل سے ہو گرا ہوں کے لیے مشروع ہے کہ ابتدائے قرادت میں زبان سے بھی آ علی فرا

# 

وَالنَّهَاكُ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ .. الى .. وَالَّذِينَ هُمْ يِهِ مُشْرِكُونَ ﴾

ربط: .....گزشتة آیت بیل به بتلایا تھا کہ یقر آن ہر شئے کا بیان ہے اور وہ ایک جامع کتاب ہے اور ہدایت اور دمت ہے اور الله ایمان کے لیے بشارت ہے اب ان آیات بیل بتائے ہیں کہ یقر آن جوالقد نے آپ نگائی برنازل کیا ہے وہ تمام مکارم اخلاق اور محاس آن داب اور اعمال خیر کا تھم ویتا ہے اور تمام برائیوں اور بداخلاقیوں اور بدا کھالیوں ہے منع کرتا ہے اور قوت غضیمیہ اور قوت شہویہ کی اصلاح کرتا ہے کہ نہ کوئی فش بات زبان سے نکالواور نہ کسی برظام کرواور نہ تسم کھا کرتو ر واور نہ ضدا سے منع کرتا ہے اور قیام بدع ہدی کرواور ہر وقت یہ خیال رکھو کہ یہ دنیا دار قانی ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ جس دن ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا ایک کتاب بدایت اور کتاب رحمت اور کتاب بشارت ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے اور ایسی کتاب کہ جامعیت اور کتاب رحمت اور کتاب بشارت ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے اور ایسی کتاب کہ جامعیت اور کا مساب دینا ہوگا گئی تینی کا الح کی دلیل اور برہان ہے اور چونکہ یہ آیت اجمالاً کمامیت میں کیا تر دو ہوسکتا ہے گویا کہ گزشتہ آیت ہوئی گئی تینی کا الح کی دلیل اور برہان ہور چونکہ یہ آیت اجمالاً کمامی میا کہ ما معیت کے لئا خارے سے خلیفہ داشر عربی باتوں سے ممانعت کا تھم اجمالاً نہ کور ہے لبذا ایسی کہ کتاب متعطاب پر دور کر کہ ایسی میں تمام اچھی باتوں کا تھم اور تمام اور میا اس سے ممانعت کا تھم اجمالاً نہ کور ہے لبذا ایسی کتاب متعطاب پر دور کر کہاں لانا چاہئے ہیں اس کو جا ہے ہدایت و سے اور الحمل کی تاب متعطاب پر دور کر جس کو چاہے گراہ کرے اور اخیر میں یہ بتا یا کہ شیطان کے بنجہ سے رہائی کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان سے بیاں۔ بیاں کہ شیطان کے بنجہ سے در ایک کو خواہے گراہ کرے ہیں۔

تحقیق اللہ تعالی اس کتاب متطاب (قرآن) میں جواس نے آپ بٹائیڈ پر نازل کی ہے اور جس میں ہرشے کا بیان ہواور جوسلمانوں کے لئے خاص طور پر ہدایت اور دہشت اور بشارت ہے خاص طور پر تم کوئین باتوں کا تھم دیتا ہے اول عدل اور انصاف کا بینی بلاکم وبیش سب کے حقوق ادا کر واور سب چیزوں میں خواہ وہ اعتماد سے متعلق ہوں اور اعتمال اور نوسط اور میانہ روی کو ملحوظ رکھوٹھیک افراط اور تفریط کے درمیان چو۔ تر از وکا کوئی بلہ ادھر ادھر جھکنے نہ پائے اور نہ اٹھنے پائے "عدل" کے معنی لفت میں توسط کے ہیں یعنی دونوں جانبیں برابر رہیں نہ صد سے بڑھے اور نہ گھٹے اور آبت میں عدل سے اعتمال کے معنی مراد ہیں یعنی اعتقاد اور اقوال اور افعال سب میں درجہ اعتمال پر قائم رہویعنی ہرا یک چیز کواس کی حد پر رکھواور اس سے تجاوز نہ کروتو حید عدل ہے اور شرک ظلم ہے عبادت خالق کاحق ہے نہ کہ گلوق کا کسی کاحق ادا کرنا بیعدل ہے اور کسی کاحق دور سے دورے وینا نظلم ہے۔

= قال یعنی جمس نے مذا پر بھر دسر میا اور اس کی پناہ ڈھونڈی اس پر شیطان زور سے ماوی نہیں ہوسکیا۔ اگر ایراشخص محی وقت محض تصور ی دیر کے لیے بمقتدا ہے بھریت شیطان کے بھر بھر تھاں کے بھر بھر شیطان کے بھر بھر تھاں کے بھر بھر تھاں کی آ کھول جائے گی اور خفلت میں تماد کی استان کی آ کھول جائے گی اور خفلت میں تماد کی دروان الّذیث الْکَافِوا اِلَّا مَدَّ ہُو فَالِی اَلْکُولُوا اَلْکُالُوا اَلْکُالُوا اَلْکُولُوا اَلْکُالُولُوا اِللّٰ مَدُّ اللّٰ اَلَٰ اللّٰ اَللّٰ اَللّٰ اَللّٰ اَللّٰ اَللّٰ اللّٰ اللّٰ

اور دوم ہے کہ اللہ تھم دیتا ہے تم کواحسان اور بھائی کا یعنی بذات نودلوگوں کے ساتھ نیکی اور بھائی کرومطلب ہے کہ غیر کے مقدمہ میں عدل وانصاف یعنی برابری چاہ اورائی طرف ہے احسان اور بھائی چاہے۔ مقام احسان ۔ مقام احسان ۔ مقام احسان ہے کہ غیر کے مقدمہ میں عدل وانصاف یعنی برابری چاہے اورائی طرف ''اسسان ''ایسے تو اب کو کہتے ہیں جو واجب نہ ہوجیے عدل سے ذرا بلند ہے۔ عدل فرض ہے اور احسان فل ہے۔ کوئکہ ''اسسان ہے اور عبادت میں احسان ہے کہ اللہ صدقہ نافلہ مقدار واجب پر کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے زیادتی کا نام احسان ہے اور معاملات میں کی بندگی اس طرح کرے۔ گویا کہ خداو کھے رہا ہے اس طرح کی عبادت اپ ساتھ بھلائی اور نی کوئی ہے۔ اور معاملات میں احسان ہے حقوق اور انتقام سے درگز رکر ہے اور دوسرے کواس کے استحقاق سے زیادہ فع پہنچاوے۔ اور سوم سے کہ الفتہ تعالی تم کو تھم ویتا ہے خویش وا قارب کو وینے کا یعنی صلہ دمی کا کیونکہ اقارب کا حق اجاز اس نے انکہ ہے۔ عدل و انصاف تو دوست دیمن سب کے لیے برابر اور کیساں ہے اور احسان اور مروت میں ب اوقات خصوصیت اور رعایت ہی تو کوئے ہوں تو ترابت کا لحاظ اور پاسد ارکی ایک متعقل نیک موقل نیک ہونکہ ہونگی ہو

صدیت میں ہے کہ لفظ رحم بمعنی قرابت القد کے نام پاک رمن سے مشتق ہے۔ جو رحم (قرابت) کو وصل کرے بعنی ملا دے اللہ اس کو ملا دے اور جو رحم بعنی قرابت کو قطع کرے اللہ اس کو اپنی رحمت سے منقطع کرے بہی وجہ ہے کہ بعض صورتوں میں قریبی حاجت مندرشتہ دار کا نان ونفقہ واجب ہوجا تا ہے اور بعض صلہ حجی مشتحب ہے۔ جیسے رشتہ دار کو ہدیا ور تحفہ دینا تا کہ با ہمی محبت اور الفت قائم رہے۔ بہر حال صلہ رحمی احسان کا فردا کمل ہے اس لیے خاص طور پر اس کو علیحہ و ذکر فرما یا۔ کیونکہ قرابت داروں کی رو بہیہ جیسے مدد کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا عظیم عبادت ہے جس میں بہتین صفتیں عدل اور احسان اور صلہ رحمی جمع ہوگئیں اس کی قوت عقلیہ اور ملکیہ کمل اور مہذب ہوگئی۔

خلاصہ کلام بیرکہ اللہ تعالی نے جو کتاب ہدایت اور شریعت نازل کی اس میں خاص طور پر تین تکم دیئے ایک عدل و انساف کا روم احسان اور مروت کا ۔ سوم صلہ رحی کا۔ اب آ گے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جن کو خاص طور پر اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے وہ بھی تین چیزیں ہیں ۔ چنانچے فر ماتے ہیں اور اللہ تعالی منع فر ماتا ہے تین چیزوں سے۔

(۱) بے حیائی سے لیعنی ان برے کامول سے جوشہوانی اور نفسانی قوت کے اشارہ پر کیے جائیں جیسے زنا اور لواطت وغیر ہ وغیرہ۔

(۲) اور دوم منع فرماتا ہے اللہ تعالی تم کواس کام سے جونامعقول اور ناپسندیدہ ہو جس کے کرنے والے کو لوگ برا کہیں۔ «منکر "کے معنی نامعقول اور ناپسندیدہ کے ہیں منکر سے وہ امور مراد ہیں جوشریعت کے نزدیک نامعقول اور ناپسندیدہ کے اشارہ سے سرز دہور ہے ہوں جیسے کی کوئل کردینا یا کسی کا مال نامعقول اور ناپسندیدہ ہوں اور قوت غضبیہ اور سبعیہ ہی انسان کوایذاءر سانی پرآ ماوہ کرتی ہے اور بیام تمام عقلاء کے نزدیک "منکر" معنی ناپسندیدہ ہے۔

(۳) اور سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تم کوظلم اور تعدی ہے تینی اپنی حدیثے تجاوز کرکے دوسرول پرغلبداور فوقیت کا خواہاں ہونا جسے تکبر اور تجبر کہتے ہیں۔انسان میں جوقوت شیطانیہ اور توت وہمیہ کا مادہ موجود ہے اس سے ظلم وتعدی اورسرکشی نمودار ہوتی ہے۔

الله تعالی نے اس آیت میں تنبیہ فرمادی کہ ان تینوں تو توں کو یعنی قوت شہویہ قوت غضبیہ اور قوت شیطانیہ کو قابومیں رکھواور قوت عقلیہ کوان پر حاکم بناؤ تو تمہاری دنیا اور دین سب درست ہوجا ئیں گے۔اللہ تعالی ان اوامرونو اہی کے ذریعے تم کو نصیحت کرتا ہے اس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی صلاح دفلاح ہے۔

اول کی تین با تیں ہرخیر کی اصل ہیں کسی عارف کا قول ہے کہ ملک اور سلطنت کی بقاءاور استنقامت کا دارو مدارا نہی چھے چیزوں پر ہے عدل کا تمرہ فتح ونصرت اور احسان کا نتیجہ حسن ثناءاور نیک ٹامی ہے اور صلہ رحمی کا فا کدہ انس اور الفت ہے اور فیشاء کا نتیجہ دین اور دنیا کی تباہی اور ہر بادی ہے اور منکر (نامعقول اور ناپسندیدہ) امور کا ٹمرہ دشمنوں کو مقابلہ کے لیے آمادہ کرنا ہے ہے اور بغی (یعنی ظلم اور زیادتی) کا نتیجہ مقاصد ہے محرومی ہے۔

گُلتہ: .....اوراخیر کی تین چیزیں اول کی تین چیزوں کے مقابلہ میں ہیں۔فحشاءعدل کے مقابلہ میں ہے اور منکراحسان کے مقابلہ میں ہےاور بغی ظلم اور زیاوتی ﴿وَایْتَائِ ذِی الْقُدْ بی﴾ کے مقابلہ میں ہے۔

اورسب سے پہلے خطب میں ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلْيِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّينِ ﴾ الح خليف مهدى عباس يُوالله في راحا-

بجدللداً ج تک اس سنت پر بھی عمل جاری ہے۔ (روح البیان: ۵ر ۲۰۰۸روح المعانی: ۱۲۰۰۳)

# ایفائے عہد کی تا کیدا کیداور غدراور بدعہدی سے ممانعت اور تہدید

گزشتہ آیت میں اجمالی طور پرمکارم اخلاق اورمحاس اعمال کاذکرتھااب ان میں سے بعض اہم امور کا خاص طور پر ذکرکرتے ہیں بیعنی عہد کی بابندی کی تا کیدفر ماتے ہیں جس پرتمام دینی امورا در دنیوی کاموں کا دار دیدارہے۔

یا بول کہو کہ گزشتہ آیت میں عدل وانصاف کا حکم تھاجس میں ایفاءعہد بھی داخل تھااور غدر اور بدعہدی منکر اور بغی میں داخل تھی۔

اب آگے خاص طور پر ایفائے عہد کی تا کیداورغدراور بدعہدی کی ممانعت کا ذکر فر ماتے ہیں۔ کیونکہ اس ز مانہ میں عام طور پر ان چیز وں کا اہتمام نہ تھا اور عہد و بیان کی کوئی پر وانہ تھی جدھر قوت و کثرت دیکھی ادھر جھک گئے اور کمزور جماعت عام طور پر ان چیز وں کا اہتمام نہ تھا اور عہد و بیان کی کوئی پر وانہ تھی جدھر قوت و کثرت دیکھی ادھر جھک گئے اور کمزور جماعت کے عہد و بیان کوپس پشت ڈ ال دیا جیسا کہ آج کل مغربی اقوام کا شیوہ ہے۔

ا الثاره ال طرف م كم ﴿ وَتَقْیِدُونَ آیمَا لَكُونَ ﴾ جمله مستنفه م اور حرف استفهام مقدر م امام دازى مُولِیُكُونَ ایمَا لَكُونُ ایمَا لَکُونُ ایمَا لِی ایمُونُ ایمَا لَکُونُونُ ایمَا لَکُونُونُ ایمَا لَکُونُونُ ایمَا لَکُونُونُ ایمَا ایمُونُ ایمَا ایمُونُ ایمَا لَکُونُونُ ایمَا لَکُونُونُ ایمَا لَکُونُونُ ایمَا لَکُونُونُ ایمَا ایمُونُونُ ایمَا ایمُنْ ایمُونُونُ ایمَا ایمُونُونُ ایمَا ایمُونُونُ ایمَا ایمُونُونُ ایمَا ایمُونُونُ ایمَا ایمُنْ ایمُونُونُ ایمَا ایمالِی ایمانُونُ ایمانُ ایمانُونُ ا

سکڑت میں دوسرے گروہ سے بڑھا ہوا ہے عرب کے لوگ ایک توم کے ساتھ عہد کر لیتے اور وہ قوم ان کی طرف ہے اطمینان کرلیتی۔ پھر جب دوسری قوم کوان سے عہد کر لیتے اور کر دیتے ہیں نہا وہ دوست اور قوت اور عددی کثرت میں نہا وہ وہ کیھتے توان سے عہد کر لیتے اور کمزور قوم کا عہد توڑ دیتے اور حیلے اور بہانے بنا کران سے غدر کر دیتے جیسے آج کل مغربی اقوام کا بہی شیوہ بنا ہوا ہے فدا یہ تعالی نے اس سے منع فرما یا اور و فاءعبد کا تھم دیا۔

جزای نیست کہ اللہ تعالیٰتم کوائی تھ ہے آزما تا ہے کہ دیکھیں عہد پورا کرتے ہیں یا جس کا پلہ قوت اور کھرت میں جمل ہواد یکھا دور جھک جاتے ہیں اور بے شک اللہ قیامت کے دن اس چیز کی حقیقت کو ظاہر کردے گا۔ جس میں تم اختلاف کرتے ہتے تم نے عہد تو ڑتے وقت یہ خیال کیا کہ جو جماعت زبردست اور کثیر التعداد ہاں کے ساتھ طفے میں عزت ہے سوخوب بجھلو کہ یہ عزت نہیں بلکہ ذلت ہا اور دنیا وآخرت میں تھیجت اور رسوائی کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس عہد شکنی کی حقیقت کو ظاہر کردے گا۔ اور سب کے سامنے تم کو تھیجت کرے گا اور بید دنیا دار ابتلاء اور دار اس اس اس اس کے اس نے تم کو دنیا میں مختلف بنایا ہے کہ تمہارا امتحان کرے آگر وہ چاہتا کہ تم کو ابتلاء اور آزمائش میں نہو تے ولیکن اس کی حکمت اور مصلحت ہے کہ باہم رہیں اور ایک و چاہتا ہے گراہ کردیتا ہے اور ظالم بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور خالم بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور دونوں امتحان کے میں اور اکثر کا فر ہیں اور دونوں امتحان کے میدان میں ہیں۔

قال الله تعالىٰ ﴿وَالَا يَوَ الْوَنَ مُعْقِلِفِيْنَ ﴿ إِلَّا مَنَ دَّيْمَ رَبُّكَ وَلِلْلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ يعن الله تعالىٰ ناته بهمی اختلاف اور با ہمی عداوت کے لیے سب کو بیدا کیا گرجن پراللہ تعالیٰ کارح ہوا انہوں نے حق ہے اختلاف نہیں کیا اور خالی اللہ حق کے دشمن ہے ۔ بہر حال اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب کوا یک وین پر کر ویتا لیکن اس کی مشیت اور حکمت ہے کہ لوگ اس دار ابتلاء ( دنیا ) میں با ہم مختلف رہیں کوئی بادی اور مہتدی ہواور کوئی ضال اور مضل ہوکوئی مظلوم ہواور کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس کے ارادہ اور مشیت کی علت اور حکمت یوچھ سکے وہ مالک مطلق ہے اس سے کوئی سوال اور باز پرس نہوکتی۔ البیتہ میں کے دن جم سے خالی میں باتھ کی باز پرس ہوگی جوتم دنیا میں کرتے تھے۔ پھر اس کے بندے ہو۔ اس لیے قیا مت کے دن تم سے ضرور ان باتوں کی باز پرس ہوگی جوتم دنیا میں کرتے تھے۔ پھر اس کی اسباور مؤاخذہ کے بعدتم میں سے نیکو کا رکو جزاء ملے گی اور گنہگا رکو سزا ملے گی اور قیا مت کے دن جن چیزوں پر باز پرس ہوگی۔ اس میں تمہار انقض عہد بھی ہوگا اور عہدشکنی پر خاص طور پر محاسبا ور مؤاخذہ ہوگا۔

اب آگے بھراپ عہد پر قائم رہنے کی تاکیداور بدعبدی پر تہدید فرماتے ہیں۔ اور مت بناؤا پن قسموں کو آپس میں وغااور خل اگرتم نے ایسا کیا تو تمہارا قدم جم جانے کے بعد پھل جائے گا۔ بدایک مثل ہے ایسے خص کی جوسدھی راہ پر تھا پھراس کا قدم ڈگرگا گیا مطلب یہ ہے کہ جھوئی قسموں کو مکرو فریب کا ذریعہ بنا کر راہ راست سے نہ ہٹو۔ استفامت کے بعد طریق ہدایت سے ہٹنا بہت براہے اور تم چکھو دنیا میں سزا اس بات کی کہ تم نے عہد شکنی کر کے لوگوں کو راہ خداسے روکا کیونکہ تمہیں دیکے کر دوسر ہے بھی عہد شکنی کریں مجے اور غیر مسلم بھیں سے کہ جب مسلمان عبد شکن ہیں تو ان کا غرب بھی عہد قینی کی تعلیم دیتا ہوگا۔ کم از کم ان کے مذہب میں عہد شکنی کی ممانعت نہ ہوگی بیدد کیھ کرغیر مسلم اسلام سے متنفر ہوجا نمیں گے اور جس کا اسلام میں داخل ہوں کو اسلام میں داخل نہ ہوگا اس طرح تم لوگوں کوراہ خدا ہے رو کئے کا ذریعہ بنو گے۔اور تم کو دنیا میں اس کی برائی چکھنی ہوگی اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذا ب ہوگا۔ جو دنیا کے عذا ب ہے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔اور چونکہ انسان بعض مرتبہ مال ومنال اور جاہ وجلال کود کیچ کرحرص وطمع میں عہد فٹکنی کرتا ہے اس لیے آئندہ آیت میں اس کی ممانعت فرماتے ہیں۔

اورالٹٰد کے عہد کے عوض دنیا کا تھوڑا سامول نہ لو یعنی دنیوی مال دمنال کے حصول کی غرض سے عہد شکنی نہ کر داور الله کے نزد یک ساری دنیا ہی متاع قلیل ہے بے شک جو اجروثو اب اللہ کے پاس ہے عہد بورا کرنے کے لیےوہ کہیں بہتر \_\_\_\_\_ جائے گا اور ایک نہ ایک دن ختم ہوجائے گا اور جواجر وثواب دار آخرت میں اللہ کے پاس تمہارے لیے ذخیرہ ہے وہ باتی \_\_\_\_ رہے گا اس کے لیے فناءاورز وال نہیں باقی کے بدلہ میں فانی کواختیار کرنا ناوانی ہے تگر باقی کی امید پراس وار فانی کے فانی مال ومتاع کوترک کرنے کے لئے صبر عظیم چاہئے اور بیزنیال نہ کروکہ اس صبر کا اجرمشکوک اور موہوم ہوگا۔ بلکة طعی اور یقینی ہے ہم بختہ وعدہ کرتے ہیں کہان لوگوں کو جنہوں نے ایفائے عہد اور دیگرا حکام دین کی بجا آوری میں جو تکالیف اور مصائب پیش آئیں ان پرصبر کیا۔ بعنی باو جود کفار کے جوروشم کےصبر سے کام لیا اور اپنے عہد و بیان پر قائم رہے ہم ضرور ان کواجر دیں گےاوران کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے کہ ایک نیکی کابدلہ کم از کم دس دیں گے جو ہر حال میں ان کے عمل ہے بہتر ہوگااورصبر کواحسن اعمال ابس لیے فر ما یا کہ تمام اعمال صالحہ کی جزاور بنیا دصبر ہے یا پیمعنی ہیں کہ ہم ان کو بہترین اعمال کے اعتبارے اجرونواب دیں گے بعنی اونی عمل کے مقابلہ میں وہی اجرونواب دیں گے جواعلیٰ اور بہترین عمل کے مقابلہ میں دیں گے۔مطلب بیہ ہے کہ ان کے سارے اعمال قبول کریں گے اور کمتر کا ٹواب بہتر دینگے (روح المعانی: ۱۲۰۵/۲۰۵) یہاں تک ایفاءعہد کی تا کیداورنقض عہد پرتہد میرتھی اب آئندہ آیت میں تمام اعمال صالحہ کے متعلق ایک عام ضابطہ بیان فرماتے ہیں ج<u>س نے نیک عمل کیا خواہ وہ مردہ ویاعورت بشرطیکہ وہ صاحب ایمان ہواس لیے کہ بغیرایمان کے اعمال صالحہ تبول نہیں توہم</u> ا پیے تخص کو دنیا میں یا کیزہ زندگی عطا کریں گے۔ بیغی اس کوحلال روزی اور قناعت اور بھلائی کی توفیق دیں گے یہ پا کیزہ زندگی ہے جو محض کفاف یعنی بقدر کفایت رزق پر قناعت کرے اور حرص وظمع میں نہ پڑے اس کی زندگی یا کیزہ ہے اور جوحرص وطمع میں پرواس کی زندگی بڑی گندی ہے اورہم ان کوان کے اعمال کا بہترین ثواب دیں گے جوان کے اعمال سے کہیں بہتر اور برتر ہوگا حیات طیبہ سے سکون اور اطمینان کی زندگی مراد ہے اور بیزندگی مطیعین اور صالحین کو حاصل ہوتی ہے۔حضرات انبیا واوراولیا وکومصائب اور نکالیف ضرور پیش آتی ہیں۔رنج وغم بھی لاحق ہوتا ہے لیکن پریشانی نہیں ہوتی۔جوحیات طیب کے منافی ہو۔" ہرجہ از دوست می رسدنیکواست بلکہ ایلام دوست بداز انعام دوست" کامضمون ہوتا ہے۔مصائب پیش ندآ تھی تو مبری فضیلت کہاں سے حاصل ہو دوا اگر تلخ بھی ہوتو بہ ہزار رضا درغبت اس کو استعال کرتے ہیں کیونکہ نظر اس کے فوائد اور منافع پر ہوتی ہے بہر حال ایمان اور عمل صالح ہے قلب میں حق تعالیٰ کی محبت اور عظمت اور قناعت اور رضا وتسلیم کی کیفیت



بیدا ہوجاتی ہے جس سے ایسی راحت بخش اور پر لطف و پر سکون زندگی گر رتی ہے جہال فقیری اور درو لیٹی میں امیری بھی بئی معلوم ہونے گئی ہے ووااگر چہ طبعاً تیخ ہوتی ہے گرعقلاً شیریں اور خوشگوار ہوتی ہے۔ کیونکہ عقل کی نظر دوا کے فوا کد پر ہوتی ہے۔ اس طرح مصائب کا تمرہ و خداد ندی ہے۔ اس طرح مصائب کا تمرہ و خداد ندی اور تخفیر سینات اور رفع ورجات ہے ایسی صالت میں رخی و فم مسرت اور فرحت سے بدل جا تا ہے۔ و نیاوی زندگی میں اگر چہ راحت اور آرام کے کتنے ہی سامان کیوں نہ ہوں گر نظرات اور تر دوات بھی ساتھ لگے ہوتے ہیں اور بقدر کفایت حلال روزی اور قناعت اور رضا بالقصناء اللہ کی عجب نعت ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قناعت کی دولت عطاکی ہے وہ تھگ دئی اور قلت معیشت کے طلات میں بھی پریشان نہیں ہوتے ان کے دل حرص و صد اور طبح اور غرض سے پاک وصاف ہوتے ہیں ان کے اخلاق و عادات ایسے شاکستہ ہوتے ہیں کہ ہرخض ان سے محبت کرنے لگتا ہے کوئی ان کا دشمن نہیں ہوتا ایسی زندگی یا گیزہ ہوتی ہے۔

خوش آنانی که از غم رستگارند به کنج بےخودی بنشستگا نند چو شب حسیند بےکین و ستیزند سحرز آنسان که می حسیند و خیزند نه زیشان بردل مردم غبارے نه از مردم بریشان سیج بارے

تعليم طريقه جفاظت ازشر شيطاني

او پرکی آیت میں نیک کام کرنے دالوں کی بشارت کا ذکرتھا اور ظاہر ہے کیمل صالح کی صلاح اور زبردتی ہر موقوف ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہے اس لیے آئندہ آیت میں وہ تعلیم فرماتے ہیں جس سے اعمال وساوی شیطانی سے محفوظ رہیں اور وہ تعوذ ہے یعنی اللہ سے بناہ مانگنا۔

یا یوں کہو کہ گزشتہ آیت میں عمل صالح کا ذکر تھا اور قرآن کی تلاوت بہترین عمل صالح ہے اور قرب خداوند کی کا بہترین ذریعہ ہے اس لیے آیت آئندہ میں قراءت قرآن کا ادب بیان فرماتے ہیں۔ پس اے بندہ اگر تو اعمال صالحہ میں ہے قراءت قرآن جیے عمل صالح کا ارادہ کو سے تو اللہ کی بناہ ڈھونڈ ھراندے ہوئے شیطان سے کیونکہ استعاذہ بھی عمل صالح ہے جو شیطان سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے تحقیق شیطان کا قابوان لوگوں پر نہیں جلتا جو ایمان لے آئے اور اپنے پروردگار پر بھر وسدر کھتے ہیں۔ اس کا قابوتو صرف ان لوگوں پر جلتا ہے جواسے دوست بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اشار وں پر چلتے ہیں جس طرح چاہتا ہے شیطان ان کو انگیوں پر نچا تا ہے اور اس کا قابو ان لوگوں پر چلتا ہے جواس کے اشار وں پر چلتا ہے جواس کے بہائے نے شرک کرتے ہیں۔ اور دھو کہ کھا جاتے ہیں۔ اور دھو کہ کھا جاتے ہیں تو کھڑے ہیں دہم شیطان ان کو بہکا نا ہے تو تی الوسے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور آگر کسی وقت پنجنی کھا جاتے ہیں تو کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں اور توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں کہا قال تعالیٰ ہوائ اللّذِیْن اللّذِیْن کھا جاتے ہیں تو کھڑے ہیں اور توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں کہا قال تعالیٰ ہوائ الّذِیْن کی الّذی قد کہ کو اللّذ کی الّذی قد کہ کو اللّذ کی اللّذی کی اللّذی کی اللّذ کو اللّذ کی اللّذ

یُقْصِرُ وُنَ ﴾ سفیان تُوری مِیشَلیْفر ماتے ہیں کہ شیطان کے زور کے معنی یہ ہیں کہ بے دھڑک گناہ کرتے ہیں اورشر ماتے نہیں اور تو پہیں کرتے۔

وَإِذَا بَدُنُكُ أَيَّةً مُّكَانُ أَيَةٍ ﴿ وَاللّهُ أَعُلَمُ إِمَا يُنَوِّلُ قَالُوَ الْمُّمَّ اَنْتَ مُفَتَدٍ ﴿ بَلَ آكُنُوهُمُ الدب بَم بدلتے مِن ایک آیت کی بگر دوسری آیت اورالذخوب بانا ہے بواتا تا ہے بی تو تو بنالا تا ہے بی بات نہیں بدائوں کو اور بد بم بدلتے میں ایک آیت کی جگر دوسری ، اور الله بهتر جانا ہے جواتا رہ ہے، تو کیتے میں تو تو بنالا تا ہے ۔ یوں نہیں ، پر ان بہتوں کو لا یَعْلَمُونَ ﴿ قُلُ لَوْ مُنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

و کلی میرایالی بشرکا بنایا ہوا کلام نہیں۔ یہ تو وہ کلام ہے جو بلہ شہمیرے دب نے روح القدس (پاک فرشۃ جرائیل ایمن) کے ذریعہ سے مین حکمت و مسلمت کے موافق جھرید نازل فرمایا تویا" مین ڈبلک " کہرکرمتنبہ فرماد یا کہ اس کی نازل کرنے والی وہستی ہے جس نے نو دمحملی اندعیہ دسلم کی اس قدر حرست انگیز طریقہ سے ایسے اعلی واکمل اخلاق پر تربیت فرمائی جو تہارے سامنے ہے۔ اور " روح القدس "کا واسطہ بیان فرما کر شایداس طرف اشارہ کرنا ہو کہ جس کلام کا مامل " روح القدس " بنایا تھیا، وہ دو مانیت، پاکیز تی اور ملکو تی خسال کا تیکر ہونا چاہیے۔ چنا نچہ دیکھوان اوساف میں اس شان کا کیا کوئی و درمرا کلام آسمان کے پنچے نظر آتا ہے۔

فیلط کیفی موقع ہوتے ہور بتدریج احکام وآیات کانزول دیکھ کرایمان والول کے در قری اوراعتقاد پکتہ ہوتے ہیں کہ ہمارارب ہمارے برعال اورزعد کی کے ہرایک دورسے پورا جردارہے اورنہایت حکمت سے ہماری تربیت کرتاہے۔ جیسے مالات پیش آئیں ان کے موافق ہدایت وراہنمائی کرتااور ہرکام پراس کے مناسب فوقمبری سنا تاہے۔ 

# الله • وَٱولَيِكَ هُمُ الْكُذِيبُونَ@

#### ادرد بی لوگ جبوٹے میں وسل

#### یر۔اوروبی لوگ جھوٹے ہیں۔

وی یعنی کھلے دلائل کے باد جود جو عض یہ بی دل میں ٹھان نے کہ یقین نہیں کروں گا، مندا تعالیٰ بھی اس کو مقصد پر پہنچنے کی راہ نہیں دیتا بہتا ہمائے بھی نہیں کا بداعتقاد آ دمی ہدایت سے محروم رہ کرآ فریخت سزا کا متحق ہوتا ہے۔

وس یعنی آپ ملی اندعید دسم کو کہتے ہیں" اِنّما الّبَ مُفتر" مالانکر آپ ملی اندعید دسم کی امانت دراستیازی پہلے سے سملم اور ہرایک جال و حال سے قاہر تھی یمیا جبوٹ بنانے والوں کا چبرہ اور طور وطریاتی ایما ہوتا ہے؟ جبوث بنانا تو ان اشتیاء کا شیوہ ہے جوندا کی باتیں س کراور اس کے نشانات و یکو کر بھی بیتین نہ کریں ۔اس سے بڑا جبوٹ میا ہوگا کہ آدمی خدا کی باتوں کو جبونا تھے ۔

## منكرين نبوت كے چندشبہات اوران كے جوابات

عَالَيْنَانَ : ﴿ وَإِذَا بَتَكُنَّا أَيَّةً مَّكَانَ أَيَّةٍ ... الي ... وَأُولْبِكَ هُمُ الْكُلِيُونَ ﴾

ربط: .....اب یہاں سے منکرین نبوت کے چند شہات نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔اصول دین میں پہلی اصل توحید ہے اور دوسری اصل نبوت ہے دلائل توحید کے بعد نبوت کے متعلق چند شہات کا جواب دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا جب کوئی تھم منسوخ ہوجا تا تو کفار کہتے کہ محمد مثالی تی اصحاب ( ٹوکٹی اسے سخرہ بن کرتے ہیں بھی ایک چیز کا تھم دیتے ہیں اور پھراس سے منع کردیتے ہیں۔ وقا اُڈا تہ ڈٹ آ ایٹ قرگان ایت کی میں اس شبر کا ذکر فرما یا اور بتلاد یا کہ نئے احکام کے مصالح کوہم خوب جانے ہیں تم نہیں جانے ہیں تم نہیں جانے ۔اللہ کا مرحکم مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔

اورمنکرین نبوت دوسرا شبہ بیر تے تھے کہ محمد مُلاَّیُنِّما نبیاء سابقین اورام سابقہ کے حالات کسی سے من کراور سیکے کر آتے ہیں اوران می سنائی اور سیکھی سکھائی با تون کواللہ کا کلام کہہ کرلوگوں کے سامنے آکر بیان کردیتے ہیں اس پرآیت نازل ہوئی ﴿وَلَقَدُنْ مَعْلَمُهُ اَنَّائِهُ هُمَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾

اس آیت کریمه میں ان کے اس شبر کا یہ جواب دیا گذاگریہ تعلیم کرلیا جائے کہ آپ مظافیظ کسی سے من کریہ قصے بیان کرتے ہیں تو یہ بتلاؤ کہ الیمی فصح وبلیغ عبارت آپ نظیظ نے کیسے بنالی جس کے معارضہ اور مقابلہ سے تمام بلغاء عرب عاجز ودر ماندہ ہیں کیا یہ عربی عبارت بھی اس غلام نے آپ نظیظ کو سکھائی ہے وہ غلام توجمی ہے۔ عربی زبان میں بات بھی نہیں کرسکتا۔ یہ فصاحت و بلاغت تو در کنار۔ اور اگر بالفرض یہ بھی مان لیا جائے تو تم بھی اس بجی غلام سے قرآن جیسی ایک سورت نبوالاؤ۔ چنا نجے فرماتے ہیں:

نورانیت اور قوت اورسکینت ہے اور طمانیت میں زیادتی کرے تاکہ ان کے پائے استقامت میں تزلز ل نہ آنے پائے اور سمجھ جائیں کہ بھارا پر وردگار بھارے احوال سے خبر دار ہے۔ اورا طاعت شعاروں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کے ظلمت و تاریکی میں ان کی راہ نمائی کرے اور راہ حق ان کو سمجھا وے اور بتلا وے۔ اور بشارت کا مطلب یہ ہے کہ فرما نبر دار دں کو جنت کی خوشخری دے تاکہ یہ مسلمین ، مونین مخلصین کے درجے کو بہتے جائیں۔

### كافرون كادوسرااعتراض اوراس كاجواب

اورالبتہ تحقیق ہم خوب جانتے ہیں کہ کافریہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہ اللہ کا کلام ہے اور نہ کوئی فرشتہ اس کو لے کر نازل ہوا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن توان کوایک آ دمی سکھلاتا ہے۔

مکہ میں بلعام نامی ایک نفر انی لو ہارتھا اس کی زبان بجی تھی۔ مشرک کہتے تھے کہ محمد مثل بی کوتر آن بلعام سکھا تا ہے خدا تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کا یہ جواب دیا کہ زبان اس مخص کی جس کی طرف وہ قرآن کے سکھانے کومنسوب کرتے ہیں بچی ہے اور غیر تصبح ہے اور ایرانسی وبلیغ ہے کہ فصحاء وبلغاء اس کے معارضہ سے عاجز اور در ماندہ ہیں ہیں جو مخص صاف عربی بولیے پر بھی قادر نہ ہودہ دوسرے کوابیا فصیح وبلیغ کلام کیونکر شکھا سکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ بیتر آن نے تعلیم بشری ہے اور نہ خود آپ ملا گھا کا ساختہ اور پرداختہ ہے بلکہ وقی ربانی اور تیزیل ہجائی ہے اپنے علوم ومعارف اور مکارم اخلاق اور محاس آ داب اور ایسی فصاحت و بلاغت ایک بجمی لوہار کے پاس کہاں سے آئی بغرض محال آگر یہ فضل و کمال کسی لوہار کے پاس ہوتا تو دنیا اس کے قدموں میں گرتی ہے درسول اللہ مخالی کا کوئی نام بھی نہ لیتا بہر حال ایسی مہمل بات سوائے کور باطن کے کوئی نہیں کہ سکتا ۔ عقلا یہ بات نام کمن ہے کہ ایسا فاضل معلم جس نے آپ ما تھی نہ لیتا کو بہر حال ایسی مہمل بات سوائے کور باطن کے کوئی نہیں کہ سکتا ۔ عقلا یہ بات نام کمن ہے کہ ایسا فاضل معلم جس نے آپ ما تھی اگر السے بجیب وغریب علوم کی تعلیم دی کہ دنیا اس کے نام ہے بھی واقف نہ ہوتی کہ ملہ کے لوگ بھی اس سے واقف نہ ہول اگر آپ ما تھی ہوئی ہے ۔ اللہ کا تا مونشان ملتا ۔ برشک جو اور باوجود دلائل اعجاز کے اس کی قصد این نہیں کرتے ۔ اللہ ان کو دنیا میں راہ دراست خوی سے معلم کے بڑا عذا ب ہے اور معاذ اللہ یہ لوگ جوٹے بین جو یہ بین مفتری نہیں مفتری اور جموعے بنانے والے وہ لوگ ہیں جو دیدہ دانستہ اللہ کی آیات کوئیس مانت اور حقیقت میں ایسے تک مفتری نہیں مفتری اور جموعے بنانے والے وہ لوگ ہیں جو دیدہ دانستہ اللہ کی آیات کوئیس مانت اور حقیقت میں ایسے تک لوگ جوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں ۔ اور میں اور دیدہ دانستہ جموٹ ہولے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں ۔ اور میان است جوٹ کی جوٹے ہیں جوٹے کہتے ہیں ۔ کوئیس ہیں جوٹے کیں جوٹے ہیں جوٹے کی جوٹے ہیں جوٹے کیں جوٹے کیں جوٹے کیں جوٹے کی جوٹے کیں جوٹے کیں جوٹے کیں جوٹے کیں جوٹے کیل جوٹے ہیں جوٹے کیں جوٹے کیا گوئی کوئی کے کوئی کوئیس جوٹے کیں جوٹے کی کوئیس جوٹے کی کوئیس جوٹے کی جوٹے کیں جوٹے کی کوئیس جوٹے کیں جوٹے کی کوئیس جوٹے کی کوئیس جوٹے کی کوئیس جوٹے کی کوئیس جوٹے کیا کے کوئیس جوٹے کی کوئیس کے کوئیس کیں کوئیس کوئیس کے کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کی

مَنَ كُفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْلِ إِنْ مَا لِهُ إِلَّا مَنْ أَكُوكَ وَقَلْبُهُ مُطْلَبِينٌ بِالْإِنْ مَان وَلَيْن مَن اللّهِ مِن بَرْدِرَى كُوكَ اوراس كا دل برقرار ہے ایمان بر فیل ویکن جوکوئی مثر ہو اللہ سے یقین لائے بیچے مثر وہ نہیں جس پر زبردی كی اور اس كا دل برقرار رہے ایمان بر، لیکن جوکوئی مثر ہو اللہ سے یقین لائے بیچے، گر وہ نہیں جس پر زبردی كی اور اس كا دل برقرار رہے ایمان بر، لیکن جوکوئی فیل مثر ہو اللہ سے بیشوں دلائل وا یات كر بھی یقین دلائل مران سے بڑھ كر برموه ، ہی جو یقین لانے اور تیم كرنے كے بعد شطانی شہات و صادي سے متاثر ہوكرمدا قت سے منكر ہو مائل میدائد بن الح سرن الله من الله الله من المول كائل من الله من ال

شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَلْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ ۚ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ دل کھول کر متکر ہوا سو ال پر غضب ہے اللہ کا ادر ال کو بڑا عدّاب ہے یہ اس واسطے کہ دل کھول کر منکر ہوا، سو ان پر غضب ہے اللہ کا، اور ان کو بری مار ہے۔ بیہ اس واسطے، کہ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوةَ النُّنْيَا عَلَى الْإِخِرَةِ ﴿ وَآنَ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ أُولِيكَ انہوں نے عزیز رکھا دنیا کی زعد کی کو آخرت سے اور الله راسة نیس دیتا منکر لوگوں کو فیل یہ وہی میں انہوں نے عزیز رکھی ویا کی زندگی آخرت ہے، اور اللہ راہ نہیں دیتا منکر لوگوں کو۔ وہی ہیں، الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمُعِهِمْ وَابْصَارِهِمْ ۚ وَٱولَبِكَ هُمُ الْغُفِلُونَ۞ لَا کہ مہر کردی اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اور ہی اور کی فع خود کہ مہر کردی اللہ نے ان کے دل پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر۔ اور وہی ہیں بیہوں۔ آپ جَرَمَ ٱنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْخُسِرُونَ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَىٰ هَاجَرُوا مِنُ بَعْدٍ مَا ظاہر ہے کہ آخرت میں میں لوگ خراب میں وسل بھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر کہ انہوں نے وطن جھوڑا ہے بعد اس کے کہ ان تابت ہوا کہ آخرت میں وہی خراب ہیں۔ پھر یول ہے کہ تیرا رب ان بوگول پر کہ وطن جھوڑا ہے بعد اس کے کہ فَتِنُوُا ثُمَّ جُهَدُوا وَصَبَرُوَا ۗ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ معیبت اٹھائی بھر جہاد کرتے دہے اور قائم رہے بیٹک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخٹے والا مہربان ہے وہی بجلائے (آزمائے) گئے، پھر لڑتے رہے اور تھہرے رہے، تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مبربان ہے۔ = بيان فرمائي ہے۔ درميان پس" اِللَّامَنْ أَكْرِهَ" المن سايك ضروري استناء كرديا ميا يعني الركوني مسلمان صدق دل سے برابرايمان پرقائم ہے ايك لمحه کے لیے بھی ایمانی روشنی اورقبی کمانیت اس کے قلب سے جدانہیں ہوئی صرت کسی خاص حالت میں بہت ہی سخت دباؤ اورز بردستی سے مجبور ہو کرشہ پیرترین خوف کے وقت کلوخلاص کے لیے محض زبان سے منکر ہوجائے یعنی کوئی کلمہ اسلام کے خلاف نکال دیے بشرطیکہ اس وقت بھی قلب میں کوئی تر دونہ ہو بلکہ زبانی لغظ سے بخت کراہیت دنغرت ہو،ایہ اتنحص مرتدنہیں بلکہ سلمان ہی مجھا جائے گا۔ ہاں اس سے بلندمقام وہ ہے کہ آ دمی مرناقبول کرے مگر منہ ہے بھی ایہ انفظ نہ 🕻 نکالے میںا کہ حضرت بلہ ل حضرت یاسر حضرت میں بحضرت خبیب بن زیدا نصاری اور حضرت عبداللّٰہ بن حذافہ رخی اللّٰمنهم دغیر و کے دافعات تاریخول میں موجو د یں ۔ بنظراختعارہم بہاں و رج نہیں کرسکتے ابن کثیر میں دیکھ لیے ہائیں ۔

ف یعنی ایسے منکروں کو جوحیات دنیا ہی کو کعبہ مقسود تھہرالیں ، کامیابی کاراسۃ کہال ملتا ہے ۔ حضرت ثاہ صاحب رتمہ اللہ تھتے ہیں '' جوکو کی ایمان سے پھراہے تو دنیا کی عزض کو ، جان کے ڈرسے یابراد ری کی خاطرسے یاز دیکے لاچے سے جس نے دنیا عویز کھی اس کو آخرت کہاں؟ اگر جان کے ڈرسے لفظ بھے تو چاہیے جب ڈر کاوقت جامیکے بھرتو یہ واستغفار کرکے ثابت ہو مائے ۔''

فی یعنی دنیاطلبی اور ہوا پرتی کے نشدیس ایسے مست و بیبوش میں جن کے ہوش میں آنے کی کوئی امید نیس مندا کی دی ہوئی قرتیں انہول نے سب بیکار کردیک یا ترکانوں سے حق کی آواز سننے، آنکھوں سے حق کے نشان دیکھنے،اور دلوں سے حق بات سمجھنے اور سوچنے کی قرین سلب ہوگئی مہر کرنے کامطلب پہلے سورة بھر و طیر و میں گزر جاکا ہے۔

ت یعنی جواوک اپنی ہے استدالیوں اور فلاکاریوں سے مندائی بخشی ہو گی قوتیں تباہ کرڈالیں ادردنیای کوقبلے مقسود بنالیں ،ان سے بڑھ کرٹراب انجام کس کا ہوگا۔= ·

### تحكم مرتد

قَالَجَاكُ: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِنْمَالِهِ .. الى .. لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

ربط: .....گزشته آیت میں ان مجر مین کا ذکرتھا جوشواہد نبوت اور دلائل رسالت دیکھ کربھی ایمان نہیں لائے اب ان آیات
میں یہ بتلاتے ہیں کہ ان سے بڑھ کرمجرم وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے اور تسلیم کرنے کے بعد شیطانی شبہات اور نفسانی
وساوس سے متاثر ہوکر حق سے مخرف اور برگشتہ ہوجا میں ۔ یعنی ایمان لانے کے بعد مرتد ہوجا میں ۔ ان آیات میں مرتد کے
عذاب اور اس کی سز اکا بیان ہے گر اس عذاب سے وہ مخص مشنی ہے کہ جو بحالت مجبور ہی اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر مخص
زبان سے بول دے اور دل اس کا ایمان پر قائم اور مستملم ہوتو ایسا شخص گنہگار نہ ہوگا۔ صحابہ کرام مختلف سے اس قتم کے بچھ
و اقعات منقول ہیں ۔ بعض نے تو جان جانی گوارا کی گر کلمہ کفر زبان سے نہ نکالا اور عزیمت پر عمل کیا اور بعض نے رخصت پر
عمل کیا کہ زبان سے تو کہد دیا مگر دل سے ایمان پر ثابت قدم رہے۔

بعدازاں اللہ تعالی نے مہاجرین کی فضیلت بیان کی جنہوں نے کفار کی ایذاءرسانی پرصبر کیا۔ اور ایمان پر قائم رہے اوراپنے گھروں کواللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ دنیا پر لات ماری اور آخرت کی راہ لی چنانچے فرماتے ہیں اور جو محض ایمان لانے \_\_\_\_ کے بعداللّٰد کا کفرکرے ادر کا فروں کے مغالطہ دینے سے کہ بیقر آن اللّٰہ کی وحی نہیں بلکہ سی بشر کی تعلیم ہے یا خوداس کا ساختہ، یر دا خنتہ کلام ہے۔کوئی شخص مرتد ہوجائے تو وہ اللہ کے غضب کامشخق ہے شمروہ شخص جس پرز بردیتی کی گئی اور اس نے بحال**ت** مجبوری محض زبان سے لفظوں میں کا فروں کی موافقت کرلی اور دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہے دل کے اندر کوئی تزلزل اور تذیذ بنہیں توالیہ شخص پرمؤاخذہ نہیں ولیکن جس نے دل کھول کر کفر کیااور دل سے اس پر راضی ہو گیا۔ توایسوں پراللہ کاغضب ہےاوران کے لیے بڑاعذاب ہے یہ بڑاعذاب اورغضب اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیاو**ی** زندگی کوعزیز اور محبوب رکھااور بسبب اس بات کے اللہ ایسے کقار کو ہدایت اور تو فیق نہیں دیتا کہ جو دنیا کو آخرت پرترجیح دیتے ہوں \_مطلب یہ ہے کہان کا بیارتداداور کفر پراقدام اس وجہ ہے کہاللّٰہ نے ان کوایمان کی تو فیق نہیں دی اور کفر سے ان كونبيس بيايا چونكه بيلوگ ديده ودانسته التي راه پر چلے اس ليے خدانے ان كواپني ہدايت اور توفيق ہے محروم كرديا بلكه ايسے عل عناد اورسرکشی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کوخل سے اندھااور بہرااور احمل بنادیا اور خدا تعالیٰ تو ما لک مطلق ہے بے وجہجی جس کو چاہے اندھااور بہر ابنائے اور بیاوگ توحق ہے بالکل ہی غافل ہیں ان کی غفلت تو انتہاء کو پہنچ بھی ہے آخرت کی غفلت سے بڑے کرکوئی غفلت نہیں۔ لامحالہ بیلوگ آخرت میں بڑے خسارہ والے ہیں اس لیے کہ عمر عزیز کا ساراسر مایہ دنیا کے بازار میں لٹادیا اور آخرت کے بازار میں مفلس اور قلاش اور خالی ہاتھ پہنچے اب سوائے حسرت کے کیا ہاتھ آئے گا۔ = نام مکہ مں بعضاؤگ کافروں کے فلم سے بجل محتے تھے۔ یاسرف زبالی لفظ کفر کہ لیا تھا۔ اس کے بعد جب جرت کی ، جہاد کیا،اور بڑے استقلال دیامرد کا

ے اسلام پر قائم رہے، استے کام ایمان کے کیے و وقع پر بخشی کئی اور خدا کی مہر بانی مبذول ہوئی ایک بزرگ تھے عمار" ان کے باپ تھے" یاسر" اور مال"

سمیہ دونوں علم اٹھاتے مرکئے. پرلاء کفرنے کہا۔ یہ سلمانوں کا پہناخون تھاجو خدا کی راہ میں گرا۔ بیٹے (عمار ) نےخوف مان سے لاء کہہ دیا ' چررو کے ہوتے

حضرت منی الذعلیدوسلم کے پاس آتے تب یہ آسٹی اتریں رض الشنہم اجمعین ۔

قیامت که بازار بینو نہند منازل باعمال نیکو دہند ابضاعت بچند آنکه آری بری وگر مفلی شرمساری بری کہ بازار چند آنکه آگندہ تر کہ بازار چند آنکه آگندہ تر کے را کہ حسن عمل بیش تر بدرگاہ حق منزلت بیش تر بدرگاہ حق منزلت بیش تر بدرگاہ میشاند

حق تعالی نے ان آیات میں کا فروں کے چھوصف بین کیے۔ اول: وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ دوم: عذاب عظیم کے مستحق ہوئے۔

سوم: حیات د نیاوی کواخروی حیات کے مقابلہ میں عزیز اورمحبوب رکھا۔

چہارم :حر مان از ہدایت خداوندی۔ :

يتجم: دل إورآ كهاوركان يرمبرلكنا\_

ششم : غفلت مين انتها ورجه كويني جانا . نعوذ بالله من ذلك كله

سیتوان غافلین کا حال اور مآل ہوا بھران کے مقابلہ میں ایک دوسراگروہ ہے جو بجائے غضب اور عقوبت کے رضاء اور حمت کے مورد ہے وہ مہاجرین اولین کا گروہ ہے ان کی بابت ارشاد ہے۔ بے شک تیرا پروردگار ایسے لوگوں کے لیے جہوں نے کا فروں کی ایذاء رسانی اور ستم رانی کے بعد بجرت کی اور پھر کا فروں سے جہاد بھی کیا تعنی فقط ترک وطن پراکتفا نہیں کیا بلکہ خدا کی راہ میں ابنی قوم کے کا فروں سے جہاد بھی کیا تا کہ اللہ کا کمہ بلند ہواور کفر ذلیل وخوار ہواور اس راہ میں جو بھی مصائب پیش آئے ان پرصبر کیا اور ان مصائب بیش آئے ان پرصبر کیا اور ان مصائب میں اسلام پر ثابت قدم رہے یائے استقامت میں کوئی تزلز لنہیں آیا تو بے مصائب بیش آئے ان پروردگارا یہ اعمال فاضلہ ہجرت اور جہاد اور صبر کے بعد ان کے گناہوں کی معفرت کرنے والا بڑا مہر بان ہے ایسے لوگوں کی معفرت اور دھت میں کوئی شرنہیں۔

يُوَمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ وَهُمَ لَا اللهِ مِن اللهِ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ وَهُمَ لَا اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يُظُلِّمُونُ ١

علم نه جو **کافت** 

علم نه ہوگا۔

ف يعنى ايك كى مرت سے دوسرانہ بول سے كارمال، باپ بهن ، بھائى، يوى ،ادلاد، احباب واكارب كوئى كام نددے كار برخص اپنى فكر ميں برُ ابوكا كرك =



### ذكرجزائے آخرت

ةَالْهَاكَ: ﴿يَوْمَ تَأْنِ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ ثَفْسِهَا ... الى ... وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں اہل ایمان کے لیے وعدہ اور اہل کفر کے لیے وعید کا ذکرتھا اب اس آیت میں اس وعدہ اور وعید کے ظہور کا وقت بیان کرتے ہیں اصل عذاب اور ثواب تو مرنے کے بعد ہی شروع ہوجا تا ہے گراس کا پوراظہور قیامت کے دن ہوگا یعنی جس ون کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور ہرایک اپنی اپنی فکر میں ہوگا اور ہر نفس اپنی طرف سے مجاولہ کرے گا اور خویش وا قارب کو بھی بھول جائے گا۔ اور اپنی رہانی کے جھوٹے سے عذر کرے گالیکن اس کی ججت اور ساری عذر معذرت بے سود ہوگی۔ اور ہر جان کو اس کے مل کا پور 'پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نہ ثواب میں کی ہوگی نہ عذاب میں زیاد تی ہوگی۔

وضرت اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ أَمِنَةً مُّطْهَيِنَةً يَّأْتِيْهَا رِزُقُهَا رَغَلَا شِنْ كُلِّ مَكَانِ الدِ بَاللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ أَمِنَةً مُّطْهَيِنَةً يَّأْتِيْهَا رِزُقُهَا رَغَلًا شِنْ كُرُونِ كُلِّ مَكَانِ اللهُ لِي اللهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لِي اللهُ للهُ لِي اللهُ لَهُ لَهُ لِي اللهُ لَهُ لِي اللهُ لَهُ لِي اللهُ لللهُ لَهُ لِي اللهُ لَهُ لِي اللهُ لَهُ لِي اللهُ لَهُ لَهُ لَ

پھر ناشکری کی اللہ کے احسانوں کی پھر پکھایااس کواللہ نے مزہ کہ ان کے تن کے پیڑے ہوگ اور ڈربدلہ اس کاجووہ کرتے تھے وسل اوران کے پھر ناشکری کی اللہ کے احسانوں کی ، پھر پچھایا اس کواللہ نے مزہ کہ ان کے تن کے پیڑے ہوئے بھوک اور ڈر، بدلہ اس کا جوکرتے تھے۔اوران کو

جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَنَّابُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُونَ ﴿ فَكُلُوا مِثَا

یاس پہنچ چکا رسول انہی میں کا پھر اس کو جھٹلایا پھر آ پکوا ان کو عذاب نے ادر وہ گناہ گار تھے وہی سو کھاؤ جو پہنچ چکا رسول انہی میں کا، پھر اس کو جھٹلایا، پھر پکڑا ان کو عذاب نے، ادر وہ گنبگار تھے۔ سو کھاؤ، جو

=طرح خدا کے مذاب سے تفصی حاصل کرے یے طرح طرح کے جنوٹ نے بچے مذربراَت کے لیے تراشے گاجواب وسوال کرکے چاہے گارستگاری حاصل کرے ۔ وقع یعنی نیکی کے تواب میں کمی ردہو گی اور بدی کی سزاانتختا تی ہے زائد مددی جائے گی ۔

ف يعنى مد بابرس دشمن كا كفظ منا مداندر سي مي طرح كي فكروتشويش يخوب امن جين سي زند كي كر رتي تهي .

ت وی یعنی کھانے کے لیے غلے اور پھل وغیر و کھنچے جلے آتے تھے ہر چیز کی افرادتھی گھر بیٹھے دنیا کی معتبی معتی تھیں۔

وسی اس بستی کے رہنے والوں نے مندا کے انعامات کی قدر مذہبی انی ، دنیا کے مزول میں پڑ کرا سے غافل اور بدمت ہوئے کمنعم حقیقی کاد صیان بھی ندآ یا۔ بلکہ اس کے مقابلہ میں بغاوت کی ٹھان کی ۔ آخر خدا تعالی نے ان کی نافشری اور کفران نعمت کا مزہ مجھیا یا یعنی امن مین کی جگہ خوف و ہراس نے اور فراخ روزی کی جگہ بھوک اور قحط کی مصیبت نے ان کو اس طرح کھیر لیا جیسے کپڑا پہننے والے کے بدن کو کھیر لیتا ہے ۔ ایک دم کو بھوک اور ڈران سے میدانہ ہوتا تھا۔

رَزَقَكُمُ اللهُ حَلْلًا طَيِّبًا ۗ وَاشَكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُلُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ ردنی دی تم کو الله نے طال اور پاک اور شر کرو الله کے احمال کا اگرتم ای کو پوجتے ہو فیل الله نے میں حرام کیا ہے روزی دی تم کو اللہ نے، حلال اور یاک۔ اور شکر کرو اللہ کے احسان کا، اگر تم ای کو پوجے ہو۔ یہی حرام کیا ہے عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَكَمْ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ۚ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعٍ تم پر مردار اور لہو اور مور کا گوشت اور جس پر نام یکارا اللہ کے مواکی اور کا پھر جو کوئی نامیار ہوجائے تم پر مروہ اور لہو اور سؤر کا محوشت، اور جس پر نام بکارا اللہ کے سوائے کسی کا۔ پھر جو کوئی ناچار ہوجاوے وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيَـمٌ ۞ وَلَا تَقُوْلُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَنِبَ لَمْنَا ند زور کرتا ہو ند زیادتی تو اللہ بخشے والا مہربان ہے فیل اور مت کہو اپنی زبانوں کے جبوث بنا لینے سے کہ یہ نہ زور کرتا ہو نہ زیادتی، تو اللہ بخشے والا مہربان ہے۔ اور مت کبو ابنی زبانوں کے جموث بتانے سے، کہ ہے حَلْلُ وَّهٰنَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَنِبِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَنِبِ طال ہے۔ اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر بہتان باعرصو فیس بیجیک جو بہتان باعرصتے ہیں اللہ پر ان کا مجلا <u>طال ہے اور</u> یہ حرام ہے، کہ اللہ پر حجوث باندھو۔ بے فٹک جو حجوث باندھتے ہیں اللہ پر، مجلا = کتم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوسکتا ہے کفران نعمت اور تکذیب ومداوت رسول کی سزاسے بے فکرنے ہوں بعض علماء کے نز دیک اس مثال میں بتی سے مراد مکم عظمر ہے جہاں ہر قسم کااس جین تھا اور باوجو دوادی غیر ذی زرع ہونے کے طرح کے پیل اور میوب کھینچ میلے آتے تھے۔ شرک وعصیان، بیے حیاتی اور او ہام پرتی میں منجمک ہو گئے۔ بھر خدا تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت محدر رول الذملی الذعیب وسلم کی صورت میں بھیجی راس کے الكاروتكذيب مِن تونّى وقيقدا تُصادركها و (أكف قرّ إلى الّذين بَدَّدُوا ينعمة الله كُفُرًا وْأَصَلُوا قَوْمَهُ هُ ذَارٌ الْبَوَابِ ﴾ آخرندا تعالى في الله عنه الله عنه الله كُفُرًا وْأَصَلُوا قَاعَلُوا فِي الله عنه الله عن بجائے معلمان مجایدین کاخوف اور فراخ روزی کی جگہ بات سال کا قحط آن پرمسلؤ کر دیا۔ جس میں کتے اور مر دارتک تھانے کی نوبت آگئی ۔ پھر" بدر" کے معرکہ میں فازیان اسلام کے ہاتھوں مندا کاعذاب ان پرٹوٹ پڑا۔ادھرتویہ ہواد وسری طرف جولوگ ان ظالمول کے جوروستم سے تنگ آ کر گھربار چھوڑ بھا کے تھے ال کو خدانے بہتر تھی دریا، وشمنوں کے خوف سے مامون ومصنون بنایا، روزی کے درواز کے صول دیے وزردست وشمنوں برقتح عنایت کی، بلکه اقلیموں کا بادشاه اورتتيون كامام بناديا شايداي ليهان آيات ش مكه والول كامال مناكرا كلي آيت ﴿ فَكُلُوا مِعَا رَزَقَكُ عُو اللهُ حَلَلًا طَيْبًا وَالشَّكُرُ وَا يَعْمَتَ اللَّهِ ان كُنْتُمْ إِلَا يَعْمُدُونَ ﴾ مِن مسلمانول وخطاب فرمايا ہے كرتم ال قسم كى تركات سے نيخة رہنا جن كى بدولت مكدوالوں يرمصيب وُنّى ۔ ف کے بینی جس کو خدا کی برستش کا دعویٰ ہوا سے لائق ہے کہ خدا گی دی ہوئی حلال وطیب روزی ہے تتے کرے اوراس کاا حمان مال کرشکر گزار بندہ ہے ۔ ملال کو ترام میں اور میں میں میں تعلق ہوتے وقت منعم حقیقی کو زبھو لے بلکاس بداوراس کے بھیج ہوئے بینمبروں پرایمان لاتے اوراس کے احکام وہدایت کی مابندی کرے۔

فی اس آیت کی تغییر مورہ" بقرہ" اور" افعام" وغیرہ میں گزرچی وہاں دیکھ لی جائے، یبال عزض یہ ہے کہ جس طرح پہلی آیت میں اشارہ تھا کہ ملال تواہب اور بھتی ہے۔ اور معرام نہ کرے، اس آیت میں تنبید کی تھی کے حرام چیزوں کو ملال ناٹھ برائے مثلا صدید کوئی چیز کو ملال یا حرام ٹھبرانا ای کا حق ہے جس نے یہ چیز س پیدا کی گلی میں جام ہے۔ لیل میں جماعی آئندہ آیات، میں نہایت وضاحت سے یہ معمون بیان ہواہے۔

ت يعنى بدون كى سندهرى مرى معنى چيز مح شعلق مندا شاكر كريد دينا كرملال ب ياحرام بزى بخت جمادت اوركذب وافتراء ب يملال وحرام توده وي بوسكتاب=

<u>ڹڠڕۿٵڶۼؘڣؙٷۣڒڗۜڿٟؽۿ</u>ۨ

بیچھے بخشے والا مہربان ہے وہی

پیچیے بخشنے والامہر بان ہے۔

= جے خدا تعالیٰ نے ملال یا حرام کہا ہو۔اگر کوئی شخص محض اپنی رائے سے کمی چیز کوملال یا حرام ٹھہرا تا ہے اور مندا کی طرف اس کی نبیت کرتا ہے، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، جس کاذ کرمورہ '' انعام'' میں گزر چکاوہ فی الحقیقت مندا پر بہتان بائدھتا ہے ۔میمانوں کو ہدایت کی گئی کہ بھی ایرارویہ انتیار نہ کریں جس چیز کو مندا نے ملال اور جس کو حرام کمیا حرام مجھیں۔ بددن ما مذخر کی کے ملت وحرمت کا حکم دلاکئیں ۔

قل يعنى مشركين مكد جوصنور ومعاذالله مقترى كهته تقى يادر كيس كون ين ازراه كذب وافتراء جم چيزي ين منال يا حرام كه كرندا كى حيل فائة تاريد وريسة ين ان كوعنقريب معلوم بوجائ كاكه يدوش افتيار كركي مجلائي كونيس يختي مكته تصورُ مدن اور دنيا كامر ه از اليس، پهر دائى جيل فائة تاريد و في البقي مناس المحارة "انعام" آيت و وقت كل الله الكون من المحارك الكون الله الكون الله الكون الله الكون الله الكون الله الكون الله الكون من المحارك الكون الله الكون الكون الله الكون الكون الله الكون الله الكون الله الكون الكون الله الكون الكون

فیم یعنی تفریات سے توبر کر کے مسلمان ہوجانے اور آئندہ کے لیے اپنی حالت درست کر لینے پرفق تعالیٰ تر م گزشۃ گناہ معان فرمادیتا ہے خواہ کتنے ہی سخت کیول نہول ہے

> باز آباز آبر آنچ کردی باز آگر افزوگبروبت پرتی باز آ این درگه ماد درگه میدی نیست معد بار اگر تو به همتی باز آ

## 

ربط: .....گزشته آیات میں گفراور معصیت پرعذاب اخروی کاذکرتھااب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ بعض مرتبہ دنیا میں بھی گفراور معصیت اور گفران نعمت پر طرح کی آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسے قبط سالی اور عام بھاری اور بسا اوقات گفراور گفران نعمت دنیا ہی میں زوال نعمت کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسا کہ مکہ کےلوگ سات سال تک شدید قبط میں رہ بہاں تک کہ مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں کھانے گئے اور ضعف اور ناطاقتی سے جانا بھرنا دشوار ہوگی بالآخر مجبور ہوکر مرداران قریش نے آنحضرت منافیق سے اتنجا کی۔ اور آپ منافیق کی دعاسے یہ مصیبت دور کوئی۔ بعد از ال حق تعالیٰ نے مرداران قریش نے آنحضرت منافیق سے یہ بتلایا کہ کوئی چیزوں کا کھانا حرام ہے کہ ان کے کھانے سے پر ہیز ضرور کی ہے۔

۳-اور پھر ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَا دُوَا حَرَّمْنَا ﴾ سے بیبتل یا کہ یبود پران کی سرشی کی دجہ سے بعض یا کیزہ چیزیں دنیا بی میں حرام کردی گئی تھیں لہذاتم کو چاہئے کہ طال وحرام کے احکام کو پوری طرح ملحوظ رکھوا بنی طرف ہے کسی چیز کو حلال و حرام نہ بنا وَ اور خلطی سے اگر کوئی گناہ ہوجائے تو تو ہہ کرلو۔اللّٰہ پاک بخش دے گا۔مطلب بیہ ہے کہ حلال کھا وُ۔اکل حلال سے روح کا مزاح ورست رہتا ہے اور حرام سے بچوح ام سے انسان کا دل اور روح فاسد اور خراب ہوجاتی ہے اور اللّٰہ تع لُی کا شکر کہ و۔

كلته: .... اس آيت يعني ﴿ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ ميس يفر ما ياكه الله في اس بستى والول كوبهوك اور

خوف کا لباس چکھایا اور پنہیں فر مایا کہ اس کو بھوک اور خوف کا لباس پہنایا حالا نکہ لباس تو پہنایا جاتا ہے چکھایانہیں جاتا دجہ اس کی رہے کہ رہ آیت در حقیقت دواستعاروں کو تضمن ہے ایک اعتبار سے رجوع اور خوف کی حالت مذوقات کے مثابہ ہے کہ جب انسان کی چیز کودیکھ کرچکھ لیتا ہے تو اس کا دراک اورا حساس مکمل ہوجا تا ہے دیکھنے اور چھونے سے پوراا حساس نہیں موتا \_لبندا آیت میں لفظ ا ذاقت اس لیے استعمال فر <sub>م</sub>ایا کہ ان کو بھوک اور خوف کا مزا چکھا کر بتلا دیا کہ بھوک اور خوف ا**سک** جیز ہے میتو دنیا میں ہوا کہ مصیبت کا مزہ چکھایا۔ بھوک اور خوف کا اصل کھانا توجہنم میں ملے گا۔ کھانے کو ز**قوم اور پینے کو** غسلین اور حمیم کھولتا ہوا یانی ملے گا۔ کھانا اور پینا چونکہ انسان کے اندر پہنچتا ہے اور اندر ہی اندر اس کا اثر ظاہر ہوتار ہتا ہا ورلباس ایک ظاہری چیز ہے اس لیے بھوک اور خوف کا باطنی اور اندرونی اثر بیان کرنے کے لیے اذاقت کا استعاره کیا اور ظاہری اثر بیان کرنے کے لیے لباس کا استعارہ کیا اور بھوک وخوف کے لیے لباس کا استعارہ اس لیے کیا کہ جس طرح لباس آ دمی کو ہر طرف ہے تھیر لیتا ہے اس طرح بھوک اور خوف نے ان کو ہر طرف ہے تھیر لیا اور پوری طرح اپنے اندر جمیالیا ا اور چونکہ لباس ایک ظاہری شئے ہے جو ظاہر میں نظر آتا ہے اس طرح بھوک اور خوف کا اثر ان کے ظاہر سے دکھلائی دیتا ہے کہ چبرے زر دہو گئے تھے اور بدن د بلے اور لاغر ہو گئے تھے اور اس ظاہری نعمت کے علاوہ بڑی بھاری نعمت آنحضرت نگانا کی بعثت ہےان لوگوں نے اس نعمت عظمی کی بھی ناشکری کی اور وہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ البتہ متحقیق الٰہی کے پاس انہی میں سے منجانب اللہ ایک رسول آیا جس کی صدافت اور امانت سے وہ بخو بی واقف تھے بیں ان کو حجظ لایا تب ان کو بھوک اور خوف کے عذاب نے آ کیڑا اور آل حالیکہ وہ ظلم پر کمر بستہ تھے لیس بھی قحط میں مبتلا ہوئے اور بھی قتل اور اسیر ہوئے اور مہاجرین اورانصار جوخدا کےشکر گزار بندے تھےان کوخوف کے بعدامن دیدیا اور تنگی کے بعدان کو دسیع الرزق بنادیااور روئے زمین پران کو حکمران بنایا۔

گزشتہ آیات میں شکر کا تھم اور کفران نعت کا ذکر تھا۔ اس لیے آئندہ آیات میں اکل حلال کا تھم دیتے ہیں کیونکہ اکل حلال ذریعہ شکر ہے چنا نچے فرماتے ہیں ہی اے مسلمانو! تم کفراور شرک اور کفران نعت سے دور رہواور اللہ نے جو حلال اور پاک روزی ہی تم کو دی ہے اس میں سے کھا وَ اور اللہ کی نعت کا شکر کرو۔ شکر سے تم کو اللہ اور زیادہ فعتیں وے گا اگر تم خالص خدا کا ہندہ بننا چاہتے ہوتو اس کے حکموں پر چلوجس چیز کو اس نے حلال کیا اس کو کھا وَ اور جس چیز کو اس نے حرام کیا اس کو کھا وَ اور جس چیز کو اس نے حرام کیا ہو ان می جس کے اور حوال اور حرام نہ کرو۔ جزایں نیست کہ حرام کیا ہے اللہ نے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جو جانور غیر اللہ کے نام ذرکر دیا گیا ہو۔ مطلب سے ہے کہ جو جانور بقصد تقرب غیر اللہ کے نام ذرکر دیا گیا ہو۔ اور پھرای نیت سے اس کو ذری کر دیا گیا ہوگو ہوت دی کی ہوتو ہے جانور حوانور جو جانور حرام ہے۔

اور بعض مفسرین نے ﴿ مَا أَهِلَ بِهِ لِغَیْرِ اللّه ﴾ کی تفسیر ذبح کے ساتھ کی ہے سواس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت سے
آیت نازل ہوئی اس وقت کے لوگ ذبح کے وقت بھی غیر اللّٰہ کا نام لیتے تھے اور ان کی نیت اور قصد بھی غیر اللہ کے تقرب کا
ہوتا تھا یہ صورت با جماع امت حرام ہے اس کی حرمت میں کسی کو کلام نہیں بلکہ کلام اس میں ہے کہ قرآن کریم میں لفظ '
"اهلال" آیا ہے اس کے معنیٰ ذبح کے نبیں بلکہ اس کے معنیٰ آواز بلند کرنے کے ہیں اور اس سے فقط آواز بلند کرنا مراونیں

کونکہ تھن آواز بلند کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوجاتی بلکہ بقصد تقرب کسی کے نام زو کردینے کے معنی مراد ہیں اور چونکہ مشرکین عرب اپنے بتوں کے نام لے کرآواز کے ساتھ وزئے کرتے تھاس لیے بعض مفسرین نے حسب موقع ذئے کے ساتھ اس کی تفسیر کردی ورنہ در حقیقت وہ تھم کی قیر نہیں اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ جوجانو ربقصد تقرب غیر اللہ کے نام زو کردیا جائے وہ حرام ہے خواہ ذنے کے وقت اللہ کا نام لے یاغیر اللہ کا نام لے ، حرمت کی علت دراصل غیر اللہ کے تقرب کی نیت ہواؤر یہ نیت نے اور یہ نیت نے دوئے کے وقت اللہ کا نام لے یاغیر اللہ کا نام لے ، حرمت کی علت دراصل غیر اللہ کے تقرب کی نیت ہواؤر یہ نیت نے دوئے کے وقت بھی موجود ہے جب تک اس نیت سے توبہ نہ کریے گا حرمت زاکل نہ ہوگی۔

خلاصہ کلام سے کہ اللہ نے بندول پر مردار اورخون اور مح خزیر اور ﴿ مَا أَهِلَ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ ﴾ کوحرام کردیا ہے پھراس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول پر آسانی کردی۔ پس جو خص بھوک اور فاقہ سے لا چار اور بیقر ار ہوجائے۔ بشر طیکہ وہ طالب لذت نہ ہوا ورنہ مقد ارضر ورت اور حد حاجت سے آگے بڑھنے والا ہو اور وہ ان حرام چیزوں سے بفقد رحاجت جس سے اس کی جان نج جائے بچھ کھانے ہے اس کی جان نج جائے بچھ کھانے ہے اس کی حرمت اور خبا شت تمہارے لیے مضرنہ ہوگی اور اگر بچھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ غفور ورجیم ہیں درگز رفر ما نمیں گے۔

ترام کردیں جوان کے لیے حلال کی تی تھیں جس سے مقصودان کے اصلاح تھی کہ اپنے جرائم اور قبائے سے تائب ہوجا ہیں پر م حرام کردیں جوان کے لیے حلال کی تی تھیں جس سے مقصودان کے اصلاح تھی کہ اپنے جرائم اور قبائے سے تائب ہوجا ہیں پھر اس ظلم اور تعدی کے بعد بھی گنہ گار کو مایوں نہ ہونا چاہئے تو بہ کا دروازہ کھلا ہے، بے شک تیرا پروردگاران لوگوں کے حق میں جنہوں نے ناوانی سے برے کام کیے پھراس کے بعد تو بہ کی اور سنور گئے۔ یعنی اپنے اعمال درست کر لیے اور اپنے حال کی اصلاح کر کی بے شک تیرا پروردگاراس تو بہ اور اصلاح کے بعد ان کا قصود معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے مقصود

اِنَّ إِبْوَهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا يِلِّهِ حَنِيْفًا ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْمِ كِيْنَ ﴿ شَاكِوا اللهُ عَلَى اللهُ عَمِي الْمُشْمِ كِيْنَ ﴿ مَا مَنِ وَاللهُ مِن وَاللهِ مِن اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ فَي اللهُ فَيَا حَسَنَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

لَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنَّكُم أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِيْ وَاحِد

ابراہیم عیدالسلام خداکا کامل مطبع وفر مانبردار بندہ تھا جو ہر طرف سے نوٹ کرایک خداکا ہور ہاتھا یمکن دھا کہ بدون بھم الہی کی چیز وعض اپنی طرف سے معال یا جرام تھہراد سے ۔وہ خود تو معاذ الندشرک کاارتکاب کہال کرسکا مشرکین کی جماعت اور بستی میں رہنا بھی کو ارانہیں کرتا تھا۔ پھر جولوگ آپ کو "حنیف" کہتے اور دین ابرائی پر بتاتے بی افسیل شرم کرنی چا ہے کہ خدا پر افتراء باندھ کرمل لکو جرام یا جرام کو طال کہنا اور شرک کی جمایت میں بیغیرول سے اور ابرائیمی کی شان ہو کتی ہے؟ یادرکھو! طال وجرام کے بیان اور اصول دین میں اصل ملت ابرائیمی ہے محمد رمول الله مال الله الله منا کی اتا میں اسل ملت ابرائیمی ہے محمد رمول الله منا کہ میں اسل ملت ابرائیمی ہے محمد رمول الله منا کہ میں اسل ملت ابرائیمی ہے جمد رمول الله منا کہ میں اسل ملت ابرائیمی ہے محمد رمول الله منا کہ میں اسل ملت ابرائیمی ہے محمد سے میں اسل ملت ابرائیمی ہے میں اسل ملت کی اتا میں اسل ملت کی خوا میں اسل ملت کی المون میں اسل ملت کی المون ہوتے ہے میں اسل ملت کی اتا میں اسل ملت کی اتا میں اسل ملت کی اتا میں اسل ملت کی اتو اسل معال میں اسل ملت کی المون ہوتے ہے کہ اسل میں اسل ملت کی ان اسل ملت کی المون ہوتے ہیں اسل ملت کی المون ہوتے ہوئی کی میں اسل ملت کی المون کی میں کی میں اسل ملت کی المون کی کو اسل میں کھو المون کی میں کو اسل میں کو اسل میں کو اسل میں کی کو اسل میں کو اسل میں کو اسل میں کی کو اسل میں کی میں کو اسل می

ف يعنى توحيد كامل اورسليم ورضاكي سيدهي راه يد جلايا-

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبُتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيهُ وَإِنَّ رَبَّكَ وَ وَكُنَ مِنَ الْمُنْ مِنَ الْمُنْ مِ كَانَ مِن اللهِ عَلَى النَّانِ مُن اللهِ عَلَى النَّانِ مُن اللهِ عَلَى اللهُ عَل

# لَيَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الْ

حكم كرے گاان ميں قيامت كے دن جربات ميں اخلاف كرتے تھے في

تھم کرے گاان میں قیامت کے دن ،جس بات میں بھوٹ رہے تھے۔

### بیان حقیقت ملت ابرامیمیه برائے ترغیب اتباع ملت محدید مَالَّیْظُم

عَالَيْجَاكَ: ﴿إِنَّ إِبْرِهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِينَفًا الى فِيمَا كَانُوَا فِيْهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾

ربط: ..... ابتداء سورت سے یہاں تک مشرکین کی شرکیات اور کفریات کا ابطال فر مایا اور تو حید کے دلائل بیان کیے مشرکین عرب چونکہ حضرت ابراہیم ملینیا کو اپنا مقتد ااور پیشوا مانے تھے ان کی ملت اور شریعت کے اتب عکو واجب بیجھتے تھے اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ابراہیم ملینیا ضدا کے کیے موحد اور شکر گزار اور فر ما نبر دار بندہ تھے سرتا پاتو حید وتفرید میں غرق تھے معاذ اللہ مشرک نہ تھے لہٰذا مشرکین عرب اور اہل کتاب کا سیجھن کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں بر لکل غلط ہے بلکہ اصل ملت ابراہیمیہ کے پیرداور متبع بی محمد رسول اللہ مظافیظ ہیں تم اگر اصل دین ابراہیمی پر جانا چا ہوتو آپ مظافیظ کا طریقہ اختیار کرو۔ تو حید و تفرید میں مردر عالم محمد مظافیظ کا وہی طریقہ احتیار کرو۔ تو حید و تفرید میں مردر عالم محمد مظافیظ کا وہی طریقہ ہے جو ابراہیم علیا صنیف کا تھا۔ اور مشرکین کے سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ابراہیم علیا کے چندا وصاف ذکر فرمائے راکہ ان کے عقائد شرکیدا ور خیالات فاسدہ کار دہو۔

= فیک یعنی نبوت، فراخ روزی ،اولاد،اوروجاست ومقبولیت عامدکه تمام المل ادین بالاتفاق ان کی تعظیم کرتے ہیں ۔اور ہرفرقہ چاہتا ہے کہ اپنہ سمیدابر، ہیم عیدالسلام سے ملاتے ۔

ف یعنی اس نے اپنی تی میں جو دعا کی تھی۔ ﴿ وَ ٱلْحِيقَتِی بِالطّبِلِحِیْنَ ﴾ قبول ہو کی ربیتک وہ آخرت میں صالحین کے اٹلی طبقہ میں شامل ہوں کے بیوانہیاء علیم الله م کاطبقہ ہے۔

ف اس كابيان ﴿ دِنْدًا قِيمًا مِنْدَةَ الْجَرْهِيْمَةَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْفِي كِيْنَ ﴾ كَتحت مِن گزر چاو ہال ملاحظه كيا جائے مقعد يہ برك مال وترام اور دلن كى باقول ميں اصل منت ابراہيم ہے۔ درميان ميں يہو دونصارى كوان كے مالات كے مناسب بعض مخصوص احكام ديے گئے يآ خرآ پ مل اندعليه وسر كو قاتم الانبياء بنا كرجيجا، تاكه اصل ملت ابرائيمى كو جو منظت اور تحريف وتصرف ہ جاكى دستبر دسے ضائع ہو چكى ہى ۔ از سرفوز ند وادر ورش كيا جائے ، اور شرك فاتم الانبياء بنا كو يورى شرح وتفسيل حضرت شاہ ولى اند نے "مجة الله كائم مركيل كان دي جائيں مديث ميں ہے۔ " بُعِيْمَتُ بالسَّمْ حَدِيْدَةِ الْجَنْفِيَةِ الْبَيْحَاء "اس كى پورى شرح وتفسيل حضرت شاہ ولى اند نے "مجة الله الله من كى ہے جو قابل ديد ہے۔

ب من است ایرائیمی میں ہفتہ کا حکم دیتھا، اس است پرہی نہیں ہے۔ البتہ ورمیان میں " یہود" نے اپنے پیغبر مویٰ علیہ الملام کے ارشادات سے افتا یعنی امل ملت ایرائیمی میں ہفتہ کا حکم دیتھا، اس است پرہی نہیں ہے۔ البتہ ورمیان میں " یہود" نے اپنے بیغبر مویٰ علیہ الملام کے دمانے دمانے افتا فت کر کے جب اپنے لیے یدون انتخاب کیا تو حکم ہوا کہ اچھاای کی تعظیم کروا درمجھلی کا شکاراس روز مت کرد! یہ حکم کئی نے مانا کمی نے دمانا ہے والے ونیا میں ہودی تھا ہوگا وہ الگ، کا ایک اس پر کیا منحصر ہے وہاں تو سارے اختلافات اور تھا ہوگئے ہے۔ بہر مال آخرت میں ہودی " بناہ تا تھا کوئی " نصرائی " مالانکری تعالیٰ نے آگاہ کردیا کہ وہ منیف ملم " تھے۔ بہر مال آخرت میں المنافی ہوتھا کوئی راستی ہے۔ میں است المنافی ہوتھا کوئی راستی ہے۔ میں میں میں میں کا کوئی کی کوئی کا کوئی کا کوئی کا دو ہوتھا کہ دیا گئے کا دو ہر معنون کا دو ہر موقعی آ



(١)﴿ أُمَّةً ﴾: بيثيوات المحادر مقتدائ عالم تھے۔

(٢) ﴿ قَالِيتًا ﴾: خدا تعالى كے علم برداراور فرما نبردار بندے تھے۔

(٣) ﴿ يَنِيقًا ﴾: سب مركزايك فداكي بورب تصواع جمال حق كي طرف ماكل نه ته-

(٣)﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِ كِنُنَ ﴾: شرك سے پاك اور منزہ تھے خالص موحد تھے بجبن سے لے كرا فير عمر تك تو خير پر قائم رہے۔

(۵) ﴿ فَمَا كِرَّا لِإِنْعُيهِ ﴾: خداك شكر كزار بندے تصرتا ياشكر تھے۔

(۲)﴿ اِللَّهُ كَانَ مِن كُونَى عَصِفدانِ ان كُوابِ لِيهِ عَيراللَّهُ كَان مِن كُونَى مُعْجَالُتُ اللَّهِ عَيراللَّهُ كَان مِن كُونَى مُعْجَالُتُ اللَّهِ عَلَى إِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل عَدْرِي تَصَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(4)﴿وَهَلْمُهُ إِلَى صِرَاطٍ فُمُسْتَقِينَهٍ ﴾: راه راست پرتھے بعنی اسلام اور دین حق پرتھے۔ (۸)﴿وَاتَیۡنٰهُ فِی الدُّنۡیَا حَسَنَةً ﴾: الله تعالی نے ان کو دنیا کی عزت وکرامت عطا کی اور ان کی نسل میں برکت

وی اور ساراعالم ان کوخیر کے ساتھ یا دکر تاہے۔

(٩)﴿وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَينَ الصَّلِحِينَ ﴾: اورآخرت مين بهي ده بلاشبنيكول مين سے ہے۔

(۱۰) خاتم الانبیاء کوملت ابراہی کے اتباع کا تھم دیا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم نایش کی ایک فضیلت ہے کہ آنحضرت نائی بھی جسے خص کوملت ابراہی کے اتباع کا تھم دیا گیا اور چونکہ یہ فضیلت گزشتہ فضائل سے بڑھ کر ہے اس لیے تفاوت رہی فاا برکرنے کے لیے لفظ ثُمّ لایا گیا اور اس طرح فرمایا ﴿ فُرَّ اَوْحَیْدَ یَا ﴾ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ فضیلت تمام فضائل سے بڑھ کر ہے اور ﴿ فُرِ اَوْحَیْدَ یَا اِلَیْکَ آنِ اتّبِعُ مِلَّةً اِبْرَ هِیْمَ ﴾ سے یہ تلایا کہ شرکین عرب کا یہ بھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں فلط ہے۔ اصل ملت ابراہیمی پر ہوں کر یں البندا جو خص ملت ابراہیمی کی بیروی کر یں البندا جو خص ملت ابراہیمی اور ملت محمد یہ باہم متحد ہو تا ہیں۔ اور ملت محمد یہ باہم متحد ہو تا ہیں۔ اور ملت محمد یہ باہم متحد اور منفق ہیں۔ اور منفق ہیں۔

اور ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْعَ ﴾ مِن يبود كارد ہے كہ جواپئے آپ كوملت ابرا تيمى كاپيرو بتلاتے ہے۔

ملت ابراہیمیہ میں جعہ کی تعظیم تھی ہفتہ کا دن یہود کے اختلاف کی وجہ سے مقرر ہوا۔ درنہ ہر نبی نے جعہ کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا ہے جعمہ کی تعظیم ملت ابرا ہمی ہے اور ہفتہ کی تعظیم ملت ابرا ہمین ہیں۔

مطلب بیہ کہ محدرسول اللہ علی آخرالزمان ہیں۔اپنے جدامجد حضرت ابراہیم مَالِیا کے ملت کے ہیرہ ہیں۔ نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں اور نہ شرک ہیں۔حضرت ابراہیم مالیا کی طرح آپ علی کی موحد اور حنیف ہیں۔مشرکین اور اہل کتاب دونوں کا بید عویٰ کہ ہم ملت ابراہی پر ہیں بالکل غلط ہے ملت ابراہیمی کے ہیرو یہ مسلمان ہیں جوتو حید پر ہیں چنانچہ فرماتے ہیں □

(۱) بے شک ابراہیم ملین<u>دا ایک کامل امت تھے۔</u> یعنی دہ ایسے امام اور ہادی اور پیشوا تھے کہ ان کی تنہا ذات میں وہ

تم مفات و کمال جمع تھیں جوم تفرق طور پرایک امت میں جمع ہوں گویا کہ وہ تنہاایک کامل امت کے قائم مقام تھے۔ لیس علی الله بیستنکر ان یجیع العالم فی واحد جانا تو یگانہ دلے ذات تو ہست مجموعہ آثار کمالات ہمہ!!!!! اور بعض کہتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پرسوائے ابر اہیم طابق کے کئی مومن نہ تھا وہ تنہا امت تھے اس لیے ان کو

اور بعض کہتے ہیں کہاں وقت روئے زمین پرسوائے ابراہیم ملیٹا کے کوئی مومن ندتھاوہ تنہاامت تھے اس کیے ان کو امت کہا گیا۔

(۲) حضرت ابراہیم ماینگااللہ کے مطبع اور فرماں بردار تھے کینی اللہ کے حکموں پر چلنے والے تھے اپنے طرف ہے کی چیز کو حلال حرام کرنے والے نہ تھے۔

(۳) اور سب کوچھوڑ کرایک خداکی طرف ہوگئے تھے سب سے منہ موڑ کرایک خداکی طرف منہ کرلیا تھا۔

(۳) اور بھی بھی مشرکین میں ہے نہ ہوئے ، بڑے پکے موحد تھے بچپن سے لے کر آخر عمر تک توحید پر قائم رہے۔

(۵)ادروہ اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔

(۲) الله تعالیٰ نے روز ازل میں ان کواپنی نبوت ورسالت دخلت کے لیے چن لیا تھا جس کاظہؤر دنیا میں ہوا۔ در بر منظم میں مصر میں کیا جب میں جسیل میں جسیل جن میں جسیل جن میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

(2) اوراً للله نے ان کوسیدهی راه کی طرف چلایا جس طرف اورجس طرح خدا تعالی ان کو چلاتا تھا اس طرف اورای

طرح حلتے تتھے۔

(۸) اورجم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی۔ یعنی دنیا میں ہم نے ان کورسالت اورخلت اورصد ق گفتار اور ذکر جمیل اور تبول عام دیا کہ کل اہل ادیان ان سے محبت رکھتے ہیں اور یہود اور نصاری اور مشرکین سب ان کو فیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور مسلمان اپنی نمازوں میں یہ پڑھتے ہیں اللهم صلی علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم مائیل کو دنیا میں یہ خوبی اور بھلائی دی علی ابراہیم مائیل کو دنیا میں یہ خوبی اور بھلائی دی کمان کے بیٹے اور ہوتے بھی نبی ہوئے۔

(۹) اور بے حک ابراہیم ملی آخرت میں بڑے اچھے لوگوں میں ہے ہیں۔جودرجات عالیہ کے سزادارہیں۔

(۱۰) پھرمن جملہ فضائل ابراہی کے یہ ہے کہ اے نبی کریم مُنافِقًا ہم نے آپ مُنافِقًا کی طرف وی بھیجی کہ ملت ابراہیم کا اتباع کریں جوحنیف تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔

یامریمی حضرت ابراہیم مانیا کے فضائل میں ہے کہ خاتم الا نبیاء ادرسیدالا ولین والآخرین تالیکی کآپ الیکی کا بیا ک ملت کے اتباع کا تھکم دیا گیا۔ اگر ملت ابراہیم تھی اور درست نہ ہوتی تو افضل الا نبیاء تالیکی کواس کے اتباع کا تھم نہ ہوتا۔ آخر کواول کے ساتھ نسبت اور وابستگی ہوتی ہے۔ تو حید خالص اور اسلام یعنی اللہ کے سامنے کردن اطاعت ڈال وینا اور اپنے آپ کو خدا کے حوالہ اور میر دکر دینا۔ اس کی ابتداء حضرت ابراہیم طیل اللہ (علیہ الصلوق والسلام) سے ہوئی جس کی وجہ سے ان کو دنیا اور آخرت میں نیکی اور بھلائی ملی۔ اب اس تو حید کال کی انتہاء خاتم الا نبیاء تالیکی برہوئی اور جواضول اور عقا کداور تو اعد کلیہ وربارہ حلال وحرام ملت ابراہیم میں تھے وہ آخری ملت یعنی شریعت محمدیہ میں باتی رکھے گئے ورمیان میں یہود اور نساری کوان کے حالات کے مناسب بعض مخصوص احکام دیۓ گئے آخر ہیں دعاء ابرا ہیمی کے مطابق ﴿ رَبِّنَا وَ اَبْعَدُ فِيهُمْ وَسُولًا مِنْ اَلَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ ال

آنحضرت مَلَاقِيمٌ بلاشبه أفضل الانبياء اورخاتم النبين بين اورنبوت ورسات كيتمام فضائل وكمالات كي جامع بين اس ليالله تعالى في آب مُن الله كوانبياء سابقين كواقد وع القداء كالتم ديا - ﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَيهُ لَهِ هُمُ اقْتَدِيهُ ﴾ اور ﴿ مطلب منها كدووت اورتبليغ من ان كراية يرجله الكطرة ﴿ فُحَّدُ أَوْحَيْدًا إِلَيْكَ آنِ التَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيْمَ ﴾ كا و مطلب سمجے کدانند نے آپ مُلائظ کو تھم دیا کہ توحیداورابطال شرک میں ابراہیم ملیکا کی ملت کا تباع سیجئے۔اورست ابراہیم بھی خدا ہی کی نازل کردہ ہے۔ آپ مَا ﷺ نبوت ورسالت اورملت وشریعت میں حضرت ابراہیم علیہ ایسے تا بع نہ ہے بلکہ ستقل نبی اوررسول تصآب مُلْقُلُمُ السين مصحبيها كدانبيء بن اسرائيل توريت ادرشر يعت موسويه كتابع تصحق جل شاند في آن کریم میں انبیاء سربقین کی شریعتوں کے بعض احکام کا ذکر فرمایا ہے ادرتوریت وانجیل کے بھی بعض احکام کا قر آن کریم میں ذکر ے اور آپ ناتی کا نے ان پر عمل بھی فرمایا ہے لیکن آپ ناتی کا کی مل اس بنا پر نہ تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح آپ ناتھا ، شریعت موسویہ کے تابع تھے بلکہ بحکم خداوندی اور با تباع وحی الہٰی تھا براہ راست آپ مُلاَثِوْم پر وحی نہ زل ہوتی تھی اور جبرئیں امین عَلِيْكِ اللهُ كَا بِيغَام اوراس كے احكام لے كرآپ مُلْقِيَّا پرنازل ہوتے تھے۔اى طرح ملت ابراہيى كا تباع وحى رباني اور تھم يزواني کی بناء پر تھانہ کہ اس بناء پر کہ آپ مُلظِیمُ مستقل نبی اور مستقل رسول نہ تھے اور حضرت ابراہیم مُلیِّطِا کے تابعے تھے۔ آپ مُلظِیمُ تمام انبیاءومرسلین ہےافضل اوراکمل تصےاور بحکم خداوندی انبیاء سابقین کے طریقے پر چلتے تھے۔ آپ مُلاقظُم کسی کے تابع نہ تھے بلكتهم خداوندي كے تابع متھے۔ آنحضرت نالغا كل كوتمام انبياء كا تباع ادرافتداء كا تھم اس ليے ديا گيا كه آپ مالغا مسب كے بعد مبعوث ہوئے نہ کداس وجہ سے کہ آپ مظافل ویگر انبیاء سے فضیلت اور رتبہ میں کم ستھے۔ آپ مالی تو اللہ کے زویک اکرم الاولين والآخرين ہيں اورسب سے انمل اور افضل ہيں اور نصيلت ميں آپ نالين العظم كاحصەسب سے زيادہ اور اهمل ہے۔ ف تواصل وباقى طفيل تواند توشابي ومجموع خيل تواند

ایکاشکال <sup>©</sup>اوراس کے تین جواب

اس مقام پرایک اشکال ہے وہ بیر کہ ملت ابراہیمیہ اور ملت محمد یہ ناافیظ کیااصول فروع میں دونوں ملتیں متحد اور متنق اس اشکال اور جواب اول اور جواب دوم تغییر عزیزی سے ماخوذ ہیں اور جواب سوم تغییر کمیرہ غیرہ سے ماخوذ ہے۔ (منہ عفالعذعنہ) ہیں اوروہ اعتبار سے بعنی اصول کے اعتبار ہے بھی اور فروع کے اعتبار ہے بھی باہم ایک دوسرے کاعین ہیں یا فقط اصول دین میں دونوں ملتیں متحد ہیں بعنی تو حید اور نبوت اور معادییں تومتفق ہیں گر فروع میں مختلف ہیں۔

پس اگرشق اول کواختیار کریں یعنی ہے ہیں کہ دونوں امتیں (ملت محمد بیاور ملت ابراہیمیہ) اصول وفر وع دونوں میں متفق اور متحد ہیں تو میدلازم آئے گا کہ پنیمبر آخر الزمان علی المشام مستقل نبی اور صاحب شریعت جدیدہ نہ ہول بلکہ آپ علی المثالی کا کہ پنیمبر آخر الزمان علی المقام مستقل نبی اور صاحب شریعت جوئے سے ای طرح آپ علی المان انبیاء بنی اسرائیل کی ہی ہو کہ جوشر یعت موسویہ کی تجدید اور یہ اور ترق کے لیے مبعوث ہوئے سے ای طرح آپ ملائی ہی مجد یدور و تربح کیلئے مبعوث ہوئے سے اور یہ امر صرح کا ابطلان ہے۔

اوراگرشق ثانی کواختیار کریں یعنی یہ کہیں کہ دونوں ملتیں اصول دین میں تومتحد ہیں اور فروع میں مختلف ہیں تو ایک صورت میں بیاشکال لازم آتا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم ملیا کی کیا خصوصیت کہ آپ ملائی کا کان کی ملت کے اتباع کا تھم ویا گیا۔ اصول دین میں تو انبیاء کرام ملیل کی شریعتیں اور متیں متحد اور شفق ہیں دین تمام انبیاء ملیل کا ایک ہوادر تر یعت ہر ایک کی جداگا نہ ہے کہ اقال تعالیٰ ہوئی تا گئے مین الیّائی ما وظی یہ نوعیا والیّن آؤ تھا والیّن والیّن والی میں ملت یہ الزهیئ و میودی اور نصرانی میں ملت ابراہیم کی جو ایس اعتبار سے تو یہودی اور نصرانی میں ملت ابراہیم کے جو ہیں صلمانوں کی کیا خصوصیت ۔ اس اشکال کی جواب ہیں۔

جواب اول: ..... ہرشریعت میں تین باتیں ہیں۔

اول: اصول وعقائد لیعنی خدا کی ذات وصفات پرایمان لا ناادرا نبیاءادر سل کوخن سمجصناادر قیامت کوخن جاننا۔ دوم: قواعد کلیہ، جواحکام جزئیہادرمسائل فرعیہ کاماخذ ہوتے ہیں ادر تمام جزئیات میں انہی کلیات کالحاظ رکھاجا تا ہے۔ سوم: فروع اور مسائل جزئیہاورا حکام شرعیہ۔

قتم اول کا نام دین ہے جوتمام انبیاء کرام میظامیں مشترک ہے اس میں زمانہ کے اختلاف سے کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا اور نہ اس میں نے واقع ہوتا ہے اس لیے کہ عقائد اور اصول دین از قبیل خبر ہیں کہ اللہ ایک ہے اور قیامت برحق ہے اور خبر میں عقلاً نسخ جاری نہیں ہوسکتا ورنہ خبر کا کا ذہب ہونالا زم آئے گا۔ نے عقلاً انشاء یعنی تھم اور امر اور نہی میں جاری ہوتا ہے۔ اور قسم ثانی کا نام "ملت" ہے ۔ یعنی ملت ان اصول اور قواعد کلیے کا نام ہے جن براحکام جزئیہ کا دارومدار ہو۔

اور مجموعہ اعتقادیات اور اصول کلیات اور فروع جزئیات کا نام شریعت ہے جو بررسول کی جدااور الگ ہے۔

پی ملت محمدی اور ملت ابراہیمی کا توافق اوراتحادانی اصول ادر کلیات میں مراو ہے جن پراحکام جزئید کی بناء ہے باقی رہی شریعت سے ہماری شریعت سب شریعتوں سے جدااورالگ ہاور مستقل ہے۔اور دونوں ملتوں کے توافق کے معنی بیاں بھی کہ ملت ابراہیمی کے اصول اور قواعد کلییشریعت محمد بیاں بتام و کمال موجود ہیں۔ان میں کوئی تفاوت نہیں اگر بعض فروع مستخر جداورا حکام جزئید میں بحسب مصلحت زمانہ کچھ فرق آگیا تو کوئی مضا لکھ کی بات نہیں لبندا ہم یہ کہتے ہیں کہ ملت محمد بداور المحمد ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ ملت محمد بداور المحمد ابراہیم یہ اور قواعد کلیہ میں شفق ہیں اور بہیں کہتے کہ ہماری شریعت اور ہمارا دین و آگین بعینہ وہی دین و آگین ہے اور دہی شریعت اور ہمارا دین و آگین بعینہ وہی دین و آگین ہے کہ جو ابراہیم ملکیا کا تھا اس لیے کہ شریعت اور دین و آگین میں لحاظ فروع اور جزئیات کا بھی

ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ شریعت ابرا ہیمی کے تمام فروع اور جزئیات بعینہ شریعت محمہ بیمیں محفوظ نہیں۔خلاصہ جواب میہ ہے کہ ملت اور شریعت میں فرق ہے اتحاد اور اتفاق باعتبار ملت کے ہے نہ کہ اعتبار شریعت کے۔ملت (بیغی اصول واحکام اور قواعد کلیہ) کے اعتبار سے دونوں ملتیں (بیغی ملت محمہ بیہ اور ملت ابراہیمیہ) باہم متوافق اور متحد ہیں اور شریعت کے اعتبار سے دونوں ملتیں جدا جدا ہیں اور علیحدہ علیحدہ ہیں۔

جواب دوم: .....اوربعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ شریعت محمد یہ ابراہیمیہ ہے۔ان حضرات نے ملت اورشریعت میں فرق نہیں کیا۔اور یہ کہ دونوں شریعتیں اصول وفر وع میں منعق اور متحد ہیں جیسا کہ ظاہر آیات اور احادیث سے مفہوم ہوتا ہے۔ ﴿ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ وَ إِبْرَاهِيْمَ ﴾ ﴿ وُكُمَّ اَوْحَيْدَاً إِلَيْكَ أَنِ اللَّهِ مِلَّةَ إِبْرَهِيْمَ حَيْدَةً الله اور حدیث البت کم بالخیفیة السمحة البیضاء وغیرہ وغیرہ۔

اس منتم کی آیات اوراحادیث سے مفہوم بی ہوتا ہے کہ دونوں ملتیں اور دونوں شریعتیں اصولاً اور فروی منفق اور متحد

ہیں مثلاً تو حید اور بتوں کا توڑنا اور ختنہ اور عقیقہ اور قربانی اور ہدی اور مناسک جج اور خصال فطرت اور خسل جنابت اور اشہر حم

گی تحریم اور ابطال کہانت و نجوم اور ابطال بت پرتی اور رزق وشفا اور موت و حیات کو بلا و اسط مسبب الا سباب کی طرف سے
سمجھنا اور نجوم وکوا کب کا معتقد نہ ہونا اور سعودت و نحوست کو من جانب اللہ جانا اور اصول مکارم اخلاق یعنی صبر و رضاء بقاء اور
سمجھنا اور نجوم وکوا کب کا معتقد نہ ہونا اور سعودت و نحوست کو من جانب اللہ جانا اور اصول مکارم اخلاق یعنی صبر و رضاء بقاء اور
سمجھنا ور نجوم و کوا کب کا معتقد نہ ہونا اور سعودت و نحوست کو من جانب اللہ جانہ اللہ ہزار
منتق ہونے کے یہ معتیٰ ہیں کہ ملت ابرا ہیمی کے تمام فروع و اصول ملت محمد سیمیں بتام و کمال محفوظ ہیں۔ اگر چصد ہا بلکہ ہزار
اصول و فروع شریعت محمد سیمین زیادہ ہیں مگر مخالف نہیں بلکہ ای کی شرح اور بسط اور تمیم و تحمیل ہے۔ پس ملت ابرا ہیمی بمنزلہ
متن کے بھاور شریعت محمد سیمین زیادہ ہیں مگر مخالف نہیں بلکہ ای کی شرح اور بسط اور تمیم و تحمیل ہے۔ پس ملت ابرا ہیمی بمنزلہ
متن کے بھاور شریعت محمد سیمین زیادہ ہیں مگر مخالف نہیں بلکہ ای کی شرح اور بسط اور تمیم و تحمیل ہے۔ پس ملت ابرا ہیمی بمنزلہ
متن کے بھاور شریعت محمد سیمین زیادہ ہیں مگر خالف نہیں شرح کے سے بمنزلہ اساس سے ہوتا ہے جیسا کہ صاحب مشکو ہ کو صاحب
مصابح کے تابع کہا جاتا ہے اس لیے کہ مشکو ہ اگر چوصد ہاز وائد پر مشمل ہے مگر اس کی تاسیس اور بناء مصابح کے اسے بناء پر مشکو ہ کو مصابح کے تابع کہا جاتا ہے۔

ای طرح سمجھو کہ شریعت محمد پید ملت ابراہیمیہ کے تمام احکام کومع احکام زائدہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور ملت ابراہیمیہ کے تمام احکام کومع احکام شریعت محمد بیہ کے احکام زائدہ کے ساتھ ایسے مخلوط ہوگئے ہیں کہ شدت اختلاط اور کشر ت امتزاج کی وجہ ہے وونوں ملتوں کے احکام میں تمیز اور فرق نہایت وشوار ہے اور شریعت موسویہ میں شرتو ملت ابراہیمی کے اصول و تواعد کی رعایت ہے اور نہ وہ ملت ابراہیمی کے تمام احکام کواپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔

'پس حضور پرنور مُلَاقِمًا کے مستقل نی اور صاحب شریعت جدیدہ ہونے کے معنی نیے ہیں کہ آپ مُلاقِمًا کی شریعت اگر چہ ملت ابراہبی کے اصول اور فروع کو حاوی ہے لیکن ہزار ہازوائد اور نوائد پر مشتمل ہونے کی وجہ ہے ایک جدید شے ہے آپ مُلاقِمًا کی شریعت میں ہزار ہا احکام ملت ابراہبی پرزیادہ کیے گئے ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل نے شریعت موسویہ اور احکام تورات پر کسی تھم کا اضافہ نہیں کیا وہ فقط دین موسوی کے مروح سے اس لیے وہ مستقل نبی اور رسول نہ سے بخلاف

----ثریعت محمد یہ کے کہاس میں ملت ابراہیمی کے احکام پر بیٹہ راحکام کا اضافہ ہوا۔

الغرض شريعت محمد سييس ملت ابراميميه كتقريباتمام اصول اوراحكام بعينه باقى بين كويا كه شريعت محمد ميشريعت ابراہیمیہ کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور اس کواپنے اندر لیے ہوئے ہے مگر امتداد زمانہ کی وجہ سے ملت ابراہیمی کے تمام احکام بالکل مندرس ہو چکے ہتھے۔صفحہ ستی پر کہیں ان کا نام ونشان نہر ہاتھا سوائے جدید دحی کے ان کےمعلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ پس حق جل شانہ نے آنحضرت مُلافظم کوجدیدوی کے ذریعے سے ملت ابراہیمیہ کے احکام پرمطلع کیا اس لیے آپ مُلافظم صاحب شریعت جدیدہ کہلائے۔شریعت کے جدید ہونے کے لیے بیضروری نہیں کہ اس شریعت کے احکام جدید ہوں کہ جو اں سے پہلے نازل نہ ہوئے ہوں بلکہ شریعت کے جدید ہونے کے لیے ریکا فی ہے کہ اس کا نزول جدید ہواور ازسرنو عالم غیب ہے اس کی ملقی ہوئی ہو۔ اس وجہ سے حضرت پوشع اور حضرت عزیز علیہ اسکوصاحب کتاب جدید اور صاحب شریعت جدیدہ نہیں کہہ کتے اس لیے کہشریعت موسوبیان میں موجوداور محفوظ تھی۔از سرنو عالم غیب سے بذریعہ وحی جدیداس کا نزول نہ ہوا تھااورتوریت ان سے پہلے نازل ہوچک تھی اورانبیاء بنی اسرائیل پرسوائے احکام تورات کے دوسرے احکام بذریعہ وحی جدید نازل نہیں ہوتے تھے سابق وی کے تابع تھے اور آنحضرت مُلْقِفِم کسی سابق وجی کے تابع نہ تھے۔ عالم غیب سے ہرروز جدید وى تازل ہوتى تھى اس ليے آپ مَلْ تَعْلَمُ صاحب شريعت جديدہ ہوئے اور خاتم الانبياء اور ناسخ الا ديان ہوئے۔اس كى مثال الی ہے کہ حکومت میں جب کسی کوجد میدوزیراعظم اور مدارالمہام بنایا جاتا ہے تواس وقت کے مناسب اِس کوجدید آئین اور نے قوانین دیئے جاتے ہیں پس اگر بادشاہ کسی کووزیراعظم بنائے اوراس کا پیچکم دے کہتم موجود آئین اور قانون کومنسوخ معجھوا ورتم ہے تیس سال پہلے فلاں وزیر کے زمانہ میں جودستور ہاری بارگاہ سے عطا ہوا تھا اس کا اتباع کرواور طریق پر چلوتو ال حكم كے معنی نہيں كه بيروز يرمستقل وزيرنہيں پہلے وزير كا تابع اور ماتحت ہے بلكه بيرجد بدوزير بلاشبه مستقل وزير ہے حكم شاہى كا متبع ہے بلاوسطہ بادشاہ کی طرف سے اس کو پیم ملا۔ سابق وزیر کوجودستور اور آئین عطا ہوا تھا وہ بھی حکومت کی طرف سے عطا ہوا تھااب حکومت کی مصلحت ہے ہے کہ موجودہ آئین کومنسوخ کردیا جائے ادر گزشتہ آئین اور دستور کو جاری ادر ما فذ کیا جائے لہذا ہے جدیدوزیر گزشته آئین کے اتباع کی وجہ سے سابق وزیر کامتیج نہیں سمجھا جائے گا۔ بلکتھم شرہی کے تبع سمجھا جائے گا۔ جواب سوم: ..... ملت ابراہیمیہ کے اتباع سے مرادیہ ہے کہ توحید اور صراط متنقیم اور دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور کفار سے محاجه اور مناظره میں اور کفر کا فری ہے تبری اور بیز اری میں اور مکارم اخلاق یعنی رضا وتسلیم اورصبر وشکر میں اپنے جد امجد ابراميم ملينيا كاطريقه اختيار سيجئه كهزي كساته لوگول كوصراط منتقيم كي دعوت ديجئه اورابراميم ملينيا كي طرح دائل اور برامين قلطعه سے كفراورشرك اورنجوم اور كہانت كا ابطال قرمائے اورشعائر اسلام، جیسے استقبال كعبداور جمعه کی تعظیم اور ختنه اور قربانی اورمناسک جج کوشیح طریقه سے جاری فرمائے اورملت ابراہیم میں جن مشر کا ندرسوم کی آمیزش ہوگئ اس ہے ملت ابراہیم کو پاک وصاف کرد یجئے چونکہ آنحضرت مُلافیم کی بعثت دعاءابراہیمی کی اجابت کاثمرہ ہے بناء کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم ماییں نَ وَعَا فَرَمَالَى صَى - ﴿ رَبَّتَنَا وَابْعَتْ فِيْهِمْ رَسُؤلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ الْيَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ فَكُوْ يَعْدِهِ ﴾ تفسيرابن كثيريس ب-

دن معلوم ہوجائے گا کہ کون غلطی پر تھااور کون رائی پر جب ایک کواس کے مل کے مطابق جزاء وسز اسلے گی تومعلوم ہوجائے گا کہ کون حق پر تھالہٰ ڈالوگوں کو چاہئے کہ نبی کے تکم سے اختلاف نہ کریں۔

ہون می پر تھالہکدا تو تول ہو چاہئے کہ بی کے صم سے اختکا ف نہ کریں۔ اب آئندہ آیات میں اپنے نبی کو عکم دیتے ہیں کہ لوگوں کوراہ حق کی دعوت دیں اور نیک طریقہ سے ان کو ہدایت کریں۔ •

أَدُعُ إلى سَبِينِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمُ بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ ﴿ إِنَّ مَنْ مَالْ سَبِينِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمُ بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ ﴿ إِنَّ

بلا اسینے رب کی راہ پر بی باتیں مجھا کر اور نعیجت سا کر بھلی طرح اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو فرا بلا اپنے رب کی راہ پر، کی باتیں سمجھا کر، اور نعیجت کر کر بھلی طرح، اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو۔

رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ

تیرا رب بی بہتر جانتا ہے ان کو جو بھول گیا اس کی راہ اور وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو راہ پر بیس فی اور اگر بدلہ لو تیرا رب بہتر جانتا ہے، جو بھوما اس کی راہ سے، اور وہی بہتر جانے جو راہ پر ہیں۔ اور اگر بدلہ وو،

فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبُتُمْ بِهِ ﴿ وَلَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّيرِينَ ﴿ وَاصْدِرْ وَمَا

تو بدلہ لو اس قدر جس قدر کہ تم کو تکلیف پہنچائی جانے اور اگر مبر کرو تو یہ بہتر ہے مبر والوں کو فیس اور تو صبر کر اور تجھ سے تو بدلہ دو اس قدر جتنی تم کو تکلیف پہنچی، اور اگر عبر کرو تو یہ بہتر ہے عبر دالوں کو۔ اور تو صبر کر اور تجھوں سے

فی یعنی فریق دعوت وتبیغ میں تم کو خدا کے بتائے ہوئے راستہ یہ چانا چاہیے ۔اس فخریس پڑنے کی نفر ورٹ نیس کرک نے مانائس نے نیس مانا یہ نیج کو ندا کے میر دکرو یہ وہ میں راویرآنے والوں اور ندآ نے والوں کے مالات کو ہتر جاتا ہے جیبامناس ہوگان سے معاملہ کرے گا۔

سے پرو رو وہ ان رو ہیں امرتم کو سختیاں اور کلیفیں بہنچائی جائیں و قدرت حاسل ہونے کے وقت بر ربر کابدلہ لے سکتے ہو، ابازت ہے لیکن صبر کامتام اس میں دھوت وہلیغ کی راویس امرتم کو سختیاں اور کلیفیں بہنچائی جائیں و قدرت حاسل ہونے کے وقت بر ، بر کابدلہ لے سکتے سے بلند تر ہے ۔ امر مهر کر دیکے تو اس کا نتیجہ تمہارے تی میں اور دیکھنے والوں کے بلکٹر خو دنیادتی کرنے والوں کے جی میں بہتر ہوگا۔ صبر الله الله الله و لا تَحْوَلُ الله مَعْ الله مُعْ الله مَعْ الله مُعْ الله مَعْ الله مُعْ اللهُ مُعْ الله مُعْ الله مُعْ الله مُعْ الله مُعْ الله مُعْ الله مُعْ ا

اتَّقَوُا وَّالَّذِينَ هُمْ هُخْسِنُونَ اللهِ

پر بیز گار <u>ی</u>س اور جو ننگی کرتے <u>ی</u>س فی آ

برہیز گار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔

### آ داب دعوت وتبليغ

قَالَجَاكُ: ﴿ أَدْعُ إِلَّى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ . الى .. وَالَّذِيثَ هُمْ هُمُ سَنُونَ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیت میں ملت ابرائیمی کے اتباع کا حکم تھ اور اسلام اور صراط متنقیم کی دعوت ملت ابرا ہیمی کا مقصود اصل اور کھنے اولی تھا۔ اب ان آیات میں دعوت اسلام اور تبلیخ کے آداب بتلاتے ہیں کہ وعظ ونصیحت اور تبلیغ و دعوت میں کن امور کو ملحوظ رکھنا جائے بینی تھا۔ اب ان آیات میں دعوت اور محکوظ رکھنا اور اگر کھار کی طرف سے کوئی اذیت اور تکلیف پنجے تو اگر چہ انتقام جائز ہے لیکن اگر صبر اور تقویل سے کام لیں تو بہتر ہے اللہ تعالی نے متقین اور محسنین سے اپنی معیت خاصہ کا وعدہ فر ، یا ہے اور صبر اور تقویل اور حدایر تی بھی فلاح اور کا میا بی کئجی ہے چنانچے فرماتے ہیں۔

ف یعنی مظالم دشدائد پرمبر کرنابهل کام نمین رندای مدد فرمائے و ہوسکت ہے کہ آدمی قلم سپتارہے اوران ندکرے یہ فیل فیل یعنی انسان جس قدر نداسے ڈرکرتقوئی، پرمیزگاری اور نیکی افتیار کرے گا،ای قدر ندائی امداد و اعانت اس کے ساتھ ہوگی سوایسے لوگول کو تھار کے مکرو فریب سے تنگ دل اور تمکین ہونے کی کوئی و جہس می تعالیٰ اس عاجز نسعیت کو بھی متقین و تحسنین سمے سرتھ اسپیے فنسل ورحمت سے محتور فر مائے۔ تم سور ہ النحل بعونه و تو فیقه ولله الحدمد۔ ہے اس کو جواس کی راہ سے بہکا اور دعوت سرا پاعظمت اور حسن موعظت اور حسن مجادلت کے باوجود باطل ہے حق کی طرف نہ آیا اور وہی خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ ہرایک کواس کے اعمال کی جزاء وسز ادے گا۔ تیرا کام صرف تھم پہنچادینا ہے اورا گروعوت وتبلیغ کی راہ میں تم کو بختیاں اور تکلیفیں پہنچیں تو تم اپنابدلہ لینے پربھی قادر ہو تواگر بدلہ لینا <u> جاہوتوا تناہی بدلہ لےلومگران کی طرف سے ستائے گئے ہو</u> اورعدل دانصاف کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ بمقد ارظلم بدلہ لےلو گرزیا دتی نه کروبید خصت اورا جازت ہے اورا گرتم <del>صر کر وتوصر کرناصابروں کے حق میں بہتر ہے۔ بی</del>درجہ عزیمت کا ہے کہ جوشہیں ستائے اس کا قصور معاف کر دواور اگر اس پرتمہارا دل آمادہ نہ ہوتو اتناہی بدلہ لے اوا پنی طرف سے زیا دتی نہ کرواس سے بڑھ کرحسن اخلاق کی تعلیم نہیں ہو سکتی اگر برابر برابر بدلہ لے لیا توبیعدل وانصاف ہوااورا گرمعاف کردیا توبیا حسان ہوگااورصبراگر چیاوروں کے حق میں واجب اورلازم نہیں۔ گراے نبی مُلَّامًا! آپ مُلَامًا پرصبرلازم ہے۔

آپ مَکَافِیْلُ صَرورصبر میجیئ اورآپ مَکافِیْلُ کا صبر خاص خداکی تائید اور توفیق سے ہے آپ مَکافِیْلُم تسلی رکھیں۔ آپ مُلَاقِيْظِ کواس صبر میں کوئی دشواری نه ہوگی۔ اور آپ ( مُلَاقِظُ ) <u>ان کی مخالفت</u> پررنجیدہ نه ہوں اورممکنین نه ہوں اور نه ان کے مکر وفریب سے تنگ دل ہوں۔ بیلوگ آپ ( مُلاثِیْمٌ ) کا اور اسلام کا بچھنبیں بگاڑ سکتے ۔ کیونکہ الند تعالیٰ نے آپ مُلاثِیْمُ کو مفت تقوی اور صفت احسان کے ساتھ موصوف کیا ہے۔

اور الله کا وعدہ ہے کہ سخقیق اللہ تعالی اپنی خاص الخاص رحمت اور عنایت ہے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو یر میز گار ہیں اور مخلص نیکو کار ہیں جس درجہ کا تقوی اور احسان بعنی اخلاص ہوگا اس ورجہ کی معیت اور اعانت غیبی اس کے ساتھے ہوگی \_تقویٰ کےمعنی اللہ تعالٰی کی نافر مانی ہے بیجنے کے ہیں اورا حسان کےمعنی پیرہیں کہاللہ کی اطاعت اور بندگی اس طرح کرے گویاوہ خداجل شانہ کود کیچہ رہا ہے اورمعیت سے معیت خاصہ مراد ہے بینی نصرت وحمایت وتا ئیدوتقویت ، کیما قال الله تعالىٰ ﴿ لا تَخَافَا إِنَّينَ مَعَكُمَّا أَسْمَعُ وَارْى ﴾ ﴿ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ﴾ ان آيت مي معيت عمعيت خاصه مراد من اورحق جل شانه کے اس ارشاد ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُهُ ﴿ مِينَ معيت عهم ادمعيت عامه بـ يعني احاط علمی مراد ہے۔

#### الحمدلله

اس وقت بوقت سحرشب دوشنبه بتاریخ ۹ رجب المرجب سنه ۹٬۹ ۱۳ مجری سورة محل کی تفسیر سے فراغت ہو گی۔ فللهالحمداولا واخرار

اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واولياءك المتقين المحسنين وحزبك المفلحين آمينيارب العلمين ... وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اليه واصحابه اجمعين وعلينا معهم ياارحم الراحمين





# تفسيرسورة الاسراء يعنى سورة بنى اسرائيل

سورة بن اسرائيل جس كوسورة اسراء جي كتية بين مكه مين نازل بهونى اس بين ايك سوگياره آيتين اور باره ركوع بين چونكداس سورت مين بن اسرائيل كاذكر باس ليه يه سورت بن اسرائيل كنام مي مشهور بهونى اور جونكداس سورت مين آثخضرت من المراء اورمعران كابيان باس ليه اس سورت كاليك نام سورة الاسراء بهي به جمبورعا اع كنزديك بيه سورت كل به اوربعض علاء ميد كتية بين كه بيسورت كل به مردو آيتين ايك ﴿وَان كَادُوا لَيَسْتَفِوْ وُلَكَ مِنَ الْأَدْضِ سورت كل به اوربعض علاء ميد كتية بين كه بيسورت كل به مردو آيتين ايك ﴿وَان كَادُوا لَيَسْتَفِوْ وُلَكَ مِنَ الْكَرْضِ الْكَوْلِ فَي مِنْ اللهُ لَا يَلْبُعُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيْلًا الله اللهِ اللهُ عِنْ اللهُ لَا يَكُولُوا لَيَسْتَفِوْ اللهُ اوردوسرى اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ لَكُولُكُ مُنْ اللهُ الل

ربط: .....گزشته سورت میں زیادہ تر دلائل توحید کا بیان تھا اور اس سورت میں زیادہ تر دلائل نبوت اور احکام شریعت کا بیان ہے نیزگزشته سورت کے آغاز میں بنی اسرائیل کے فساد اور ہے نیزگزشته سورت کے آغاز میں بنی اسرائیل کے فساد اور فتنه پردازی اور پھران کی تباہی اور برباوی کا ذکر ہے تا کہ اہل مکہ سن کر ہوشیار ہوجا نمیں اور اپنا انجام سوچ کیس اہل مکہ بھی نبی کریم علیہ الصلوٰ قو التسلیم کو اور آپ مُن گُولاً کے اصحاب شوائی ہوگئے کے اصحاب شوائی کہ کو مکہ سے نکالنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں جس طرح فرعون نے موئی علیہ ااور اس کا مشکر غرق ہوا اور بنی اسرائیل موٹی علیہ اور اس کا مشکر غرق ہوا اور بنی اسرائیل ان کے مکانات اور محلات کے وارث ہوئے اس طرح اللہ تعالی مسلمانوں کو مکہ اور مین عرب کا وارث اور مالک بنائے گا۔

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ.

## سُبُحٰنَ الَّذِينَ ٱسُرَى يِعَبُدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي

پاک ذات ہے قل جو لے گیا اپنے بندہ کو راتول رات مسجد حرام سے مسجد آھی تک فی جس کو پاک ذات ہے، جو لے گیا اپنے بندے کو راتی رات ادب والی مسجد سے پرلی مسجد تک، جس میں پاک ذات ہے، جو لے گیا اپنے بندے کو راتی رات ادب والی مسجد سے پرلی مسجد تک، جس میں فیل یعنی اس کی ذات نقص وقصور اور ہرتیم کے ضعف وعجز سے پاک ہے جو بات ہمارے خیال میں بے انتہا مجیب معوم ہواور ہماری ناقص مقلیں اسے بے ۔

مدمتبعد مجمیں مدائی قدرت ومثیت کے سامنے وہ کچھ بھی مشکل نہیں۔

قع یعنی سرف ایک رات کے محدود حصد میں اسپنجف وص ترین اور مقرب ترین بنده (محدر سول الندی الذعلیدوسلم) کوترم سکہ سے بیت المقدی تک لے جا کا سرفر کی غرض کیا تھی ؟ آ کے لیٹریتہ میں الیب بخت وص تراہ فرسایا ہے۔ ماسل بیسے کوفوداس مغربی یا "بیت المقدی ہے۔ آ کے بیل اور لے جا کر اپنی قدرت کے عظیم الثان نشان اور حکیمان انتظامات کے جمیب وغریب نمونے وکھلانے منظور تھے ہور ہی جمیل الن آیات کا کچوذ کرکیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آ پسلی الذعلیدوسلم "مدر ہو آئی کی گئے اللہ اللہ علیدوسلم "مدر ہو آئی کی گئے اللہ اللہ علیدوسلم "مدر ہو آئی گئے گئے اللہ اللہ علیہ واللہ کہ اللہ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہوئی اللہ علیہ وسلی سے بیت علی اللہ علیہ وسلی ہوئی اللہ واللہ اللہ واللہ وال

- ﴿ وَمَا جَعَلْمَنَا الرُّومَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ یمی گال آبیں کرمعرائ مالت بیداری میس محض رومانی طور بر آبوئی ہو کہ بیرا کیعض حکما دوسوفید کے مذاق پر جویز میا جاسکا ہے۔ دوح المعانی میں ہے" قالیست مَعْنَى الأَسْرَاء بالرُّوْح الذَّهَابُ يَقْظَمُ كَالْإِنْسِلَاخ الَّذِي ذَه بَ إِلَيْهُ الصَّوْفِيَةُ وَالْحُكَمَاء فَإِنَّه، وَإِنْ كَانَ خَارِقًا لِلْعَادَةِ وَمَحَلاً للتفجب أيضًا إلَّا أنَّه آمْرَ لَا تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ وَلَمْ يَذُهِبُ إِلَيْهِ آحَدٌ مِنَ السَّلْفِي" بينك ابن تيم فيزاد المعادين ماكثرمدية معاديرادر من بسرى دنى الله تنهم كم مسلك كى اس طرح توجيد كى ب ليكن اس بركو في نقل بيش نبيس كى محض من وتحيين سے كام ليا ب ابن اسحاق وغيره نے جوالفاظ ان بزرگوں کے تا ان میں جمیں مالت بیداری کی تصریح نیس ببرمال ترہ ن کریم نے جس قدراہتمام اورمتاز ورخثال عنوان سے واقعة اسراء كوذ كرفر مايااورجس قدرمذ ومتعدی سے مخالفین اس کے الکارو تکذیب پرتیارہو کرمیدان میں نظے جی کہ بعض موافقین کے قدم بھی لغزش تھانے لگے یہ اس کی دلیل ہے کہ واقعہ کی نومیت محض ایک مجیب وغریب خواب پاسپررو مانی کی تھی۔رو مانی سپر وائکٹاف کے رنگ میں آپ ملی اندعایہ وسلم کے جو دعادی ابتدائے بعثت سے رہے ہیں، دعوائے اسراء تفارسکے لیے مجھے ان سے بڑھ کرکتجب خیزو جیرت انگیر نہ تھا ہوخصوی طور پر اس کو تکذیب درّ دیدادراستہزاء وتسبخ کا نشانہ بناتے ادراوگو ل) وعوت دیسے کہ آؤه آئ مدى نوبت كى ايك بالكل انونمى بات منورندا ب ملى الدعليه دسم كو خاص اس دا قعه كے اظهار براس قد متفكر دمشوش موسنے كى ضرورت تھى جو بعض روايات ميحه میں مذکورہے بعض امادیث میں ساف لفظ ہیں" ثُمَةً أَصْبَحْتُ بِمَرَّحَةً يَاثُمَةً أَتَيْتُ مَرَّحَةً " ( پُرضِ كے وقت میں مكر بہنچ محیا ) اگر معراج محض كوئي روماني کیفیت تھی تو آپ ملی الندعلید دسلم مکدسے غائب ہی کہال ہوئے ۔اور شدادین اوس وغیرہ کی روایت کے موافق بعض محابد نبی انڈیم کاید دریافت کرنا نمیام عنی رکھتا ہے کہ دات میں فیام کا، پرتائش کیا جنور کہال تشریف لے گئے تھے ؟ ہمارے و یک"اسری بعیدہ" کے یہ عنی لیناکہ خدااسے بندہ کو نواب میں یا محض رومانی مور پرمکدے بیت المقد*ی ہے گیا۔" اس کے مثابہہ ہے کہ و*ئی شخص " فانسر بعبتادی" کے یہ عنیٰ لینے لگے کہ" اے مویٰ میرے بندوں (بنی اسرائیل ) کو خواب میں پائھف رومانی طور پر لے کرمصر سے بھل جاؤ۔ یا مورہ "کہف" میں جوصرت موی علیہ السلام کاحضرت خضرعلیہ السلام کی ملا قات کے لیے جانااوران کے تمرا مغركرتاجس كم لييكى مكد" فا قطلَقًا" كالفقاليا سيراس كامطلب يداليا ماستكريسب كجوه ضواب من يابطور دمانى سير كرواتع مواتها باقى لفظ" ر ويا " جور آن من آيا، اس كم تعلق ابن عباس مى الدعنهما فرما كي من - " وقيا عين أريقة ارسول الله صلى الله عليه وسلم المغرين سف كلام عرب سے اس کے شوار پیش کیے ہیں کہ" دیا 'کالفظاء بکا مطلق رویت (دیکھنے ) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیہزاآ گراس سے مرادیہ بی اسراء کاواقعہ ہے تو مظلق نظاره کے معنیٰ لیے جائیں جوظاہری آئکھول سے ہوا تا کہ ظاہر نموس اورجمہورامت کے عقیدہ کی مخالفت ربو یال شریک کی روایت میں بعض الفاظ ضرور اليے آئے ميں جن سے اسراء" كا بحالت نوم واقع ہونامعلوم ہوتاہے مگر عدثين كا اتفاق بكرشريك كا مانكة راب تھا،اس ليے بڑے بڑے مفاظ مديث كے مقابلہ میں ان کی روایت قابل استناد نہیں ہونگتی۔مانفر ابن جرنے فتح الباری کے اواخر میں مدیث شریک کے اغلام شمار کرائے میں اور یہ بھی بتلایا ہے کہ ان کی ردایت کامطلب ایسالیا ماسکتا ہے جو عام امادیث کے مخالف نہ ہو۔اس قسم کی تفاصل ہم یہاں درج نہیں کرسکتے پشرح سحیح مسلم میں یہ میاست یوری شرح و بسط سے درج کیے ہیں۔ بہان صرف یہ بتانا باہے کہ مذہب رائح ہی ہے کہ معراج واسراء کاواقعہ حالت بیداری میں بیجسدہ المشریف واقع ہوا۔ ہاں اگراس ہے پہلے پایعدخواب میں نجی اس طرح ہے واقعات دکھلاتے گئے ہول تو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ۔کہا جا تا ہے کہ ایک شب میں اتنی کمبی میافت زمین و آسمان کی کیسے ملے کی ہوگی یا کرہ ناروزمبر پر میں سے کیسے گزرے ہول مے ریاالی پورپ کے خیال کے موافق جب آسمانوں کا دجود ہی نہیں توایک آسمان سے دومرے اور دوسرے سے تیسرے پراس شان سے تشریف لے جانا جوروایات میں مذکور ہے کیسے قابل تسلیم ہوگالیکن آج تک کوئی دلیل اس کی پیش نہیں ك كارة سمان واقع مين كوتى شے موجو دانيس ما كران لوكوں كايد دعوى جي تسليم كرايا ماست كدين لكونى چيزجو ہم كانظراً تى ہے في الحقيقة آسمان آبيس ہے يتب بھي ال الاما توت بركاس نيلكوني رنگ كواويرة سمانول كاوجودانيس بوسكار باايك دات ميل امناطويل سفر طركزا تو تمام حكماتيليم كرت بين كرسرعت تركت کے لیے وقی مدہش ہے۔اب سے موبرس پیشر تو می کو یہ بھی یقین نہیں آسکا تھا کہ تین موسل فی محند چلنے والی موڑ تیار ہوجائے گی۔ یادس ہزادف کی بلندی تک ہم ہوائی جہاز کے ذریعہ پرواز کرسکیں مے ۔"اسٹیم" اور" قوت کہرہائیہ" کے یہ کرشم کس نے دیکھے تلکے ٹر ، نارتو آ جکل ایک لفظ ہے معنی ہے ۔ ہال اوپر **م اکرہوائی بخت برووت وغیر وکامقابلہ کرنے والے آلات ملیاروں میں لگادیتے مجتے ہیں جواڑنے دالوں کی زمبر پر سے حفاظت کرتے ہیں۔ رتونخلوق کی بنائی** الان مثینوں کا حال تھا۔ خالق کی بلا داسطہ بیدا کی ہوئی مثینوں کو دیکھتے ایس تو مقل دنگ رو جاتی ہے ۔ زمین یاسورج چوبیس گھنٹہ میں کتنی مرافت لے کرتے یں روفن کی شعاع ایک منٹ میں کہاں ہے کہاں پہنچی ہے۔ باول کی بحل مشرق میں چمکتی اور مغرب میں گرتی ہے۔ اور اس سرعت سرومغریس بیاز بھی =

الركفا حوله المريخ المريد من المريد المريد المركفا موالسويغ المبيدي المركف الم

## ذكركرامت اسراءمعراح بهنبي اكرم ملكفا

وَالْفَيْنَاكَ: ﴿ مُبْخِنَ الَّذِي كَ أَسَرَى بِعَبُدِهِ .. الى اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

گزشتہ سورت کے تیم پر صبر کی فضیات بیان فرمائی کما قال تعالیٰ ﴿وَلَمِنْ صَبَرُدُ مُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّيرِیْنَ﴾ اور اہل صبراوراہل تقویٰ کے لیے اپنی معیت اور قرب کا وعدہ فرمایا کما قال تعالیٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَّالَّیٰ اِنْ عَمُو اللَّهِ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَّالَّیٰ اِنْ عَمُو اللَّهِ مَعَ الَّذِیْنَ اللَّهُ مَعَ الَّذِیْنَ اللَّهُ مَعَ الَّذِیْنَ اللَّهُ مُعَ الَّذِیْنَ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ مُعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهِ مَعَ اللَّهُ مَعْ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَعِينَ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا مُعْ اللَّهُ مَا مُعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْ اللَّهُ مَا مُعْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْ اللَّهُ مَا مُعْ اللَّهُ مَا مُعْ اللَّهُ مَا مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُلِيْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

### دانه بست افتدز بردستش كنند خوشه چون سر بر كشد بستش كنند

يه جرجائے مرکب توال تاختن کہ جایا میریا پدا نداختن

فل یعنی جس ملک میں مسجداتھیٰ (بیت المقدس) واقع ہے وہاں تن تعالی نے بہت ی ظاہری و باطنی برکات دکھی ہیں ۔ مادی چیٹیہ نہریں، غے،
پیل اور میدول کی افراط ، اور روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے انہیاء ورکل کامسکن و مدفن اوران کے فیوض وانوار کاسر چیٹمہ رہا ہے ۔ یٹا یہ نبی کر پیم کی اللہ علیہ
وسلم کو وہاں لیے جانے میں یہ بھی اشارہ ہوگا کہ جو کمالات انہیاء بنی اسرائیل وغیر وہرتقیم ہوئے تھے آپ کی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں و وسب جمع کر دیے
میے، جو معتبی بنی اسرائیل پرمبذول ہوئی تھیں ، ان پر اب بنی اسماعیل کو قبضہ دلایا جانے والا ہے ۔ " کعبہ" اور" بیت المقدس" دونوں کے انوارو برکات کی
مامل ایک ہی امت ہونے والی ہے۔

ا مادیث معراج میں تصریح ہے کہ بیت المقدس میں تمام انبیا ملیم السلام نے آپ سی الندعیہ دسلم کی اقتدا میں نماز پڑھی کو یا حضوصلی الندعیہ وسلم کو جوسیادت واسامت انبیا مکامنعیب دیا محیاتھا اس کاحتی نموندآپ کو اورمقر بین بارگاہ کو دکھلا یا محیا۔

ق کی تعنی آمل سننے دالااور دیکھنے والا خداہے۔ وہ جے اپنی قدرت کے نشان دکھا ناچاہے دکھلا دیتاہے۔ اس نے اپنے عبیب محرم کی اندعیہ وسلم کی منا جات کو سنا اوراحوال رفیعہ کو دیکھا۔ آخر معراج شریع میں " بھی ٹینھیٹر" والی آئکھ سے دہ آیات عظام دکھلا تیں، جو آپ ملی الندعیہ وسلم کی استعداد کامل اور شان رفیع کے مناسب تھیں ۔ فَكُانَ قَابَ قَوْسَدُنِ أَوْ أَكُنَى فَى قَاوُلَى عَبْدِهِ مَا أَوْلَى الراس خارق عادت واقعه كوآپ طافع كى نبوت و رسالت كى دليل بنايا ورمسجد الصى تكسير كرانے مين اہل مكه كى متنبه كرديا كه اب عنقريب متجدح ام اور مسجد الصى كى توليت اور المت نبى اكرم طافع أور آپ طافع أن كي المت نبى اكرم طافع أور آپ طافع أن كي المت نبى اكرم طافع أور آپ طافع أن كا على المت كى طرف متحق كا طهار ہے جس كا طاق الله متح الله يمن والا ہے اور بيرسب اس وعده معيت كا اظهار ہے جس كا طاق الله متح الله يمن الله متح الله يمن الله متح الله يمن فدا تعالى نے وعده فرمايا تھا كه وه اپنے عباد متقين اور مسئين كو ابنى معيت خاصه سے مرفر إز فرمائے گا۔

اور چونکدایک رات میں عروج ونزول اور سیر سلوت خداوند کریم کی قدرت ومرحت کرشمہ تھااس لیے اس کو بیج اور تزرید سے شروع کیا گیا تا کہ کوئی طحد اور زندیق اس سیر سلوت کو قدرت خداوندی سے خارج نہ سمجھے اور چونکہ کفار نے اس اتعد کی تکذیب کی اور آپ مخال خل کا فداق اڑا یا اس لیے منکرین اور خالفین کی تہدید کیلئے قوم نوح کے قصد کی طرف اشارہ فرما یا ادر بی امرائیل کی تباہی اور بربادی کا قصد ذکر فرما یا کہ جس طرح خداوند قدیر نے پہلے معاندین کومز ادی اس طرح وہ اب بھی معاندین کومز ادی اس طرح وہ اب بھی معاندین کومز ادر سے چنانچے فرماتے ہیں:

پاک اور بےعیب ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ محمد رسول اللہ مُلَاثِظ کو رات کے ایک حصہ <del>میں مسجد حرام</del> <u> سے بینی خانہ کعبہ سے مسجد اقصلی بینی بیت المقدس تک لے گیا ایسی مسجد جس کے گر داگر دہم نے دینی اور دنیوی برکتیں رکھی</u> الله وین برکت میہ ہے کہ وہ سرز مین انبیاء کرام ﷺ کامولد ومسکن اوران کا مدفن ہے جس پرلیل ونبار اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی ادر فرشتوں کا نزول ہوتا تھا اور دنیوی برکت میہ ہے کہ وہ زمین چشموں اور نہروں ادر میوؤں اور درختوں ہے مالا مال ہے تو ہم ا ہے خاص بندے محمد رسول الله منافیظ کواس جگہ لے گئے تا کہ ہم اس کوا بنی قدرت کی بعض نشانیاں و کھا ئیس کے تھوڑی ہی دیرین مکه معظمه سے براق پرسوار ہوکر ملک شام پہنچ گئے اور سجد قصی میں انبیاء کرام پیٹائے سے مدا قات فرمائی اوران کی امامت فرمائی چروہاں سے ساتوں آ سانوں کی سیر کی اور بیت معموراورسدرۃ امنتہٰی پہنچے بلکہ اس سے بھی او پرتا کہ اس آ سانی سیرے آب مُلاثِظُ کی کرامت اورعلومر تعبیت طاہر ہواورلوگوں کے سہنے آپ مُلاثِظُ کی نبوت ورسالت واضح طور پر ثابت ہوجائے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ویکھنے والا ہے تعنی دہ اپنے نبی کے پاکیزہ اقوال کوسنتا ہے اور اس کے بیندیدہ افعال کو دیکھتا ہے ادران كےمطابق اس كا اكرام ہوتا ہے اور فرش نے لے كرعرش تك اس كوا بے عجائب ملكوت كا مشاہدہ كراتا ہے يا يہ عنى بيس کراللہ اپنے بندوں کے اقوال کوسنتا ہے اوران کے افعال دیکھتا ہے ان کےمطابق ان کوجزاء وسزادے گا اور بعض علاء یہ کہتے الىك ﴿ وَاللَّهُ هُوَ السَّيِيعُ الْبَصِيرُو ﴾ كي ضمير آنحضرت مُنافِينًا كي طرف راجع بَ اورمطلب بيب كهوه الله كاخاص بركزيده ادر مقرب بنده الله کی نشانیوں کو الله کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور الله کے کان سے سنتا ہے جبیبا کہ بخاری کی ایک حدیث قدی میں م كالله تعالى فرماتے ہيں كه ميں اپنے مقرب بنده كاكان موجاتا موب جس سے وہ سنتا ہے اور اس كى آنكے موجاتا الول جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوجاتا ہوں جس ہے وہ بکڑتا ہے اور اس کا پیر ہوجاتا ہوں جس سے وہ چلتا نے (آخر الحريث)اس حديث كوامام بخارى وكالملة في جامع صحيح كى كتاب الرقاق باب التواضع مين ذكر كياب معاذ الله اس حديث كا میمطلب نبیس که خدابنده کاعین بن جاتا ہے بلکه اس سے مقام قرب اور مقام فناء کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ مقام قرب میں

大統領の北海路は大の対象が

چوں در کمتب بےنثانی رسید چه گویم که آل جاچه دیدو شنید ورق در نوشتند و گم شد سبق شنیدن بحق بود و دیدن بحق

ف!:.....حق جل شاند نے اس آیت میں واقعہ معراج کونہایت اختصار کے ساتھ بیان فر مایا اس سے زیادہ وضاحت سور**ۃ** مجم میں ہےاورا حادیث میں اس کی پوری تفصیل ہے حق تعالیٰ نے جہاں جس قدر بیان کرنا مناسب جانا اس قدر بیان کردیا اختصار مزید بیان کی نفی نہیں کرتا۔

ف ۲: ..... بیت المقدس کومسجد اقصلی اس لیے کہتے ہیں کہ اقصلی کے معنی دورتر کے ہیں اور مسجد بیت المقدس خاند کعبہ سے بہت دور ہے۔اور زماند نزول وحی میں مسجد حرام اور مسجد اقصلی کے سوار وئے زمین پراور کوئی مسجد ندھی اور روئے زمین پراس وقت مسجد اقصلی سے زیادہ کوئی مسجد دورنہ تھی۔

ف سا: ..... علاء کی اصطلاح میں مسجد حرام ہے مسجد اتصلی تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں اور مسجد اقصلی ہے لے کر ساتویں آسانوں اور سدرة استہیٰ کی سیر کومعراج کہتے ہیں اور بسا اوقات دونوں سفروں کے مجموعہ پر لفظ" اسراء" یا لفظ" معراج" کا بھی اطلاق کر دیا جاتا ہے اسراء رات کے چلنے کو کہتے ہیں لیدلا کا لفظ اس کے بعد صرف اس لیے لایا گیا کہ پوری رات اس سفر میں صرف نہ ہوئی بلکہ اس کا ایک قلیل حصہ صرف ہوا۔

ف ۲۷: .....اسراءاورمعراج سے مقصود حق تعالی کامیرتھا کہ اپنے برگزیدہ ندہ اپنے عبئب قدرت دکھائے کہ چہ بیا مام بھی عجیب ہے گر عالم ملکوت کے کرشے وہم و گمان ہے بالا اور برتر ہیں۔ سپ مُلْ اِلْمُ نے سدرۃ المنتہٰی کی سیر کی اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں جیسا کہ مورۃ مجم کی آیات سے ظاہر ہے ﴿لَقَانُ رَای مِنْ ایتِ رَبِّدِهِ الْکُرُوٰی﴾

ف 6: .....خدا تعالیٰ نے اس واقعہ کولفظ "سبحان" ہے شروع کیا مطلب بیے کہ خدا تعالیٰ ہرفتم کے عیب اور نقص اور عجز سے پاک ہے اس کوایک رات میں اپنے بندہ کا مکہ سے بیت المقدس لے جانا پچھ مشکل نہیں جولوگ اس کو مستجد سمجھتے ہیں وہ خدا کو عجز اور نقص کا عیب لگاتے ہیں اور خدا تعالیٰ ہرعیب سے منزہ اور یاک ہے۔

ف ٢: ..... صحابدادر تابعین ن القیرا اور علاء ربانین کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور پرنور ظافیرا کو بیرمعراج بحالت بیداری روح اورجسم دونوں کے ساتھ ہوئی اور بیوا قعداس قدرا حادیث کثیرہ وصیحہ دصریحہ سے ثابت ہے کہ جن کا نہ انکار ممکن ہے اور نہ ان میں کسی قسم کی تا ویل ممکن ہے ، اس درجہ کثیر ہیں کہ توا ترکو پہنچی ہیں جن کا انکار ناممکن ہے اور اس درجہ صرح اور واضح ہیں کہ ان کا رنام میں قدرہ برابرتا ویل کی گنجائش نہیں متوا ترات کا انکار فکر ہے اور نصوص محکمات میں تا ویل الحاد اور زندقد ہے ای وجہ سے ہرز مانہ میں اہل اسلام کا اس پراجماع رہا ہے اور یہی ان کا عقیدہ رہا ہے کہ تحضر سے تالی کے معراج جسمانی ہوئی اور آپ تالی بیداری کی حالت میں بجسد ہ العصری آبانوں پرتشریف لے سکے سلف اور خلف اور جمہور فقہاء وحدثین و شکامین آپ نالی بیداری کی حالت میں بجسد ہ العصری آبانوں پرتشریف لے سکے سلف اور خلف اور جمہور فقہاء وحدثین و شکامین

اور مونیائے کرام اور اولیائے عظام سب کا بہی قول ہے اور حضرت عا کشہ فاٹھا اور حضرت معاویہ ڈاٹھ کی طرف جو بیمنسوب کیا جاتا ہے کہ وہ معراج کو بحالت منام (نبیند) ایک مجیب وغریب خواب مانتے تنصیح نہیں جبیبا کہ عنقریب ان شاء اللہ تعالی دامنح ہوجائے گا۔

ف، ..... ظاہر قرآن سے بہی معلوم مفہوم اور معلوم ہوتا ہے کہ حضور پرنور ناٹی اس جسد عضری کے ساتھ بحالت بیداری آ مانوں پرتشریف لے گئے کیونکہ خدا تعالیٰ بیفر ماتے ہیں۔

(۱)" پاک ہے وہ ذات جم نے سرکرائی اپنے عبد (بندہ) کو آیت میں لفظ عبد واقع ہے جس کا ترجمہ بندہ ہے جو جموع دوح وجد کا نام ہے اس کا اطلاق صرف دوح پرضیح نہیں قر آن جمید میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آیا ہے ہر جگہ اس سے مراددوح مع الجسد ہے۔ خدا تعالی فرماتے ہیں ﴿ اَکْ عَیْمُتُ اللّٰهِی یَعُہٰی ﴿ عَیْمُتُ اللّٰهِی یَعُہٰی ﴾ یعنی کیا تونے ابوجہل کو بھی دیما دروح مع اجراس خاص بندہ کو جب وہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے ہے دو کتا ہے ظاہر ہے کہ اس آیت میں عبد سے مرادروح مع الجسد ہند کہ صرف دوح کیوکا دابوجہل صرف روح کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا تھا نیز خدا تعالی فرماتے ہیں ﴿ وَ اللّٰهُ اَلٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

(۳) نیز ﴿ آشری بِعَبْدِید ﴾ کے معنی بیاں کہ خدا تعالی بحالت بیداری اپنے بندہ کو مسجد حرام ہے مسجد آنصی تک کیا اور اگر آیت کے بیمعنی لیے جائیں کہ خدا تعالی اپنے بندہ کو بحالت خواب یا محض روحانی طور پر مسجد حرام ہے مسجد اقصی کے گیا تو پھر ﴿ فَیْ آسْمِ بِعِبْنَا دِی کَیْ آلِی بِی کِی کُیْ اسرائیل ) کوخواب کے گیا تو پھر ﴿ فَیْ آسْمِ بِعِبْنَا دِی کِی آلِی لِی کِی کِی اسرائیل ) کوخواب میں یا محض روحانی طور پر لے کر مصرے نکل جاؤا در حضرت لوط طائیل کے تصدیب ہے ﴿ فَیْ آسْمِ بِاَ اَلْمِی لِیَ قَلْمِ قِینَ الَّیْلِ ﴾ اس آیت میں لوط طائیل کو تحدید میں اپنے گھر والوں کو لے کریہاں سے چلے جاؤا ورظا ہر ہے کہ بیداری میں لے جانا مراد ہے خواب میں لے جانا مراد ہے خواب میں لے جانا کی کے نزد یک بھی مراذ نہیں۔

(س) نیز ﴿ لِنُولِمُولِمَة مِن الْمِیْدَا ﴾ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسراء سے مقصود آیات قدرت کا مشاہدہ کرانا تھا کہ بحالت بیداری اس چیٹم سر سے عجائب قدرت کو دیکھیں روحانی طور پر یا بحالت خواب دکھانا مراز نہیں بلکہ جسمانی طور پر دکھلا تا اد ہے اور سورة نجم میں ﴿ مَنَا وَا عَ الْبَحَارُ ﴾ کالفظ آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بید مشاہدہ بھری تھا نیز سورة نجم میں حق اور نہ مجزات کی نے اس واقعہ کو آیات کبری اور مجزات عظمی میں سے قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ خواب نہ آیات کبری ہے اور نہ مجزات معلیٰ ہے۔

(س) نیز بتواتر منقول ہے کہ جب آپ ناٹیگل نے واقعہ اسراء ومعراج کولوگوں کے سامنے بیان کیا تو کا فروں نے اس کومال جانا اور آپ ناٹیگل کی تکذیب کی اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ ناٹیگل خواب کے مدعی نہ ہتھے اگر آپ ناٹیگل خواب کے مدعی مدر سے اگر آپ ناٹیگل خواب کے مدعی ہوتے تو کا فروں کے جھٹلانے کے کوئی معنی نہ تھے خواب میں ہرایک انسان عجا تبات دیکھ سکتا ہے کیا عرب کے کا فر ایسے بیوتو ف اور نا دان بتھے جو یہ کہتے تھے کہ خواب میں بیت المقدس اور آسانوں پرجانا محال ہے۔

(۵) نیز احادیث میں ہے کہ شرکین نے اس واقعہ کوس کرآپ طافیظ کی تکذیب کی اورآپ طافیظ کا نماق اڑایا اور تالیاں بجائیں، بیت المقدس کی علامات ور یافت کیس الله تعالیٰ نے بیت المقدس آپ طافیظ کے سامنے کرویا آپ طافیل نے بیت المقدس آپ طافیل کے سامنے کرویا آپ طافیل نے اس کود کھود کھے کران کی برتوں کا جواب دیا آگریہ واقعہ کوئی خواب یا کشف ہوتا تو مشرکین آپ طافیل سے بیت المقدس کی علامت بوجھتا ہے اور نہ نماق اڑاتا ہے ایسے موقع برکسی کا تالیاں بجانا المجت میں نہ بوجھتا ہے اور نہ نماق اڑاتا ہے ایسے موقع برکسی کا تالیاں بجانا المجت کی دائت کی علامت ہے اور کامیر بی وہ ابنی اس میں جھتے ہتھے کہ آپ طافیل کا جھوٹ ثابت کر دیں اور یہ بین کامیا بی اور خالفت کی ذائت کی علامت ہے اور کامیر بی وہ ابنی اس میں جھتے ہتھے کہ آپ طافیدس کا سامنے کروینا اس اعرکی یہ جب بی وہ تعہ بیداری کا ہوا ور امتحان کے وقت من جانب اللہ بیت المقدس کا سامنے کروینا اس اعرکی ولیل ہے کہ صرف اتناوا تعہ شفی ہے باقی پورا واقعہ بیداری کا ہے۔

(۲) نیز اگروا قعداسراء دمعراج کوئی خواب ہوتا توحضور پرنور طُلْقُتُم کے مجزات میں شارنہ ہوتا خواب میں توابوجہل اور ابولہب بھی ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جاکرواپس آسکتاہے۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ سننے والے نے اس واقعہ کو بیداری کا واقعہ سمجھاائی بناء پر بعض لوگ مرتد ہوگئے اور ابوجہل اور قریش نے اس واقعہ کو محال سمجھ کرآپ ناٹیٹر کا مذاق اڑا یا اور اس کی تصدیق پر ابو بکر رہائٹٹو ملقب بصدیق ہوئے اور یہ سب با تیس اس صورت میں ممکن ہیں جب کہ آپ ناٹیٹر کا دعویٰ معراج جسمانی بحالت بیداری ہو۔خواب میں مکہ سے بہت المقدس اور ضبح کو مکہ واپس آ جاناکس عاقل کے نز دیک بھی محال اور ناممکن نہیں نبی تو نبی ایسا خواب تو کا فربھی و بکھ سکتا ہے اور خواب من کر بے اعتقادا ور مرتد ہونے کی کوئی وجہ بیس اور مخض خواب کی تصدیق پر صدیق کا لقب ملنے کی بھی کوئی وجہ بیس

پی معلوم ہوا کہ جس معراح کی ابوجہل اور کفار نے تکذیب کی اور جس کی ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹ نے تصدیق کی تھی وہ جسمانی ہی تھالہٰ ذااب جومعراج جسمانی کا انکار کر ہے وہ خود سمجھ لے کہ وہ کس گروہ ہے ہے۔ادراس روایت سے بی جمی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقتہ فیلٹٹا مجمی معراج جسمانی کی قائل ہیں لہٰذا کسی کا بیہ کہنا کہ وہ معراج جسمانی کی قائل نہیں کس طرح درست اور صحیح ہوسکتا ہے۔

نیز عبدالله بن مسعود بلاتی اور عبدالله بن عباس تای دولوں حضرات اس بات کے قائل منے کہ واقعہ معراج بلاشبہ جسمانی تھا اور بحالت بیداری تھا تگر ان دونوں حضرات کا اس بارے میں اختلاف تھا کہ شب معراج میں آنحضرت مُلافظ دیدار اللی سے مشرف ہوئے کہ نہیں عبد اللہ بن عباس نظامہ سب معراج میں رؤیت باری تعالیٰ کے قائل تھے کہ حضور پر نور مُلَافِيْنَا نے اس شب میں اپنے رب اکرم کو بچشم سر دیکھا اور عبداللہ بن مسعود ڈلافٹاس کے منکر تھے اور ابن مسعود ڈلافٹو کی طرف ام الموشین حضرت عا نشه صدیقه خانها نهی شب معراج میں رؤیت باری کی منکر خیس معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رفاظنا ک طرح عائشہ صدیقتہ ڈٹافٹا بھی معراج جسمانی کی قائل تھیں صرف رؤیت کی منکر تھیں ۔حضرت عائشہ ڈٹافٹا اور عبداللہ بن متعود ماللی کا دیگرصحابه کرام مخافظة ہے اختلاف معراج کی جسمانی اور بحالت بیداری ہونے میں نہ تھا بلکہ اختلاف صرف اس بات میں تھا کہ حضور پر نور مُکافیخ اس سیر ملکوتی میں بچشم سردیدار خدا دندی ہے مشرف ہوئے یانہیں اگریدوا قعہ خواب کا ہوتا تو اختلاف کی کوئی و جنہیں اس لیے کہ بحالت خواب حق تعالی کا دیدار بالا جماع جائز ہے معراج جسمانی ہونے کے بارے میں صحابه کرام مخافظة کا کوئی اختلاف نہیں بالفرض اگر کوئی اختلاف ہوتا تو وہ اختلاف کسی پرمخفی نیدرہتا سب کومعلوم ہوتا جن مسائل میں صحابہ کرام مخالفتا کا ایک دوسرے سے مناظرہ یا کوئی مباحثہ ہوا جیسے ساع موتی اورمتعتہ الجج وغیرہ میں تو وہ ضرور منقول ہوتا ای طرح اگرمسئله معراج کے متعلق صحابہ و تابعین مخالفةً میں کوئی اختلا ف ہوتا توضر ورمنقول ہوتا اور بیناممکن تھا کہ اگر صحابہ مخالفةً میں سے کوئی معراج جسمانی کا منکر ہوتا تو دوسرے صحابہ کرام ڈیکٹے جومعراج جسمانی کے قائل ہتھے وہ ان سے مناظرہ نہ کرتے ۔غرض بیر کہ حضرت عا کشہ ڈٹا ہٹا کی طرف پینسبت کرنا کہ وہ معراج جسمانی کی قائل نتھیں بالکل غلط ہے جولوگ معراج کوروحانی یا خواب قرار دیتے ہیں اورمغراج کےمنکر ہیں وہ اپنے اس باطل دعوے کی تائید میں ام المومنین حضرت عائشہ مدیقه ظافنا کا نام لیتے ہیں اور بطور استدلال بیروایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ شافنا پیفر مایا کرتی تھیں ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله اسرى بروحه يعني شب معراج مين مير، ياس س ٱنحضرت تلطیخ کاجسم غائب بیس ہوالیکن اللہ نے آپ مُلاٹیز کی روح کوسیر کرائی۔

جواب: ..... بیر حدیث محدثین کے نزدیک ثابت نہیں اس حدیث کی سندیس انقطاع ہے اور راوی مجبول ہے اور ابن وجبہ محطفہ نے تنویر میں لکھا ہے کہ بیر حدیث موضوع ہے کسی نے سے حدیث کورد کرنے کے لیے اس کو وضع کیا ہے۔ (زرقانی شرح مواہب • ۲۲ میں)



<sup>•</sup> المرزوق لرائة المن حديثها هذا ليس بالثابت عنها لما فيه من العلة القادحة وفي سنده من الانقطاع وراومجهول وقال ابن وجبة في التنوير انه حديث موضوع عليها وقال في معراجه الصغير قال امام الشافعية ابو العباس بن سريح هذا حديث لا يصبح ونما وضع رداللحديث الصحيح - (زرقاني شرحموا هب: ٢/١)

علاوہ ازیں اس روایت کا تھے ہونا نہایت دشوار ہے کیونکہ واقعہ معراج بالا جماع جمرت ہے جین سال یا پانی سال پہلے کا ہے اس وقت اگر عائشہ صدیقہ فاللہ پیدا بھی ہوچی تھیں تو س شعور کونہ پہلی تھیں اور آمحضرت فاللہ کے تکاح جم نہا گئی ہے۔

تھیں جو واقعہ ان سے پہلے گزر چکا ہے اس کی نسبت وہ کیسے فرہاسکتی ہیں کہ آپ فاللہ کاجسم موجود تھا یا غائب تھا لہٰ اان کا بھی ہمانکہ میں نے نبی کریم فاللہ کے جسم کو اسپنے پاس سے مفقو داور غائب نہیں پایا کیسے بھی ہوسکتا ہے خاص کر جب حضرت ماکشہ صدیقہ فاللہ خود بیروایت کرتی ہیں کہ آخر میں کہ تو جب واقعہ معراج بیان کیا تو پھولوگ مرتد ہوگئے اور ابو بحر شافل کو بید تھا کہ میں کہ ارتد داور استعادی کیا ضرورت ہے بیدوا قد تو خواب کا ہے یا روحانی واقعہ ہے کفار نے غلط بحد کرخواہ تو اور آپ کا فران ازایا حضرت عائش کی بیحدیث جس میں کفار کی تکذیب اور لوگوں کا مرتد ہونا اور تھمد ہی کا قد ہے کفار نے غلط بحد کرخواہ تو اور تھی ہونے کی دور ہونا اور تھمد ہی کا دور استعادی کیا تھا ہونے اور میا فقد ت جسد ہوالی روایت موقوف اور غیر جسے ہور ما فقد ت جسد ہوالی روایت موقوف اور غیر جسے ہونے کر جسے ہونے کہا ہونے کہ ہونے کہ دور میا فقد ت جسد ہوالی روایت موقوف اور غیر جسے ہونے کہ کو جسے اور خراص کو کہ بیاں کو کر ہونا بیصر بیٹ میں کھیں کو کر جسال ہونے کی کو کر ہونا ہونے کی کو کر ہونا ہوں ہونا ہونے کے اور ما فقد ت جسد ہوالی روایت موقوف اور غیر جسے ہونے کی جسال ہونے کی جسال ہونے کی جسال ہونے کھی ہونے کی جسال ہونے کر جسال ہونے کی کہ کر بھی کہ کر بھی تو کر ہونا ہونے کی کو کر ہونا ہونہ کو کے اور ما فقد ت جسد ہوالی روایت موقوف

قاضی عیاض میلیفرماتے ہیں کہ سب معراج میں حضرت عائشہ صدیقہ نظام کارؤیت بھری سے انکاراس بات کی دلیل ہے کہ وہ معراج جسمانی کی قائل تھیں ورنہ خواب میں ویدار خداوندی کے انکار کی کوئی وجہ نہیں منا می اور روحانی رؤیت کا انکارغیر معقول ہے اس لیے کہ رؤیت باری تعالی خواب میں یاروحانی طور پر عقلاً ونقلاً جائز ہے معاذ اللہ کیا حضرت عائشہ تھا انکارغیر معقول ہے اس لیے کہ رؤیت باری تعالی خواب میں بھی ویدار خداوندی اور رؤیت باری تعالی کو جائز نہیں بھی تھیں اور اگر بفرض محال حضرت مائٹہ خاتی ہے اس قول کو جے بھی مان لیا جائے تو چونکہ یہ قول بیٹارا حادیث صحیحہ اور صریحہ کے خلاف ہے اس لیے قابل قبول نہ موگا (شرح شفاء قضی عیاض للعلا مہ القاری: ارس سے س

نیزاحادیث سے بیام رثابت ہے کہ جب فرشتے آنحضرت مُلِّقِیْل کواسراء ومعراج کیلیے لینے آئے تو آپ تھاں وقت ام ہانی ٹٹاٹٹو کے گھر میں متصفر شتے آپ ٹلٹیل کوام ہانی ٹٹاٹؤ کے گھر سے مسجد حرام میں لے گئے اور وہاں جاکر آپ تھا کاسید مبارک چاک کیا اور براق پر سوار کر کے بیت المقدی لے گئے جم طبرانی میں ام ہانی ڈٹاٹٹو سے روایت ہے:

قالت بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به في بيتى ففقدته من الليل فامتنع منى النوم مخافة ان يكون عرض له بعض قريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتانى فاخذ بيدى فاخر جنى الى آخر الحديث (خصائص كبرئ للسيوطى ١٧٧)

ام بانی فاق کہ کہتی ہیں کہ شب معراج میں آخضرت کالفائم میرے کھر میں سے ورمیان شب کے میں نے آپ خالفا کہ دو یکھا تو آپ کالفائم کا میں موجود نہ تھے میری نینداڑ گئی اور ڈریہ ہوا کہ آپ کالفائم با ہرتشریف لے کالفائم کو دیکھا تو آپ کالفائم کے میچے نہ لگ گیا ہو (جب صح ہوئی اور آپ کالفائم کھر تشریف لائے اور آپ کالفائم نے جمے سے اسراء اور تشریف لائے اور آپ کالفائم نے مجھ سے اسراء اور تشریف لائے اور آپ کالفائم نے مجھ سے اسراء اور

معراج کاوا تعہ بیان کیا تب میرے دل کوسلی ہوئی۔

( دیکھوخصائص کبری: ۱۷۷۷ اقضیر درمنثور: ۱۳۸۸)

ام بانی نظاما کی روایت کا بیلفظ ففقد ته من الملیل یعنی اس رات میں نے آپ علام کو گھرے غائب پایاام بانی نظاما کا بیلفظ عائشہ صدیقہ ٹاتھا کی روایت کے لفظ ما فقدت جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صرح محارض اور خالف ہے لہذا بوقت تعارض ترجیح ام بانی نظام کی روایت کو ہوگی اس لئے کہ معراج کا آغاز ام بانی نظاما کے گھر سے ہوااور واپسی بھی ام بانی نظاما کے گھر پر ہوئی اور حضرت عائشہ فٹائھا اس وقت کم ستھیں اور بحض اقوال کی بناء پر واقعہ اسراء و معراج حضرت عائشہ صدیقہ فٹائھا کی دوایت میں ہوتو ام بانی نظاما کی روایت کے مقابلہ میں اس کو ترجیح نہیں ہوسکتی ہے اس لئے کہ ام بانی نظاما خود اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں اور عائشہ صدیقہ فٹائھا اقد معراج کے وقت آپ ظامیقا کے نکاح میں نہ تھیں۔ نیز حضرت عائشہ فٹائیا سے خود ایک روایت ام بانی نتائجا کی میں روایت کے موافق آتی ہے جس میں اس بات کی تصریح ہے کہ اس رات آنحضرت خالفا گھر سے غائب شھے۔ چنانچ شخ جلال روایت کے موافق آتی ہے جس میں اس بات کی تصریح کے کہ اس رات آنحضرت خالفا گھر سے غائب شھے۔ چنانچ شخ جلال الدین سیوطی میں نتائجا ورام سلمہ بالنا نتائجا کی تعرب کی مدینہ معراج کو عبداللہ بن عمراح کو عبداللہ بن عرادرام سلمہ بالنائیا ورعائشہ صدیقہ فٹائیا ورام بانی نتائجا اور عبداللہ بن عبراللہ بن عباس نتائجا سے دورایت کیا ہے۔ اوراس طویل اور مقسل صدیت میں میلفظ آیا ہے۔

ففقد النبى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فتفرقت بنو عبد المطلب يطلبونه ويلتمسونه, وخرج العباس رضى الله عنه حتى بلغ ذا طوئ فجعل يصرخ يا محمد يا محمد فاجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك فقال ابن اخى اعييت قومك منذ الليلة فاين كنت قال اتيت من بيت المقدس قال في ليلتك قال نعم قال اصابك خير قال ما اصابنى الإخير - (تفسير در منثور: ١٣٩/٣)

یعن اس شب میں آنحضرت طافی اپ گھر سے کم اور غائب ہوئے اور بینہ معلوم ہوسکا کہ رات کے وقت آپ تافیل کہاں چلے گئے اس لئے بن عبدالمطلب آپ نافیل کی تلاش میں نگا اور حضرت عبس ڈالٹو بھی آپ تافیل کی تلاش میں نگلے یہاں تک کہ جب وادی طویٰ میں پہنچ تو حضرت عباس ڈالٹو ورز ورسے یامحمہ یامحمہ کرآ واز دینے گے اس حالت میں ستھے کہ آنحضرت تافیل کی طرف سے جواب میں آ واز آئی لبیک لبیک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ حضرت عباس ڈالٹو نے کہا اے بینتیج تم نے اس رات گھر والوں کو پریشان کیا اور ڈھونڈ ھے ڈھونڈ ھے تھکا دیا۔ آپ تافیل نے فرمایا میں بیت المقدس سے واپس آ رہا ہوں کہا اس رات میں ، آپ نافیل نے کہا ہاں، بوچھا نیر تو ہے آپ نافیل نے فرمایا ہاں نیر جے المقدس سے واپس آ رہا ہوں کہا اس رات میں ، آپ نافیل نے کہا ہاں، بوچھا نیر تو ہے آپ نافیل نے فرمایا ہاں خیر ہے۔

اس مدیث پرنظر ڈالیے کہ دیگر صحابہ کرام ٹھائٹا کی طرح حضرت عائشہ ڈاٹٹا بھی واقعہ معراج کی روایت فرمارہ ی اس مدیت میں اوراس روایت میں ام بانی ٹاٹٹا وغیرہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں کہ دونوں متفقہ طور پرروایت کرتی ہیں کہ اس شب میں آمجھ میں مبارک محمرے غائب اورمفقو دتھا لہٰذا حضرت عائشہ ٹٹاٹٹا کی طرف منسوب کردہ روایت ما فقدت م

جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت مح موسكتى بعلاوه اس كه دوه روايت ام بانى في فا كاروايت اورديكم صحابه كرام تفلين كى روايت كے خالف اور معارض بخود حضرت عائشہ في في ايك روايت كے صرح معارض اور خالف به به معلوم مواكدات قول كى نسبت ام المونين حضرت عائشہ صديقه في في كارف سى طرح مح نہيں اس بارے ميں سب سے زياده موثق ام بانى في في نوايت ہے كہ جن كے همر سے اس سفر كا آغاز ہوااور ام بانى والنظر كے همروايسى موئى۔

شبے رخ تافتہ زین دار فانی بخلوت در سرائے ام ہانی رسیدش جریل از بیت معمور براق بر سیر آدرد از دور قوی پشت و گرال سیر و سبک خیز براندن دور بین وقت شدن تیز

اور بہتی اور طرانی اور بزار کی روایت میں ہے کہ جسے کے وقت ابو بمرصدیق بڑا لئے آپ مُلا تھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا طلبتك یا رسول الله البارحة فی مكانك یا رسول اللہ میں نے گزشتہ شب آپ مُلا تُحیَّمُ کو تلاش کمیا آپ مُلا تُعِیُّمُ کوآپ کے مكان میں نہ یا یا۔ (شرح شفاء للعلامة القاری: ار ۲۰۸)

اورایک روایت میں لفظ ہیں یا رسول الله ، این کنت یا رسول الله فقد طلبتك ابو بكر بن تنظ نے عرض كیایا رسول الله فقد طلبتك ابو بكر بن تنظ نے عرض كیایا رسول الله مثالی آج رات آپ مثالی كمال منظم كہال منظم كہال منظم كوتلاش كیا جاسك تھا وہال سب جگه آپ مثالی كوتلاش كیا مگر آپ مثالی كوت پایا- آپ مثالی نے فرمایا رات جرئيل امین عابش آئے منظم اور براق پرسواركر كے مجھے بیت المقدس لے محمد منظم كرئى سيوطى: ار ۱۵۹)

صدیق آکبر بڑا تھا کی بیروایت اس امرکی روشن دلیل تھی کہ آپ ناٹیڈ کا بیاسراء جسمانی تھا اور بی ات بیداری تھا اور امام طبری میکھٹنے نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ بڑا کی طرف حضرت معاویہ بڑا تھا کا قول نقل کیا اور پھر اس کورد کیا کہ بیتول سے مسلحے نہیں اس لئے کہ دلائل واضحہ اور احادیث متواترہ کے خلاف ہے بیٹیار روایتوں میں بتواتر بیا امر منقول ہے کہ انحضرت ناٹیڈ براق پرسوار ہوکر مکہ ہے بیت المقدل گئے اور ظاہر ہے کہ سوار کی برجتم ہی سوار ہوتا ہے نہ کہ روح اور بیا کہا کہ براق پرسوار ہونا بھی خواب ہی میں تھا صریح آیات قرآنیہ اورا حادیث متواترہ کے خلاف ہے اور صحابہ وتا بعین ٹراٹی کہ براق پرسوار ہونا بھی خواب ہی میں تھا صریح آیات قرآنیہ اورا حادیث متواترہ کے خلاف ہے اور صحابہ وتا بعین ٹراٹی کی تصریحات کے بالکل برعکس ہے ابندا بیقول کی طرح قابل قبول نہیں۔ (تفسیر ابن جریر طبری: ۱۵ رسور)

اور کیا مشرکین مکہ کا اس واقعہ کوس کو مذاق اڑانا اور تجب سے سر پر ہاتھ رکھنا اور تالیاں بجانا اور بیت امقدس کی علامتیں پوچھٹا کیا بیسب خواب ہی میں تھا یا روحانی طور پرتھا مقصوداس واقعہ سے آنحضرت ناٹیٹن کی نبوت ورسالت کو ثابت کرنا تھا اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ بیدوا تعہ بحالت بیداری ای جسم عضری کے ساتھ مانا جائے ورنہ محض روحانی عروج یا خواب نبوت ورسالت کی دلیل نہیں بن سکتا

ایک شبداوراس کا از الد: .....معرائ جسمانی کی بعض محرین نے ای صورت کی اس آیت یعن ﴿ وَمَا جَعَلْمَا الرُّعْنَا اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ الللللْمُ الللللِلْمُ ا

واقعہ حدیدیہ کے متعلق حضور پرنور سُلَقِیْم نے جوخواب دیکھا تھاوہ مراد ہے اوراگر بالفرض والتقدیراس سے معراح ہی کا داقعہ مرادلیا جسے توضیح بخاری میں ابن عباس نُلَقِیْ سے مروی ہے کہ آیت میں رؤیا سے مرادرؤیت چٹم ہے خواب میں دیکھنا مراد نہیں لینی آنحضرت مُلَقِیْم نے شب معراح میں جودیکھاوہ پچشم سردیکھاوہ خواب نہ تھا۔

خلاصہ کلام : میرکہ عمراح جسمانی بحالت بیداری ، دلائل قطیعہ اورا حادیث متواترہ اورا جماع صحابہ ٹوکھڑ سے ثابت ہاسراء کا جتنا حصہ قر آن سے ثابت ہے اس کا انکار توصری کفر ہے اورا حادیث متواترہ کا انکار بھی کفر ہے اور اجماع امور کا انکار جھی کفر ہے اور اجماع امور کا انکار جھی کفر ہے اور اجماع انکار قریب بکفر ہے اور غیر ثابت شدہ اقوال کی آٹر لے کرنصوص صریح اور واضحہ میں تاویل کرنا بیا لحاد اور زند قدہے ایسا شخص کا ہم میں مسلمان ہے اور اور در پردہ کا فرہ امام مالک میں گھی نے ایس کہ بلید اور زندیق منافق کے تھم میں ہے۔

(۸) ام ہانی ڈٹاٹھا کی اس حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت پرنور مٹاٹیٹل نے واپسی پرام ہانی ڈٹاٹھا ہے سفر بیت المقدی کا واقعہ بیان کرکے بیفر ما یا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو پھے میں نے اس رات و بکھا ہے وہ قریش سے بیان کردوں ام ہانی ٹٹاٹھا کہتی جیس کے اس رات و بکھا ہے وہ قریش سے بیان کردوں ام ہانی ٹٹاٹھا کہتی جیس کہ میں نے آپ مٹاٹیٹل کا دامن پکڑ لیا اور کہا خدا کے لئے آپ مٹاٹیٹل بیکیا کرتے ہیں وہ لوگ تو پہلے ہی سے آپ مٹاٹیٹل کی تکذیب کرتے ہیں مجھے خوف ہے کہ بیوا قعہ من کرآپ مٹاٹیٹل پر حملہ نہ کر میٹھیں۔ آنحضرت مٹاٹیٹل نے جھٹکا دے کہ دامن چھڑ الیا اور مجمع میں جا کر سارا واقعہ بیان کیا پس اگر بیوا قعہ خواب کا ہوتا توام ہانی ڈٹاٹیل سے بیان نہ کرنے پراس قدراصرارنہ کرتیں۔

(۹) احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت طافی کو کیفین تھا کہ لوگ من کراس وا تعدی تکذیب کریں گے معلوم ہوا کہ میدوا قعد خواب کا نہیں کیونکہ خواب میں اکثر عجیب وغریب وا تعات دیکھے جاتے ہیں مگر کسی کو یہ فکر نہیں ہوتا کہ لوگ من کر اس کی تکذیب کریں گے۔ آنحضرت خالی ہی ہجائے اس کے کہ واقعہ معراج سے شاداں اور فرحاں ہوتے بیان کرنے سے پہلے ہی رنجیدہ اور مملین سے اس وجہ سے کہ کھاراس واقعہ کو خلاف عقل سمجھ کرمیری تکذیب کریں گے اور میر انداق اڑا تھی گاہر باوجوداس رنجیدگی اور پریشانی کے آپ خالی ہی ہے ہوا قعہ سب کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ آپ خالی ہی ان اور اور کرامت کا اظہار فرض ہے بیان کرنے پرمن جناب اللہ مامور تھے۔ ولی کوا بنی کرامت کا چھپانا جائز ہے مگر نبی پراپنے مجز ہ اور کرامت کا اظہار فرض ہے تاکہ اس کی نبوت ورسالت ثابت ہو۔

فا کمرہ: .....اس وقت ہم منکرین معراج کا ایک اعتراض نقل کر کے جواب دینا چاہتے ہیں تا کہ قار ئین کرام ملاحدہ اورزنا دقہ کے دام تزویر میں آ کراسلام کے ایک متفق علیہ سئلہ کا انکار نہ کریں۔

ا مخراض: .....ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس تک اور پھروہاں سے سیع سموٰ ت کا سفر طے کرنا اور صبح سے پہنے مکہ واپس آجانا عقلا محال ہے۔

جواب: .....ایک راث میں اتناطویل سفر مطے کرلینا عقلاً کوئی محال نہیں سرعت حرکت کی کوئی حد معین نہیں ہوائی جہازوں ک پرواز سامنے ہے۔ اور نہ معلوم آئندہ کس حد تک ترتی کرجائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہواسلیمان مایٹی کے لیے مسخرتھی تخت سلیمانی کوونت قلیل میں ایک مہینہ کی مسافت پر پہنچاد بی تھی ۔ ﴿ عُدُونُهَا شَهُرٌ وَّدَوَا مُحِهَا شَهُرٌ ﴾ قرآن کریم سے ثابت ہے کے سلیمان ملیٹی کے زمانہ میں ایک شخص جس کوالٹد تعالی نے کتا ب کاعلم عطافر مایا تھا ایک پلک جھیکنے میں بلقیس کا تخت یمن سے لاکر شام میں سلیمان ملیٹی کے سامنے رکھ دیا۔

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَةُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ آثَا الرِيْكَ بِهِ قَبْلَ آنُ يَرُثَدُّ الَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرُّا عِنْدَةُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضُلِ رَبِّيُ﴾.

حضرت آدم علیّها کارفع الی الساء
اور نزول من الساء قر آن اور حدیث اوراجهاع صحابه و تا بعین خالیّها کارفع الی الساء
اور نزول من الساء قر آن اور حدیث اوراجهاع صحابه و تا بعین خالیّها بست شاہد و چوده سوسال سے تمام علماء ربائیین کا پیمی عقیده چلا آر ہا ہے معلوم ہوا کہ جمع ضری کا آسمان پر جانا عقلاً و نقل بالا تفاق تمکن بلکدوا قع ہے اور اس زمانہ میں ہوائی جہازول کی برق رفقاری سب کے سامنے ہے پس جب کداس زمانہ میں خدا کی مخلوق کو یہ قدرت ہے کہ صد ہااور ہزار ہا میل فی گھندگ رفقاری سواری ایجاد کر سکے تو کیا خداوند عالم کو یہ قدرت نہیں کہوہ اپنے کسی برگزیدہ کے لیے براق جیسی برق رفقاری پیدا کر دے کہ جواس کو چند گھنٹہ میں بیت المقدس کا سفر طے کراہ ہے معاذ اللہ کیا خدائی قدرت یورپ کے کارخانوں کی قدرت سے ہمی کم ہے۔ پس آنحضرت خالیج کا کا می جمع غضری کے سرتھ آ سمان پرعوف آ اور پھراس جسم غضری کے ساتھ مزدول ممکن ہا کا طرح سمجھوکہ حضرت غلیج کا ای اسماء اور اخیر زمانہ میں نزول من ایسم بھی ممکن ہے اور جس طرح آخصرت خالیج کا کا یہ حضرت علی خالیہ کا عود جم اور پیر اس میسم کم ہے۔ پس آخصرت خالیج کا کا اسماء اور اخیر زمانہ میس نزول من السماء بھی جسم نی تھا اور قیا مت کے قریب ان کا نزول می عضری کا زندہ آسمان پرعوف کو دیے اور پیر نول جسم نی تھا اور کی مسلم نور کا خود کی اسماء بھی جسم نی تھا اور قیا مت کے قریب ان کا نزول می خود کا اور اسماء بھی جسم نی تھا اور کی میان کی جسم نی تھا اور کی کی میان کی کمی جسم غضری کا زندہ آسمان پر قبل اور زندہ آسمان کی جسم نی تھا اور کی مین کا خود کی کونانہ بندیان سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔

## معراج آسانی اورمرزائے آنجہانی

معراج کا سکداسلام میں ایک عظیم الثان مسکہ ہے جو آیات قر آنید اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اخصرت ٹائیڈ کے عظیم ترین مجزات اور آپ ٹائیڈ کے دلائل نبوت اور براہین رسالت سے ہے جس برایمان لا نا واجب ہے اور امت ثیر یہ کویڈ خاصل ہے کہ اسراء دمعراج کی عزت دکرامت سوائے ہمارے نبی اکرم ٹائیڈ کے کئی نبی کویڈ فضیلت حاصل نہیں گر مرزائے قادیان اپنی خود غرضی کی وجہ سے اس مجڑہ ہے انکار کرتا ہے۔ اور طرح طرح سے معراج جسمانی کے ماس نبی بہو تبی کرتا ہے مرزائے قادیان کو ڈریہ ہے کہ اگر معراج جسمانی ثابت ہوجائے توعیسی خالیا کا زندہ آسان پرجانا ثابت ہوجائے گا تو ان کا نزول من الساء یعنی آسان سے اتر نا بھی ثابت ہوجائے گا کو یک کی کو جسمانی اور نزول جسمانی دونوں ہم شکل ہیں اس لیے مرزائے قادیان بھی تو معراج جسمانی کا انکار کردیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بھی تو معراج جسمانی کا انکار کردیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بیا تھا واقعہ معراج ایک نول میں اس برجا ہی نہیں سکتا اور بھی کہتا ہے کہ واقعہ معراج ایک کو اقد نہ تھا بلکہ ایک خواب تھا اور بھی کہتا ہے کہ واقعہ معراج ایک کشف تھا۔ آنمحضرت ٹائیڈ شب معراج میں مکہ سے با ہر نہیں گئے بستر پر ہی لینے لیئے بیت المقدس وغیرہ کا کشف ہوگیا۔ چنانچہ مرزاء از الا وہام ص ۱۷ میں لکھتا میں مکہ سے با ہر نہیں گئے بستر پر ہی لیئے لیئے بیت المقدس وغیرہ کا کشف ہوگیا۔ چنانچہ مرزاء از الا وہام ص ۱۷ میں لکھتا

ہے کہ بیمعراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہ تھا بلکہ وہ اعلی درجہ کا کشف تھا اس کشف بیداری سے بیرحالت زیادہ اصفیٰ اور اجلیٰ ہوتی ہے اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خودصا حب تجربہ ہے (انتہای)

ناظرین کرام اس عبارت کوغور سے پڑھ لیں اس میں اولا تو معراج جسمانی کا انکار کیا اور ثانیا اس کو ایک جسم کا کشف بنا یا اور ثانیا سرور عالم مُلاینی کی ہمسری بلکہ برتری کا دعویٰ کیا کہ واقعہ معراج اگر حضور پرنور مُلاینی کو میں ایک مرتبہ بنی آیا تو قادیان کے اس دہقان کو اس کا تجربہ ہے کہ بار ہااس کو اس شم کا کشف ہو چکا ہے مرز اکن و کیا اگریہ واقعہ خواب کی صالت میں ہوا تھا یا اعلی درجہ کا کشف تھا تو جو واقعات احادیث صحیحہ اور صریحہ نابت ہیں وہ سب کے سب کیا خواب کی حالت میں ہوا تھا یا اعلی درجہ کا کشف تھا تو جو واقعات احادیث صحیحہ اور خواب کی آز مائش کے لیے تھیں یا واقعہ بیداری مجھ کریے المقدس کی علامتیں دریا فت کرنا وغیرہ وغیرہ کیا ہی سب با تیں کشف اور خواب کی آز مائش کے لیے تھیں یا واقعہ بیداری مجھ کریے بائیں کی جارہ کوئی معراج جسمانی کا تھا نہ کہ دوحانی اور مثانی اور کشفی کا تھا اس لیے کہ بائیں کی جارہ کی تھی چیز کا کون انکار کرسکتا ہے اور نہ کوئی اس پر اعتر اض کرسکتا ہے اور نہ اس کے جواب کی کوئی حاجت ہوتی دوحانی یا منا کی یا کشف مرز اصاحب کے علاوہ کسی اور کوچی ہوسکتا ہے یا صرف مرز اصاحب کے ساتھ مخصوص ہے۔

مرزا ۱۰ ازالیۃ الاوہام میں لکھتا ہے کہ باوجود یکہ آنحضرت مَثَاقِظِ کی رفعجسمی کے بارے میں کہ وہ جسم سمیت شب معراج آسان کی طرف اٹھائے گئے تھے تقریباتمام صحابہ ٹھکٹا کا یہی اعتقادتھالیکن پھربھی حضرت عاکشہ ڈٹاٹھاس بات کوسلیم نہیں کرتیں اور کہتی ہیں کہ رؤیائے صالحتی (انتہاہی)۔

اس تحریر سے دو با تیں معلوم ہوئیں ایک بیر کہ تقریباً کل صحابہ ٹائٹی معراج جسمانی کے قائل تھے دوسرے بہ کہ مائٹہ صدیقہ ٹائٹیاس کی مشکر تھیں ۔ اول امر کے متعلق بیرگزارش ہے کہ کتب رجال وغیرہ سے بیٹا بہت ہے کہ صحابہ گائٹی ایک لاکھ ہے ذیا بہت ہے کہ مسلمان پر مختی نہیں کہ جس ایک لاکھ ہے ذیا ہوں تھے اور بیدتما صحابہ ٹائٹی معراج جسمانی کا عقیدہ رکھتے تھے اور بیا امر کے موافق اعتقاد رکھنا مسلمان پر فرض ہے اور آیت شریفہ ویتبع غیر سببل المعومنین سے ان لوگوں کے لیے وعید ثابت ہے کہ جومونین اولین کے طریقہ سے انحراف کریں رہا امر دوم کہ عاکشہ صحابیۃ ٹائٹی معراج جسمانی کی مشکر تھیں سودہ بالکل غلط ہے جیسا کہ تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے اور بیہ بتلا چھے ہیں کہ صحاب متابہ ٹائٹی معراج جسمانی کی مشکر تھیں سووہ بالکل غلط ہے جیسا کہ تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے اور بیہ بتلا چھے ہیں کہ اگر بالفرض بیروایت صحیح بھی ہوتو صرف ایک صحابی کا تول ہزار صحابہ کرام ٹائٹی کے اجماع کے مقابلہ میں کیے جمت ہوسکتا ہے۔ اگر بالفرض بیروایت صحیح بھی ویک ہوتو صرف ایک صحابی کا تول ہزار صحابہ کرام ٹائٹی کے اجماع کے مقابلہ میں کیے جمت ہوسکتا ہے۔ ایک مکافر نے بیاں کہ گھر میں بیٹھے ہی بیشے بہت المقدس اور آسانوں اور سدرۃ المنتہ کا میں کشف سے دیکھر ہے۔ بیا لکا کا ایک زالا طریقہ ہے کہ لفظ تو معراج کا باقی رہے گرمغی اس کے بالکل بدل دیے استمال میں اس کے بالکل بدل دیے المنتہ کا سے دیکھر ہے۔ بیا کہ کا مقال اور ان اللہ الا دہام کے صفح نمبر ۱۸ میں کھتا ہے۔

"سیرمعراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ اعلی درجہ کا کشف تھا میں اس کا نام خواب ہر گزنہیں رکھتا

اورنه کشف کے ادنیٰ درجوں میں اس کو سمجھتا ہوں بلکہ بیہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو درحقیقت بیدار **ی بلکہ** اس کشف بیداری سے بیرحالت زیادہ اصفی اور اعلیٰ ہوتی ہے ادر اس قشم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے ۔

سجان الله مسیلمہ قادیان کی اس جہارت اور وقاحت کوتو دیکھئے کہ اپنے کیے ملکی درجوں کے مشفوں کے تجربہ کا دعویٰ کر تا ہے حالانکہ اس کا کوئی جبوت نہیں ہر کس ونا کس اس قسم کا دعویٰ کرسکتا ہے کہ میں نے بھی گھر بیٹھے بیٹھے شفی طور پر بیت المقدس اور سبع سلموات کی سیر کر لی ہے کشف توایک قسم کی معنوی چیز ہے جود وسرے کو مسوس نہیں ہوتی اور نہ اس کونظر آتی ہے۔ البتہ آثار اور علامت سے اس کا خبوت ہوسکتا ہے مگر مرزا صاحب پر جب نظر ڈالتے ہیں تو آثار نگذیب ہی کے نظر آتے ہیں اس لیے کہ مرزا صاحب کی بہت می پیشین گوئیوں کا دار و مدار کشف پر ہے اور علام کرام نے مرزا کی پیشین گوئیوں کا دار و مدار کشف پر ہے اور علام کرام نے مرزا کی پیشین گوئیوں کے جھوٹ اور غلط ہونے کے متعلق مستقل کتا ہیں کھی ہیں۔

#### قصهاسراء ومعراج

بمناسبت مقام، من سب معلوم ہوتا ہے کہ اجمالی طور پر قصہ اسراء ومعراج نہایت اختصار کے ساتھ ہدیہ ناظرین کردیا جائے تاکہ اجمالی طور پر از اول تا آخر قصہ کی ترتیب وقوی معلوم ہوجائے باتی تفصیل کے لیے کتب سیرت دیکھیں اور بھتر رضر درت اس تا چیز نے اپنی تالیف سیرة المصطفیٰ حصہ اول میں وا تعدم عراج کومع اسرار وتھم لکھ دیا وہاں دیکھ لیا جائے۔ فاقول و باللہ المتوفیق۔بسم اللہ المرحمین المرحیم

ہجرت سے ایک سال پہلے یا دوسال یا پانچ سال پہلے یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آخضرت ناٹیجا کہ کرمہ میں بعد نمازعشاء ام ہانی ٹاٹیٹا کے مکان میں سور ہے تھے کہ جرئیل امین علیا فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ ٹاٹیٹا کے پال آئے اور ام ہانی ٹاٹیٹا کے مکان سے سجر حرام میں لے گئے وہاں سیندمبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو زمزم کے پائی سے دھوکر اپنے مقام پررکہ دیا اور پھر آپ ناٹیٹا کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس لے گئے راستہ میں پچھوا قعات فیش آپ خالیٹا بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ ٹاٹیٹا براق سے اتر کے جن کا ذکر کتب سیرت میں ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ ٹاٹیٹا بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ ٹاٹیٹا براق سے اتر بجر کیل امین طبیع نے براق کو ایک صلقہ میں با ندھ دیا مجر اقصیٰ میں انبیاء کرام علیم الصلو ۃ والسلام آپ ٹاٹیٹا کے انظار میں جبر کیل امین طبیع نے حضور پر نور ٹاٹیٹا کو انکار میں امامت کے لیے آگے بڑھیا یا۔ آپ ٹاٹیٹا نے ان سب کی امامت فرمائی (زرقانی: ۲۱۸ ۸۱) اور انبیاء کرام غیلہ اور طاکلہ حاضرین نے آپ ٹاٹیٹا کی افتداء کی پھر آپ ٹاٹیٹا کے ان سب کی امامت فرمائی (زرقانی: ۲۱۸ ۸۱) اور انبیاء کرام غیلہ اور طاکلہ حاضرین نے آپ ٹاٹیٹا کی افتداء کی پھر آپ ٹاٹیٹا کے لیا معراج (سیڑھی) لائی گئی ابن سعد پڑھئے کی روایت میں عاضرین نے آپ ٹاٹیٹا اور جر می امین طبیع دوس سے لائی گئی (زرقانی ص ۵۵)۔ پھر اس معراج (سیڑھی) کے ذریعے کہ یہ معراج (سیڑھی) جنت الفرووں آسان پر پہنچا اور آسان کا درواز و کھوایا اور آسان پر عروج آئی معراج (سیڑھی)

۔ بر حضرت عیسیٰ مالیٹا سے ملاقات ہوئی جہاں ان کے ساتھ ان کے خالہ زاد بھائی حضرت بچیٰ مالیٹا بھی تھے۔ پھر تیسرے أسان ميں حضرت يوسف ماينيا سے ملا قات ہوئی۔ پھر چو تھے آسان ميں حضرت ادريس ماينيا سے ملا قات ہوئی پھر يانجويں آسان میں حضرت ہارون ملیکی سے ملا قات ہوئی۔ پھر چھنے آسان میں حضرت مولی ملیو سے ملا قات ہوئی۔ پھرسا تویں آسان میں حضرت ابراہیم ملیکیا ہے ملا قات ہوئی بعدازاں آپ ملائظ ہیت معمور میں داخل ہوئے جوقبلہ ملا تکہ ہےا درستر ہزار فرشتے روز انساس کا طواف کرتے ہیں اور پھر قیا مت تک عود نہیں کرتے اور یہ بیت معمور جس میں آپ نا پیل نے نماز پڑھی۔ساتویں آسان میں ایک مسجد ہے جوعرش کے نیچے ہے اور خانہ کعبہ کی محاذات میں ہے بالفرض اگر بیت معمور اپنی . جگہ سے گرے تو خانہ کعبہ پر آ کر گرے اس کا تھم وہی ہے جو خانہ کعبہ کا ہے (زرقانی: ۲ر۸۰۸) پھر جبرئیل امین مایشے آنحضرت مُلَافِيْ كولے كرسدرة المنتهٰيٰ پر پنچے۔سدرة المنتهٰيٰ ايك درخت ہے جس كوانوارخداوندى ڈھانپے ہوئے ہیں۔اور برطرف سے فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں بیہ مقام او پر سے اتر نے والوں اور پنچے سے چڑھنے والوں کامنتیٰ ہے اور کراما کاتبین کابھی منتمیٰ ہے کراماً کاتبین اس ہے او پرنہیں جاتے اوریہی مقام جرئیل امین مایٹی کا مستقر اور ٹھکانا ہے۔ای جگہ آنحضرت تالغُلِم نے جرئیل امین علیش کوان کی اصلی صورت میں دیکھا چے سو پر تنصے (زرقانی:۲۷۲۷) اورسدرۃ المنتهٰی ہی ك قريب آپ منافظ نے جنت كا مشاہدہ فر ما يا اور آپ منافظ جنت ميں داخل ہوئے اوروہ ان كى سيركى ۔ وہاں ديكھا كە گنبد موتى كے بين اور مِنْ مشك كى ہے حق جل شانہ كاس ارشاد ﴿ وَلَقَنْ رَاهُ نَزْلَةٌ أَخُرْى ﴿ عِنْدَ سِلْدَةِ الْمُنْتَلَى ﴿ عِنْدَهَا قِرَ آن كريم كى اس آيت من ہے ﴿فِيمُهِمَّا اَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ السِنِ · وَانْهَارٌ مِّنْ لَّهِنِ لَمْ لَّنَّةِ لِللَّهِ بِينَ وَأَنَهُ وَمِنْ عَسَلِ مُصَفَّى ﴾ يه چارول نهرين سدرة المنتيٰ كي جزَّتْ تكتي بين-آپ تاليَّمُ ن اس مقام بر ان كامعائد فرمايا (زرقاني ص٩٧ جلد٦) بعدازال آپ مَالْيَكُمْ كوجهُم وكطلائي مَن جس ميس آپ مَالْكُمْ نے الله كے قبراور غضب كامشاہدہ كيا بھر بند كردى كى بعدازال آپ مالٹيم كے ليے ايك سبز رفرف (جمولا يا تخت) لا يا كيا آپ مالٹيم اس پر بيض اور جرئيل امين ماينا في خاتفي كواس فرشته كسيروكيا جورفرف كساتها يا تعارآب من الفي في المن ماينا سے ساتھ چلنے کی درخواست کی جبرئیل امین ماہیں نے کہا مجھے آ کے جانے کی قدرت نہیں اگرایک قدم بھی آ کے برموں توجل جاؤں ہم میں سے ہرایک کے لیے ایک مقام معلوم ہاور الله تعالی نے آپ مُلَقِظُ کوابی آیات و کھلانے کے لیے بلایا ب (دیکھوزرقانی: ۲ ر ۹۵) پس آپ نافیا نے جرئیل امن ملیا کوالوداع کہااور فرف میں بیٹے کراس کے فرشتے کے ہمراہ روانہ ہوئے یہاں تک کرآپ مظافظ ایک مستوی (بلند جگر) پر جہاں آپ مظافظ صریف الاقلام سنتے تھے یعنی ال قلمول کی كتابت كي آواز سنتے جواحكام الهيداور تقاويرر بانيه كى كتابت كرر بے شھے۔ آنحضرت مُلاَثِيْمُ اى رفرف پرجار ہے تھے حضور ، پرنور تالی فرماتے ہیں کہ ای اثناء میں ایک ایک ایک نورانی ابرنمودار ہواجس نے مجھے اپنے اندر لے لیا اور میں تنہارہ گیا اور و فرشته جور فرف کے ساتھ مقاد ہ چیچے رُہ گیا اور اس اثناء میں فرشتوں کی جوآ وازیں سنائی دیتی تھیں وہ سب منقطع ہو گئیں اس

طرح میں بارگاہ قدس اور مقام قرب میں عرش کے قریب بہنچا۔ کما قال تعالیٰ ﴿ فُرَّ دَدَافَتَدَافِی ﴾ فَکَانَ قَابَ قَوْسَلَیٰ اور عیں بارگاہ قدر اور تدلی میں یعنی مقام قرب میں حق تعالیٰ نے مجھ سے کلام فر ایا اور بچاس نمازیں مجھ پر فرض کیں بعد از ان میں بارگاہ خداوندی سے واپس ہوا واپسی میں موئ علیہ کے مشورہ سے پھر بارگاہ خداوندی میں اور تخفیف کی درخواست کی جو منظور ہوئی اس طرح یہ دس معراجیں ہوئیں سات معراجیں توسات آسانوں تک ہوئی اور آٹھویں معراج سدرة المنتہا تک ہوئی اور نویں معراج مقام صریف الاقلام تک ہوئی اور دسویں معراج مقام قرب تک ہوئی اور نویں معراج مقام خداوندی اور کلام خداوندی سے مشرف معراج مقام دنی فتد لی تک ہوئی لین مقام قرب تک ہوئی جہاں آپ علیہ القالی برسوار ہوگرہ جے پہلے مکہ معظمہ ہوئے۔ بعد از ان آسانوں سے بیت المقدس واپسی ہوئی اور حسب سابق آپ علیہ المقدس اور عروج آسانی کی خبر دی کی بہنچ گئے اور شبح کی نماز مک بعد قریش کو اپنے سفر بیت المقدس اور عروج آسانی کی خبر دی کی خبر دی کی ان اور کسی بی نماز مک بعد قریش کو اپنے سفر بیت المقدس اور عروج آسانی کی خبر دی کی کے اور کسی نے نہانا۔

## ذكركرامت حضرت موتلي فليتلاكعطائة تورات وشرف تككيم ومناجات

وَالْجَاكِ: ﴿ وَالنَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ .. الى ... إِنَّهُ كَانَ عَبُدًّا شَكُورًا ﴾

ر بیط: ..... او پرکی آیت میں آنحضرت منافیق کی کرامت اسماء اورشرف معراج کا ذکرتھا اب اس آیت میں موکی عامی کے ایک شرف اورعزت اور کرامت کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تتحالی نے کوہ طور پر بلا کر ان سے کلام کیا اور نبی اسمرائیل کی ہدایت فلے بنی کریم کی اللہ علیہ دسلم کافضل وشرف بیان فرما کرسلہ کلام صفرت موئی عیدالسلام کے ذکر کی طرف مشتل کر دیا گیا۔ چونک اسم ای کے ذیل میں مسجد افعان " (بیت المقدیں) تک جانا مذکور ہوا تھا، آئے "مسجد افعان " اوراس کے قدیم تو یول (بنی اسم ایک ) پر چونخسف دورگز ہے بسل نول کی عبرت اور خود بنی اسمرائیل کی فسیحت کے لیے ان کا بیان کیا جاتا ہے ہی آ بیت ای کی تمہید ہے ۔ واقع " اسمرائیل کی فسیحت کے لیے ان کا بیان کیا جاتا ہے ہی آ بیت ای کی تمہید ہے ۔ واقع " اسمرائیل کی متبد کرنا ہے کہ اگر فیریت چاہتے ہیں تو اب بیغ برعرفی کی مالک بینے والی ہے جو شام کی مبارک سرز مین میں و دیعت کی گئی ہی ۔ ان آیات میں بنی اسمرائیل کو متبد کرنا ہے کہ اگر فیریت چاہتے ہیں تو اب بیع برعرفی کی اور مبدر آفعی کی تو لیت سے عموم کر دیت مائیل گئی ہے ۔

. فیل یعنی تورات میں یہ ہایت کی تنی تھی کہ خالص تو حید پر قائم رین اور خدا کے سواکسی تو کارساز نیجھیں ہمیشہ اس پر بھروسہ اور توکس کریں۔ وسل یعنی تم ان کی اولاد ہوجونوح کے سافر تنثی پرسوارہو کر مذاب البی سے بنچہ تھے ۔جواحسان تمہارے بڑوں پر کیا تھیااسے فراموش مت کرو۔ دیکھونوح عیسہ السلام جن کی اولاد میں تم ہو کیسے احسان شاس اور شکر گزار بندے تھے یتم کو بھی ان ہی کی راہ پر چلنا جا ہیے ۔ کے لیے ان کی توریت دی جس میں بیتا کیدی تھم تھا کہ اے فرزندان تو م نوح جن کوہم نے کشتی میں سوار کیا تھا کہ تم خدا کے سوا

کی کو اپنا کا رساز اور حاجت روانہ بنانا گربنی اسرائیل گوسالہ پرتن اور شرک میں پڑ کر ہلاک ہوئے۔ غرض بیکہ موئی علیہ کا

کوہ طور پر جانا اور کلام خداوندی ہے مشرف ہونا بیہ موئی علیہ کی معراج تھی معراج محمدی کے ساتھ معراج موسوی کا ذکر نہایت لطیف ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جس طرح آپ ناٹھ کی ہے پہلے موئی علیہ اولوالعزم صاحب کتاب اور صاحب مجزات خدا تعالی کے عظیم رسول تھے ای طرح آپ ناٹھ کی ہی خدا تعالی کی طرف سے ہادی اور رسول برحق ہیں اور توریت کی طرح حق تعالی کے عظیم رسول تھے ای طرح آپ ناٹھ کی ہوتو حید اور مبداً اور معاد اور مکارم اخلاق کی تعلیم میں نے آپ ناٹھ کی کو ہدایت عالم کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی جوتو حید اور مبداً اور معاد اور مکارم اخلاق کی تعلیم میں بے مثال ہے اور جس طرح موئی علیہ آلمعراح موئی علیہ المعراح موئی علیہ المعراح موئی علیہ المعراح موئی علیہ المعراح موئی علیہ کی نبوت کے مشر میں کا انجام خراب ہوا۔ مدرح موئی علیہ کی نبوت کے مشرین کا انجام خراب ہوا۔

اور چونکہ شب معراج میں موی علیہ نے آئے خضرت منافی ہے کہا کہ آپ نافی کی امت دن رات میں بچاس نمازوں کا تحل نہ کرسکے گی اس لیے آپ نافی ہی ہوردگاری طرف لوٹ جائے اور تخفیف کا سوال سیجے اس لیے تق تعالی نے اسراء اور معراج کے ذکر کے بعد خاص طور پرموی علیہ کا ذکر فرما یا کہ حضرت مولی علیہ کے اصرار ہے آپ نافی ہار بار بارگاہ خداوندی میں گئے اور تخفیف کی درخواست کی اور منظور ہوئی۔ چنانچ فرماتے ہیں اور ہم نے مولی علیہ کو کتاب تو رات عطا کی اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کو کتاب تو رات عطا کی اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کیلئے ہدایت بنایا اور ان کو تھم دیا کہ میر سواکسی کو اپنا کا رساز نہ بناؤ کہ اپنے امور کو اس کے حوالہ اور سپر دکر دو بلکہ اللہ کے سپر دکر و کیونکہ غیر اللہ کو اپنا ویل بنانا ایک قسم کا کفر اور کفر ان نعت ہے اور تم لوگ ان لوگوں کی ذریت ہوجونوح علیہ پر ایمان لائے شے اور سب خدا کے شکر گزار بندے سے لہذا تم کو چاہئے کہ شکر گزاری اور کفر سے بیز ادمی میں اپنے آبا وَ اجداد کے شش قدم پر چلو چنانچ فرماتے ہیں۔

اے نسل ان لوگوں کی جن کوہم نے نوح ملیٹا کے ساتھ کشتی میں سوار کیا ان کی اتباع کی برکت ہے ہم نے تم کو نجات دی اوران کے ساتھ تم کو نوح ملیٹا نوح ملیٹا نوح ملیٹا خوات دی اوران کے ساتھ تم کو کشتی میں سوار کیا۔ پس تم اپنے بیپ کے مشابہہ بنواوران کے طریقہ پر چلو بے شک نوح ملیٹا خدا کے بڑے شکر گزار بندے بتھے جب کھانا کھاتے یا پانی چیتے یا کپڑا پہنتے تو الحمد للہ کہتے اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کا نام "عبدالشکور" رکھا عبودیت اور بندگی کا اصل وارومدار شکر گزاری پر ہے۔ شکر گزاری سے ہدایت اور تو فیق ملتی ہے اور ناشکر ااور ناقدرانحروم رہتا ہے۔

وقضیناً إلى بَنِی اِسْرَ آءِیْلَ فِی الْکِتْبِ لَتُفْسِلُنَّ فِی الْآرْضِ مَرَّ تَنْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا اور مان که نایا بم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم فرانی کرو کے ملک میں دو بار اور سرکٹی کرد کے اور ماف کہہ نایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم فرانی کرو کے ملک میں دو بار، اور چڑھ جاؤ کے برا كَبِيُرًا ۞ فَإِذَا جَأْءَ وَعُدُ أُولِهُمَا بَعَثُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِيُ بَأْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا بڑی سرکٹی فیل پھر جب آیا پہلا وعدہ مجھیج ہم نے تم پر اپنے بندے فیل سخت لڑائی والے پھر بھیل پڑے طرح چڑھنا۔ پھر جب آیا پہلا وعدہ، اٹھائے ہم نے تم پر ایک بندے اپنے سخت لڑائی والے، پھر پھیل پڑے خِلْلُ النِّيَارِ \* وَكَانَ وَعُمَّا مُّفُعُولًا۞ ثُمَّ رَكَدُنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَٱمْلَدُنْكُمْ شہرول کے بچے اور وہ وعدہ ہونا ہی تھا قسل بھر ہم نے بھیر دی تمہاری باری قسم ال پر اور قوت دی تم کو شہر کے بیجے۔ اور وہ وعدہ ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے پھیری تمہاری باری ان پر اور زور دیا تم کو بِأَمُوَالِ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلُنْكُمْ ٱكْثَرَ نَفِيُرًا ۞ إِنْ ٱحْسَنْتُمْ ٱحْسَنْتُمْ لِإِنْفُسِكُمْ " وَإِنْ مال سے اور بیٹوں سے اور اس سے زیادہ کردیا تمہارا نشکر اگر بھلائی کی تم نے و بھلا کیا اپنا اور ا**گ**ر مال سے اور بیٹوں سے، اور اس سے زیادہ کردی تمہاری بھیڑ۔ اگر بھلائی کی تم نے تو بھیا کیا اپن، اور اگر ٱسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعُلُ الْأَخِرَةِ لِيَسُوۡءَا وُجُوۡهَكُمۡ وَلِيَلۡخُلُوا الۡمَسۡجِدَ كَمَا یرائی کی تو اینے لیے ف**ک** پھر جب پہنچا وعدہ دوسرا مجھیے اور بندے کہ اداس کردیں تمہارے منہ اور نفس جائیں مسجد میں برائی کی تو آپ کو۔ پھر جب پہنچا وعدہ بچھلی بار کا کہ وہ لوگ اداس کریں تمہارے منہ ادر بیٹھیں (گھیں) مسجد میں دَخَلُوْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوُا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا۞ عَلَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَّكُمْ • وَإِنْ جیسے تھس گئے تھے کہلی بار اور خراب کردیں جس جگہ غالب ہول پوری خرابی ف<mark>ل</mark> بعید نہیں تمہارے رب سے کہ رحم کرے تم پر اور اگر جیسے پیٹے ( گھسے) پہلی بار اور خراب کریں جس جگہ غالب ہوں پوری خرابی۔ آیا ہے رب تمہارا اس پر کہ تم کو رحم کرے۔ اگر

# عُنْ تُمْ عُنْنَا مُوجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۞

پھرو ہی کرو گے تو ہم پھرو ہی کریں کے ادر کیا ہے ہم نے دوزخ کو کا فرول کا قید خانہ فکے

بھروہی کرو گے تو ہم پھروہی کریں گے،اور کیاہے ہم نے دوزخ منکروں کابندی خانہ۔

ف تورات میں یائمی دوسری آسمانی نماب میں پیٹین محولی کی ٹئی تھی کہ یہ قوم (بنی اسرائیل) دومر تبد ملک میں سخت نرابی بھیلائے گی اور فعلم وتکبر کا ثیوہ اختیار کر کے سخت تمرد وسرکمٹی کامظاہر و کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوااور ہرمر تبد خداتعالیٰ کی طرف سے درد نا ک سزا کا مزہ چکھنا پڑا۔ جس کاذکر آگے آتا ہے۔ فک یعنی جن کو ہم نے سزاد سینے یے سیے تم پرمسلوکیا تھا۔

فسل یعنی بستی میں مکانوں کے اندرگھس کرخوب کشت وخون اورلوٹ کھسوٹ کی ۔اس طرح مندانے سزاد بی کاجو دعد ، کیا تھا پورا ہو کررہا۔

فى يعنى جبتم ممارى طرف رجوع موسة اورتوبدوانابت كاطريقة اختيارى ابم ف بحرايك مرتبة م كود ثمنول برغالب كيار

ف يعنى مجلا ئى برائى كاجو كچەنغ نقسان بېنجنا تھاتم بى كۆپىنچتا تھا، سوپېنيا ـ

فل یعنی مارماد کرتمهارے مند باکا دیسے ۔ اور ممجد افعیٰ (بیت المقدس) میں تھس کر پہلے کی طرح اودهم میائی ہمکل وغیر ، کو تباہ کر دیا۔ اس طرح " بنی اسرائیل" کی قوت کا جمیعہ کے لیے فاتر ہوگیا۔

فے حضرت شاه صاحب جمالله تعقیق بین قررات میں تهدد یا تھا کہ بنی اسرائیل دو بادشرارت کریں گے جاس کی جزامیں جمن ان کے ملک پر غالب ہوں مے اس

## ذ کرانجام مخالفت ومعصیت برائے تر ہیب وعبرت

قَالَغَنَاكَ: ﴿ وَقَضَيْعَا إِلَّى يَنِيَّ إِسْرَاءِيْلَ فِي الْكِتْبِ... الى . وَجَعَلْنَا جَهَنَّهَ لِلْكُفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴾

ربط: .....گزشته آیت میں الله تعالی نے بنی اسرائیل پراپنے انعام کا ذکر فرمایا که ان کی ہدایت کیسئے توریت نازل کی مگروہ بجائے رشد و ہدایت کے فتنہ وفساد میں جاگرے جس کا نتیجہ اور انجام یہ ہوا کہ دنیا ہی میں طرح طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔اب ان آیات میں احکام خدادندی کی مخالفت کرنے والوں کے برے انجام کو بیان کرتے ہیں تا کہ لوگ عبرت پکڑیں کہ جو محض اللہ سے باغی ہوجاتا ہے اللہ دنیا ہی میں اس کے شمن کواس پر مسلط کر دیتا ہے۔ ان آیات میں اجمالا دو دا قعول کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل نے دومرتبہ سرکشی کی اور دونوں مرتبہ سخت قبل اور غارت اور ذلت اور مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور ہم نے کتاب توریت پاکسی دوسری آسانی کتاب میں فیصلہ کردیا اور بنی اسرائیل کواس ہے آگاہ کردیا کہتم سرزمین شام میں دومر تبہ ضرور فتنه اور فساد بریا کروگے کہ حدود شریعت سے باہر نکل جاؤگے اور علانیہ احکام ۔ "وریت کی خلاف درزی کرو گے اور بڑااودھم مجاؤگے اورلوگوں پرظلم دستم ڈھاؤگےخوب مجھلو کہ دونو ںمرتبہتم سخت سزامیں مبتلا ہوجاؤ کے ﴿ لَقِفْسِدُنَّ ﴾ میں حقوق اللہ کے ضائع کرنے کی طرف اشارہ ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے توریت میں یاکسی دوسری آسانی کتاب میں سے پیشین گوئی کردی تھی کہ بنی اسرائیل مل میں دومر تبہ فتنداور فساد بریا کریں گے اورظلم وستم کاشیوہ اختیار کریں گے تو پھر ہر مرتبہان کوخدا تعالیٰ کی طرف ہے در دنا ک سزا کا مزہ چکھنا پڑے گاجس کا ذکر آ گے آتا ہے۔ پھر جب ان دو وعدول میں سے پہلے وعدہ کا وقت آئے گا تو ہم تمہاری سزااور سرکو بی کے لیے اپنے ایسے بندے کھڑے کریں گے جو سختاڑنے والے ہوں گےسووہ تمہارے گھروں میں گھس بڑیں گے اور ڈھونڈ <sup>●</sup> ڈھونڈ کرتم کوتل کریں گاور گھر تاا<sup>ش</sup> کرےتم کوگرفتار کریں گے۔اکثرمفسرین کے نز دیک اس ہے مرادنصر بابی اوراس کالشکر ہے جنہوں نے بنی اسرائیل وتہس نہس کردیا تھااوربعض کہتے ہیں کہاس سے جالوت مراد ہے جو بعد میں داؤد ملیّنا کے ہاتھ سے ہلاک ہوا۔

**نکتہ:..... (عِبَادًا لَّنَا ﴾ (ہمارے بندے) یہ اضافت تشریف وتکریم کے لیےنہیں اور یہ مطلب نہیں کہ یہلوگ ہمارے** خاص بندے ہوں گے بلکہ بیاضافت تخلیف وتکوین ہے۔

اورمطلب یہ ہے کہ بیاللہ کے خاص ظالم بندے ہیں جن کوخدا تعالیٰ نے ای لیے پیدا کیا ہے یعنی مغرورین اور متکبرین پرمسلط کرنے کے لیے پیدا کیا اوران طالم بندول سے بخت نصراوراس کاکشکر مراد ہے اور یہ وعدہ بورا ہونا ہی تھا سووہ پوراہوا پھر جبتم نادم اور تائب ہوکرا پنی شرارتوں سے باز آ جاؤگے تو پھرتم کو ہم ان پرغلبہ دے دیں گے تم غانب ہو گےوہ = مرح ہوا ہے ۔ایک بار جالوت غالب ہوا، بھرحق تعالیٰ نے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے ہاک کیا۔ بیچھے بنی اسرائیل کو اور قوت زیاد ہ د ک حغرت سلیمان علیهالسلام کی سلطنت میں ۔ دوسری بارفاری لوگول میں بخت نصر غالب ہوا یتب سے ان کی سلطنت نے قوت نہ پکڑی ۔اب فرمایا کہ الدمہر بانی پر آ پاہا گرامی نبی کے تابع ہوتو وہی سلطنت اور ملب پھر کر دے اورا گر پھروہی شرادت کرد گےتو ہم وہی کریں گے یعنی سلم نوں کوان پر غالب سے اور آخرت مں دوزخ تیارے یے بعض علماء نے پہلے وعدہ سے بخت نصر کا حملہ جو ولادت سے سے مال پہلے ،ور دوسرے وعدے سے مطیطوس روی " کا حملہ جو رفع سے معسر سال بعد جوامراد لیا ہے ۔ کیونکدان دونوں مملول میں یہود پر پوری تباری آئی اور مقدس بیکل کوبر باد کیا محیا۔ والله اعلم

مغلوب ہوں گے اور قسم سے مالوں سے اور بیٹوں سے تمہاری مددکریں گے اور تمہیں بڑا جھے والا کردیں گے اور تمہاری ذکت مبدل برغزت ہوجائے گی اللہ تعالیٰ کا بیوعدہ فتح ونصرت داؤد مائیا کے زمانہ خلافت میں پورا ہوا یا گلہ اعلم بہر حال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ سلطنت خلافت میں پورا ہوا واللہ اعلم بہر حال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ سلطنت اور شوکت عطاکی جب تک اللہ کی اطاعت اور شریعت کے متابعت قائم رہے سلطنت اور اقتد ارقائم رہا۔ اہل دولت کو چاہئے کہ مال ودولت اور شان وشوکت پر مغرور نہ ہول بید نیا آئی اور فائی ہے اس کی طاہری میپ ٹاپ کو دیکھ کر خدا کے قہر اور انتقام کو نہ معلوم خدا تعالیٰ کس وقت بکڑ لے اور بنی اسرائیل کی طرح ذکیل وخوار نہ کرے آج کل بیت المقد تل اور ہلا وحربیہ اور ہندوستان میں جو مسلمان کفار کے ہاتھ سے ذکیل وخوار ہور ہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر کھلم کھلا احکام شریعت کی خلاف ورزی پر اتر آتے ہیں اللہ ما حفظ نامین ذلک آمین۔

اور کتاب میں بطور نفیحت یہ بھی لکھا ہے کہ اگرتم پہلے واقعہ سے سبق کے کرآئندہ نیکی کرو گئے واپنے ہی نفع کیلئے نیکی کرو گے اس بھلائی کا فائدہ تنہیں ہی پہنچے گا اور اگر برائی کرو گے تواس کا وبال بھی تمہاری جانوں کیلئے ہوگا مطلب یہ ہے کہ ہمارانہ کوئی نفع ہے اور نہ کوئی ضرر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ آ گے اس کا بیان ہے کہ جوخداسے ب**اغی** اور طاغی ہوئے اللہ نے ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کردیا اور پھر اس ظالم نے ان کوخوب ذلیل وخوار کیا جزاء ﴿جَزَاء وِّفَاقًا﴾ ﴿وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّامٍ لِلْمُعَيِينِي﴾ لِيُحرجب دوسرے دعدہ كا دقت آئے گا ليمن جبتم دوبارہ فتنہ بر پا كرو گے اور ﴾ تُشریعت عیسویه کا خلاف کرو گے اور تپہلی مرتبہ کی سزا بھلا کرسرکشی کرو گے اور اس طرح دوسری بارسز ا کی میعاد آ جائے گی **تو** حسب سابق پھردوبارہ ہم تم پراپنے ظالم بندول کومسلط کریں گے۔ تا کہوہ تم کو ، ر مارکر تمہارے منہ بگاڑیں اور تا کہ دوبارہ مبجد بیت المقدی میں تھس آئیں۔جیبا پہلی دفعہ تھس آئے تھے اور تا کہ جس چیزیران کا قابو چلے اس کوتبس نہس اور نیست و نابود کردیں بورانیست و نابود کرنا بعنی تہس نہس کرنے میں کسرنہ چھوڑیں۔ پہلی باربنی اسرائیل نے شریعت موسویہ کی مخالف**ت** کی الله کریم نے ان پر بخت نصر کومسلط کردیا جس نے مسجد اقصلی کوخراب کیا اور توریت کوجلایا اور ہزاروں بنی اسرائیل کو**تل کیا** اور ہزاروں کولونڈی اورغلام بنایا ہے پہلی مختی اورسز اٹھی ہاللہ کا پہلا دعدہ تھا جو پوراہوا دوسری بار بنی اسرائیل نے شریعت کیں الله تعالیٰ نے ان کواس کی سزاوی که طبیطوس رومی کے تعزا کیا جس نے بنی اسرائیل کو تباہ ادر بربا دکیا اور مسجد اقصیٰ کوخراب اور ویران کیا۔ بیدوسری بارسز ااور دوسری سختی تھی جس حسب وعدہ ان کو پینجی۔ بیالٹد کا دوسراوعدہ تھاجو پورا ہوااور حق تع لیٰ نے اس کتاب میں ریمجی لکھودیا تھا کہاہے بنی اسرائیل اللہ تعالی ان دوعقو بتوں اور ان دو سختیوں کے بعد بار دیگرتم پررحم کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ اس دوسری عقوبت نہ کرنا بلکہ شریعت محمد میہ کا اتباع کرنا امید ہے کہ عنقریب تمہارا پر وردگارتم پر رحم کرے یعنی اس کتاب میں ریھی بتلا دیا تھا کہ اگر اس دوسری سختی اور دوسری مصیبت کے بعد بزیانہ اسلام اپنی شرارتوں سے توبہ کرلوتو امید \_\_\_ ہے کہ اللہ تم پر رحم فر مادے اور پھر تمہیں عزت اور نعمت دے اور ذلت اور مصیبت سے تم کومحفوظ رکھے عیسیٰ کے معنی امید کے ہیں اور امید سے وعدہ مراد ہے اور اگرتم پھر تیسری بار شرارت کی طرف <del>لوٹے تو ہم پھر</del> تیسری بار حتی اور سزا کی طرف لوٹیں تے مطلب یہ ہے کہ گزشتہ دوعقو بتول کے بعد اگر تیسری بار پھرتم نے سراٹھا یا تو ہم پھر تیسری باروہی کام کریں تے جو

ہم اس ہے پہلے دومر تبہ کر چکے ہیں۔

چنانچہ بن اسرائیل نے تیسری بارحضور پرنور مالی کے وقت میں پھرشرارتیں کیں آپ مالی کم کندیب کی اور آپ مُلافِظُمْ کے خلاف سازشیں کیں اور حسب سابق کفر اور غرور کی طرف عود کیا اور آمنحضرت مُلافِظُم کی جواور صفت صفت توریت اورانجیل میں مذکورتھی اس کو چھپا یا اورآپ ٹاٹیٹا کے تل کے دریے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھرتیسری باران کی عقوبت کی طرف عود فرما یا جس کی سزامیں وہ قبل اور جلا وطنی کے عقوبت میں مبتلا ہوئے بنوقر یظہ کوحضور پرنور مظافی ام کیا اور بنونسیر کوجلا وطن کیااور باقیوں پر جزیدلگایا اس طرح الله کابی تیسرا دعدہ بھی پورا ہوا بیسز اتوان کو دنیا میں ملی اور ہم نے دوزخ کو کا فروں کے کیے دائمی جیل خانہ بنایا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نکلنے برقا در نہ ہوں گے۔

709

حق جل شانہ نے ان آیات میں درواقعوں کی طرف اشار وفر مایا جن کالقین بہت مشکل ہے کتب تواریخ میں بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کے بہت سے واقعات مذکور ہیں اس لیے تعین مشکل ہے ہم نے اپنی اس تفسیر میں امام رازی قدس الله سره کی پیروی کی اور جوقول ان کے نز دیک مختار تھا اس کو اختیار کیا کہ پہلے دعدہ میں ﴿عِبَادًا لَّنَآ أُولِيْ بَأْمِيس شبینی﴾ سے بخت نصرا دراس کالشکر مراد ہے اور اس کوشیخ الاسلام ابوسعود بھینڈنے اور علامہ آلوی میں فیڈ نے اختیار کیا ہے بہرحال مقصودیہ ہے کہ مال و دولت اور حکومت وسلطنت اللہ تعالی کی نعت ہے لیکن لوگ جب اللہ کی نعمت کواس کی معصیت کا ذریعہ بنالیں اور کھلم کھلا اس کی نافر ، نی اور سرکشی اور ستم رانی پراتر آئیں تو الند تعالی تبھی انقام بھی لے لیتے ہیں ادر ظلم وستم کی یاداش میں ظالموں پر طالموں ہی کومسلط کردیتے ہیں ظلم کی سز اظلم ہے فالم کو ظالم کے ہاتھ سے پٹواتے ہیں ﴿ كَذٰ لِكَ نُو آئِي بَعْضَ الظّلِيدِينَ بَعْضًا يَمَا كَانُوْا يَكُسِبُونَ ﴾.

إِنَّ هٰنَا الْقُرُانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقُومُ وَيُبَيِّيمُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّٰلِحٰتِ یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدی ہے ادر خوشخری سناتا ہے ایمان والوں کو جو عمس کرتے ہیں اچھے کہ ان کے لیے ہے یے قرآن بتاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ان کو جو یقین لائے اور کیں نیکیال کہ ان کو ب اَنَّ لَهُمْ آجُرًا كَبِيْرًا ۚ وَّانَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ آعْتَدُمَا لَهُمْ عَذَابًا الِيُمَّاقُ عُ <mark>ٹواب بڑا فیل</mark> اور یہ کہ جو نہیں مانے آفرت کو ال کے سے تیار کیا ہے ہم نے مذاب دردنک **ٹواب بڑا۔** اور یہ کہ جو نہیں مانتے پچھلا دان، ان کے لئے رکھی ہم نے دکھ ک مار۔ فیل یعنی یوں تو " تورات" بھی بنی اسرائیل کوراہ بتانے والی تھی جیما کہ پہلے فرمایا" ہندی لِبننے پایستر ایٹیل "لیکن پیتر آن ساری دنیا کوسب ہے زیاد واچھی · ميدى اورمنبوط راه بتاتا بيت يتمام قريم راين "القوم" كي تحت من مندرج موكى ين الهذا الركاسياني اورنجات عاجة موتو غاتم الانبيامي الدعلية وسلم ك پیروی میں اس سیرهی سوک پر چلو۔ جولوگ قلب وجوارح یعنی ایمان وعمل صالح سے اس صاف دکشاد ، راه پرچلیس کے قرآن ان کو دنیا میں حیات طیب کی در آ **خرت میں** جنت کی عظیم الثان بشارت سناتا ہے۔ باقی جنہیں انجام کا کچھ خیال نہیں ۔اعدہاد صند دنیا کی لذات وشہوات میں عرق میں ۔ آخرت کی اصلاً فکرنہیں، ر کھتے ان کا اعجام الحلے جملہ میں بیان کیا حماہے۔

عَالِيَكَاكُ: ﴿ إِنَّ هُنَا الْقُرُ أَنَ يَهُدِئُ لِلَّتِي هِي . الى .. لَهُمُ عَنَا إِلَا لَيْمًا ﴾

ربط: .....گرشتہ آیت میں حضرت موٹی قایش کی کتاب ہدایت کاذکر تھااوراس برعمل ندکرنے کی وجہ سے ان پرد نی اورد نیوی مصیبتیں آئیس ابس آیت میں جو آن مجید کاذکر فرماتے ہیں جو آن محصوت خالیج کی نبوت کی دلیل ہے لوگول کو چاہئے کہ اس کی حفاظت سے ڈریں کہ بنی اسرائیل کی طرح ان پر صیبتیں نازل نہوں اور قر آن مجید توریت سے بڑھ کر کتاب ہدایت عامہ ہے اس لیے کہ توریت کی ہدایت، ہدایت خاصر تھی اور قر آن کی ہدایت، ہدایت عامہ ہم تمام عالم کے لئے قیامت کے لئے ہدایت ہے۔ لہٰذااس کی مخالفت سے ڈرنا چاہئے اور قر آن کر پم میں جا بجا توریت اور قر آن کا اور حضرت موٹی فلیل اور حضرت کے لئے نازل ہوئی اور قر آن کر ساتھ ساتھ آیا ہے موٹی فلیل کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی اور قر آن کر بم اول بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی اور قر آن کر بم اول بنی اسرائیل اور تمام عالم کی ہدایت کے لئے نازل ہوا اور اس آیت میں اشارہ اس طرف فر مایا کہ بیقر آن توریت سے کہیں بلنداور برتر ہے اس لیے کہ اس آیت میں قر آن کے دووصف ذکر فرمائے۔

(۱) اول یہ کہ لوگوں کوا سے راہ دراست کی ہدایت کرتا ہے کہ جوتمام راستوں میں سب سے زیادہ سیدھا ہے اور الل خلالت کو ڈراتا خدا تک پہنچنے کا سب سے زیادہ قریب راستہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اہل ہدایت کو بشارت دیتا ہے اور اہل خلالت کو ڈراتا ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہئے کہ اس بر عمل کریں اور بنی اسرائیل سے عبرت بکڑیں کہ جولوگ اس کتاب ہدایت پر عمل نہ کریں گے وہ بنی اسرائیل کی طرح ذلیل وخوار بھول گے شخفیق بیقر آن اس طریقہ کی ہدایت کرتا ہے جوسب سے زیاوہ شمیک اور درست ہم مراد ہے اور تمام دینی اور دنیاوی امور میں تمہاری راہنمائی کرتا ہے انسان کی سعادت اور خوست کی کوئی بات ایسی نہیں جھوڑی کہ جو قر آن نے نہ بتلادی ہوا ب اس سے بڑھ کر اور کون ساطریقہ درست ہوگا اور خوش خبری سناتا ہے مومنوں کو جو اس پرائیان لائے اور دل سے اس کو مانے ہیں اور اس راہی راہ پر چلتے ہیں یعنی اعمال صالح کرتے ہیں ان کے لیے ترت میں بڑا اجر ہے۔

اور بشارت ویتا ہے بدبختوں کو لیعنی ان لولوں کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے لیے دوزخ کا در دناک عذاب تیار کررکھا ہے بیاہل ایمان کے لیے دوسری خوشخری ہے کہان کے دشمنوں کو عذاب ہوگا اس لیے کہ دشمنوں کی مصیبت سے مسرت ہوتی ہے

وَیَلُ عُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَة بِالْخَیْرِ وَکَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولُا الْ فَسَانُ عَجُولُا الْور اور مائک ہے آدی بران بیے مائک ہے بعلانی اور ہے انمان بلد باز فل اور مائل ہے آدی بران، بیے مائل ہے بعلانی۔ اور ہے انمان عادل۔ فل یعنی قرآن و لوگوں تو ہے بڑی جملائی کی طرف بلا تا، ایر کبیر کی بطاق دیدی کے مہلک قائے ہے آگا، کرتا ہے لیکن صفرت انمان کا مال یہ =

للبجن ألتزيق

## انسان كى جلد بازى اورناعا قبت انديشي

عَالَيْكَاكَ: ﴿ وَيَدُعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّيِّرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ \* وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾

ربط: .... اس آیت میں سے بات بیان فرماتے ہیں کہ انسان جلد باز اور ناعا قبت اندیش ہے کہ غصہ میں آکر ابنی برائی کی دعا

مانگنے گلتا ہے اپنے نفع ونقصان کوخوب نہیں مجھتا۔ اس لیے ہماری نازل کردہ کتاب سے روگر دانی کرتا ہے اور ہمارے احکام کی

پروی سے انحراف کرتا ہے انسان جلد بازہے عاجلہ (دنیا) پر فریفتہ ہے اور آخرت کی پروانہیں کرتا انسان کو چاہئے کہ راہ

متقیم کی ہدایت کی دعا مائے اور تو فیق خداوندی کی درخواست کرے چنانچے فرماتے ہیں۔

اورانسان بے صبری کی وجہ سے اپنی ذات پریا اولاد پر دعاء بد کر بیشتا ہے جیسا کہ وہ دعائے خیر کرتا ہے اور بھلائی طلب کرتا ہے اور انسان طبعی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے انجام کونبیں سوجتا ممکن ہے کہ وہ وہ دقت ہوجب اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فر مالیتا ہے اور بید دعا اس کے حق میں بہتر نہ ہوانسان کی ہر دعا قبول نہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انسان جلد باز ہے انجام کی خبر نہیں ۔ انسان کو چاہئے کہ ہدایت اور توفیق کی دعا کوسب سے مقدم جانے وہ انسان بڑانا دان ہے کہ جو اللہ سے دعا ما نگتا تھا او ائتنا بعذا بدداب یہ دعا ما نگتا تھا او ائتنا بعذا بدا المیم اگر عقل ہوتی تو ہدایت کی دعا ما نگتا "اے اللہ اگر عقل ہوتی تو ہدایت دے اور اس کے قبول کرنے کی توفیق دے "۔

المیم اگر عقل ہوتی تو ہدایت کی دعا ما نگتا "اے اللہ اگر یوت ہے تو مجھ کو ہدایت دے اور اس کے قبول کرنے کی توفیق دے "۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ البَعَيْنِ فَمَحَوْنَا آلِيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آلِيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِلَّابُعَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَضُلًّا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعُلَّمُوا عَلَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ

ب مرق یہ میں ہور رہا ہے ہوں ہور و مصل معلم میں اس کا جھوٹا بڑا ہونا، بھردات میں جاند کی آ ہے آ ہے کہنے بڑھنے والی شنڈی اور دھمی جاند نی، ہا دلن میں آ قاب فالمتلب کی تیزاور کرم دوشنی میدسب منداو عمقد وس کی قدرت کا ملا کے نمو نے اس جن میں سے ہرایک کامتفل نظام علیمہ، ہے جس کے ماقہ = ا

## تَفۡصِيۡلُا®

### كھول كرفيل

#### کھول کر۔

### ذكرنعمائے دنیویہ

وَالْخِنَاكِ: ﴿وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَيْتَلُنِ ... الى فَصَّلُنْهُ تَفْصِيلًا ﴾

ر بیط: .....گزشتہ آیات میں انسان پر اخروی نعمتوں کا ذکرتھا کہ ان کی ہدایت کے لئے کتب الہیدکونازل کی اور انہیاء کومبعوث کیا اب ان آیات میں و نیوی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں رات اور دن کا پیدا کرنا انسان کے لیے آسائش کا باعث ہے ہرا یک سے جدا جدا فوا کد حاصل ہوتے ہیں اور شم سے بیفوا کہ خدا تعالیٰ کی نعتیں بھی ہیں اور اس کی قدرت کے کرشے بھی ہیں اور اس کی قدرت کے کرشے بھی ہیں اور اس کی الوہیت اور وحدا نیت کے دلائل بھی ہیں اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ انسان کا بھی ہدایت کی طرف اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ طرف نعقل ہونا ایسا ہے جیسا کہ یہ عالم بھی نور کی طرف نعقل ہوتا ہے اور بھی ظلمت کی طرف اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ انسان جلد بازی نہ کرے لیل و نہار سے عبرت پکڑے زمانہ ایک حال پرنہیں رہتا بھی راحت ہے اور بھی مصیبت چنانچہ فرماتے ہیں۔

### اورہم نے روات کو اور دن کو اپنی قدرت کی دونشانیاں بنایا یہ دونوں اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں کہ دونوں ایک

= پینکڑوں فرائداور مصالح وابتہ ہیں۔اور سبکا مجموعی نظام، لگ ہے جوشروع سے اب تک نہایت مضبوط محکم قوانین کے ماتحت پل رہا ہے۔ فکل رات کا نمونہ تاریک اور مٹاہوا ہے، چاند کی روشن مورج کے اعتبارے دھیمی اور دصند لی ہوتی ہے بلکہ خود جرم قمر بھی دیجھے والے کو داغ دار نظر آتا ہے۔ وسل یعنی دن کے وقت مورج کی روشنی میں ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے لوگ تازہ دم ہو کرروزی کی تلاش میں نکلتے اور مختلف قسم کے کار دہار میں مشغول ہوجاتے میں رالغرض شب میں جن چیزوں پر تاریک کی چاور پڑی ہوئی تھی سورج کی شعر میں سب کو بے تجاب کر دیتی میں راور جو ہوگ خواب گرال سے مدہوش تھے آنگھیں کھول کرادھرادھر گشت لگانے لگتے ہیں۔

وسے بیٹی لیل ونبار کی آمدو دورو کرس وقر کے طوع وغروب سے مہینوں اور ماوں کی گئی اور بہت طرح کے بچوٹے بڑے حماب متعلق ہیں۔

ول تی بجولوک گھرانے اور جلدی مجانے سے کچھ فائدہ آئیں رضا کے بہال ہر چیز کا فیر ہو یا شرایک وقت اور انداز مقررے بیسے رات اور دن کی کی جلد بازی اور شاب کاری سے رات کہ آئیں ہو جاتی یا دن پڑھائیں جاتا ہے بہال ہر چیز کا فیر ہو یا شرایک وقت اور انداز مقررے بعد شرکا آبا بھی ایر کی بچھو جیسے بازی اور شاب کاری سے رات کہ آئیں ہو جاتی یا دار اور سے مات اور دن کے بچھو دن اور دن کے بچھو رات برار گی بھی آئی ہے۔ دنیا کے تعلق میں ہو جاتی ہو ہو گئی ہیں آئی ہو میں مقررے میں آدمی کو فیر وشرکے نائج بالکل صاف دکھائی نہیں اسکان میں آدمی کو فیر وشرکے نائج بالکل صاف دکھائی نہیں دسیتے ۔ پیکٹ می تعالی نے انبیا ، ومرسین کو بھیجا کہ رات کی اندھیری میں مخلوق کو مجھو راستہ بلا کیں اور ان کی آئیکوں کے راستہ اپنیا ور بیا گئی درج میں کئی فرد پشرکو ان کی آئیکوں کے سال کی درج کے موافی نہیں اعمال کے دری اعمال جو دنیا کی دھند کی تائج کی کار بی کئی میں ہوتے ہو گئی گئی ہیں ہیں اندھیں کے دری اعمال جو دنیا کی دھند کی تاریک میں ماف نظر ندآ تے تھے قیامت کی مجھ ہوتے ہی ایک کھی کتا ہو گئی میں ہو سے میں آئی گئی میں میا سے آئی گئی ہو سے کھی کتا ہو گئی گئی گئی میں سامن نظر ندآ تے تھے قیامت کی مجھ ہوتے ہی ایک گئی کتا ہو کئی گئی ہیں سامن نظر ندآ تے تھے قیامت کی مجھ ہوتے ہی ایک گئی کتا ہی گئی میں سامن نظر ندآ تے تھے قیامت کی مجھ ہوتے ہی ایک گئی کتا ہی گئی ہی سامن نظر ندآ تے تھے قیامت کی مجھ ہوتے ہی ایک گئی کتا ہی کئی ہی ہوتے ہوئی گئی ہیں در سامن کی میں ہوتے ہی ایک گئی کتا ہی گئی ہی سامن کی می ہوتے ہی ایک گئی کتا ہی گئی ہی سامن کو کھی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی گئی گئی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی

روسرے کی صند ہیں اور ہرائیک دوسرے کے بیچے لگا چلا آر ہا ہے آخر یہ چکر سنے چلا یا اور دین و دنیا کی صلحیں ان دونوں سے وابستہ ہیں۔اول تولیل ونہار کا بنان ہی خدا کی قدرت کی نشانی ہے پھر قدرت کی دوسری نشانی ہے ہم نے رات کی نشانی کو یعنی چاند کو مدھم اور دھند لا بنا یا اور دن کی روشن تعنی سورج کو ہم نے درخشاں اور روشن بنایا چاند رات کی نشانی ہے اور سورج دن کی ہے۔ اگر چاند اور سورج نہ ہوتے تو دن رات یکساں ہوتے اور ایک دوسرے کی شاخت نہ ہوسکتی۔

اور بعض علا ہ قسر سے کہتے ہیں کہ آیة اللیل ور آیة النهارے چانداور سورج مراؤییں بلکہ خودرات اور دن مراد ہورا آیة اللیل اور آیت ہیں ہور کی جرم نے اپنی قدرت کے دوئری نشانی یعنی ون ایک نیخ رات می ہوئی ہے تین اندھیری اور بنور ہے جس میں کوئی چیز نظر نہیں آئی اور قدرت کی دوئری تلاق میں اپنی ہوردگاری نقل اور اختلاف میں اپنی پروردگاری نقل اور کی تلاق کو و تاکیتم دن رات کی آمدورفت اور اختلاف الوان اور اختلاف مقدار اور اختلاف مبداً و مشہدا سے برسوں کا شار اورد گر اگر دن رات نہ ہوتے تو اوقات کا حساب نائمان ہوجا تا نہ ساعات نہ دن نہ مہینے نہ سال اور لوگوں کے تمام کام درہم برہم ہوجائے بدونوں یعنی لیل ونہار اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں خود بخودمو جوزئیں ہوگئا ان وونوں کا لوگوں کے تمام کام درہم برہم ہوجائے بدونوں لیعنی لیل ونہار اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں خود بخودمو جوزئیں ہوگئا ان وونوں کا ان کی آمدورفت اور خاص کیفیت اور خاص مقدر اراور خاص مقدر اراور خاص کیفیت کے ساتھ موجود ہونا ایک خاص طریقے پر کے بعدد گرے ان کی آمدورفت اس امر کی دلیل ہے کہ یہ کی عزیز حکیم کی تقدیر اور صافع علیم کی صنعت اور کار گری ہے لیل ونہار کی سے معلوم ہوا کہ کی ایسے تا در نہار مربی کی کار گری ہے جو ہماری نظروں سے نوشیرہ ہا اور خود چانداور سورج بھی خدائے قدیر کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور ہر کینے کی کار گری ہے جو ہماری نظروں سے اور بندوں پر جمت ہوری کردی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر میں پینے فرماتے ہیں" یعنی گھبرانے سے فائدہ نہیں ہر چیز کا وقت اوراندازہ مقرر ہے جیے رات اور دن کسی کے گھبرانے سے اور و عاسے رات کم نہیں ہوجاتی اپنے وقت پر آپ صبح ہوتی ہے اور دونوں نمونے اس کی قدرت کے ہیں"انتھی کلامه

رات دن گردش میں ہیں ہفت آساں ہور ہے گا بچھنہ بچھ گھبرائیں کیا

حکایت: .....عطاء بن سائب مُنطقت دوایت ہے کہ شام کا ایک قاضی (یاوالی) فاروق اعظم بڑاللٹ کی خدمت میں آیا اور کہا اے امیر المؤمنین میں نے ایک ہولناک خواب ویکھا ہے وہ یہ کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ شمس وقمرایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور نصف مجوم ایک طرف ہیں اور نصف مجوم دوسری طرف ہیں۔

فاروق اعظم خاتش نے بوجھا کہ اس لا اکی میں تم س کے ساتھ تھے۔

میں قرکے ساتھ تھا۔

 نہیں کرسکتے تم نے آیت مبصرہ (سمس) کوچھوڑ کرآیت ممحوہ (چاند) کاس تھ دیا (ازالۃ الحفاء) ان کانام عابس بن سعدتھا جو حضرت عمر بڑا ٹھڑنے ان کواس لیے معزول کیا کہ انہوں نے آیت مبصرہ (سمس) کے ہوتے ہوئے آیت مبصرہ (سمس) کے ہوتے ہوئے آیت مجموہ (چاند) کا کیوں سرتھ دیا حضرت عمر بڑا ٹھڑنا کی شہادت کے عرصہ دراز کے بعد جنگ صفین کا داتھ مبین کا واقعہ پیش آیا تو عابس بن سعد جنگ صفین میں حضرت معادیہ بڑا ٹھڑنا کے ساتھ ستھے اور اس لڑائی میں مارے گئے۔ (روض الدنف: ارم ۱۷)

وَكُلَّ اِنْسَانِ ٱلْزَمْنَهُ ظَهِرَةُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُغَرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ كِتْبًا يَّلْقُبهُ اور جوآ دمی ہے نگا دی ہے ہم نے اس کی بری قسمت اس کی گردن سے اور نکال دکھائیں گے، س کو قیامت کے دن ایک محاب کہ دیکھے گاا**س کو** اور جوآ دمی ہے، لگا دی ہے ہم نے اس کی بری قسمت اس کی گردن ہے۔اور نکال دکھادیں گے اس کو قیامت کے دن لکھا کہ یاوے گا اس کو مُّنْشُوْرًا ﴿ اِقْرَأَ كِتْبَكَ ﴿ كَفِي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿ مَنِ اهْتَلَى فَإِنَّمَا تھلی ہوئی فیل پڑھ لے نتاب اپنی تو ہی بس ہے آج کے دن بپنا حماب مینے والا فیل جو کولی راہ پر آیا تو آیا کھلا۔ پڑھ لے لکھ اپنا۔ تو ہی بس ہے آج کے دن اپنا حسب لینے والا۔ جو کوئی راہ پر آیا تو آیا يَهُتَدِي لِنَفْسِه \* وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أَخُرى ﴿ وَمَا اسے بی مجلے کو اور جو کوئی بھا رہا تو بھا رہا اسے بی برے کو اور کی پر نہیں پڑتا بوجھ دوسرے کا فیل اور ہم اینے ہی واسطے۔ اور جو کوئی برکا رہا، بہکا رہا اینے ہی برے کو۔ ادر کی پر نہیں پڑتا ہوجھ دوسرے کا۔ اور ہم كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَا آرَدُنَا آنُ نُهْلِكَ قَرْيَةً آمَرُنَا مُتْرَفِيْهَا نہیں ڈالتے بلا جب تک نجیجیں کوئی رمول فی اور جب مم نے جایا کہ فارت کریں کمی بتی کو حکم بھیج دیا اس کے عیش کرنے والوں کو بلانہیں ڈالتے جب تک نہ بھجیں کوئی رسول۔ اور جب بم نے چاہا کہ کھیا دیں کوئی بستی، تھم بھیجا اس کے عیش کرنے والوں کو ول یعنی څوئی شمت اورزشتی اعمال اس کے نظے کا ہارہے۔بری قسمت کے ساتھ برے عمل میں کہ چھوٹ نہیں سکتے ۔ د ہ بی نظر آئیں قیامت میں ۔ ولل يعنى نامه اعمال اس كے ہاتھ ميں دے ديا جائے گا كونو ديڑھ كرفيسله كرتے، جوكام عمر بھر ميں كيے تھے كوئى رہ تو نہيں يازياد وتو نہيں لھا گيا۔ برآ دى اس ت وقت یقین کرے گاکہ ذرہ ذروعمل بلاکم وکاست اس میں موجو دہے۔ دنیا میں جو کتاب جیجی (قرآن کریم)اور چائد سومین وغیرہ ہے جو صاب و کتاب کاذ کر فرمایا 🕝 جواسی پہلے حماب د کتاب پر بطور نتیجہ مرتب ہو تاہے یہ

فت یعنی بیدی راہ خدانے سب کو بتلاد کی اب جو کوئی اس پر چلے یانہ چلی اپنا بھوا پر اخود سوچ لے یکونکہ اپنے طریق عمل کا نفعی نقصان ای کو جہنچے گا۔ ایک کے محتاجوں کی مختری دوسرے کے سرپر نہیں کمی جائے گی۔

فعلی یعنی بلاشہ برے ممل آفت لاتے ہیں، پرقی تعالی بغیر مجھائے ہیں پکوتاای واسے رسول بھبتی ہے کہ لوگوں کو بے خبراور غافل مدر ہے دیں یہ نیک دید ہے پوری طرح آگا، کر دیل یہ باتوں کو آدمی محض عقل وفطرت کی راہنمائی سے مجھ سکتا ہے (مثلّ وجو دباری یا تو حید)ان کی مزید تشریح وقو خیق پیغمبروں کی زبائی کردی جائے اور جن چیزوں کے ادراک میں محض عقل کافی منہوا تھیں وقی والہام کی روشی میں پیش کیا جائے ۔ اس لیے ابتدائے آفرین سے حق تعالیٰ نے وقی ورمالت کا سملہ جاری کھا تا آ نکدا نبیا مطلبم السلام کے انوارو فیوض نے دنیا میں ایسی فضا پیدا کردی کوئی معذب قرم دنیا یا آفرت میں جہل و بے خبری کا عذر پیش کر کے مذاب البی سے رستاری حاصل ایس کر سے ۔

فَفَسَقُوْا فِيُهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَلَمَّرُلْهَا تَلُمِيْرًا ® وَكُمْ اَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنُ بھر انہوں نے نافر مانی کی اس میں تب ثابت ہوگئ ان پر بات بھر اکھاڑ مارا ہم نے ان کو اٹھا کر فیل اور بہتِ غارت کر دیے ہم نے قران بھر انہوں نے بے حکمی کی اس میں، تب ثابت ہوئی ان پر بات، تب اکھاڑ مارا ان کو اٹھا کر۔ اور کتنی کھیادیں ہم نے سنگتیں بَعْدِ نُوْجٍ \* وَ كَفِي بِرَبِّكَ بِنُنُوبِ عِبَادِم خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۞ مَنْ كَانَ يُرِيْلُ الْعَاجِلَةَ نوح کے بیچھے فی اور کانی ہے تیرا رب اپنے بندول کے گناہ جاننے والہ دیکھنے والا فی جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر نوح سے بیچھے، اور بس ہے تیرا رب اپنے بندول کے گناہ جانتا دیکھتا۔ جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر، عَجَّلُنَا لَهُ فِيُهَا مَا نَشَآءُ لِمَنَ ثُرِينُهُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهْ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلُمُهَا مَنُمُوْمًا جلد دے دیں ہم اس کو اس میں مبتنا چاہیں جس کو چاہیں بھر ٹھہرایا ہے ہم نے اس کے داسطے دوزخ داخل ہوگا اس میں اپنی برائی من کر شآب د بے چکیس ہم اس کوای میں جنتا چاہیں،جس کو چاہیں، پھرتفہری ہے ہم نے اس کے داسطے دوزخ، پیٹھے گا (پہنچے گا)اس میں براس کر، صِّلُحُوْرًا ﴿ وَمَنُ آرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُولَبِكَ كَانَ سَعْيُهُمُ دھ کیلا جا کر نہیں اور جس نے چاہا بچھلا گھر اور دوڑ کی اس کے واسطے جو اس کی دوڑ ہے اور وہ یقین پر ہے سو ایسوں کی دوڑ و مکیلا جا کر۔ اور جس نے چاہا پچھلا گھر، اور دوڑ کی اس کے واسطے، جوکوئی اس کی دوڑ ہے ادر وہ تقین پر ہے، سو ایسول کی دوڑ مَّشُكُوْرًا ۞ كُلًّا نَّمِدُّ هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ فَعُظُورًا ۞ ملے نے ہے فی ہرایک کو ہم پہنچائے جاتے ہیں ان کو تیرے رب کی بخش میں سے اور تیرے رب کی بخش کمی نے نہیں روک ن فی نگ گی ہے۔ ہرایک کوہم پہنچ ئے جاتے ہیں ،ان کو اور ان کو، تیرے رب کی بخشش میں ہے۔ اور تیرے رب کی بخشش کسی نے بیری ( متنبیه )مفسرین نے بیبال " اصحاب فترت " اوراطفال صغار کی تعذیب پر بحث شروع کر دی ہے بیم تطویل کے خوف ہے درج نہیں کر سکتے ۔ ف یعنی جب بداعمالیوں کی بدولت کسی بستی کو تباه کرنا ہوتا ہے تو بول ہی دفعۃ پڑ کر در کے نہیں کردیتے ، جکہا تی مجت کے بعد سزادی جاتی ہے۔اول پیغمبریا اس کے نائین کی زبانی خدائی احکام ان کو بہنچائے جاتے ہیں خصوصاً وہاں کے امراءادر بارموخ لوگوں کو جن کے ماننے رمانے کااڑ جمہور پر پڑتا ہے، آ گاد کیا جا تاہے۔جب یہ بڑی ناک والے مجھ بو جھ کر خدائی پیغام کورد کرد سیتے اور کھلے بندوں نافر مانیاں کر کے تمام بستی کی فضا کومسموم دمکدر بناد ہیتے ہیں. اس وقت و وبستى اسين كو اعلانيه مجرم ثابت كرك عذاب اللي كى تتى جو جاتى ب وانعُوذُ بالله مِن مُرُورِ أنفُسنا ﴾

(تنبيه) وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ أَنَّا لَاَمُرُفِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى "أَمَرُنَامُتُرَفِيْهَا" أَمْرُ تَكُونِينَ قَدْرِي بِالْفِسُقِ وَقَوْلُهِ بَعَالَى "إِنَّاللَّهُ لاَ مُو الذَّهِ مِنَا " مِنَامِدُهُ وَلِدُو الذَّهُ مِن مَنْ مَنْ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ م

يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ"مَعْنَا وُنَفْي الْأَمْرِ التَّشْرِيْعِيِّ فَلْأَمْنَا فَاتَّهِ فَافْهَمْ

فی آ دم دفوح کے درمیانی زماندیں سب آ دمی اسلام پردہے رچر شرک و بت پرتی شروع ہوئی نوح علیدالسلام ان کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے بسکووں برس مجمعایا، خدمانے، آخرسب الاک محقے محقے راس کے بعد بہت می قویس (عاد وثمود دغیرہ) تباہ ہوئیں رعاصل پرکہ قوموں کے ہلاک محیے جانے کا سلا بعثت نوح کے بعد سے شروع ہوا۔

نسل یعنی می تو بیقسورتیس پکوتانه غیرمناسب سزادیتا ہے۔بلکہ ہرایک کے تنا ہوں کو دیکھ کراوراس کے ادضاع واطوار کو پوری طرح جان کرموزوں ومناسہ برتا ؤ کرتا ہے۔

فی یعنی مردری آس کر برماش دنیا کوفراللاک کردیا جائے آس مان اوگول می سے جومرف متاع دنیا کے لیے سر گردال بی جس کو جا ہی اورجی قدر

## اُنْظُرُ كَیْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضِ ﴿ وَلَلْا خِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجْتٍ وَّا كُبَرُ تَفْضِیُلُا ۞ دیکه کیما برها دیا بم نے ایک کو ایک سے اور چھلے گھر یس تو اور بڑے درجے میں اور بڑی نسیت فل

رکھ! کیوں کر بڑھایا ہم نے ایک کو ایک ہے، اور بچھے گھر میں تو اور بڑے درجے ہیں اور بڑی بڑائی۔ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللّٰهِ اِللَّهَا اُخَرَ فَتَقَعُنَ مَنْهُوْمًا هُخُذُولًا ﴿

> مت تخبر الله کے ماتھ دوسرا ما کم پھر بیٹھ دے گا تو الزام کھا کر بیکس ہو کرف<mark>ل</mark> نیٹ ہر االلہ کے ماتھ دوسرا ما کم ، پھر بیٹھ دے گا تو اولا ہذیا کر ، بیکس ہوکر۔

### بيان سعادت وشقاوت وہدايت وضلالت وطالبين دنيا وطالبين آخرت

قَالَ الْمَاكَ: ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَهُ ظَيِرَهُ فِي عُنُقِهِ الى فَتَقْعُدَ مَنْمُومًا مُّخُنُولًا ﴾

ر بط نسسگزشتہ آیت میں یہ بتلایا کہ لیل ونہاراس کی قدرت کا کرشمہ ہیں اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ ای طرح سمجھلو کہ سعادت وشقاوت اور ہدایت وضلالت سب اس کی قدرت کے کرشے ہیں جس طرح ظاہری نوراورظلمت اس کے اختیار میں ہے اس طرح باطنی نوراورظلمت بھی اس کے اختیار میں ہے اور سب مقدر ہموچکی ہے جن کا ظہور قیامت کے دن ہوگا پھریہ بتلایا کہ جنہوں نے انبیاء ورسل کا مقابلہ کیا وہ ہلاک اور بربا رہوئے لہذا لوگوں کو چاہئے کہ ان بستیوں کو دیکھ کرجن پر اللہ کا جاتا ہا نے بکھ ۔ مسلو۔ کرموافی دنا کا داران در مرد سے جو اس ان کی مقابلہ کیا دہ ہوئے ہیں۔ اس میں ان انہا ہماری

= چاہیں ابنی حکمت وصلحت کے موافق دنیا کاسامان دے دیتے ہیں تا کہ ان کی جدد جہدا درفائی نیکیوں کا فانی تھیل مل جائے اور اگر آخری سعادت مقدر نہیں ﴾ توشقاوت کا پیمانہ پوری طرح ابریز ہو کرنہایت ذست ورموائی کے ساتھ دوزخ کے ابدی جیل فاند میں دیکے جائیں \_

۔ فی یعنی جس کے دل میں ایمان دیقین موجود ہواورنیک نیتی سے خدا کی خوشنو دی اور تواب اخروی کی خاطر پیغمبر کے بتلائے ہوئے راستہ پڑملی دوڑ دھوپ کرے یاس کی کوسٹسٹ ہرگز ضائع ہونے والی نہیں یے یعینا ہارگاہ احدیت میں حن قبول سے سرفراز ہوکردہے گئ<sub>ے۔</sub>

فلے یعنی تی تعالیٰ اپنی حکمت وصلحت کے موافق بعض طالبین دنیا کو دنیاا درتمام طالبین آخرت کو آخرت عطافر ما تا ہے۔اس کی عطامیں کوئی مدع وسراحم نیس موسکتا۔ یا پیمطلب ہے کہ طالب دنیا ہو یا ہالب آخرت دنیاوی امداد سے دونوں کو حب مصلحت حصہ پہنچتا ہے محض کفر وعصیان کی وجہ سے دنیاوی بخش کے درواز سے بندنہیں کر دیے جاتے۔

ف یعنی دنیادی زندگی میں مال، دولت، عوت ،حکومت، اولاد وغیرہ کے اعتبارے ایک کو دوسرے پرکسی قد رفضیت ہے۔ اس پر قیاس کروکہ آنرے میں تفاوت اعمال واحوال کے لی ظ ہے کس قد رفرق مراتب ہوگا۔ چنانچ نسوس سے ثابت ہے کہ درجات جنت اور درجات جنم ہے صدمتنا وت بیں ۔ صدیث میں آیا ہے کہ جنت کے درجول کے درمیان زمین وآسمان کا تفاوت ہوگا، پنچے والے او پر دالول کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کر افق میں کو تن ستارہ دیکھتے ہیں۔ پہنے بتایا جا چکا ہے کہ جنت کے یہ درجات انہی کومل سکتے ہیں جو آخرت کے لیے اس کے لائق دوڑ دھوپ کریں۔

قل یعنی شرک ایسی ظاہر البطلان چیز ہے جس کے اختیار کرنے پر الئہ تعالی اور اس کے فرشتے، بلکہ دنیا کے ہر عظمند کے زوی کے مذہور مرائی میں مرائی منہ وہ گے۔
چنانچہ آئی ہم اپنی آئکھوں سے دیکھ رہے بی کہ جن مذاہب میں شرک صریح کی تعلیم ہی وہ بھی دانش مندوں کی سوسائٹی میں مگر ماصل کرنے کے لیے اپنی ترمیم واصلاح کرئے آ ہمت آ ہمت تو حید کی طرف قدم اٹھارہ میں۔ ہرایک ماقل میچوں کرنے لگا ہے کہ اشرف انخلو قات انسان کے لیے یہ چیز بخت ذات و رسوائی کی موجب ہے کہ اس سے کہتریائس کی ماج بختو ت کے سامنے سر کبچود ہوجائے میضوماً ان چیز ول کے سامنے وست موال دراز کرے جو فودای کی تراشی ہوئی میں۔ جو آدی مذات ہے ہوئی اللہ میں جو ڈری اور بیکھی کی مالت میں چوڈ دیت کو تا جو گئی ہوگا۔ وہ تا کہ بورا کے سامنے مامنے جمکنا ہے، مداتے ہے بیاز حقیقی نصرت و برکت کا درواز واز واس پر بند کر کے کمزوری اور بیکھی کی مالت میں چوڈ دیتا ہے جانچہوئے میں جب کہ است المالی ہو المتعلق ہوں۔ "

عذاب نازل ہواعبرت بکڑیں۔

بعدازاں بیہ بتلایا کہ دنیا میں دونتم کے لوگ ہیں ایک طالب دنیا اورایک طالب آخرت پھراس تمام صفمون کو وکر تَجْعَلُ مَعَ اللِّهِ اللَّهَ الْحَرِّ فَتَقَعُدُ مَنْهُ مُوْمًا مَّعُنُولًا ﴾. پرخم فرمایا تا که معلوم بوکه ذلت وخواری کاسرچشمه کفرے س نے خدا کے ساتھ کسی کوشریک کھبرایا وہ ذلیل وخوار ہوا چنانچے فرماتے ہیں <u>ادر ہرآ دمی</u> خواہ وہ مومن ہویا کافر اس کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی ہے اور چمٹادی ہے قسمت کا لکھا ہوا ٹلٹانہیں آ دی جہاں آتا ہے وہی قسمت اور تقدیر ساتھ ہوتی ہے۔ " طائر " اصل میں پرندہ کو کہتے ہیں اور محاور ۃ عرب میں طائر کا لفظ بطور استعارہ بخت اور نصیبہ کیلئے استعمال ہوتا ہاورای محاورہ کے مطابق آیت میں قسمت کے معنی مراد ہیں گو یا کرقسمت ایک پرندہ ہے جوآ شیانہ ازل ہے اڑ کر اس پر آ بیشا ہے اور اس کی گردن میں کسی مضبوط تارہے باندھ دیا گیا ہے انسان جب تک پردہ عدم میں رہا بخت اس کا منتظرر ہاپس جب انسان نے اپناسرعدم سے باہر نکالاتو یہ پرند بخت اڑ کراس کی گردن سے جےٹ گیازندگی میں اور قبر میں اس کے گلے میں جمٹا اور لٹکا رہے گا۔حتیٰ کہ جب قبر سے اٹھے گا تو بیطوق اس کی گر دن میں ہوگا دنیا کا طریقہ ہے کہ جس کی گر دن میں جو چیز باندھ دی جاتی ہے وہ اس شخص کے لئے لازم وملز وم بن جاتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ قرض کا طوق میری گردن میں ہے ای طرح سمجھلو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بیے جو چیز مقدر کردی ہے وہ اس کو اڑ کر پہنچے گی عرب کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کام کا نیک وبد انجام معلوم کرنے کے لیے پرند : اڑاتے اگر دائیں جانب ہے ڑتا تو مجھتے کہ خیر ہے اور اگر بائیں جانب ہے اڑتا تو مجھتے شر ہے ای طرح منجھو کہ بندہ کی قسمت بعنی سعادت ادر شقادت اور مبارک اور شوم بمنز لہ ایک پرندہ کے ہے جواس کی گردن میں ڈال دیئے گئے ہیں۔انسان اس سے تعاوز نہیں کرسکتا بظ ہریمی وجہ ہے کہانسان پر دوفر شنے مقرر ہیں ایک دائیں ُجانب جو نكيال لكمة اہے اور ایک بائمیں جانب جو برائيل لکھتا ہے۔ ﴿عَنِ الْمِيَدِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴾ اور قيامت كے دن مومن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور کا فر کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پھر قیامت کے دن ای قسمت کو جو دنیا میں گلے کا ہارتھی ہرانسان کے لئے ایک کتاب بنا کرنکالیں گے تعنی اس گلے کے ہارکونامہ اعمال ک شکل میں ظاہر کریں گے تا کہ انسان ابنی قسمت کواپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ ہرانسان اس کھی ہوئی سکتاب کواپنے ہاتھ میں کھلا ہوااپنے سامنے دیکھے گا یہ کھلی ہوئی کتاب اس کا عمالنامہ ہوگی جس میں اس سے تمام نیک وبداحوال مندرج ہوں گے اور بیاس کی وہی قسمیت ہوگی جوابتداء ولا دت ہے اس کی گرون میں لٹکا دی گئی تھی اور اس سے کہا جائے گا کہ لے اپنے اعمالنامہ کوخود پڑھ لے ہرشخص اپنے اعمال نامہ کوخود پڑھ لے گا خواہ وہ دنیا میں بڑھا لکھا تھا یانہیں تھا اور کہا جائے گا کہ آج اپنا حساب لینے کے لیے توخود آپ ہی کافی ہے توخود و کھے لے کہاس میں کیا لکھا ہے اورخود ہی فیصلہ کر لے کہ توکس جزاء کامستحق ہے اللہ نے تجھ پر جحت یوری کردی آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا تمام عمر کے اعمال اس میں ورج ہیں و کھے لے اور پڑھ لے ﴿ يُعَدَّبُوا الْإِنْسَانُ يَوْمَهِ فِي يَمَا قَدَّمَهِ <u>وَالْحَرِ</u> ﴾ اس ونت ہرایک کواپنے اعمال کاحسن وہتج آنکھوں نے نظرآ جائے گا للہذا جوکوئی راہ ہدایت پرآتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے اور جو مگراہ ہوتا ہے تووہ اپن ہی تباہی اور بربادی پر مگراہ ہوتا ہے لینی جونیک عمل کرے گااس کا فائدہ ای کو مینیج کا جو مناه کا کام کرے گااس کا ضررای کو پہنچے گاکسی کاعمل دوسرے کے لیے نفع اور نقصان کا باعث نہیں اور وجہاس کی

یہ ہے کہ اللّٰد کا قانون سے ہے کہ کوئی گنہگارنفس جو گنا ہوں کے بوجھ سے بوجھل ہووہ دوسر نے گنہگارنفس کا بوجھ نیس اٹھائے گا۔ مغیرہ کا فرول سے کہتا تھا کہتم میری متابعت کرومیں تمہار ہے گنا ہوں کا بوجھ اٹھالوں گا۔

حق تعالی فرماتے ہیں کہ اس دن ہر مخص اپناہی ہو جھا تھائے گا کوئی دوسرے کا ہو جھنہیں اٹھائے گا اور جزاء سزاکے متعلق ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم کسی امت کاعذاب دینے والے نہیں جب تک ہم ان کی ہدایت کیلئے کسی رسول کونہیں بھیج لیتے کہ وہ اس قوم کوسیدھی راہ دکھلا دیے خواہ بلا واسطہ یا ہواسطہ اپنے نائبین کے یعنی علماء اور مبعنین کے واسطے سے ان کواللہ کے احکام پہنچ جائیں اوران پر اللہ کی حجت ہوری ہوجائے۔

جب تک مخلوق کواللہ کے احکام نہ پہنچ جا تھیں اس وقت تک ہم ان کوسز انہیں دیتے مطلب یہ ہے کہ اتمام حجت سے پہلے کوئی عذاب نازل نہیں کرتے البتہ دعوت اور تبلیغ کے بعد جب مصیبت اور فسق و فجو را درغفلت حد سے گز رجائے تب اللہ تعالیٰ ان پرعذاب نازل کرتا ہےاور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی قوم کو یا کیزہ زندگی عطا کریں اور آخرت میں اس کوعزت اورعروج کامقام عطا کریں توان کے دلوں میں اطاعت اور فر ، نبر داری اور رسولوں کی پیروی کا داعیہ ڈال دیتے ہیں <u> اشاروں پر چلتے ہیں تکوینی اور تقدیری طور پرفسق و فجو رکا حکم دیتے ہیں</u> یعنی ان کے دلوں میں فسق و فجو رکا الہام اور القاء کرتے ہیں کما قال تعالیٰ ﴿فَٱلْهَهَ هَا فَجُورَهَا وَتَقُوٰ بِهَا ﴾ پھروہ دل کھول کرفسق و فجو رکرتے ہیں یعنی شریعت کی حدوداور قبودکو 🥻 تو ڑ ڈالتے ہیں اورنفس امارہ کے اشاروں پر دوڑنے لگتے ہیں اس طرح ان کی طبیعت میں جونسق و فجو رکا مادہ پیشیدہ تھاوہ کھل ۔ جاتا ہے اور ان کا باطنی خبث اندر سے نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ پس جب ان کے جرم کا پیانہ لبریز ہوجاتا ہے تو ان پر اللہ کی جےت قائم اور ثابت ہوجاتی ہے اور فر د جرم ان پرع ئد ہوجاتی ہے اور شقاوت ازلیہ جواب تک مستور تھی وہ ظاہر اور نمایا*ل* ہوجاتی ہے تو پھر ہم اس بستی کوتباہ و ہر باد کرڈالتے ہیں اوراس کی اینٹ سے اینٹ بجادیتے ہیں خوب اچھی طرح تہہ وبالا سے ارادہ ازلیہ مراد ہے اور ﴿ اَمَّةُ مَا مُعْ وَفِينَا ﴾ میں امرے حکم تکوین اور تقتریری مراد ہے بے شک اللہ تعالی تشریعی طور پر کسی کوفحشا ءاورمنکر کاحکمنہیں دیتے مگر تکوین اور تقتریری طور پرسعادت اور شقاوت ، ہدایت اور ضلالت سب اس کے حکم سے ہے کوئی خیراورشراس کی تقدیر وتکوین ،وراس کے ارادہ اورمشیت سے باہز ہیں اور بعض علاء تفسیر بلکہ بہت سے علاء اس طرف گئے ہیں کہ مطلب آیت کا اس طرح ہے کہ جب ہم کسی بستی کو کفراورمعصیت کی وجہ سے ہلاک کرنا جا ہے ہیں تو ہلا کت سے یہلے و ہاں کے دولت بند دں کو پیغیبروں کی اطاعت کا تھم دیتے ہیں پھر جب وہ لوگ پیغیبر در کا تھم نہیں مانتے <u>اور ک</u>ھلم کھلافسق و فجور پراتر آتے ہیں تو پھراس پوری بستی کو ویران کرڈ التے ہیں اورای قانون کےمطابق ہم نے حضرت نوح ملاِیا سے بعد متی بی تو میں اور امتیں ہلاک کردیں مطلب یہ ہے کہ پیچھلے لوگ پیغیبرول کی دافر مانی کے بدولت عذاب کا مزہ بچکھ چکے ہیں منکرین اور مکذبین کو جاہئے کہان سے عبرت پکڑیں اور اے نبی مُلاَثِقَاً تیرا پروردگارا پنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبروار ہے اور ظاہر و باطن کو دیکھنے والا ہے اسے خوب معلوم ہے کہ کون طالب دنیا ہے آورکون طالب آخرت ہے؟ سب کے دل اس کی

نظروں کے سامنے ہیں کسی کی نیت اورول کا حال اس سے پوشیدہ نہیں اس سے اب آئندہ آیت میں طالبان و نیا اور طالبان آخرت کا حال اور مال ذکر فر ماتے ہیں کہ کس کے دل میں دنیا کی طلب ہےاور کس کے دل میں آخرت کی طلب ہے۔

#### ذ کرطالبان د نیاوطالبان آخرت

جو خص ایسانسیس اور پست ہمت ہوجائے کہ اس دنیائے فانی کی عیش وعشرت ہی اس کی مراداور تمنا بن جائے ادرا بنی ہمت کواس دار عاجلہ ( دنیا ) پر مقصود کر دے اور آخرت کواعتقاداً یاعملاً پس پشت ڈال دے توہم اس کو دار عاجلہ اس کو دیں گے لیعنی پیضروری نہیں کہ ہر عاشق دنیا کو اس کی تمنا اور آرز و کے مطابق مل جائے بلکہ جس کوہم اپنی مرضی کے مطابق دینا چاہیں گے اورجس قدر چاہیں گے اورجس کے لیے چاہیں گے آئی ہی مقدار ہم اس کو دنیا میں دیدیں گے کوئی طالب د نیااس خیال میں نہ رہے کہ جو مائلے گا وہ اس کومل جائے گا خوبسمجھ لے کہ دنیا کا عاشق بن جانے ہے کچھزیا دہ نہیں ملے گا بلکہ اس قدر ملے گاجس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھودیا ہے اس کو اتناہی ملے گانہ کم نہ زیادہ غرض ہے کہ طالب دنیا کو دنیا میں ہم حسب مشیت کچھ دے دیتے ہیں چھرہم نے آخرت میں اس کے لیے دوزخ کوقر ارگار بنادیا ہے داخل ہوگا وہ اس میں درآ نحالیکہ وہ بدحال اور راندہ رحمت ہوگا ہذمو ما کامطلب بیہ ہے کہ ذلت اور خواری کے ساتھ بری باتیں س کر ادر ہے آبر وہوکر دوزخ میں واخل ہوگا اور مدحور ا کے معنی پہیں کدراندہ درگاہ خداوندی ہوگا یعنی اس کی رحمت سے نکلا ہوا اور دورا فآوه ہوگا مطلب سے ہے کہ طالب دنیا کوہم دنیا ہی میں کچھ دیدیں گے مگرا تنا ہی دیں گے جتنا ہم چاہیں گے اوراسی کو دیں گےجس کوہم دینا جا ہیں گے جتنا ہم نے اس کے لیے مقدر کردیا ہے اتناہی اس کول جائے گااس سے زیادہ نہیں مل سکتا پھر اس کے بعدوہ آخرت میں اللہ کی رحمت سے دورر ہے گا اور اس کا ٹھکا نا دوزخ ہوگا اس نے آخرت کو طلب ہی نہ کیا تھا اس لیے \_\_\_\_ وہ آخرت کے درجات سے تو بالکلیہ محروم رہے گا اور دنیا ہیں بھی اس کو پوری مراد حاصل نہ ہوگی بلکہ بچھودیدیا جائے گا اور جو ۔ مخف علوہمت ہے آخرت کا طلب گار بن جائے رہتا تو دینا ہیں ہے مگرمنزل مقصود آخرت کو بنائے ہوئے ہے اور دن رات آخرت بی کے لیے دوڑ رہا ہے جیسا کہ چاہئے دوڑ نا یعنی جیسا آخرت کے لائق اور مناسب ہے اور جیسا کہ اس کاحق ہے اور جواعمال بہشت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں ان کی دھن میں لگا ہوا ہے بشرطیکہ و ہخص مومن بھی ہو<sup>ہ</sup> یعنی بشرطیکہ و ہخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتا ہویہ قیداس لئے لگائی کہ بغیر ایمان اور اسلام کے کوئی عبادت اور کوئی عمل مقبول نہیں توابیے بلند ہمت لوگوں کی سعی اور دوڑ اللہ کے یہال مشکور ہوگی بعنی مقبول اور کارآ مدہوگی اور اس پر انعام ملے گاغرض بیہ كرقبول اعمال كى تنين شرطيس ہيں۔ اول بير كەنىت تىچىج ہوجىيا كەھۋقىنى أرّا 5 الأخِرَةَ ﴾ كے لفظ ہے معلوم ہوتا ہے۔ ودم: بدکہ و عمل صحیح ہو یعنی قواعد شریعت کے مطابق ہوجیہا کہ وسعی لھاسعیھائے معلوم ہوتا ہے اس لیے جو ماہدواورریاصت شریعت کے خلاف ہووہ آخرت کاراستہیں جیسے جو گیوں کی ریاضتیں کہ کوئی دن رات گنگامیں رہتا ہے اور کوئی کھانا پینا جپوژ کرایے جسم کوسکھالیتا ہے اس قسم کی ریاضتیں آخرت کاراستہیں۔

سوم نید کداس کاعقیده صحیح موجیها که وهو مومناس پردلالت کرتا ہے۔

فائدہ: .....اس آیت سے معلوم ہوا کہ طالب دنیا کی کامیا بی تق تعالیٰ کی مشیت پر موتوف سے اور طالب آخرت کی کامیا بی حتی اور قطعی وعدہ ہے لہٰذاعقل کا تقاضا ہے ہے کہ آخرت کی فکر کرے اور دنیا کی فکر میں زیادہ نہ پڑے۔ یہاں تک طالب دنیا اور آخرت کا ذکر کہیا اب آ گے اپنی عطاء عام کا ذکر فر ماتے ہیں۔ چن نچ فر ماتے ہیں ہم ہرا یک کی خواہ وہ طالب و نیا ہو یا طالب آخرت اس کی سے میں اور جدو جہد میں اور جس ہم وغم میں وہ مبتلا ہے بمقتضائے حکمت ومشیت اس کی مدو کرتے ہیں ان لوگوں کی مجھی مدد کرتے ہیں جو طالب آخرت ہیں تیرے پر وردگار کی عطاء اور جھی مدد کرتے ہیں جو طالب آخرت ہیں تیرے پر وردگار کی عطاء اور جھی مدد کرتے ہیں جو طالب کو مدد دیتے ہیں اور اس تلاش اور سعی کے مناسب اور مطابق سامان مہیا کردیتے ہیں ہرایک کی سعی اور جدد جہد کے مناسب اس کومد ددیتے ہیں اور اس تلاش اور سعی کے مناسب اور مطابق سامان مہیا کردیتے ہیں ہرایک کی سعی اور جدد جہد کے مناسب اس کومد ددیتے ہیں کی کونا امیر نہیں کرتے۔

طالب دنیا کو بقدر کفایت اور طالب آخرت کو بمقد ار ہمت دیتے ہیں جو طالب جس چیز کا متحق ہے سعادت یا شقاوت سے دہ اس کو دے دی جاتی ہے اور بمقضائے حکمت جواس کے لیے مقدر ہے وہ اس کول جاتا ہے بہر حال ہم کی کو منہیں رکھتے۔ بلکہ سب کی مدد کرتے ہیں اور تیرے پر دردگار کی عطاء اور بخشش خواہ وہ عطاء دیوی ہویا افروی سی کے دو کہ ہوئی اور بازر کھی ہوئی نہیں نہ مومن سے نہ کا فر سے بلکہ جس کے لیے بمقضائے مشیت وحکمت جوعط عمقدر ہے وہ اس کو ور کہ ہوئی نہیں نہ مومن سے نہ کا فر سے بلکہ جس کے لیے بمقضائے مشیت وحکمت جوعط عمقدر ہے وہ اس کو ور کہ تی تاکہ وہ اس تاکہ وہ اس دیائے غدارہ اور مکارہ کے شراور خسب فشاء اس سے متمتع اور مستفید ہو سکے اور کبھی اس پر دنیا کو تنگ کرتے ہیں تاکہ وہ اس دیائے غدارہ اور مکارہ کے شراور فتنہ سے محفوظ رہے اور و نیا کے کھیل اور تماشہ میں لگ کر آخرت سے غافل نہ ہوجائے اور ابن عباس ٹی ٹھن فر ماتے ہیں کہ "عطاء رب" سے قسمت اور تقذیر برخداوندی مراو ہے لینی جو نیر اور شراللہ تعالی نے بندہ کے لیے مقدر اور مقدوم فر مایا ہے وہ اس کی لیے مہیا مل جاتا ہے جو مرید عاجلہ یعنی طالب دنیا ہے اس کی معاصی سے امداد کرتے ہیں کہ معصیت کا سامان اس کے لیے مہیا ہوجاتا ہے اور مرید آخرت یعنی طالب آخرت کی اطاعت کے ذریعے مدد کرتے ہیں کہ معصیت کا سامان اس کے لیے مہیا ہوجاتا ہے اور مرید آخرت یعنی طالب آخرت کی اطاعت کے ذریعے مدد کرتے ہیں کہ معصیت کا سامان اس کے لیے مہیا ہوجاتا ہے۔ (البح المحیط : ۲۱ البح المحیط : ۲ البع المحیط : ۲ البح المحیط نے دو البح المحیط نے در البح المحیط نے دور

یکنی خیخ محی الدین ابن عربی میشید فرماتے ہیں کہ اس آیت کامفہوم وہی ہے جوحق تعالیٰ کے اس قول ﴿ فَالْهَمَّةَ اَ مُحَوِّرَهَا وَتَقُوْمِهَا﴾ کامضمون ہے(دیکھوروح المعانی: ۱۵/۹۹)

اوربعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ آیت ھذا ہیں امداد سے دنیوی رزق مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ طالب و نیا ہو یا طالب آخرت اس دار دنیا ہیں عطاء دنیوی سے حسب حکمت ومصلحت ہر دوفریق کی امداد کرتے ہیں اور سب کوروزی دیے ہیں ۔خواہ مومن ہویا کا فردنیوی رزق سے سب کو حصد ما تا ہے گرعطاء اخروی ، وہ مومن کے ساتھ مخصوص ہے عطاء دنیوی کسی فریق کے ساتھ مخصوص نہیں اس میں سب شریک ہیں مرنے کے بعد ہرایک کا حال مختلف ہوگا۔

خواجہ حسن بھری میکٹیاور قادہ میکٹیفر اتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہیں رزق سب کو دیتا ہے نیک ہویا بد کفراور عصیان کی وجہ سے رزق دنیوی کا دروازہ بندنبیں کرتا سب اللہ کے بندے ہیں سب کورزق دیا جاتا ہے تا کہ سب پر اللہ تعالیٰ کی جت پوری ہوجائے اور عذری گخوائش باتی ندرہے۔ چنانچہ آپ نظراٹھا کرد کھئے کہ ہم نے اس عطاء دنیوی میں بعض پر کسے نفسیات اور فوقیت دی ہے مال و دولت میں اور عزت و وجاہت میں اور حسن صورت اور حسن سیرت میں مختلف بنایا ابعض کو فقیر بنایا بعض کو امیر اور با دشاہ کیا کسی کو تندرست اور تو انا بنایا اور بعض کو بیار اور لا چار بنایا کسی کو عقل مند اور ہم مند بنایا اور کسی کو نادان اور و یوانہ بنایا اور بعض کو نوبصورت اور بعض کو برصورت بنایا وغیرہ وغیرہ ۔ اور کسی کو مومن اور کسی کو کافر بنایا ۔ لوگوں کو بادان اور و یوانہ بنایا اور بعض کو نوبصورت اور بعض کو برصورت بنایا وغیرہ وغیرہ ۔ اور کسی کو مومن اور کسی کو کافر بنایا ۔ لوگوں کو چاہئے کہ عطائے الہی کو نظر عبرت سے دیکھیں کہ اللہ نے دنیوی امور میں با ہم کس قدر تفاوت رکھا ہے اور البتہ دار آخرت جو مقبولان خداد ندی کے لیے خصوص ہے طبقات اور درجات اور مراتب کے اعتبار سے دار دنیا ہے بہت بڑا ہے اور نفسیلت اور برزائی و سے نہیں بڑھ کر ہے یا یہ معنی ہیں کہ بزرگ برزی کے کہا ظ سے بھی بہت بڑا ہے لیعنی دار آخرت کا تفاوت دار دنیا کے تفاوت ہے ہیں بڑھ کر ہو با یہ میں افر خرت ۔ دنیا ہے بہت بڑا ہے جونسبت دنیا اور آخرت کے مابین ہے وہ بی نسبت ان کے درجات اور قطائل میں کوشش کرنی چاہئے دنیا آخرت کے مقابلہ بیں بیچے ہے۔ تفاضل میں ہے لہذا آخرت کے درجات اور فضائل میں کوشش کرنی چاہئے دنیا آخرت کے مقابلہ بیں بیچے ہے۔

اس آیت میں سعی کے مشکورہونے کے لئے ایمان کوشر طقر اردیا اور ایمان کے اجزاء میں سب سے اعظم اور اشرف جزوتو حید اور کفر اور شرک سے تبری اور بیز اری ہے اس لئے سلسلہ کلام کوتو حید پرختم فرمایا چنا نچے فرماتے ہیں اے انسان مت بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو نکو ہیدہ فدمت اور ملامت سننے کے لئے بے یارو مددگار بیٹھارہ جائے گا تعنی شرک کرنے کا نتیجہ دنیا میں یہ ہوگا کہ ہر عاقل و دانا تجھ کو فدموم اور ملزم تھ ہرائے گا کہ تو نے الیی ظاہر البطلان چیز (شرک) کو کسے اختیار کیا اور جو چیز کسی نفع اور ضرر کی مالک نہیں اس کو کسے معبود تھ ہرائی اور آخرت میں جب کہ تخت مصیبت کا سامنا ہوگا اس وقت تیراکوئی مددگار نہ ہوگا غرض رہے کہ کفر اور شرک کا نتیجہ اور انجام سوائے برائی اور بدنا می اور ذلت وخواری اور بے کی اور کسی ہری کے بچھ نہیں ۔ کرنے سے پہلے انجام کوسوچ لو۔

#### لطا ئف ومعارف

(۱) ﴿ وَمَا مُنَا مُعَالِيهِ اَن حَتْى نَبْعَت رَسُولًا ﴾ : يعن ہم عذاب دين والنهل جب تک ہم رسول نہ بھی لیس لین اللہ تعالیٰ سی بندے واس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک وہ احکام خداوندی سے باخر نہ ہوجائے اور اللہ ک جمت اس پر قائم نہ ہوجائے بایں طور کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رسول بھیجا وروہ بندوں کو احکام خداوندی سے مطلع کرے اور یہ ضرورت نہیں کہ وہ رسول خود ہر ایک کے باس جاکر اللہ کا بیغام پہنچائے۔ بلکہ یکا فی ہے کہ وہ خود بیان کرے یا اس کی طرف سے کوئی عالم یا مبلغ اللہ کا پیغام پہنچا وے بہر حال اس کی رسالت اور شریعت کا علم ہوجانا کافی ہے خواہ وہ کسی طریقے سے موجائے اور آخصرت مالینی کی رسالت، رسالت عامہ ہے تمام عالم کے لیے صحابہ کرام دی اُنٹی وار علی ء امت کے ہوجائے اور آخصرت میں آپ مالین کی دعوت بہنچ جکی ہے اس لئے سب پرایمان لا نا فرض ہے۔

ذر سے سے مشرق اور مخرب میں آپ مالین کی دعوت بہنچ جکی ہے اس لئے سب پرایمان لا نا فرض ہے۔

ذر سے سے مشرق اور مخرب میں آپ مالین کی داس آیت (یعن ﴿ وَمَا کُونا مُعَالِي فِین حَلْق مَدُولا ﴾ ) ہے معلوم ا

ہوتا ہے جو مخص بعثت ہے بہلے مرحمیا مااس کونبوت کی دعوت نہیں پہنجی وہ عندالله معذور ہے اس پرعذاب نہ ہوگا۔اگر چہوہ شرک

کی حالت میں مرا ہو کیونکہ احکام خداوندی کی معرفت بدون شریعت کے ناممکن ہے اور احکام الٰہی کی معرفت کے لئے عقل انسانی کافی نہیں بغیر بعثت کے ججت تامنہیں اس لئے جس کودعوت نہیں پہنچتی وہ معذور ہے۔

امام ابوحنیفه رئینینفر ماتے ہیں کہ دجود باری تعالیٰ اور تو حید خداوندی اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ جومعمو لی عقل سے بھی معلوم موسكتى باوراس مين شك وشبكى تنجائش نبين كما قال تعالى ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ آفِي اللهِ هَلَكُ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ﴾ اس لیےا نکارخداوندی اورشرک میں کوئی معذور نہ ہوگا اگر چہ اس کو نبی کی دعوت نہ پینجی ہوادنی عقل والا بھی سمجھ سکتاہے کہ تمارت بغیر معمار کے ممکن نہیں اور کتابت بغیر کا تب سے ممکن نہیں تو زمین سے لے کر آسان تک بہتمام عمارت بغیر سمی بتانے والے کے کیسے کھڑی ہوگئ جیسے کسی اعرابی نے کہا تھا کہ " مینگنی اونٹ پر دلالت کرتی ہے اورنسان قدم رفآر پر دلالت كرتا ہے توكيا بيہ برج والا آسان اور گر دوغبار والى زمين كسى صانع خبير پر دلانت نہيں كرے گی"۔اورعلیٰ ھذاتو حيد بھی امر بدیمی ہے اورشرک ایس ظاہر البطلان چیز ہے جس میں کسی عاقل کو شک نہیں ہرشخص میحسوں کرنے لگاہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے لئے یہ چیز سخت ذلت اور رسوائی کا باعث ہے کہ وہ کسی ع جزمخلوق کے سامنے سر جھکائے اس لیے قرآن كريم من آيا ﴾ ﴿ وَانَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُكُورَك بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذُلِك لِمَن يَّشَاء ﴾ تحقيق التدتعالى شرك كومعاف نبيس كرتے اور جو گناہ شرك سے كم درجه كا ب وہ جس كے سے چاہيں معاف كردي معلوم ہوا كه آيت مذكورہ ﴿وَمَّا كُنَّا مُعَذِّيدِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا ﴾ میں عدم عذاب كاحكم معاصى كے ساتھ مخصوص ہے كةبل بعثت ارتكاب معاصى برعذاب نه ﴾ ہوگا اور کفر وشرک چونکہ امر بدیمی ہے عقل وفطرت سے بھی معلوم ہوسکتا ہے اس لیے انکار خداوندی اور شرک پر ہر حال میں مؤاخذہ ہوگا۔غرض یہ کہ وجود باری تعالی اور تو حید کا مسئلہ ایسا واضح اور روثن ہے کہ عقل اور فطرت کی رہنمائی بھی اس کے لئے کا فی ہے اورا نبیاءکرام ملئیلانے دلائل اور براہین ہے اس کی مزید تشریح اور توضیح کردی کہا نکار کی گنجائش نہیں جھوڑی ۔ اور علاء امت نے اپنی تقریروں اورتحریروں سے دلائل عقلیہ اور فطر سیے ذریعہ وجود باری تعالی اور توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ روز روشٰ کی طرح واضح کردیا اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچادیا لہٰندااب کسی منکر خدااور کسی مشرک کے لئے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ (٣) اصحاب فترة: ..... یعنی جولوگ زمانه فترت میں مرگئے اور ان کورسول کی دعوت نہیں پینچی اور اطفال مشرکین یعنی جولڑ کے جیموٹی عمر میں گزر گئے ان کے ماں باپ کفار تھے ادراحمق اور بے عقل اور مجنون جو جنون اور بے عقبی کی حالت میں مرگئے۔

ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور بعض علماء نے ان کے بارے میں توقف کیا ہے یعنی سیاوگ اللہ کی زیر مشیت میں ان کے بارے میں کوئی تھم کل نہیں لگا یا جاسکتا ہے تول فیصل اس بارے میں سیہ کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو امتحان ہوگا اور من جانب اللہ ان کے کروز خ کی آگ میں داخل ہوجا ؤ لیس جو تھم خداوندی کی اطاعت کرے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور جے گا کہ اللہ کا تھم سیہ کہ دوز خ کی آگ میں داخل ہوجا و کہ لیس جو تھم خداوندی کی اطاعت کرے گا آگ اس کے حق میں بردادر سلام بن جائے گی اور جوا نکار کرے گا اس کو کھسیٹ کرآگ میں ذال دیا جائے گا جونا فرمانی سیکہ تیامت کے دن ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا جائے گا جونا فرمانی

ے۔ کرے گا وہ ذلت وخواری کے ساتھ داخل نار ہوگا امتحان سے مقصود بیہ ہوگا کہ اندرون طبیعت واطاعت اور معصیت کا مادہ بیشیده ادرمستور ہے وہ ظاہر ہوجائے۔اورا ندرونی فر مانبرداری اور نا فرمانی جب ظاہر ہوجائے تب اس کےمطابق جزا وسزا ان پر جاری کی جائے محض صلاحیت اور استعداد پر جزاءاور سزا مرتب نبیس ہوتی جب تک کے ملی طور پر ان پر حجت نہ قائم ہوجائے اس امتحان کے بعد اندرونی اطاعت اور معصیت عملی طور پرسامنے آجائے گی اور عم از لی میں جوسعا دیت اور شقاوت مقدراورمضمرتھی وہ ظاہراورمنکشف ہوجائے گی اور اس اطاعت اورمعصیت سے ان پر حجت قائم ہوجائے گی اور اس کے مطابق جزاءاورسز امرتب ہوجائے گی۔

امام ابوائحسن اشعری مُیشلیے سے اس کو اہل سنت والجماعت کا قول قرار دیا ہے اور اس کوامام بیہ قی مُیشلیے نے کتاب الاعتقاد میں اختیار کمیا اور اسی کے دلائل و براہین سے نصرت اور تقویت فرمائی اور اس کوتول منصور قرار ویا۔

حضرات اہل علم اگر اس مسئلہ کی مزید تفصیل چاہیں تواس ناچیز کا حاشیہ بخاری مسمیٰ بہتحفۃ القاری ملاحظہ فر مائھیں جس م صحیح بخاری کی کتاب الجنائز باب ما قبل فی اولاد المشرکین کے زیل میں اس مئلہ کی تفصیل کردی ہے وہاں و کھے لی جائے۔

(٣)﴿ وَإِذَا آرَدُنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَتِي عَلَيْهَا الْقَوْلُ ﴾

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تع کی کسی کوتباہ و بر باد کرنے کا ارادہ فر ماتے ہیں تو اس کے دل میں فسق و فجور کا داعیه ڈال دیتے ہیں کہ وہ دل کھول کرنسق و فجو رکریں تب عذاب اللی نازل ہوتا ہے۔للبذا د دلت مندوں کو چاہئے کہ وہ خودا پناامتحان کرلیس ان کی دولت وٹروت اگران کوالٹد کی اطاعت کی طرف لے جارہی ہے تو الٹد کاشکر کریں کہ اللہ نے اس دولت کوآخرت کا ذریعه بنایا اورا گروه دولت وثروت ان کے فسق وفجو راور بد کاریوں پرآ ماده کررہی ہے توسمجھ میں کہ اللہ نے ہارے تباہ اور بربا دکرنے کا ارادہ فرمالیا ہے۔

(ه) الل عمل كى تين قسمير : ..... (اول ) يدك اسعمل سيراس كامقصود د نيوى منفعت بور

(دوم) یه کهاس عمل ہے اس کامقصود فقط آخرت کی منفعت ہواس آیت میں یعنی ﴿مَنْ کَانَ يُدِيْدُ الْعَاجِلَةَ ﴾ اور ﴿مَنْ أَرّ ا كَالْ خِرَةَ ﴾ ميس الله تع لي في ان دوقهمول كاتهم بيان كيا-

(قسم سوم) یہ ہے کہ اس عمل ہے دنیااور آخرت دونوں ہی مقصود ہیں تواس کی پھر تین قسیں ہیں۔ (پہلی قسم) یہ ہے کے طلب آخرت غالب اور را جح ہواور طلب دنیا مغلوب اور مرجوح ہو ( دوسری قسم ) اس کاعکس ہے وہ یہ کہ طلب دنیا غالب اور مان اور دانوں خواہشیں برابر ہوج ہو۔ (تیسری قسم) یہ ہے کہ دونوں طلبیں اور دونوں خواہشیں برابر ہوں پہلی قسم یعنی **جہاں طلب آخرت راجح اور غالب ہوجمہور علاء کا قول اس بارے میں یہ ہے کہ ایساعمل مقبول نہیں اس لیے کہ جس عمل میں غیر** الشركى نيت شريك بوگى و عمل الله كز ويكمر دود باگر چينيت آخرت كى غالب بوكيونكه غيرالله كى نيت شامل بوجانے سے والرك اوكيار جياكه مديث قدى بي بانااغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل اشرك فيه غيرى تركته وشركه: الله تعالى فرمات بين مين تمام ساجھيوں سے بڑھكرب پروااورب نياز ہوں لبذاجس كسى نے كوئى ايسا كام



کیا جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کوشریک کرلیا تو میں اس کواس کےشرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔

مطلب بیہ ہے کہ بندہ جو کمل خالص اللہ کے لیے کرے گا وہ تو مقبول ہوگا اور ایساعمل کہ جو دورضا وُں کا مجموعہ ہوتووہ قابل قبول نہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جس عمل میں طلب آخرت کی رائح ہوتو وہ عمل بفقد رنیت مقبول ہوجائے گااور چونکہ طلب آخرت کی غالب ہے اس لئے وہ عمل بالکلیہ باطل اور مردود نہ ہوگا اگر چے طلب دنیا کی آمیزش کی وجہ سے ناقص اور مکدر ہوجائے گا۔

اور دوسری قسم (لینی طلب دنیا غالب اور راجی ہو) ایساعمل بالا جماع مردود ہے (اور تیسری قسم) لینی جس میں طلب دنیا اور طلب آخرت دونوں برابر ہوں وہ بھی با تفاق علما نم شبول نہیں یہاں ایک اور قسم باقی رہ گئی اور وہ یہ کہاں کی کوئی نیت ہی نہ ہوند دنیا کی اور نہ آخرت کی سواس کا یم ال گرشر عاجا کز ہے تو جا کڑ ہے ور نہیں کیونکہ اس صورت میں نیت تو بچھ ہے نہی صرف عمل ہے لہذا دکھ لیا جائے کہ شریعت میں اس عمل کا کیا تھم ہے۔

وقطی رَبُّكَ اللَّ تَعُبُدُوَ اللَّ اِیّالُهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا ﴿ اِمّّا یَبُلُعُنَ عِنْدَكَ الْكِبُرُ ادر حَمَ كرچكا تيرا رب كه د بوجو اس كے موات اور مال باپ كے ماتھ بھونى كرو فيل اگر بَنِجَ جائے تيرے ماضے بڑھائے كو اور چكا دیا تیرے رب نے كه نہ بوجو اس كے موا، اور مال باپ سے بھلائی۔ بھی بَنِجَ جاوے تیرے ماضے بڑھائے كو

أَحَنُهُمَا أَوْ كِلْهُمَا فَلَا تَقُلَ لَّهُمَا أَفٍّ وَّلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلَ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمُا ۗ

ایک ان پس یا دونول تو نه کهه ان کو بول اور نه جیم ک ان کو اور کهه ان سے بات ادب کی خس ایک یا دونوں، تو نه کهه ان کو، ' ہول ' اور نه جیم ک ان کو، اور کهه ان کو بات ادب کی۔

وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ النَّالِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيْرًا ال

اور جھکا دے ان کے آگے محدھے عاجزی کر نیاز مندی سے اور کہہ اے رب ان پر رحم کر جیرا پالا انہوں نے جھے کو چھوٹا مان سے اور جھکا ان کے آگے کندھے عاجزی کر کر بیار سے، اور کہ، اے رب! ان پر رحم کر، جیرا یالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا۔

فل خدا تو حقیقہ بچ کو وجو دعطافر ما تا ہے، والدین اس کی ایجاد کا ظاہری ذریعہ بیل۔ اس لیے کئی آیتوں میں خدا تعالیٰ کے حقوق کے ماتھ والدین کے حقوق فی میں خوات کے حقوق کے ماتھ والدین کے حقوق فی کے ماتھ والدین کے حقوق کے ماتھ والدین کے حقوق کے ماتھ والدین کے اسپنے والدین کی خدمت کر کے جنت ماصل نے کی '' ایک مدیث میں فرمایا کہ جنت مال کے قدموں کے بنجے ہے۔ والدین کے ماتھ بھلائی کرنا یہ ہے کہ زندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت اور دل سے تعظیم وجمت کرے۔ مرف کے بعد ان کا جناز ، پڑھے، ان کے لیے وعام واستغفار کرے۔ ان کے عہد تامقدور پورے کرے ان کے دومتوں کے ماتھ تعظیم وحمن ملوک سے اور ان کے اقارب کے ماتھ صلد تی سے بیش آئے و غیر و ذالک۔

ق بڑ حاپے میں مدمت کی امتیاج زیادہ ہوتی ہے جس سے بعض اوقات الل وعیال بھی اکتانے لگتے بین زیادہ پیراند مالی میں ہوش وحواس بھی ٹھکانے ٹمیں رہتے۔ بڑی سعادت منداولاد کا کام ہے کہ اس وقت بوڑھے والدین کی مدمت گزاری وفر مانبر داری سے جی نہ ہارے بڑا ن نے تنبیہ کی کہ جز کنااور ڈاعٹنا تو کباان کے مقابلہ میں زبان سے ہول بھی مت کر بلکہ ہات کرتے وقت ہو رہے ادب وتعظیم کو مکوظ رکھو۔ این ممیب نے فر مایا ایسی طرح بات کرو جیسے ایک خلاواراور فلام سخت مزاج آتا سے کرتا ہے۔

فسع يعنى بب بيس بالكل كمزورونا توال تقاانبول في ميرى تربيت يس فون بيندايك كردياراسية خيال كيموافق ميرے ليے برايك راحت وفوني كي=

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴿ إِنْ تَكُونُوا صلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُورًا ۞ تہارا رب خوب جانتا ہے جو تہارے جی میں ہے اگر تم نیک ہو کے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشا ہے فل تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے۔ جو تم نیک ہو گے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخشا ہے۔ وَاتِ ذَا الْقُرُنِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَيِّرُ تَبْنِيْرًا ۞ إِنَّ الْهُبَيِّرِيْنَ ادر دے قرابت والے کو اس کا حق ادر محتاج کو اور مبافر کو اور مت اڑا بےجا فیل بیٹک اڑانے والے اور دے ناتے والے کو اس کا حق، اور مختاج کو اور سافر کو، اور مت اڑا بھیر کر بے شک .زانے والے، كَأَنُوۡا اِخۡوَانَ الشَّيٰطِيۡنِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطِيُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا۞ وَإِمَّا تُعۡرِضَنَّ عَنُهُمُ بھائی میں شیطانوں کے اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکرا **نت**ے اور اگر مجمی تعاقل کرے تو بھائی ہیں شیطانوں کے۔ اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکر۔ اور اگر مجھی تغافل کرے تو ابْتِغَاءَرَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرُجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغُلُوْلَةً ان كى طرف سے انتظار میں اسپے رب كى مهربانى كے جس كى تجھ كو توقع ہے تو كہد دے ان كو بات نرى كى ف ادر ندركھ اپنا باتھ بندھا ہوا ان کی طرف ہے، تلاش میں مہر بانی کی ، اپنے رب کی طرف ہے،جس کی توقع رکھتا ہے، تو کہدان کو بات نری کی۔ اور ندر کھا بنا ہاتھ بندھ =فکر کی ۔ ہزار یا آفات وحوادث ہے بچانے کی کوسٹسٹ کرتے رہے ۔ بارہامیری غاطرا پنی جان جوکھوں میں ڈالی، آج ان کی شعیفی کاوقت آیا ہے، جو کچھ میری قدرت میں ہےان کی خدمت وتعظیم کرتا ہول لیکن پوراحق ادانہیں کرسکتا۔اس لیے تجھے درخواست کرتا ہول کداس بڑھا ہے میں اورموت کے بعد ان پرنظر رحمت فر ما به

ف یعنی والدین کی تعظیم اوران کے سامنے تواضع وفر وتنی میم قلب سے ہونی چہیے ۔ مندا تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیسے دل سے مال باپ کی خدمت کرتا ہے ۔ اگر فی الواقع تم دل سے نیک ادرسعادت مند ہو گے اور مندا کی طرف ۔ جوع ہو کرا خلاص وحق شای کے ساتھ ان کی خدمت کرد گے تو وہ تمہاری کو تہ ہوں اور خطاؤ ل سے درگز رفر مائے گا۔ فرض کر داگر کسی وقت باوجو دنیک بنتی کے تنگ دلی یا تنگ مزاجی سے کوئی فروگز اشت ہوگئی، پھر تو جہ ورجوع کیا توالڈ بخشے والہ ہے ۔ سے درگز رفر مائے گا۔ فرض کر داگر کسی وقت باوجو دنیک بنتی کے تنگ دلی یا تنگ مزاجی سے کہ تنہ میں میں میں میں کر

(تنبیه) والدین کی فرمانبر داری کن چیزول میں ہے ادرکن میں نہیں؟اس کی تفسیل متب فقہ وغیرہ میں دیکھنا چاہیے ۔روح معانی میں بھی س

پەمغىدەمبىودا كلام كياب- فىلىراجع-

فیل بعن قرابت والوں کے مالی واخلاقی ہرقسم کے حقوق ادا کرو محاج ومسافر کی خبرگیری رکھواد رخدا کادیا ہوا مال فغول بے موقع مت اڑا وَ فِنول فرقی یہ محکمعامی اور بغویات میں فرج محیا جاتے یا مہا مات میں بے موجے محالیا فرج کرد سے جوا کے بال کرتفویت حقوق ادراد تکابرام کا سبب بے۔

فی یعنی مال نداتی بڑی نعمت ہے جس سے عباوت میں دمجمعی ہو، بہت سی اسامی خدمات اور نیکیاں کمانے کاموقع ملے راس کو بے جااڑا نا ناشکری ہے ہو شمان کی تھریک واغوا مسے وقوع میں آتی ہے اور آدمی ناشکری کر کے شیطان کے مثابہ ہوجا تا ہے رجس طرح شیطان نے مدائی بخشی ہوئی قرتوں کو عصیات واضلال میں خرج محیاراس نے بھی حق تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو نافر مانی میں اڑا یا۔

و کے بعنی جوکوئی ہمیٹر سفاوت کرتا ہے اور ایک وقت اس کے پاس نہیں ہے قاللہ کے ہاں امیدوالے کا عمروم جانا خوش نہیں آتا۔اس محمّاح کی قسمت سے النہ سے ہوکوئی ہمیٹر سفاور کا میں واسطے اگر ایک وقت توند دے سکے قوزم اور شخص فریقہ سے معذرت کر دے مثل یہ کہد دیا جائے کہ جب نداہم کو دے گاان شاء اللہ ہم تمہاری خدمت کریں گے بیختی اور جداخلاتی سے جواب دیسے میں اندیش ہے کہیں اللی غیراتیں بھی پر ہادے ہوجائیں۔

إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقْعُلَ مَلُوْمًا هَّخُسُوْرًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبُسُطُ ا بنی گردن کے ساتھ اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول دینا بھر تو بیٹھ رہے الزام کھایا ہارا ہوا فیل تیرا رب کھول دیتا ہے اپنی گردن کے ساتھ، اور نہ کھول دے اس کو زا کھولنا، پھر تو بیٹھ رہے الزام کھایا ہارا۔ تیرا رب کشادہ کرتا ہے عُ الرِّزُقَ لِمَنَ يَّشَاءُ وَيَقُدِرُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيُرًّا بَصِيُرًا ۞ وَلَا تَقُتُلُوٓا ٱوُلَادَكُمُ روزی جس کے داسطے چاہے اور تنگ بھی وہی کرتا ہے قیل وہی ہے اپنے بندول کو جاننے والا دیکھنے والا فی**س** ادرینہ مار ڈالو اپنی اولاد کو روزی جس کو چاہے اور کتا ہے۔ وہی ہے اپنے بندول کو جانتا دیکھتا۔ اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد **کو** خَشْيَةً اِمُلَاقٍ ﴿ نَحْنُ نَوْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا ۞ وَلَا تَقْرَبُوا مفلسی کے خوت سے ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو فہم بیٹک ان کا مارنا بڑی خطا ہے فی اور پاس نہ جاؤ ڈر سے مفلس کے۔ ہم روزی ویتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کا مارنا بڑی چوک ہے۔ اور پاس نہ جاؤ الرِّنْي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ وَسَاءَ سَبِيَلًا ۞ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا زن کے فِل وہ ہے بے حیائی ادر بری راہ ہے فکے اور نہ مارو اس جان کو جس کو منع کردیا ہے اللہ نے مگر بدکاری کے، وہ ہے بےحیائی۔ اور بری راہ ہے۔ اور نہ ،رو جان جو منع کی اللہ نے، گر ف سبازام دین که بخوس تھی چوں ہے ماید کہ اتنا کیوں دیا کہ آپ محتاج روگیا یے زفس برمعاملہ میں توسد داعتدال مرگی رکھنا جاہیے نہ ہاتھ اس قدر کھینچے کہ گردن سے مگ جائے اور نے طاقت سے بڑھ کرفرچ کرنے میں ایس کشادہ استی دکھلائے کہ پھر بھیک مانٹنی پڑے اور ہاتھ کھلے کا کھلارہ جائے ۔ ابن کثیر لکھتے ہیں

تخت میں دائل ہے۔ مدیث میں ہے" متاعال میں افتصد آ ( جس نے میاندوی، ختیار کی محتاج نہیں ہوا)

فیل یعنی تمہارے ہاتھ رو کئے سے تم عنی اور دوسرا فقر نہیں ہوجا تا۔ مرتمہاری سخاوت سے وہ غنی اور تم فقیر بن سکتے ہو فقیر وغنی بنانا اور روزی کا کم دہیش کرنا محض خدات احوال مداکے قبضہ میں ہونے کی ضرورت نہیں کہ افوس کے تخلف احوال بھی جا اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ افوس کے بیاس نہیں ہے ۔ یوفیر جوامید لے کر آیا تھا کیا ہے گا فقر وغنی کے تخلف احوال بھی بھات کی مالے علی مالوں کے قبضہ میں یہ بھی محتاج کو دیکھ کر بالکل بھی مالوں کے قبضہ میں ہے۔ یہ میں محتاج کو دیکھ کر بالکل بھی ہوئے تھے۔ باتی بیٹی ہوجا۔ اس کی حاجت روائی تیرے و مدخی واقع ہوئے تھے۔ باتی بیٹی ہوجا۔ اس کی حاجت روائی بیرے و مدخی واقع ہوئے تھے۔ باتی بیٹی ہوجا۔ اس کی حاجت روائی بیرے درخی ہوئے تھے۔ باتی جس کے جی سے مال دیکل سکے اس کو بابند کیا ہے در سے کا بھی گری والے کو سرود دواد یتا ہے اور سروی والے کو گرمیں "

"فَتُعْطِيْ فَوْقَ طَاقَتِكَ وَتُخْرِجَ آكْتُرُمِنْ دَخَلِكَ "يعنى فاقت عيرُه كريا مدنى عن اندرج كرنا بحي" ولاتبسطها كل البسط"ك

فسل یعنی ہرایک بندے کے ظاہری و باطنی احوال دمصالح سے خبر دارہے۔ اس کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ مدیث قدی میں فرمایا کہ میرے بعض بندے وہ میں جن کی درتی عال فقیر سیخ میں ہے۔ اگر میں اس کوغنی کر دیتہ تو اس کادین تباہ ہوجا تا۔ اس کے برعکس بعض بندے می دین برقائم ندرہ سکتے۔ اس کے ملاوہ بعض اشقیاء کے تق میں غنائے ظاہری محض امہال واستدراج کے طور پریافقر وظارتی مقوبت اور سزا کے طریقہ سے ہے۔ (عیاذا ماللہ میں ہذا و ھذا) ہم پہلے تی جگداس کی تقریر کر میکے ہیں۔

فی می بعض کافراولہ دکو مارڈالتے تھے کیان کافرج کہاں سے لائیں گے۔" سورۃ انعام" میں اس مضمون کی آیت گزر چکی تفصیں وہاں ملاحظہ کرلی جائے۔ ف2 کیونکہ یہ بے حمی کی حرکت نسل انسانی کے قلع کرنے کاموجب ہے اورظاہر ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والے کوچی تعالیٰ کی رزاقی پراعتماد نہیں یہ

\_\_\_\_ فلے یعنی زنا کرنا توبزی چیزہے۔اس کے پاس بھی مت جاؤ کو یالا تقر ہوا میں مبادی زناسے نکنے کی ہدایت کر دی مجئی مثلاً اجنی عورت کی طرف بدون عذر شرعی نظر کرنا یا پوس د مناروغیرہ۔

و کیونکے ناسے انساب میں کو بڑ ہوتی ہے اور بہت طرح کی اوا تیاں اور جھڑ سے کوئے جو سے این اور سب کے لیے بری را تکلتی ہے مضرت شاہ صاحب جمداللہ

يهجن الدِّدة

بِٱلْحَقِّ \* وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَلُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلُطنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتُل ﴿ إِنَّهُ حق پر فیل اور جو مارا گیا ظلم سے تو دیا ہم نے اس کے وارث کو زور سو سے مذعل جائے قل کرنے میں وس اس کو حق پر۔ اور جو مارا گیا ظلم ہے۔ تو ہم نے دیا س کے دارث کو زور، سو اب ہاتھ نہ چھوڑ دے خون پر۔ اس کو كَانَ مَنْصُورًا ۞ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ مدد ملتی ہے قت ادر باس نہ جاؤیتیم کے مال کے مگر جس طرح کہ بہتر ہو جب تک کہ وہ پہنچے اپنی جوانی کو ج مدد ہونی ہے۔ ادر پاس نہ جاؤ پتیم کے مال کے، گر جس طرح بہتر ہو، جب تک دہ پہنچے اپنی جوانی کو، وَٱوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْلَ كَانَ مَسْئُولًا ۚ وَٱوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا اور پورا کرد عبد کو بیشک عبد کی پوچھ بوگی فی اور پورا بھر دد ماپ جب ماپ کردینے لگو اور تو لو ادر پورا کرو اقرار کو۔ بے شک اقرار کی پوچھ ہے۔ اور پورا بھردو ماپ جب ماپ دینے لگو اور تولو بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَأُويُلًا ۞ وَلَا تَقُفُمَا لَيُسَ لَكَ بِه ریگی ترازد سے **فل** یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام فکے اور نہ بچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں سیدھی ترازد سے۔ بہتر ہے اور اچھا اس کا انجام۔ اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں <sub>و</sub> =لکھتے ہیں ۔" بیعنی آگریدران کی توایک شخص دوسرے کی عورت پرنظر کرے بوئی دوسرااس کی عورت پر کرے گا۔" مندامام احمد میں ہےکہ ایک شخص نے رسول الله ملى الدعلية وسلم سے عرض كيا كه مجھے زناكى اجازت دے ديجے رہ ضرين نے ، سے دانك بتلائى كر ( پيغمبر خداصى الدعلية دسمر كے سامنے اليي كتا فى ؟ ) خبردارچپ مهور حضوصلی الله علیه وسلم نے اس کوفر سایا کدمیرے قریب آ وروہ قریب آ کر بیٹھا تو آپ نے مایا کر کھیا قویر حکت اپنی ماں بیٹی ، بہن ، بجبو پھی ، فالديس سے كى كى نسبت بىند كرتا ہے؟ اس نے عرض كيايا رمول الدهليد دسلم اخدا جھ كو آپ صلى الدعليد دسلم پر قربان كرے بر گزنسيں \_ فرمايا دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤل، بیٹیوں، ببنول کچھیوں اور خالاؤں کے سے یہ فعل موارا نہیں کرتے رپھر آ پ ملی اللہ عیبہ دسلم نے دعا فر مائی کہ البی اس کے گذا بو معاف فرماً اوراس کے دل کویا ک اور شرمگاہ کومحفوظ کردے۔" ابوامام فرماتے ٹین کہ اس د خاکے بعد اس شخص کی بیرمات ہوگئ کر کسی عورت وغیر و کی طرف نكاه الله أكرير الحما تقار" اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم"

فل سیحین میں ہے کئی سلمان کاخون طال نہیں مگر تین صورتول میں مبان کے بدلے جان ،یاز ان محسن یا بوخض دین کو چھوڑ کر جماعت سے عیری ہو ہے ۔ فک یعنی اولیائے مقتول کو اختیار ہے کہ حکومت سے کہہ کرخون کا بدلہ لیں الیکن بدلہ لیتے وقت صد سے نہ گزریں رمثلاً قاتل کی جگہ غیر قاتل کو سز ولوائے لگس یا قاتل سکے ساقہ دوسر سے بے محد ہول کو بھی شامل کرلیں ۔ یا قاتل کے ناک ،کان وغیر ،کو کا شنے اورمشد کرنے لگیں ۔

فی یعنی خدانے اس کی مدد کی کہ بدلہ لینے کاحق دیااور حکام توامر فرمایا کرفق دلوانے بیٹس کمی نہ کریں۔ بلکہ ہر کی کو لازم ہے کہ نون کا بدلہ دلانے میں مدد کرے نہ یہ کہ ان کی حمامت کرنے گئے ۔اوروارث توجی چاہیے میں بدائے تھا۔ قامل کی حمامت کرنے گئے ۔اوروارث توجی چاہیے کہ ایک کے بدلے دو نہ مارے یا قائل ہاتھ نہاتھ آئی کو نہ ارڈالے جیسے جاہلیت میں ردائے تھا۔ قامل یعنی تیسم کے مال کو ہاتھ نہ لگا قربہ ہاں اگر اس کی حفاظت و تھہداشت اور خیرخوا ہی مقسود ہوتو مضائقہ نہیں ۔جس وقت جوابان ہو جائے اور اسپنے نفع نقسان کو تعمیم کے مال اس کے جوالہ کردو۔

ف اس میں سب مهددالل بیں خواہ اللہ سے سکیے جائیں یا بندوں سے بشرطیکہ غیر مشروع نہوں ۔ صفرت شاہ صاحب رقمہ اللہ تھتے ہیں کئی کو قول وقرار ر دے کر بدمهدی کرنا ، اس کاو بال ضرور پڑتا ہے۔

فل يعنى جو مك دمارد مناب تول من كى كرف سے معاملات الفائم تل موجاتا ہے ۔ قرم عيب كى بلاكت كاقعد بہلے كى جكة جا ہان كاير أملى محناه يدى

عِلْمُ اللّٰهُ السَّبُعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ وَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### سَيِّئُهُ عِنْدَرَبِّكَ مَكُرُوهًا ۞

بری چیزے تیرے بب کی بیزاری **ت** 

بری چیزے تیرے رب کی بیزاری۔

#### تفصيل اعمال آخرت واحكام ہدايت

قال النجاب النجائي و المحتمل المحتمل المحتمل الكاليات الله الله الله الله الله الله المحتمل ا

فی یعنی معجروں کی بال پلناانران کوزیا ہیں دتو زورسے ہاؤل مارکرد وزین کو بھاؤسکتا ہے دگردن ابھارنے اورسینہ تانے سے اوج ہو کر پیاڑوں کے برابر ہوسکتا ہے ۔ بھرا لیے منعف ومجزاوراس براط پراسے کواس قدر لم الحینجے سے کیافائدہ؟

فس یعنی جن با تون کواد پرمنع میاان کے کرنے میں رب کی ہزاری ہے اور جن کا حکم کیاان کے در کے میں بیزاری ہے۔

مسلم ہیں اورسب کے سب محکم ہیں قابل ننخ نہیں اشارہ اس طرف ہے کہا گرواقع میں تم آخرت کے طالب ہواور اس کے لیے سائی ہوتو ان اعمال کو بحالا نے سے ﴿وَسَعٰی لَهَا سَعْدَیَّةًا﴾ کے مصداق بن سکو گے۔ لیے سائی ہوتو ان اعمال کو بحالا وُان اعمال کے بحالا نے سے ﴿وَسَعٰی لَهَا سَعْدَیَّةًا﴾ کے مصداق بن سکو گے۔ قدم ہاید اندر طریقت نہ دم کے اصلے ندار ددھے بے قدم

اور گزشتہ آیات مثلاً ﴿ إِنَّ هٰلَا الْقُوْانَ يَهُدِئُ لِلَّتِی هِی اَقْوَهُ ﴾ اور مثلا ﴿ مَنِ اهْتَلُی فَوَافَمَا يَهُتَدِئُ لِلَّتِی مِی اَقْوَهُ ﴾ اور مثلا ﴿ مَنِ اهْتَلُی فَوَافَمَا يَهُتَدِئُ لِلَّهِ عِن اَلْهُ اللَّهُ عِن اِللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

#### تحكم اول توحيد

اور حکم دیا تیرے پروردگار نے تمام بندوں کو کہ سوائے اس معبود برخت کے اور کسی کونہ پوجواور عقل کا تقاضا بھی یم ہے اس لیے کہ عباوت نام ہے غایت تعظیم کا اور غایت تعظیم کا ستحق وہی ہے کہ جوغایت ورجہ کا منعم اور محسن ہواوروہ اس کے سواکو کی نہیں۔

تحكم دوم ،اكرام واحتر ام والدين

۔ پھر چونگہ حق جل شانعگیم وجبیر ہے وہ خوب جانتا ہے کہ والدین بڑھا ہے کہ وقت اولا دیرگراں ہوجاتے ہیں لہذا بطوراہتما م محم دیتے ہیں اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے اور تیرے پاس بڑھا ہے کو پہنچ جائیں اور ضعف اور عجز سے ان کی وہ حالت ہوجائے جو بچپن میں تیری تھی اور ایک حالت میں کوئی ایک بات ظاہر ہوجو طبعاً تم کونا گوار ہوتو ایسی حالت میں کوئی ایسی ہوں اور چوں نہ کرنا یعنی زبان ہے کوئی میں تیری کی ان کے ادب اور احتر ام کو محوظ رکھنا اور ان کے سامنے "اف" بھی نہ کرنا لیمن ہوں" اور "چوں" نہ کرنا لیمن زبان ہے کوئی ایسا لفظ نہ نکالنا جو ان کے کا نوں کونا گوارگز رہے اور کی بات پرخواہ وہ تیرے لیے کیسی بھی خلاف طبع ہوان کو نہ چھڑ کنا اور ڈائنا اظہار نا گواری میں زجر کا درجہ "اف" کہنا اور ڈائنا

بیاس کی انتہاہے۔

خلاصہ یہ کہ ندان کی بات سے ملول ہواور ندان کی بات کوروکر و اوران کے سامنے ترمی اورادب سے بات کرو جمی سے ان کی تعظیم و کریم اورادب مترشح ہوتا ہواورازراہ شفقت و تواضع ندازراہ سیاست و مصلحت اوران کے سامنے بازوئے ذلت کو پست کردو یعنی ان سے بکمال تواضع واظہ رکے ساتھ برتا و کرو۔ جناح المذل کے معنی ذلت کے بازو ہیں حالانکہ ذلت کے بازو ہیں حالانکہ ولت کے بازو ہیں مالانکہ ان بین ہوتے تو یہ کلام بطور استعارہ ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے بیچ کی تربیت کے وقت اپنے بازو پست کرکے اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اس طرح تم کو چاہئے کہ الی ہی تربیت اور شفقت کا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کرواور ان کے لئے اس طرح وعا کرو کہ اے پروردگاران دونوں پراییا خاص رخم فرما جیسا کہ انہوں نے جمھے بجیپن میں پالا اور کمال شفقت ورحمت سے میری پرورش کی جب کہ میں بالکل عاجز اور لا چارتھا۔

اول:﴿ لا تَقُلُ لَهُمَا أَنِّ ﴾ ان كيمان اف مت كرو\_

دوم: ﴿وَ لاَ تَنْهَرُهُمَا ﴾ ان كوجهز كومت اوران كے سامنے آواز بلندنه كرو\_

سوم: ﴿وَقُلْ لَّهُمَّا قَوُلًا كُرِيمًا ﴾ ان كسامنادب سے بات كرو\_

جِهَارِم : ﴿ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ النُّكِي مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ يعنى كمال تواضع اور كمال شفقت كماته ان سے

پنجم: ﴿ وَ قُلْ دَّتِ الْهُ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيْرًا ﴾ يعنى ان كے لئے دعائے مغفرت وحمت كرو۔
مطلب يہ ہے كہ خالى ادب اور تواضع اور شفقت پراكتفا نہ كروكيونكہ يہ سب چيزيں فانی ہيں بلكہ دعا كرواللہ تعالی المبان والدين كے ليے مخصوص ہے۔ يہاں تک والدين كى ظاہرى تو قيراوراحر ام ہے متعلق احكام بيان فرمائے۔ اب آگی آبیت ميں باطنی ادب يعنى دل سے ادب اوراحر ام كو بيان فرماتے ہيں اور يہ بتلاتے ہيں كہ والدين كے سامنے فقط ظاہر ميں ذلت كاباز و پست كردينا اور ان كے سامنے اف نہ كرنا يكانى نہيں بلكہ دل سے ان كا اوب كرنا اور باطنی طور پر ان كی اطاعت اور فرماں بردارى اور ان بے ساتھ احسان كا قصد كرنا يكن فرمائى كا خيال بھی فرورى ہے تھی كہ والدين ہے كہ ظاہر ميں ان كی نافرمائى كا خيال بھی فرورى ہے تہ كہ دل ميں ان كی نافرمائى كا خيال بھی فرآ نے يائے چنا نچے فرماتے ہيں۔
ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے كہ والدين كے متعلق تمہار ہے دلوں ميں كہا بات پوشيدہ ہے ممكن ہے كہ ظاہر ميں تم

نے ادب واحتر ام کولمحوظ رکھا ہولیکن دل میں کوئی گرانی اور نا گواری مضمر ہوسواس کے متعلق تھم یہ ہے کہ اگرتم نی الواقع نیک بخت ہوگے بیعنی دل سے ان کے مطبع اور فر مال برداراور خدمت گزار ہو گے اور بتقا ضائے بشریت ان کا پوراحق خدامت ادا نہوسکے گا اور اس پرنادم ہوکر اللہ تعالی کے آگے تو بہ کروگے تو وہ بے شک خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کی تقفیم کو بخشے والا ہے بھول چوک یا عدم استطاعت کی بناء پر جو کی اور کوتا ہی ان کی خدمت میں واقع ہوگی اس کو وہ معاف فر ما و ہے گا واب "کی تفسیر میں گئ قول ہیں جامع قول ہیہ کہ جوفحص کثرت کے ساتھ بار بار بات بات میں شرمندہ ہوکر خدا کی طرف رجوع کرتا ہووہ اواب ہے۔

#### ایک فلسفیانه وسوسه •اوراس کا جواب

وسوسہ بیہ ہے کہ اگر چہوالدین اولا و کے وجود کا سبب ظاہری ہیں لیکن اس میں ان کی نفسانی خواہش کو بھی دخل ہے جس سے ایک فرزند تولد ہوا اور پیدا ہو کرعالم آفات میں آپہنچا اور طرح طرح کی مشقتوں اور مصیبتوں میں آپہنچا تو والدین کا اولا دیر کیا حسان ہواجس کا شکر واجب ہوا دراس احسان کے صلہ میں ان کی اطاعت اور خدمت فرض ہو جی کہ ایک فلفی اپ علی اپ کو مارا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس نے مجھوعالم کون فساو میں داخل کمیا اور اس نے مجھوکوموت کا نشانہ بنایا اور فقر و فاقہ اور طرح کے امراض و آلام کے دہانہ پر لاکر مجھے کھڑا کر دیا۔

ای قتم کا ایک فلفی ابوالعلام گزراہے اس سے پوچھا گیا کہ ہم تیری قبر پر کیا تکھیں تو اس نے کہا کہ میری قبر پر بی شعر ککھ دینا۔

ھذا جناہ ابی علی وما جنیت علی احد

یہ اس کے باپ کا اس پر ظلم ہے اور میں نے کس پر ظلم نہیں کیا

یعنی میں 
نے کوئی نکاح نہیں کیا اور کوئی بچنیں جنوایا بلکہ سب کو پر دہ عدم میں رہنے دیا تا کہ میری وجہ سے پر دہ
عدم سے نکل کراس دار فانی کے آفات اور مصائب میں مبتلانہ ہو۔ پر دہ عدم میں رہنے کی وجہ سے اگر چہاس دنیا کے عیش و
آرام سے متمتع نہ ہواتواس دنیا کی آفات اور مصیبتوں نے تو محفوظ رہا۔

اسی طرح اسکندر سے بوچھا کہ تجھ برتیرے والد کاحق زیادہ ہے یا تیرے استاد کا اسکندر نے جواب دیا کہ استاد کا حق زیادہ ہے اس ختی نے بیانہ کی استاد کا حق زیادہ ہے اس نے میری تعلیم وتربیت میں طرح طرح کی بختیاں برداشت کر کے مجھے علم کی روشنی میں داخل کیا اور رہا والد تو اس کواینے لئے لذت جماع کی خواہش تھی اس طرح اس نے مجھ کوعالم کون ونساد میں لا نکالا۔

وتركت فيهم نعمة العدم التي !! سبقت وصدت عن نعيم العاجل ولو انهم ولدوا لنا لوا شدة!! ترمى بهم في موبقات الاجل (روح العالى: ٥٥/١٥٥)

جواب: .....اس فلسفیانہ طویل تقریر سرایا تزویر کا جواب ہے ہے کہ اگر چداول امریش والدین کا مقصود لذت نفسانی کی تحصیل ہوگر جب بچہ بیدا ہوگیا تو اس وقت ہے لے کراخیر تک دیکھو کہ ماں باپ نے اس فرزند دلبند کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کو اپنا کو اپنا اور اس کی ولادت پر خوشیاں منا میں اور اس کی تربیت میں طرح طرح کی مشقتیں اٹھا میں اور اس کی تعلیم و تادیب میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا اور ضرور یات زندگی میں اس کو اپنے سے مقدم رکھا اور اپنا و پرتنگی برداشت کر کے ول و جان سے اس کے مصارف زندگی اور مصارف تعلیم پورے کے اور اس بات کا پورا پورا ابتمام کیا طرح طرح کی خوبیاں اور محلا کیاں جو اس کو پہنچا سکتے ہوں وہ اس کو پہنچا ڈالیس اور جس بلا اور آفت کو اس سے ہٹا سکتے ہوں وہ اس سے دور کر دیں۔ اور دن رات اس کو شخصی اور عزیتیں اور راحتیں مل جا میں اور اس راہ دن کے اس مولود کو ہم سے ہزار در جہ بڑھ کو نعتیں اور عزیتیں اور راحتیں مل جا میں اور اس راہ اور اس اور اس کی مصارف نیس اور کر جو سے اس کے دو من بلوغ کو پہنچا ور جو ان ہوگیا کیا اس والبانہ میں جو مشقتیں پیش آئی میں وہ والدین نے اپنے او پر اٹھا تھیں بہاں تک کہ وہ من بلوغ کو پہنچا ور جو ان ہوگیا کیا اس والبانہ شفقت و محبت اور بھر ضانہ تر بیت سرا ہار جمت کا کوئی معمولی ساشمہ یا دنی سانمونہ سوائے والدین کے کسی اور جگر بھی دکھلایا جا سکتا ہے۔ دیکھا تو در کنار ایس محبت اور شفقت کے تصور سے مقل مجبی قاصر ہے۔ (دیکھوتفیر سراج منیر: ۲۲ سر ۲۲ سراح ور وحلی المعانی: ۱۵ سراح من

<u>የ</u>ለተ

الیی بے مثال شفقت و تربیت کا کہ جوابتدائے ولا دت سے لے کربیں سال تک مسلسل جاری رہی ہوا حسان مند نہ جونااوروالدین کے اس حق تربیت کا منکر ہوناانسان کا بلکہ حیوان کا بھی کا منہیں حیوان بھی اس مادہ کا احترام کرتا ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے بہر حال جس میں ذرا بھی عقل ہے وہ والدین کے حق کا انکار نہیں کرسکا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت مُلاَحِیٰ ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مُلاَحِیٰ ایم سے والدین نے بیجین میں میری غورو پرداخت کی تھی و لیے ہی میں ان کی غورو پرداخت اور خبر گیری اور خدمت گزاری کر رہا ہوں تو کیا میں نے ان کا حق اداکر دیا۔ آپ مُلاَحِیٰ نے فر مایا نہیں کیونکہ وہ دونوں تیری غورو پرداخت کرتے ہے تو ان کی تمنااور آرز و یہ ہوتی تھی کہ وہ مرجا تھی۔

خلاصہ کلام یہ کہ عالم، عالم اسباب ہے جس میں اللہ نے اپنی قدرت اور مشیت سے ایک شے کو ایک شے کا سبب بنایا نسل انسانی اور حیوانی کے بقاء کا ذریعہ اور سبب اس نفسانی خواہش کو بنایا ہے اگریہ نفسہ نی خواہش درمیان میں نہ ہوتی تو نسل انسانی اور حیوانی کا وجود نہ ہوتا۔

دنیا کی تمام لذا کذ طیبات اور مرغوبات اور مطبوعات اور مشروبات بلاشبری جل شاند کی نعمتیں ہیں حالانکہ ان بیس طبیعت کی رغبت اور نفس کی شہوت اور لذت ساتھ ساتھ ہے اور اس طبیع رغبت کی آمیزش کی وجہ سے ان کے نعمت ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس طبیعی رغبت کی وجہ سے نعمت کی لذت دوبالا ہوجاتی ہے اور جس ہاتھ سے یعمتیں کسی کومیسر آجاتی ہیں تو وہ مخص اس ہاتھ کاممنون اور احسان مند ہوتا ہے اور فرط محبت سے اس ہاتھ کو بوسہ ویتا ہے اور جس مال نے اس کونو مہینہ اپنے ہیں دور وہ بلا یا اور تیمن چارسال تک مال باپ اسکواز راہ شفقت و محبت اور بطور لذت و مسرت کو دمیں اشائے بھرے اور راتوں اسکے لئے جامے اور اس کی راحت کے لیے طرح طرح کی مشقتیں اٹھاتے رہے اور یہاں تک کہ اٹھائے بھرے اور راتوں اسکے لئے جامے اور اس کی راحت کے لیے طرح طرح کی مشقتیں اٹھاتے رہے اور یہاں تک کہ

جوان ہو گیا اب بینا وان کہتا ہے کہ مال باپ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فریاتے ہیں۔ سالہا بر تو مجمز رد کہ گزر تکنی سوئے تربت پدرت تو بجائے پدر چہ کردی خیر تاھاں چیٹم داری از پسرت تھم سوم ،اداء حقوق دیگر اہل حقوق

گزشتہ آیت میں والدین کے ساتھ احسان کا تھم دیا باس آیت میں تمام اہل قرابت اور عام اہل حاجت کے ساتھ احسان کا تھم دیتے ہیں اور قرابت دار اور رشتہ دار کو حسب قرابت اس کا حق ادا کر اور محتاج مسافر کو بھی دے ماں باپ کا حق چونکہ تمام رشتہ داروں سے بڑھا ہوا ہے اس لیے اول خدا تعالیٰ نے اس کی تاکید کی اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں اور محتاج اور محتاج اور حق اور محتاج اور خوش ما اور محتاج اور محتاج اور خوش میں اس کے ساتھ حسن معاشرت اور الفت برتے اگر انہیں مدد کی ضرور ت ہوتو ان کی مدد کرے اور اگر وہ نگ دست ہوں تو ان برخرج کرے اور محتاج اور مسافروں کی خیرات دے اور اگر محتاج اور مسافر رشتہ دار بھی ہوتو اس کے دینے میں دو ہر اثو اب ہے۔

حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ جب بیآیت یعنی ﴿ ذَا الْقُرُ بِی سَقَّهٰ ﴾ نازل ہوئی تواس وقت پینمبر خدا مُلاَثِیَّا نے جرائیل امین طالِقاسے پوچھا کہ میرے قریب کون ہیں اور ان کاحق کیا ہے جبرئیل طالِقائے جواب دیا کہ قریب تمہارے فاطمہ ڈاٹھا ہے اورحق اس کا فدک ہے فدک اس کودے دورسول خدا طالعیُرُ ہے اس وقت فاطمہ ڈاٹھا کوفدک دے دیا۔

کاحق تو دیدیا جائے اور باتی سب قرابت داروں کاحق تلف کردیا جائے آنحضرت مالیڈیم کو جاہئے تھا کہ مسکینوں اور مسافروں کے داسطے بھی کوئی چیز وقف کردیتے تا کہ پوری آیت پر عمل ہوجا تا۔ نیزیہ کہنا کہ حقدے فدک مراد ہے یہ بھی علط ہے اس لیے کہ یہ آیت سورۃ اسراء کی ہے جو بالا تفاق کی ہے اور مکہ میں فدک کہاں تھا فدک تو ہجرت کے ساتویں برس رسول الله مالیڈیا کے قبضے میں آیا تھا اور علی هذا سورۃ روم کی ایک آیت جس میں ذوالقر دینے کالفظ آیا ہے وہ بھی کی ہے نیز اگر یہی مراد ہوتے تو مختر کلام یہ تھا کہ ات فاطعة فدلٹ فرما دیتے اس تطویل کی کیا حاجت تھی نیز لفظ حق کا استعال جب مناسب ہے کہ جب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھے یا ہہ کے ذریعے حضرت فاطمہ ڈھاٹھا کی ملکیت فدک ثابت ہوجائے اور رسول الله مُنافیع کی سے اس کے دینے میں معاذ اللہ کے تھے میں ہوئی تو پھر یہ کہنا مناسب ہوتا کہ فاطمہ ڈھاٹھا کوان کاحق دیدو کیونکہ اگر کوئی چیز دبالیتا ہے تواس کو کہنا کرتے ہیں کہ فلانے کاحق دیدو۔

اور علی هذا ﴿ وَلَا تُبَيِّدُ تَبْدِيْدًا ﴾ کا حکم بھی تمام امت کے لیے ہے اس طرح سمجھوکہ ﴿ وَابِ ذَا الْقُرْنِي سَقَطَة ﴾ میں بھی خطاب برخض کو ہے کہ برخض کو چاہئے کہ قرابت داروں کوتن اواکر ہے اورصلہ رحی ہے در لیغ نہ کرنے اورعلی هذا القیاس سورة روم میں ﴿ اَوَلَهُ يَرُوْا أَنَّ اللّهُ يَبْسُطُ الرِّدُّقُ لِبَتِي يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ کے بعد ﴿ وَالْتِ قَالَة مِنْ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ ﴾ معمود ہے کہ رزق الله کے ہاتھ میں ہے تم اگر اہل قرابت کے ساتھ سلوک اور احسان کروگے تو الله تعالی تمہارے رزق میں وسعت دے گاس آیت میں بھی گونا طب خاص رسول الله مَالِیْمُ ہی ہیں لیکن فی الحقیقت خطاب عام ہے۔ خرض یہ کہ اس آیت کے شان نزول میں شیعوں نے جو صبہ فدک کی بیروایت قل کی ہے وہ سراسر دروغ بفروغ ہے۔ دشمن دین نے آخصرت تافیخ برد نیاطبی کی تہمت لگانے کے لیے گھڑی ہے کہ ابنی بین کو دینے کے لیے جرئیل مالیہ کا حول و لا قوۃ الا بالله

# تحكم چهارم:ممانعت ازاسراف

اوراپنی دولت کوناحق اور بےجانہ آڑا ہے شک اپنیال کو بے جااڑا نے والے شیطان کے بھائی ہیں اس لیے کہ اسراف فعل شیطانی ہے ہوگیا اور شیطان اپنے اسراف فعل شیطانی ہے ہوگیا اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے مال و دولت اللہ کی نعمت ہے راہ حق میں اس کوخرج کرنا بیاس کا شکر ہے اور ناحق خرج کرنا بیاس کی ناشکری ہے۔

#### تحكم پنجم: تلطف درجواب سائل

اورا گرتجھ سے اقرباءاوراحباب سوال کریں اورائ وقت تیرے پائ دینے کو پچھند ہو اور تواہیے پروردگار کے فضل ورحمت کے انتظار میں جس کے ملنے کی تجھے امید ہو اور مجوری کی وجہ ہے توان غریبوں سے تغافل برتے توائی حالت میں ان کے ساتھ نری اور حسن اخلاق سے بات کر مجھی ایسا ہوتا ہے کہ آدی کے پیس کوئی سائل آ کر سوال کرتا ہے اور اس وقت اس کے پائ بچھود سے کوئیس ہوتا گرا سے کہیں سے مال آنے کی امید ہوتی ہے ایسی صورت میں خدا تعالی نے بیسے کہ ذیائی کرئی سے ان کو جواب دو کہ اس وقت میر نے یائ پھڑیں پھرآنا "۔

### تحكم ششم: اقتصا دواعتدال درانفاق مال

اور مال خرج کرنے میں اعتدال کو کھونہ تو اپنہ ہاتھ کو گردن ہے بندھا ہوار کھ یعنی نہ تو غایت بخل کی وجہ ہے بالکل روک لوگو یا کہ ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے کی کو بچھ دینے کے لیے کھلا ہی نہیں اور نہ ہاتھ کو پورای کھول دو کہ جو تی میں آگر سب پچھ دے ڈالواور آئندہ کا بچھ ہوش ندر ہے چھ تو خالی ہاتھ گھر میں بیٹھارہ جائے ملامت کے ہواور ماندہ اور محتاج بعنی آگر بخل کی وجہ سے ہاتھ کو ہالکل بند کرلیا تو "ملوم "ہوگا سب لوگ تجھے ملامت کریں گیادہ تیر کی بھل ٹی سے ناامید ہوج تیں گا واراگر ہاتھ کو کشادہ کر دیا تو "محسور" یعنی در ماندہ اور عاجز ہوکر بیٹے جائے گا۔" حر" اصل میں اس چو پا بیکو کہتے ہیں کہ جو چلنے سے عاجز ہوکر بیٹے رہا ہواسی طرح جس نے اپنا کل مال خرج کر ڈالا وہ بھی اس سواری کے مشابہہ ہے جو تھک کر بیٹے رہا۔ منزل مقصود عاجز ہوکر بیٹے سات مدید میں ہے کہ جو خرج میں در میر نی چال چلے گا وہ بھی مفلس نہ ہوگا ہے جو تھک کر بیٹے رہا۔ منزل مقصود رق جس نے کہ جو خرج میں در میر نی چال چلے گا وہ بھی مفلس نہ ہوگا ہے خوال ہے کہ جو شرع اللہ ہوا اور بسط التد بی حرز جس میں ہوتے رہے بندے سوان پر حکم کے مطابق میں نہ دوی واجب ہے کہ تیش اور مسلحتیں ہیں مطلب یہ ہو تھی الند الند اپنے بیندوں کے باطن سے باخبر ہے اور ان کے ظاہر کو د کھنے والا ہے وہ اپنی حکمت اور مسلحتیں ہیں بندہ کو چا ہتا ہے تو گر بنادیا ہے اور جس کو چا ہتا ہے تو گر بنادیا ہوا وہ جس کو چا ہتا ہے تو گر بنادیا ہے جو رہند کے الکت ہے اور کون فقیری کے لاکن ہے تو کہ کون امیری کے لاکن ہے اور کون فقیری کے لاکن ہے تو کر کون فقیری کے لاکن ہے تو کہ کون امیری کے لاکن ہے اور کون فقیری کے لاکن ہے تو ہیں کہ تو کر کہ تھر مسلحتوں کا علم نہیں لہذا تھی کو جو میا ندروی کا حکم دیا گیا ہے تم اس کھیل کرو۔

حضرت شاہ عبدالقاور مجھ النے ہیں یعن" محتاج کود کھ کر بے تاب نہ ہوجاؤاں کی حاجت تیرے ذمہیں اللہ کے ذمے ہے انتھیٰ کلا مدر مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ روکنے سے تم غنی اور دوسرافقیرنہ ہوجائے گا اور تمہاری سخاوت

سے تم نقیراوردوسراغی نہیں بن جائے گاامیر بنانااورغریب بناناسب الله تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے تمہارا کا م میانہ روی ہے الله تعالیٰ نے تم کو جو تھم دیا وہی تمہارے حق میں بہتر ہے تم اللہ کے تھم پر چلواورا پنی فکر کرواورا پنے انجام کوسوچو۔

تحكم مفتم:ممانعت ازنل اولا د

اور اے مشرکو! افلاس کے ڈرسے اپنی اولا دکومت قبل کرو ہم ہی تو ان کوروزی دیتے ہیں اور تم کوجھی رزق دینے والے ہیں نہ کہ تم ہی تو ان کوروزی دیتے ہیں اور تم کوجھی رزق دینے والے ہیں نہ کہ تم ہی تھرتم اس فکر میں کیوں پڑے بے شک اولا دکافٹل کرنا بہر حال بہت بڑا گناہ ہے عرب کے مشرک اپنی لوگیوں کوفقر کے خوف سے زندہ فن کردیجے بعض عار کی وجہ سے اور بعض اس خیال سے کہ انہیں کھانے کو کہاں سے آئے گا اللہ تعالی نے فرمادیا کہ روزی رساں اللہ تعالی ہے تم یہ بے رحمی کا کام نہ کرو۔

تحكم بشتم:ممانعت اززنا

اورزنا کے قریب بھی مت جاؤ ہے شک وہ بڑی بے دیا گی ہے جس کی قباحت اور شناعت بالکل ظاہر ہے اور بہت بری راہ ہے زنا سے حسب ونسب گڑ بڑ ہوجائے ہیں اور طرح طرح کی عداوتیں اور لڑائیاں اور جھگڑ ہے شروع ہوجاتے ہیں اور پیسب راستے زنا سے نکلے ہیں۔

حضرت ہوہ صحب می اللہ کہتے ہیں یعن "اگر بیراہ نگی توایک شخص دوسرے کی عورت پرنظر کر ہے تو کوئی دوسرااس کی عورت پرنگاہ کرے گا ۔ انتھیٰ۔ غرض بیہ ہے کہ زنا بہت برہ راہ ہے خواہش پرستوں کی راہ ہے اللہ نے بیٹھم دیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ مطلب بیہ ہے کہ کی اجبنی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھواجبنی عورت کو بدون عذر شرعی کے دیکھنا زنا کے قریب جانہ ہے۔ زنا سے حسب ونسب غلط ملط ہوجاتے ہیں یقین طور پرنہیں کہا جاسکتا کہ بیاڑ کا کس کا ہے بھر بیکہ ذنا سے جواول دہوتی ہے اس کی پرورش کا کوئی گفیل نہیں ہوتا۔ زنا سے انس ناور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا جس طرح حیوان جس مارہ سے چہتا ہے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے اس طرح زنا کا رہی جس عورت سے چاہتا ہے اپنی مستی زکال لیتا ہے جس طرح جانور کوئکاح کی ضرورت نہیں اور شیعوں کا متعہ بھی زنا کی ایک قتم ہے جیسا کہ سورہ خانور کوئکاح کی ضرورت نہیں اور شیعوں کا متعہ بھی زنا کی ایک قتم ہے جیسا کہ سورہ نساء کی تفسیر میں اس کی مفصل بحث گزر چکی ہے۔

تحكمنهم:ممانعت ازقل ناحق

اورمت قبل کرواس جان کوجس کواللہ نے محتر م بنایا ہے گرحق کے ساتھ اور قبل حق کی تین صور تیں ہیں۔اول ہے کہ قاتل کوئل کی سزا میں بطور قصاص قبل کیا جائے۔ دوسرے سے کہ زانی محصن کوزنا کی سزا میں قبل کیا جائے۔ تیسرے مرتد کوار تداد کی سزا میں قبل کیا جائے بعنی جودین اسلام سے مرتد ہوجائے وہ بھی واجب القبل ہے ان تین صور توں کے سوا مسلمان کا قبل کرنا حرام ہے اور جو تحص ظلم سے ناحق مارا جائے تواس کے وارث کو ہم نے قاتل پر غلبہ دیا ہے بعنی ولی مقتول کواختیار ہے کہ چاہے قاتل سے قاتل سے قصاص لے لے یا دیت لے یا معاف کرد سے لیکن اس وارث کو چاہئے کہ قبل میں زیاد قبل میں زیاد قبل میں اس ولی صرف قاتل ہی کو قبل کرے بدلے میں دو کو قبل نہ کرے اور نہ شلہ کرے اور نہ شلہ کرے اور نہ غیر قاتل کو قبل کرے بے جائے اس ولی

مقتول کی ہماری طرف سے مدد ہوتی ہے مظلوم کی حق تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور حکام حکومت کو بھی تھم ہے کہ اس کی مددکریں جہاں تک ممکن ہومظلوم کاحق دلائمیں رشوت اور سفارش ہے سی مظلوم کے دعوے کو خارج نہ کریں۔

تحكم دنهم:ممانعت ازتصرف ناحق در مال يتيم

اور میتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر اس طریقہ سے جو بہتر اور میتیم کے لیے مفید اور نافع ہو یعنی اصلاح اور عفاظت کو محوظ رکھوخر دبر دکی نیت سے اس کے پاس نہ جاؤیہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اس وقت اس کا مال اس کے حالے کردو۔

تحكم ياز دہم:ايفائے عہد

اورعہدکو پورا کرو بے شک عہد کی بابت قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ عہد پورا کیا تھا یا تو ڑ ڈالا تھا سب سے پہلاعہد،عہدالست ہے اوراس کے بعدا بمان ہے کہ وہ بھی ایک شم کا عہد ہے کہ اللہ کے اوام کو بجالا وَل گا اور منہیا ت کو ترک دول گا اور مذر بھی ایک قشم کا عہد ہے اور گلوق سے جوعہد کیا ہے اسے بھی پورا کروبشر طیکہ وہ عہد شریعت کے مطابق ہواور کسی معصیت پروہ عہد نہ کیا ہوغرض ہے کہ لفظ عہد عام ہے خالق سے ہو یا مخلوق سے اس کا ایفاء وا جب ہے۔

تحكم دواز دہم،ایفائے کیل

اور جب دوسرے کے لیے مابو تو پورا ما بو۔مطلب یہ ہے کہ ناپ میں کمی نہ کروا پنے لیے کم ما پنے میں کوئی حرج نہیں۔

تحکم سیز دہم ،ایفائے وزن

اور جب دوسرے کے لیے وزن کروتوسیدهی ترازو سے تولو جس میں بکی اور جھکا ؤنہ ہویعنی پورا تولو بہی تھم یعنی پوری ناپ تول تمہارے لیے بہتر ہے خیانت میں برکت نہیں اور دنیا و آخرت میں انجام کے اعتبار سے نہایت عمدہ ہے اور بہت خوب ہے یورا تولنا اور یورا نا پناونیا ہی میں نیک نامی کا ذریعہ ہے۔

تحكم چېارم دېم ،عدم جوازعمل برامر نامعلوم

یعنی جب تک کوئی بات پوری طرح معلوم نہ ہوجائے اس پر تھم لگانا جائز نہیں ہو آل تھف منا کئیس کے بیہ علیمہ ان السّبہ تع قالْبہ تھ قالْبہ تھے قالْبہ تھے قالْبہ تھے قالْبہ تھے قالْبہ تھے قالْبہ تھے نہ ہوجائے گان عنہ مشائو گا اور جس بات کا تجھے کوئی تھم نہ لگا و بہ تک آئھ، جس بات کی تجھے تھے تھے نہ ہوگ بغیر سنے اور بغیر دیکھے اور بغیر سے جھے کوئی تھم نہ لگا و بے شک آئھ، کان اور دل قیا مت کے دن ان میں سے ہرایک سے باز پرس ہوگی بندہ ہے بھی ان اعضاء کے متعمق سوال ہوگا اور خود ان ان عضاء سے بھی پوچھاں گے کہ تو نے کہا نا اور کیوں دیکھا اور کیوں دیکھا اور دل سے پوچھیں گے کہ تو نے کہا جا اور کیوں جانا اور کیوں جانا مطلب ہے ہے کہ جس بات کی تحقیق نہ ہواس کے متعلق دعویٰ کر کے یوں نہ کے کہ یوں ہے اور بے تحقیق مگوائی نہ دے۔

## حكم يانز دہم ،ممانعت از رفنار تكبر و تبختر

اورمت چل تو زمین پر اتر اتا ہوااور اکرتا ہوا یعنی ایسی چال مت چل جس سے بڑائی اور فخر معلوم ہو بلکہ نرم رفار چلتے جس سے تواضع معلوم ہو شخص تو ابنی اس مفر دوراندر فرار سے زمین کو ہر گرنہیں پھاڑ سکا کہ سوراخ کر کے اس کی انتہا کو پہنی ہی جائے اور بلندی اور لمبائی میں ہر گرنہیں پہنچ سکے گامطلب ہیہ کہ اس مغروراندر فرار سے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکے گامطلب ہیہ کہ اس مغروراندر فرار سے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سک سے ہمارا سے کم رندز مین برداشت کر سکتی ہواورند پہاڑ برداشت کرتے ہیں پھر کیوں اکر کر چلتے ہو ہی سب ممنوعات بیں جن سے جمانعت کی گئی ہے ان میں سے ہرایک بری بات ہے تیرے پروردگار کے نزد یک اور نہایت ناپہندیدہ ہے۔ پہال تک اللہ تعالی نے جن باتوں کا ذکر فرما یا وہ پچھیں ہیں جن میں سے بعض مامورات ہیں اور بعض ممنوعات و منہیات ہیں بین بعض اموروہ ہیں جن کی اللہ تعالی نے ممانعت فرمائی مناسب معلوم بین بعض اموروہ ہیں جن کی اللہ تعالی نے ممانعت فرمائی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ ان سب کو شار کردیا جائے تا کہ سمجھنے اور یا در کھنے ہیں آسانی ہو۔

ۼ

#### لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيًا ۞

<u>کہتے ہو ہماری بات ف ل</u>

کتے ہوبڑی بات؟

#### خاتمه كلام برتا كيدا حكام وتوحيد خداوندانام

﴿ ذٰلِكَ مِنا اللَّهُ كَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ .. الى اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾

سیادگام مذکورہ خواہ اوامر ہول یا نواہی منجملہ اس حکمت کے ہیں جو تیرے پروردگار نے تیری طرف وی کی ہے لینی او پر کی آیات میں جو پرمغر سیحتیں اور ہدایتیں کی گئیں وہ من جملہ ان علم وحکمت کی ہا توں کے ہیں جن کو عقل سلیم قبول کرتی ہے اور بیتمام با تیں دیگراویان اور ملا میں چلی آئی ہیں ان میں شخ ممکن نہیں ان کی رعایت واجب ہے۔ اس لے کہ یہ تمام امور بلا شبرمکارم اخلاق اور محاسن اعمال میں سرایا حکمت ہیں ان میں شخ کی گنجائش نہیں اور چونکہ ان اور کام میں دین و دین کی ساری خویل موجود ہیں اس لیے ان کا خاتم بھی تو حدید ہی کے تھم پر کیا جاتا ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دو مرا معمود نہ تھم اور نہیں اس شرک کی وجہ سے تجھ کو دوز ن میں ڈ الا جب کے۔ در آنحالیکہ تو ملامت کی ہوا ہوا ور تو و تیر انس ہی تھے کو معمود نہ تھم اور تو را ندہ ورحمت خداوندی ہوگا پھرآئندہ آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں پر عماب فرمایہ جو بیہ ہے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں ہیں کی اور دورو کی ترکہ ہوگا پھرآئندہ آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں پر عماب فرمای تو اور کہ اور خود اس نے اپنی اسے خود وراس نے اپنی ہونا توجہم مرکب ذی اجزاء کی صفت ہے اور اللہ تعالی جمید اور ترکیب سے پاک اور منزہ ہے پھر تہماری ایک جمافت ہیں ہونا توجہم مرکب ذی اجزاء کی صفت ہے اور اللہ تعالی جواور بیٹیاں جن سے تم نفرت اور کر اہت کرتے ہوں حمالہ کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہوں۔

= كى طرف بلا واسطدا درامت اميه كى طرف بواسط حضور ملى النّه عليه دسلم يحي كيّس -

مستعب میں ایک تر خدا کے لیے اولاد جمویز کرنااور اولاد بھی بیٹیاں جنہیں تم نہایت مقارت کی نظرے دیجھتے ہویہ بڑی محدری کتا تی ہے۔ فیل یعنی ایک تر خدا کے لیے اولاد جمویز کرنااور اولاد بھی بیٹیاں جنہیں تم نہایت مقارت کی نظرے دیجھتے ہویہ بڑی محدری کتا تی ہے۔



وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا الْقُرُانِ لِيَنَّا كُرُوا ﴿ وَمَا يَزِيْكُهُمُ اِلَّا نُفُوْرًا ۞ قُلُ لَّو كَانَ مَعَةً اور پھیر بھیر کر مجھایا ہم نے اس قرآن میں تاکہ وہ سوچیں اور ان کو زیادہ ہوتا ہے وہی بد کنا فیل کہہ اگر ہوتے اس کے ماتھ اور چھیر پھیر سمجھایا ہم نے اس قرآن میں تا وہ سوچیں۔ اور ان کو زیادہ ہوتا ہے وہی بدکنا۔ کہد، اگر ہوتے اس کے ساتھ الِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ سُبُحٰنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَقُولُونَ اور حائم بیما یہ بتلاتے میں فل تو نکالتے صاحب عرش کی طرف راہ فل وہ پاک ہے اور برز ہے ان کی باتوں سے اور حاکم، جیسا یہ بتاتے ہیں، تو نکالتے تخت کے صاحب کی طرف راہ۔ وہ پاک ہے، اوپر ہے ان کی باتوں سے عُلُوًّا كَبِيْرًا۞ تُسَبِّحُ لَهُ السَّلَوْتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيُهِنَّ ﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا بنہایت اس کی پائی بیان کرتے ہیں ماتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے اور کوئی چیز نہیں جو نہیں بہت دور۔ اس کو ستھرائی بولتے ہیں آسان ساتوں اور زمین، اور جو کوئی ان میں ہے۔ اور کوئی چیز نہیں جو نہیں يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَ لَّا تَفَقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ پڑھتی خوبیال اس کی لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا نہ بیٹک وہ ہے تحل والا بخٹے والا فک اور جب تو پڑھتا ہے بیڑھتی خوبیاں اس کی، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا۔ بے شک وہ ہے تخل والا بخشا۔ اور جب تو پڑھتا ہے الْقُرُانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ جَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا قرآن کردیتے بی ہم چی میں تیرے اور ان لوگول کے جو نہیں مانے آخرت کو ایک پردہ چھپا ہوا قل اور ہم رکھتے ہیں قرآن، کردیتے ہیں ہم نے میں تیرے اور ان لوگول کے جونہیں مانتے بچھلا گھر، ایک پردہ ڈھانکا۔ اور رکھے ہیں و ا یعنی قرآن کریم مختلف عنوانوں اور رنگ برنگ کے دلائل و ثواہ سے ان مشرکین کوفہمائش کرتا ہے لیکن بجائے نسیحت عاصل کرنے کے یہ بدبخت اور زیاد و بد کتے اور وحثت کھا کر بھا گئے ہیں۔

وم يعنى اصنام دغيره جنبيل خدا كى كاشريك ادرالوميت ، سددار بتلايا جاتا ہے۔

وسل یعنی پرایامگوم رہنا کیوں پندکرتے ،سبمل کرخدا تعالیٰ کے تخت سلطنت کوالٹ ڈالتے ۔ا گرکہا جائے کہ صاحب عرش کے مقابلہ میں ان کی کچھ چلتی نہیں تو ایک عابر بخلوق کی عبادت کرنا پر لے درجہ کی حماقت ہے یا اگرو ، معبود خود رہ العرش کوخوش رکھنااوراس کا قرب عاصل کرنا ایبنے لیے ضروری ہمجھتے ہیں توان کے بوجنے والوں کے لیے اور بھی زیاد ہ ضروری ہوا کہ خدائے انبر کوخوش رکھنے کی فکر کریں سیکن خدائے بزرگ تمام انبیاء کی زبانی اور فطرت انسانی کی معرفت شرک سے ابنی کامل بیزاری کا اظہار فرما چکا۔ پھر تعجب ہے کہ بیاتمق کس راستہ پر اندھاد صند چلے جارہے ہیں ۔

فی برایک مخلوق زبان سے یا مال سے اس کی پاکی اورخوبیال بیان کرتی ہے کیکن تم اسے مجھتے نہیں یخواہ فٹکرہ تامل ندکرنے کی وجہ سے یااس قوت کے فقد ان کی وجہ سے جس کے ذریعہ بعض مخلوقات کی تبیح قالی منی اور تبجھی جاسکتی ہے۔اورا گرکو کی شخص باوجود سجھنے کے قبول ندکرے یااس کے تعتمٰی پرعمل مد کرے یو کی محمنان سمجھنے بی کے حکم میں ہے۔

فے یعنی تمام معلوقات جس کی پاکی بیان کر بس تم اس کے لیے شرکام اولاد اور بیٹیاں تجویز کرد ۔ یہ ایسی گتا خی تھی کرتم کو فورا لاک کردیا ما تالیکن و واپنے ملم سے شاب نہیں پکو تااور تو بہ کرلوتو بخش دیتا ہے ۔

قل جوشفس آ فرت كورماني ادراسين مجلے برے اعجام كى كھو ككردر كھے والعبحت كى طرف كيول دھيان كرنے لارجب اسے تجات بى كى فكرنيس تو نجات=

عَلَى قُلُونِهِمُ أَكِنَّةً أَنُ يَّفُقَهُونُهُ وَفِئَ اذَانِهِمْ وَقُرًا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرُانِ ان کے دلول پر بددہ کہ اس کو مذمجھیں فل اور ان کے کانوں میں بوجھ فی اور جب ذکر کرتا ہے تو قرآن میں ان کے دلول پر اوٹ کہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ اور جب ندکور کرتا ہے تو قرآن میں وَحُلَةُ وَلَّوْا عَلَى اَدْبَارِ هِمْ نُفُورًا ۞ نَحْنُ اعْلَمْ مِمَا يَسْتَبِعُوْنَ بِهَ إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ اسپے رب کااکیلا کر کر بھاگتے ہیں اپنی پیٹھ پر بدک کر وسل ہم خوب جانے ہیں جس واسطے وہ سنتے ہیں وہم جس وقت کان رکھتے ہیں تیری طرف اپنے رب کا، اکیلا کر کر، بھا گتے ہیں اپنی پیٹے پر بدک کر۔ ہم خوب جانے ہیں جیساوہ سنتے ہیں، جس دقت کان رکھتے ہیں تیری طرف، وَإِذْ هُمْ نَجُوْى إِذْ يَقُولُ الظُّلِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا۞ أَنْظُرُ كَيْفَ اورجب وہ مثاورت کرتے ہیں جب کہ کہتے ہیں یہ بے انصاف جس کے بہتم جستے ہود ہنیں ہے مگر ایک مرد جاد و کامارا فی دیکھ لے کیسے اور جب وہ مشورہ کرتے ہیں، جب کہتے ہیں بانساف، جس کے کم پر چلتے ہونہیں وہ مگر ایک مرد جادو مارا۔ ویکھ! کیسی الْكَمْثَالَ فَضَلَّوا فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ لَكَ بیخت پھرتے ہیں ہو = دلانے والے پیغمبر کے احوال واقوال میں غور کرنے اور ہارگاہ رمالت تک پہنچنے کی کیا ضرورت ہوگی یمس یہ بی عدم ایمان بالآخرة ادرانج مرکی طرف سے مے فکری و معنوی پر دو ہے جواس شخص کے اور نبی (من حیث هو ذہبی) کے درمیان لاکادیا جا تاہے۔ ف يبلي يغمبر كى مداقت تك يبنج سكنه كاذ كرمياتها بيال فهم قرآن تك رسائي عاصل دكر سكنه كابيان بي يعني اس قرآن ميس ايسي قرى تاثير بي اور كافرول ہا ( ہمیں ہوتا، پیسب ہے کہ اوٹ میں میں یا قاب سے سارا جہان روٹن ہے لیکن اگر کو نی شخص تبہ خانہ میں تمام دروازے اور تابدان بند کر کے بیٹھ جائے بکر آ تھیں بھی بند کر بے تواس کے اعتبار ہے آفیاب کی روشنی کہیں بھی نہیں ۔

فيل يعني جب رينيت انتفاع واستفاد <sub>و</sub>سننا نهيں ماہتے تو **گو** ياسنتے <sub>ان</sub>ي نهيں ۔

**(متنبیہ) خدا تعالیٰ نے جوتجاب اور پر دے وغیرہ ڈالے یہ وہ ی ہیں جن کا وجود انہوں نے خود اسپے لیے بڑی خوشی ادرفخر سے ثابت کیا تھ**۔ ﴿ وَقَالُوا قُلُومُمَا فِي آكِنَّةِ مِنَا تَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي أَذَائِنَا وَقُرُ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْكِ فِيابُ فَاعْمَلِ إِنَّمَا عُمِلُونَ ﴾ آخرت بدايمان دركهنااوراني م بےفکر رہنا، خدائے واحد کے ذکر ہے چڑنا ہیٹمبروں کے ماقد تسیخر کرنا، وہ چیزیں میں جو حدجا مکتلاہ و قبر کی صورت اختیار کرلیتی میں ۔ . ورچونکہ نات ہر چیز كافداتعالى ہے اس ليے ان كے لق كى نبت بھى اس كى طرف كى جاتى ہے۔

فسل يعنى خدائے وامدے ذکرے چوہتے ،بدکتے اور پیٹھ پھیر کر بھا گئے بیں ہال ان کے معبودوں کا تذکرہ آئے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحُلَهُ الْمُمَآلَ تُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُولِةٍ إِذَا هُمَ يَسْتَهُومُ وَنَ ﴾.

في يعنى سفنے سے استفاد مقسود نہيں ہوتا محض استحف ف واستہزاء مقسود ہوتا ہے جس كاذكرة كے آرباہے۔

فی یعنی قرآن اورآب ملی الدعلیه وسلم کی با تیس من کر گئے ۔ چرآ پس من مشورہ کیا کرممتی الدعلیه وسلم کی نبست کیا کہنا جائے ۔ آخر کہنے لگے کہ پیشخص جاد د کا مارا ہوامعلوم ہو "اے یعنی مادو کے اڑے مجنون ہوگیا، دماغ ٹھکانے نہیں ر) (العیاذ بالله العظیم) بعض نے "مستحور "كويبال "ساحر" كے معنی میں لباہے کو ہااس کی ما توں میں ماد و کااثر ہے۔

(متنيه) للو"مسحور" سي جومطلب و وليت تعالى كى نفى سے يدلازم نيس أتاك بنى يركن قىم كے مركامى درجه من عارض طور پر بھى اثر ندہوسكے يہ=

# تاكيدتوحيدو بيإن حال منكرين نبوت

وَالْجَالَ : ﴿ وَلَقَنْ صَرَّفَنَا فِي هٰذَا الْقُرُ أَنِ لِينَا كُرُوا ... الى .. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾

ربط:.....گزشته آیات میں سب سے اہم اور اعظم حکم تو حید کا تھا اب ان آیات میں اس کی تا کیداور تا ئید کے لیے ابطال شرک پرایک دلیل عقلی قائم فر ماتے ہیں بعد از اں ان مشرکین نبوت کا حال بیان فر ماتے ہیں کہ بیلوگ اس درجہ **سنگ دل** ہو چکے ہیں کہ جب قرآن میں تو حید کے مضامین سنتے ہیں تو ان کی وحشت اور نفرت میں زیادتی ہوجاتی ہے اس قرآن کواللہ تعالی نے تذکر کے لیے نازل کیا تھا مگریہ ناوان بوجہ عدم تدبر کے تنفر اور تمسنحر کی حدمیں داخل ہو گئے ہیں بیضد اور عناو کی انتہا ہے۔ چنانچیفر ماتے ہیں اورالبتہ تحقیق ہم نے اس قر آن میں علم وحکمت کی اورموعظت ونصیحت کی باتوں کو پھیر پھیر کر **طرح** طرح سے بیان کیا تا کہ نصیحت بکڑیں اور علم و حکمت کی باتوں کا مقتضا تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ من کراس قر آن کے عاشق اور دلداوہ ہوجاتے لیکن افسوس ان کی عقل پر کہ باوجوداس کے تنہیں زیادہ کرتابیقر آن ان کے حق میں مگر نفرت کو بجائے اس کے کہ نصیحت قبول کرتے مگراورزیا دہ بد کئے لگے۔اوروحشت کھ کر بھا گئے لگے ۔خوبسمجھلو کہ جس کوعلم وحکمت کی باتوں سے وحشت اورنفرت ہوتی ہو یہی اس کی کمال حماقت کی دلیل ہے۔ آپ مُلَّقَفِمُ ان مشرکین سے کہدد بیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جوالو ہیت میں اس کے شریک ہوتے جیسا کہ بیلوگ کہتے ہیں تو اس صورت میں بید دسرے معبود اگر **بچی** قدرت رکھتے توضرور مالک عرش کی طرف بعنی اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھائی کی راہ ڈھونڈتے اوراس کے ساتھ لڑائی کر کے اس ا کومغلوب کردیتے اوراس کا ملک چھین لیتے اوراس کی سلطنت کا تختہ الث دیتے۔جیسا کے عموماً دنیا کے بادشا ہوں کا طریقہ ہے کرکسی کامحکوم اور ما تحت رہنا یاکسی کا ہم پلہ ہونا پیندنہیں کرتے۔مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کےسواا وربھی معبود ہوتے تو وہ ضرور ما لک عرش سے یعنی اللہ تعالیٰ سے جدال وقال کرتے جیسا کہ دنیا کے بادشا ہوں میں ہوا کرتا ہے اور جدال وقال کی صورت میں ظاہر ہے کہ کوئی غالب ہوتا اور کوئی مغلوب اور مغلوبیت شان الوہیت کے بالکل من فی ہے۔ اور مغلوب اور عاجز کومعبود بنانا پر لے درجے کی حماقت ہے پس جومغلوب ہوتا وہ خدانہ ہوتا بلکہ جوغالب ہوتا وہی خدا ہوتا بھرتو حید ہوجاتی اوراگر بالفرض مقابله میں سب برابرر ہے توکوئی بھی خدانہ ، اس لیے کہ خدائے برحق وہ ہے کہ جو بے شل اور یکتا اور با بمتا ہوا درکوئی اس کا مثل اورہمسراور برابر نہ ہو کیونکہ مماثلت یعنی برابری اور ہمسری ایک قشم کاعیب ہےاور خدا کے لیے بیضروری ہے کہ وہ ہر عیب سے یاک ہواس آیت میں برہان تمانع کی طرف اشارہ ہےجس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ آیت ﴿ لَوْ كَانَ فِيْجِهَ أَالِهَةً إِلَّا اللَّهُ لَقَسَدَاتًا﴾ كي تفسير ميس آئے گي۔ يعني اگرز مين وآسان ميں الله كےسوا اور چند خدا ہوتے تو زمين وآسان تباه و برباو ہوجاتے یعنی پینظام عالم درہم برہم ہوجا تا۔ پس جب نہ کوئی مقابلہ ہے اور نہ کوئی منازعت ہے اور نہ کوئی برابری اورہمسری

<sup>=</sup> آیت کی ہے۔مدینہ میں آپ پر یہود کے مادو کرانے کاوا قعیں حال میں مذکورہے ۔جس کااڑ چندروز تک سرف انٹار ہا کہ بعض دنیاوی کامول میں بھی بھی ذیول ہوما تاتھا

ر بری بر برای کا در بری باد و گر بھی کا ہن، بھی سحور یا مجنون، عرض بھی ہاتیں کرتے رہتے بین سی بات پر جماء نہیں جس دقت جومنہ میں آیا بک دیا حقیقت پرہے کہ باوجو دیدو جد کے معن وطنیع کا کوئی ایسارات افعیل نیس مل سکتا جس پر بل کرو واسپے مقصد اغوار واضلال میں کامیاب ہوسکیں۔

اور سیح بخاری میں عبدالقد بن مسعود و النظائی ہے مروی ہے کہ ہم لوگ طعام کی تبیج سنا کرتے ہے اور ابوذر والنظائی صدیث میں ہے کہ آنحضرت تالیق ان نے چند کنکریاں اپنی مٹھی مبارک میں لے لیں مجلس میں ان کی تبیج سن گئی جیسے شہد کی کھیوں کی آواز ہوتی ہے اور پھر ایسے ہی حضرت ابو بکر وعمر اور عثمان می گئی کے ہاتھوں میں سن گئی ۔ حاضرین مجلس کا سنگریزوں کی تشہیع کو این کی آواز ہوتی ہے اور پھر ایسے ہی حضرت ابو بکر وعمر اور عثمان می گئی کے اعتبار سے مجز ہ تھا اور ابو بکر وعمر وعثمان می گئی کے اعتبار سے کا نوں سے سننا بطور خرق عادت تھا۔ حضور پر نور مُلا النہ تعالی اپنے خاص بندوں پر ظاہر فرما تا ہے۔

کرامت تھی اور کرامت میں عموم نہیں ہوتا ایسے خوار تی کو اللہ تعالی اپنے خاص بندوں پر ظاہر فرما تا ہے۔

مسکلہ: ....تبیع نبا تات و جمادات کے بارے میں علماء کے دوتول تو یہ ہے کہ زندہ چیز اللہ کی تبیع کر ٹی ہے لکڑی ادر شاخ جب تک درخت پرر ہے اس وقت تک تبیع کرتی ہے اور شاخیں اور پتے ورخت سے ملیحد ہ ہونے کے بعد بیج نہیں کرتے۔

و وسرا قول ہے ہے کہ ہر چیزخواہ جاندار ہویا ہے جان اس کی تبیع کرتی ہے جیبا کہ ستون جنانہ کی روایت مشہوراور متواتر ہے اور تمام صحاح میں ندکور ہے اور آیات اور احادیث کے عموم سے بھی قول رائج بہی معلوم ہوتا ہے کہ جمادات اور نباتات ہو لتے ہیں اور بزبان قال، اللہ کی تبیع کرتے ہیں جو عام طور سنائی نہیں ویتی مگر بھی بطور خرق عادت اور بطریق کرامت سنی بھی گئی ہے جیسا کہ گزرااللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اپنی اپنی زبان میں اس کی تبیع بیان کرتی ہے جواس کی زبان کوئیس سمجھتاوہ اس کی تبیع کوکیا سمجھتا۔

بذکرش ہر چہ بینی در خروش است وے داند دریں معنیٰ کہ گوش است نہ بلبل برگلش تبیح خوان است کہ ہر خارے بہ سبحش زبانست اورجو بے خبر ہے وہ ان آیات اورا حادیث میں تاویل کرتا ہے۔

چوں ندارد جان تو قندیلبا بہر بینش کردہ تاویلبا ہے۔ بے تنک خداتعالیٰ بڑابرد باراورآ مرزگارے گستاخان کلمات پرفورانہیں پکڑتااورتو برکرنے والے کومعاف کردیتا ہے۔ بیں مشو مغرور بر طم خدا ویر گیرد سخت گیرد مر ترا

یبال تک تومشر کین کی توحیداور قرآن سے نفرت اوروحشت کو بیان فر ما یا اب آئندہ آسے بیں بھی ان کی نفرت اور اسے نی خلیج جوئی کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں اورا سے نبی خلیج المجنز بخرض دعوت و تبلیج ان کی استہزاء اورعیب جوئی کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں اورا سے نبی خلیج ان کے علاوہ عالم آخرت کو نبیں مانے ایک کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تبر سے درمیان اور ان کے درمیان جواس عالم دنیا کے علاوہ عالم آخرت کو نبیں مانے ایک پوشیدہ پردہ حائل کردیے ہیں کہ آپ خلیج ہیں وہ ان کے دلوں تک نبیس پہنچ آ اوروہ تجاب (پردہ) حق اور مستور بھی ہے بینی ایسا پوشیدہ ہے کہ وہ کسی کو بھی نظر نبیس آتا وہ عجیب پردہ ہے کہ فروں دران کی ہدایت کے درمیان حائل ہے اور دوہ ایسا پوشیدہ ہے کہ عام نظریں اس کود کھی نظر نبیس سکتیں۔

مطلب سے کہ قرآن تو آفاب کی طرح روش ہے لیکن ان لوگوں کی آنکھوں برعناد کا پردہ پڑا ہوا ہے اور پردہ کے علاوہ سیلوگ اندر سے حق سے آئکھیں بھی بند کئے ہوتے ہیں اور گمرای کی اندھیری کوٹھٹری میں درواز ہے بند کئے بیٹھے ہوتے ہیں تو آ فتاب ہدایت کی روشنی ان کوئس طرح پہنچے۔ اگر ان لوگوں کوآ خرت کا یقین ہوتا اور انجام کی فکر ہوتی تو دیکھنے کی كوشش كرتے ان لوگول كى دنيا كے ليے تو آئكھيں كھلى ہوكى ہيں اور آخرت سے بند كئے بيٹے ہيں اور منجانب اللہ يہ پردہ ان كى نفرت اور وحشت کی سزاہے۔ لیعنی ان کی تنفرا ورشمسنحرگی سزامیں ان کے اور ہدایت کے درمیان ڈال دیا گیا تا کہ ہدایت ان کے دلول تک نہ بہنچ سکے اور بعض مفسرین نے اس آیت کی دوسری تفسیر کی ہے وہ یہ کدا ہے نبی مُلَاثِمُ جب آپ قر آن پڑھتے ہیں توبعض کا فرآپ مالی کی قراءت س کرآپ مالی کوت نے اور مارنے کے لیے آپ مالی کم یاس جاتے ہیں توحق تعالیٰ آپ مُنْ فِیْظُ کے اوران کے درمیان ایک پروہ حائل کر دیتا ہے اوروہ آپ مُناقِیْظُ کوان ظاہری آ تکھوں سے ہیں دیکھ سکتے۔ چن نچه ایک روایت میں ہے کہ جب سورة ﴿ تَبَّتْ بِيِّكَ آبِي لَهَبٍ ﴾ نازل ہوئی تو ابولہب کی بیوی ایک پتھر لے كرحضور پر نور مٹائیٹا کو مارے کے ارادہ سے آئی اس ونت ابو بکر بلائٹا آپ مٹائیٹا کے پاس موجود تھے اس نے ہر چند إوهر أوهر ديكھا مگر آنحضرت اس کونظرندآئے۔ ابدیکر طالفتانے کہا یارول الله مُنافِظ بیمردار آئی ہےاور پتھر اس کے ہاتھ میں ہے ایسانہ ہوکہ آپ الفیا کود کھے اور سے بھرآپ الفیا کے مارے۔آپ الفیان نے فرمایا یہ مجھے ہیں دیکھے گ۔میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل ہوگیا ہے ہیں ہے آیت ان خاص کا فروں کے لیے نازل ہوئی تو آنحضرت مُلاثِم کا قرآن من کرآپ مُلاثِم کو سّانے آپ نلافظ کے پاس جاتے ہے۔گروہ آپ مُلاقظ کود کھینہیں سکتے ہے۔اللہ تعالیٰ آپ مُلافظ کوان کی نظروں سے پوشیدہ رکھتا۔ اس قول کی بناء پریہ آیت تو خاص آنحضرت من این کے حق میں ہوگ اور آئندہ آنے والی آیت بعن و تحققاتا عَلَى قُلُونِهِ مِهِ آكِنَةً ﴾ تمام كافرول كون ميل موك اور يبلي قول كى بنا يرة نے والى آيت كرشته آيت كى تغيير موكى اور مطلب بیہوگا کہ ہم نے ان کافروں کے دوں پر پردے ڈال دیئے ہیں تا کہوہ قر آن کونہ بچھ سکیں اوران کے کانوں میں بڑی گراں بارڈاٹ لگار کھی ہے کہ وہ حق کو نہ س سکیں۔ کیونکہ انفاظ قر آنی اگر کسی طرح کان میں پہنچ جا کیں تو اس بات کا امکان ہے کہ ان کے الفاظ کے معنیٰ ان کے دلول میں پہنچ جائیں اور منشاء خداوندی یہ ہے کہ یہ سخر ہے نور ہدایت ہے فیض یا ب نہ ہوں اس لیے آئکھوں اور دلول پر رپدے ڈال دیئے اور کا نوں میں ڈاٹ لگا دی اور بیاس کے متحق ہیں کیونکہ ان کی

وحشت ونفرت کامیرحال ہے کہ جب آپ مُلاَیْنَا قر آن میںصرف اپنے یکنا پروردگارکاذ کرکرتے ہیں اوراس کی وحدانیت کے ولائل اور براہین بیان کرتے ہیں مثلاً لا المها لا الله کہتے ہیں یا آیات توحید <u>پڑھتے ہیں تونفرت سے پشت پھیر کر ہ</u>ھاگ جاتے ہیں یعنی قرآن کوئن کروحشیا نہ طریق ہے بھاگتے ہیں کہ کہیں کوئی بات کان میں نہ پڑجائے۔خداوحدہ لانٹریک کے ذکر سے بدکتے ہیں اور بیٹے پھیر کر بھاگتے ہیں ہاں اگر کسی طرح سے ان کے بتوں کا تذکرہ آجائے تو بہت خوش ہوتے ہیں كما قال الله تعالى ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُدَهُ الثَّمَ أَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ <u>حُوْية إِذَا هُمِّه يَهُ سَتَبُيثِيرُ وُنَ﴾ ہم خوب جانتے ہیں کہ جس غرض اور جس نیت سے وہ قر آن سنتے ہیں جب وہ تیری طرف</u> کان لگاتے ہیں یعنی ہمیں معلوم ہے کہا گرکسی وقت بیلوگ آپ مُناقظُ کا قر آن <u>سنتے ہیں تو بغرضِ استہزاء وعیب</u> جو کی سنتے ہیں تا کہاں میں کوئی عیب نکال سکیں اور ہم خوب جانتے ہیں اس وفت کو جب کہ وہ لوگ آپ مٹالیٹا کے بارہ میں اور قرآن کے بارے میں سرگوشی کرتے ہیں یعنی باہم مشورہ کرتے ہیں کہ *س طرح لوگوں کے دلوں میں سے قر* آن کے اعتقادا در <u>میلان کو</u> دور کریں۔ جب بیظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں کنہیں بیروی کرتے ہوتم مگرا یہ خص کی جس پرجاد وکردیا گیاہے جس کی ا وجہ سے اس کی عقل زائل ہوگئ ہے یعنی کا فرمسلمانوں کوحضور پرنور خلائے اسے برگشتہ کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہتم ایسے خص کے تابع دار بن گئے ہوجس پرکس نے جادوکردیا ہے اور جادو سے اس کی عقل مطلوب ہوگئ ہے اس لیے بیعجیب با تیس کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہان گمراہوں نے تیرے لیے کیسی کہاوتیں بنائی<u>ں</u> اور تجھ پرکیسی کیسی بیستیاں اڑائمیں کسی نے ساحر کہا سمى نے شاعر كسى نے كا بهن ادركسى نے مجنون جس دفت جومند ميں آيا بك دياپس ان بيسرويا باتوں كے كہنے سے خود گراہ ہوئے کہ علم و حکمت اور تصیحت اور موعظت کی باتوں کو سحر اور جنون بتلانے سگے۔ حالا تکہ جوعلوم ومعارف آپ مُلَّقِيمُ کی زبان فیض ترجمان سے نکل رہے ہیں اور جن کو میا ہے کا نول سے من رہے ہیں میاس امر کی قطعی دلیں ہے کہ آپ مُلْ ﷺ اللہ کے رسول ہیں جو پچھ بولِ رہے ہیں وہ اللہ کی تعظیم اور القاء ہے بول رہے ہیں مگر چونکہ ان لوگوں کا عناد صدے گزر چکاہے اس لیے یہ لوگ اب راه راست كوبيس ياسكتے جنب تك ضداور عنادى پى آئھوں پر بندھى رہے گى اس وقت تك راه راست كانظر آناممكن نهيس \_ وَقَالُوٓا ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَانَّا لَمَبُعُوْثُونَ خَلُقًا جَدِيُدًا ۞ قُلُ كُونُوَا حِجَارَةً أَوُ اور کہتے ہیں کیا جب ہم ہوجائیں پریال اور چورا چورا بھر اکٹیں کے نئے بن کر فیل تو کہہ تم ہوجاؤ پتھریا ادر کہتے ہیں، کیا جب ہم ہوگئے بڈیاں اور چورا؟ کیا ہم پھر اٹھیں گے نئے بن کر۔ تو کہد، تم ہوجاؤ پھر یا حَدِيْدًا ﴿ آوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ، فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيْدُنَا ﴿ قُلِ الَّذِي لولما یا کوئی خلقت جس کو مشکل مجھو اینے جی میں فال پھر اب کہیں گے کون مشكل كوكى خلقت جو لگے تمہارے جی میں، پھر اب فل یعنی آپ سلی اندعلیہ دسلم پر محورومجنون باشاعرد کا بن وغیر ، کی مثالیس جہاں کرنا تو تعجب انگیز تضای ،اس سے نیاد ، قابل تعجب د ، دلیل ہے جو ( معاذالله ) محورو مجنون ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے تھے جس کا خلاسہ یہ تھا کہ موت کے بعد ہم مثابہ و کرتے میں کدآ دی کا بدن کل سر کر مفید پریاں رہ جاتی میں تھوڑ ہے دنوں بعد و بھی دیج وریج و ہوکرٹی میں مل جاتی میں یمیا کوئی ذی ہوش پیتجویز کرسکتاہے کہ پیڈیوں کا چورواور خاک کے دیزے دوبار و بی انٹیس کے ؟اورانسانی حیات ان =

قَلِيُلَا۞

تحسورنی **ف** 

تھوڑی۔

#### اثيات معاد

قَالِيَكَاكَ: ﴿ وَقَالُوا مَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا .. الى .. إِن لَّهِ تُتُمْ إِلَّا قَلِيُلَّا ﴾

ر بط: ..... گزشته آیات میں الہیات اور نبوات کے متعلق کلام فر مایا اب ان آیات میں منکرین قیامت کا ایک شبه آل کرکے

= منتشر ذرات میں عود کرآئے گئ؟ اگر پیغمبرایسی ناممکن بات کی خبر دیتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ (انعیاذ بینه ) ان کی دماغی صحت بحال نہیں ہے۔

ختل یعنی یدریزے اور چورا تو بہر حال انسانی لاش کا ہے جس میں پیشتر زندگی روچکی ہے۔ اور خود کئی کے ذرات میں بھی آثار حیات کا پیدا ہوجانا چنداں متبعد

ق یک میں دیز سے اور چورا کو بہر حال اسمای کی ہے جس میں پلیٹر زندگی رہ چل ہے۔ اور خود کی کے ذرات میں بھی آ شارحیات کا پیدا ہو جانا چندال سمتعمد نہیں ۔ میں اس سے بڑھ کرتم کوا جازت دیتا ہوں کہ بڑیوں کا چورا نہیں ،اگر ممکن ہوتو پتھریالو ہا بن جاؤ۔ جو آ شارحیات کے قبول کرنے سے بالکل محروم نظر آتے ہیں، بلکہ کوئی ایسی مخت چیز بن کر حجربہ کرلوجس کا زعدہ ہونالو ہے اور پتھر سے بھی زیادہ شمل متلوم ہوجتی کہ محمم موت بن کر دیکھ لوکہ پھر بھی اس قادر مطلق کو تمہارا زعدہ کر دیناکس قدر آسان ہے ۔

ف جس نے پہلی بارتم کومٹی یا نطفہ سے پیدا ممیااور جماد لا یعنقل پرروح انسانی فاکنس کردی یمیاب اس میں قدرت نبیس ری کرن کے ذرات اور مردہ لاش کے اجزار کوجمع کرکے دوبارہ زندگی عنایت کرد ہے د

فی استہزاء وتسخرے سر ہلا کر کہتے ہیں کہ ہاں صاحب! بوریدہ پڑیوں کے ریزوں میں کب جان پڑے گی۔اورکب مردے قبروں سے حماب کے لیے اٹھائے جائیں گے۔

فعل یعن قیامت کا تھیک وقت جی تعالی نے کسی کونہیں بتلایا ہال اس کے متقبل قریب میں آنے کی تم امید ظاہر کرسکتے ہو کو یادنیا کی بقیہ عمراس سے کم ہے بتنی محرر پی ہے۔ محرر پی ہے۔

في يعنى جمن وقت خداكى طرف سے آوازوى مائے كى ايك وائٹ يس سب مرد سے زين سے كل كرميدان حشريس جمع ہو مائيس ميكى كوسر تا بى كى مجال نه موكى - ہرايك انسان اس وقت مطبع ومنقاد ہوكر مداكى تمدوشا كرتا ہوا ماضر ہوگا گوكاكوكاكوكان وقت كى اضطرارى تمدوشاسے كچيرفائد وہيں يعض روايات يس ب كيموئين كى زبان يديدالفاظ ہوں گے۔ "المحمد ملله الذى اذھب عناالمحزن"

ف یعنی اب ثنائی کرتے ہو،اس دقت انداز و کرو کے کہ دنیا میں کچھ زیادہ دیرائیس رہے تھے۔ پہاس موبرس ان ہزاروں برسول کے سامنے کیا معلوم ہول (موسع القرآن) بعض نے کہا کہ شدت ہول وفوف سے دنیائی زندگی تھوڑی معلوم ہوگی۔ یالعجہ اول ادر نفو ٹائی کے درمیان چونکہ مذاب درہے گا،اس درمیائی مدت وقیل خیال کر کے بیش کے۔ وفیل بنا ہوتا میں قرقیکا کا

اں کا جواب دیتے ہیں منکرین قیامت بہ کہا کرتے تھے کہ جب آ وی مرجائے گا اور گوشت پوست اس کا گل سڑ کرریزہ ریزہ ہوجائے گا تو پھروہ کیسے زندہ ہوگا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بید یا کہ بینوبت آسان ہے جس خدانے تم کو پہل مرتبہ بیدا کیا اس خدا کوتمہارا دوبارہ بیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

مرنے کے بعدتمہارے اجزاءخواہ ہوا میں اڑجا تیں یا آگ میں جل جا تیں یامٹی میں مل جا تیں اللہ تعالیٰ کے خزانه علم اورا حاطہ قدرت سے باہر نہیں جاسکتے جس قادر مطلق نے پہلی مرتبہ تمہارے بدن کے اجزاء منفردہ کوجمع کر کے یعنی نطغہ سے تمہارا بتلا تیار کیاوہ دوبارہ ان اجزاء منفردہ کوجمع کر کے تمہارا بتلا تیار کرنے پر قاور ہے۔

قطره كودر جواشديا كهريخت ازخزين قدرت توكے كريخت

اور جب وہ اس دلیل قطعی سے لاجواب ہوتے ہیں توسر ہلا کر پوچھتے ہیں ﴿مَتْبَى هُوِّ ﴾ اچھا پھر دہ قیامت کب آئے گ اس کا جواب یوں ویا گیا کہ عنقریب آنے والی ہے مگراس کے آنے کا وقت نہیں بتایا گیا۔ چنانچے فرماتے ہیں اورجس طرح \_\_\_\_ بیلوگ قرآن اور نبی سےنفوراور بیز ار ہیں اوراس کاتمسنحر کرتے ہیں اس طرح بیلوگ آخرت کے بھی منکر ہیں اور بطوراستہزاء وتمسخریہ کہتے ہیں کہ بھلا جب ہم مرنے کے بعد ہڈیاں اور چوراچورا ہوجائیں گے تو کیا ہم نٹی پیدائش سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گئے مطلب بیہ ہے کہ اس منکر کا بیر کہنا کہ مرنے پیچھے زندہ ہوگا بیاس بات کی دلیل ہے کہ پیخص متحور ہے اس پرکسی نے جادوکردیا ہےجس سے اس کی عقل جاتی رہی اے نبی مُلافِیم آپ مُلافیم ان سے کہدر بیجئے کہم ہڑیوں کی دوبارہ زندگی کو بعیداز عقل مجھتے ہوا چھاتم شختی میں پتھر اورقوت اوروزن میں لوہا بن جاؤ جن میں حیات کے قبول کرنے کی صلاحیت بی نہیں یا کوئی اور کلوق ہوجا وَجوتم کو ہاتھ کے دبانے سے بڑی معلوم ہوتب بھی تم ضرور زندہ کیے جا و کے مطلب یہ ہے کہتم ہڑیوں کودو ، رہ جوڑنے اور زندہ کرنے کو بعید ازعقل سمجھتے ہو حالا نکہ وہ ایک عرصہ در از تک محل حیات رہ چکی ہیں۔ پس اگر بالفرض تم پتھریالو ہا وغیرہ جن کو دنیا میں روح اور حیات سے تعلق نہیں اگر ہو سکتے ہوتو ہوجا ؤتب بھی اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرے گاجس خدانے مہلی بار ہڈیوں میں حیات پیدا کی اسےان میں دوبارہ حیات پیدا کرنا کیامشکل ہےتم جو چاہوہوج<u>ا ؤضرور</u>دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے <del>بین قریب ہے کہ بین ک</del>روہ ہے کہیں گے کہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا آپ مکاٹیڈ ہم جواب میں کہد دیجئے وی جس نے پہلی بارتم کو پیدا کیا تھا وہ تمہارے دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہوااس کی قدرت کا ملہ جیسے پہلے تھی دیسی ہی اب بھی ہے۔اور تمہاری فطرت اور قابلیت اور صلاحیت بھی ولی جیسے پہلی تھی۔اللہ کی قدرت کے اعتبار ہے گوشت اور پوست اورلوہا اور پتھر اور ماضی اور حال اور استقبال سب برابر ہیں اس پر بیلوگ استہزاء اور تمسنحرسے تیری طرف اپنے سر مٹکا بھیں گے اور سر ہلا ہلا کر شمہیں گے کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ دوبارہ زندہ ہونا کب ہوگا آپ مُلاَثِمُ کہد دیجئے کہ شاید وہ آمنی اور اس نے اپنی قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی خوب سمجھ لوکہ جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے پہلے ہی سے اس کی فکر کرلو اور بیردا قعهاس روز ہوگا جس دن الله تعالی تم کوتمهاری قبروں میں سے زندہ کر کے نکالے گا اور میدان حشر کی طرف تم کو بكارے كا اور بلائے كا توتم اس آ وازكو سنتے ہى اضطرارى طور پر خداكى حمدوثنا كرتے ہوئے ميدان حشر ميں جمع ہوجاؤ كے كسى

کوسرتانی کی مجال نہ ہوگی اورجس چیز کواس وقت محال بتارہے ہواس وقت اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کرلو گے۔ سعید بن جبیر میلید کہتے ہیں کہلوگ قبروں سے سبحانك اللهم وبحمدات كہتے ہوئے لكيس مے محركا فركو اں حمد وثناء سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اس لیے اس کا بیے کہنا اضطراری طور پر جبرا وقبراً ہوگا اور تگمان کر و گے کہ ہم نہیں تھبرے دنیا میں یا قبر میں سنگر بہت تھوڑا اور حیران اور پریشان ہو کر باہم گفتگو کریں گے کہ ہم دنیا میں کس قدر تھبرے ﴿ يُقْسِمُ الْمُجُرِمُونَ مَالَبِهُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ مجرمن شم كاكركهيل كركهم ايكساعت سازياده بين هرب يس عقلندكو جاسة کہائی تھوڑی سی زندگی کواس دائمی زندگی کے لیے صرف کرے تا کہاں دن حسرت اور ندامت کی ذلت میں مبتلانہ ہو۔ بدنیا توانی کہ عقبیٰ خری بخرجان من ورنه حسرت بری کے گوئے دولت زدنیا سپرد کہ باخود نصیبے بہ عقبیٰ سپرد وَقُلُ لِيعِبَادِئ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿ إِنَّ الشَّيُطْنَ يَنْزَغَ بَيْنَهُمُ ﴿ إِنَّ الشَّيُطُنَ

اور کہہ دے میرے بندول کو کہ بات وہی کہیں جو بہتر ہو شیطان تجڑپ کرواتا ہے ال میں شیطان ہے اور کہہ دے میرے بندول کو، بات وہی کہیں جو بہتر ہو۔ شیطان حجر پواتا ہے آبس میں۔ شیطان ہے كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَلُوًّا مُّبِينًنَا ﴿ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ﴿ إِنْ يُّشَأْ يَرْحَمُكُمْ اَوْ إِنْ يَّشَأْ انان کا دشمن صری فل تہارا رب خوب جانا ہے تم کو اگر جاہے تم پر رحم کرے اور اگر جاہے انسان کا بے شک وشمن صریح۔ تمہادا رب بہتر جانتا ہے تم کو۔ اگر چاہے تم پر رحم کرے اور اگر جاہے يُعَنِّبُكُمْ ﴿ وَمَا اَرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنَ فِي السَّمَوْتِ تم كو عذاب دے فل اور جھ كو نبيل بھيجا بم نے ان پر ذمر لينے والا فعل اور تيرا رب خوب جانا ہے ان كو جو آسمانوں ميں يل تم كو مار (سزا) دے۔ اور تجھ كونبيں بھيجا ہم نے ان ير ذمه لينے والا۔ اور تيرا رب بہتر جانا ہے جو كوئى ہے آسانوں ميں وَالْاَرُضِ ﴿ وَلَقَلُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَى بَعْضٍ وَّاتَيْنَا دَاوْدَزَبُورًا ﴿ قُلِ ادْعُوا اور زمین میں ادر ہم نے افغل کیا ہے بعضے پیغمبروں کو بعضوں سے اور دی ہم نے داؤد کو زبور فیم کہ پکارو اور زمین میں۔ اور ہم نے زیادہ کیا ہے بعضے نبیول کو بعضول سے، اور دی ہم نے داؤد کو زبور۔ کہد وہارو <u>وُل</u> مشرکین کی جہالت اور معن وتسخر کوئ کرنمکن تھا کو کی مسلمان نسیحت وفیمائش کرتے وقت تنگ د لی برستنے لگے اور کوئی پر اتر آ ہے اس **لیے مسئما فول کو** نعیسے۔ فرمانی کدمذا کرہ میں کوئی سخت دل آ زارادراشتعال انگیز پہلواختیار نہ کریں یونکداس ہے ہی نائدہ کے نقصان ہوتا ہے ۔ شیطان دوسرے کو ا بعار کرلزانی کرادیتا ہے۔ بھرمخاطب کے دی میں ایس ضدوعداوت قائم ہو ہاتی ہے کیمجھتا ہوتہ بھی یہ سجھے یہ

و مل یعنی دم کرے ایمان کی توقیق دے کر، یاغذاب دے حالت کفر پر مار کر۔

ے۔ ف<del>اق</del> حضرت ثاہ میاحب رحمداللہ تھتے بی*ں کہ مذا کرہ میں ج*ق والاجعنج صلا نے بعق ہے کہ وہیں مانتا ہوفر مادیا کہتم ان کی ہدایت کے ذیبہ وارنہیں ۔ الله بهتر جانا ہے جس کو جاہے راد مجمائے ۔"

و مل یعنی ہمائے نام محیو کے موافق ہرایک مے ماتھ معاملہ کرتے ہیں جس کو مناسب مانا آ دمیوں میں سے پیغمبر بنایا۔ پھرجس پیغمبر کو میاباد دسرے پیغمبر دن=

الَّنِينَ زَعَمْتُمْ مِّنَ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الطُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَعُويُلًا ﴿ أُولَيِكَ بن کو تم سمجتے ہو سوائے اس کے سو وہ اختیار نہیں رکھتے کہ کھول دیں تکلیف کو تم سے اور یہ بدل دیں فیل وہ لوگ جن کو سمجھتے ہو سوا اس کے، سو نہیں اختیار رکھتے کہ تکلیف کھول دیر تم ہے، نہ بدل دیں۔ وہ لوگ الَّذِيْنَ يَلْعُوْنَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ آيُّهُمُ اَقُرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ جن کویہ یکارتے میں وہ خود ڈھونڈھتے ہیں اسپے رب تک ویلے کہ کونرابندہ بہت نزدیک ہے تی اور امیدر کھتے ہیں اس کی مہر بانی کی اور ڈرتے ہیں جن کوید پکارتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک وسیلہ، کہ کون بندہ بہت نز دیک ہے اور امید رکھتے ہیں اس کی مہر کی ، اور ڈرتے ہیں عَنَابَهُ ۗ إِنَّ عَنَابَ رَبِّكَ كَأَنَ عَمُنُورًا ۞ وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبُلَ يَوْمِر ال کے عداب سے بیشک تیرے رب کا عداب ڈرنے کی چیز ہے قتل اور کوئی بتی نہیں جس کو ہم خراب نہ کردیں کے اس کی مار ہے۔ بے شک تیرے رب کی مار ڈرنے کی چیز ہے۔ اور کوئی بتی نہیں جس کو ہم نہ کھیاویں گے الْقِيْمَةِ آوُ مُعَنَّدِبُوهَا عَنَابًا شَدِينًا ﴿ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ﴿ وَمَا مَنَعَنَأ قیمت سے پہلے یا آفت ڈالیل کے اس پر سخت آفت وہ یہ ہے کتاب میں لکھ محیا فی اور ہم نے اس لیے قامت سے پہلے یا آفت ڈالیں اس پر سخت آفت۔ یہ ہے کتاب میں لکھا گیا۔ اور ہم نے اس سے = برنی نفسیلت عنایت کی حضرت ثاه صاحب دهمه الله لکھتے ہیں ''یعنی بعضے نبی تھے کہ (امت کی مدسے زیاد وشرارتوں پرآ فرکار ) جسنجھلا گئے ۔ آپ سلی اللہ عليدوملم كاحوصله الن سے زیاد و رکھاہے۔(اورسب پرتضیات دی ہے لہذا آپ ملی الذعلیہ وسلم کی ٹوش اخلاقی اسپ مرتبہ عالی کے موافق ہونی جاہیے )ادر ضوصیت سے داؤ دعلیہ السلام کاذ کر کیا۔ کیونکہ دونوں چیز س رکھتے تھے،جہاد بھی اور زبور بھی مجھانے کو و فی البحدیث کان لاکھنے آ الا تلی وہ دونوں باتیں یہ س بھی فِن قرآن اورجهاد يعض كيجها كه بيان زبور" كاذكركر كي صور في تفييات كليباد رامت محمدية كي خل دشرف كي هرف اثاره فرماديا، ميونكة حضور كل الذعلية وسلم ك فاتم الانبياء اوراس است كاشرف الامم مون يرز بورشريف كمف من من من من قصد ﴿ وَلَقَلْ كَتَهُمَّا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ النِّي كُو أَنَّ الْأَرْضَ يَوِعُهَا عِهَادِي الصَّلِحُةِ نَ ﴾ يعني محمد اصلى الله عليه وسلم وامة المرحومه

ف یعنی خداتو و سب کہ جس کو چاہے عذاب دے جس پر چاہے مہر بانی فرمائے جس کو جس قدر چاہے دوسروں پرفضینت عطا کرے اس کی قدرت کا سداد رہلم محیلہ ہے۔ اب ذرامشر کین ان ہمتیوں کو پکاریں جن کو انہوں نے خدائم بھر کھا یا بنارکھا ہے رکیاان میں ایک بھی ایرامشقل ختیار رکھتا ہے کہ ذرای تکلیف کوتم سے دور کرسکے یا ایکی کر دے یا تم سے اٹھا کر کسی دوسر سے بہ ڈال دے۔ پھرالی ضعیف وعام بھٹو تی کومعبود ٹھر الینا کیسے روا ہوگا۔

فیل بخاری میں روایت ہے کہ مجھوگ جالیت میں جنات کی عبادت کرتے تھے۔ وہ بن سلمان ہو گئے ادریہ پوجنے والے اپنی جماعت پر قائم رہے۔ ان سکمتی میں روایت ہے کہ مجھوگ جیسے ہیں کہ جن معانکہ مسلح وعزیر وغیرہ کے بوجنے دالے سب اس میں شامل ہیں مطلب یہ ہے کہ جن ہمتیوں کو تم معبود و معملان مجھ کر بکارتے ہو، وہ خو داسپے رب کا بیش از بیش قرب تاش کرتے ہیں ۔ ان کی دوادوش سرت اس لیے ہے کہ خدا کی نز دیکی ماصل کرنے میں کون مسلمان مجھ کر بکارتے ہو، وہ خو داسپے رب کا بیش از بیش قرب تاش کرتے ہیں ۔ ان کی دوادوش سرت اس لیے ہے کہ خدا کی نز دی وہ می زیادہ قرب الهی کے طالب رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہی سب سے زیادہ مقرب بندہ کی دعار وغیرہ کو حسول آسکے تلک اس میں جو دیا تھا کی کو خش کہ ان تک نز دری تقریب کا خدا کے سامنے یہ حال ہے تواہیئے تئی خود فیصلہ کو کہ خدا تعالیٰ کو خوش رکھنا ہا ہے ہو ہے۔ خیر الند کی رستش سے دخدا خوش ہوتا ہے دو جنہیں تم خوش رکھنا چاہتے ہو

(حنید) توس اور تعبیه میں فرق ظاہرہے۔ پھرتوس بھی ای مدتک مشرد کے ہے جہاں تک شریعت نے اجازت دی۔ وسل یعنی باوجود غایت قرب کے ان کی امیدی محض تی تعالیٰ کی مہر بانی سے داہتہ ہیں اوراس کے مذاب سے ہمیز لرز ال درّ سال رہتے ہیں ۔ وہ جائے تیں کہ ہرقسم کا نفع ہنچانا، یا ضرر کو روکنا ایک خدا کے تبضیل ہے۔

### آن نُّرُسِلَ بِالْاٰیتِ اِلْاَ آن گُنْتِ بِهَا الْاَوَّلُونَ ﴿ وَالنَّیْنَا مُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا موقوت کیں نٹانیاں بھیجی کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا فیل اور ہم نے دی ٹمود کو اذنی ان کے مجمانے کو پھر اس کا حق موقوف کیں نٹانیاں بھیجی، کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا۔ اور ہم نے دی ٹمود کو افٹی سوجھانے کو، پھر اس کا حق

# جَهَا ﴿ وَمَا نُرُسِلُ بِإِلْا يُسِ إِلَّا تَغُويُقًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ آحَاطَ بِالنَّاسِ ﴿ وَمَا

اس بر فیل اورنشانیاں جو ہم جیجتے ہیں مو ڈرانے کو فیل اور جب کہددیا ہم نے تجھ سے کہ تیرے رب نے گھیر لیا ہے لوگول کو فیل اور وہ نہ مانا۔ اور نشانیاں جو ہم جیجتے ہیں سو ڈرانے کو۔ اور جب کہہ دیا ہم نے تجھ سے کہ تیرے رب نے گھیر لیا لوگوں کو۔ اور وہ

ق اس آیت کا مطلب کی طرح لیا جاست او الت اونیا کی ہرایک بتی کو عظیم الثان گناہوں کی پاواش میں قیامت سے پہلے پہلے عذاب متاصل بھی کر بالکیہ تاہ و خراب کر دیا جائے گا، یاا گرگناہ انتہا کی درجہ کے دہوں مے تو درجہ دوئم کے جرائم کی سزامیں عام ہلاکت سے کم کو نی سخت آفت اس بتی بدنازل کی جائے گی۔ باتی ایسی بتی کہاں ہے جوازل سے ابدتک دگناہ کرے نہی آفت میں پینے (ب) قیامت سے بیٹر ضروری ہے کہ ہرایک بسی طبعی موت پر جو تعذیب کی باتی ایسی بتی کہاں ہے جوازل سے ابدتک دگناہ کرے نہی آفت میں بیٹے ان قابت کی بیٹر ضروری ہے کہ ہرایک بسی طبعی موت پر جو تعذیب کی دنگ سے خال جو ان الله میں ہمی کی ہو آپ و فی السے دیکی ہا کی دنگ سے خال جو ان کا اعلاق قرآن و صدیث سے تابت سے بہلے اسپنے میکن جرائم کی پاداش میں نا بودو جاہ کر دی جائے گی یا کسی کی وقت ( یعنی قیامت سے بہلے اسپنے میکن جرائم کی پاداش میں نا بودو جاہ کر دی جائے گی یا کسی حقور مایا تھا " اِنْ کی وقت ( یعنی قیامت سے بہلے جو فر مایا تھا " اِنْ کی وقت ( یعنی قیامت سے بہلے جو فر مایا تھا " اِنْ کی وقت ( یعنی قیامت سے بہلے جو فر مایا تھا " اِنْ کی وقت ( یعنی قیامت سے بہلے بو می کنی می کی جو میاں اس کے وقع کی خبر دی گئی۔

ف یعنی یوفیسله بالکل حتی ادرائل ب جوعلم الهی میں طے ہو چکا اور اوح محفوظ میں کھا گیا کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی حضرت شاہ صاحب رحمد الدکھتے میں ہر شہر کے ایک بزرگ کو بوجتے میں کہ ہماس کی رعیت میں اور اس کی بناہ میں میں مووقت آنے پرکوئی بناہ نہیں و سے سکتا یہ ، " لا عناصِم الْمَيَّوْ عِينَ

أشرالله إلامَن رَّحِمَ"

فی مدیث میں ہے کہ اہل مکد نے حسور ملی النظیہ وسلم سے چند فرنیاں اللب کیں مثانی کہ وہ مفاکوسونا بنادیجئے یا بہاڑوں کو ہمارے گردوہیں سے بنا کرزاعت
کے قابل زیبن ہموار کردیجئے۔ وغیر ذالک۔ ایر کروتو ہم آپ ملی النظیہ وسلم کو مان لیس کے اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی یعنی ایسے فرمائشی نشن دکھلانے گئے تب بھی ندمانے بلکہ سرکھی میں اور ترقی کر گئے آ خرسنت اللہ کے موافی اس کا تیجہ وہ مائیس پوری کردی جائیں ۔ اور خدا کے علم میں ہے بلکہ تہارے احوال اللہ کے موافی اس کا تیجہ وہ ہی استیصال و ہلاک کلی ہونا چاہیے جواس است کے تی میں مناون مسلمت و سرکھی خاہر ہے کہ تم پھر بھی ماسنے والے نہیں ، تو سنت اللہ کے موافی اس کا تیجہ وہ ہی استیصال و ہلاک کلی ہونا چاہیے جواس است کے تی میں مناون مسلمت و رحمت ہے ۔ خدا تعالیٰ کا ادادہ اس آخری است کے تو میں گذشتہ اقوام والم کی طرح عذاب متاسل کے کہ کو جائے ۔ پہلی استوں کو فرمائشی نشان دکھلاتا اس بناہ یہ جائز رکھا تھیا کہ اللہ جائی کہ الکیہ جائی کہ اللہ جائی ہیں ان کی نظائر کی طرف ایمائی اشارہ فرما دیا کہ اگرفر مائشی نشان دیکھنے کے بعد تکذیب کی (اور یقینا کرو والوں کا حشر ایسا ہوتا ہے ۔ چنا خواس آئی تھی موقون میں گئی اللہ مائی نشان دیکھنے کے بعد تکذیب کی (اور یقینا کرو والوں کا حشر ایسا ہوتا ہے ۔ چنا خواس آئی تارہ کی نظائر کی طرف ایمائی اشارہ فرمائی نشان دیکھنے کے بعد تکذیب کی (اور یقینا کرو می آئی شان کی ایمائی دیکھنے کے بعد تکذیب کی (اور یقینا کرو می آئی شان کی ایمائی دیکھنے کے بعد تکذیب کی (اور یقینا کرو می آئی دیکھنے اور ایک کی بھری میں کہ مورد کیا کیا گئی شان کی کہ جوحشر پہلوں کا جوادہ می تنہار امواکیکن تکست اس میں تھی نہیں کہ کیا جائی جوائی نشان کی بھری مورد کیا گئی دورد کی بھری کی کہ کی بھری کی است کے بھری کی دورد کیا گئی دورد کی بھری کی کی دورد کی کی مورد کیا کہ کی جومشر پہلوں کا جوائی کی دورد کی بھری کی دورد کر بھری کی دورد کی بھری کی دورد کی بھری کی دورد کی کی دورد کی مورد کی کی دورد کی مورد کی دورد کی بھری کی بھری کی کو دورد کی کی دورد کی مورد کی دورد کی دورد کی بھری کی دورد کی کی دورد کی دورد کی دورد کی کی دورد کی دورد

فی قوم ثمود سی حضرت مبالح سے درخواست کی تھی کہ بہاڑ کی فلال چٹان میں سے اونٹی نکال دیجئے ۔ ضدانے نکال دی مِمگر بجائے اس کے کہ ایمافر مائشی معجزہ دیکھ کرآ تھیں کھنتیں اور قبی بسیرت عاصل ہوتی النے قلم دعدادت پر کمر بستہ ہو گئے۔ چنانحچہ اونٹی کو مارڈ الااور صفرت مبالح علیہ السلام کے قبل کے منصوب باعد صنے لگے۔ آخر جو انجام ہواوہ سب کومعلوم ہے کہنے کی ضرورت نہیں ۔ یہ " آن گذہت بیٹا اللاق کئون "کا ایک نموز پیش کر دیا۔

وسل یعنی ہدایت نشانیاں دیکھنے پرموقون نہیں یے نیرمعمولی نشانات بھیجنے سے قومقعود یہ ہے کہ قدرت قاہرہ کو دیکھ کرلوگ منداسے ڈریں اور ڈرکراس کی طرف جمکیں ۔اگر یمقعود حاصل نہ ہوادر نی الحال اس قوم کو تباہ کرنا بھی مسلحت نہیں تو محض فرمائٹیں پورا کرنے سے کیا ماصل ہے ۔ باتی مام تخوید واغدار کے لیے جن آیات دنشانات کا بھیجامسلمت ہے وہ برابر بھیجے جاتے ہیں ۔

فی ثایدة ب ملى الدهد دستر و دار ال مرا مراك كرمانشي بشان در كفلان بد كفار و في ادام من كرف كاموقع ملي كاكدا مرسي بيغمر موت و مارى اللب يحموان =

نج

جَعَلُنَا الرُّءْيَا الَّيَّىَ اَرَيُنْكَ إِلَّا فِتُنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلُعُونَةَ فِي الْقُرُانِ الْمُكُنَّ الْمُلُعُونَةَ فِي الْقُرُانِ اللَّهِ السَّجَرَةُ الْمَلُعُونَةَ فِي الْقُرُانِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللللَّ

وَنُحَةِ فُهُمُ ﴿ فَمَا يَزِينُهُ مُ إِلَّا طُغُيَانًا كَبِيرًا ١٠٠

اور ہم ان کو ڈراتے میں توان کو زیادہ ہوتی ہے بڑی شرارت ف**س** 

اورہم ان کوڈراتے ہیں ہوان کوزیا دہ موتی ہے بڑی شرارت۔

تلقين حسن خطاب باابل كتاب وجوابات ازشبهات مشركين

عَالِيَهَاكَ: ﴿ وَقُلُ لِيعِهَا دِي يَقُولُوا الَّتِي فِي آحُسَن ... الى ... إِلَّا طُغُيَانًا كَبِيرًا ﴾

= نٹان دکھلاتے راس لیے آپ ملی الذعلیہ وسلم کو ملئن کیا کرسب لوگوں کو تیرے دب کے علم وقد دت نے گھیر دکھا ہے دکوئی اس کے علم سے باہر ہے دقد رت کے تیجے سے کل کر جاسکتا ہے سب اس کے قبضہ میں آپ ملی الدعلیہ وسلم کا کچھ نہیں کے تیجے سے کل کر جاسکتا ہے در اس کے قبضہ اس کے قبضہ وسلم کا کچھ نہیں بھا کہ مسلم کے جاستے اور ان کے فیصلوں کو بالکلیہ ہم پر چھوڑ دیجئے رہم جاسنے ہیں کہ فرمائٹی نشان دیکھ کربھی پراوگ آپ ملی الدعلیہ وسلم کی بات ماسنے والے نہیں تھے اور اس کے بعد ہماری سراسے چھوٹ کرنل مجمام میں بھی ہم جاسنے ہیں کہ لوگوں میں سے کون فی الحال تباہ کر ڈاسنے کے لائق ہیں اور کی اور کی باتی رکھنا مسلمت ہے رہذا آپ ملی الدعلیہ وسلم اس جمھے میں نہ پڑتی، پرسب ہمارے محاصرہ میں ہیں آخر مسلمان ہو کر دہیں گئی اور کی اور کی میں اس کو کر دہیں کے ۔

فل" دكھاوے" سے مرادفب معراج كانظارہ ہے بى كے بيان سےلوگ جائے تھے رہوں نے س كرمانااور يكول نے جوٹ جانا۔

۔ فکل یعنی رقوم کادرخت جے قرآن میں فرمایا کہ دوزخ والے کھائیں ہے۔ ایمان والے یقین لائے اورمنکر دل نے کہا کہ دوزخ کی آگ میں ہز درخت کیونکر ہوگا؟ رہمی ماجین تھا یان دومثالوں سے انداز و کراوکر تصدیق خوارق کے باب میں ان کی طبائع کا میامال ہے۔

و المعنی میں ہے دل مداکے خوف سے خالی ہوں، ڈرانے سے ڈرین نہیں، بلکہ اور زیاد ، شرارت میں ترتی کریں ان سے فرمائشی نشان دیکھنے پر قبول حق کی امید رکھنا ہے موقع ہے۔ عبادی سے خصوصیت کے ساتھ مہاجرین اولین مرادیں جو کفار قریش سے مجادلہ اور مخاصمہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے لفظ عبادی میں اولین اولین عبادی فرمایا یعنی میرے خاص بندے اس میں لطف وکرم خاص ہے مہاجرین اولین کے ساتھ جس کے ماتھ جس کے ماتھ جس کے وہو الم مقصود (حضرت شاہ ولی اللہ کے کلام کا ترجمہ ختم ہوا) (ازالمۃ النفاء)

پس اے میرے فاص بندو اِتمہیں کا فروں کی دعوت اور نصیحت میں شدت وخشونت لیمی تحق کی ضرورت نہیں ای لیے کہ تمہارا پروردگارتم کوخوب جانتا ہے ہرا کیک کی صلاحیت اور استعداد کو اور ہرا کیک کے انجام کوخوب جانتا ہے اور اپنی مخلوق کا مختار ہے جو چاہے کرے وہ آگر چاہے توتم پررتم کرے اور بغیر ناضح کی شدت اور خشونت ہی کے ہدایت دیدے یا آگر چاہے توقم کو عذاب دیاوی یا اخروک سے آگر چاہے توقم کو عذاب دیاوی یا اخروک سے اسے ہلاک کرے مطلب میرے کہ مشیت خداوندی تم سے بوشیدہ اور مستور ہے اور آپ منافیخ کی کو اور کسی کو اس کا انجام معلوم مہیں اور ان کی ہدایت آپ منافیخ کے دمشیت خداوندی تم سے ہدایت دے اور اسے بی منافیخ کی ہم نے تجھ کو ان پر داروغہ بنا مہیں اور ان کی ہدایت آپ منافیخ کی واس کا انجام معلوم کرنیس بھیجا ہم نے آپ منافیخ کی واشیر ونڈیر بنا کر بھیجا ہے جو آپ منافیخ کی اطاعت کرے گاوہ جنت میں جائے گا اور جو آپ منافیخ کی اطاعت کرے گاوہ و جنت میں جائے گا آپ منافیخ کی کا م یہ ہے کہ مل طفت اور نرمی سے ان کو تبلیغ اور دعوت اور نصیحت کرتے رہے اور آپ منافیخ ان پر تجہ بان نہیں لہذا بختی اور دشتی ہے کہ مل طفت اور نرمی سے ان کو تبلیغ اور دعوت اور نصیحت کرتے رہے اور آپ منافیخ ان پر تی بیل بھیجا ہم نے تاب کو تا فر مانی کرے وار آپ منافیخ ان پر بیا کر بیا کی اور دور شتی ہے کہ مل طفت اور نرمی سے ان کو تبلیغ اور دعوت اور نصیحت کرتے رہے اور آپ منافیخ ان پر بیا کر تی سے کہ مل طفت اور نرمی سے ان کو تبلیغ اور دیت میں جائے گا آپ منافیخ اور دشتی ہے کہ مل طفت اور نرمی سے ان کو تبلیغ اور دی میں جائے گا آپ کو تا فر دور شربیں لہذا میں معاملہ کی دور دیشت میں جائے گا آپ منافی کو دور شربی سے ان کو تبلیغ کا دیا ہو میں معاملہ کی دور ن کی میں جائے گا آپ منافیک کے دور دور ن کی میں جائے گا آپ منافیک کی دور ن کی میں جو ان کو تبلیغ کی دور ن کی میں جائے گا آپ میں کی دور ن کی میں کو دور ن کی میں میں کی دور ن کی میں کو دور ن کی میں کو دور ن کی میں کو دور ن کی میں کی دور ن کی میں کو دور ن کی میں کو دور ن کی کی دور ن کی کو دور ن کی دور ن کی کی دور ن کی کو دور ن کی کی دور ن کی کی دور ن کی کی دور ن کی کو دور ن کی دور ن کی کو دور ن کی کی کی دور ن کی کی دور ن کی کی دور ن کی کی دور ن

حضرت شاہ صاحب میشانی فرماتے ہیں کہ" مذا کرہ میں حق والاجھنجھلانے لگتا ہے اور دوسر اصرح کی کونہیں مانۂ سوفر ما دیا کہتم ان کی ہدایت کے ذمہ دارنہیں اللہ بہتر جانتا ہے جس کو چاہے وہ سمجھادے "۔ (موضح القرآن)

یعنی پیغیبرگا کام بیہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دے پھر جوکوئی مانے تو اس کا بھلا ہے اور جونہ مانے اس کا براہے خی کرنی بے سود ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہئے کہ دعوت اور نصیحت میں نرمی اور حسن اخلاق کولمحوظ رکھیں اور کسی کو دوزخی اور جہنمی نہ کہیں کیونکہ خاتمہ کا حال اللہ ہی کومعلوم ہے کہ ایمان پر ہوگا کہ کفریر۔

اب آئدہ آیت میں آنحضرت مُلِیْجُ کو خطاب فرماتے ہیں کہ تیرا پروردگارخوب جانتا ہے جو آسانوں ہیں اور نمین میں ہے ہرایک کا حال اور مال جانتا ہے اور جو بات جس کے حق میں مصلحت ہے یا مفدہ ہے ہیں۔ لیے لوگوں کو اخلاق اور اعمال اور مال ومنال اور حسن و جمال کے اعتبار سے مختلف بنا یا اور اس اختلاف اور تفاوت کو باہمی تمایز کا ذریعہ بنایا وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے اپنی نبوت ورسالت کے لیے نتخب کرتا ہے۔ اور بعض کو جاہتا ہے اپنی نبوت ورسالت کے لیے نتخب کرتا ہے۔ اور بعض کو جنس پرفضیلت و بتا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے اپنے اس علم کے موافق بعض نبیوں کو بعض نبیوں پرفضیلت و کی جس کے لیے جو فضیلت چاہی وہ اس کوعنایت کی ابر اہیم علیہ کو خلت اور موئ علیہ کو مکالت عطا کی اور عیسی علیہ کو اور ابراء اکمہ وابر می جیسے مجزات عطا کے اور داؤد مائیہ کو ہم نے زبور عطا کی جو حکمت اور فضل خطاب پرمشتل تھی اور یہ عطاء زبور ان کی فضیلت کا ذریعہ بنی ۔ حالانکہ داؤد مائیہ سب بھا تیوں میں بہت قد اور لوگوں کی نظروں میں حقیر وفقیر سے مگر اللہ نے ان کو یہ فضیلت کا ذریعہ بنی ۔ حالانکہ داؤد مائیہ مطاب کی اور اس کے ساتھ باوشا ہت بھی عطا کی تا کہ سلطنت ورسالت کا خوب میں اس کے ساتھ باوشا ہت بھی عطا کی تا کہ سلطنت ورسالت کا کی اور اس کے ساتھ باوشا ہت بھی عطا کی تا کہ سلطنت ورسالت کا

معین و مددگارا و رخدمت گزار ہو۔ غرض ہے کہ بعض پر نضیلت دینا ہے تن تعالیٰ کی سنت قدیم ہے کوئی بدعت نہیں۔ حق تعالیٰ کا مقصود ہے ہے کہ پس اگر ہم نے محمد رسول اللہ ظاہر کا کوئوت و رسالت عطاء کی اور آپ ٹاٹھٹا کو جملہ انہیاء پر نضیلت دی اور آپ ٹاٹھٹا کو جملہ انہیاء پر نضیلت دی اور آپ نوٹھٹے کہ اتارا تو اس میں استبعاد اور انکار کی کون ی بات ہے اس آیت میں قریش کے تعجب کا جواب دیا گیا جو ہے کہتے تھے کہ سارے عرب میں خدا کو رسول بنانے کے لیے ابوطائب کا بیتیم ہی پند آیا اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ بزرگ کا دارو مدار مال و دولت پر نہیں بلکہ خدا دا دفضائل و شائل پر ہے جیسا کہ انجیل میں ہے کہ "جس پھر کو معمار دوں نے خراب جان کر بھینک دیا و ہی محل کا کنگر ہ اور سرا ہوا"۔

کلته: .....اورزبورکی تخصیص اس کیے فرمائی کہ اس سے آپ ناٹینل کی اور آپ ناٹینل کی امت کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح داؤد مائیل نبوت و رسالت کے ساتھ صاحب سلطنت عظیم بھی تھے ای طرح اللہ تعالیٰ آپ ناٹینل کی نبوت و رسالت کے ساتھ سلطنت عظیم بھی عطافر مائے گا اور داؤد مائیلا کی طرح آپ ناٹینل بھی صاحب جہاد ہوں گے جیسا کہ حضرت داؤد مائیلا کے متعلق صدیث میں آیا ہے کان لایفر اذا لاقی لینی داؤد مائیلا جہاد میں بھی پیچے نہ بٹتے تھے ای طرح اللہ تعالیٰ داؤد مائیلا کے متعلق صدیث میں آیا ہے کان لایفر اذا لاقی لینی داؤد مائیلا جہاد میں بھی پیچے نہ بٹتے تھے ای طرح اللہ تعالیٰ آئی خصرت ناٹینل کے بعد خلفائے راشدین شائیلا کے متعلق صدیث میں آئی داؤد مائیل میں جمع کرے گا اور پھر آپ ناٹینل کے بعد خلفائے راشدین شائیلا کہ تو آن کریم میں اس کی خبر دی گی ﴿وَلَقَدُ کَتَ بُدَا فَی الزّبِهُورِ مِنْ بَعْی اللّٰ کُور آن اَلْادُض یَدِ مُنها عِبَادِی الطیلیمُون ﴾۔

چنانچہ بہ وعدہ خدادندی صحابہ کرام ٹوکھی زمین ایران و شام کے وارث ہوئے اور ابو بکر وعمر نظی کی خلافت اور بادشاہت سیدتا واؤد مایش کی خلافت اور بادشاہت کا نمونہ بنی ابو بکر وعمر نظی اگر چہسیدنا واؤد مایش کی طرف بنی نہ سے لیکن باشہ صدیق اور ابو بکر وعمر نظی اگر چہسیدنا واؤد مایش کی طرف بنی نہ سے لیکن بلا شبہ صدیق اکبراور فاروق اعظم نظی اور بادشاہ سے دواؤد مایش کی گدڑی میں نبوت اور خلافت جمع تھی اور جس کمبل میں ولایت اور بادشاہت دونوں جمع ہوجا نمیں تو اس کا نام خلافت راشدہ ہے اور جوفر مال روافضائل وشائل میں نبی کا نمونہ اور جمر نگر ہوتو وہ خلیفہ راشد ہے۔

اے وصف تو در کتاب موی واے وصف وے در زبور داؤد مقصود توکی ز آفریش باتی به طفیل تست موجود

مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام میں جن کو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے فضائل وشائل سے عزت بخشی وہ سب اللہ کے عبادت گزار بندے سے محتم کو چاہئے کہ ان کے نقش قدم پر چلوا در ان کوخدا کا برگزیدہ بندہ جانونہ کہ معبوداس لیے آئندہ آیات میں مجر تو حید کا مضمون ذکر فرماتے ہیں۔

# رجوع بسوئے ابطال نثرک

مشرکین دلائل تو حیدین کرا ہے معبودوں کے فضائل بیان کرتے اور کہتے کہ وہ یہ کرسکتے ہیں اور یہ کرسکتے ہیں حق تعالی اس کے جواب میں ارشا دفر ماتے ہیں۔اے نبی ٹاٹٹا ! آپ مُلٹا ان لوگوں سے کہدد یجئے کہ جن کوتم خدا کے سوامعبود قراردیے ہوئے ہو جیسے ملائکہ اور جنات ذراان کو اپنی کی نکلیف کو دور کرنے کے لیے پکاروتو سہی دیکھیں تو وہ تمہاری کیا مدد

کر سکتے ہیں پس خوب بجھالو کہ وہ تم سے کسی نکلیف کے دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نداس میں کسی تغیر و تبدل کا اختیار رکھتے
ہیں کہ تم سے بلا کو ٹال کر کسی دوسر سے پر ڈال سکیں پس جن کو اتن بھی قدرت نہیں تو پھر کیوں تم ان کو معبود تھر اتے ہواں
آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ اہل مکہ جس قحط شدید میں تم اس وقت مبتلا ہو تمہار سے یہ معبود اس کو دور نہیں کر سکتے اور
معبود برحق وہ ہے کہ جو ایصال منفعت اور دفع مصرت پر اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنے پر قادر ہواور
جن کو تم معبود بہتھے ہووہ اس بات پر قادر نہیں معلوم ہوا کہ دہ معبود برحق نہیں اب آئندہ آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ جن کو تم معبود سمجھے ہوئے ہو وہ خود خدا کے عبادت گزار بند سے ہیں اور اس کی رحمت کے امید وار ہیں اس کے قہر سے ڈرنے والے
معبود سمجھے ہوئے ہوہ خود خدا کے عبادت گزار بند سے ہیں اور اس کی رحمت کے امید وار ہیں اس کے قہر سے ڈرنے والے
ہیں پھرکہاں سے خدا ہوئے۔

علامه زمنشری مُنظّ اور قاضی بیناوی مُنظّ اور امام رازی مُنظّ نے ان آیات کی یہ تفیر فرمائی جوہم نے ہدیہ ناظرین کی اور بعض مفسرین نے آیت مذکوریعی ﴿ اَلْمِیْ اَلْمِیْ اِلْمِیْ اَلْمِیْ اِلْمُونِ اِلْمُا اِلْمُ الْمُونِ اِلْمُا الْمُونِ الْ

والثاني كون اى استفهامية وهي مبتداء والجملة محل نصب يبتغون وضمن معنى يحرصون فكامه قبل يحرصونانيم يكون اقرب الى الله (ذلك بالطاعة وازديا والخير والصلاح ـ (روح المعاني: ٩٢/١٥)

کی دوسری تفسیر فرمائی وہ بیر کہ بیر کفار جن بزرگان دین اور مقبولان خدادندی کواپنا عاجت رواسمجھ کر پکارتے ہیں اورخوداللہ کی جناب میں اللہ کے مقرب ترین بندہ کا وسیلہ ڈھونڈ ھے ہیں اوراس تلاش میں ہیں کہ کون سابندہ خدا کے زیادہ قریب ہے تا کہ اس کا وسیلہ بکریں بعنی اس کے اقتداءاوراتباع کواوراس کی دعا کو حصول قرب خداوندی کا وسیلہ اور ذریعہ بنائیں۔(دیکھوتفسیر روح ● المعانی: ۱۵ بر ۹۲)

حضرت شاہ عبدالقادر قدس اللہ سرہ کا میلان اس معنی کی طرف ہے چنانچ تحریر فرماتے ہیں " یعنی جن کو کافر پو جتے ہیں وہ آپ ہی اللہ کی جناب میں وسیلہ ڈھونڈ ھتے ہیں کہ جو بندہ بہت نز دیک ہوای کا دسیلہ پکڑیں ادر وہ وسیلہ سب کا پیغیبر ہے آخرت میں انہی کی شفاعت ہوگ"۔(موضح القرآن)

اور بلاشبہ بارگاہ خداوندی میں حصول قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اور دسیلہ آنحضرت مُلْقِیْم کی ذات بابر کات ہے کہ بغیر آپ کے اتباع کے بجات نہیں۔

خلاف ہیمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہدرسید

اور قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین آپ منافظ کا دسیلہ بکڑیں گے اور آپ منافظ کی شفاعت کے دسیلہ سے اللہ مختر کو انتظار کی تکلیف سے رہائی ہوگ ۔

خلاصہ کلام: ..... بید کہ اس آیت کی تفسیر میں بید دو تول ہیں جن کو امام نحو، زجاج میں کھنٹانے ذکر کیا اور دونوں قول ہم نے تشریح کے ساتھ ناظرین کے سامنے پیش کر دیئے ہیں تفصیل کیلئے روح المعانی کی مراجت کریں امام رازی میں ہیں نے تفسیر کبیر میں پہلے قول کواختیار کیا حضرات اہل علم تفسیر کشاف اور تفسیر کبیر کی مراجعت فرہ نمیں۔

# تر ہیب کفاراز قبر خداوند قبہار

کُر شتہ آیت میں ﴿ وَانْ عَلَىٰ ابَ رَقِیْكَ كَانَ مَعْدُورًا ﴾ میں اس بات كاذكرتھا كەعذاب خداد ندى اى بات كالك ہےكہ اس سے ڈراجائے اب آ گے اس عذاب كے وقوع كوبيان فروت ہیں كہ وہ ضرورت آكر رہ گا۔ چنہ نچے فرماتے ہیں اور كفار كى كوئى بستى اليى نہيں جسے ہم قيامت سے پہلے ہلاك اور بربا دنه كربر، اقيامت سے پہلے اسے كمى شخت عذاب كامزہ چكھا دیں یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے ضرور ظاہر ہوكر رہ گی خدا تعالی كارچتی اور اٹل فیصلہ ہے جوئل نہیں سكتا ہے۔

# فر ماکشی معجزات کے اظہار سے انکار

ہیں دکھاتے ان کے اس بے ہودہ سوال کے جواب میں بیآیت نازل ہوئی اور ہم کواس قتم کے خاص فرمائشی معجزات کے بھیجنے میں کوئی شئے مانع نہیں گرصرف بیدامر مانع ہے کہ پہلے لوگ بھی اس قسم کے فرمائشی معجزات دیتے جانے کے بعدان کی ان کی طرح مستحق ہلا کت ہو<u>ں گے اور یہ ہمیں ابھی منظور نہیں</u> اور نمونہ کے طور پر ایک قصہ بھی سن لو کہ ہم نے قوم ثمود کو ان کی فرمائش کےمطابق اونٹن دی <del>جو کھلا اور روش مجر وکھی</del> جسے دیکھ کر آئکھیں کھل جائیں صاف اور روشن نشانی تھی جس **میں سحر کا** شائبہاور واہمہ بھی نہ تھااس لائق تھی کہاس کی بصارت ہے بصیرت حاصل کرتے اور ناقہ اور ثمود کی مثال اس <u>لئے دی کہ قوم</u> ثمود کے گھنڈرات بلاد عرب سے قریب تھے اوران کی ہلاکت اور عذاب کے نشانات کواہل عرب دیکھتے تھے پس انہوں نے اس پرظلم کیا یعنی اس کونہ مانا اور ذرج کر ڈوالا اور اس ظلم وستم کی وجہ سے تباہ و بربا دہوئے ۔ پس اگر ہم اہل مکہ کوان کی فرمائش کے مطابق معجزه عطا کردیں تو پیجھی و بیے ہی ضدی اورعنادی ہیں۔معجز ہ دیکھ کربھی ایمان نہیں لائمیں گے اوراس کی سزامیں ہلاک ہوں گے مگر ہم کوان کا ہلاک کرنامنظور نہیں ہماری بارگاہ میں یہ طے ہو چکا ہے کہ بیامت پہلی امتوں کی طرح ہلاک نہ **ہوگی۔** آئندہ چل کرخودان میں ہے بعض کامل مسلمان ہوں گےاورخدا کی راہ میں جہاد کریں گےاوران کی اولا دبھی مسلمان ہوگی جو اس دین کی مدد کرے گی اس آخری امت کے متعلق اللہ کاارادہ نہیں کہ پہلی امتوں کی طرح اس امت کو بالکلیہ تباہ کر دیا جائے بلکهالند کااراده بیه به که بیامت محدیه قیامت تک باقی رہے اوراس امت کومہلت ملنایہ آنحضرت مُناتیخ کم کرامت اور برکت ے اور ہم جونشانیاں بیجیج ہیں و وصرف ڈرانے کے لیے بیجیج ہیں کہان نشانیوں کودیکھ کرعبرت پکڑیں اور خدا کی نافر مانی اور 📓 خدا کے عذاب سے ڈر جائیں اور پچھ سوچیں سمجھیں پھر اگر معجز ہ ظاہر ہونے کے بعد وہ کفریر قائم رہیں تو نیست و نابود ہوجا ئیں۔جیسے قوم عاداور قوم ثمود کے ساتھ ہوا کہ ادل ڈرانے کے لیے ان کو پچھنشانیاں دکھلا دی گئیں پھر بھی جب ایمان نہ لائے تو نیست و نابود کردیئے گئے لیکن اس آخری امت کے حق میں حکمت الہیہ بیہ ہے کہ اس امت کو پہلی امتوں کی طرح تباہ اور برباد نه کیا جائے گااس لئے فرمائش نشانات کا بھیجنا موقوف کیا گیا جمہورمفسرین اس طرف گئے ہیں کہ پہلی آیت میں یعنی ﴿ وَمَا مَنَعَنَا آنَ نُورُسِلَ بِاللَّايْتِ ﴾ مين الف لام عهد كاب وراس سے وائ مخصوص اور معبود مجزات مراد ہیں جن كامشركين آپ مُلَا عَلَيْ السَّالِ الله تعالى ف شركين مكه كفر ماكثي معجزات كے ظاہر كرنے سے انكار كرديا كہ ہم كوالل مكه كا ہلاک کر نامنظور نبیس اس لیےان کی فر مائشیں اور خواہشیں پوری نہیں کی جائیں گی اس بارے میں مفسرین کا کوئی اختلاف نہیں اوردوسری آیت ﴿وَمَّا نُرْسِلُ بِالْأَيْتِ ﴾ میں مفسرین کی ایک جماعت بی ہتی ہے کہ اس آیت میں بھی وہی آیات مخصوصہ مراد ہیں جن کامشرکین مکہ سوال کرتے تھے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس دوسری آیت ﴿وَمَا نُوْسِلُ بِالاَيْتِ ﴾ مل مطلق نشانیاں مراد ہیں خواہ فرمائش جیسے زلزلہ اور طاعون اور طوف ن اور چاند اور سورج کا گہن ہونا وغیرہ وغیرہ ۔ اورمطلب میہ ے کہ ہم لوگوں کے ڈرانے کے لئے نشانیاں بھیج ہیں اور طرح طرح سے اپنی قدرت کے نشان ظاہر کرتے ہیں تا کہ لوگ عبرت بکڑیں اوراللہ کے قبر سے ڈریں۔ پس اگر ڈریں تونجات پاجائمیں ورنہ پھر دوصورتیں ہوں گی ایک بیر کہ وہ آیات اور نشانات ان کی فرمائش کےمطابق ظاہر کیے سکتے ستھے تو دنیا ہی میں عذاب استیصال میں مبتلا ہوکرسب ہلاک ہوجاتے ہیں اور

اگروہ نشانات وآیائت،آیات مقتر حات نہ ہول یعنی ان کے فرمائشی نشان نہ ہوتو پھرایمان نہ لانے کی صورت میں ان کواس زندگی میں مہلئت مل جاتی ہےا درعذاب آخرت میں ماخوذ ہوتے ہیں۔

ظلاصه کلام: ..... بیکداگر آیت ﴿وَمَا نُوْسِلُ بِالْآیٰتِ إِلَّا تَغُوِیْقًا ﴾ مِن آیات مقترحهٔ یعنی فرمائش نشان مراد ہوں تو تحریف سے عذاب استیصال سے ڈرانا مراد ہوگا کہ جس سے بالکلیہ تباہی اور بربادی ہوجائے اور اگر آیات سے آیات غیر مقرحہ یعنی غیر فرمائش مراد ہیں جیسے زلزلہ اور طوفان تو پھر تخویف سے عذاب آخرت سے ڈرانا مراد ہوگا۔ (سراج منیر: ۲۵۸/۲ دوح المعانی: ۲۵/۵۲ دوح البیان: ۲۵/۵۱)

یبال تک مشرکین کی جرائت اور طعن کو بیان کیا کہ وہ یہ کہتے ہے کہ اگر آپ تا پی اب آئندہ آیت میں کے مطابق مجزات لائے جو ہم نے آپ تا پی ان کیا کہ وہ یہ کہ اور اس طعن کا جواب دے دیا گیا اب آئندہ آیت میں آخصرت تا لیکن کر ماتے ہیں کہ آپ تا پی ان کے معاندانہ سوالات اور ظالمانہ ظلم وسم سے رنجیدہ نہ ہوں اور اسے نی تا پی آپ آپ تا پی آپ کی آپ کی اس کہ جب ہم نے آپ تا پی آپ تا پی آپ کا گئی آپ تا پی آپ کو ایک کو اپ اصاطہ اور گیرے میں لئے ہوئے ہیں کہ جب ہم نے آپ تا پی آپ تا کہ اور دیا گئی آپ ورد گار سب لوگوں کو اپ اصاطہ اور گیرے میں لئے ہوئے ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ تیرا محافظ اور نگہبان ہے یہ تیرا کہ تی ہیں بگاڑ سے ۔ لہذا تو ان سے نہ ڈراور الن کی پروا نہ کراور تہلی ور سالت کا کام کے جااللہ تیرا حافظ و نا شراور معین و مددگار ہے ۔ چنا نچ اب تک باوجود خت عداوت کے کوئی کا فر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ غیبی تھا ظنت تیری تصدیق نبوت کے لیے کا نی ہے کی فر ہائٹی مجز ہی کی خورات دیکھ چھے ہیں۔ بی کیا گم ہے کہ باوجود ان کی شدید خالفت کے اور باوجود آپ تا پی اس کی ہے ہوران کی شدید خالفت کے اور باوجود آپ تا پی تی کہ ہوران کی شدید خالفت کے اور باوجود آپ تا پی تی کہ ہوران کی شدید خالفت کے اور باوجود آپ تا پی کے بیا اور بی کا خالی تا تیران کی شدہ میں اگر اللہ تیرا مددگار نہ ہوتا تو تو ان میں ایک دن بھی نہ وہ مسکا اور خوران کی شدہ میں ایک بازی جو ان کی تو تو تو کے اور باوجود آپ تا پی کی کا کیا ہی تی تی کہ خالی تو تو ان کی تو تو تو کت اور اساب ظاہری کے وہ ضرور اسے ارادہ میں کا میاب ہوجائے۔

فلاصه کلام: ..... بیر کدآب مُناقِیَمُ ان کی ایذاءادر طعن وَشَنیع کی پر داه نه سیجیُ الله تعالیٰ آب مُناقِیُمُ کوقوت دنھرت دےگااور بیسب ذلیل وخوار اور مقتول ومقبور ہوں کے کہا قال الله تعالیٰ ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ البَّالِيں﴾ ﴿وَلَدَيْهُوَ مُر الْجِنْعُ وَيُوَكُّونَ اللَّيْ بَرَ ﴾: چنانچه آب مُناقِعُمُ شباشب مکہ سے بہت المقدل پنچ اور شبح کوسیح سالم پھر مکہ واپس آگئے یہ دا قعہ بھی حفاظت نیبی کا ایک کرشہ تھااور لوگوں کے لئے فتنہ اور آزمائش تھا جیسا کہ آئندہ آیت میں ذکر فرماتے ہیں۔

اور نبیس بنایا ہم نے اس دکھاوے اور نظارہ کو جوہم نے تجھ کو شب معراج میں دکھلایا مگر لوگوں کی آز ماکش اور امتحان کے لیے بعنی شب معراج میں ہم نے آپ نگا گئا کو آیات قدرت کا نظارہ اور مشاہدہ کرایا جن کا ﴿ لِيُورِيّهُ مِنْ اَيْدِيّنا ﴾ میں ذکر ہے اور جن عجائب مکوت کو ہم نے آپ نگا گئا کو بحالت بیداری ای چثم سر کے ساتھ دکھلایا وہ آپ نگا گئا کے لیے کرامت عظیمہ ہے مگراورلوگوں کے لیے فتنہ یعنی آز ماکش اور امتحان تھی کہ دیکھیں کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔

جاننا چاہیے کہ اس آیت میں رؤیا (دکھاوے) ہے شب معراج میں آیات کبری کا بحالت بیداری اس چثم سر کے ساتھ دکھاوااور نظارہ مراد ہے خواب کا دکھاوا مراد نہیں۔جیسا کہ شروع سورت میں دلائل اور براہین سے اس بات کوواضح کیا جا چکا ہے کہ مشاہدہ معراج ازاول تا آخر اس جسم اطہر کے ستھ بحالت بیداری تھا معاذ اللہ خواب نہ تھا جولوگ معراح جسمانی کے منکراوراس کوخواب قرار دیے ہیں ان کی گرائی کاباعث ہے آ یت بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت ہیں لفظ ر ویا اوقع ہوا ہے جس کے معنی خواب کے ہیں گر ہدان کی گرائی ہے۔ صبحے بخاری میں صراحة عبداللہ بن عباس معافی ہے منقول ہے کہ وہ اس آیت کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں کہ آیت میں رویا سے رویا ہے رویا عین صمراد ہے بعنی دکھاوے ہے بحالت بیداری آ نکھ کا دکھاوامراد ہے جوشب معراح میں آپ تافیخ کودکھایا گیا۔ خواب کا دکھاوامراد ہے جوشب معراح میں آپ تافیخ کودکھایا گیا۔ خواب کا دکھاوامراد نہیں اور لفظ رویا لغت عرب میں خواب کے لیے آتا ہے ای طرح عالم بیداری میں دیکھنے کے لئے آتا ہے ای طرح عالم بیداری میں دیکھنے کے لئے آتا ہے ای طرح عالم بیداری میں دیکھنے کے لئے آتا ہے اور یہی تفسیر لفظ رویا کی سعید بن جیر، ابراہیم نخعی ، حسن بھری ، مسروق ، قادہ ، مجاہد عکر مدان جرت کے عبدالرحمن بن زید دغیرہ اکا برتا بعین رحم ہم اللہ نے کی ہے (دیکھ وقفیر ابن کثیر)

اماتم رازی میشد فرماتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے رؤیت اور رؤیا میں کوئی فرق نہیں دونوں کے معنیٰ دیکھنے کے ہیں کہا جاتا ہے رایتہ پینی رؤیته و رؤیا لینی میں نے اپنی آ نکھ سے دیکھا۔ رؤیا رؤیت دونوں آ نکھ کے دیکھنے میں متعمل ہوتے ہیں (دیکھوتفسیر کبیر: ۸ ۲۵ ۲۵)

قال ابن الانبارى المختار في هذه الرؤية ان تكون يقظة ولا فرق بين ان يقول القائل رأيت فلانا رؤيته ورايته رؤيا الا ان الروية يقل استعمالها في المنام والرؤيا بكثر استعمالها في المنام ويجوز كل واحد منهما في المعنيين. (زاد المسير لابن الجوزى: ۵۳/۵)

امام ابن انباری میشینفر مانے ہیں کہ مخار اور سیحے قول بہی ہے کہ رؤیا ہے بحالت بیداری و یکھنا مراد ہے اس لیے کہ کلام عرب میں راتبه رؤیته اور رایت رؤیا دونوں کے معنی یہ ہیں کہ میں نے فلانے کودیکھا رأیت کے بعد رؤیت کا لفظ کہودونوں میں کوئی فرق نہیں صرف فرق اتنا ہے کہ رؤیت کا استعمال خواب کے دیکھنے میں زیادہ ہوتا ہے۔

حافظ عسقلانی میشینفر ات ہیں کہ رئیکا استعال بحالت بیداری دیکھنے میں بھی آتا ہے جیسا کہ تنبی کا قول ہے: ع ورؤیالث اعلیٰ فی العیون من المحصض (فتح الباری: ۳۰۲/۸ کتاب التفییر)

نکتہ: ..... واقعہ معراج بلاشبہ مشاہدہ بیداری تھا گرزیادہ تراس کا تعلق دوسرے عالم سے تھا جیسے خواب کا تعلق دوسرے عالم سے ہوتا ہے تو عجب نہیں کہ اس مناسبت سے اس مشاہدہ عینی اور نظارہ بیداری کو لفظ رؤیا ہے تعبیر کیا گیوا ہو والله اعلم و علمه اتم واحکم۔

علاوه ازیں کہ واقعہ معرائ اگرخواب ہوتو پھروہ لوگوں کے لیے کی طرح فتناور آز ماکش نہیں ہوسکتا ونیا پی کوئی اخرج البخاری عن عکرمة عن ابن عباس رضی الله عنه ما ﴿ مَا جَعَلْمَا الزُّوْيَا الْيِ آرَيْفِكَ إِلَّا فِي قَلَةَ لِلتَّاسِ ﴾ قال هی رفیا عین اربھا رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة اسری به وزاده سعید بن منصور عن سفیان فی آخر الحدیث رؤیا منام۔ (فتحالباری: ۱۱۸۸ ۳۰ کتاب التفسیر)

بِعَنَوْف سے بِیوَوْ ف بھی ایسانہیں جوخواب کو جھٹلائے البتہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا دعوکی ضرور فتنہ اور ذریعہ آز مائش ہے جب آخصرت مُلِی کے لیے لوگوں نے اس کو مستبعدا ور جب آخصرت مُلِی کے لیے کہ بیان کیا کہ بیس اس شب میں بیت المقدی دیکھ کرآیا ہوں تو لوگوں نے اس کو مستبعدا ور عمل جان کر اس کو خہ مانا اور آپ مُلِی ہے ہو الیا اور موشین اور مخصین نے اس کی تقد این کی ۔ پس اللہ تعالی نے اس معراج جسمانی اور اس شب کے نظار ہائے بیداری کولوگوں کی آز مائش اور امتحان کا ذریعہ بنایا اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی تکذیب نہ کرتا۔ خواب میں تو ایوجہل اور ابولہ ہم بھی بیت المقدس ہوکر آسکتے ہیں اس رؤیت کو النہ تعالی نے فتذ (آز مائش) قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ خواب کا واقعہ تو فتنے (آز مائش) نہیں ہوسکتی ہے بحالت خواب آسانوں کی سیر نہ کوئی مجرزہ ہے اور نہ کوئی عجیب وغریب چیز ہی ہوسکتی ہے اور کوئی عجب وغریب بین آسانوں کی سیر نہ کوئی مجرزہ ہے اور نہ کوئی عجب وغریب جیز ہے جے فتذ کہا جاسے ۔ کا فرکو بھی خواب میں آسانوں کی سیر نہ کوئی مجرزہ ہے اور نہ کوئی عجب وغریب وی تعلق نہیں۔

امام قرطبی میشد فرماتے ہیں کہ آیت کی میتاً ویل اور تفسیر ضعیف ہے کیونکہ بیسورت مکی ہے مکہ مکر مہیں نازل ہو کی اور حدید بیبیہ کے خواب کا واقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔ (تفسیر قرطبی: ۲۸۲/۲)

اوربعض علاءیہ کہتے ہیں کہاس رؤیا ہے وہ خواب مراد ہے جوآپ مُلاَثِیُّا نے بدر میں جانے سے پہلے دیکھا کہ مسلمان اور کافروں میں لڑائی ہوئی اور کفارمغلوب ہوئے جب کافروں نے بینخواب سنا تو انہوں نے اس کی ہنسی اڑائی اور خوب تیقتے لگائے۔

بہذاممکن ہے کہ آیت میں لفظ رؤیا ہے ان میں سے کی خواب کی طرف اشارہ ہو لیں اس آیت ہے اس امر پر استدلال کرنا کہ واقعہ معراج خواب تھا کسی طرح صحیح نہیں اس کا منشاء بجز الحاد اور زندقہ کے پچھ نہیں احادیث صحیحہ ادر متواترہ سے میدام روز روشن کی طرح واضح ہے کہ میدواقعہ معراج اول تا آخر بحالت بیداری اس جسم اطہر کے ساتھ تھا۔

اور علیٰ حذا ہم نے اس ملعون درخت کو بھی لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنایا جس پرقر آن میں لعنت کی گئ ہے وہ

درخت زقوم كاب جب بيآيت وإنَّ مَعَجَزَت الزَّقُومِ فَطعَامُ الْآثِيْمِ ﴾ نازل مولى - اوربيآيت نازل مولى والكا عَنْجَرَةً تَغُورُ مُ فِي أَصُلِ الْجَعِيمُ فِي لِعِنْ زَوْم كادر ذت جَهِم كى جرْمِين نكلنا بيتو ابوجهل بولا كرمم طَافِينًا توتم كوالي أمك سے ڈرا تا ہے جو پتھر تک جلادی ہے۔ اور پھر بیکہتا ہے کہ اس آگ میں ایک درخت اگتا ہے حالانکہ تم جانے ہو کہ آگ درخت کوجلا وين ب- يدم مُلاظم كالمورت بيس تواوركيا بمطلب أيت كابيب كم في السجره ملعونه يعن زقوم كوآك من ال لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں کے لیے فتنہ اور آز مائش کا ذریعہ بے اور اہل ایمان نے صدق ول سے اس کی تصدیق کی اور اس کا تقین كياك الله كى قدرت كى كوئى حدونها يت نبين وه جهال جائد ورخت بهيزا كرسكتا ب اورظالمول كے ليے بيدرخت فتند بن ممياان ظالمول نے قادر مطلق کی قدرت کا ندازہ نہ کیا ﴿ وَمَّا قَلَدُوا اللَّهُ حَتَّى قَلْدِهِ ﴾ اس کے ظالموں نے اس کوخلاف نیجر سمجھ کراسکا ا تكاركرديا-﴿إِنَّا جَعَلُنْهَا فِيثِنَةً لِلطَّلِيدِينَ ﴾ : كامطلب يهاوراس درخت كملعون مونى كامطلب يها كماس م کھانے والے ملعون ہول گے بیدرخت جہنم میں ملعونین یعنی کفاراؤرمشر کین کی غذا ہوگا۔اصل ملعون اس کے کھانے والے ہوں گےادرا*س درخت کومجازِ* المعون کہددیا گیا۔بعض علماء پیہ کہتے ہیں ک*ے عرب میں ہرمصراور مکرو*ہ طعام کوملعون کہتے ہیں۔رہا کا فرو**ں کا** میاعتراض کرآگ میں ہرااورسرسبز درخت کیوکراگ سکتا ہے بیان کی جہالت اور حماقت کی دلیل ہے۔ نا دان اتنانہیں سمجھتے کہ خدا تعالی قادر مطلق ہے آگ کا درخت کو نہ جلانا اور اس درخت کا آگ ہے پرورش یانا عقلاً محال نہیں بلا دترک میں ایک جانور " سمندل" ہوتا ہے اس کی کھال کی ٹوپیاں اور رومال بنتے ہیں جب بدرومال میلے ہوجاتے ہیں تو آگ میں ڈال دیئے جاتے ہیں۔ آگ ان کے میل کوجلا کرانہیں بکصار دیتی ہے اور ان میں انزنہیں کرتی شتر مرغ آگ کے انگارے کے انگارے نگل جاتا ہے اور ﴾ اس سے اس کو پچھ نقصان نہیں ہوتا۔ نیز ہر ہے درخت ہے آگ نگلتی ہے ادروہ آگ اس درخت کونہیں جلاتی ہے تعالی کاارشاد ہے آ ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْصَرِ كَارًا ﴾ يعن الله تعالى في ابن قدرت من تمها عن اكده ك ليسبز درخت سي آك نكالى تا کتم آگ ہے فائدہ اٹھا وُمگر جوآگ اس سز درخت سے نکلتی ہے اس سے وہ سبز درخت نہیں جلتا۔

پس ان نا دا نوں نے بینہ سوچا کہ جوخدا درخت میں آگ ودیعت رکھ سکتا ہے وہ آگ میں درخت کو اگا بھی سکتا ہے آگ کا کیڑ اہمیشہ آگ ہی میں رہتا ہے گرآ گ اس کونییں جلاتی۔

اس زمانے میں بہتیرے درخت ایسے معلوم اور منکشف ہوتے ہیں جو بجائے پانی کے آگ سے نشود نما پاتے ہیں۔

اور ان آیات مذکورہ اور نشا نات مسطورہ کے علاوہ بھی ہم ان کوطرح طرح سے عذاب الہی سے ڈراتے ہیں سووہ ڈرانا ان کے حق میں سوائے سخت تمر داور سرکشی کے کسی بات کوزیا دہ نہیں کرتا ایسے ملعون ہیں کہ شجرہ ملعونہ سے نہیں ڈرتے جتنا انہیں عذاب سے ڈراؤا تناہی اور زیادہ تمر داور سرکشی اختیار کرتے ہیں۔

AMERICA

طِيْنَا ۚ قَالَ اَرَءَيُتَكَ لَهٰذَا الَّذِي ۚ كَرَّمُتَ عَلَى لَإِنْ اَخَّرُتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ ئ كا فل كبنے لك بھلا ديكھ تو يہ شخص جس كو تو نے جھ سے بڑھا ديا اگر تو جھ كو دھيل ديوے قيامت كے دن تك منی کا؟ کہنے لگا، بھلا دیکھ تو! یہ جس کو تو نے مجھ سے چڑھایا، اگر تو مجھ کو ڈھیل دے قیامت کے دن تک، ڵٳڂؾؘڹڴڹۜۮؙڗۣؾۜؾؘ؋ٞٳڷۜڒۊٙڸؽڵڒ۞ۊؘٵڶ١ۮ۬ۿڹ؋ؘ<sub>ڡۜڽ</sub>ٛڗؘؠۼڮڡؚڹٛۿؙؗؗۿۏؘٳڽۧجؘۿڹٞۜۿڔجؘۯٚٲۊؙٝڴۿ تر میں اس کی اولاد کو ڈھانٹی دے لول مگر تھوڑے سے فیل فرمایا جا پھر جوکوئی تیرے ساتھ ہوا ان میں سے مو دوزخ ہے تم سب کی سزا تو اس کی اولا و کو ڈھانٹی وے لول، مگرتھوڑے ہے۔ فر مایا جا، پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہوا ان بیں ہے، سو دوزخ ہے تم سب کی سزا، جَزَاءً مُّوْفَورًا ® وَاسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ بل پورا فیل اور گھرا ہے ان میں جس کو تو گھرا سے اپنی آواز سے فیل اور لے آ ان پر ایے موار ہورا بدلا۔ اور گھبرا لے ان میں جس کو گھبرا سکے ابنی آواز سے، اور پکار لا ان پر اپنے سوار وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمُ فِي الْآمُوَالِ وَالْآوُلَادِ وَعِلْهُمُ ۗ وَمَا يَعِلُهُمُ الشَّيْظُنُ إِلَّا اور پی<u>ا</u>دے **ف**ے اور ساجھا کر ان سے مال اور اولاد میں فلے اور وعدے دے ان کو اور کچھر نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر اور پیادے، اور ساجھا کر ان سے مال اور اولاد میں، اور وعدے وے ان کو۔ اور کچھنہیں وعدہ دیا ان کو شیطان، گر غُرُوْرًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُظنٌ ﴿ وَكَفِّي بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿ وَكُيْلًا دفا بازی فے وہ جو میرے بندے یں ان پر ہیں تیری حکومت اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے والا ف دغا بازی۔ وہ جو میرے بندے ہیں، ان پر نہیں تیری کوست۔ اور تیرا رب ہے بس کام بنانے والا۔ ف يقسين مكر و جاسي ميال اس برمتنبه ي الله تعالى حرمتم كاب جون وجرامانا فرختول كاوراس من شبهات نكالنا شيطان كاكام ب يكافر بمي اس کی جال جل رہے ہیں ۔جوبات بات میں تج بحثیاں کرتے ہیں مگر یادرہے کہ ان کا نجام بھی دی ہونے والاہے جوان کے امام ابلیس لعین کا ہوگا۔ فل يعنى تحورث سے جھوڑ كرباتى سبكوا پنامنخ كرلول جيسے كھوڑ سے ولام دے كرقابو كراياجا تاہے، بھرجومير سے سامنے اتنا كمزور ہے اسے جھے پرفسيلت دينا من طرح ما تزجوگا؟ فی یعنی ماا مبتنا زور لاسکتا ہے لا ہے، یہال بھی تیرے اور تیرے ساتھیوں کے واسطے جیل خانہ تیارہے۔ وس يعني وه آواز جوندا كے عصيان كي طرف بلا تي ہو، مراداس سے دہوسہ ڈالناہے اور مزامير (باجا كاما) بھي اس بيس داخل ہوسكتا ہے ۔ **فھ** یعنی ساری طاقت میرون کر ڈال ااور یوری قوت سے شکر شی کراندا کی معصیت میں لڑنے دالے سب شیطان کے مواراور پیاد ہے ہیں ۔ جن ہوں یا اُس ۔

فلے یعنی دل میں ارمان درکھ، ان کو ہر طرح امجار، کہ مال و اولاد میں تیراحسداکا ئیں، یعنی یہ چیزیں ناماز طریقہ سے ماصل کریں اور ناماز کاموں میں مرت کریں ۔ فیصے یعنی شیطان جومبز باغ دکھا تا ہے اس سے فریب کھانا آتمق کا کام ہے اس کے سب وعدے دنا بازی اور فریب سے میں، چنانچے وہ خود اتر ار کرے گا۔

📤 یعنی جوندا پراعتما دوتو کل کریں و ان کا کام بنا تاہے ادر شیطان کے جال سے نکا آیا ہے۔

## ذكرعداوت شيطان بابني نوع انسان

عَالَجَانَ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْبِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمْ ... الى ... وَكَفَّى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴾

اور وہ وقت قابل یاد ہے کہ جب ہم نے فر منتول کو تکم ویا کہ آ دم کو سجدہ کرو تا کہ خلیفہ خداوندی کی نضیلت اور برتری سب برعیاں ہوجائے توسب نے سجدہ کیا سمراہلیس نے سجدہ ندکی اور جب حق تعالی نے بوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کی توڈ ھٹائی سے بولا کہ کیا میں اس محض کوسجدہ کروں جس کوتو نے مٹی سے بنایا ہے اس پرحق تعالیٰ نے اس پرلعنت کی اور اس کواپنی بارگارہ قرب سے نکال دیا اس پراہلیس دوبارہ بولا مجھے بتلا توسہی یہی وہ خاکی پتلا ہے جس کوتو نے مجھے پرفضیات اور بزرگی دی ہے حالانکہ وہ خاک ہے اور میں آگ سے ہول خیر اگر میں اس کی وجہ سے مردود ہوا ہوں تو آپ اگر میری درخواست کےمطابق روز قیامت تک مجھےمہلت دیدیں اورمیری موت میں تا خیر کر دیں تو میں تجھی سوائے تیرے تھوڑے ۔ خاص بندوں کے اولا د آ دم کی جڑ کاٹ کر بھینک دوں گا یعنی اولا د آ دم کواغواء کر کے بہشت سے ان کی جڑ ا کھاڑ دوں گا مگر تھوڑے آ دمیوں کو تیری عصمت اور حفاظت کی وجہ ہے گمراہ نہ کرسکوں گا۔ یعنی انبیاءاور اولیاء جو شیطان کے داؤ میں نہیں آتے فرمایا اچھاجااورراہ لے جو تیرے ہے ہوسکے وہ کرپس جو تحص ان میں سے تیری پیروی کرے گااور تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک تم سب کی سزاووز خ ہے پوری جزاء یعنی جا ہم کو تیری کوئی پروانہیں۔ہم تجھ کواور تیرے تبعین کوسب کوجہنم میں ڈ ال دیں گے اوران میں سے جس کواپنی آ واز سے بچلا سکے اس کو بچلا کین جس طرح تو اللہ کی معصیت کی طرف بلاسکتا ہے بلا د نیا میں جوآ واز اور پکاراللہ کی نافر مانی کی طرف دی جاتی ہے وہ درحقیقت شیطان کی آ واز ہوتی ہے جیسے راگ اور باج کی آ واز۔ اور تھینج لا اور چڑھالا ان پراپنے سوار اور پیادے لینی ان کے بہکانے میں اپنی پوری قوت صرف کر ڈال اور جتنا زور تجھ سے لگا یا جا سکے لگا لے اور مالوں اولا دوں میں انکاشر یک ہوجہ۔ جو مال واولا دمعصیت کا باعث بنے اس میں شیطان ان کا شریک ہے اورعلیٰ ھذا جومل خالص اللہ کے لیے نہ ہواس میں بھی نفس ادر شیطان شریک ہے۔ زجاج میں کھی کہتے ہیں کہ سوار اور پیادوں کے چڑھا لانے کا مطلب <sub>س</sub>ے کہ جتنی تیری قدرت ہواتنے مکا ئد اور مکروفریب کے جال اور وسائل جمع کرنے اور ان کوغوایت اور صلالت پر آمادہ کر لے اور حسب مقدور ان میں اپنا تصرف کریہ امر تہدید کے لیے ہے جیے کہا کرتے ہیں کہ اچھا جو تجھ سے بن سکے کر گزرعنقریب اس کا انجام تجھ کومعلوم ہوجائے گا (انتھی) یعنی حبیبا کرے گا دیسا بھرے گا اور تیرا جو جاہے اولا وآ دم سے جھوٹے وعدے کر کے جہنم اور جنت کچھنیں شیطان جب کسی کومعصیت کی طرف

بلاتا ہے تواس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جنت وروز خرونشر سب غلط ہے جو پھی ہی ہونیا کی زندگی ہے۔ کیوں ابنی لذت وسر درکو چھوڑتا ہے اور عباوت میں پڑکر کیوں مشقت کرتا ہے۔ یہ مراد ہے" شیطان کے دعد ے دینے ہے" اور نہیں وعد دینے ہیں باطل اور خطا کوئی اور ثو اب وعد دی دھو کہ اور فریب ہیں باطل اور خطا کوئی اور ثو اب کی صورت میں دھلاتا ہے جس سے بہت سے لوگ دھو کہ میں آجاتے ہیں اب اگلی آیت میں پھر شیطان کو خطاب فرماتے ہیں کہ صورت میں دھلاتا ہے جس سے بہت سے لوگ دھو کہ میں آجاتے ہیں اب اگلی آیت میں پھر شیطان کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے شیطان میرے خاص بندوں پر جن کو بھی سے خاص بندوں کو جسے خاص بندوں کو جسے خاص بندوں کو شیطان کا قابونہیں چیتا اور احد نی خلیج ہم تیرا پر دردگارا پنے خاص بندوں کو این کارساز ہے اور انسان ضعیف اور کان کارساز ہے دون اللہ کی عصمت اور حفاظت کے محصیت سے نہیں نے سکتا اور بدون اللہ کی اعانت اور تو ت کے طاعت نہیں کی سکتا اور بدون اللہ کی عصمت اور جو کہوں اللہ المعلی العظیم اور خاتمہ پر یہ فرمایا ہو کہی ہوتات کے کیا گئی ہوتات کے کہا ہوں کہیں بھاڑا سکتا کے جو بندہ خدا پر توکل اور بھروں کرے شیطان اس کا بھی ہیں بھاڑا کیا ۔

رَبُّكُمُ الَّذِئِ يُرْجِى لَكُمُ الْفُلْكِ فِي الْبَحْرِ لِتَبُتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ اللهِ النَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ اللهِ النَّا مِ اللهِ النَّا مِ اللهِ اللهُ الل

فک یعنی روزی \_روزی کوانمشر قرآن میں "فضل" فرمایا ہے ۔ "فضل" کے معنیٰ زیادہ کے بیں یسوملمان کی بندگی ہے آخرت کے واسطے اور دنیا لبماؤمیں ملتی ہے ۔

ع که بی عارضی زور کمزورسارے

ف**تل** یعنی معیبت سے نگلتے ہی محن حقیقی موجول ما تاہے چندمنٹ پہلے دریا کی موجوں میں مندایاد آر ہاتھا ممنار ہیں قدم رکھااور بے فکر ہو کرسبے فراموش کر میٹھا۔ اس سے بڑھ کرنا فٹکر مخزاری میاہو گئ<sub>ے۔</sub>

فی یعنی ممندر کے منار سے خکلی پر دهنماد سے مشلا زلزلی آ جائے اور زمین ش ہو کر قارون کی طرح اس میں دهنس جاؤ یفد مدید کہ الک کرنا کچھ دریا کی موجوں پر مو**لو**ن نہیں یہ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلُكَ فِي الْبَحْرِ .. الى ... وَفَضَّلُنْهُمُ عَلَى كَثِيْرٍ تِّعَنْ خَلَقْمًا

تَفُضِيْلًا﴾

ر بط: .....اب پھرتوحید کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توحید کے دلائل بیان فرماتے ہیں نیز گزشتہ رکوع میں شیطان کا بی**قول** فیل یعنی کوئی منر درت کھڑی کردے جس کے بیے ناچار دریائی سفر کرنا پڑے۔

فی مداسے ون باز پرس کرسکتا ہے یائسی کی مجال ہے کہ بیجھا کرکے اس سے جرمین کاخون بہاد مول کرے؟

وسل یعنی آدمی کو من صورت بلت بند براور عقل و حواس عنایت فرمائے جن سے دنیاوی و افردی مفارومنافع کو بھتنا اور ایھے برے بیس تفریق کرتا ہے۔ ہر مرب کو سے بیس تفریق کی دافیل اس کے سیم کئی بیل دوسری مخلوقات کو قابویں لا کراست کام میں لگا تا ہے ۔ شکلی میں جانوروں کی ہوٹھ پر یادوسری طرح کی گاڑیوں میں سفر کرتا اور سمندروں کو کشیوں اور جہازوں کے ذریعہ بے تکلف طے کرتا چلا جا تا ہے قسم کے عمدہ کھانے، کپرے، مکانات اور دیاوی آ سائش ور ہائش میں سفر کرتا اور سمندروں کو کشیوں اور جہازوں کے دریعہ بیلے باب آ دم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے سمجو درسائلہ اور ان کے آخری پینجم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے سمجو درسائلہ اور کی اور پیلے باب آ دم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے سمجو درسائلہ اور ان کی آخری پینجم علیہ السلام کو کل میں مناوں کے سامانوں سے منطق میں مناوں کو سند کی مناور کے میں اور پر ان کو تی تعالیٰ نے کہ کہنا اور سلائلہ کا آدم کو سمجو میں آدم کو کئی گاؤٹی کے ذریعہ وریائی سفر طے کرانا مذکورتھا۔ اس آ یت کا مضمون مناور پر اور ہے۔

( منید) مغری نے اس آیت کے تحت میں یہ بحث چیزدی ہے کہ ملائکدادر بشر میں کون انس ہے کون مغنول کیکن انسان یہ ہے کہ آیت سے اس ممتلکا فیسل نہیں ہوتا یونیفند کی رائے یہ نقل کی ہے کہ "رس ملائکہ" سے انسل میں اور دس ملائکہ ( باسٹنا کے رس بشر کے ) باتی تمام فرختوں اور آدمیوں سے انسل میں ساور مام فرختوں کو مام آدمیوں پر نسیلت مامل ہے والمله اعلم۔

نقل کیا تھا ﴿ قَالَ اَدْعَیْقَتَ هٰ مَا الَّذِی کُوْمُتَ عَلَی ﴾ اس لیے ان آیات میں بنی آدم کی کرامت اور فضیلت کو بیان فرماتے ہیں اور بیہ جلاتے ہیں کہ شیطان براور بحرمیں کس طرح اغواء کرتا ہے اور نبی آدم کی تکریم اور تفضیل کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ منعم حقیقی کا شکر گزار بندہ ہے اور کسی کواس کے ساتھ شریک نہ کرے چنانچے فرماتے ہیں :

میں کا تا ہے تا کہ آن پر موار ہو کہ جو تمہارے نفع کے لیے سندر میں کشتیاں ہنگا تا ہے تا کہ آن پر موار ہو کر دو مرے شہر میں کہ بین کی کر روزی علاش کر و بے شک وہ تم پر بڑا مہر بان ہے کہ جو حاجت تم کواپئ شہر میں میسر نہ ہو سکے اس کے حاصل کر نے کے لیے دوسرے شہر میں میسر نہ ہو سکے اس کے حاصل کر نے کے لیے دوسرے شہر میں جانے کا سامان مہیا کر دیا اور اس خدائے پہنچی ہے مثلاً طوفان اور با دوباراں کی وجہ سے شق کے ڈوب جانے کا خوف ہوتا ہے تواں وقت سوائے خدا کے جن جن کو تم پہلی کوئی تکلیف پہنچی ہے مثلاً طوفان اور باد وباراں کی وجہ سے شق کے ڈوب جانے کا خوف ہوتا ہے تواں وقت سوائے خدا کے کوئی نجات نہیں دے سکتا ہی انسان بحالت مجبوری جس ذات کو اپنا مار کی کوئیس پکارا کرتے اور بچھتے ہو کہ سوائے خدا کے کوئی نجات نہیں دے سکتا ہی انسان بحالت مجبوری جس ذات کو اپنا سے اور سیارا سمجھ کر پکارے اصل خدا وہ بی بھر وہ خدا جب تمہاری دعا قبول کرکے شہیں خشکی کی طرف میں سالم بچالا تا ہے اور سمندر کی موجوں اور اس کی علام سے نجات و بتا ہتو تو کہ تم خدائے برحق سے منہ موڑ لیتے ہواور بتوں کو بو جنے لگتے ہو اور انسان بڑا ہی نا محرال ہو کہ جب مصیب آتی ہے خو خدا کا پکارتا ہے اور جب وہ نجات دے ویا ہوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ انسان بڑا ہی نا محرال ہو کہ جو کہ اللہ تک کے بعد اس بات سے مطمئن اور بے خوف ہو گئے ہوکہ اللہ تا ہے جو کہ اللہ تم کو بینگل کی طرف لے جا کرز مین میں دھنا دے۔

مطلب یہ ہے کہ اگرتم سمندر میں غرق ہونے سے فی گئے تو مطمئن نہ ہونا جا ہے جس طرح ہم سمندر میں غرق کرنے پر قادر ہیں ای طرح خطی میں زمین میں دھنسانے پر قادر ہیں تمام جہات ، کیا خطی اور کیا تری سب ہمارے قبضہ قدرت میں ہے اور ہمارے نزد یک براور بحر سب یک ال ہیں سمندر میں غرق کا خوف ہے تو خطی میں خسف کا خوف ہے ہے خسف بھی غرق ہی ہے سمندر میں آدمی یانی میں ڈو بتا ہے اور خطی میں مٹی میں یا تم اس بات سے مطمئن ہوگئے کہ تم پر پھر برسانے والی ہوا بھیج جس میں سے بھر برسے لگیں اور قوم عادی طرح تم کوسٹساں کرد سے بھر تم کوئی اپنا کام بنانے والانہ یا جُہو تم کو خسف سے اور پھر وول سے بچا سکے یاتم اس بات کی طرف سے مطمئن ہوگئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھرات سمندر میں لوٹا کر لے جائے گئی اور تو جہاز ہیں سوار ہوکر کر لے جائے گئی اور تر جہاز ہیں سوار ہوکر دوبارہ سنر کر واور پھر وہ تم پر ایسی تخت اور تہ تہ ہو گئی کو تو ڈوال دے اور حسب سابق ای کشی اور جہاز ہیں سوار ہوکر اس کے کہتم نے خدا کی ناشکری کی پہلی مرتبہ تو نیجا سٹل گئی تھی دوسری دفعہ گراور بدع ہدی کی وجہ سے غرق کرو ہے گئے پھر اس خوق پر ہم سے کوئی موا نوا مات کا فرک کر کہ جو ہم سے باز پرس کر سے یا کوئی ہمارا پیچھا کر سے اب آئندہ آ یہ بیں انسان پر بعض انعاما سے کوئی موا نوا مات کو دور کا روہی ہے جس نے جھے کوئی ہمارا پیچھا کر سے اب آئندہ آ یہ بیں انسان پر بعض انعاما وار بہ خلک ہم نے اور اور کا دور کا روہی ہے جس نے جھے کوئی تمن اور کرا میں بخشی ہیں چنا نچارات اور کرا میں بی خوا تو اور کہا تھی انسان کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کہ دور کی دور کی

مخلوقات پر کرامت اور عزت یہ ہے کہ حق تعالی نے انسان کوعقل اور فہم اور فراست اور نطق اور گویا کی عطاکی اور لکھنا پڑھنا سکھایا زبان اور قلم سے اظہار مافی الضمیر کی قدرت عطاکی اور اس کا قدمعتدل اور سیدھا بنایا اور بہتر سے بہتر صورت اس کوعطا کی ۔ جس میس کمال حسن پایا جاتا ہے ﴿ لَقَلُ خَلَقُتَ الْإِنْسَانَ فِی آئے سنِ تَقُویْدِ مِ ﴾ وفی المحدیث خلق الله آدم علیٰ صورته: آدم ہاتھوں سے کھانا کھاتا ہے اور دوسرے حیوانات منہ سے زمین پرسے غذاء اٹھا کرکھاتے ہیں مردوں کوداڑھی دی اور عورتوں کو کی اور عورتوں کو گی سودیئے۔

#### ہر گلے رارنگ وبوئے دیگرست

اورانسان کومعاش اورمعاد کے بارے ہیں حسن تدبیرعطا کی اورمنافع اورمضار کے اوراک کے لیے حواس ظاہرہ اور باطندعطا کے وغیرہ اور تجملہ کرامت اورعزت ہے ہے کہ ہم نے اولا دآ دم کوشکی ہیں جو پایوں پر سوار کیا اورسمندر ہیں کشتیوں پر سوار کی مطلب ہے ہے کہ ہر اور بحر ہیں سفر کا سامان اس کے لئے مہیا کیا انسان سوار ہو کر چلتا ہے اورسواری کی سواری پر سوار ہو کر نہیں چلتی اور پاکیزہ چیز وں ہیں ہے ہم نے اس کوروزی دی دنیا کی مزیدار چیز ہیں اس کے کھانے ہیں آئی ہیں بخلاف دیگر مخلوقات کے کہ وہ ان لذیذ چیز وں ہیں ہے موم ہیں اور ہم نے اولا دآ دم کے اکرام وانعام ہیں فقط مذکورہ بالا کرامتوں اور نعتوں پر اقتصار نہیں کیا بلکہ ہم نے ان کو اپنی بہت ی مخلوقات پر فضیلت اور فوقیت دی اوراس کو وہ فضائل اور شاکل عطا کئے جس سے بیشتر مخلوق خال ہے لہٰ اس کریم اور تفصیل کا اور انعام واکرام کاحق ہیہ ہے کہ اپنے منعم حقیق کا دل وجان سے شکر کریں اور بلیس لعین جو تہارے باپ آوم بلیا ہے کہ اس کریم ہو اور خوا ہو ہت اور عبادت سے اور اطاعت سے اس خداداد کرامت وفضیلت کی حفاظت کریں اور بلیس لعین جو تہارے باپ آوم بلیا ہے کہ امت اور فضیلت کی حفاظت کریں اور المیس لو عباد کا میا اس خواد واور مردود ہواوہ تہارا قد کی دشمن ہے ہروقت تمہاری تاک میں ہے کہ کے انکار کرنے کی وج سے تم کو جوعزت و کرامت اور فضیلت وفوقیت ملی ہے اس کو خاک میں ملا دے اس سے چوکنار ہنا اور اس کے بہاؤ و سے میں آکرا ہے نام کر جو ایون ہوں جانا۔

### لطا ئف ومعارف

(۱) حق تعالی نے اپنے اس ارشاد ﴿ وَلَقَتُ كَرَّمُنَا بَنِتَى اُدَمَ ﴾ میں اولا وآ وم کی عزت و کرامت کا ذکر فرمایا سو جاننا چاہئے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جوعزت اور کر مات عطاء فرما کی وہ دوقسموں کی ہے ایک کرامت جسمانی جوتمام انسانوں کو حاصل ہے جس میں مومن کا فرسب شریک ہیں کرامت جسم نی ہے۔

- (۱) كەالتەتغالى نے خوداس كاخمىر تياركىيا اورخو ددست قىدرت سے اس كوبنايا ـ
- (۲)اوراحس تقویم میں اس کو پیدا کیا تمام کا مئات میں سب سے زیادہ خوبصورت اس کو بنایا۔
- ( ٣ ) اورمعتدل القامت اس كو بنايا ( ٣ ) كمر نے اور كھانے كيليج الكلياں بنا كيں ( ٥ ) اور چلنے كو پير بنائے -

(۲) اور مردول کو داڑھی اورعورتوں کو گیسوؤں ہے زینت بخشی۔(۷) اور عقل اور تمیز دی۔(۸) اور بولنے کیلئے زبان عطا کی۔(۹) اور قلم سے اس کو لکھناسکھا یا۔(۱۰) اور اسباب معیشت میں اس کی رہنمائی کی۔(۱۱) اور طرح کے صنائع اور بدائع کا اس کو الہام کیا۔

(۱) کرامت روحانی: .....دوسری شیم کی کرامت ،کرامت روحانی ہے دہ دوقسموں پر منقسم ہے۔(۱) ایک کرامت عامداور دوسر کی کرامت خاصہ، کرامت عامد میں مومن اور کافر سب شریک ہوتے ہیں روحانی کرامت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتلہ خاکی میں ایک روح بھونکی جوایک روحانی چیز ہے اورجنس ملائکہ ہے ہے۔

(۲) اوز پھراولا دآ دم کوحضرت آ دم مَلِیْهِ کی پشت سے نکالا اور ﴿اَکَشْتُ بِرَیِّکُمْ ﴾ کے خطاب سے ان کوعزت د کرامت بخشی جس کے جواب میں سب (مومن اور کافر) نے بلی کہااور سب سے عہدر بو بیت لیا۔

(۳) اور پھرتمام اولا دآ دم کوائ فطرت یعنی عہد الست پر پیدا کیا۔ (۴) اور پھراس عبد الست کو یا دولانے کے لیے دنیا میں رسول بھیجے اور صحائف نازل کیے اور سب کوآگاہ کردیا کہ اگر اپنی اصلی فطرت اور عہد الست پر چلو گے تو قیامت کے بعد جنت میں اپنے باپ سے بعنی حضرت آ دم ملیش سے جاکر ملو گے اور اگر عہد الست سے انحراف کیا اور اپنے باپ کے دشمن ابلیس کے کہنے پر چلے تو ابلیس کے ساتھ جہنم میں جاؤگے۔

کرامت روحانی کا خاصہ: ..... اور روحانی کرامت کی دوسری تشم کرامت خاصہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو یعنی انبیاء اور اولیاء اور عباد مونین کو کرم وسر فراز فر ، یا۔ انبیاء کرام کو نبوت ورسالت کی کرامت سے عزت بخشی اور اولیاء کونورولایت اور نورمعرفت سے کرامت بخشی کہ اولیاء کونورولایت اور نورمعرفت سے کرامت بخشی کہ مرجوعہد ربوبیت کرکے صراط متنقیم پرچل کرا ہے دب اکرم تک بینی جا تیں اور شاکھ نے بہتی گھی کے جواب میں بلیٰ کہ کرجوعہد ربوبیت کرکے آئے تھے اس کو یورا کر کے اپنے رب کے سامنے سرخروئی کے ساتھ حاضر ہوجا کیں۔

(۲) کرامت اورفضیلت میں فرق: .....کرامت اس صفت کو کہتے ہیں کہ جوکس کی ذات میں بدون لحاظ غیر پائی ہے کہ اورفضیلت اورفضل اس زیاد تی کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کے لحاظ سے اس میں زیادہ ہو پس انسان باعتبارا بنی ہاہیت اور حقیقت کے تمام مخلوقات سے اکرام اور افضل اوراشرف ہے جیسے عقل اورفہم وفر است اور حسن صورت یہ کرامت اورعزت سوائے انسان کے کسی مخلوق سے افضل ہے مطلب سے سوائے انسان کے کسی مخلوق کو حاصل نہیں اور باعتبارا خلاق کا ملہ اورا محال فاضلہ کے بہت کی مخلوق سے افضل ہے مطلب سے کہ انسان امور خلقیہ اور طبعیہ اور ذاتیہ کے اعتبار سے سب مخلوق سے زیاوہ مکرم اور محترم ہے اور اعتبار امورا کتسا ہیے کہ بن کو انسان خداداد عقل اور حواس سے حاصل کرتا ہے جیسے علوم حقہ اور عقائد کر محمد اورا خلاق فاضلہ اور انسان سے مسل کرتا ہے جیسے علوم حقہ اور عقائد اور طبعیہ پر ہے جن میں انسان کے عمل سے انسان کے محمد اور اکت اس کے دونے نہیں اور کو خل نہیں اس لیے تکریم وکرامت میں مومن اور کا فرسب شریک ہیں اور تفصیل کا دار و مدار فضائل کسیا پر ہے اس لیے تفضیل اہل ہدایت کے نہیں مومن اور کا ت علوم حقہ اور اعمال صالحہ اور اطاعت و قربات سے فر فرات ہے مراتب قائم ہوتا ہے۔

بیتمام کلام امام رازی قدس الله سره کے کلام کی تفصیل ہے حضرات اہل علم اصل تفسیر کبیر: ۵ر ۳۳۳ کی مراجعت کریں۔

(۳) شروع آیت میں القد تعالی نے بیفر مایا کہ ہم نے بن آدم کوتمام مخلوقات پر کرامت اورعزت بخشی ادرا خیر آیت میں بیفر مایا ﴿ وَفَضَلُهُ مُعُ عَلَی کَیْدُیْ مِنْ اَلَّهُ مُعُ مَلِی کَیْدُیْ مِنْ اَلَٰ اِللّٰ کِی اَللّٰ اللّٰ کِی اَللّٰ اللّٰ کِی اَللّٰ اللّٰ کِی اَللّٰ اللّٰ کِی اللّٰ کِی اَللّٰ اللّٰ کِی اَللّٰ اللّٰ کِی اللّٰ کُلُولُ اللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ کُلُولُ اللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ کُلُولُ اللّٰ کِی اللّٰ کُی اللّٰ کُی اللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ کُی اللّٰ کُی اللّٰ کُی اللّٰ کِی الل

علاء اٹل سنت اشاعرہ اور ماترید ہیہ ہیں کہ خاص بشریعنی انبیاء ومرسلین، خواص ملائکہ وعوام ملائکہ سب سے افضل ہیں یعنی انبیاء مرسلین، جبرائیل ومیکائیل اور ملائکہ مقربین وغیر ہم سب سے افضل اور برتر ہیں اور عام ملائکہ عام بشرسے افضل ہیں یعنی باقی تمام فرشتے تمام آ دمیوں سے افضل ہیں اور علاائل سنت سے ایک جماعت اس طرف گئ ہے کہ اولیاء اور انقیاء جیسے صدیق بلائٹی اور فاروق بلائی اور محدث من اللہ عام ملائکہ سے افضل ہیں اختلاف اور دلائل کی تفصیل کے لیے کتاب اصول الدین آئن الا مام صدر اسلام بر دوی ص ۲۰۲ دیکھیں اور مسامرہ شرح مسایرہ ص ۲۱۲ لیشنخ تعللو بغاص ۲۱۲ مطبوعہ مصرو یکھیں۔

علاء ائل سنت ہے کہتے ہیں کہ معز رد کا اس آیت یعی ﴿ وَفَصَّلَمُ اَلَهُ عَلَی کَوْیْو عُلَیْ خَلَقْنَا تَقْضِیْ لَا ﴾ سے تعفیل ملائکہ پراستدلال کرنا سے نہیں کہ ایک جنس کا دوسری جنس سے افغل ہونا اس بات کو سنز مہیں کہ پہلی جنس کا ہر فر و دوسری جنس کے ہر فر و سے افغل اور بہتر ہے جنس مر وجنس عورت سے بہتر ہے گراس کا مطلب بینیں کہ ہر مر وہر عورت سے بہتر ہے سب کو معلوم ہے کہ حضرت حواا ور مریم ایٹیا، عاکشوصد یقتہ فراٹھ الا ہرا فیا گا اور خدیجة الکبری فراٹھا سے اور عاکشتے میں آتا کہ جنس طاکلہ کا ہر فر و بہت سے مردوں سے بہتر ہیں مجموعی طور پر اگر جنس ملاککہ جنس بشر سے افضل ہوتو اس سے بدلا زم نہیں آتا کہ جنس طاکلہ کا ہر فرد سے افغل ہور حق کہ انبیاء و مرسلین سے بھی افضل ہو۔خصوصاً جب کے دلائل قطعیہ سے بیتا بت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیا گیا ہی افضل ہو۔خصوصاً جب کے دلائل قطعیہ سے بیتا بت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیا گیا ہی افضل ہو۔خصوصاً جب کہ دجان کی علی عظمت وفضیلت اور برتری تھی اور ابلیس کا یہ الاکٹھی کا مرتب کی ایک وجان کی علی عظمت وفضیلت اور برتری تھی اور ابلیس کا یہ کہنا کہ واکا تھیڈو قید نے کہ قدال ہے کہ اللہ تعالی کہنا ہواکہ میں کا اللہ تعالی کہنا ہواکہ کہنا ہواکہ کی ویک سے ما اور نہا کہ ہونی اور اللہ کی افغالیت کی ویک سے ما اور نہا کہ ویکن کا فرشتوں کو بیکم ویک کی ویک سے ما اور نہا کہ ویک کہنا ہواکہ کی ویک سے ما اور نہا کہ یہ کہنا کہ ویکن نہ ویک کے کہنا میں کہنا کہ ویکن کا فرشتوں کو بیکم ویک کی ویک سے ما اور نہا کہ ہو کہ واک افغالیت کی دلیل نہ ہوتا تو ابلیس ہورہ کرنے سے انکارنہ کرتا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا فرشتوں کو بیکم ویک کی دلیل نہ ہوتا تو ابلیس ہورہ کرنے سے انکارنہ کرتا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا فرشتوں کو بیکم ویک کے میک کو واک

ے مقصود حضرت آ دم ملینی کی فضیلت کا ظہار کرنا تھا کہ آ دم ملینی تم سب سے افضل ہیں الل سنت کی طرف سے معتز لہ کا جواب دراصل قاضی بیضاوی محصلات و یا ہے اور شارحین نے اس کی تفصیل کردی ہے اس ناچیز نے جو پچھ لکھا ہے وہ سب تفسیر بیناوی اور اس کے حواثی اور شرح سے ماخوذ ہے۔

حضرات اہل علم حاشیہ شہاب ● خفاجی علی تفسیر بیضاوی: ۲ مر ۹ م دیکھیں نیز حاشیہ بیمو ی علی البیضاوی ص ۲۷۲ جلد ٤ مجی ضروری دیکھیں اس میں بھی اس مضمون کی تشریح اور تفصیل کی ہے اور شیخ جلال الدین سیوطی مُوَافِذُ نے بھی تفسیر جلالین میں یہی جواب دیااس کی تشریح کے لیے حاشیہ جمل اور حاشیہ صاوی دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ معتزلہ کے نزدیک ملائکہ انبیاء ومرسلین سے افضل ہیں اور جمہور اہل سنت اشعریہ اور ماتریدیہ کے نزدیک انبیاء اور سلین سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ (باشتناء رسل بشر) باقی تمام فرشتوں سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ (باشتناء رسل بشر) باقی تمام فرشتوں سے افضل ہیں اور تمام اولیاء افراتھیاء بشر سے بھی افضل ہیں بہر حال جمہور اہل سنت کا مسلک یہی ہے کہ عامہ ملائکہ عامہ اولیاء بشر سے افضل ہیں رہے بئی آدم کے فساق و فجار تو وہ تھم ہیں حیوانات اور بہائم کے ہیں۔

اوربعض اشاعرہ ویا تربیدیہ اس طرف گئے ہیں کہ انبیاء کرام کے علاوہ اولیاء اور اتفیاء اور ائمہ دین اور علاء ربانبین عام فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جورسل ملائکہ کے علاوہ ہیں اور امام ابوحنیفہ مین فیابتداء میں تفضیل ملائکہ کے علاوہ ہیں اور امام ابوحنیفہ مین فیابتداء میں تفضیل ملائکہ کے علاوہ ہیں اور امام ابوحنیفہ مین فیاب ہوئے اور اس بارے میں امام ابوحنیفہ مین فیاب کے اس لیے کہ اہمی تفاضل اور مفاضلہ میں توقف کیا جوئے اس لیے کہ انبیاء اور ملائکہ کے باہمی تفاضل اور مفاضلہ میں توقف کیا جوئے اس لیے کہ اس بارے میں ولائل متعارض ہیں لہذا احتیاط کا تفاضایہ ہے کہ سکوت کیا جائے۔ (دیکھوشرح عقیدہ طحاویہ ص ۲۳۸ - ۲۳۰ درنبراس شرح شرح عقائد شخص ۲۰۲۸)

ا مام ابومنصور ماتریدی میشد بھی یبی فرماتے ہیں کہ بہتریہ ہے کہ اس بارے میں سکوت کیا جائے ہمیں حقیقت حال کاعلم نہیں اور نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اس لیے بہتر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے اور سپر دکیا جائے۔ ( دیکھو حاشیہ خیالی برشرح عقائد: ۲۸۰۲)

معذرت: ..... بقدر ضرورت اس مسئله کولکھ دیا گیا مزیر تفصیل کی نہ ہمت ہے اور نہ عام ناظرین کواس کی ضرورت ہے ●امل عبارت اس طرح ہے:

ظاهرالآیةیدلعلی تفضیل الملك على البشروهومخالف للمشهورمن مذهب اهل السنة فدفعه المصنف بان تفضیل جنس على جنس آخر لایقتضی تفضیل كل فردمنه على كل فردمن الأخر فلاینافي ذلك تفضیل بعض افراد البشر على كل الملك او على بعضه على مذهبین في المسئلة الخر (كذا في حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي: ۲۹/۲)

● قال الامام ابومنصور الماتريدي في تفسير قوله تعالىٰ ﴿وَلَقَلَ كُرِّمْنَا يَئِيِّ ادَمَ ﴾ امام الكلام في تفضيل البشر على الملائكة والملائكة على البشر فانا لا نتكلم فيه لا نا لا نعلم ذلك وليس لنا الى معرفته حاجة فنكل الامر فيه الى الله تعالىٰ وذلك مثل الكلام بين الانبياء والرسل واتقياء الحق وبين الملائكة وتفضيل هؤلاء علىٰ هؤلاء فنفوض ذلك الى الله تعالىٰ وانعهى كلامه) (حاشية خيالى برشرح عقائد: ٢٨٠١٠مطبوعه مصر)

حفرات الله المرزير تفصيل جابن توثر عقيده طحاديص ٢٣٥-١٢٢٥ ورثر حعقيده سفاريني: ١٦٠ -٣٩٩ ويمس. يَوْمَد نَكْ عُوا كُلُّ انْأَسِ بِإِمَامِهِمُ ، فَمَنْ اُوْتِيَ كِتْبَهُ بِيَدِيْنِهِ فَأُولِيكَ يَقُرَّءُوْنَ

جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقہ کو ان کے سر دارول کے ساتھ سوجن کو ملا اس کا اعمالنامہ اس کے داہنے ہاتھ میں سو وہ لوگ پڑھیں گے حب میں میں میں اس کے ہر فرقہ کو ان کے سر دارول کے ساتھ سوجن کو ملا اس کا اعمالنامہ اس کے داہنے ہاتھ میں سو وہ لوگ پڑھیں گے

جس دن ہم بلاویں مے ہر فرقے کو، ساتھ ان کے سردار کے۔ سوجس کو ملا اس کا لکھا اس کے داہنے میں، سو پڑھتے ہیں

كِتْبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهَ آعْمَى فَهُوَفِي الْأَخِرَةِ آعْمَى وَاضَلُ

ا پنالکھافی ادر ظلم نہ ہوگاان پر ایک تامے کافی اور جو کوئی رہااس جہان میں اندھا سودہ بچھلے جہان میں بھی اندھا ہے اور بہت دور پڑا ہوا اپنا لکھا، اور ظلم نہ ہوگا ان پر ایک تامے کار اور جو کوئی رہا اس جہان میں اندھا، سو پچھلے جہان میں اندھا ہے، اور زیادہ دور پڑا

سَبِيۡلُا۞

راہ سے ف**س** 

راہ ہے۔

# بيان فرق مراتب درروز قيامت

عَالَيْنَاكَ: ﴿ يَوْمَ نَدُعُوا كُلُّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ ... الى .. وَاضَلُّ سَبِيلًا ﴾

ر بط: .....گزشتہ آیات میں انسان کے دنیوی حالات بیان فرمائے اب اس نے بعد بچھ اخروی حالات بیان کرتے ہیں جہاں فرق مراتب کا ظہور ہوگا کہ نیک لوگوں کے نامہائے اعمال داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں اورانسان کی حقیق تکریم وتفضیل اس دن ظاہر ہوگی۔

فل بہاں یہ بتانا ہے کہ دنیا میں فطری چیٹیت سے انسان کو جوعوت ونصیلت بخش تھی اس نے کہاں تک قائم کھی اور کھتنے ہیں جنہوں نے انسانی عود شرن کو فاک بیس ملاد یا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بر فرقہ اس چیز کی معیت میں عاضر ہوگا جس کی پیروی اور اتباع کرتا تھا۔ مثلاً موثین کے بنی برتاب، دینی چیٹوا، یا کفار کے مذہبی سر دار، بڑے شیطان اور جو نے معہود جنہیں فرمایا ہے وقو ہے گذائم کھ آپیٹے تین موٹون الی القار کے اور مدیث میں ہے "لمتدبع کل الممالنامہ سامنے سے داہنے ہاتھ میں اور کسی کا جمالنامہ سامنے سے داہنے ہاتھ میں اور کسی کا جمالنامہ المعالنامہ سامنے ہوئے گئے۔ "اصحاب یعین "(واہنے ہاتھ میں اعمالنامہ سے بائیں ہاتھ میں گئے جائے گا۔ گویا یہ ایک می معلامت ان کے مقبول یا سر دود ہونے کی مجمی جائے گی۔ "اصحاب یعین "(واہنے ہاتھ میں اعمالنامہ پڑھیں ان کی دہ بول کے ابنی فطری شرافت اور انسانی کرامت کو باتی رکھی ہے جس میں انہوں نے دیکھ جمال کر پہلے کہ دور کے اپنی فطری شرافت اور انسانی کرامت کو باتی رکھی ہے ہے انسانی میں انسان کی وہ مول کرے ابنی فطری شرافت اور انسانی کرامت کو باتی رکھی ہے انسانی میں انسانی میں انسانی میں انسانی میں انسانی میں کو بیتی ہے جس کے بیتی اصحاب شمال "ان کا کچھ مال الگی آیت میں بیان درسروں کو کہیں کے وقعی ہے بیس کے وقعی گور انسانی میں انسانی میں کرائی کے میابیں کے اس میں نے دور عمالنامہ میری کتاب پڑھو۔ باتی دور سرے لوگ یعنی "اصحاب شمال" ان کا کچھ مال الگی آیت میں بیان فرمایا ہے (بعض نے لفع "امام" سے خود اعمالنامہ مرادلیا ہے کوئکہ وہ بال وگ ان کے بچھے جابیں گ

ق کی یعنی مجور کی تخلی کے درمیان جوایک باریک دھا گاما ہوتا ہے ،اتنا خلم بھی دہاں نہ ہوگا۔ ہرایک کی محنت کا پورابلکہ پورے سے زیاد ، بھل ملے گا۔ قسل یعنی میہاں ہدایت کی داوسے اندھارہا ویسا ہی آخرت میں بہشت کی داوسے اندھا ہے اور بہت دور پڑا ہے ۔ (موضح القرآن) یہ "اصبحاب یعمین" کے بالمقابل" اصبحاب شعال "کاذکرہوا۔ بعض نے " وَاصَلُ سَیمِیْلا "کامطلب پرلیائے تکددنیا میں تو تلائی مافات کاامکان تھا ،آخرت میں اس سے بھی دورما پڑا کے بونکہ اب تدارک وتلائی کاامکان ہی آئیس دہا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یادکرواس دن کوجبہم پزفر قدکواس کے پیٹواسمیت بلائیں گے بینی ہرامت اپنے نبی اور کتاب کے ساتھ بلائی جائے گی اور جونی کونہیں مانے وہ اپنے سرداروں کے ساتھ بلائے جائیں گے جن کووہ اپنامقدااور پیٹواہانے سے اس کے بعد تمام آدمیوں کے اعمالنا ہے ان کے پاس پہنچا دیئے جائیں گے بس جس کا اعمالنا ہے دائے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بدائل ایمان ہوں کے سویلوگ خوثی سے اپنے اعمال نامے کو بار بار پڑھیں گے اور دوسروں سے بہی کہیں گے کہ میرے اعمالنا ہے کو دیمو ہاؤم اقد ء واکتابیہ اور ان پرایک تائے کے برابرظلم ندکیا جائے گا یعنی ایمان اور اعمالنا مالی کے دیمیرے اعمالنا ہے کو دیکھو ہاؤم اقد ء واکتابیہ اور ان پرایک تائے کے برابرظلم ندکیا جائے گا یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کے اجر میں کوئی کی نہ ہوگی بلکہ زیادہ تی طل گا اور جوشن اس دنیا میں راہ خدا سے اندھار ہے گا گونکہ دنیا میں بینا جنت کی طرف سے اندھار ہے گا یعنی نجات کی راہ نہ دیکے گا اور بلکہ بنسبت دنیا کے زیادہ گم گشتہ راہ ہوگا کونکہ دنیا میں بینا ہوئی اور وقت ہاتھ ہونامکن تھا کہ راہ حق اس کونظر آجاتی اور مراطم تنقیم پرچل پڑتا اور آخرت میں تو بینائی کی استعداد تی زائل ہوگئی اور وقت ہاتھ سے نکل گیں۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَهُ عِنْ مُؤَوَ لَيَهُ عِنْ الَّيْنِ مَ الَّيْنِ مَ الْحَيْقَ الْلَيْكَ الْحَيْقِ الْمَلْكَ الْمَالِيَةِ الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْمَلِي الْمَلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِ اللَّهِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِ اللْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِ اللَّهِ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِلْلِ

یا تن رسد بھانال یا ہاں ذتن برآید فیل" مُنز کُنُ" ریکون سے ہے جواد کی جھکا ہ ،اورخفیف میلان تلب کو کہتے ہیں اس کے ساتھ " شَینقا قالینلڈ " ہُڑ حایا محیا تواد ٹی سے اد ٹی ترین مراد ہوگا۔ پھر "لَقَدْ کَدِتَّ" فرما کراس کے وقع کا وربھی گھٹادیا یا یعنی اگریہ بات رہوئی کہ آپ ملی الڈعلیہ وسلم معسوم پیغبر ہیں جن کی معسمت کی منبھال جی تعالیٰ اسپے فضل = لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْإَرْضِ لِيُغْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيُلَّا۞ بلمبرا دیں تجھ کو اس زمین سے تاکہ نکال دیں تجھ کو یہاں سے اور اس دقت مذکلہریں کے وہ بھی تیرے بیچھے مگر تھوڑا **ف**ل گھبرانے تجھ کو اس زمین سے، کہ نکال دیں تجھ کو یہاں سے، ادر تب نہ تھبریں گے تیرے چھپے مگر تھوڑا عُسُنَّةً مَنْ قَدُ اَرُسَلُنَا قَبُلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويُلًا ﴿ ومتور چلا آتا ہے ان رمولول کا جو تجھ سے پہلے کھیج ہم نے اپنے پیغمبر اور ند پاتے گا تو ہمارے ومتوریس تفاوت فی وستور پڑا ہوا ہے ان رسولوں کا، جو تجھ سے پہلے بھیج ہم نے، اور نہ پائے گا تو ہمارے دستور میں تفاوت۔

ذ كرعداوت كفار باسيدالا برار، درامور دينيه ودنيو بيدو وعده عصمت وحفاظت

وَانْ كَاكُوالْ لَيْفُتِنُونَك ... الى السُنَّتِنَا تَحُويلًا

ربط: ..... گزشته آیات می کفار کی تکذیب کابیان تھا کہ وہ آپ مُلافِیم کی تکذیب کرتے ہیں اب ان آیٹوں میں ان کی عداوت کا بیان ہے کہ وہ دین میں بھی آپ مَالْتُلِمْ کے دشمن تھے آپ مُلَاثِمُ کو اپنی خواہشوں پر مجبور کرنا چاہتے تھے کہ آپ مَلَاثِیْظُ ہمارے بتوں کی ندمت نہ کریں یااس پرقدر ہے سکوت کریں اللہ تعالیٰ نے آپ مَلَاثِیْظُ کواس ہے محفوظ رکھااور دنیا میں بھی آپ مالی کا استے اور آپ مالی کا کو مکہ سے نکالنا چاہتے تھے مگر خیریت ہوئی کہ وہ نکالنے پر قاور نہ ہوئے اللہ نے آپ مُلافظ کو دہاں ہے ہجرت کرنے اورنکل جانے کا تھم دیا اور خدانے دشمنوں کی آٹکھیں ایسی خیرہ کر دیں کہ آپ مُلافظ ان کے سامنے سے گزر کرمیچے سالم نکل کرراہی مدینہ ہوئے۔غرض بیر کہ ان آیات میں کفار کی عداوت کا ذکر فر مایا اور آپ مُلاکِمُ کوتسلی دی که آپ گھبرائیں نہیں دین اور دنیا میں ہم آپ کے محافظ اور نگہبان ہیں بید شمن آپ مُلائظُم کا بچھنہیں بگاڑ سکتے۔

= خسوی سے کرتا ہے توان جالاک شریروں کی فریب بازیوں سے بہت ہی تھوڑاسااد هر جھکنے کے قریب ہوجاتے مگر انبیاء علیم اُسلام کی عصمت کا تکفل ان کا پروردگار کرچکاہے۔اس لیےا تناخیف جمکاؤبھی نہ پایا محیا۔اس سے ظاہر ہوتا ہےکہ نبی کریم کی اندعلیہ دسلم میں آخویٰ کی فطری قوت کس قدرمضوط اور بنا قابل تزلزل تھی۔ فسل اس سے بھی حضور ملی الدعلیہ وسلم کے ضل وشرف کا نہایت لطیف بیرایہ میں اظہار مضود ہے مقربین کے لیے جیسے انعامات بہت بڑے بیں از دیکال دا بیش بود حیرانی " کے قاعدہ سے ان کی چھوٹی سے چھوٹی غللم یکو تاہی پرعتاب بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے جیسے ازواج مطہرات رضی الڈعنہن کو فرمایا ﴿ لِيلسّاءَ الدِّيقِ مَنْ قَالَتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّمَّيْقَةٍ يُطْعَفُ لَهَا الْعَلَابُ ضِعْفَانِ ﴾ توبتلادياكة بيرض النَّعنسن كامرتبه عمولي نبس ـ الرَّبغرض مال ادنَّى سے اد فی تلعی ہوتو دنیا میں اور برزخ وآخرت میں دو محتامزہ چکھنا پڑے موٹ کو چاہیے کہ الن آیات کو تلاوت کرتے وقت دوزانو بیٹھ کرانتہا کی خون وخثیت کے ساهرى تعالىٰ كى ثان مِنال وجبروت مِن غوركرے اورو ، كى كىچ چومنوركل الله عليه وسلم نے فرمايا" ألله يَمَ لَا تَكِلَنين إلى مَفْسِيني طَرْفَةَ عَيْن " خداد مدا! چشم زون کے لیے بھی مجھ کومیرے نفس کے حوالہ نہجے یعنی ہمیشہ اپنی حفاظت و کفالت میں رکھیے۔

ف یعنی چاہتے میں کہ جمعے تنگ کر کے اور کھبرا کرمکہ سے نکال دیں لیکن یاد رکھیں کہ ایسا کیا تو وہ خود زیاد و دنوں تک بیبال ندر مسکیں کے چنانچیای ملرح واقع ہوا۔ان کے قلم دستم حضور کی اللہ علیہ دسلم کی جوت کا سبب سے رآ پ ملی اللہ علیہ دسلم کا مکر سے تشریف لے جانا تھا کر تقریباً ڈیڑ ھرال بعد مکہ کے بڑے بڑے نامورسردار محرول سے عل كرميدان برت ميں نهايت ذلت كے ماتھ الك جوئے راوراس كے پانچ چومال بعد مكه بداملام كا قبعنه بوكيا يكفاركي حكومت و شوکت تهاه ہومکی اور بال آخر بہت فلیل مدت گزرنے پدمکہ بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں پیغمبرسلی الله علیہ دسلم کا ایک مخالف بھی ہاتی نه رہا۔

فل يعني مهارايدي دستور ما ہے كہ جب كسى بستى ميں پيغمبر مندا كوند ہے ديا تو بستى دالے فود مدر ہے ۔

چنانچ فرماتے ہیں اور بیکا فرقر یب ہیں اس بات کے کہ آپ ناٹھی کوفریب اور دھوکہ دے کر آپ ناٹھی کواس پیزے بچلادیں جوہم نے تیری طرف وتی کی ہے بین بیلوگ اس کوشش میں ہیں کہ آپ ناٹھی کوفریب دے کرفتند کی طرف ان کریں تاکہ آپ ناٹھی اس وتی کے سوا دوسری بات ہم پر افتراء کریں کیونکہ ان کی خواہش پر چلنا اور ان کی درخواست پر ملل کرنا در پر دہ اللہ پر افتراء ہے اور ایس حالت میں وہ تجھ کوفر در اپنا دوست ، ولی بنالیۃ مگر اللہ کے فضل عظیم نے تجھ کوان کی طرف النفات کرنے سے محفوظ رکھا اور اگر ہم تجھ کوئی پر ثابت قدم ندر کھتے تو قریب تھا تو ان کی ہدایت کی حرص وطبع میں کی طرف النفات کرنے سے محفوظ رکھا اور اگر ہم تجھ کوئی پر ثابت قدم ندر کھتے تو قریب تھا تو ان کی ہدایت کی حرص وطبع میں کھوڑ اسا ان کی طرف بچھ جھنے کے قریب بھی نہیں ہوئے "رکون" کے معنی لغت میں میلان قلیل کے ہیں اور کلمہ لو لا تقاء کے بیان کے لیے آتا ہے یعنی اگر امر اول نہ ہوتا تو امر دوم وجود میں نہیں آیا لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے بی مناٹی اگر اللہٰ تعالیٰ کی جنہیت آپ مناٹی کے مساتھ نہ ہوتی تو آپ مالیٹ ان کی جانب جھنے کے قریب ہوجائے۔

لیکن اللہ کی تثبیت از لی آپ نا تی کی سے کہ تثبیت غیری نے آپ نا تی کی کھر کی ان کی طرف جھنے کے قریب ہی نہ ہوئے یہ آیت آنحضرت نا تی کی کہ اس کی صرح دلیل ہے کہ تثبیت غیری نے آپ نا تی کی کہ آپ نا تی کی اس فتنہ کے قریب ہی نہیں گئے اگر بالفرض والتقد پر ایس اہوتا یعنی آپ نا تی کی اس کی طرف تھوڑ اسا بھی جھک جاتے تو ہم آپ نا تی کی کہ تعب سے عذاب زندگی میں اور دہراعذاب مرنے کے بعد چکھاتے "جن کا مرتبہ ہواان کی مشکل بھی سوا ہے" کیونکہ تیرا مرتبہ سب سے عالی ہاں کے اس لیے تیری تھوڑ کی خطابھی ہجر ہے جیسا کہ از وائ مطہرات رضی اللہ عنہ ن کا مرتبہ بہت بلند ہے ان کے بارے میں سے عالی ہے اس لیے تیری تھوڑ کی خطابھی ہجر ہے جیسا کہ از وائی مطہرات رضی اللہ عنہ ن کا مرتبہ بہت بلند ہے ان کے بارے میں سے مقابلہ میں کو کی مددگارت ہوئے گئے گئے اس کی سے مقابلہ میں کو کی کہ کی مقدار بھی مجھے میر سے نشل کے جھی کے کہ مقدار بھی مجھے میر سے نشل کے پر دنہ سے کے آئین اللہ میں اللہ میں المی نفسی طرف تھین اے اللہ میں رہ خود دار مارا اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں رہ خود دار مارا اللہ میں اللہ میاں اللہ میں ال

اس آیت میں کفار کی طرف سے پیش آنے والے نتندکا ذکرتھا کہ اللہ نے آپ تالیقی کواس سے محفوظ رکھا اب اکندہ آیت میں کفار کی عداوت اوران کی طرف سے پیش آنے والی جس نی معنرت سے حفاظت کا ذکر فرماتے ہیں۔

اور اے نبی تالیقی وہ کفار قریب ہی آگے تھے کہ تجھ کو ساستا کرزمین مکہ سے دل برداشتہ کردیں تا کہ تجھ کواس زمین سے نکال دیں اورا گراہیا ہوتا تو وہ خود بھی تیرے بعد چندروز سے زیادہ وہاں ندر نے یاتے ۔مشرکین مکہ آپ تالیقی کو ملہ سے نکالنا چاہتے تھے گروہ نہ نکال سکے بلکہ خود آپ تالیقی نے اللہ کے تھم سے مکہ سے بھرت کی اور جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ویسا ہی ہوا جن مشرکول نے آپ تالیقی کو مکہ سے نکالا وہ بھرت کے ایک سال بعد مکہ بین ندر ہے یائے بلکہ غز وہ بدر میں فی الغار والمسقر ہوئے ہماری بہی روش ان رسولوں میں رہی جن کو ہم نے آپ تالیقی ہماری روش میں کوئی تبدیلی امت نے اپنے رسول کونکالا تواس کے بعدوہ امت بھی وہاں نہ رہی بلکہ ہلاک ہوئی اور اے نبی تالیقی آپ تالیقی ہماری روش میں کوئی تبدیلی

نہ پائیں گے یعنی بیاللہ کی قدیم سنت ہے کہ جب کسی قوم نے نبی کوبستی میں نہیں رہنے دیا تو وہ بستی والے بھی وہال ندرہے۔ اَقِيمِ الصَّلْوةَ لِلُلُوْكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرُانَ الْفَجْرِ ﴿ إِنَّ قُرُانَ الْفَجْرِ كَانَ قائم رکھ نماز کو فل مورج ڈھننے سے رات کے اندھیرے تک فی اور قرآن پڑھنا فجر کا فی بیٹک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے کھڑی رکھ نماز سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور قرآن پڑھنا فجر کا۔ بے شک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے مَشُهُوُدًا ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّلُ بِهِ تَافِلَةً لَّكَ ﴿ عَسَى آنُ يَّبُعَفَكَ رَبُّكَ مَقَامًا روبرو فی اور کچھ رات جاگنا رہ قرآن کے ساتھ یہ زیادتی ہے تیرے لیے فک قریب ہے کہ کھڑا کر دے تجھ کو تیرا رب روبرو۔ اور کچھ رات جاگتا رہ اس میں یہ بڑھتی (فائدہ) ہے تجھ کو، شاید کھڑا کرے تجھ کو تیرا رب، تعریف کے هََّنُهُوُدًا ۞ وَقُلُ رَّبِ ٱدُخِلِنِيُ مُلُخَلَ صِلُقٍ وَّاَخْرِجُنِي هُخُرَجَ صِلْقٍ وَّاجْعَلَ لِي مِنْ مقام محود میں فلے ادر کہداے رب داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا اور نکال مجھ کو سچا نکانا فیے اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے مقام میں۔ اور کہد، اے رب! پیٹھا (واخل کر) مجھ کوسچا پیٹھانا (داخل کرنا) اور نکال مجھ کوسچا نکالنا، اور بنا دے مجھ کو اپنے یاس سے لَّدُنْكَ سُلُطْنًا نَّصِيْرًا ﴿ وَقُلْ جَأَءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُو قًا ﴿ ری ہوئے والا قالے ہے۔ ایک حکومت کی مدد۔ اور کہد، آیا کے اور نکل بھاگا جھوٹ۔ بے شک جھوٹ ہے نکل بھاگئے والا۔ رحمٰ ایک عبوں کرد۔ اور کہد، آیا کے اور نکل بھاگا جھوٹ۔ بے شک جھوٹ ہے نکل بھاگئے والا۔ رحمٰ ایعزیہ کرد۔ یہ کردر کر تعا۔۔ فل يعنى ان كى منصوب بازيور كى كچوفكرى يجيئ تعنى مع الندوه جيز ب جوانسان كوتمام شكات ونوائب برغالب كرديتى ہے۔ ﴿وَاسْتَعِيمَةُ وَا بِالطَّيْبِرِ وَالطَّلْوقِ﴾ ف ان من جارنمازی آئیل ظهر عصر مغرب عشاجمع بین الصوتین کے مندسے اس کا کچھیلی نہیں ۔ادرا گرجمع کااشارہ کالا جائے و دونہیں جارنمازوں کے جمع کرنے کی مشروعیت اس سے نکلے گی۔ ہال بشرط ذوق محیح یہ استناط کیا جاسکتا ہے کہ ظہر میں مجیل اورعثاء میں تاخیر متحب ہونی چاہیے الا لعارض۔ وسل یعنی نماز فجریس ثاید" قرآن الفجر" سے تعبیر کرنے میں بدا ثارہ ہوکتھویل قراءت فجر میں مطلوب ہے۔ <u>فیم</u> مدیث میں ہے کہ فجروعصر کے دقت دن اوررات کے فرشتول کی بدلی ہوتی ہے ۔ مہذاان دو دقتوں میں لیل ونہار کے فرشتوں کلاجتماع ہوتا ہ<mark>ے تو ہماری</mark> تر اَت اورنماز ان کے رو ہر و کی جومزید برکت دسکینه کامو · ، ہے،اوراس وقت او پرجانے والے فرشتے خدا کے ہاں شہادت دیں محکے جب گئے تب جمی ہم نے تیرے بندوں کونماز پڑھتے دیکھااور جب آئے تب جی ۔اس کے علاو مبح کے وقت یوں بھی آ دمی کادل عاضراور مجتمع ہوتا ہے ۔ ف صرت ٹاوسامب جمالنہ لکھتے ہیں یعنی نیندے جاگ کر تہدیں) قرآن پڑھا کر پر چکم سب سے زیادہ تھے پر کیا ہے کہ تھے کو مرتبہ (سب سے) بڑاوینا ہے۔ في "مقام محمود" شفاعت عمى كامقام ب- جب كوئى چغمبر مذبول سكے كاتب آنحضرت كى الندعليه وسلم الله تعالى سے عرض كر كے فلقت كوتكليف سے جیزائیں کے راس وقت برشخص کی زبان برآپ مل الندسیدوسلم کی حمد (تعریف) ہو گی اور جن تعالیٰ بھی آپ ملی الندعلیدوسلم کی تعریف کرے گا گویا شان محدیث

قالچرالچرالاراس وقت ہوگا۔ (تنبیہ)" مقام محمود "کی یقیر صحیح مدیوں میں آئی ہے اور بخاری وسلم اور دیگر کتب مدیث میں شفاعت مجرئ کا نہایت مغمل بیان موجود ہے ۔ شارمین نے مضور سی الدعلیہ وسلم کے لیے دی قسم کی شفاعیں ثابت کی ہیں ۔ فتح الہاری میں مداحظہ کرلیا جائے ۔ فکے یعنی نہاں مجمعے پہنی نا ہے (مشا مدینہ میں) نہایت آبر واور خوبی وخوش اسلوبی سے پہنچا کہ فق کا بول بالارہے ۔ اور جہال سے تکالنا یعنی علیمہ میں کرتا ہو (مثلاً مکہ سے ) تو و الجبی آبر واور خوبی وخوش اسلوبی سے ہوکہ دشمن ذکیل وخوارالاردوست شادال وفر حال ہول اور بہر صورت ہیائی کی فتح اور جموث کا سر نیچا ہو۔ فی یعنی غیباد رسم عدمایت فرما جس کے ساتھ تیری مدد و خد ت ہو۔ تاکوتی کابول بابارہے اور معاہدین ذکیل و بہت ہوں ۔ دنیا میں کوئی قانون ہوسمادی = وَنُكُولُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَشِفَاءٌ وَرَحُمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَلَا يَزِيْلُ الظّلِمِيْنَ إِلّا المَارِحَةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فی یہ علیم الشان پیٹٹوئی مکدیس کی گئی جہاں بظاہر کوئی ساس فلید کا کارتھا یعنی ہدد وقر آن کریم مونین کو بٹارٹیں سناتا ہوا، در باطس کو کجان ہوا آ بہنی اس مجولو کداب دین کی غالب ہوااد رکفر بھا گار ندصر ف مکدسے بلکہ سارے عرب سے رحدیث میں ہے کہ بی کریم ٹی اللہ عید وسلم جب مکہ میں فاتحار داخل ہوئے اس وقت کعبد کے گرد تین سوسا ٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ ٹی اللہ عید وسلم ایک چھڑی سے سب برضرب لگاتے اور فرماتے تھے۔ وجہا ﷺ وقر هتی وقر هتی المتاطِق فرمائی ہیں اللہ علی ہوئے المحتل کا المتاطِق کا اللہ اللہ علی اللہ علی المتاطِق کی المتاطِق کی اللہ علی ہوئے والحد دللہ علی ذلك ۔ اللہ علی کے دور کو سے سے ملک میں کا علی میں کا علی کے دور کو سے سے میں کہ کی اور دوسری کا اعلی سے کل کو کو کہ میں کا اس کا کا کے اس کی المتاطِق کے دور کے سے سے کہ کی کہ کی کہ کہ میں کہ کی کے سے کہ کی اور دوسری کا اعلی سے کی اور دوسری کا اعلی سے کو کو سے سے میں کھا گائے آئندہ کہی واپس دائے گا۔ والحد دللہ علی ذلك د

فیل یعنی جم طرح حق کے آنے سے باهل ہماگ جاتا ہے، قرآن کی آیات سے جو بقدری اُتر تی ہی روحانی بیمادیاں دورہوتی ہی، دلول سے عقائد

باللہ اضلاق ذمیمہ اور شکوک وشہات کے روگ مٹ کرصحت باطنی ماصل ہوتی ہے۔ بلکہ بدااوقات اس کی مبارک تا شیر سے بدنی صحت بھی ماصل کی جاتی ہے

بیمالہ "دوح المعانی" اور" زاد المعاد" وغیرہ میں اس کافلسفہ اور تجربہ بیان کیا گئیا ہے۔ بہر مال جولوگ ایمان لا بیس یعنی اس نبخ شفا کو استعمال کریں گے، تمام

بلک وروحانی امراض سے نبات پا کرخدا تعالیٰ کی رحمت خصوص اور ظاہری و باطنی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ بال جوم یض اپنی جان کا دخمن طبیب اور طاح سے مرکبات ہوتا جاتے گا جو درواسے نفرت کر کے دورہا کے گاای قدر نقصان اٹھائے کے یونکہ مرض امتداد زمانہ سے مبلک ہوتا جائے گا جو اُن کی ٹھان کے کہ چھوڑ سے گا۔ تو یہ آف قدر آن کی طرف سے نبیس ،خود مریض ظالم کی طرف سے آئی کہ اقال تعالیٰ ہو آمّا الّذیتی فی قُلُو جائے مُرضً مُرضً اللہ کی جوٹ سے آئی کہ اقال تعالیٰ ہو آمّا الّذیتی فی قُلُو جائے مؤرض اللہ کی طرف سے آئی کہ اقال تعالیٰ ہو آمّا الّذیتی فی قُلُو جائے مؤرض اللہ کی طرف سے آئی کہ اقال تعالیٰ ہو آمّا الّذیتی فی قُلُو جائے مؤرض اللہ کی طرف سے آئی کہ اقال تعالیٰ ہو آمّا الّذیتی فی قُلُو جائے اُنہ کی طرف سے آئی کہ اقدال تعالیٰ ہو آمّا الّذیتی فی قُلُو جائے مؤرف کی گھاؤ کہ کو مقال کی اللہ کی جوٹ سے آئی کہ اقدال تعالیٰ ہو آمّا الّذیتی فی قُلُو جائے گھاؤ کہ کو مقالے کی خور سے آئی کہ کا قال تعالیٰ ہو آمّا الّذیتی فی قُلُو جائے گھاؤ کی اُن کا کم کو مقال کی خور سے کہ کو مقال کی حکمت کی کہ کو مقال کی خور سے کہ کو کو کو کو کو کو کو کی گھائے کو کو کو کا کو کو کو کی کو کر کے کو کر کو کر کے کا کو کر کو کو کو کو کر کو کو کر کو کر کے کا کو کر کو کو کر کو ک

فی یعنی ہرایک کافر ومومن اورمعرض و تقبل این اسٹ ایس طریقے ،نیت طبیعت اورمذہب بر چلآاورای میں مگن رہتا ہے لیکن یاد رہے کہ ضدا کے علم محیط سے محل محیط سے محتمع میں کا کوئی عمل باہر نہیں ہوسکتا وہ ہرایک کے طریق عمل اور ترکات دسکنات کو برابر دیکھ رہاہے اور نوٹی جانتا ہے کوئن کتنا سدھ چلتا ہے اور کس میس کن =

# تھم بہ مشغولی عبادت رب معبود و بشارت مقام محمود وللقین دعاء ہجرت واشارہ بسوئے قیام آسانی بادشا ہت وسلطنت

قَالَغَيَّاكُ: ﴿ آقِمِ الصَّلُوةَ لِلْكُوكِ الشَّهُيسِ ... الى ... آهُلُى سَبِيلًا ﴾

ربط: ......گزشته آیات میں گفار کی عداوت کا ذکرتھا اور اس بات کا ذکرتھا کہ گفار آپ مَلَاقِیْم کو مکہ ہے نکالنا چاہتے ہیں اب ان آیات میں آپ مَلَاقِیْم کو بیت میں کہ آپ مَلِیْقِیْم اللّٰہ کی عبادت میں مشغول رہے ان وشمنوں کی طرف النّفات نہ سیمئے اللّٰہ تعمالیٰ آپ مَلَاقِیْم کا حامی و ناصر ہے۔

تمام عبادتوں میں سب سے اعلی اور اشرف عبادت نماز ہے اس لیے اولاً فرض نماز وں کی تاکید فرمائی اور آخر میں اماز تہدی تا کہ عوام کے لئے نہیں بلکہ نواص کے لیے ہے بعدازاں آپ تائی کا کو مقام محود کی بشارت دی ﴿ عَلَی آن یَدُ عَقَالُ الله عَلَی آن یَدُ عَقَالُ الله عَلَی آن یَدُ عَقَالُ الله عَلَی آن کے اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی

جنانچ ایسانی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بجزوعافیت آپ تالیہ کو مدینہ منورہ بہتیا دیا اور بجرت کے بعد اسلام کی شان و شوکت یو مافیو آزائد ہونے آگی اور حق خالب ہوا اور باطل مضمل ہوا مکہ فتح ہوگیا اور نجر اور یمن کا تمام علاقہ اور جاز کاعلاقہ اسلام کی زیر تگیں آئی اور شابانہ طریقہ سے اللہ کے احکام جاری ہونے گئے اور اہل اسلام اس نسخہ کیمیاء (قرآن کریم) کے استعمال سے ایسے شفا یاب اور شدرست ہوئے کہ قیصر و کسری کا آپریشن کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور جن ظالموں نے مال ودولت کے نشہ میں اس لسخہ کہمیاء کے استعمال سے کریز کیا وہ کھر اور شرک کے ذہر یے مادہ سے ہلاک ہوگئے اور حق اقل آل تعدیقا علی الرئتسان آغری و کی اور فی کا آپریشن کرنے کے استعمال سے کریز کیا وہ کھر اور شرک کے ذہر یے مادہ سے ہلاک ہوگئے اور فی انسان پر انعام اگر نسان آغری و کی اور کی انسان پر انعام انداز کری اور کی دری اور کی رائی کے ماقوای کے موافی برتا تکرے گا۔

فرمائی توانسان کو چاہئے کہا پے منعم ہے مانوس ہونعمتوں میں مست ہوکر منعم ہے متوحش نہ ہو۔

چنانچ فرماتے ہیں قائم کر آب نی ناٹی ایم کر اور ال قاب کے وقت سے لے کررات کی تاریکی کے چھا جانے کہ اس میں چار نمازیں آگئیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جیسا کہ حدیث سے اس اجمال کی تفصیل ہوگئی اکثر صحابہ وتابعین ثفالا کے نزدیک "دلولت شمس "سے زوال آفاب مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ آفاب ڈھلنے کے بعدرات کو کچھ حصر کر رجانے تک کہ جبرات کی تاریکی افق پر چھا جائے نمازیں اداکریں ادر بعض صحابہ وتابعین ثفالا ایم ہیں کہ دلولت شمس سے غروب آفاب کے معنی مراد ہیں اس سے مغرب کی نماز مراد ہے اور غسق الليل يعنی جبرات کی سابی افق پر پھیل جائے اس وقت عشاء کی نماز پر مھو اور لازم کر لوقر آن کا پڑھنا فجر کی نماز میں اشارہ اس طرف ہے کہ فجر کی نماز میں قراءت قرآن زیادہ طویل ہوئی چاہئے بے شک نماز میں قراءت قرآن زیادہ طویل ہوئی چاہئے بے شک نماز میں قراءت قرآن زیادہ طویل ہوئی چاہئے بے شک

حدیث میں ہے کہ فجر اور عصر کی نماز میں رات اور دن کے فرضے جمع ہوتے ہیں پس جوفر شنے شب کوتم میں رہے وہ عروج ہیں پس جوفر اللہ عن میں ہے ہوئے ہیں پس اللہ عزوج اللہ عن جھوڑا وہ عروج کرتے ہیں پس اللہ عزوج اللہ عن جھوڑا ہوں ہیں جھوڑا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تب بھی نماز پڑھ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تب بھی نماز پڑھ رہے ہے اور جب ہم نے ان کو چھوڑا تب بھی نماز پڑھ رہے ہے اور چونکہ نماز میں کے مصل نماز تہجد کو رہے ہے اس لیے نماز فجر کا حکم الگ بیان کیا پھرای کے مصل نماز تہجد کو بیان کیا جو شب کے اقدے ہاتی ہے اور خصوصی طور پر آنحضرت مالی تا کہا کو اس کا خطاب فر مایا۔

چنانچ فرماتے ہیں اور اے نبی منافظ رات کے بچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ شب خیزی کرو لیمن رات کا بچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ شب خیزی کرو لیمن رات کا بچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ شب خیزی کرو آب ہیں رات کا بچھ حصہ میں خواب ہے ہیں اربو کرنماز میں قرآن پڑھا کرویہ نماز تہجد کا حکم خاص تیرے لیے زیادہ ہے نماز بخبگانہ کے علاوہ خاص آپ منافظ کے لیے یہ حکم زیادہ ہے کہ آپ منافظ منرورت تہجد پڑھا کریں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ منافظ کی سب سے زیادہ بلند مقام عطا کریں گہندا آپ منافظ امیدر کھئے کہ تیرا پروردگار تجھ کوایک بہندیدہ مقام میں کھڑا کرے گا" مقام محود" کے معنی مقام عزت کے ہیں۔

احادیث صیحداور متواترہ سے ثابت ہے کہ آیت میں مقام محمود سے مقام شفاعت مراد ہے اوراس کومحود اس لیے کہتے ہیں کہ اس مقام میں کھڑے ہو کرآنحضرت مُلاہِ ڈالٹدی عجیب وغریب حمد و ثناء کریں گے کہ جوکسی بشر کے دل پرنہیں گزری ہوگی اور پھراس مقام میں تمام امم اور اقوام عالم کے لیے شفاعت کریں گے تو تمام اولین اور آخرین آپ کی تعریف کریں گے جس کی مفصل کیفیت احادیث میں مذکور ہے۔

ککتہ: ......آیت میں لفظ"عسیٰ"امید دلانے کے لیے ہاور درحقیقت وہ بشارت اور وعدہ ہے کیونکہ کریم کا امید دلاء کے بعدمحروم کرنا یہ موجب عارہے اور الند تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ امید دلانے کے بعد پھرنہ دے۔ فائدہ: ..... تنجد ابتداء اسلام میں سب پر فرض تھا بعد میں امت سے اس کی فرضیت منسوخ ہوگئ لیکن آنحضرت نظیم بارے میں دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ تبجد آپ نگارتی میں خاص طور پر فرض رہا اور دومرا قول یہ ہے کہ آپ نگارگا فرض ندرہا تھااس کیے نافلہ لک کے دومعنی بیان کیے گئے ایک یہ کہ تہجد خاص آپ مُلاٹیکڑا کے لیے فرض زائد ہے دوم یہ کہ تہجد خاص آپ مُلاٹیکڑا کے لیے فضیلت زائدہ اور زیادتی مرتبہ کاموجب ہے۔

# تكقين دعاء بجرت وبشارت قيام حكومت

﴿ وَقُلُ رَّبِّ أَدُخِلُنِي مُلْخَلَ صِدْقٍ .. الى .. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴾

گزشتہ آیت میں مقام محمود یعنی مقام شفاعت کے دعدہ اور بشارت کا ذکرتھا جو آخرت سے متعلق ہے اب اس آیت میں دار کفرسے دارامان کی طرف ہجرت کی دعا تعقین فر ماتے ہیں اور ایک دنیوی بشارت دیتے ہیں کہ ہجرت کے بعد اسلام کی شان یو ما فیو ما ملند ہوگی اور عنقریب مکہ مرمہ فتح ہوگا اور جزیرۃ العرب پر اسلام کی حکومت اور سلطنت قائم ہوجائے گ حق ضاہر ہوگا اور باطل مٹ جائے گا۔

چنانچ فرماتے ہیں اور اے نبی مُنافِیْل آپ مُنافِیْل کفار مکہ کی عداوت سے پریشان نہ ہوں آپ مُنافِیْل تویہ دعامانگیں کہ اے میرے پرور دگار داخل کر مجھ کو مقام صدق میں سیا داخل کرنا اور نکال مجھ کو دشمنوں کے نریعے سے سیا اور اچھا نکالنا یعنی مکہ سے اچھی طرح نکال اور اچھی طرح عزت کے ساتھ مدینہ میں داخل کر اور مجھ کواینے باس سے ایساغلبہ عطا کر جو دین کے بارے میں میرامعین و مددرگار ہو مطلب ہے ہے کہ ہر حال میں میری اعانت اور امداد کر کہ یہاں ہے نکلتے وقت اور دوسری جگہ داخل ہونے کے وفت بھی یعنی اس شہرے مجھ کو آبرد کے ساتھ نکال اور کسی جگہ مجھ کو آبرو سے تھبرا دے۔اورایی حکومت اورالیی سلطنت عطافر ماجو تیرے دین میں مد درینے والی ہواللہ تعالی نے آپ مکا پیلے کی دعا قبول فر مائی ۔ مکہے اس خیر وخو بی اورخوش اسلو بی اورعزت و آبرو کے ساتھ آپ مُلاَیْظِم کونکالا کہ دشمن دیکھتے ہی رہ گئے اور پھرنہایت عزت و آبرو کے ساتھ آپ منافیظ کومدینہ پہنچایا جہاں ہے تن کابول بالا ہوااور مدینہ کے لوگ آپ مُنافیظ کے انصاراور یارومددگار بنے یہاں تک كه مكه مرمد فتح بواادراسلام كى حكومت اورسلطنت قائم بوكى اوردعا ﴿ وَاجْعَلْ إِنَّ مِنْ لَّكُ نُكَ سُلُطَةً ا تَصِيرًا ﴾ كاظهور بوا-اوراے نبی نگاتیم اجب مکہ فتح ہوجائے اوراللہ کی فتح اور نصرت اور من جانب اللہ سلطانا نصیبر اکوآپ نگاتیم ا د کیے لیں تو اس وقت ہے کہنا آ گیا حق اور صدق لیعنی دین اسلام اور نابود ہوا دین باطل بیعنی کفر اور شرک سرز مین عرب سے دم دبا کر بھاگ نکلااور بے شک وہ تو تھا ہی مٹنے والا باطل کواگر چیکسی وقت میں دولت وصولت حاصل ہوجائے تو وہ چندروز ہے جیے کوڑا کرکٹ بظاہرا گرجہ یانی کے اوپرنظرآئے تواس کا اعتبارنبیں وہ عارضی ہے جہ مع تریذی میں اد خلنی اور اخر جنی ک تفسیر ہجرت کے سرتھ آئی ہے اور ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَتَّى ﴾ سے فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے جبیبا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ فتح مکہ کے دن جب آپ مُلافظ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو تین سوساٹھ بت اس کے اندر رکھے ہوئے شخصے ہرقوم کا الگ بت تھا۔ آب نالفظ کے ہاتھ میں ایک چیزی تھی جس سے بتول کو کو چہ دیتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے ﴿ مَاءَ الْحَقِّي وَرَهَى الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴾ ﴿ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ ﴾ (حَن آسميا ورباطل مث كميا ب شك

باطل مننے ہی والی چیز ہے )۔ (اورآ کندہ نه باطل ابتداءً پیداہوگااور نہ لونے گا )۔

آپ تا الفظاید پڑھتے جاتے ستے اور بت منہ کیل اوندھا ہوتا جاتا تھا حق جل شانہ نے باطل کی مغلوبی اور سرگھونی لوگوں کو پیش مر مشاہدہ کرا دی اور غلبہ حق کی جو پیش گوئی کی تھی اس کا نظارہ کرا دیا حضرت عائشہ صدیقہ فٹائٹ ہے آیت کریمہ فرقت آڈھیلیٹی مُن مُن کُل ہے آپ مُل کُل کُل کی تعلیم میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مُل کُل کو مکہ معظمہ سے نکال کر باعز از واکرام مدین طبیبہ پہنچا یا نیز قادہ و مُن کُلٹ کہتے ہیں کہ جب آنحضرت مُل ٹی کہتا کہ حدود اورا دکام شریعت بدون قوت اور سلطنت اورا مارت محفوظ نہیں رہ سکتے تو آپ مُل ٹی اللہ تعالیٰ سے بدعا کی۔

اب آئندہ آیت میں اس خسارہ کا سبب بیان کرتے ہیں کہ انسان مال دمنال اور جاہ وجلال کی محبت میں غرق ہے تکبراور قساوت قلبی کی بیاری میں مبتلا ہے اور منعم حقیقی ہے بے تعلق ہو گیا ہے اس لیے کوئی دوااس کے حق میں کارگرنہیں ہوتی۔ چنانچے فرماتے ہیں۔

اور یہ قرآن جوشفاء اور رحمت کا سبب تھا وہ مرض اور خسارہ کا سبب کیے بنااس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں لیتن صحت اور مال ویتے ہیں تا کہ وہ ہماری دی ہوئی نعمت کو ہمارے قرب اور رضا کا ذریعہ بنائے تو وہ بجائے قریب ہونے کے ہم سے مند پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو ہم سے دور کر لیتا ہے لیتن نعمت ملنے کے بعد منعم حقیق سے پہلو تہی اور اشارہ اس طرف ہے کہ من القرآن کا "من" بیانیہ ہم ما ھو شفاء کا بیان مقدم ہے اجتمام کی وجہ سے مقدم کردیا گیا ہو اور اس وجہ ہے ہمی کہ مین طویل تھاس لیے بیان کو مین پر مقدم کردیا گیا اور مطلب یہ ہے کہ مارا ہی قرآن شفاء ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ "من جیض کے لیے ہے اور تبیض کا یہ مطلب نیس کہ بعض قرآن شفاء ہے ای کا خول تھیں کہ بین کو بین پر مقدم کردیا گیا اور مطلب ہیں کہ قرآن کا خول تدریح ہور ہا ہے بلذا جس قدر حصانا زل ہوا وہ بلا شبر شفاء ہے اس کے مطلب نیس کہ بعض قرآن شفاء ہے اور بعض شفاء ہمیں بلکہ مطلب ہیں کہ قرآن کا خول تدریح ہور ہا ہے بلذا جس قدر حصانا ذل ہوا وہ بلاشہ شفاء ہمیں کہ بعض قرآن شفاء ہماں کہ بھی کہ بھی کہ بین کو بین پر مقدم ہوں شفاء نہیں بلکہ مطلب ہیں کے قرآن کا خول تدریح ہور ہا ہے بلذا جس قدر حصانا ذل ہوا وہ بلاشہ شفاء ہماں

احتبارے من بیانیداور من تبعیضیکا مال ایک موجائے گاباعتبار معنی کے دونوں بیل کوئی فرق ندر ہےگا (دیکموجاشیہ تنوی علی التغییر البیضاوی بس، ۸۱)

پس جب معموم ہوگیا کہ خیر وشر کا مبداً اور منشاء انسان میں اس کی روح اور اس کی فطرت اور جبلت ہے جس سے روح کے مطابق اعمال سرز دہوتے ہیں اس لیے آئندہ آیت میں روح کے متعلق سوال کا ذکر کرتے ہیں۔

وَيُسَكُّوُنَكَ عَنِ الرَّوْجِ لَ قُلِ الرَّوْجِ لَ قُلِ الرَّوْجُ مِنَ آهُرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْلِيْنَكُمْ مِن الْعِلْمِ الْلاَوْجُ مِن الْعِلْمِ اللهِ الرَّحِ عِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

# قبلنگ و آبن شِمْنَا لَنَاهُ هَبَنَ بِالَّانِيِّ اَوْحَيْنَا اِلْدُك فُمْ لَا تَجِدُ لَك بِهِ عَلَيْنَا فَلِيلًا وَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْن

تو كارزيين رانكوساختى كه باآ سمال نيز پر دافتي

فِلِ موضح القرآن میں ہے کہ حضرت ملی الندعلیہ وسلم کے آ زمانے کو یہو د نے پوچھا، سواللہ نے (کھول کر) نہ بتایا کیونکہ ان کو سمجھنے کا حوصلہ دتھا ۔ آ کے بیغمبرول نے بھی مخلوق سے ایسی باتیں نہیں کیں ۔ اتنا جانا کافی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آپڑی، وہ جی اٹھا، جب بکل تھی مرمحیا "

(تنبیه) حق تعالیٰ کا کلام اسپینا اندر مجیب و غریب اعجاز رکھتا ہے۔روح کے متعلق یہاں پر جو کچھ فرمایااس کاسطی مضمون عوام اور قاسرانعہم یا مجرو معاندین کے لیے کافی ہے لیکن اس سطح کے نیچے،ان ہی مختصرالفاظ کی تہدییں ردح کے متعلق وہ بھیرت افروز حقائق متوریس جوبڑے سے بڑے عالی دماغ نکتہ بیں نکسفی اورایک عارف کامل کی راوطلب حیقیق میں چراغ ہدایت کا کام دیتے ہیں روح کے متعلق عہد قدیم سے جوسلسا تحقیقات کا جاری ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوا،اور منشابیہ ہو سکے ۔روح کی اصلی تعنبہ وحقیقت تک پہنچنے کا دعویٰ تو بہت ہی شمل ہے ۔ کیونکہ ابھی تک کتنی ہی محسوسات بیں جن کی تعنبہ وحقیقت معنوم کرنے <sup>ا</sup> سے ہم عاجزرہے ہیں تاہم میرے زویک آیت قرآنیہ سے روح کے متعلق ان چندنظریات پرصاف روشنی پڑتی ہے۔ (۱) انسان میں اس مادی جسم کے علاوہ كونى اورچيزموجود ب جيئ روح "كيت ين،وه" عالم امر كى چيز ب اور ضدا ك حكم واراده س فائض وقى ب وقول الروخ من أمر رق الم فرخ لَقَاف من كُوابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ رِكُن فَيَكُونُ ﴾ ﴿ فُمَّ انْشَالُهُ خَلْقًا اخَرَ ﴾ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُمَا لِشَيْءٍ إِذَا ارْدُلْهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ مُّن فَقَوْلُهُ إِنَّ فَيَوْلُوا لِشَيْءٍ إِذَا ارْدُلْهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ مُ فَيَكُونُ ﴾ روَّح كُن صفات علم وشعور وغیرہ بتدریج کمال کو پہنچی میں اورارواح میں حصول کمال کے اعتبارے بے صد تفادت وفر ق مراتب ہے جتی کہ ضدا تعالی کی تربیت سے ایک روح ایسے بلنداور اعلى مقام پر بہنچ جاتی ہے جہاں دوسری إرواح کی تطعارسائی نہوستے، جیسے روح محدی پہنچی ۔ پیشپیر الیہ اضافة الامر الی الرب والرب الی یاء المتكلللمر اجهم الحموة ولعمال فيجلع ولل لبن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى آنَ يَأْتُوا رِعِثْلِ هٰذَا الْقُرُانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِمِهِ (٣) مراس ك يدكمالات ذاتى نيس روب حقيق ك عطاكي بوسَّعَ بن اورمدود بن ريدل عليه قوله اتعالى ﴿وَمَا أُوتِينُتُمْ قِنَ الْعِلْير إلَّا قَلِينًا ﴾ فان العلم قداتاه من مفيض آخر وهو قليل في جنب علم الله تعالىٰ كما قال تعالىٰ ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَعْرُ مِدَادًا لِكُلِمْ عِلَى الْبَعْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَلَ كَلِينْتُ رَبِّي﴾ ﴿ وَلَوْ آنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ خَبَرَةٍ ٱقْلَامٌ وَالْهَحُرُ يَمُثَّاهُ مِنْ يَعْدِهِ سَمْعَةُ ٱبْحُرِ مَا نَفِدَتْ كَلِينْتُ اللَّهُ ﴾ ويدل على تحديدالقدرة قوله تعالى فيمابعد ردالقولهم ﴿ حَتَّى تَفْجُرَلْمَامِنَ الْأَرْضِ يَكْبُوعًا ﴾ ﴿ قُلْ سُبُعًانَ رَبِّي هَلَ كُنْتُ إِلَّا بَهُرًا رَّسُولًا ﴾ روح انسانی خواہ علم وقد رت دغیرہ صفات میں کتنی ہی ترقی کر جائے حتی کہ اسپے تمام ہم جنسوں سے مبقت لے جائے، پھر بھی اس کی صفات محدو درہتی میں ،صفات باری کی طرح لامحدو دنیس موجاتیں اور یہ می بڑی دلیل اس کی ہے کہ آریول کے عقیدہ کے موافق روح خداسے علیحد وکوئی قدیم وغیر مخلوق مستی نہیں ہو کتی وریز تحدید کہاں سے آئی۔(و) کتنی ہی بڑی کامل روح ہوجی تعالیٰ کو یہ قدرت مامل ہے کہ جس وقت جا ہے اس سے کم لات سلب کر لے مجواس کے فنسل ورحمت سے بھی الاكرنى فأنبت را عديدل عليه قوله تعالى ﴿ وَلَين شِفْنَا لَنَذُ فَهَنَّ بِالَّذِينَ اوْحَيْنَا إِلَهُ وَعَنْ لِل مَيْكَ إِنْ فَطْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَهِدُوا ﴾ يه چندامول جوم نے بيان كيے الل فيم كوئن آيات ميں اد في سدامل كرنے سے معلوم ہوسكتے ہيں ۔ مرت ايك مالم ا امر کالفہ ہے جس کی مناسب تشریح ضروری ہے اورجس کے محضے سے امیدہ روح کی معرفت ماسل کرنے میں بہت مدد ملے گی لفظ "امر "قرآن کریم میں ببيول مِكَماآ بااوراس كم عني كنّعين مين علماء نے كافي كلام كيا ہے ليكن ميري عزش اس وقت مورة" اعراف" كي آيت ﴿الآلَهُ الْحَلْقُ وَالْآحَةِ ﴾ كي طرف توجه ولانام جہال" امر" كو" خلق" كے مقابل ركھا ہے جس سے ہم اس نتجہ پر پہنچتے ہيں كه خدا كے يہال دونوں بالكل عليحده على دوني ايك "خلق" دوسرا" امر" دونول يس كيافرق بي اس كوبم سياق آيات سع بسيونت مجمد سكتة يل - يسل فرمايا - ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللهُ الَّذِي عَلَقَ السَّهُ فُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِلْقِ الله على " توا خلق " موار درميان يس " استواء على العرش "كاذكركرك جوثان عكرانى كوظامركرتاب فرمايا - ويُقيي النيل الكهار يطلبه عَدِهُمَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَبَرَ وَالنَّهُوْ مَرْمُسَعِّونَ إِمَّا إِنَّهُ لِعِنَ الْمُعْوَاتُ وَالكَمعين ومُم نظام يربل تربنا جمع تدبيرد=

=تعريف كهد سكت إلى موا- ﴿ اللَّهُ إِلَّالِ يَ خَلَقَ سَبِعَ عَيْمُ وَبِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِفْلَهُ وَ يَتَنَازُلُ الْإِمْرُ بَيْدَةً وَ لَا لَا عَلَى كُلَّ هَيْءٍ وروم کو یادنیا کی مثال ایک بڑے کارخانہ کی مجھوجس میں مختلف قسم کی تیبنی آتی ہوں یو کی مجبوبات رہی ہے کوئی آتا ہیں دبی ہے کوئی مختلف جھا پتی ہے کوئی شہرین روشی بہنچار بی ہے کسی سے تکھے چل رہے ہیں وغیر ذالک ۔ ہرایک مثین میں بہت سے کل پرزے میں جومثین کی عرض وغایت کالحاظ کر کے ایک معین اندازے سے ڈھانے جاتے اور لگائے جاتے ہیں۔ پھرسب پرزے جوڑ کرمٹین کوفٹ کیا جاتا ہے۔ جب تمام سینیں فٹ ہو کرکھڑی ہوجاتی ہیں، تب الیکٹرک ( بجلی ) کے خزانہ سے ہرشین کی طرف جدا جداراسۃ سے کرنٹ چھوڑ دیاجا تا ہے۔ آن وامد میں سائن وخاموش شینیں اپنی اپنی ساخت کے موافق گھو ہے اور کام كرنےلگ جاتى بيں يجلى برشين اور ہر پرز ہ كواس كى مخصوص ساخت اور غرض كے مطابق كھماتى ہے جتى كہ جولل وكثير كهربائيدروشنى كے ليمپول اور مقمول ميں پہنچتی ہے، دہاں پہنچ کران ہی مقموں کی میئت اور رنگ اختیار کرلیتی ہے۔اس مثال میں یہ بات داضح ہوگئی کرمثین کا ڈھانچی تیار کرنا،اس کے کل پرزوں کا ٹھیک اندازہ پر کھنا، پھرفٹ کرنا،ایک سلسلہ کے کام ہیں جس کی محمیل کے بعد شین کو چالو کرنے کے لیے ایک دوسری چیز ( بجلی یاائٹیم )اس کے خزانے سے الانے کی ضرورت ہے۔ای طرح تمجھلوحی تعالی نے اول آسمان وزین کی تمام شینیں بنائیں جس کو" خلق "کہتے ہیں، ہر چھوٹابڑا پرزہ ٹھیک اندازہ کےموافی حیاد کیا جے" تقدیر "جهاگیا۔" قدره تقدیرًا "سبل پرزول کوجور کرشین کوف کیا ہے " تصویر "کہتے ہیں۔ "خلقنا کم ثم صورنا کم "لااعراف، رکوئ ٧) يدسب افعالي خلق كى مديس تھے۔ آب ضرورت تھى كرجم مثين كوجس كام يس لانا اے لاديا جائے۔ آخر ثين كو چالوكر في كے ليے" امرا الى"كى جھور دى ُكَى بِثَايِدِالِ كَالْعَالَى السَّاسِ عَهِمِ ﴿ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ وفي الْحديث "فلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَ ٱلنَّسَمَةَ " وفي سورة الحديد " مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهَا" اي النفوس كماهومروي عن ابن عباسٌ وقتادة والحسن. عرْض ادهركت تحمّ موا" على " فرا علن لكي ـاي " امرالمي " كو فرمایا ﴿ أَمِّمَا أَمُونَا إِذَا آرُادَ شَيْعًا أَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُيُونَ ﴾ دوسرى مكنهايت وضاحت كساته امر "كن موضلق جهد پرمرتب كرتے ہوئے ارشاد فرمايا - ﴿ خَلَقَهُ مِنْ ثُوَّابِ ثُمَّدٌ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ بِلكَتْبَع سے ظاہر ہوتا ہے كہ قرآن كريم ميں "كُنْ فَيَكُونُ "كامضمون عِننے مواضع ميں آيا عموماً خلق و ابداع کے ذکر کے بعد آیا ہے۔جس سے خیال گزرتا ہے کٹلمہ "مین اکا خطاب" خلق " کے بعد تدبیر وتصریف وغیرہ کے لیے ہوتا ہوگا۔ والله اعلمہ بہرمال میں یکہنا جاہتا ہول کہ بہاں" امر " کے عنی "حکم" کے ہیں اوروہ حکم یہ بی ہے جھافقے "کن" سے تعبیر کیا گیا۔ اور "کن ایمنس کا مسے ہے جو ا تعالی کی صفت قدیمہ ہے ۔ جس طرح ہم اس کی تمامی صفات (مثلاً میات ہم علی بصروغیرہ) کوبلا کیف تسیم کرتے میں، کلام الله وکلمة الله کے تعلق بھی یہ امسلک ركهن بابي ينلاصه طلب يهواكه" روح " كرماخ اكثر بكُرقر آن بين احر كالفق انتعمال بواب مِثلًا" قُلِ الرَّوْمِ حِنْ أَمْرِ رَبِّي- ﴿وَكُذَٰ لِكَ أَوْحَيْدًا إِلَيْكَ رُوْحًا قِنْ أَمْرِنَا﴾ - ﴿ يُلُقِى الرُّوْحَ مِنْ آمُرِه عَلَى مَنْ يَّضَاءُ مِنْ عِبَادِه ﴾ ﴿ يُنَالِلُ الْمَلْمِكَةَ بِالرَّوْحِ مِنْ آمَرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةِ ﴾ "اور بلط كررجاك" امر" عبارت ب كلم"كن " يعنى و وكل م اشانى جس معظوقات كى تدبير وتصريف اس طريقه بركى مائة جس برعزض ايجاد وتكوين مرتب موربدا ثابت مواكة روح "كامبدأ حل تعالى كى صفت كلام ب جوصفت عم كما تحت ب يثايداس ليد ﴿ وَلَقَعْتُ فِيهُ و مِنْ دُوحِيْ ﴾ من اسابنى طرف منسوب كيا" كلم " اور" امر" كي نبعت متكم اورة مرسة مادر" و"مصدور" كي بوتى ب يمخلوق" و" خالق" كي نبيل موتى ـاى لي والالة الخلق والامرك يس" امر"كو"فلق" كي مقابل ركها ، إلى يدامر"كن" بارى تعال شاند سے صادر موكرمكن في جو ہر مجرد كے لباس ميس ياايك" ملك اكبر" أور" روح اعظم" كي مسورت من طہور پکوے بس کاذکر بعض آ شاریس ہوا ہے اور جے ہم کہ ہائیدروجہ کا خزار کہ سکتے یں مجویا ہیں سے روح حیات کی اہر یں دنیا کی ذوی الارواح پرتقیم کی ماتی یں اور اَلاَ رُوَا مح جُنُودْ مُجَنَّدَةُ النح کے بیشار تاروں کا بیس تنکش ہوتا ہے۔ اب جو کرنٹ چھوٹی بڑی بیشمار شینوں کی طرف چھوڑا ما تا ہے وہ شین ے اس کی بناد ن اور استعد ، د کے موافق کام لیتا اور اس کی ساخت کے مناسب حرکت دیتا ہے بلکہ جن کیمپول اور مقمول میں یہ بچتی ہے ان ہی کے مناسب رنگ وایئت اختیار کرمیتی ہے۔ ری یہ بات کہ کن کا حکم جوقسم کلام سے ہے، جو ہر مجرد یا جسم نورانی تطیف کی شکل کیو بکراختیار کرسکتا ہے۔اسے ایوں مجھلوکہ تمام عقلاماس پر متنفق ہیں کہ ہم خواب میں جواشکال وصور دیکھتے ہیں بعض ادقات و محض ہمارے خیالات ہوتے ہیں جو دریا، بیباڑ، شیر، بھیڑ نے وغیر و کیشکلوں میں نظرات نے ہیں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ خیالات جوا مراض بی اور دم غ کے ساتھ قائم میں وہ جواہر واجسام کیونکر بن مجئے اورکس طرح ان میں اجسام کے لوازم وخواص پیدا ہو گئے۔ سان تک کر بعض وفعہ خواب دیکھنے واسے سے بیدارہونے کے بعد بھی ان کے آثار جدانہیں ہوتے ۔فی الحقیقت خدا تعالی نے ہرانمان کوخواب کے ذریعہ سے بڑی مباری ہدایت کی ہے کہ بب ایک آ دمی کی قوت مصورہ میں اس نے اس قدر الماتت کھی ہے کہ وہ اپنی بساط کے موافق خیر مجسم خیالات کو جسمی بالنم پیس وُ حال ك اوران من وه ي خواص وآثار باذن الله بيدا كرس و مالم بيداري من اجرام سوابت تحد يهرتماشيه بهكده وخيالات خواب ديكمن والي كدمل س

= ایک منٹ کو علیحہ ابھی نہیں ہوئے ۔ ان کا ذہنی وجو دیر متور قائم ہے تو کیاں حقیر سے نموز کو دیکھ کر ہما تا نہیں مجھ سکتے کیمکن ہے قادر مطلق اور مصور برق بل و علی کاامریکیٹ (کن) باوجو دصفت قائمہ بذانہ تعالیٰ ہونے کے کئی ایک یا متعد دصور توں میں جلوہ گر ہوجائے ۔ ان صور توں کو ہمار واح یافر شتے یا کسی اور نام سے پاک ۔ ان وہ ارواح و ملائکہ و غیر و سب حاوث ہوں اور "امر الہی" بحلہ قدیم رہے ۔ امکان و مدوث کے تا فارواح کام ارواح وغیر و سب حاوث ہوں اور "امر الہی" بحلہ قدیم رہے ۔ امکان و مدوث کے تا فارواح کام ارواح وغیر و سب آ شار ہم محموں ان سے پاک و برتر ہو ۔ میسے جوصورت خیالیہ بحالت خواب آگ کی صورت میں نظر آتی ہے اس صورت ناریہ میں احراق ہو تی وہر محموں کرتے ہیں حالات کی دورے ان ان کے سب تا میں ہوئے ۔ ہس کو کی شبہ نیس کہ دورے ان ان کر خواہ جو ہر مجرد نہویا جسم لطیعت نورانی "امور دبی "کا مظہر ہے کیکن بیضروری نہیں کہ ظہر کے سب احکام و آثار ظاہر پر جاری ہوں کہا ہوا نظاہر ۔ واضح رہے کہ مجورے کے جملے مطاور جو مجھ مثالیں بیش کیں ان سے مقصور محض سہیل و تقریب الی انھم ہے ۔ ورندایسی کوئی مثال دستیاب نہیں ہوئتی جو ان حقائق غیبیہ پر پوری طرح منطبق ہو۔ و

اے برول از وہم وقال وقیل من خاک بر فرق من و تمثیل من

ر باید متلک دوح جوہر مجرد ہے جیرا کہ اکثر حکمائے قدیم اور صوفیہ کا مذہب ہے یا جسم ورانی تعییف جیرا کہ جمہورانل مدیث وغیرہ کی رائے ہے۔ اس میں میرے نز دیک قول قیمل وہی ہے جو بقیۃ انسلف بحرالعلوم علامہ میہ انورشاہ صاحب المال اللہ بقاء نے فرمایا کہ بالفاظ عارف جامی میال تین چیزیں یں (۱) وہ جواہر جن میں مادہ اورکمیت دونول ہول جیسے ہمارے ابدان مادیہ (۲) جواہر جن میں مادہ نہیں صرف کمیت ہے جنہیں صوفیہ اجہام مثالبہ کہتے ہیں ، (٣) دو جواہر جوماد ہ اورکمیت د ونول سے خالی ہوں جن کوموفیہ "ارواح" یا حکماء جواہر مجرد ہ کے نام سے بکارتے ہیں ۔جمہوراہل شرع جس کو " روح " کہتے میں و وصوفیہ کےنز دیک" بدن مثالی" سےموسوم ہے جو بدن مادی میں طول کرتا ہے ۔اور بدن مادی کی طرح آ تکھو، ناک ،کان، ہاتھ، یاؤں وغیر و اعضاء رکھتا ہے۔ بدروح بدن مادی سے بھی مداہوجاتی ہے اوراس مدائی کی عالت من بھی ایک طرح کا مجہول الکیفیت عدقد بدن کے ساتھ قائم کھ محتی ہے جس سے بدن ير مالت موت طارى ہونے بيس ياتى يو يا حضرت على كرم الله وجها ك قول كموافق جوبغوى نے ﴿ اَللهُ يَتَدَوّ فَي الْأَنْفُسَى جِيْنَ مَوْتِهَا ﴾ كي تقيريس نقل كيا، اس وقت روح خو دعلیحدہ رہتی ہے مگراس کی شعاع جمد میں پہنچ کر بقائے حیات کا سبب بنتی ہے۔ جیسے آفیاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زیین کو عمرم رکھتا ہے۔ یا مبیعے آج ہی میں نے ایک اخبار میں ایک تارپڑھا کہ" عال ہی میں فرانس کے محکمہ پرواز نے ہوا بازوں کے بغیرطیاریے چلا کرخیہ تجربے کیے میں اور تعجب انگیز نتائج رونما ہوئے ہیں ۔اطلاح موصول ہوئی ہے کہ صال میں ایک خاص بم چھینے والاطیار وجھیجا میا تھا جس میں کوئی شخص سوار مذتھا یمکن لاملنی کے ذریعہ سے و منزل مقسود پر پہنچایا محیا۔اس طیارہ میں ہم بھر کروہال گرائے گئے اور پھروہ مرکز میں واپس لایا محیا۔ دعویٰ ممیا جاتا ہے کہ لاملنی کے ذر بعد ہے ہوائی جہاز نے خود بخود جو کام ممیاو ، ایسام کل ہے جیرائسی ہواباز کی مدد سے مل میں آتا ۔" آج کل یورپ میں جوسوسائٹیاں روح کی تحقیقات کررہی میں انہوں نے بعض ایسے مثابدات بیان کیے ہیں کہ ایک روح جسم سے علیحہ چھی ،او رروح کی ٹانگ پرحملہ کرنے کااثر جسم مادی کی ٹانگ پرظا ہر موا۔ بہرطال امل شرع جوروح ثابت کرتے ہیں صوفیہ کواس کا انکارنہیں بلکہ وہ اس کے اوپرایک اورروح مجرد مانے ہیں جس میں کوئی استخالہ میں بلکہ اگراس روح مجرد کی بھی کوئی اور روح ہواور آخر میں کٹرت کا ساراسلسلیسمٹ کر" احس رہی "کی وصدت پرتہی ہوجائے توا نکار کی ضرورت نہیں ۔ پٹنخ فریدالدین عطار جمۃ اللہ نے "منطق الطير" يس كياخوب فرمايا

ہم زجملہ بیش وہم پیش اذہمہ جملہ اذہمہ جملہ ازہمہ اذہمہ و خویش اذہمہ جال نہال اللہ نہال اے نہال اسے جان جال

مذکورہ بالاتقریرے یہ نتجہ لکتا ہے کہ ہر چیز میں جو "کن "کی مخاطب ہوئی، روح حیات پائی جائے۔ بیٹک میں یہ ی بھتا ہوں کہ برگلوق کی ایک فوج کو اس کی استعداد کے موافق قوی یا منعیت زعد کی ملی ہے یعنی جس کام کے لیے وہ چیز پیدا کی میں، ڈھانچہ تیار کرکے اس کو حکم دینا "کن " (اس کام می ایک فوج اس کی استعداد کے موافق قوی یا منعیت زعد کی ماریک علی میں کی موج حیات ہے جب تک اورجس مدتک بیا پنی عرض ایجاد کو پورا کرے گی ای مدتک زعد مجمی جائے گی۔ اورجس قدراس سے بعید ہوکر ع

# وَكِيْلًا ﴿ إِلَّا رَحْمَةً هِنَ رَّبِّكَ ﴿ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ ذمہ دار مگر مہربانی سے تیرے رب کی اس کی جھش جھ پر لینے والا۔ گر مہربانی سے تیرے رب کی۔ اس کی بخشش تجھ پر بڑی ہے۔

# ظالموں کے ایک معاندانہ سوال کا جواب

عَالِيَةِ النَّهُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوْجِ .. الى .. إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَهِيْرًا ﴾

ربط: ..... كُرْشته آيت ﴿ وَلَا يَزِيْكُ الطُّلِيدُينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾: مين جن ظالمول كي عدادت كا ذكر فرما يابي ظالم قرآن عظيم اور نبی کریم طابیظ پرطرح طرح کی نکته چینیاں کرتے تھے از ان جملہ یہ ہے کدایک بار قریش نے باہم فیصلہ اور مشورہ کیا کہ یہود سکے۔ چنانچہ قریش نے یہود سے دریافت کرنے کے لیے کچھلوگوں کو مدینہ بھیجا انہوں نے مشرکین سے کہلا بھیجا کہ وہ آپ مُلْفِظُ سے تین باتیں پوچھیں۔

(۱)روح کی ہابت سوال کرو۔

(۲)اصی ب کہف کا حال دریافت کرو کہ وہ کون تصے اور کیوں غائب ہو گئے۔

(٣) ذوالقرنين كاحال يوجهوكه وهكون تقااوركهال گيااوراس نے كيا كيا؟

اور یہود نے یہ کہلا بھیجا کہ آپ مُلاین سے یہ تین باتیں پوچھیں پس اگر آپ مُلاین ان سب باتوں کا جواب دیں یا ان میں سے کسی کا بھی جواب نہ دیں تو آپ مُلْقِیْل نبی نہیں اور اگر آپ مُلْقِیْل ان سب ناتوں کا جواب دیں اور تیسری بات (روح) کا جواب دیں توسمجھ لو کہ وہ نبی ہیں کیونکہ روح کی کیفیت کسی آسانی کتاب میں مذکور نہیں اور توریت میں ہے کہ روح کی حقیقت سوائے اللہ کے کسی کومعلوم نہیں۔ بس اگر آپ مُلافِیظ کی حقیقت نہ بیان کریں توسمجھ لوکہ آپ مالینظ نبی ہیں۔

چنانچەان لوگوں نے مكەواپس آكرآپ مُلْ فَيَلِم سے بيسوالات كئے ايك سوال روح كاكيا كەوەكىيا باس سوال كا جواب تواس آیت میں مذکور ہے اور باقی سوالوں کے جواب دوسرے مقام پر مذکور ہیں۔ آیت کا پیشان نزول مذکورہ سطور بالا ابن عباس الله اسے منقول ہے اور بہی قرین قیاس ہے کیونکہ یہ تمام سورت کمی ہے اور مکہ ہی میں اتری اور بخاری کی بعض - معلم بوتى بائے ألى الله معانه ويك يام دوكه كرك كى دهذا ماعندى وعندالناس ماعند هم والله سجانه ، وتعالى هوالملهم

قع یعنی قرآن کا جوعلم تم کود یا ہے خدا جا ہے تو ذرای دیریس چھین نے چھرکوئی واپس دلاسے لیکن اس کی مہربانی آپ ملی الشعلیہ وسلم پر بہت بڑی ہائ کے بعمت عظمی عنایت فرمائی اور چیننے کی کوئی وجہامی مرف قدرت عظیمہ کا ظہار مقصود ہے اور ید کیسی بی کامل روح ہواس کے سبب کمالات موہوب و متعاریں ذاتی نہیں۔ معلی اعباز قرآن کے متعلق پہلے متعد دمواضع میں کلام کیا جا چکا ہے۔

\_\_\_\_ فیل یعنیان کی خیرخوای کے لیے مجیب وعریب مضاین ہار ہارمختلف ہیرا یول میں قسم کے منوانوں سے بیان بھے ماتے ہیں لیکن انمثرا تمقوں کو اس کی قدر -نیس بھاتے احمان مانے کے نافکری پر تنے ہوئے اِس ۔

روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیسوال یہود نے مدینہ میں آنحضرت مُلاَثِیْلِ کے آز مانے کے لئے کیااس قول کی بنا پر بیآیت مدنی ہوگی ای وجہ سے اس آیت کے مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اور ممکن ہے کہ اس آیت کا نزول مکرر ہو پہلی بار قریش کے سوال پر آیت مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی اور پھر جب یہود نے مدینہ میں آپ مُلاَثِیْلِ سے روح کے متعلق سوال کیا تو بیآیت دوبارہ مدینہ میں یہود کے سوال پر نازل ہوئی۔

ہ میں بہت کہ یہ میں بہتے کہ یہ تھوڑا بہت علم جوان کو ملا ہے وہ بطور رعایت ہے جس طرح انسان کانفس وجو داس کا ذاتی نہیں بلکہ من جانب اللہ لباس عاریت ہے اسی طرح انسان کاعلم اورا دراک بھی اس کا ذاتی نہیں بلکہ وجود کی طرح چندر دنا عاریت ہے اور تنبیہ کے لیے اللہ تعالی نے بھول چوک ساتھ لگا دی ہے تا کہ بینا دان انسان اپنے آپ کواس علم وادراک کا مالک نہ سمجھے۔

جتنابتلاد یااتناجان سکتے ہواس سے زائد پچھیس جان سکتے

حضرت امام قرطبی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ روح کے علم کوانسان سے پوشیدہ رکھا کہ انسان کواپنا عاجز اور قامر ہونا معلوم ہوجائے کہ میں اس درجہ قاصر ہول کہ اپنی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتا اور اپنی روح کو بھی نہیں جان سکا جس سے میری زندگ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو خداوند دو جہاں کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ (تفسیر قرطبی: ۱۰ سر ۳۲۴)

حق تعالی نے انسان کولیل علم اور معرفت سے سرفراز فرما یا مگراس کوخودا بنی حقیقت کی معرفت سے محروم کردیا۔
خلاصہ کلام یہ کہ روح عالم امرکی ایک خاص چیز ہے جو تمہاری عقل اورا دراک سے بالا ہے تم کوجوعلم دیا گیا ہے وہ
بہت تھوڑا ہے اس علم قلیل کے ذریعہ سے تم دنیا کی چند چیز وں کو پچھ مجھ لیتے ہو عالم آخرت اور عالم غیب کی چیزوں کو کیا جانواور
کیا مجھو ﴿ یَعْلَمُونَ ظَا هِرًّا قِبِنَ الْحَیْوةِ اللَّ نُتِیَا ، وَ هُمْ عَنِ الْاٰ حِرَةِ قَا هُمْ عَٰ فِلُونَ ﴾ تمہار سے علم کا حال تو یہ ہے کہ تم پانی اور
غاک کی حقیقت سے بھی واقف نہیں تم روح اور جان کو کیا جانوروح کے متعلق خدا تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علی ہوسلم نے

کہ جایا سپر باید نہ ہرجائے مرکب تواں تاختن انسان ا پن عقل اورفکر سے فقط اشیاء کے وجود کومعلوم کرسکتا ہےخواہ وہ اشیاءمحسوں ہوں یا غیرمحسوں مگران کی کنہہ اوراصل حقیقت کونبیں جان سکتا کہ آگ اور یانی موجود ہے مگران کی اصل حقیقت نہیں بتلاسکتا کہ وہ کیا ہے زیادہ سے زیادہ بی ہوگا کہ اس کے بچھا وصاف بتلا دے گا مگر ان اجزاء کی پوری حقیقت اوراصل ماہیت اور ان کی پوری کمیت اور پوری کیفیت نہیں بیان کر سکے گاانسان صرف اتنا کہ سکتا ہے کہ پانی میں آئسیجن اور ہائیڈروجن ہے مگر جب اس سے یہ پوچھو کہ آئسیجن اور ہائیڈروجن کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے تونہیں بتلا سکے گا فلاسفہ جدید وقدیم جوساعت اور بصارت اورفہم وفراست اور جہالت وحماقت کے وجود کے بلا اختلاف قائل ہیں گرساعت اور بصارت کی حقیقت اور کیفیت کے بیان کرنے میں حیران و سرگر دان ہیں اور نہم وفراست اور جہالت اور حماقت کی حقیقت بتلانے سے عاجز اور در ماندہ ہیں آج تک کوئی بڑے سے بڑا تحکیم اورفلنی اورکوئی بڑے سے بڑا سائنس دان بیہیں بتلاسکتا کہم وفراست اور جہالت وحماقت کی اصل حقیقت اوراس کی سنبداور ماہیت کیا ہے بس جب کدانسان ان چیزوں کی حقیقت نہیں بتا سکتا جوروز مرہ اس کے مشاہدہ اور تجربہ میں آتی رہتی ہیں تو ای طرح یہ بھی سمجھو کہ انسان اپنی عقل ہے روح کے وجود کوتومعلوم کرسکتا ہے مگر اس کی حقیقت کومعلوم نہیں کرسکتا اور کسی شے کے وجود کا محض اس لیے انکار کر دینا کہ میں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی یا ہم نے اپنی آئکھوں ہے اس کا مشاہد ہنیں کیا۔ کھلی ہوئی بے عقلی اور تا دانی ہے ابتداء آ فرنیش عالم سے لے کراب تک عالم کے کل عقلاء نے مجموعی طور پرجن چیزوں کو جانا ہے د ہ محدود ہیں اور نہایت محدود ہیں اور جن چیز ول کونہیں جانا اور نہیں پہنچانا وہ غیر محدود اور لام**تنا ہی ہیں اور محدود کوغیر** محدود سے وہ نسبت بھی نہیں جوقطرہ کوسمندر سے ہاس لئے کہ سمندرخواہ کتنا ہی وسیع ہومگر بہر حال محدود اور متنا ہی ہاوراللہ تعالیٰ کاعلم غیرمحدوداورغیرمتنا بی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر میں ہوئے القرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ظافی کے آزبانے کو یہودنے بوج ماسواللہ تعالیٰ نے کھول کرنہ بتایا کیونکہ ان میں سجھنے کا حوصلہ نہ تھا آ سے بھی پیغیبروں نے خلق سے ایسی باریک باتی ہیں کہیں اتنا جاننا

كافى ہاوربس ہے كماللد كے حكم سے ايك چيز بدن ميں آپرى اوروه جى اٹھاجب نكل حكى و همر كيا (انتھىٰ)

صرف اتنی بات توقطعی اور یقین ہے کہ روح ایک چیز ہے کہ جو بدن میں آگئ تو بدن زندہ ہو گیا اور جب بدن سے نکل گئ تو مردہ ہو گیا اس کے سواء سب با تیں ظنی ہیں غرض یہ کہ روح ایک حقیقت نورانیہ اور واقعیہ ہے گرمحسوں نہیں اور اس کے غیر محسوں ہونے سے اس کا عدم لازم نہیں آتا ہے مرفغیرہ بہت ہو ایک چیزیں ہیں جو حواس سے محسوں نہیں ہو تیں گرائے وجود سے انکارنہیں کیا جاسکتا ای طرح روح بلا شبدایک حقیقت واقعہ ہے آگر چہوہ ہم کو محسوں نہیں اس کاعلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ فضوص ہے کسی بندہ کو اللہ نے اس کا پوراعلم نہیں ویا اور آیت کے تم پرییفر مانا کہتم کو بہت تھوڑ اعلم ویا گیا ہے یہ خطاب تمام مخلوق کو ہے۔

فائده جلیلہ: .....اس آیت بیس تمام عالم کے علم کو جو قلیل فرما یادہ بنسبت علم اللی کے فرما یا کہ بمقابلہ علم اللی بہت ہی قلیل ہے اور دومری آیت میں جو کتاب اور حکمت کے علم کو خیر کثیر فرما یا وہ بندوں کے اعتبار سے فرما یا کہ بنسبت متاع دنیا علم حکمت خیر کثیر ہے کتاب و حکمت کاعلم اگر چی قلیل ہو گروہ بھی خیر کثیر ہے اس آیت میں کثیر خیر کی صفت ہے نہ کہ علم کی لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں۔

نکتہ: .....آیت کا آغاز سوال سے فرمایا اشارہ اس طرف ہے کہ بیلوگ از راہ تعنت وعناد غیر ضروری مسائل میں آپ ناٹیکل سے جھکڑتے ہیں اور نسخہ شفاء (قرآن کریم/جوروح ہدایت ہے اس سے حیات اور زندگی حاصل نہیں کرتے۔

## اقوال حكماء وعلاء درباره روح

روح انسانی کی ماہیت میں عقلاء کے درمیان اختلاف ہے کیونکہ آدی جب جاتا ہے تو اس میں سے سوائے خون کے کوئی چیز کم نہیں ہوتی اور بعض کا قول میہ ہے کہ وہ سانس کا نام ہے کیونکہ سانس کے رک جانے ہے آدمی مرجاتا ہے اور اطباء یہ کہتے ہیں کہ خون کے بخارات لطیفہ کا نام روح ہے اور پورپ کے فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ روح آیک لطیف بھاپ اوراسٹیم کا نام ہے جس ہے جس سے جسم کی تمام کل میں چلتی رہتی ہیں جب یہ بھاپ بننا بند ہوجاتی ہے تو آدمی مرجاتا ہے۔

اور حضرات منتظمین اور اولیا عوارفین بیر کہتے ہیں کہروح ایک جسم نور انی اور لطیف کا نام ہے جوتمام بدن میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے جیسے عرق گلاب گلاب گلاب کے بتول میں اور جیسے پانی درخت کی رگوں میں جب تک اس جسم لطیف کا تعلق بدن سے باقی رہتا ہے اس وقت تک انسان زندہ رہتا ہے اور جب اس جسم لطیف کا تعلق بدن سے منقطع ہوجائے تو اس کا نام موت ہے امام الحرمین میران کا مرازی میراند کے خزد یک یہی مختار ہے۔

پس بیرو ح انسان ایک جسم لطیف اور دوامی ہے اور عالم امرکی ایک چیز ہے جوساعت اور مقدار سے بڑی ہے اور روح حیوانی ایک بخار لطیف کا نام ہے جس اس روح انسان کے لیے بمنزلہ سواری کے ہے اور یہ جسم نورانی لطیف ، صورت فلا ہرہ اور آعضاء کا ہری میں جسم ظاہری کثیف کا شریک ہے جسم لطیف اپنے اعضاء کے ذریعہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور جب اس جہم لطیف نورانی عالم ملکوت کی طرف چلا جا تا ہے جہال اس جسم لطابری اور حسی سے تعلق منقطع ہوجا تا ہے تو یہ جسم نورانی عالم ملکوت کی طرف چلا جا تا ہے جہال

ہے آیا تھا دہیں واپس ہوجا تا ہے۔

امام غزالی میشینی فرات ہیں کہ انسان میں دوروجیں ہیں ایک روح حیوانی اور ایک روح انسانی ۔ روح حیوانی اس بخار لطیف کا نام ہے کواخلاط اربعہ خون اور بلغم اور صفراء اور سوداسے پیدا ہوتا ہے اور ان چاروں کی چار اصلیں ہیں۔ آگ، پانی، خاک، ہوا اور علم طب میں اس روح ہے بحث ہوتی ہے کیونکہ مزاح اور طبیعت کا اعتدال اس سے وابستہ ہے گرمی اور سردی اور خشکی اور تری کی کی زیادتی کی وجہ سے مزاح میں تغیر آتا ہے اور بیروح حیوانی عالم سفلی سے ہے اور جوانی عالم سفلی سے ہوائی سے جواس عالم سفلی سے جوانی اس کے جواس عالم علوی سے ہوائی اس کے جوانی اس کے لئے ایک مسافر خانہ ہے اور روح انسانی عالم آخر سے سفر کر کے اس عالم ونیا ہیں اس لیے آتی ہے تا کہ یہاں آکر سے بارت کرے اور بدایت حاصل کرے اور آخر سے سفر کر کے اس عالم ونیا ہیں اس لیے آتی ہے تا کہ یہاں آگر سے تجارت کرے اور ہدایت حاصل کرے اور آخر سے کے لئے وشد کے جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَقُلْمُنَا اَهْمِ طُواْ مِنْهَا وَاللّٰ هُمُ مُؤُنُونَ ﴾ بیمن بنگ میں گائے ہوئے والا ہوئے گائے ایک کا ارشاد ہے ﴿وَقُلْمُنَا اَهْمِ طُواْ مِنْهَا وَاللّٰ ہُونَا اَنْ اِللّٰہُ اِللّٰ اللّٰ اللّ

خلاصہ کلام ہے کہ جس قدر علم تم کود یا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے روئے کی حقیقت اور ماہیت کے تیجھنے کے لیے کافی نہیں اور کیروہ قبلی علم جوہم نے تم کوعطا کیا ہے اس کے متعلق ہم کواختیار ہے کہ جب چاہیں تو وہ تعلی علم ہجی تم ہے واپس لے لیس چنا نچے فرماتے ہیں اور اے ہمارے رسول ٹائیل ہم نے جس قدر علم آپ ٹائیل کو دیا وہ ہمار اضن اور احسان ہے اگر ہم چاہیں تو وہ علم بھی واپس لے لیس جوہم نے بذر یعدوی آپ مالیل کوعطا کیا ہے یعنی جو قرآن ہم نے آپ ٹائیل پروئی کیا ہے سوہم اس پروہ میں دار ہیں کہ اس کو آپ ٹائیل پروئی کیا ہے سوہم اس پروہ کی کیا ہے موہ کی اس پروہ کی کا رسیوں کے اس پروہ کی کو اس پروہ کی کیا ہے ہو کہ کو اس پروہ کی کو اس پروہ کی کا رسیوں کی کو کہ کوان کا ایک جرف بھی یا دندر ہے اور لوگوں کے سینوں سے بھی قرآن نکال ویں اور کا غذوں ہے مثاویں جو خداسینہ میں علم پہنچاسکتا ہے وہی خداسینہ ہما کو نکال بھی سکتا ہو اس کو تو آپ ٹائیل ہمارے لے جانے کی کا رساز نہ یا تھی کی دوبارہ اس قرآن کو سینوں میں اور مصاحف میں واپس بعد اس کے دائیس کے دائیس کے دائیس کے دائیس کے دائیس کر دیا ہو کہ کوئی دوبارہ اس قرآن کو ایس کو تی جوئے علم کو تی ہوئے کہ کوئی دوبارہ اس قرآن کو سینوں میں اور مصاحف میں واپس بندر کے دائیس کر دیا ہو کہ کوئی دوبارہ کو ایس کر دیا دوبارہ کی جوئے موانیس کر تے یا ہم حقی ہوئے کہ کوئی دوبارہ کی دوبارہ کی

ان آیات میں خطاب اگر چہ آنحضرت ملافظ کو ہے کیکن مقصودلوگوں کوسنانا ہے کہ اے لوگواس قر آن کواللہ کی نعمت جانو اور اس برعمل کرواور اس نعمت کو تم سے واپس لے لیس۔

چنانچہ جب دنیامیں گراہی عام ہوجائے توہم اس قر آن کواٹھالیں گے اور قیامت قائم کردیں گے۔

#### لطا ئف ومعارف ربیلی معرفت معرفت

قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں اس ظاہری جسم اور اس مادی بدن کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہےجس کا نام روح ہے جواللہ سے حکم سے فائض ہوتی ہےجس سے ہم زعرہ ہیں اور وہ ہم کونظر نہیں آتی۔ونیا میں عقلاء کا ایک گروہ پہ کہتا ہے کہ روح فقط ایک لطیف بھاپ کا نام ہے کہ جس کے زور سے ذی روح بدن کی تمام کلیں چل رہی ہیں جُب یہ بھاپ ختم ہوجاتی ہے تو تمام کلیں بند ہوجاتی ہیں اور سب کام بگڑ جاتا ہے۔اس کا نام موت ہے مرنے کے بعد پھر کوئی شئے باتی نہیں رہتی ای وجہ ہے یورپ کے دہری لوگ اور مادی لوگ مرنے کے بعد کسی حساب و کتاب کے قائل نہیں اس لئے کہ مرنے کے بعد کوئی شئے باتی ہی نہیں رہتی تو تواب وعذاب کس پر ہوگا مگریہ خیال غلط ہےاوراب بورپ میں بھی فلاسفہ کا ایک گردہ پیدا ہوگیا ہے جواس غلطی کا اقرار کرتا ہے۔

(۱) تمام ادیان اور مذاہب اس پر شفق ہیں کہانسان کے اندرجسم کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کوروح اور جان اور اوان کے لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں بجین سے لے کر بڑھا بے تک جسم میں ہزاروں بلکہ لاکھوں تغیرات پیش آتے ہیں مگروہ چیزجس کی وجہ سے میخص بعینہ وہی شخص کہلا تا ہے جو پہلے تھااس میں کوئی تغیر نہیں آتا طبی تحقیقات سے بیا مر ثابت ہے کہ سات برس کے بعدجسم کے اجزاءاور ذرات ختم ہوجاتے ہیں اور نے اجزاءاور ذرات پیدا ہوجاتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ جسم اور یہ بھاپ اور پیلطیف بخاران میں ہے کوئی چیز روح نہیں بلکہ روح حقیقی وہ چیز ہے کہ جوابتدائے پیدائش ہے لے کراخیرعمر تک میساں رہتی ہے جس کوانسان" انا" اور" میں" ہے تعبیر کرتا ہے اور بیام ربدیبی ہے اور اس پرتمام عقلاء کا اتفاق ہے اور ظاہر ے کہ عقلاء عالم کا اتفاق اور اجماع خود ایک مستقل دلیل ہے للندا جو محص روح کے دجود کامنکر ہے وہ عقلاء عالم واجماع کامنکر ہے۔عقلاء عالم اگر جداب تک روح کی حقیقت اور کیفیت کے بتلانے سے قاصر رہے لیکن کسی شئے کی حقیقت اور کیفیت کا جاننااور چیز ہے دنیا کی ہزاروں بلکہ لاکھوں چیزیں ایسی نکلیں گ کہ دنیاان کی حقیقت ادر کیفیت کے جانبے سے عاجز اور قاصر ہے مگراصل شنے کی قائل ہے۔

البذااب بيكها جاسكتا ہے كہ جس طرح وجود بارى تعالى كا اقرارايك امرفطرى ہے اى طرح روح كے وجود كا اقرار بھی ایک امر فطری ہے۔

(۲) نیز جالیس سال کے بعد آ دمی کے تمام اعضاء میں نقصان اور انحطاط شروع ہوجا تا ہے مگرعقلی قوت بڑھ جاتی ہے تواس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس شے کے ساتھ توت عقلی قائم ہے وہ کوئی جسمانی شے نہیں۔

(۳) نیزخواب کی حالت میں تمام جسمانی تو تیں معطل ہوجاتی ہیں قوت سامعہاور قوت باصرہ اور قوت شامّہ وغیرہ وفميره بيتمام قوتميں نيندي حالت ميں بے کارہوجاتی ہيں کيکن نيندک حالت ميں روحانی قوتوں ميں اوراضا فہ ہوجا تا ہے پس جو چیزان جسمانی قوتوں کے معطل ہوجانے کے بعد قوی اور تیز ہوجاتی ہے اور دوسرے عالم کی چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے وہی روح ہے۔

(۳) نیز انسان بسااوقات اپنے اعضاء کو اپنی طرف مضاف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میر اسراور میرا د ماغ اور میرا بدن اور میرا بیر وغیرہ وغیرہ معلوم ہوا کہ انسان کی حقیقت ان اعضاء کے سواہوتا ہے کہ مضاف الیہ مضاف کے سواہوتا ہے۔ بسااوقات انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا پس اگر اس لفظ" میں" کامصدا تی بھی اعضاء اور جوارح ہوتے تولازم آتا کہ ہاتھ اور پیرکٹ جانے کے بعد انسان انسان نہ رہے معلوم ہوا کہ اس لفظ" میں" کامصدا تی اس جسم ظاہری کے علاوہ کوئی اور شین سے اور وہی روح ہے۔

(۵) نیز انسان بسااوقات کس کام میں ایسامنہمک ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعضاء سے بالکل غافل ہوجا تا ہے لیکن اس حالت میں وہ اپنی حقیقت سے غافل نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ اس حالت میں بیے کہتا ہے کہ میں بیکیا اور بیدد یکھااور بیسنا تومعلوم ہوا کہ آ دمی کی حقیقت ان اعضاءاور جوارح کے سواکوئی اور چیز ہے اور وہی روح ہے۔

(۲) انسان کے شعور دا دراک اور کمال کی کوئی حدثہیں اور جسم اور عالم جسمانی سب محدود ہے معلوم ہوا کہ اس غیر محد و دشعور کا تعلق کسی جسمانی چیز سے نہیں اس لیے کہ اگر ادراک اور شعور کا تعلق اس جسم سے محسوس ہوتا تو بقذراس کے طول اور عرض اور عمق کے ہوتا یہ غیر محدود علوم اورا درا کا ت اس محدود جسم میں کیسے ساگئے۔

(2) جو شخص بھی جسم پرغور کرے گااس پریہ بات بالبدا ہت منکشف ہوجائے گی کہ جسم میں جو چیز بھی ہے وہ کسی دوسری چیز کے لیے آلے اور وسیلہ ہے خود مقصود نہیں ہی جو چیز ان آلات کو استعال کرنے والی ہووہ جسم کے علاوہ کوئی اور شئے ہے انسان کے تمام اعضاء ظاہرہ بمنزلہ آئینہ کے ہیں اور دیکھنے والاکوئی اور ہے۔

(۸) نیز ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بسااوقات خالص امورمعنو بیاورعقلیہ کاادراک کرتا ہے جیسے اجتماع نقیضین اور <sub>۔</sub> ارتفاع نقیضین اوراس ادراک میں وہ جواس ظاہرہ کامطلق مختاج نہیں ہوتامعلوم ہوا کہ جسم انسانی میں کوئی شئے الیی ضرور ہے جواس ظاہری جسم کے علاوہ ہے۔

(٩) حق تعالی کا ارشاد ہے ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِيْ سَبِيلِ اللهِ أَمُوالنَّا بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْكَ رَبِّهِمُ فَيُ لَكُونُ فَيَعْلُوا فِيْ سَبِيلِ اللهِ أَمُوالنَّا بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْكَ رَبِّهِمُ فَيُ وَلَا تَحْسَبُورُ لَهُ فَيْعَلُوا بِهِ اللهِ أَمُوالنَّا بَهُ مِعْلُوم بُواكَهُ فَيْ وَالْكُهُ بِهِ مَعْلُوم بُواكَهُ فَيْ وَالْكُهُ بِهِ مَعْلُوم بُواكَهُ فَيْ وَالْكُهُ بِهِ مَعْلُوم بُواكَهُ فَيْ وَالْكُهُ بَعْلُوم بُواكَهُ فَيْ وَالْكُهُ فَيْ مَا مِنْ اللّهُ فَالْمِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

۔ (۱۰) آیات قرآنیا درامادیث نبویہ سے میام قطعی طور پر ثابت ہے کہ انسان مرنے کے بعد پھرزندہ کیا جاتا ہے اور جنت اور جہنم پر پیش کیا جاتا ہے حالا نکہ ان تمام حالات میں جسم انسانی مردہ ہوتا ہے معلوم ہوا کہ انسان اس جسم کے علاوہ کوئی دوسری حقیقت ہے۔

بعض جابل مدعیان فلسفه به کهتم بین که ہم تو مردہ کے منہ سے کوئی شے تکلتی ہوئی نہیں دیکھتے روح اگر کوئی چیز ہوتی تو نکلتے ہوئے ہم کودکھائی دیتی اورمحسوس ہوتی۔ جواب: .... اس کابیہ ہے کہ روح کامحسوں نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہوسکتا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ لطافت کی وجہ سے محسوں نہ ہوتی ہوجیسے ہوااورایتفرجس کے علاء طبعیات بھی قائل ہیں اور فرشتہ بھی اللہ کی ایک لطیف اور نورانی مخلوق ہے اللہ نے اس کوتوت اور طافت دی ہے کہ وہ جسم انسانی میں سے اس لطیف چیز ( لیمنی روح ) کوخدا دا دتوت سے نکال لے۔

خلاصہ کلام یہ کہ روخ اس جسم کا نام نہیں بلکہ اس کے علاوہ ایک اور حقیقت ہے جو اس جسم میں مستوراور مخفی ہے اور اس جسم ظاہری کے لئے مد براور حاکم ہے اور یہ جسم اس کے لئے بمنزلہ سواری کے ہے پس اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میری حقیقت محض یہ ظاہری جسم ہی ہے تو اس کی مثل ایس ہے کہ جیسے کوئی گدھے پر سوار ہوکر یہ سمجھے کہ میری حقیقت صرف بہی گدھا ہے جس پر میں سوار ہوں ۔ سو، اس کا علاج کسی کے یاس نہیں۔

حعزات متکلمین فرماتے ہیں کہ روح ایک جسم لطیف اورصاف وشفاف کا نام ہے جو بدن میں اس طرح سرایت کئے ہوئے ہے جس طرح کوئلہ میں آگ اور سبزشاخ میں یانی سرایت کئے ہوئے ہوتا ہے۔

اور براء بن عازب ڈاٹٹؤ کی ایک حدیث میں ہے جومنداحمداورسنن ابوداؤد میں ہے کہ ملائکۃ الموت ایتھے لوگوں کی روح کو جنت کے کپڑوں میں لیبیٹ کرآسان پر لے جاتے ہیں اور بر بے لوگوں کی روح کوٹاٹ کے کفن میں لیبیٹ کر لے جاتے ہیں اس مسم کی بیٹھارا حادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے اور نورانی ہے کیونکہ کپڑوں میں لیبیٹنا سے شان جسم سے ہے۔

امامرازی قدس الله سره نے تفسیر کمیر: ۵ / ۷۱ میں ای قول کورائ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بہت تول قوی ہے اور کتب اللہ یہ کے بہت زیادہ قریب اور مطابق ہے اور یہی حضرات متکلمین کا قول ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف نورانی اورعلوی ہے اور زندہ ہے اور تغیر وتبدل کی آباج گاہ ہے اور وہ جسم لطیف نورانی جواس جسم کثیف کے اعدر مستور ہے وہ کون فسا داور تغیر و تبدل سے پاک ہے اور یہ جسم نورانی اس جسم محسوس میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہوئے ہوئے اس جسم نورانی کا اس جسم کثیف کے ساتھ تعلق موجب حیات ہے اور اس سے علیحدگی اور بے تعلقی موجب موت ہے اور اس قول کوعلامہ آبادی موجب موت ہے اور اس جسم کثیف کے ساتھ تعلق موجب حیات ہے اور اس سے علیحدگی اور بے تعلقی موجب موت ہے اور اس اور سنت اور اجماع صحابہ ٹنگر آزاور اور ادام عقلیہ اور فعل میں اور است کرتے ہیں۔ (ویکھوروح المعانی : ۱۵ / ۱۳ میں)

اور حافظ ابن قیم میند نے کتاب الروح میں اس قول کوشیح اور صواب بتلایا ہے کتاب الروح حقیقت میں عجیب کتاب ہے جس سے روح تازہ ہوجاتی ہے کہ روح ایک جسم لطیف نورانی کا نام ہے حضرات منتظمین اور محدثین کا یہی مذہب ہے اورا کثر حکماء قدیم کے نزد کیک روح جو ہرمجر دہے اور حکماء کے نزدیک روح ایک عرض ہے۔

#### دوسرى معرفت

روح الله کی مخلوق اور حادث ہے اس لیے کہ روح مربوب ہے اور جومر بوب ہے وہ مخلوق اور حادث ہے اور اس پر تمام انبیا مومرسلین کا اجماع ہے کہ روح مخلوق اور حادث ہے فلاسفہ میں سے افلاطون اس طرف کیا ہے کہ روح قدیم ہے۔

#### تيسرى معرفت

ارواح اپئی صفات اور کمالات کے اعتبار سے مختلف المراثب ہیں اس لئے کہ رب اعلیٰ کی تربیت کے ورجات مختلف ہیں اور ﴿ قُلِ الرَّ فَ مِن اُمُورَ ہِی ہیں رب کی یائے متعلم کی طرف اضافت اس طرف مشیر ہے کہ دوح نبوی رب اکرم کی تربیت کا مظہراتم اور مورد اعظم ہے اور عجب نبیس کہ عرش اور سدرة المنتہیٰ تک سیر کرانے میں اشارہ اس طرف ہوکہ روح نبوی مُلا فی تجام کی طرف اشارہ ہو۔ والله موح نبوی مُلا فی تبالی اعلم۔

# چوتھی معرفت

اس آیت ہے یہ جمی معلوم ہوا کہ روح کے کمالات ذاتی نہیں بلکہ رب کریم کا عطیہ ہیں اوروہ کمالات محدود اور معدود ہیں چنا نچہ ہو قوماً اُو تین شخہ مین البحلے اللہ قلین گراس پر صراحت درالت کرتا ہے کہ علم اللہ کا عطیہ ہے اور جوعلم ہم کودیا گیا ہے وہ نہایت ہی قبل اور محدود ہے اس لیے کہ لفظ قلیلہ کا ادہ بھی قلت پر دلات کرتا ہے کہ علم اللہ کی تنوین بھی تعلیل کے لیے ہے۔ بندہ کتن ہی بڑا عالم کیوں نہ ہوجائے گراس کا علم اس کے جہل ہے بھی نہیں بڑھ سکتا اس لیے کہ انسان کا علم محدود اور خیا تھی با نفعل ہے ہے۔ بندہ کتن ہی بڑا عالم کیوں نہ ہوجائے گراس کا علم اس کے جہل ہے بھی نہیں بڑھ سکتا اس لیے کہ انسان کا علم محدود اور خیر متابی بافعل ہے ہے جن چیز وں کو انسان نہیں جا نتا ان کی کوئی صداور شار نہیں معلوم ہوا کہ انسان کا جہل اور اس کی لاعلمی غیر محد و داور غیر متابی بافعل ہوتا ہے اور پھر انسان کو جن چند خیا ہری احدال اور چند مقات اور زار کے علم موتا ہے دہ ہوتا ہے دہ بی اور کی مدان اور خیر متابی کا علم ہوتا ہے اور کی مدان اور خیر کا محدان اور خیز ن دل اور د ماغ ہے جنوحی نعالی کے کے قبضہ قدرت اور وست تصرف میں ہوتا ہے وہ س کی جا ہے تھی دے اور جس طرح عقل اور اور اک کا معدن اور خین جو با ہے خقل ہے بالکل محروم کردے جس طرح عقل اور اور اک اور دراک کا معدن اور خیر نا جا ہی تا ہی ہی ہو جن کہ وہا ہے خور نو با اس کے اختیار میں ہے ان ہور دراک کا معدن اور خیر تھینا بھی اس کے اختیار میں ہے وہ جس کو چا ہے فرزانہ بنا دے اور جس کو چا ہے خور اند بنا دے اور جس کو چا ہے فرزانہ بنا دے اور جس کو چا ہے فرزانہ بنا دے اور جس کو چا ہے خور اند بنا دے اور جس کو چا ہے فرزانہ بنا دے اور جس کو چا ہے فرزانہ بنا دے اور جس کو چا ہے فرزانہ بنا دے اور جس کو چا ہے خور اند بنا دے اور جس کو چا ہے خور اند بنا دے اور جس کو چا ہے دیں اور خور کی ایک شرح دو م کرد ہے جس کو جا ہے فرزانہ بنا دے اور جس کو جا ہے فرزانہ بنا دے اور جس کو جا ہے خور اند بنا دے اور جس کو جا ہے فرزانہ بنا دیے کو کر دیے جس کو جا ہے فرزانہ بنا دیا کہ کے دور کے کیا تھی کو کر دیے جس کو جا ہے فرزانہ بن

# پانچویں معرفت لفظ"خلق"•اورلفظ"امر"کی تشریح اوران کا باہمی فرق

قرآن کریم میں لفظ خلق اور لفظ امر بکشرت مستعمل ہوا ہے اور سورۃ اعراف کی اس آیت و الا کہ الخالی و الا مرک میں دونوں لفظوں کو یکجالا یا عمیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلق اور امر دونوں ایک و دسر سے جدااور علیحدہ ہیں کیونکہ امر کو خلق عمی مقابلہ میں ذکر کیا عمیا ہے اور عطف مجمی مغایرت کو چاہتا ہے رہا یہ امر کہ خلق اور امر میں کیا فرق ہے؟ سوآیت کے مقابلہ میں ذکر کیا عمیا ہے اور عطف مجمی مغایرت کو چاہتا ہے رہا یہ امر کہ خلق اور امر میں کیا فرق ہے؟ سوآیت کے الفظاف اور امر میں کیا فرق ہے؟ سوآیت کے الفظاف اور انتہ اور انتہ اور اس پرجوا ضافہ ہے دواس تاجیزی طرف ہے (واللہ اعلم) یاق وسباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلق کے معنی پیدا کرنے کے ہیں اور امر کے معنی تھم اور فرمانروائی کے ہیں۔
یعنی جو چیزاس کی قدرت اور مشیت سے جس کام اور جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کے تھم سے اس کام اور اس غرض
کے لیے اس کا جاری ہوجانا یہ "امر" ہے مثلاً کسئی مشین کا ڈھانچہ تیار کرنا اور اس کی کل اور پرزوں کو ایک خاص انداز پر بناتا یہ
ایک مرحلہ ہے اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مشین فٹ ہوجانے کے بعد اس میں بجلی کا کرنٹ چھوڑا جائے تا کہ مشین
جالوہ وجائے اور اپنی اپنی ساخت کے مطابق تمام کل پرزے ترکت میں آجا کیں۔

ای طرح مجھوکہ حق تعالی نے آسان اور زمین میں طرح طرح کی مشینیں بنا میں جس کو خلق "کہتے ہیں اور پھر ہر مشین کا جھوٹا اور بڑا پر زہ ایک خاص انداز کے مطابق بنایا جس کو تقدیر "کے لفظ ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ ﴿فَقَدُّ وَ تَقَدِیدُوں ﴾ ۔ اور پھراس مشین کے تمام کل اور پر زوں کو جوڑ کر مشین کوفٹ کیا جس کوحق تعالی نے "تصویر" اور "تسویہ "کے لفظ سے تعبیر فر مایا ﴿فَلَقُدْ کُمُ فَرَّ صَوّدُ لُکُمُ ﴾ ﴿فَافَا سَوَیْتُهُ وَلَفَغُتُ فِیْهِ مِن رُوْحِی ﴾ ؛ اور پھراس میں بکل کا کرنٹ بھوڑ کر لیمنی روحی پس ﴿فَلَقُدْ کُمُ مُو صَوّدُ لُکُمُ ﴾ ﴿فَافَا سَوَیْتُهُ وَلَفَغُتُ فِیْهِ مِن رُوحِی پس پھوٹک کر اس کو جاری اور چالوکیا جس کوحق تعالی نے" نفخ روح "سے تعبیر کیا فاذا سویته و نف خت فیه من روحی پس بھوٹک کر اس کو جاری اور چالوکیا جس کوحق تعالی نے" نفخ روح "سے تعبیر کیا فاذا سویته و نف خت فیه من روحی پس جب کرنٹ جھوڑ ا جا تا ہے تو ہر مشین ابنی اپنی ساخت اور بناوٹ کے موافق چلے گئی ہے اور کام کرنے گئی ہے خرض یہ کہی مشین کو بنانا یہ خلق "ہے اور جس کام کے لیے وہ شین بنائی گئی اس کے لیے اس کو چالوکرنے کانا م" امر" ہے۔

جب تک امرالی کی بجلی نہ چھوڑی جائے اس وقت تک دنیا کی کوئی مشین چالونہیں ہوسکتی خدا کی طرف سے امراور حکم ہوا کہ" چل" فورا چلنے لگی ﴿ إِنَّهَا ٱلْمُرُونَّ إِذَا ٱلرَّادَ شَدِيِّا ٱنْ يَتُقُوْلَ لَهُ مُنْ فَيَدَكُونُ ﴾ جب اللّه کا تکم ہوجا تا ہے تو ہرمشین ابنی ابن ساخت اور بناوٹ کے موافق حرکت کرنے لگتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ جسم انسانی بمنزلہ تقمہ کے ہے اور روح اس برتی روکی مانند ہے کہ جوقمقوں کے اندرونی تاروں کوروشن اورمنور کرتی ہے اور مورک کے تاروں سے باقی اورمنور کرتی ہے اور تقریب بیل کے کرنٹ جھوڑ دینے کا نام نفخ روح ہے جب تک برتی روکا تعلق ققموں کے تاروں سے باقی رہے گااس وقت تک تمام قبقے روشن رہیں گے اور جب اس برتی روکا تعلق ان تاروں سے منقطع ہوجائے گا تو معاروشی معدوم ہوجائے گا۔

ای طرح جب تک روح کاتعلق بدن سے رہے گا تو تمام قوئ اوراعضاء حس وحرکت میں رہیں گے اور جب روح کا تعلق بدن سے بالکلیہ منقطع ہوجائے گا تو بدن کی حس وحرکت یک خت ختم ہوجائے گی اول الذکر حالت کا نام" حیات" ہے اور دوسری حالت کا نام" موت" ہے۔

اورا گرروح کا تعلق بدن سے بالکلیہ منقطع نہیں ہوا بلکہ من وجہ باتی ہے تو یہ خواب اور نیند کی حالت ہے نیند کی حالت میں انسان کے ظاہری حواس معطل ہوجاتے ہیں گربعض طبعی افعال بدستور باتی رہتے ہیں مثلاً تنفس اور دوران خون اور معلم معام اور کروٹیس بدلناوغیرہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن سے روح کا تعلق بالکلیہ منقطع نہیں ہوا بلکہ ایک طرح کا مجبول الکیف علاقہ بدن کے ساتھ قائم ہے بخلاف موت کے کہ اس میں تمام حواس اور تمام تو تیں لیکافت بے کاراورختم ہوجاتی ہیں۔ اللیف علاقہ بدن کے ساتھ قائم ہے بخلاف موت کے کہ اس میں تمام حواس اور تمام تو تیں لیکافت ہے کاراورختم ہوجاتی ہیں۔ اللیف علنہ اللہ میں شانہ کا ارشاد ہے۔ ﴿اللهُ يَتَوَقَی الْائفُس حِلْقَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمُ قَدُتُ فِیْ مَنَامِهَا وَالَّتِی لَمُ قَدْمُ فِیْ مَنَامِهَا وَالَّتِی قَدْمُ اللّٰہ مِل شَانہ کا ارشاد ہے۔ ﴿اللهُ يَتَوَقَی الْائفُس حِلْقَ مَوْتِهَا وَالّٰتِی لَمُ قَدْمُ فِیْ مَنَامِهَا وَالّٰتِی لَمُ مَنْ اللّٰہ مِل شَانہ کا ارشاد ہے۔ ﴿اللهُ يَتَوَقَی الْائفُس حِلْقَ مَوْتِهَا وَالّٰتِی لَمُ قَدْمُ فَیْ مَنَامِهَا وَالّٰتِی لَعْدُ اللّٰہ مِلْ شَانہ کا ارشاد ہے۔ ﴿اللّٰهُ عِلْمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ الل

الْبَوْتَ وَيُوْسِلُ الْأَنْحُزِى إِلَى آجَلِ مُسَبِّى ﴾ اس آیت سے صراحة معلوم ہوتا ہے کہ جسم اور روح دوالگ الگ چیزیں ہیں نیز یہ کدروح جسم اور روح دوالگ الگ چیزیں ہیں نیز یہ کدروح جسم سے جدا ہونے کے بعدا پنے جسم کو بھوتی ہیں دوبارہ اپنے ہی جسم میں واپس آتی ہے نیزیہ کدروح بعض مرتبہ خواب میں سالہا کسی شہر میں مقیم رہتی ہے اور یہاں جسم سے صرف چند گھنٹے جدا رہتی ہے بلکہ بعض مرتبہ چند منٹ ہی گزرتے ہیں کہ آئکھ کل جاتی ہے کہ اس عالم کے لیل دنہا راس عالم کے لیل دنہا رسے محتلف ہیں۔

#### چھٹی معرفت

جس طرح انسانی اجسام ہاہم متمیز ہیں اور ہرائیک کی ایک خاص صورت اور ایک خاص شکل ہے ای طرح ارواح کی انسانی ہاہم متمیز ہیں اور ہر مورت اور خاص شکل ہے جواس جسم کثیف کے ہم شکل اور ہم صورت ہیں روح کی شکل بعینہ وہی ہے جوانس ان کی ہے جس طرح جسم کے آنکھ اور ناک اور کان اور ہاتھ اور ہیر ہیں ای طرح روح کے بھی آنکھ اور ناک اور کان اور ہاتھ اور پیر ہیں اس طرح روح کے بھی آنکھ اور ناک اور ہاتھ اور پیر ہیں اصل انسان تو روح ہے اور یہ ظاہری جسم روح کے لیے بمنزلہ لباس کے ہے جسمانی ہاتھ روحانی ہاتھوں کے لئے بمنزلہ آسین کے ہیں اور ٹائکیں بمنزلہ یا جامہ کے ہیں اور چرہ بمنزلہ نقاب کے ہے وقعس علی ھذا۔

#### ساتوين معرفت

مرنے کے بعداگر چروح بدن سے علیحدہ ہوگئ مگردوح کااس مادی جسم کے ساتھ ایک قسم کا تعلق باتی رہتا ہے جس کی حقیقت اور کیفیت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں ۔ جس طرح نیند کی حالت میں روح کواس جسم کے ساتھ ایک تعلق ضرور رہتا ہے مگراس کی حقیقت کے ادراک سے عقل قاصر ہے اس طرح سمجھوکہ مرنے کے بعد بھی روح کو جسم میت کے ساتھ ایک قسم کا تعلق باتی رہتا ہے مگراس کی حقیقت اور کیفیت کے ادراک سے عقل قاصر ہے اور اس تعلق کا نام حیات ہے جس کی بناء پر مردہ منکر نکیر کے سوال کا جواب دیتا ہے جس قسم کا اور جس درجہ کا تعلق ہے اس قسم کی اوراسی درجہ کی حیات ہے اس تعلق کی بناء پر مردہ قبر پر گزرنے والے اور سلام کرنے والے کے سلام کوسٹنا ہے اور جسے وہ دنیا میں بہچا نیا تھا وہ اس وقت بھی اس کو بہچا نتا ہے اور جسے دہ دنیا میں بہچا نتا تھا وہ اس وقت بھی اس کو بہچا نتا ہے اور جسے دہ دنیا میں بہچا نتا تھا وہ اس وقت بھی اس کو بہچا نتا ہے۔

ا نبیا مکرام نظام جو پچیمشاہدہ بیان کریں وہ عقلاً قابل قبول ہوگا کیونکہ انبیاء کرام نظام سرتا یا صدق ہیں اوران کےقول اور

نعل میں ذرہ برابر بھی کذب کا امکان نہیں اور عالم آخرت کے نابیناؤں یعنی فلاسفہ پر ﴿ أُولِی الْآیَدِینَی وَالْآئِصَادِ ﴾ کا مثابدہ ججت ہوگا۔

# آ گھویں معرفت روح نظر کیوں نہیں آتی

روح ایک حقیقت واقعیہ ہے گرلطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی اور بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شئے گئی اور پوشیدہ ہوتی ہے اور ہم اس کومسوں نہیں کر سکتے گراس کے آٹار کا مشاہدہ کرتے ہیں توالی شئے کے وجود کا انکار نہیں کیا والی شئے کے دجود کا انکار نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ روشنی کا دارو مدارا بیھر جاسکتا دیکھوا بیھر کہ جس کا حواس سے ادراک نہیں ہوسکتا گر س کے وجود کا انکار بھی نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ روشنی کا دارو مدارا بیھر پر ہا بیھر ایک قسم کی گیس ہے جو تمام ضلاء میں پھیلی ہوئی ہے اور وہ بذاتہ ساکن ہے جب تک کوئی دوسراجہ مم اس کو حرکت نہ ہے وہ حرکت میں نہیں آتا ۔ جس طرح ہواکسی آ واز کو بذریعے تموج کے کان تک پہنچاتی ہے اس طرح ایتھر روشنی کو تموج کے ذریعے توت باصرہ تک پہنچا تا ہے ۔ غرض یہ کہ دنیا میں بیٹار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے احساس سے ہمارے حواس قاصر ہیں گرلامحالدان کے وجود کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔

## نویںمعرفت روح اورنفس میں فرق

علاء کااس میں اختلاف ہے کہ روح اورنفس دونوں ایک ہی شئے ہیں یعنی روح اورنفس ایک ہی شئے کے دونام ہیں یا دوعلیحدہ علیحدہ حقیقتیں ہیں روح انسان کوآخرت کی طرف جاتی ہے اورنفس دنیا کی طرف بلاتا اور کھینچتا ہے نفس کوسوائے کھانے اور پہننے کے اور بہتے معلوم نہیں۔نفس، لذات اور شہوات کے اعتبار سے درندہ ہے اور کر دفریب کے اعتبار سے درندہ ہے اور کر دفریب کے اعتبار سے شیطان کا حقیق ہمائی معلوم ہوتا ہے (واللہ اعلم)

استادابوالقاسم تشیری قدس سره فرماتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ کے معدن اور منبع کا نام "روح" ہے اور اخلاق ذمیمہ کے معدن اور منبع کا نام "روح" ہے اور اخلاق ذمیمہ کے معدن اور سرچشمہ کا نام "نفس" ہے گرجسم لطیف ہونے ہیں دونوں مشترک ہیں جیسے ملائکہ اور شیاطین جسم لطیف ہونے ہیں۔ دونوں شریک ہیں فرق صرف میہ ہے کہ ملائکہ نور انی ہیں نور سے پیدا ہوئے ہیں اور شیطان ناری ہیں نار سے پیدا ہوئے ہیں۔ حافظ ابن عبدالبر میں ہیں ترح موطا ہیں اس بارے میں ایک حدیث نقل کی ہے وہ ہیں۔

ان الله خلق آدم جعل فيه نفسا وروحا فمن الروح عفافه وفهمه وحلمه وسخاءه ووفاءه ومن النفس شهوته وطيشه وسفهه وغضبه ونحوهذا كذا في الروض الانف شرح سيرة ابن هشام: ١٩٤١ ١ ـ

۔ الله تعالیٰ نے آ دم ملیکیا کو پیدا کیااوران میں نفس اورروح کوود یعت رکھاپس عفت اورفہم اور حکم اور سخادت اور و فااس قشم کے پا کیزہ اخلاق اور صفات روح سے نگلتے ہیں اور شہوت اور طیش اور سفاہت اور غیظ **وغض**ب وغیرہ اس قسم کے تمام اخلاق رذیلینس سے ظاہر ہوتے ہیں (روض الانف)

به حدیث اس بات پرصاف طور پر دلالت کرتی ہے کہ آ دم کی فطرت میں بید ومتضاد چیزیں پیوست کر دی گئی ہیں ایک روح جوجنس ملائکہ سے ہے اورایک نفس جوجنس شیاطین سے ہے بلکہ بقول بعض اولیاء" نفس" شیطان کا جڑواں بھا گی ہے جس طرح قرآن حکیم نے شیطان کوانسان کا ڈنمن بتایا ہے ای طرح حدیث میں نفس کوسب سے بڑا ڈنمن بتایا ہے جیسا کہ ایک ضعیف الاسناد صدیث میں ہے اعدی عدوات نفسك التي بين جبيك: اے انسان تيراسب ہے بڑادتمن تيرا تفس ہے جو تیرے ددپہلوؤں کے درمیان واقع ہےا*ں حدیث سے دو*با تیںمعلوم ہوئیں ایک توبیہ کنفس انسان کاسب سے برُ ارْتُمن ہے۔ شیطان تواعو ذبالله پرُ ھنے ہے بھاگ جاتا ہے گرنفس اعو ذبالله پرُ ھنے سے بھی نہیں بھا گتا نیزشیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے توغس کے واسطے سے گمراہ کرتا ہے شیطان اپنے کام میں نفس کا محتاج ہے اورنفس گمراہ کرنے میں شیطان کامحتاج نہیں اس لئے آپ مُلاثِیُّم نے نفس کو بڑا دشمن قرار دیا۔

حضرت شيخ فريدالدين عطار مينيغر ماتے ہيں:

نفس وشيطال ز دكريماراه من رحمت باشد شفاعت خواه من

شیخ فریدالدین بیشنیز نے نفس کو شیطان سے پہلے ذکر کیا کہ اغواء میں نفس شیطان کا محتاج نہیں شیطان کو گمراہ کرنے ﴾ والااس كانفس ہے كسى شيطان نے شيطان كو گمراہ نہيں كيا بہر حال نفس انسان كا دشمن ہےاورروح انسان كى دشمن نہيں اس لئے اً اس سے رہجی معلوم ہوا کہ روح اورنفس کو جہادا کبرفر مایا۔ کیونکہ نفس قریبی دشمن ہے اور دارالحرب کے کافر دور کے دشمن ہیں اورحن تعالى كاحكم يه ٢ ﴿ إِنَّا يُهُ الَّذِينَ امَّنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ يعنى اےمسلمانو! قریبی کا فروں ہے جہادوقال کرواس لئے اس قریبی ڈٹمن (نفس ) ہے جہاد کرنا جہادا کبر ہوا بہر حال قر آن اور · حدیث میں نفس سے جہاد کا حکم آیا ہے روح سے جہاد کا حکم نہیں آیا اور قرآن اور حدیث نے تمام اخلاق ذمیمہ کی جڑ ہوائے نفس کوقر ار دیا ہے کنفس انسان کولذات اورشہوات کی طرف دعوت دیتہ ہے جن تعالیٰ کے اوا مرونو اہی کی پر وانہیں کرتا۔للبذا معلوم ہوا ک<sup>نف</sup>س اور روح دوالگ الگ چیزیں ہیں روح جنس ملائکہ سے ہے اورنفس جنس شیطان سے ہے روح **نورانی اور** روحانی ہے اورنفس ناری ہے۔ جس میں میچھ آمیزش طین (گارے) اور مٹی کی بھی ہے اور یہ انسان جوایک پتلا خاکی ہے عجیب معجون مرکب ہے کہ مادہ روحانی اور مادہ شیطانی کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ بھی خیر کی طرف مائل ہوتا ہے اور بھی شرکی طرف عقل جس كامحل قلب ہے كما قال تعالىٰ ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ يَتَعْقِلُونَ عِمّا ﴾ يا بقول بعض كمقل كامحل دماغ ہوه روح كى معین اور مد دگار ہے اورنفس شیطان کا مددگار بلکہاس کا نما کندہ اوراس کا قائم مقام ہے عقل ایک جو ہرنورانی ہے اورنفس ایک

سميدال درني آيد سواران راجيشد

موع توفق وستعادت درمیان افکنده اند

دوسری بات جوحدیث اعدی عدوث نفسک المتی بین جنبیك سے معلوم ہوئی وہ بہے کفس کا مقام دو پہلوؤں کے درمیان ہوتا ہے اس سے بھی روح کانفس سے مغایر ہونا ثابت ہوااس لیے کہ روح سرسے بیر تک تمام اعضاء بدن میں جاری وساری ہے پہلو کے ساتھ مخصوص نہیں بہر حال نفس اور روح الگ الگ حقیقیں ہیں البتہ کتاب وسنت میں نفس کا اطلاق روح پر بھی آیا ہے اس لیے دونوں کے ایک ہونے کا اشتباہ ہوگیا۔

دسوين معرفت

ای طرح سمجھوکہ اگرنفس اور روح کے خالطت اور معاشرت میں غلبہ روح کا ہوا تواعمال صالحہ کا تولد ہوگا اور اگر غلبہ نفس کا ہُوا تواعمال سیئہ کا تولد ہوگا اور تمام ائمہ لغت اور ائمہ نمو کے نزد یک لفظ" نفس" مؤنث ہائی ہے نفس کے لیے جوفعل یا ضمیر لائی جائے گی وہ فعل مؤنث کا ہوگا اور ضمیر بھی مؤنث کی ہوگی اور حدیث میں ہے کہ عورتیں جومشورہ دیں اس کی مخالفت میں نے روبر کمت ہے۔ لہذا مردمومن کو چاہئے کہ نفس کے مشورہ پر نہ چلے روج کے مشوروں پر چلے فتلک عشر ہ کا ملة دریں مشہدز گویائی مزن دم

قُلُ لَٰ إِنِ اجْتَهَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَالْتُوْا بِمِثْلِ هٰنَا الْقُرُانِ لَا يَانُّوْنَ بِمِثْلِهِ

کہ اگر جمع جوں آدی اور جن اس پر کہ لائیں ایما قرآن ہرگز نہ لائیں کے ایما فرآن
کہ، اگر جمع جودیں آدی اور جِن اس پر کہ لویں ایما قرآن، نہ لاویں کے ایما،
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا ﴿ وَلَقَلْ صَرِّفُونَا لِلنَّاسِ فِي هٰنَا الْقُرُانِ مِن كُلِّ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا ﴿ وَلَقَلْ صَرِّفُونَا لِلنَّاسِ فِي هٰنَا الْقُرُانِ مِن كُلِّ اور بڑے مدد کیا کریں ایک دوسرے کی فیل اور جم نے بھیر پھیر کر جمائی لوگوں کو اس قرآن میں اور پڑے مدد کریں ایک کی ایک۔ اور جم نے بھیر پھیر سمجائی لوگوں کو اس قرآن میں اور پڑے مدد کریں ایک کی ایک۔ اور جم نے بھیر بھیر سمجائی لوگوں کو اس قرآن میں

مَثَلِ نَفَاكِنَ آكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞

برشل سونمیں رہتے بہت لوگ بن ناشری کئے

**برکہاوت ،سونبیں رہتے بہت لوگ بن ناشکری کئے۔** 

(اطلاع) روح اورنفس کے فرق پرزمیں نے سیرۃ المصطفیٰ حصہ اول میں بھی بچھ لکھ دیا ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے ف لیسنی مکدکی سرزمین سے قرآن کے اعجاز سے عاجز ہو کرالی دوراز کا فرمانٹیں کرنے لگتے میں یوش استفادہ واشفاع متصودیۃ تھا تھن تعنیہ سے کام تھا۔ آ

### اعجاز قرآن واثبات رسالت محمديه مَالِيْظُمُ

قَالَعَنَاكَ: ﴿ قُلُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنِّ ... الى ... إِلَّا كُفُورًا ﴾

ر بط: ......گزشتہ آیات میں یہ بنگا یا تھا کہ قر آن نسخ شفاء ہے گریہ معاندین بجائے اس کے کہ نسخہ شفاء ہے متمتع ہول تعنت اور عناد پر اتر سے ہوئے ہیں اور خداکی رحمت کی قدر نہیں کرتے اب آ گے قر آن کا اعجاز بیان فر ماتے ہیں جو آپ مالٹی کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ قر آن جیسی مجز کتاب کا آپ مالٹی کی برنازل ہونا یہ اللہ کا آپ مالٹی پر فضل کمیرے جنانچ فر ماتے ہیں۔

اے نی ظافر آب کو فال ورحت کی جو آب میری نوت کی جت کبری اور جھ پراس کے فضل ورحت کی جت کبری اور جھ پراس کے فضل ورحت کی آب عظی کے اگر انسان اور جن سب اس بات پر شفق ہوجا ئیں کہ اس جیسا قرآن بنالاویں تب بھی اس جیسا نہ بنا سکیل گے۔اگر چان میں سے ایک دوسر سے کا مد گار اور پشت پناہ بھی ہوجائے انسان انسان کے کلام کا مقابلہ کرسکتا ہے گرخدائے کلام کا کوئی مقابلہ اور برابری نہیں کرسکتا۔ بعض مشرکوں نے یہ کہا تھا ہواؤ نشا اور گفائی اُنے کہا گھا ہواؤ نشا اور گفائی اُنے کہا کہ چھتے ہیں اس پرآیت نازل ہوئی لیکن سوال میہ ہے کہ آپ نے یہ چاہا کیوں نہیں تم سب ل کر اس کے مشل بنانا چاہوتو نہ بناسکو گئم بے چارے کیا چیز ہو۔ اور البیہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں قسم قسم کی مثالی مثل بنانا چاہوتو نہ بناسکو گئم بے چارے کیا چیز ہو۔ اور البیہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں قسم قسم کی مثالی مثال معلوم ہوا کہ ان کی فطرت اور جبلت اور دوجائی مزاح فاسد تھا کفراور عناد میں ایسے طریقہ کو اختیار کیا جوان کی روح کے ہم شکل تھا کہا قال تعالیٰ ہو گئی گئی تھی گئی تھی شاکی کیے جہ شخص اپنی جبلت کے موافق محمل کرتا ہے۔

مقلی شاکی کیے جہ جمن اپنی جبلت کے موافق محمل کرتا ہے۔

السَّمَاء ولَن نُّومِن لِرُقِيِّك حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتْبًا نَّقُرَوُهُ و قُلْ سُبُعَانَ رَبِّي هَلْ آسمان میں اور ہم نه مانیں مے تیرے چوھ جانے کو جب تک نه اتار لائے ہم پر ایک کتاب جس کو ہم پڑھ لیں تو کہہ سحان الله آمان میں۔ اور ہم یقین نہ کریں محے تیرا پڑھنا، جب تک نہ اتار لاوے ہم پر ایک لکھا، جو ہم پڑھ لیں۔ تو کہہ، سجان اللہ! كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ آنَ يُؤْمِنُوۤا إِذۡ جَاۡءَهُمُ الْهُلَى إِلَّا آنَ عُ میں کون ہوں فیل مگر ایک آ دمی ہوں بھیجا ہوا فیل ادر لوگوں کو روکا نہیں ایمان لانے سے جب پہنچی ان کو ہدایت مگر ای بات نے کہ میں کون ہول مگر ایک آ دمی ہون بھیجا ہوا۔ اور لوگوں کو اٹکاؤنہیں ہوا اس سے کہ یقین لاویں جب بینجی ان کو راہ کی سوجھ، محریبی کہ قَالُوًا ٱبْعَفَ اللهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُلُ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلَّبِكَةٌ يَّمُشُونَ مُطْمَيِنِّينَ كہنے لگے كيا اللہ نے بھيجا آدمى كو پيغام دے كر فال كہ اگر ہوتے زمين ميں فرشتے پھرتے ہے كَنِے لَكَ، كيا اللہ نے بھيجا آدمی پيغام لے كر ؟ كب، اگر ہوتے زمين ميں فرشتے، پھرتے ہے، لَنَوَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيٰنًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ ﴿ تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشہ پیغام دے کر فیل کہ اللہ کافی ہے حق ثابت کرنے والا میرے اور تمہارے بیج میں تو ہم اتارتے ان پر آسان سے کوئی فرشتہ پیغام لے کر۔ کہدہ اللہ بس ہے حق ثابت کرنے والا میرے تمہارے کی۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۞ وَمَنْ يَّهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضَلِلُ فَلَنْ تَجِدَ وہ ہے استے بندول سے خبردار دیکھنے والا ف اور جس کو راہ دکھلائے الله وی ہے راہ پانے وال اور جس کو بھٹکائے بھر تو مذ پائے وہ ہے اپنے بندول سے خبروار دیکھنے والا۔ اور جس کو سوجھاوے اللہ، وہی ہے سوجھا۔ اور جس کو بھٹکاوے، پھر تو نہ یاوے = و٢ يعني معاذ الله خداخود جمارے سامنے آ كركبدد سے اور فرشتے تعلم كھلاشبادت ديل كرتم سيچ ہو۔

فی میں سے کا نہ ہوتو کم از کم سونے کا سمع ہو۔ مسل یعنی سونے کا نہ ہوتو کم از کم سونے کا سمع ہو۔

س میں بیسے ہوئی ہوئی ہے۔ اور وہ آدمی تھی ہمی ہمارے مامنے آسمان پر چرھیے پھروہاں سے ایک تتالبھی ہوئی لے کرآ سئے جے ہم فود پڑھ کیں اور ہم کھنگیں۔

اللہ میں پہلے پیغمبر آتے اور وہ آدمی تھی ہمی پیغمبر کو خدائی کے اختیارات ماسل نہیں نداس کی یہ شان ہے کہ اسپنے رب سے ایسی بے ضرورت فرمانٹیں کرے ۔ ان کا کام یہ ہے کہ جواد هر سے ملے پہنچا دیں اور اسپنے ہرایک کام کو خدائے واحد کے ہر دکر دیں یہویں اپنا فرض رمالت اداکر ، ہا ہول ۔ فرمانٹی نشان دکھلانے یاند دکھلانے اس کی حکمت ہالغہ پرمحمول میں اور پہلے اس سورت میں فرمائٹی نشانات دکھلانے کی بعض حکمتیں گرد چکی ہیں۔

وسل یعنی فور ہدایت بہنچنے کے بعد آ بھیں خیلیں یہ ہی کہتے دہے گہآ دمی ہو کررسول کمیے ہوسکتا ہے ۔اگر خدا کو بیغمبر بھیجا تھا تو آسمان سے کوئی فرشۃ اتارت ۔ وہم یعنی اگریے زمین آ دمیوں کے بجائے فرشتوں کی بستی ہوئی تو بیٹک موز در ہوتا کہ ہم فرشۃ کو بیغمبر بنا کر بھیجتے ۔آ دمیوں کی طرف اگر فرشۃ اس کی اسل صورت میں بھیجا جائے تو آ بھیں اور دل قمل بھی نہ کر سکیں ،فائدہ اٹھانا تو الگ رہا۔اور آ دمی کی صورت میں آئے تو اشتباہ میں بڑے رئی اس کی تقریب و ا مانداد کر مہل بی عرص گڑے جیک

فی وہ جو کہتے تھے واکو تان باللہ والمالی کتے قید کی اسامنے آ کرتسدیل کردے تب مانیں یو فرمایا کہ ندااب بھی اسے فعل سے میرک تعدیٰ اسے کے میرک تعدیٰ اسے کہ میرک تعدیٰ اسے کہ میرک تعدیٰ اسے کہ میرک تعدیٰ اسے کہ میرک تعدیٰ کے میرک تعدیٰ اسے کہ میرک تعدیٰ اسے کا میں اوروسی الربنات

لَهُمُ اولِيَا عَن دُونِه ﴿ وَنَعُشُرُ هُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى وُجُوهِهُمْ عُمْيًا وَّبُكُمَّا وَصُمًّا ﴿ ان کے داسطے کوئی رفیق اللہ کے موافل اور اٹھائیں گے ہم ان کو دن قیامت کے چلیں گے منہ کے بل اندھے اور **کو** نکے اور بہرے **تک** ان کے کوئی رفیق اس کے سوا۔ اور اٹھاویں گے ہم ان کو رن قیامت کے، اوندھے منہ پر اندھے اور کو تکے اور بہرے۔ مَأُوْنِهُمْ جَهَنَّمُ ۚ كُلَّمَا خَبَتْ زِدُنْهُمْ سَعِيْرًا۞ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوْا تھکانا ان کا دوزخ ہے جب لگے گی بجھنے اور بھڑکا دیں گے ان پر فتل یہ ان کی سزا ہے اس واسطے کہ منگر ہوتے ٹھکانا ان کا دوزخ ہے، جب کگے گی بجھنے اور دیں گے ان پر بھڑکا۔ یہ ان کی سزا ہے! اس واسطے کہ مگر ہوئے بِالْيِنَا وَقَالُوَا ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَ إِنَّا لَمَبُعُوْثُونَ خَلُقًا جَدِيْلًا ﴿ ٱوَلَمْ يَرَوُا ہماری آیتوں سے اور بولے کیا جب ہم ہو گئے بڈیال ادر چورا چورا کیا ہم کو اٹھ میں گے نئے بنا کر فیل کیا نہیں دیکھ کیے ہماری آیتوں سے، اور بولے، کیا جب ہوگئے ہڑیاں اور چورا ؟ کیا ہم کو اٹھا ہے نئے بنا کر ؟ کیا نہیں دیکھ چکے ؟ آنَّ اللهَ الَّذِينُ خَلَقَ السَّلْوْتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنُ يَّخُلُقَ مِثْلَهُمُ وَجَعَلَ لَهُمُ کہ جس اللہ نے بنائے آسمان اور زمین وہ بنا سکّ ہے ایبول کو 🙆 اور مقرر کیا ہے ان کے واسطے بی جس اللہ نے بنائے آسان و زمین، سکتا ہے ایسوں کو بنانا، اور مھمرایا ہے ان کا " إَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ﴿ فَأَنِي الظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُلَ لَّوْ ٱنْتُمْ تَمُلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ ایک وقت بے شبہ فلے مونیس مہا جاتا ہے انسافول سے بن ناشکری کئے فکے اگر تمہارے باتھ میں ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانے ایک وعدہ بےشہ۔ سونہیں رہتے بانصاف بن ناشکری کئے۔ کہہ اگر تمہارے ہتھ میں ہوتے میرے رب کی مہر کے الْجَارَاتِي إِذًا لَّامُسَكُّتُمُ خَشُيَةً الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۞ ضرور بند کر رکھتے اس ڈر سے کہ خرج نہ ہوجائیں اور ہے انبان دل کا تنگ 💰 رکھتے اس ڈر سے کہ خرج نہ ہوجاویں۔ اور ہے انسان دل کا مُثلًا۔ = ہے اور تکذیب کرنے والول کو قدم قدم پرمتنبہ کرتا ہے کہ اس رفتار سے تم فلاح نہیں پاسکتے تمایہ ضدا کی طرف سے تھلی ہوئی فعلی شہادت نہیں کہ میں اسپنے دعوے میں سیاہوں؟ حمیاایک مفتری کے ساتھ ایسامعاملہ خدا کا ہوسکتا تھا؟ ف یعنی مدالی توفیق در منگیری ہی ہے آ دمی راوح کر بل کرمنزل مقصود تک بہنچ سکا ہے ۔ جس کی بربختی اور تعنت کی و جہ سے مداد سیگیری نہ فر مائے اسے کو ن ے جوٹھیک داستہ پرلگاسکے۔ فی یہ قیامت کے بعض موافن میں ہوگا کہ کافرمنہ کے بل اندھے کو نگے کرکے چلائے جائیں مے مدیث میں ہے محابہ رضی النامنہ نے عرض محیایارمول الذمل الندعلية وسم امند كے بل كس طرح جليس محے فر مايا جس نے آدى كو پاؤل سے جلاياوہ قادر ہے كہرسے جلاد ہے ۔ باقی فرشتوں كا جنميوں كومند كے بل تحميل ا

و، دوزخ میں دائل ہونے کے بعد ہوگا۔ ﴿ يَوْمَدُ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِ هُ ﴾ وُسِعَ يعنى مذاب معين انداز ، سے تم نيس ہونے ديں كے ۔ اگر بدن جل كركليت ميں كى ہونے لگے لَّى تو پھر سنے چڑے جرماد سنے جا بھس كے ۔ ﴿ مُكَامَّا تَصِيَجَتْ جُلُوكُهُ هُ بَدِّلَالُهُ هُ جُلُودًا غَلِرَهَا لِيَدُووُوا الْعَلَابِ ﴾

#### · معاندین کے سوالات اوران کے جوابات

عَالَيْكَاكُ: ﴿ وَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ ... الى ... وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴾

ربط: .....گزشتہ آیت میں قرآن کے اعجاز کا ذکرتھا جب مشرکین جواب سے عاجز اور لا چار ہو گئے تو انہوں نے ازراہ عناد آپ مُلْظُمْ سے بیٹھار سیسرو پا فرمائشیں شروع کیں اور کہا کہ اگر آپ مُلِیْمُ سیح نبی ہیں تو یہ نشانات دکھلا ہے جن کا آئندہ آیت میں ذکر ہے ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں ان آیات میں کفار کے ان شبہات کا جواب دیا گیا جو آخضرت مُلُاظِمُ کی رسالت سے متعلق تھے چنانچے فرماتے ہیں۔

اوریہ لوگ باوجود کیکہ قر آن کا عجاز ان پرظاہر ہو گیااور آپ ٹالٹی کی نبوت ورسالت اس سے ثابت ہوگئ پھر بھی پہلوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ بیہ کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہلائیں گے۔

(۱) یہاں تک کہ تو ہمارے لیے مکہ کی زمین سے چشمہ جاری کردیے جن سے تمام اہل مکہ سیراب ہوں۔

(۲) یا خاص تیرے لیے تھجوروں یا انگوروں کا کوئی باغ ہو پھرتو ان کے درمیان میں نہریں جاری کردے اوراس قتم کا باغ تیرُی سرداری اور برتری کا نشان ہو۔

(۳) یا ہم پرکوئی بلانازل کر جبیبا کہ تو کہا کرتا ہے اور ہم کوڈرانار ہتا ہے کہ ہم پرآسان کے نکڑے ککڑے کرکے گرا

دےجس سے تیرے نہ ماننے والے مرجائیں۔

= في يعنى دنيا مين دليل سيقونه ماناتها، اب آئكه سي باربارد يكهوكك طرح جل جل كراز سرنو تياريج مارج مور

ف يعنى من في استن برس ا جمام پيدا كيم است تم ميسى جھوٹى مى چيز كاپيدا كردينا كيامشك ہے۔ ﴿ كُفّائَى السَّهٰوتِ وَالْأَرْضِ اَكْرَدُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَ النَّاسِ وَالْكُنُونَ ﴾ بيتك دوتم كوادرتهارے جيسے سبة دميول كوبيتكان پيدا كرسكت ي

فل یعنی ثاید پیکوکہ آخرات آ دمی مرحکے ہیں وہ اب تک کیوں نہیں اٹھائے گئے ۔ تو فرمادیا کرسب کے واسطے قبرول سے اٹھنے اور دوبارہ زندہ ہونے کا ایک وقت مقررے وہ ضرور آ کردہے گا۔ تاخیر دیکھ کرا نکار کرنا تماقت ہے۔ چھوٹما نُوّتے پیٹر فوالا لا بھل مُغلُغ فید

فك يعنى السيرواضح مضامين و دلائل من كرجهي ناانصافول كے نفروضلال اور ناشكري ميس ترقي بي ہوتی ہے، ذرانہيں ليجتے \_

(۳) یا لے آتوالٹدکواور فرشتوں کو ہمارے سامنے کہ ہم اپنی آنکھوں سے سب کود کیے لیں اور ہمارے سامنے یہ شہادت دیں کہ بیضدا کارسول ہے۔

(۵) <u>یا تیرے پاس سونے کا گھرہو</u> جس سے دنیا میں تیری کوئی شان ظاہر ہو۔

(۲) اور یا تو آسان میں چڑھ جائے اور ہم تجھے چڑھتا ہوا ابنی آنکھوں سے دیکھ کیس۔

#### جواب استعجاب كفار بررسالت بشر

اب آگے کا فروں کے اس استعجاب کوذکر کرے اس کارد فرماتے ہیں کا فروں کا استعجاب بیتھا کہ اللہ تعالیٰ نے بشرکو ہی رسول بنا کر بھیجاملہ نکہ کورسول کیوں نہیں بنایا چنانچے فرماتے ہیں۔

اور جب لوگوں کے پاس ہدایت یعنی قرآن آگئ توان کوایمان لانے سے سوائے اس بات کے اور کسی امر نے نہیں روکا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کورسول بنا کر بھیج ہے یعنی لوگوں کے پاس قرآن اور محمد رسول اللہ مال فلم پیر ایم نہیں روکا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ مال فلم اللہ مال فلم بیر کے دو ویشر کے رسول ہونے کو مستجد جانے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد (من فی بیر ہیں اور بشر رسول نہیں ہوسکتا۔ اگر اللہ رسول بھیجنا چاہتا تواس کے یہاں فرشتوں کی کیا کی تھی ۔ یہلوگ بشریت کورسالت کے منافی سمجھتے تھے۔ حالا نکہ پہلے جتے بھی نبی گزرے وہ سب کے سب بشر ہی تھے ان میں سے کوئی فرشتہ نہ تھا۔

اے نبی مُلَافِظُ ا آپِ مُلَافِظُ ان کے جواب میں کہددیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے کہ اس میں اظمینان سے چلتے بھرتے تو پھران کے مناسب ضرور آسان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے جوانہی کی جنس سے ہوتا کیونکہ تعلیم و ملقین کے لیے مناسبت اور باہمی جنسیت شرط ہے مگر چونکہ زمین پرآ دمی رہتے ہیں تو آ دمی ہی رسول ہونا چاہئے۔

### جواب اخيرمشتل بروعيدسعير

اوراگر با دجود دلائل خاہرہ اور آیات باہرہ کے بینظ لم آپ مُلاَئِمْ ہے کہیں کہ آپ مُلاَئِمْ کی نبوت ورسالت کا گواہ کون ہے تو آپ جواب میں کہد سیجئے کہ میرے نی اور رسول ہونے پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ اللہ کی گواہی بیہ ہے کہاں نے میری زبان ہے علم وحکمت کے چشمے جاری کردیئے اور قشم قسم کے مجزات اور نشانات میرے ہاتھ سے تم کو دکھلا دیئے۔ یہی اللّٰہ کی گواہی ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے خبر دار ہے ان کود کیفنے والا ہے وہ صادق کوبھی جانتا ہے اور کا ذب کو بھی اور سعادت اور شقاوت اور ہدایت اور صلالت سب اس کے ہاتھ میں ہے جس کو اللہ ہدایت لیعنی تو فیق دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ تیعنی جس کے دل میں اللہ کی ہدایت ڈال دے وہی ہدایت پانے والا ہے پھر کسی کو قدرت نہیں کہاسے گمراہ کرسکے ا<del>ور جس کووہ گمراہ کرے تو تو اس کے لئے</del> اللہ کے سوا کو کی مدد گارنہ پائے گا جواسے راہ ہدایت پر لے جاسکے اس سے مقصود آنحضرت مُل فیلم کوسلی دینا ہے مطلب سے ہے کہ جن لوگوں کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھ دی ہو وہ ضرور ہدایت یا نمیں گے اور جن کووہ ازل میں گمراہ تھہرا چکا ہےان کاحق اور ہدایت کی طرف آنا محال ہے ہیں ایسی صورت میں آپ مکافیکا کا فرول کے اعراض سے رنجیدہ اور مول نہ ہوں۔ قیامت کے دن سب کے اعمال کا نتیجہ ظاہر ہو ہ ہے گا اور قیامت کے دن ہم ان گمراہوں کوان کے منہ کے بل اندھااور گونگااور ببر ابنا کراٹھ نمیں گے بیمز اان کواس لیے دی جائے گ کہ دہ دنیا میں الٹے چلے تھے اور حق کے دیکھنے سے اندھے ادر کہنے سے گو نگے اور سننے سے بہرے بنے ہوئے تھے۔ابتداء حشر کے وقت ان کی یہی حالت ہوگی تا کہان کی ذہت اور رسوائی سب پر ظاہر ہو بعد میں پیرحالت نہ رہے گی اس ہے کہ دوسری آیات اورا حادیث سے ان کا دیکھنا اور بولنا اور سننا ثابت ہے ان گمراہوں کا ٹھکا ناجہنم ہے جب وہ آگے بچھنے لگے گی تو ہم اس کواور بھڑ کا دیں گے بیان کی سزاہے اس لیے کہانہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا اور کہا کہ جب ہم مرے بیچھے ہڑی<u>اں اور بالکل</u> ریزہ ریزہ ہوجائیں گےتو کیا ہمنی پیدائش سے اٹھائے جائی<mark>ں گے</mark> اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انکا یہ خیاں بالکل غلط ہے کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدانے آ سانوںاور زمین کو ببیدا کیاوہ یقیناًان کے مثل پیدا کرنے پر بھی قادر ہے وکیکن اللہ نے اسے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کردیا ہے جس میں تیجھ شک نہیں جس طرح اس دنیاوی حیات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اسی طرح دو ہارہ زندگ کے لیے بھی وقت مقرر ہے اس پر بھی ظاموں نے سوائے ناشکری <u>ے اور بات کے قبول کرنے سے انکار کردیا۔</u> حاصل جواب یہ ہے کہ عذاب ضرور آ کررہے گالیکن اس کی ایک مدومقررہے اورآ دمی جب مرگما تواس کی قیامت آگئی۔

او پرکی آیتوں میں اللہ کے فضل اور رحمت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل ورحمت سے جس کو چاہے سرفراز فر مائے

اوراس نے اپنی فضل سے آنحضرت مُلَّیُّ کواپئی نبوت ورسالت سے سرفراز فر مایا ﴿ اِنْ فَضْلَهُ کَانَ عَلَیْكَ کَیدِیُولُ اِس کے بعد مُنْ اِلْفِین کے تعنت آمیز سوالات کا ذکر فر مایا جن میں ایک سوال بیتھ کہ کا فرید کہتے ہیں کہ ایمان جب لا میں مگے جب زمین میں چشے اور نہریں جاری ہوجا میں تا کہ زراعت سے اموال کثیرہ جمع ہوجا میں اور محجور اور انگور کے باغات پیدا ہوجا میں اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں کہ اگر بالفرض تم اللہ کی رحمت پر قابض اور متعرف ہوجا و توقم ابنی طبعی شک و کی اور جبلی بخل کی وجہ سے تم ہوجانے کے خوف سے اپنا ہاتھ روک لو گے لہذا تمہاری بیفر ماکش پوری نہ ہوگی اور خرائن رحمت اور وسائل رزق و معیشت تمہارے اختیار میں نہیں دیے جا میں گے اللہ کواختیار ہے کہ وہ اپنی حکمت اور مسلحت خرائن رحمت اور وسائل رزق و معیشت تمہارے اختیار میں نہیں دیے جا میں گے اللہ کواختیار ہے کہ وہ اپنی حکمت اور حساوت اور جس پر چاہے رزق کو وسیج کرے اور جس پر چاہے اپنی شائی گڑا)

قر آن عظیم عطا کرے اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے چنانچے فرماتے ہیں (اے نبی مُلِیْکُمُوں)

ال آیت کے بارہ میں علی ء کے دوقول ہیں ایک مید کہ بی آیت خاص مشرکوں کے قق میں ہے اور دوسرا قول میہ ہے کہ عام ہے اور مقصود انسان کامن حیث انسان ہونے کا اعتبار سے حال بتلانا ہے کہ دہ طبعی طور پر بخیل ہے مگر جس کو اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت دے کہ اقال تعالیٰ ﴿ وَمَن یُوْقَ مُنْ عَنْ فَسِهِ فَاُولِیِكَ هُمُ الْهُ فَلِحُوْق ﴾: اور جمہور کا قول میہ ہے کہ بی آیت عام ہے۔ (تفسیر قرطبی: ۱۰ / ۳۳۵)

بہتمام کلام منکرین کے تہدید میں تھااب آ کے پھر منکرین نبوت کے تہدید کے لئے مولی ملی<sup>نیو</sup> کا قصہ بیان کرتے ہیں۔

وَلَقُلُ النَّيْنَا مُوسَى يَسْعَ الْيَتِ بَيْنَاتٍ فَسَكُلْ بَنِيْ اللّهِ آءِيْلَ اِلْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ اور بم نے دیل موی کو نو نشانیاں صاف پھر پوچھ بنی اسرائیل سے جب آیا وہ ان کے پاس نو کہا اس کو اور بم نے دیں موی کو نو نشانیاں صاف، پھر پوچھ بنی اسرائیل سے، جب وہ آیا ان کے پاس، تو کہا اس کو فل یعنی جیے آپ الله کو معاقت فل یعنی جیے آپ الله کا معالیہ معنی جم پہلے موئی عیدالمام کو معاقت کے فکے بوئے ان کے باس فرعون کے مظام سے نجات دلانے کے فکے بوچہ بنی اسرائیل سے باس فرعون کے مظام سے نجات دلانے کے سے تشریف لائے تھے۔ اگر چاہوق بنی اسرائیل سے باچہ دیکھوکہ یدوا قعد کہاں تک صحیح ہے۔

(تنبید) و ونومعجزات یہ بین بدینسا، عسا، نین بقص تمرات، طوفان ، براد ہمل ، نشادع، دم یورہ "اعراف" آیت ﴿ قَارُ سَلَمَا عَلَيْهِ مُ الطّوقان وَ وَ الْحِبَوادَ وَ وَ الْحَبَوادَ وَ وَ الْحَبَوادِ وَ وَ وَ وَ الْحَبَوادَ وَ وَ الْحَبَوادَ وَ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فِرْعَوْنُ اِنِّيۡ لَاَظُنُّكَ يُمُوۡلٰى مَسۡحُوۡرًا۞ قَالَ لَقَدُ عَلِمُتَ مَاۤ ٱنْزَلَ هَوُلآءِ اِلَّا رَبُ فرعون نے میری انکل میں تو موی تجھ پر جادو ہوا قیل بوا تو جان چکا ہے کہ یہ چیزیں کمی نے نہیں اتاریں مگر فرعون نے، میری انکل میں مویٰ تجھ پر جادو ہوا۔ بوما تو جان چکا ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں آتاریں، مگر السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ بَصَابِرَ ۚ وَإِنِّي لَا ظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ آنَ يَسْتَفِزَّ سُمُ آسمان اور زمین کے مالک نے سجھانے کو اور میری انگل میں فوعون تو غارت ہوا جاہتا ہے قی پھر جایا کہ بنی اسرائیل کو چین مد دے آسان و زمین کے صاحب نے سوجھانے کو۔ اور میری انگل میں فرعون! تو کھیا چاہتا ہے۔ پھر چاہا ان کو چین نہ دے مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقُنْهُ وَمَنْ مَّعَهُ بَمِينَعًا ﴿ وَّقُلْنَا مِنْ بَعْدِهٖ لِبَنِيَّ اِسْرَاءِيلَ اسْكُنُوا اس زمین میں پھر ڈبا دیا ہم نے اس کو ادر اس کے ساتھ واول کو سب کو قتل اور کہا ہم نے اس کے پیچھے بنی اسرائیل کو آباد رہوتم زمین میں، پھر ڈبا دیا ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والول کو سرے۔ اور کہا ہم نے اس کے بیچیے بنی اسرائیل کو، بسوتم الْأَرْضَ فَإِذَا جَأَءً وَعُدُ اللَّخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿ وَبِالْحَقِّ ٱ نُزَلِّنُهُ وَبِالْحَقّ نَزَلَ ا زمین میں پھر جب آئے گا وعدہ آخرت کا لے آئیں کے ہم تم کو سمیٹ کر فائل اور کی کے ساتھ اتارا ہم نے یہ قرآن ز مین میں، پھر جب آوے گا دعدہ آخرت کا لے آویں گے ہم تم کو سمیٹ کر۔ اور میج کے ساتھ اتارا ہم نے یہ قرآن، = کے دن صدسے مذکر رویہ یہود نے س کرآ ہے ملی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے میں کداس حدیث میں نکارت ہے جو غاماً اس کے رادى عبدالله بن سلمدكي طرف سے آئى ہے۔قرآن كانظم دسياق ہر گزاس كونيس جامت كم ﴿ وَلَقَلُ اقْلِيْنَا مُؤسَى يَسْعَ الْهِيَّ بَيَّتُنْتٍ فَسْئَلَ يَعْتَى إِسْرَآءِ يُلِّ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِيرَ عَوْنُ إِنِّي لِآفُلِنُكَ يُحُونُهِي مَسْمُورًا ﴾ سمراد ياواحام سيع بائين رآ كفرون اورموي عيداللام كامكالمه بو" فقال له" ياش فرمایا مقتنی ہےکہ "آیات" سے وہ نشانات مراد ہول جوبطور دلائل و جج کے فرعو نیوں کو دکھلاتے گئے تھے، چنانچے نفظ بصائنہ بھی انہی پرزیاد ، جریاں ہوتا ہے اور پہلے سے اہل مکد کے تعنت اور آیات طلب کرنے کا جو ذکر آر ہاہے اس کے مناسب بھی یہ ہی ہے کہ بہاں فرعونیوں کا تعنت آیات کو نید کے متعلق دکھوایا جائے۔ بهرمال ابن كثير كاخيال بيه ب كديمود في سايد " تسمع آيات "كي نسبت نبيل جلكه الن دس آيات كي نسبت كيا جو گا جوتورات كيشر وع من بعورو ما يا ليم ماتے تھے۔ چنا مجے صدیث میں دی جیزی مذکوریں ۔راوی مدیث کو التباس واشتباه ہوگیا،اس نے" کلمات عشر "کی مگه" تسع آیات موزکر كردياراوممكن عيروال "آيات تسعه" سي كيا محيا محيا مي الشعيدوللم في جواب على السلوب الحدكيم ديا يكويا تنبيركردى كومعجزات كا معلوم کرناتمہار ہے جن میں چندال مفیداورا ہم نہیں بلکهان دی احکام کایاد رکھنازیاد واہم ہے۔ والله اعلمہ

فل يعنى كمى ئے تجديد جادوكرديا ہے جس سے معاذ النوعق خراب بوكئ ـ اى ليے بهكى بهكى باتيس كرتا ہے دوسرى بلّه ہے واق رسول كُف الَّذِي أُدُسِلَ النيكم كتخذي ك كويام حورس مرادم بون باوبعض في محركم منى مراياب والله اعلم

فلے یعنی محوزیان سے انکار کرتا ہے مگر تیرا دل خوب جانا ہے کہ پیرظیم الثان نثان تیری آ تھیں کھولنے کے لیے ای خدائے قادر وتوانا نے دکھلائے میں حو آسمان وزمین کاسیاما لک ہے۔اب جوشنص جان بوجھ رمحض ظلم وتکبر کی راہ سے ق کا نکار کرے اس کی نبیت بجزاس کے کیا خیال کر جاسکا ہے کہ تابی کی گھز ک ال كرسريرة البيني يبال معلوم واكر ايمان ماسن كانام أس ماسن كانام ب- ﴿ وَ يَحْدُوا بِهَا وَاسْتَهْ عَنْهَا أَنْفُسُهُ عَدُ طُلُمًا وَعُلُوا ﴾ **نے جب فرعون نے دیکھاکہ موئ علیہ السلام کا اڑ بڑھتا جاتا ہے سمجھاکہ بنی اسرائیل کہیں زورند پکڑ جائیں اس لیے ان کو اور زیاد ، متانا شروع کمیا کہ یہ مصریس** 

امن مین سے رہنے نہ یا تیں يآخر بم فے اس كوندرہنے ديااور بحقائر ميں سب ظامول كايير وعرق كرديا ي

وس يعنى خدان الله كى جود كاث دى اورتم كوغلاى سيخبات دى راب معروشام يس جهال جاجوة زادى سيرجو رجب قيامت آئے كى جرايك مرتبة سب و

وَمَا اَرْسَلُنْكَ إِلَّا مُبَيَّمُ اَ وَّنَذِيْرُا اَ وَقُوْ اَنَا فَرَقُنْهُ لِتَقُرَ اَلَا عَلَى النَّاسِ على مُكُنِ اوريَّ كَاهُ اِنَّهُ لِتَقُرَ اللَّهُ اللَّالِسِ على مُكُنِ اوريَّ كَاهُ اللَّهُ اللَ

# لَمَفُعُولًا ۞ وَيَخِرُّوُنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْلُهُمْ خُشُوعًا ۖ

ان کے پاس اس کو بڑھئے، گرتے ہیں محور یوں پرسجدے میں۔ اور کہتے ہیں، پاک ہے جارا رب بے شک، جارے رب کا وعدہ

موكرد كافي اوركرتے ين تفور يول يرروتے موسة اورزياده موتى إن كوعاجزى ف

البتہ ہونا ہے۔اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں پرروتے ہوئے ،اورزیا دہ ہوتی ہےان کوعا جزی۔

· = اورتمهار سے تباه شده د ثمنول کو اکٹھا کر کے شقی وسعیداور ہالک و ناجی کاد ائمی فیصلہ کر دیاجاتے گا۔

فل موی عیدانسلام کے معجزات وغیرہ کاذکرفر ماکرروئے فن بھر قرآن کریم کی طرف پھیر دیا محیا یعنی معجزات موسوی بجائے و دھے کہ کئی محملی الدُعلیہ وسلم کو جو معجزات باہرہ عطا ہوئے ان میں سب سے بڑا علی معجزہ یہ قرآن کریم ہے جو ہم نے مین حکمت کے موافق، اپنے علم عظیم اوراعلی ورجہ کی سچائی پڑھتی کرکے اتازا ہے اور ٹھیک اس سب سے بڑا علی معجزہ یہ بہتے محیا ، درمیان میں ادنی ترین تغیر و تبدل بھی نہیں ہوا۔ و فی عَلَمَةُ وَ اللّٰمَ اللّٰهِ عَلَمُ فَا مَا لَهُ عَلَمُ مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ وَاَنْ لَدُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ وَنَ ﴾

و کے یعنی ماننے والوں کوخوشخبری اور نہ ماننے والوں کومذاب الہی کی دھمکی سنادیجئے ۔

فی ازاں قرآن ہے مقصود اسکی مطلب بمجھ کراس پر عمل کرا ہے جے تد برو تذکر کہتے ہیں لیکن اس کے نفس الفاظ و حروت بھی نور و برکت سے خالی نہیں۔
﴿ کیش ازاں قرآئی نے القیاق مُلزِلَق لِیّت کَلِیّرَوَا اَلْیَت اَلَٰ اَلْمُ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰہ اللّٰ اِللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ الل

ق معنی مانویاندمانو بر آن کی حقانیت اور رسول الله ملی الله علیه وسلم کی تصدیان و منصف مزاج الی علم کرد بے بین جنیس کتب سابقہ کی بیثارات سے آگائی ہے،
و ، اس کا م کوئ کو کھوڑیوں کے بل بحد و میں گریڈ تے بین کر سحال الله کیا بجیب و غریب کلام ہے۔ بیٹ خدا کا وعد و پر را ہونا تھا جوموئ علیہ السلام کی زبائی تورات
کتاب استفاء میں کیا ہی تھا کہ (اے بنی اسرائیس) میں تمہارے بھائیوں (بنی اسماعیل) میں سے ایک بنی اٹھاؤں کا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں کا،
بلا شرو و یہ بی کلام ہے جو کھوٹی النه علیہ وسلم کے دبن مبارک میں ڈالا محیا۔ جب الل علم کو تر آن کی تصدیق سے چار و نیس رہا، تب انکار کر تا جائل کا کام ہے۔
وی یعنی تر آن کوئ کردت ماری ہو جائی ہے سجد و کرتے ہیں تو اور ما جزی بڑھتی ہے۔ اختان (کھوڑیوں) کے لفتھ میں ٹایداس طرف انٹار و ہوکہ ہو د میں بہت
زیاد و مبالغہ کرتے ہیں تو یا ٹھوڑیاں بھی زمین سے ملاد سے بی ہیں، یا تھی سے صود علی الوجہ سے کنایہ ہو۔ واللہ اعلم۔

# ذكر معجزات موسوبه برائحقيق رسالت محديه مكافيا

عَالَيْجَاكَ: ﴿ وَلَقَدُ اتَّيْدَا مُؤسَى تِسْعَ ايْتٍ ... الى ... وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوعًا ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں مخالفین کے معاندانہ سوالات کا ذکر تھا اب ان آیات میں مجزات موسویہ یعنی ان نشانیوں کو ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مولی علینا کو فرعون اور اس کی قوم کی تہدید کے لیے عطائی تھیں مگر باوجوداس کے وہ ایمان نہیں لائے اور بالآخر ہلاک ہوئے اور غرق ہوئے اس طرح تم محمد رسول اللہ ظالی ہے مجز ات طلب کرتے ہواور تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہاری سفارش کے مطابق وہ مجز ات ظاہر کر بھی دیئے جائیں تب بھی تم محمد رسول اللہ مٹائی ہے کہ کا کہ تم کے مطابق وہ مجز ات ظاہر کر بھی دیئے جائیں تب بھی تم محمد رسول اللہ مٹائی ہے کہ درسول اللہ مٹائی کے تکذیب کروگے۔

جس طرح وہ متکبراور جبار (فرعون) خدا تعالیٰ کے درویش نبی یعنی موئی عابیہ کا مقابلہ نہ کر سکاای طرح سجھ لوکہ تم ہمارے کملی دالے نبی عن اللہ نئے کا مقابلہ نہ کرسکو گے بید سول بھی موئی عابیہ کے مشابہہ ہے ادر بنی اسرائیل کے بھائیوں (یعنی بنی اساعیل) میں سے مبعوث ہوا ہے اس کا عصاقر آن ہے سب کفرول کونگل جائے گا اور ڈکار بھی نہ لے گاتم اپنے انجام کوسوج لوموئی عابیہ کوئی فرشتہ نہ جھے بلکہ ظاہر صورت کے لحاظ سے ایک بے سروسامان بشر تھے مگر در پردہ فرشتہ سے بڑھ کر تھے اسی طرح محمد رسول اللہ عن الحقیٰ کی صورت بشری اور داور ویشی سے دھوکہ نہ کھا واس لباس بشری میں خداوند ذو الحبلال کی پیفیبری مستور ہے کوئی فرعون اور مورت بنایا مقابلہ نہیں کرسکتا اور جس طرح فرعون اور فرعو نیوں کے غرق کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کوسرز مین مصر کا دارث بنایا اس طرح عنقر یب مکہ فتح ہوگا دراس نبی آخر الزمان خال ہے اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور چس طرح فرعون اور فرعو نیوں کے غرق کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آبائی مسکن ہے غرض یہ کہاں تمام کا مصاب اول سرز مین عرب کے دارث ہوں گے اور پھر سرز مین شام کے دارث ہوں گے دبی اسرائیل کا آبائی مسکن ہے غرض یہ کہاں تمام کا مصاب دارات مقصود سے چنانی فرماتے ہیں۔

اور البتہ تحقیق ہم نے موئی ملیکھ کونو ( ۹ ) روشن شانیاں دیں جوان کی نبوت ورسالت کی روش ولیلیں تھیں جن کا فرنویں یارہ کے چھٹے رکوع میں گزر چکا ہے اور اگرتم کو پچھشک ہوتو بنی اسرائیل کے علماء سے بوچھ لو کہ جب موئی علیما ان کے باس یہ مجزات کے باس یہ مجزات کے کرآئے ہیں جن کا ان لوگوں نے اپنی آ تکھوں سے مشاہدہ کیا اور پھر ان کے بعدوہ مجزات تم تک بطریق تو اتر پہنچ جس میں شک اور شبر کی تنجاکش نہیں اس لیے کہ تو اتر بھی بمنزلہ مشاہدہ کے ہے آپ علماء بنی اسرائیل سے بوچھ لیجئے وہ آپ کے تول کی تقید ہی کریں گے اور وہ نوم بجز سے تمہارے ان فر مائٹی مجزات کے برابریا اس سے بڑھ کر تھے ہم اب بھی اس قسم کے مجزات عطا کرنے پر قادر ہیں گر اس وقت ہماری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ فی الوقت اس قسم کے مجزات عطا کرنے پر قادر ہیں گر اس وقت ہماری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ فی الوقت اس قسم مے مجزات عطا کرنے پر قادر ہیں گر اس وقت ہماری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ فی الوقت اس قسم مے مجزات کا ظاہر کرنا سود مند نہیں ۔ (تفسیر کبیر: ۸۵ سام)

آیت فرکوره ﴿ وَلَقَلُ النَّهُ مَا مُوسَى لِسُعَ اللَّهِ آلِيَّ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قول اول: ..... بيه كرون الشيخ الية بيتنية كالية كيتنات المرادين وهنوبينات بيان:

(۱) عصااور (۲) بد بیضااور (۳) قبطیول پر قبط شدیداور (۴) طوفان باران اور (۵) جراد یعنی ندیان اور (۲) قبل

یعنی چچر یاں اور (۷)ض فادع یعنی مینڈک اور (۸) دم یعنی خون اور (۹) نقص ثمرات یعنی تصلول کی کمی۔

مینو • آیات بینات اورمفصلات ہیں اور آیات واضحات ہیں جن کا فرغو نیوں نے مشاہدہ کیا مگران ظالموں پر ان نونشانیوں میں سےسات کی تعیین پر توسب کا تفاق ہے اور دومیں اختلاف ہے جن ست کی تعیین پرا تفاق ہے دوریہ ہیں: (۱)عصا، (۲) یہ بیضا آیات واضحات نے پھھاٹر نہ کیا ای طرح اگر ہم ان لوگوں کے سوالات پورے کردیں کہ چشمے اور نہریں جاری کردیں تو یہ فالم بھی فرعونیوں کی طرح ایمان لانے والے نہیں جیسے فرعون نے بوجود مشاہدہ آیات بینات موکی علیہ اسے موکی میں تم کو جادوگر گمان کرتا ہوں ای طرح یہ فالم ان مجزات کے فاہر ہونے پر آگفتُک ہے کو نو وگر بتلا کس کے لیان قوم فرعون کوتو ان آیات بینات پرایمان نہ لانے کے بعد غرق کردیا گیا گراللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ مالیٹی کے فوم کو ہلاک کرنے کا نہیں اس سے ان کے یہ سوالات پور نہیں کئے اور موکی علیہ کوان نو نو نانے بول کے سوالات پور نہیں کئے اور موکی علیہ کوان نو نشانیوں کے سوالور بھی نشانیاں عطا ہو کی مشان (۱) دریا کاشق ہون۔ (۲) عصا کے پتھر پر مار نے سے پتھر سے پانی نکل آنا۔ (۳) پتھر سے بارہ چشموں کا جاری ہوجانا۔ (۳) بنی اسرائیل پر من وسلوئی نازل ہونا۔ (۵) بنی اسرائیل پر ابر کا سایہ کرنا و غیر ذالمك یہ نشانیاں موکی علیہ کو بلاوم مرسے نکلنے کے بعد عطا ہوئی تھیں لیکن اس جگہ آئیں ان نو کہ اور میں کا ازراہ عناد مشاہدہ فرعون تعین نے کہا قدا اور تو م فرعون نے مصر میں ان کودیکھا تھا اس لیے یہی آیات ان پر جمت تھیں کن کا ازراہ عناد انہوں نے نخالفت کی اور تباہ و بر باوہ وئے۔

خلاصه کلام بیہ ہے کہ ﴿ تِسْعَ ایْتِ بَیِّنْتِ ﴾ سے نوم عجزات مراد ہیں جوسورۃ اعراف میں مذکور ہیں آیت کی تفسیر میں بیر پہلا قول ہوا۔ بدوسرا قول سنے ۔

قول دوم: .....دوسرا قول بیرے کہ ﴿ نِشْعَ ایْتِ بَیِّنَیْتِ ﴾ آیات احکام مراد ہیں یعنی نو آیات سے تورات کے نواحکام نیجی مراد ہیں جیسا کہ منداحمداور ترفذی کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے دوعالموں نے آنحضرت مُلْقِیْم سے ﴿ نِشْعَ اِلْتُونِمُ سے ﴿ نِشْعَ اِلْتُونِمُ سے ﴿ نَالِمُونُ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِلْتُونِمُ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

(۱) خدا تعالی کے ساتھ کی کوشریک نہ کرو۔ (۲) چوری مت کرو۔ (۳) زنامت کرو۔ (۳) ناحق خون مت کرو۔ (۵) صور مت کرو۔ (۵) معاور ۱) جہاد (۵) سود مت کھاؤ۔ (۲) جادومت کرو۔ (۷) کسی بے گناہ کومت پکڑو۔ (۸) کسی عفیف عورت پرتہمت نہ لگاؤ۔ (۹) جہاد سے مت بھا گو۔

یہ نواحکام تو عام ہیں بعنی سب کے لیے ہیں اور ایک عکم اے یہود خاص تمہارے لیے ہے کہ سبت یعنی شذہ کے دن حدود الہی سے تجاوز نہ کرنا یہود نے من کر آپ منافیظ کی تقدیق کی اور ان دونوں یہود یوں نے آپ منافیظ کے ہاتھ اور پا کو بوسد دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ منافیظ نبی ہیں آپ منافیظ نے ان سے بوچھا کہ پھرتم میر اا تباع کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ داؤد ملیک نے اپنے پروردگارسے دعا ما تی تھی کہ آئندہ نبوت ہمیشہ انہی کے خاندان میں رہے (بیان کا داؤد ملیک پرافتر اء تھا) اور یہ کہا کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آپ منافیظ کا اتباع کریں مجتو یہودی ہم کوئل کرڈ الیں گے۔

محققین کے نز دیک رائج پہلا قول ہے کہ ہاتھ ایٹ کسے نومجزات مراد ہیں اور وہ کلمات جوحدیث میں مذکور = (۳) طوفان (۴) جراد (۵) قمل (۲) نسلادع (۷) دم اور جن کی تعیین میں انسلاف ہے دہ بعض کے نز دیک (۱) للق بحراور (۳) جمر میں اور بعض کے نزدیک (۱) قبط اور (۲) کی پیداوار (والله اعلم) ہوئے وہ مراونہیں کیونکہ وہ احکام اور وصایائے توریت ہیں ان میں سے فرعون پر کوئی چیز جمت نہیں لفظ بصائر بھی ای معنیٰ پر ہی چسپال ہوتا ہے بیعنی میہ میرے معجزات ایسی چیز ہیں جن کود کیھر آئٹھیں کھل جائیں اورممکن ہے کہ آنحضرت مُلاکٹا نے مولی مُلٹِیا کے نومعجزات کے علاوہ توریت کے ان نو احکام کو بھی بیان کیا ہو گرراوی نے احکام کا تو ذکر کردیا اور معجزات کو حذف کردیا۔ واللہ اعلمہ۔

· اورآ یات قرآنیمی ﴿ لِنسْعَ ایْبِ بَیّنانی سے دہ نشان ت مرادین کہ جوبطور دلائل وجیج فرعونیوں کو دکھلائے گئے تا کہان پر ججت قائم ہوحافظ ابن کثیر میں اللہ کا خیال کیا ہے کہ اس روایت میں راوی کواشتباہ ہوا کہ اس نے کلمات عشر کی جگه ورنست اینین کوو کرکرد یا بهرحال سیاق وسباق کامنتها بیه به که ورنست اینیت بیتنیای سے وہ مجزات مراد سے جا کیس جوفرعونیوں پر جمت قائم کرنے کے لیے مویٰ علیلا کو دیئے گئے۔ چنانچے موتی علیلا نے جب فرعون کواور فرعونیوں کوان آیات بینات سے ڈرایا تو فرعون نے ازراہ تکبر وغرورمویٰ ملیکا سے بیرکہ اے موکٰ ملیکا میں بلاشبہ تجھ کو جاد و کا مارا ہوا خیال کرتا مول جس کی وجہ سے تومخبوط الحواس ہو گیا ہے اور ایس بہلی ہوئی باتیں کرتا ہے جب فرعون نے ان آیات بینات کو باوجود واضح ہونے کے نہ مانا تو حضرت موکی مالیٹا نے فرعون سے کہا البتہ تحقیق توضر ورجان چکاہے اور دل سے مان چکاہے کہ ان شانیوں کو سوائے آسانوں اور زمینوں کے پروردگار کے اور کسی نے نہیں اتارا مگر توضد اور عناد سے انکلا نکار کرتا ہے اور بیا لیے نشانات ہیں کہ جن کوسوائے پروردگار عالم کے کوئی اتار ہی نہیں سکتہ پروردگار ہی نے ان نشانیوں کو اِتارا ہے درآ ں حالیکہ وہ سامان <u>بصیرت ہیں</u> کہ جن کو دیکھنے سے چشم بصیرت روثن ہوجاتی ہے اور دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور حق نظر آنے لگتا ہے اور انسان پہچان لیتا ہے کہ بیخدائی کرشمہ ہے کوئی جادونہیں مگر ضداور عناد کی بٹی بصارت اور بصیرت سب کو معطل کر ڈالتی ہے چنانچے فرعون اوراس کی قوم ان بصائر اورعبر کے با وجودایس اندھنی بنی کہ بنی اسرائیل کونبیت و نابود کرنے کا ارادہ کیا بس فرعون نے بیارادہ کرلیا کہمویٰ علیمُلِاوران کی قوم کےسرز مین مصر ہے قدم اکھاڑ دے کہ بنی اسرائیل میں سرز مین میں رہنے نہ یا تمیں 'جب اس نے چاہاتو ہم نے اس کواور جواس کے ستھ سے سب کو دریائے قلزم میں غرق کردیا اور موکی عالیکا اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور اس کے غرق کے بعد ہم نے بن اسرائیل سے کہا کہ جا کا کسرز مین میں بسوجہاں سے وہ تم کو نکالنا \_\_\_\_ چاہتا تھا ای طرح اہتد کی قدرت ہے کہ مشر کمین مکہ کو تباہ کر کے مسلمانوں کوان کی سرز مین کا وارث بنائے اور اس میں ان کو بنائے ای آیت میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے اور جو لفظ اس آیت میں فرعون کے متعلق لایا گیا ہے ﴿فَأَرَادَ أَنْ يَّسْتَفِزَّ هُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ﴾ بعينه اكتم كالفظ الى سورت مِن تين ركوع قبل آنحضرت مُلاَيْزُ كم متعلق كزر چكا ، ﴿وَإِنْ كَادُوْالْيَسْتَقِيزُوْنَك مِنَ الْأَرْضِ لِيُغُرِجُولَك مِنْهَا﴾ يعن الل مكرآب الني السرزين عن الاناجاج إن اورالله کاارادہ یہ ہے کہ عنقریب آپ مُلافظ کواس سرز مین کاوارث بنائے جس سے مشرکین مکہ آپ کو نکالنا چاہتے ہیں۔

ببرحال فرعون اور فرعونیوں کاغرق اور مولی عالیہ اور بن اسرائیل کی نجات کا ذکر و ماجرا تو اس دنیا میں ہوا پھر آخرت کا وعد و آ پہنچے گا تو ہم سب کو گذیڈ لیعنی خلط ملط میدانِ حشر میں لامو جو دکریں گئے موس اور کا فر اور نیک اور بدسب گڈیڈاور مخلوط ہوں گے اور سب کوجمع کر کے فیصلہ کردیا جائے اور جس طرح ہم نے موٹی عالیہ پر توریت کوحق کے ساتھ وا تارا ای طرح ہم نے اس قرآن کوآب مُنظِیم برحق کے ساتھ اتار ااور حق ہی کے ساتھ آپ مُنظِیم پرناز ل ہوا از اول تا آخر شیاطین سے محفوظ ہے، از اول تا آخر حق ہی حق ہے اور صدق ہی صدق ہے جس طرح خدا کے پاس سے چلاتھا اس طرح محفوظ ومحروس بلا کم و کاست آپ مُلاثِیْا کے پاس پہنچ گیا غیر کا کلام اس سے مخلوط نہیں ہوااور جس طرح ہم نے موک مایٹا کو پیغیبر بنا کر بھیجا کہ لوگوں کواللہ کے احکام پہنچادیں مگر ہدایت ان کے اختیار میں نہتی <del>ای طرح ہم نے آپ مُلاَثِ</del>مُ کُوفقط بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ب**نا کر** بھیجا ہے ایمان پر تواب اور نجات کی بشارت دیدینا اور کفر ومعصیت پرعذاب سے ڈرانا یہ آپ مُظافِیْظ کا کام ہے باقی سمی کو ہدایت دیناوہ سب ہمارے اختیار میں ہے لہٰذا آپ مُناہِم کسی کے گفراور معصیت سے رنجیدہ اور ممکین نہ ہوں اور علاوہ ازیں <u> ۔ ہم نے اس قرآن کوحق اور صدق کے ساتھ نازل کیا ہے بمقتضائے رحمت ہم نے اس میں ایک رعایت یہ بھی رکھی ہے کہ ہم</u> نے اس قر آن کوٹکڑے کرکے اتاراہے تا کہ آپ مُلاِین اس کولوگوں کے سامنے تقبر کفبر کریڑھ سکیس اور لوگوں کو اس کے یا دکرنے اور سجھنے میں آسانی ہو اور ہم نے اس کوشن حالات ووا قعات تدریجا اتاراہے تا کہ واقعہ سامنے ہونے سے حقیقت خوب واضح ہوجائے اور آیت اور تھم کا مصداق نظرول کے سامنے آجائے اور ہر آیت اور ہر تھم کامحل اور موقع خوب اچھی طرح دل نشین ہوجائے تا کہ آیت کو بےموقع استعال کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے نیز اگرتمام احکام دفعۃ نازل ہوجاتے تو گھبرا جاتے۔ بیاللہ کا کلام ہےاوراس کےاحکام ہیں جس کوخدانے بندوں کی مصلحت سے تھوراتھوڑ اا تارا ہے اس تدریجی نزول میں تمہاری مصلحت ملحوظ ہےلہذاتم کو جاہئے کہاس کتاب پرایمان لاؤتا کہتم کو فائدہ ہوور نہ خدا تعالیٰ بے نیاز ہے اسے کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں اے نبی مُنَاقِیْمُ آپِ مَنْاقِیْمُ ان سے کہدد بچئے کہتم اس پرایمان لاؤ۔ خدا کے یہاں سب برابر ہے تحقیق جن لوگوں کو و المراق کے خوال سے پہلے علم دیا گیا یعنی حق شاس اور نیک دل علاء اہل کتاب ان کا پیمال ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے یڑھاجا تا ہے تو کلام خداوندی کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے تھوریوں کے بل سجدہ میں گرجاتے ہیں کیونکہ جب انسان پرکسی كعظمت وبهيبت كاغسبهوتا بيتواكثروه زمين براوندها كرجاتا باور آذقان بركرناميه كنامه بعنب خوف اورجذ بشوق ساور مطلب بیہ ہے کہ غلبہ شوق کی بناء پراس کی تعظیم ہے بحالانے میں جلدی کرتے ہیں حتیٰ کہ سجدہ میں گرجاتے ہیں اور سجدہ کی حالت میں بیر کہتے ہیں کہ ہمارا پر دیدد گار وعدہ خلافی ہے یا ک ہے بیناممکن ہے کہ اس نے جواپنی پہلی کتابوں میں وعدہ کیا ہے وہ بورانه کرے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ بورا ہونا ہی ہے اللہ تعالی نے موی علیم کی زبانی توریت کتاب استثناء میں بیہ وعدہ کیا تھا کہ' اے بنی اسرائیل! میں تیرے بھائیوں ( یعنی حضرت اساعیل ) میں ہے ایک نبی اٹھا وُں گااورا پنا کلام اس کے منہ میں ڈالونگا''اس بشارت اور دعدہ کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب بشائر النبیین میں لکھ دی ہے دہاں دیکھ لی جائے۔ اس آیت میں ان حق شناس اور طالب حق علمء اہل کتاب کا ذکر ہے کہ جو آنحضرت مُلافِظ کے مبعوث ہونے سے

اس آیت میں ان حق شاس اور طالب حق علم ء اہل کتاب کا ذکر ہے کہ جو آنخضرت مُلاہُؤ کے مبعوث ہونے سے پہلے ان کوتوریت اور انجیل کاعلم و یا گیا تھا جیسے زید بن عمرو بن نفیل والٹھ اور سلمان فاری والٹھ اور ابوذر غفاری والٹھ وغیرہم۔ یہ لوگ انبیائے سابھین اور کتب ساویہ کی خبروں کی وجہ سے نبی آخر الزمان مُلاہُؤ اور قر آن کے منتظر ہے وہ اس قر آن کے منتظر سے وہ اس قر آن کے مناب ساویہ مقدمہ میں جو اس نے نبی آخر الزمان مُلاہُ کے مبعوث کرنے اور قر آن کے نازل کرنے کا وعدہ فر ما یا وہ تو ضرور پور ابونا بی تھا مقدمہ میں جو اس نے نبی آخر الزمان مُلاہُ کے مبعوث کرنے اور قر آن کے نازل کرنے کا وعدہ فر ما یا وہ تو ضرور پور ابونا بی تھا

غدا تعالی نے کتب سابقہ میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا فرما دیا قرآن کو سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ اس وعدہ کا ایفاء ہے اور ایمان لے آئے اور قرآن سننے کے وقت ان پرالی رفت اور کیفیت طاری ہوجاتی ہے کہ وہ شوڑ یوں کے بل روتے ہوئے سمجدہ میں گر جاتے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کی موعظت ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہے اور بیقرآن کا سننا بارگاہ فداوندی میں ان کی فروتنی اور عاجزی کو اور زیادہ کرتا ہے لینی وہ بڑے زم دل ہیں قرآن س کر ان پر عجیب رفت طاری ہوجاتی ہے میال تو اہل علم کا ہے اور جابل اور نا دان اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔

قُلِ اذْعُوا اللّهَ آوِ اذْعُوا الرَّحْنَ اللَّهِ عَلَى الْكُلُهُ الْكُسْمَاءُ الْحُسْلَى ، وَلَا تَجْهَرُ كَهِ اللهُ عَلَا اللهُ آوِ ادْعُوا الرَّحْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

عِبَارَ ائْنَاشَتِّي وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ وَكُلِّ إِلَى ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ.

قل یعنی جری نمازیس (اوراس طرح دعا موغیره میس) بهت زیاده چلا ، جی ایس اور بالکل د بی آ واز بھی نیس بھی کی چال بندہ (موضح احرآ ن) امادیث میں ہے کہ مکہ میں جب قراءت زورہ کی جاتی تو مشرکین کن کر آ آن اوراس کے بھیجنے والے اور لائے دالے کی ثان میں بدز بانی کرتے تھے۔اس لیے آب ملی النه علیدوسلم نے بہت آ ہمت بڑھنا شروع کردیا۔اس بریہ آ بیت نازل ہوئی یعنی نداس قدرزورہ پڑھوکرمشرکین اپنی مجاس میں نیس (تبیع کا وقت مسلمی ہے بیونکہ و بال توسانا کی مقصود ہے ) اور بنا آ ہمتد کو و تمہارے ساتھی بھی کن کرمتفید نہوسکیں ۔افراط و تفرید چھوڑ کرمیاندروی افتیار کرو۔اس سے قلب متاثر ہوتا ہے اور تشویش نیس ہوئی۔

#### خاتمه سورت برتو حيدوتحميد

عَالَيْهَاكَ: ﴿ قُلِ إِدْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّ مُن ... الى ... وَكَيْرُهُ تَكُيدُوا ﴾

ر بط: .....سورت کا آغاز الله کی تنبیح و تنزیبه سے ہوااب صورت کا اختیا م الله کی تو حیداوراس کی تحمید اوراس کی تکبیر و تجید پر ہو
رہا ہے جوغایت درجہ لطیف ہے ابتداء کی طرح اخیر میں بھی الله تعالیٰ کا تمام نقائص عجز اور ذلت سے مبرااور منزہ ہونا بیان فرما یا
اور چونکہ گزشتہ آیت میں بجوداور خشوع کا ذکر تھا اس لیے اس کی مناسبت سے ان آیات میں بید دعا یعنی خدا تعالیٰ کو پکارنے کا
ذکر فرمائے ہیں واقعہ بیپش آیا کہ ایک بار آنحضرت مُلا تُنظِم سجدہ میں بیہ کہتے تھے یا اللہ یا رحمیٰ تو اس پر مشرکین نے طعن کیا
کہ ہم کوتو دوخدا کی پرستش سے منع کرتے ہیں اور خود دوخدا وَں کو پکارتے ہیں۔ اس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔

اے نبی مُلَافِیْم! کہددیجئے کہ خواہ تم اللہ کہہ کر پکار ویا رحمٰن کہہ کر پکار و توسب اچھے نام اس کے ہیں جس نام سے چاہواس کو پکار و ناموں کے متعدد ہونے ہے سمی متعدد نہیں ہوجا تا اسیءاور صفت کی تعداد سے ذات کا تعدد لازم نہیں آتا جو توحید کے منافی ہوعنوان کے بدلنے سے معنون نہیں بدلتا اچھے نام وہ ہیں جواللہ کی تنزیبہ و تقدیس اور اس کی تحمید و تمجید اور اس کی تحمید و تمجید اور اس کی تعظیم و تکریم پر مشتمل ہوں اور اس کے جلال اور کمال پر دلالت کریں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں تر مذی کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں تر مذی کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے جن اسائے صنیٰ کا ذکر آیا ہے وہ ہیں ہیں:

الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، ال مومن، المهين، العزين الجبال المتكبل الخالق، الباري، المصول الغفال القهال الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعن المذل، السميع، البصير الحكم، العدل، اللطيف، الخبير الحليم، العظيم، الغفور الشكور العلى، الكبير الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد, الحق, الوكيل, القوى, المتين, الولى, الحميد, المحصى, المبدى, المعيد, المحيى, المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر المقتدر المقدم، المؤخر = وسل نماز کے بعدتو حید خالص کاذ کرفر ما کرمورت کوختم کیاریعنی ساری خوبیال اورتعریفیل امند کے لیے میں جواپنی ہرصفت و کمار میں یا شہرے اور ہرقسم کے عیب وقصوراورنقص وفتور سے بکلی منز ہے۔ یامساوی سے جیسے ایک شریک کو دوسرے شریک سے مدد پہنچتی ہے۔ یابڑے سے بس طرح کمزور آ دمی ذلت ومسيبت كوقت بزے، وميول سے مدد ليتے بل اس آيت يس تينول كي في كروى ويا" لَمْ يَتَخِيدُ وَلَدًا" مِن بِهِ احتمال كي "لَمْ يَكُن لَه، شَرِيْكُ نے الملك" ميں دوسرے كى اور "لَمُ يَكُن لَكُم، وَلِيُّ مِينَ الذُّلَ "مِن تيسرے كَيْفَى كرنے كے بعد "كَيْرُهُ وَكَيْبِيرًا "مِن اس كَيْ عَلَمت وكبريا كَي كُل هر<mark>َ ن</mark> متوجه فرمه دیا یعنی انسان کو جاہیے کوئی تعالٰ کی بڑائی کا زہان و دل سے اقرار کرے اور ہر طرح کی کمزوریوں سے رفیع و بر ترسیمے ۔ اور لطیف یہ ہے کہ " آخ يَتَيْخِذُ وَلَدَا" شِ نِسارِي كا." لَمْ يَكُن لَّهِ شَرِيْكَ فِي الْمُلْكِ" مِس مشركين كااور" وَلَمْ يَكُن لَّم وَلِيْ مِنَ الذُّلِّ "مِس ان يهود كارد موكيا جن كَ يبال مندا تعان كثى يس يعقوب عليه انسلام كے مقابله كى تاب أمين لاسكا (العياذ بالله) حضرت شاه صاحب رحمه الله كفتے ميں "كو كى مدد كار نبيس ذلت كے وقت يعنى اس برجمی ذات ی جمیں کدمد دگار ماہے۔ باوشامول کے مال امیرزیر پڑ مات ایس اس سیے کہ برے وقت ان کی رفاقت کیے ہوتے میں ۔ و مال پرقصہ ہی آہیں ۔ "تمسورة الاسراء بعون الله وحسن توفيقه فلله الحمد والمنة والصلؤة والسلام على صاحب الاسراء وعلى اله وصحبه

الاول، الآخر، الظاهر الباطن، الوالي، المتعالى، البر، التواب، المنعم، العفى الرؤف، مالك الملك، ذوالجلال والاكرام، المقسط، الجامع، الغنى، المغنى، الضار، النافع، النور، الهادى، البديع، الباقى، الوارث، الرشيد، الصبور، الستار.

الله تعالیٰ کے اساء حسیٰ جومشہور ہیں وہ یہ ہیں جن کی تعدا دلفظ اللہ کے سواننا نوے ہے اس کے علاوہ اللہ کے اور نام مجمی منقول ہیں جو در حقیقت انہی ننا نوے نہ موں میں مندرج ہیں۔

اب دعا کے بعد صلا ق کے متبعلق ارشاد فرماتے ہیں کیول کدعا کہ طرح نمازی روح بھی خشوع ہے اور رکوع و بجود نماز کارکن ہے دعا کے لیے رکوع اور بجود لازم نہیں اور اے نبی ظاہر کا اپنی نمازی قراءت میں آواز کو بہت بلند نہ کرواور نہ بہت آ ہت کہ رواور ان دونوں حالتوں کے درمیان متوسط راہ اختیار کرو لیخی نمی زمیں نہ توقراءت کو آئی بلند آواز ہے کروکہ شرکین سن کر قرآن کو اور قرآن کے اتار نے والے کو اور اس کے لانے والے کو گالیاں دیں اور نہ اتنا آ ہت پڑھوکہ آپ نااتی ہے اور اصحاب مختلف بھی نہ سن سکیس درمیانی راہ اختیار کرو۔ یہ ضمون حدیث میں آیا ہے۔معدم ہوا کہ امام کا کام سنانے کا ہے اور مقتدی کا کام سننے کا ہے نہ کہ پڑھنے کا اور بعض یہ کہ ہندہ جب اللہ تعالیٰ سے منا جات کرے تو درمیانی حالت میں سے ما تک اور نہ بالکل چکے ہی چکے ، بہر حال مقصود یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے منا جات کرے تو درمیانی حالت میں رہے نہ آواز بہت بلندہ ہواور نہ بہت یہت ہیں۔

شریعت نے نماز کے جمراوراخفاء کے متعلق بھی احکام بتلادیئے اور دعا کے متعلق بھی بتلادیئے اور یہ بھی بتلادید کہ نماز میں احوال مختلف ہیں کہیں جمرہ اور کہیں اسرار ہے اور دعا میں یہ بتلادید کہ دعامیں اخفاء اور اسرار افضل ہے ﴿أَدْعُوْا دَا کُھُو تَعَدُّعًا وَخُوْمَةً ﴾.

ابنمازاوردعا کے بعداللہ کی تخمید و تبجیدادراس کی تنزیبہ دنقذیس کوذکرکر کے سورت کو تم فرماتے ہیں تا کہ اللہ کی کمال قدرت وعظمت ظاہراوراہل شرک کی جہالت کا ردہو اور کہہ دیجئے کہ کمال تعریف ہے اللہ کو جو اولا و نہیں رکھتا کیونکہ صاحب اولا دکسی نہ کسی درجہ میں اولا دکا محتاج ہوتا ہے اور محتاج کمال حمد کا مستحق نہیں اس لفظ میں یہوداور نصر رکی اور شرکیین کا روہ و گیا یہود حضرت عزیر میں اولا دکا محتاج مطرت میں علیا کو خدا کا بیٹا بنتے متھے اور مشرکیین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں میں محتاد مشرکیین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تو متعد

اورنہ کوئی سلطنت میں نثریک ہے کیونکہ نثر کت نقص اورعیب ہے اورجس میں نقص اورعیب ہووہ مستحق حمز ہیں۔
اور نہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے اگر وہ کمزور ہوتا تو کمال حمد کامستحق نہ ہوتا کیونکہ جو دوسرے ک امداد کا مختاج ہووہ کمال حمد کامستحق نہیں نیز جو کمزور ہوگاوہ کمال انعام پر قادر نہ ہوگا اور جو کمال انعام پر قادر نہ ہووہ کمال حمد کا مستحق نہیں۔

تمام محامد کامستحق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورت کواپئ تھید و تھید پرختم فر مایا اور تنزیبہ کے لیے مدد کی تمام صور توں کی ففی فر مادی اس لیے کہ کسی سے مدو لینے کی تین صور تیں ہیں ایک توبیڈ گراپ جھوٹے سے مدد لے جیسے باب اولا دسے مدد لے بھی الیّا تی الّلہ الّلہ یہ کہ این مساوی سے مدد لے جیسے ایک شریک لکھ الّلہ یہ اس صورت کی ففی فر ما دی دوسری صورت میں بیہ ہے کہ این مساوی سے مدد لے جیسے ایک شریک دوسرے سے مدد لے جیسے ایک شریک ورس سے مدد لے جو آلم یہ گرفتی فی الْمُلْكِ کی میں اس صورت کی ففی فر ما دی۔ تیسری صورت ہیں کہ کمزوری کی وجہ سے این بڑے سے مدد لے ۔ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيْ مِنْ اللّٰنِ کَی مِن اس کی ففی کردی ان تین جملوں میں یہود اور نصاری اور مشرکین سب کار دہوگیا پھر این کبریائی پرسورت کوختم فر مایا کہ دہ سب سے بلندا و بربرتر ہے۔

الحمد للدآج بروز چہار شغنبہ ۲۹ رمضان السبارک سنہ ۹۹ ۱۳۸۹ ہجری کوغروب شمس سے پہلے اس سورت کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔

سبحان الله والحمد لله ولا اله الاالله والله اكبر سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العلمين.

#### تفسيرسورة كهف

یہ سورت کی ہےاں میں ایک سودی آیتیں اور بارہ رکوع ہیں اس سورت کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بیہ سورت نازل ہوئی توستر ہزار فرشتے اس کے ہمراہ آئے۔

اورایک حدیث میں ہے کہ جس نے سورۃ کہف کی اول دس آیتیں یا دکرلیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ ہوگیا۔ اخرجہ، احمد ومسلم وابو داؤد والنرمذی والنسائی وغیر ہم۔

اورایک حدیث میں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لی وہ آٹھ دن تک ہرفتنہ سے محفوظ رہے گا چونکہ اس سورت میں اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوااس لیے بیسورت" سورت الکہف" کے نام سے مشہور ہوئی۔

#### ربط اورمناسبت

گزشتہ سورت (سورۃ الاسراء) كا آغاز شبیح سے ہوا اور اختام تحمید پر ہوا ﴿ قُلِ الْحَمْدُ بِلَهِ الَّلِي كَمُ يَقْدِهِ أُو وَلَدُّا﴾: اور قرآن اور حدیث میں شبیح اور تحمید ایک دوسرے کے ساتھ مقرون ہیں۔ ﴿ فَسَیْحْ بِحَمْدِ يَرِیِّكَ ﴾ اور سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم اس لئے اس سورت كا آغاز تحمید سے ہوا جوگزشتہ سورت كی ابتداء اور آغاز كے ساتھ تو مناسب ہے اور گزشتہ سورت كے خاتمہ كاعین ہے۔

نیز ﴿ وَیَسْتُلُونَكَ عَنِ الرُّوْجِ ﴾ کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ کفار نے آپ نٹائیٹر کے آزمانے کے لئے تین سوال کئے تھے ایک روح کے متعلق دوسر اصحاب کہف کے متعلق اور تیسرا ذوالقرنین کے متعلق پہلے سوال کا جواب گزشتہ سورت میں گزر چکا ہے اور دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب یعنی اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصداس سورت میں ذکر کیا جاتا ہے اور چونکہ اس سوال سے مقصود آنحضرت مُلَّاثِیْم کی نبوت ورسالت میں قدح کرنا تھااس لیے سورت کے شروع میں نزول قرآن کا ذکر فرمایا کیونکہ قرآن عظیم آپ مُلَّاثِیْم کی نبوت ورسالت کی برہان عظیم ہے اس لئے اس سورت کے شروع میں اول آپ مُلَّاثِیْم کی نبوت درسالت کی دلیل اور برہان کوذکر کیا اور اس کے بعداصحاب کہف کا قصہ منکرین نبوت کے شبہ کے جواب میں ذکر فرمایا۔

اور علاوہ جواب کفار کے اصحاب کہف کے قصہ سے اثبات بعث وحشر ونشر بھی مقصود تھا اس لیے اصحاب کہف کے قصہ کے بعد دنیا کا فنا وزوال اور قیامت و آخرت کا حال بیان فر ما یا جو دور تک چلا گیا اور اس کی مناسبت سے اور بھی مضامین کا بیان ہوا اور جس طرح بہلے سوال یعنی روح کے متعلق سوال کے جواب کے بعد فر ما یا ﴿وَمَمَا اُوْتِینَتُمُ مُوسِی الْحِلْمِهِ اِلّاِ عَلَیْ روح کے متعلق سوال کے جواب کے بعد یعنی اصحاب کہف کے قصہ قلید گلا کہ کہم کو بہت ہی تھوڑا علم و یا گیا ہے۔ ای طرح یہاں دوسرے سوال کے جواب کے بعد یعنی اصحاب کہف کے قصہ کے بعد موئی علین اور نظر علین کا قصد ذکر فر ما یا تا کہ معلوم ہوجائے کہ بندہ کو جوعلم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے کسی کو اللہ نے کوئی علم دیا اور کسی کوکوئی دوسراعلم دیا ۔ پیغیبرخواہ کتنا ہی اولوالعزم کیوں نہ ہواس کے لیے بیضروری نہیں کہ وہ تمام علوم سے واقف ہوگو یا کہ موئی علیم کا بیقصہ ﴿وَمَا اُوْتِینَ کُنُو مَا اِلَا قَلْمُ اللّٰ عَلْمَا لَا قَلْمُ اللّٰ کَا ایک دلیل ہے پھر آخر سورت میں تیسر سے سوال کے جواب میں ذو القرنین کا قصہ ذکر فر ما یا اور مضمون تو حیدو میں ذو القرنین کا قصہ ذکر فر ما یا تھا اس طرح ذو القرنین کے واقعہ کے بعد قیامت اور عالم آخرت کا ذکر فر ما یا اور مضمون تو حیدو مسالت یرسورت کوختم فر ما یا۔

پایوں کہو کہ پہلی سورت میں مقام نبوت کے علواور عروج کااوراس کی عزت ورفعت کااور مجمزات نبوت کااور نبی کی آیات بینات کا بیان تھااوراس سورت میں مقام ولایت کااوراولیاءاللہ کی کرامتوں کااور عزلت اور گوشنشینی اور فقیری اور درولیٹی کا بیان ہے۔۔

د بین ال کی محبت میں اس جگہ کوچھوڑ دینا کہ جہاں خدا کی معصیت جاری ہواور کسی غاراور پہاڑ میں جا کر حجے پ جانا خدا تعالیٰ کی محبت میں اس جگہ کوچھوڑ دینا کہ جہاں خدا کی معصیت جاری ہواور کسی غاراور پہاڑ میں جا کر حجے پ جانا کہ خدا کا ڈنمن ( کا فر ) نظر ہی نہ آئے یہ خودا یک عظیم عبادت ہے۔

بامحبان باش دائم ہمنشیں تا توانی روئے اعدار امبیں

صحیح بخاری میں ہے و کان یہ خلوا بغار حراء آنحضرت مُلائظ نبوت سے پہلے غار حرا میں خلوت وعزات فرماتے ہے اشارہ اس طرف ہے کہ خلوت اور عزات الی عظیم چیز ہے کہ مبادی نبوت میں سے ہے جیسا کہ اخلاص نیت اور روکیا نے صالحہ مبادی نبوت میں سے ہے۔ اس طرح سمجھو کہ سورۃ اسراء میں آنحضرت مُلاٹظ کی نبوت ورسالت کا اور آپ مُلاٹل کے صالحہ مبادی نبوت میں سے ہے۔ اس طرح سمجھو کہ سورۃ اسراء میں آنحضرت مُلاٹظ کی نبوت ورسالت کا اور آپ مُلاٹل کے عروج کا بیان ہے جو اس عزات گرین اور گوشت مینی ولایت اور فقیری اور امیری دونوں کا جامع تھا اور اس شعر کا مصداق تھا۔

بوو شاہے در زمان پیش زیں مک دنیا بودش وہم ملک دیں

فا تعدہ: ..... جب نبوت اور بادشاہت ایک کمبل میں جمع ہوجائیں تو اسکا نام خلافت الہیہ ہے اور ایسا بادشاہ جو نبی بھی ہوؤہ خلیفہ الہی ہے جیسے حضرت داؤد علیکا اورسلیمان علیکا ہے دونوں ضیفہ الہی تھے کہ نبوت اور بادشاہت دونوں کے جامع تھے اور جب ولایت اور بادشاہت اور امیری اورفقیری ایک کمبل اور گدڑی میں جمع ہوجا نمیں تو اس کا نام خلافت راشدہ ہے جیسے ابو بکر اورعمر اورعثان اورعلی خلفائے راشدین مخالفہ تھے۔ بادشاہت اور ولایت دونوں کے جامع تھے اور خاتم الا نبیاء مُنافِین کے جامع تھے اور خاتم الا نبیاء مُنافِین کے جامع تھے۔ امیرسلطنت بھی تھے اور شیخ طریقت بھی تھے۔

# (١١ نُوَةُ الْكَهْفِ مِنْفِيةً ٢٩) ﴿ فِي مِنْ هِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ لَكُ ﴾ ﴿ اللَّهَا ١١١ كوعاتها ٢١

شیرایگا قبن گانه و یک بیش الم المؤمنی النونی یعکمون السیلی النونی یعکمون السیلی النه کی طرف سے فی اور خونجری دے ایمان لانے دالوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں کہ ان کے لیے اچھا سخت آفت کا اس کی طرف سے، اور خونجری دے، یقین لانے والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں، کہ ان کو اچھا فی یعنی اللی سخت آفت کا اس کی طرف سے، اور خونجری دے، یقین لانے والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں، کہ ان کو اچھا فی یعنی اللی سے اللی تعلید وسلم پرسب سے اللی داکم کا اس کی طرف سے بڑی نعمت سے مشرف و ممتاز فر مایا۔ بینک اس کتاب میں کوئی نیزهی تر بھی بات نہیں عبارت انتہائی سیسی وضیح ،اسلوب بیان نبایت مورد وگلفتہ بتعلیم نبایت متوسد و معتدل جو ہر ذمانداور ہر فبیعت سے مناسب اور عقل سیم کے بالکل مطابق ہے کمی قسم کی افراط و تفریع کا اس میں شائر نہیں۔

قع کی تعنی تکذیب کرنے والوں پر جو بحت آفت دنیایا آخرت میں خداوند قہار کی طرف سے آنے والی ہے اس سے یہ کتاب آگاو کی ہے۔ (تنہیہ) قبِت الوبعض نے معنی مستقیم لے رمحض مضمون سابق کی تا محید قرار دی ہے یعنی کتنا ی خور کروایک بال برابر کجی نہیں ہاؤ مے معرفر الدنے= حَسَنًا ۚ مَّا كِثِينَ فِيهِ آبَكَ ا ۚ وَّيُنَيْرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَكَّا ۞ مَا لَهُمُ به مِن بدلہ ہے جس میں رہا کریں ہمیشہ فیل اور ڈر ساوے ان کو جو کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد فیل کچھ خبر نہیں ان کو اس نیک ہے۔ جس میں رہا کریں ہیشہ۔ اور ڈر سنویں ان کو جو کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے۔ کچھ خبر نہیں ان کو اس عِلْمِ وَلَا لِاٰبَآبِهِمُ ﴿ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ ٱفْوَاهِهِمْ ﴿ إِنْ يَّقُولُوْنَ إِلَّا كَنِيبًا۞ بات کی اور نه ان کے باپ دادول کو کیا بڑی بات نگلتی ہے ان کے منہ سے سب جبوٹ ہے جو کہتے ہیں ق بات كى، نه ان كے باپ دادول كو كيا برى بات ہو كر نكلتى ہے ان كے منہ سے مب جموث ہے جو كہتے ہيں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى أَثَارِ هِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهِٰنَا الْحَدِيْثِ ٱسَفَّا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا سو کہیں تو گھونٹ ڈالے گا اپنی جان کو ان کے بیچھے اگر وہ نہ مانیں کے اس بات کو بچنا پچنا کر **زمی** ہم نے بنایا ہے جو سو کہیں تو گھونٹ ڈالے گا اپن جان ان کے چیچے، اگر وہ نہ مانیں گے اس بات کو پچتا پچتا کر۔ ہم نے بنایا ہے جو عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لُّهَا لِنَبْلُوَهُمْ آيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۞ وَإِنَّا كَبِعِلُونَ مَا عَلَيْهَا کچھ زمین بر ہے اس کی رونق تاکہ جانجیں لوگوں کو کون ان میں اچھا کرتا ہے کام فھے اور ہم کو کرنا ہے جو کچھ اس پر ہے م کھے زمین پر ہے اس کی رونق، تا جانچیں لوگوں کو، کون ان میں اچھ کرتا ہے کام۔ اور ہم کو کرنا ہے جو بچھ اس پر ہے = ال لفظ کے معنی کیے ہیں" قیماً علی سائر المکتب المسماویہ "یعنی تمام کتب سمادیہ کی صحت وتصدیق پرمہر کرنے والی اوران کی اصولی تعلیم ہے کو دنيا مين قائم ركھنے والى مابومسلم نے كہا" قيت ابعصالح العباد "بندول كى تمام معالح كى تتكفل اوران كى معاش ومعادكود رست كرنے وال يهر مال جو معنی بھی لیے جائیں اس کی صداقت میں شہبیں ۔

ف بظاہراس سے مراد آخرت کا بدلیعنی جنت ہے جہال مونین قائلین کو دائمی فوشی اور ابری راحت ملے گی۔

فیل خدا کے سلیے اولاد تجویز کرنے میں سب سے زیادہ شہوراور پیش پیش تو نصاری میں اور جیسا کدا حادیث سے فاہر ہوتا ہے ۔ان بی سے حاملین تر آن کو قیامت تک زیادہ سابقہ پڑنا ہے ۔تاہم عموم الفاظ میں بعض فرق یہو دجوع ربیعلیہ السلام کو خدا کا بیٹا ، یا بعض مشرکین جوملائکۃ اندکو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے وہ بھی داخل ہوگئے یکو یاایں جگہ اولاد تجویز کرنے والے کافروں کو بالخصوص اور نصاری کو افض خصوص کے طور پر متنبہ کیا گئی ہے ۔

فی یعنی کوئی تحقیق او علمی اصول ان کے ہاتھ میں نہیں ندان کے باپ دادول کے ہاتھ میں تھا۔ جن کی اندھی تقلید میں ایسی بھاری بات زبن سے کال رب ایس گویا خداو ندتعان کی شان قد دسیت وسیوحیت کی ان لوگوں کو کچھ خبر نہیں جو،س کی جناب میں ایسی گٹا خیاں کرتے ہوئے ذرانہیں شرماتے۔ دلائل و براین کی جگدان کے ذخیرہ میں بیدی باتی رہ گیاہے کہ زبان سے ایک جھوٹی اور بدی البطلان بات کہتے چلے جائیں اور جب جوت مانگو تو کہد دیں کہ بیمذہب کا ایک راز سے جس کے ادراک تک عقل انسانی کی رسائی نہیں ۔

ویک یعنی اگرید کافر قرآن کی باتوں کو خدمانیں تو آپ می الندعایہ دسلم ان کے غم میں اسپے کو بالک گھن نے نہیں ۔ آپ می اندعایہ دسلم تبیخ و دعوت کافرش دا کرسکے اور کر دہے ہیں بونے کی ضرورت نہیں ۔ ند پیکھتانا مناسب ہے کہ ہم نے ایسی کرسکے اور کر دہے ہیں بونے کی ضرورت نہیں ۔ ند پیکھتانا مناسب ہے کہ ہم نے ایسی کوسٹ میں کی جوکا میاب نے ہوئی اللہ علیہ دسلم کو برحال کامیاب ہیں ۔ دعوت و بہنی اور شفقت و ہمدردی خلائق کے جوکام کرتے ہیں و و آپ می النہ علیہ دسلم کے دفع مراتب اور ترقی مدارج کافر رہت ہیں ۔ اشقیاءا گر قبول ند کریں تو ان ہی کا نقصہ ن ہے ۔

ف یعنی اس کی رونق پر دورُتا ہے یا اے چھوڑ کرآ فرت کو پکوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابن عمر رضی الماعنیہ سال کیا یا رول الله" أخسسَنُ عَمَلاً" کون وگ میں؟ فرمایا" آخستُ کُمُ عَقُلاً قَا وَرَعُکُمْ عَنْ مَحَادِم اللهِ وَأَسْرَعُکُمْ فِي طَاعَتِه سُبْحَانَه،" (جم کی مجواجی بوبرام=

#### صَعِيُكًا جُزُزًا۞

#### میدان چھان*ٹ کر*فیل

میدان چھانٹ کر۔

# آغاز سورت بتحمید برانزال کتاب ہدایت برائے اثبات تو حیدورسالت وذکر فناوز وال دنیا برائے تذکیر آخرت

عَالَيْنَاكَ: ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِيهِ الْكِتْبِ الى .. صَعِيْدًا جُرُدًّا ﴾

چنانچ فرماتے ہیں سب حمدو شااللہ ہی کے لیے مخصوص ہے جس نے اپنے خاص بند ہے کہ مُلَّقِرُمُ پریہ کتب قرآن کریم اتاری اور ذرہ برابراس میں کسی شم کی بھی نہ رکھی نہ نفظوں کے اعتبار سے اس میں کوئی خلل ہے۔ اور نہ معانی کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی ہے یہ کتاب تو القد تعالی نے ظاہر و باطن کی بھی دور کرنے کے لئے نازل کی اس کتاب میں کوئی بھی عیب اور بجی نہیں اور جو اس میں عیب نکالے سووہ اس کی عقل کا فقر راور قصور ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو ٹھیک اتارا۔ راسی اور استقامت کے ساتھ موصوف ہے۔ خود راست اور درست ہے اور دوسروں کو راہ راست پر لے جانے والی ہے ایس کتاب اور استقامت کے ساتھ موصوف ہے۔ خود راست اور درست ہے اور دوسروں کو راہ راست پر لے جانے والی ہے ایس کتاب

= سے زیاد ، پر دیئر کرے اور خدا تعالیٰ کی فرمانبر داری کی طرف زیاد ، جھیٹے )

میں تو بھی کا امکان ہی نہیں اور اس آیت میں خدا تعالی نے قر آن شریف کے نازل کرنے پر اپنی حمد فرمائی کیونکہ نزول قر آن الله تعالى كعظيم نعت ہے جس سے الله تعالی كى ذات وصفات كى معرفت اوراس كى عبادت كاطر يقة معلوم ہوتا ہے اور فوزعظيم اورسعادت دارین کا ذریعہ ہے اور آ محضرت مُلائظ کی نبوت ورسالت کی بربان عظیم ہے اور اس کتاب کواس لیے نازل کیا تا کہ وہ کتاب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈرائے جومن جانب اللہ سمج طبیعت والوں پر نازل ہوگا اور تا کہ . خوشخبری دے۔ اہل ایمان کو جواعمال صالح کرتے۔ لیعن جن لوگوں نے اعمال صالحہ سے اپنی باطنی بھی کو دور کر لیا اور صراط متنقیم اور راہ راست پرچل پڑے ایسے لوگوں کو یہ کتاب بشارت دے کہ ان کے لیے آخرت میں نیک بدلہ ہے تینی جنت ہے جو دار کرامت اور دار نعمت ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بھی اس سے منتقل نہ ہوں گے اور تا کہ کا فروں میں سے بالخصوص ان لوگول كوڈرائے كم جنہوں نے قصور عقل اور كج رائى كى وجدسے بير كہدديا كه خدا تعالى اولا در كھتا ہے بير كہنے والے یہود ونصاری ہیں اور خدا کے لیے اولا د تجویز کرنا ہیجی طبعی اور قصور عقل کی دلیل ہے اس بات کا ان کو پیچیم نہیں اور نہ ان کے باپ دا داکو اس کی خبرہے اس قتم کی نامعقول با تیں ان کی سمج طبعی کی دلیل ہیں بیلوگ اللہ تعالیٰ کی شان قدوسیت اور سبوحیت سے بالکل بے خبر ہیں بڑی بھاری بات ہے جوان کے منہ سے نکتی ہے یعنی نہایت نامعقول اور نازیبا بات ہے جو الله تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ نراجھوٹ کہتے ہیں۔ خدا کے لیے اولا دبتلانا ایساجھوٹ ہے کہ قریب ہے کہ آسان اور زمين يهث جاس اور بهار ابن جكسه من جاس ﴿ تَكَادُ السَّمُونُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَنْ دَعَوًا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴾: اولادتواس كي موسكق ب كه جوجهم مواور اجزاء لاتَجْزى سے مركب مواورابي تركيب اور ترتیب دینے والے کامختائے ہواور خدا تعالی ان تمام باتوں سے پاک اور منز ہے۔آنحضرت مَا النظم کوان کج فہوں اور کج راہوں ک اس مقتم کی با تیس من کررنج ہوتا تھا تو آپ مُن اللہ کے لیے فر ماتے ہیں بس شاید آپ منافظ ان کے بیچے اپن جان ہلاک کردیں اگروہ اس بات پر یعنی قر آن پرایمان نہ لا تھی تواندیشہ کر آپٹم یا حسرت کی وجہ سے اپنی جان نہ دیدیں۔ مطلب سیے کہ اتناعم نہ سیجئے کیوں کہ بید دنیا دار ابتلاء اور دار امتحان ہے۔ ایک عجائب گھر ہے طرح طرح کی زینخوں سے مزین ہے کوئی کدھرجار ہاہے اور کوئی کدھراس لیے کہ تحقیق جو چیز بھی اس زمین پر ہے خواہ وہ نبا تات ہوں یا جمادات یا انسان اور حیوانات ہوں اسکوہم نے اہل زمین کے لیے آرائش اور زینت بنایا ہے تا کہ اہل زمین کو آ زیا کیں کہ ان میں ازراہ عمل کون مخص بہتر ہے بیعن اس عالم آرائش وزیبائش کے بیدا کرنے سے ہمارامقصود آزمائش ہے اور ظاہر ہے کہ امتحان میں سب کا میاب نہ ہوں گے۔للبذا آپ مُلا فیز اس فکر میں نہ پڑیئے کہ سب ہی کامیاب ہوجا ئیں۔عاقل وہ ہے کہ جو خدا ہے غافل نہ ہوااوراس کی اطاعت میں کاہل نہ ہوا در بے شک مید دنیا زینت کا گھر ہے کیکن اس زینت اورامتحانی آ رائش کے بعد تحقیق ہم ان تمام چیزوں کو جواس زمین پر ہیں ایک روز چینیل میدان بنانے والے ہیں کہ اس روز زمین کی تمام ہی

ولے نزدیک ارباب بھیرت نہ ہوئے دلفریش را مدایست

جهال از رنگ و بو ساز دا سیرت نه رنگ دکش را اعتبار بیت

زینت جاتی رہے گی تواس نا پائیدارزینت پرفریفتہ ہونا سیج طبعی اورفتوعقل کی دلیل ہے۔

اللهم اجعلنا من الزاهدين في الدنيا والراغبين في الاخرة المنقطعين اليك امينيارب العالمين \_\_\_\_

آمُ حَسِبُتَ أَنَّ أَصُّحٰتِ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ لِ كَانُوُا مِنَ الْيِتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى الْهِثِيَةُ کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار ادر کھوہ کے رہنے دالے ہماری قدرتوں میں عجب اچنبھا تھے **ف**ل جب جا بیٹھے وہ جوان کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار اور کھوہ والے ہماری قدرتوں میں اچنجا تھے۔ جب جا بیٹھے وہ جوان فل يعنى حق تعالى كى قدرت عظيمه كے لحاظ سے اصحاب كبعث كا قصه جوآ مكے مذكور بي في اپنجا نہيں جے مدسے زياد و عجيب بمجھا حاسے \_زين آسمان و باء، مورج وغيرو كاپيدا كرنا،ان كامحكم نظام قائم ركھنا،انسان ضعيف البنيان كوسب پرنضيلت دينا،انسانوں ميں انبياء كا بھيجنا،ان كي فليل دينے سروسامان جماعتوں كو بڑے بڑے محتجرین کے مقابلہ میں کامیاب بنانا، خاتم الانبیاءاوررفیق غارصرت ابو بحرصد ان کو دشمنوں کے زخدسے نکال کر ' غارتور ' میں تین روز تھہرانا، مفار کا غار کے مند تک تعاقب کرنا بھرانکو بے نیل مرام واپس لوٹانا آخر گھربار چھوڈ نے والے منحی بھر بے سر دسامانوں کوتمام جزیر ة العرب بلکه مشرق دمغرب میں اس قد وللل مدت کے اعد مفالب ومنصور کرنا بھیا یہ اور اس قسم کی بیشمار چیزیں 'اصحاب بہت کے تصہ سے کم عجیب میں؟ اصل یہ ہے کہ یہود نے قریش کومشورہ دیا تھا كومملى النعليه وسلم سے آزمائش كے ليے تين سوال كريں روح كيا ہے؟ اصحاب كهف كا قصه كيا تھا؟ اور ذوالقرنين كى سر كرشت كيا تھى؟ اصحاب كهف كے قصد وعجيب ہونے كى حيثيت سے انہول نے خاص اہميت دى تھى راى كيے اس آيت ميں بتلايا گيا كدو واننا مجيب نہيں جيسے تسجيعے ہو واس سے كبيل بزھركر عجیب وعزیب نشانات قدرت موجود بین \_آ کے" اصحاب کہفت" کا قصہ اول مجملاً بیان فرمایا ہے \_کہتے بین کہ یہ چندنو جوان روم کے کسی ظالم وجابر بادشا، کے عہدیں تھے،جس کانام بعض نے دقیانوس مبتلایا ہے۔ باد ثاہ بخت غالی ہت پرست تھااور جبر دا کراہ سے بت پرتی کی اشاعت کرتا تھا۔عام لوگ بختی اور تکلیف کے خوف اور چندروز و دنیادی منافع کی طمع سے اسینے مذاہب کو چھوڑ کربت پرتی اختیار کرنے لگے اور اس وقت چندتو جوانوں کے دلوں میں جن کا تعلق عمائدین منطنت سے تھا،خیال آیا کہ ایک مخلوق کی خاطر خالق کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں ۔ان کے دل خثیت البی اور فورتقویٰ سے بھرپورتھے ۔ جق تعالیٰ نے انھیں صبر واستقلال اور توکل وقبل کی دولت سے انھیں مالا مال کیا تھا۔ باد شاہ کے روبر د جا کرجھی انہوں نے ﴿ آن قُدُ عُجَوَا مِن حُوْدِةِ إِلَّهَا لَقَدُ قُلْمًا إِلَّا شتطاطا ﴾ كانعرومتانه كاياورايماني جرأت واستقلال كامظاهره كرك ويجھنے والول كومبيوت و حيرت زده كرديا۔ باد ثاه كو كچھان كي نوجواني پررحم آيااور كچھ د وسرے مثاغل ومصالح مانع ہوئے کہ انھیں فوراتش کر دے۔ چندروز کی مہلت دی کہ وہ اسپے معاملہ میں غورونظر ثانی کرلیں ۔انہوں نے مثورہ کر کے مط کیا کہ ایسے فتنہ کے وقت جب کہ جبروتشد دے عاجز ہو کر قدم ڈ گرکا جانے کا بہر حال خصرہ ہے مناسب ہوگا کہ شہر کے قریب محی بہاڑ میں رو پوش ہوجائیں (اور واپسی کے لیے مناسب موقع کا انتظار کریں ) دعائی کہ خداد نداتو اپنی خصوص رحمت سے ہمارا کام بنادے اور دشدو ہدایت کی جادہ بیمائی میں ہماراسب انتظام درست کرد ہے۔ آ فرشہر سے نکل کرمی قریبی بیار میں بناه لی اورائے میں سے ایک کو مامور کیا کہ جیس بدل کرکسی وقت شہر میں جایا کر ہے تا کہ ضرور یات فرید کرلا سکے اور شہر کے احوال وا خبار سے سب کومطلع کرتارہے۔ جوتناس اس کام پر مامورتھااس نے ایک روز اطلاع دی کہ آج شہر میں سرکاری طور پر ہماری تلاش ہے اور ہمارے اقارب واعر و کومجور کیا جارہا ہے کہ ہمارا پتہ انتلائیں۔ یہ مذاکر وجور ہاتھا کرحی تیعالی نے ان سب بر دفعة نیند طاری کر دی مجاجا جا ہے کہ سرکاری آ دمیول نے بہت تناش کیا پیتہ دلگا تھک کر بیٹھ رہے او رہاد شاہ کی رائے سے ایک سیسے کی تی پران نوجوانوں کے نام اور مناسب مالات لکھ کرخواجہ میں وال دیسے محتے تاک آنے وال سیس یادر کھیں کہ ایک جماعت حبرت انگیز طریقہ سے لاپتہ ہوگئ ہے میمکن ہے آ مے جل کراس کا کچھ سراغ نیکے۔اور بعض عجیب واقعات کاانکثاف ہو۔ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے؟ اس میں اختلات ہوا ہے بعض نے کہا کہ نصر انی یعنی اصل دین میحی کے بیرو تھے لیکن ابن کثیر في الناساس كور بيح دى محداساب كبعد كاتعد حضرت سيح عيداللام سي بلي كاب والله اعلم

(تنبی)" رقیم" بہاڑی کی کھوہ کو کہتے ہیں اور بعنی " موقوم "بھی آتا ہے یعنی کھی ہوئی چیز مند عبد بن تمید کی ایک روایت میں جے مانظ نے علیٰ شرط المبخاری کہا ہے، ابن عباس فی الفہ عنہ اس حداب رقیم " کے دوسرے علی منتول ہیں یعنی " اصحاب کھف " اور " اصحاب رقیم " ایک می جمانظ نے ایک می جمانے میں مناز میں رہنے کی وجدے " اصحاب کھف "کہلاتے ہیں اور چونکہ ان کے نام و صفت وغیر ، کی تختی کھو کر کھ دی تھی ہیں اس کہا ہے ہیں اور ہو مولات کی اس مناز میں مناز کی اس کے نام و ایک میں تراد ویا ہے۔ لیے اصحاب رقیم " کو ایک ہی قراد ویا ہے۔ بعض علما میں رائے یہ ہے اس کا تعدید کی میں اس کا حوالے ۔ بعض علما می رائے یہ ہے۔ اس مناز کر میں اس کا حوالے ۔

لَبِثُوا المَدَّاقَ

مدت دورے فک

مدت ده رہے۔

## ذكرا جمالى قصها صحاب كهف

قَالْنَبِّالِنَا: ﴿ الْمُحْسِبُتَ أَنَّ أَصْحُبِ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ... الى ... لِمَا لَيِثُوا أَمَّدُا ﴾

ر بط: .....او پر آنحضرت مُلَّقِظِ کی نبوت ورسالت کا ذکرتھا اب اصحاب کہف کا قصہ بیان کرتے ہیں جو آپ مُلَّقظِ کی نبوت ورسالت کی بھی دلیل ہے۔ چوں کہ قریش نے یہود کے سکھلانے سے آپ مُلَّقظِ کی آزمائش کے لیے آپ مُلَّقظِ سے تین سوال کئے شخے ایک روح کے متعلق جس کا جو اب پہلی سورت میں گزر چکا ہے اب دوسر سے سوال کے جو اب میں اصحاب کہف کا قصہ کر کرتے ہیں کہ صدیا سال کے ماقبل کے واقعات کا سیحے سیحے علم بدون اللہ کے وقی کے ناممکن ہوا بین اصحاب کہف اور ذوالقر نین کا واقعہ نہ کس سے سنا اور نہ کس کہ یکس و یکھا اور نہ پڑھا یہ آپ مُلُول ہے۔ آپ میں دیکھا اور نہ پڑھا یہ آپ مُلُول ہے۔ آپ مُلُول ہے۔ آپ مُلُول ہے۔

اوراصحاب کہف کا واقعہ قیامت کی دلیل اس اعتبار سے ہے کہ جوخداصد ہاسال سلانے کے بعد بیدار کرسکتا ہے وہ

= دے دیا محیا۔ اور فی الحقیقت اصحاب رقیم (کھوہ والے) وہ تین شخص ہیں جوہارش سے بھاگ کرایک فاریس پناہ گزیں ہوئے تھے او پرسے ایک بڑا ہتھر آپڑا، جس نے فارکامنہ بندکر دیا اس وقت ان میں سے ہرشخص نے اپنی عمر کے مقبول ترین عمل کا خوالد دے کرش تعالیٰ سے فریادگی اور بقدری فارکامنہ کھل اسلام مخاری نے اصحاب کھف کا ترجم منعقد کرنے کے بعد صدیث الغارکامتقل عنوان قائم کیا ہے اور اس میں ان تین شخصوں کا قصہ فصل درج کرکے شایدای طرف اشارہ کردیا ہے کہ "اصحاب رقیم" یوگ میں طرانی اور ہزار نے بائنادس نی میں سے مرفوعاً دوایت کی کے دمول النصل الذعلية دملم" رقیم" کا ذکر فرماتے تھے اور یہ قصاد دید قصوں کا بیان کیا۔ واللہ اعلم۔

فل يعني الين فيكي دى كه برسول فاريش پڙي سوت رہے۔ ادھرادھر كى كوئى خبران كے كانوں يس نيس پر تی تھی۔

وی سابرارال کے بعدی تعالیٰ نے ان کو جاکا دیا۔ تا کہ ظاہر ہو جائے کہ اختلات کرنے والوں میں سے کی نے ان کی مدت نوم کازیاد ، محیح انداز ، رکھا۔ ظاہر ہے کہ ایس کی سنے ان کی مدت نوم کازیاد ، محیح انداز ، رکھا۔ ظاہر ہے کہ ایس نوم طویل کے بعد جب بیدار ہوئے قدرتی طور پرخور مونے والوں میں اور دوسرے دیکھنے والوں میں ہمی اختلا فات اور چرمیکو ئیاں ہوں گی کوئی کم مدت جما ہے گا کوئی زیاد ، یکوئی اقرار کرے کا یکوئی مستبعد مجھ کرا نکار کردے گا تو افسی جاگرید دیکھنا تھا کرکون ی جماعت کھیک حقیقت پر پہنچی ہے اور اس اس حقیقت پر پہنچی کوئی تا معدوم کی کہ عقد میں اس وقت لوگ جمکور ہے تھے۔ صد ہااور ہزار ہاسال کی موت کے بعد زندہ ہی کرسکتا ہے۔ کیونکہ النوم اخو الموت نینداور خواب موت کا بھائی ہے دونول کھا تیوں کا تھم کیساں ہے تن جل شاند نے اصحاب کہف کے قصہ کو اولا اجمالا اور پھر تفصیلا فر کرفر مایا۔ چنا نجے فرماتے ہیں اے گمان کرنے والے کیا توبیگان کرتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کوئی عجیب چیز تھے کیونکہ یہوو نے جب قریش مکہ کو اصحاب کہف کا قصہ بو چھنے کی تلقین کی تو ان کی زبان سے بدلفظ انکا تھا فانه کان لہم امر عجیب (یعنی ان کا قصہ بجیب ہے گرا کر تے تھے اور عجیب (یعنی ان کا قصہ بجیب ہے) تو ان کے اس قول سے معلوم ہوا کہ وہ اس قصہ کو بہت ہی عجیب خیال کرتے تھے اور ای خیال سے اس کوسوال کیلئے متح نہ کیا اس لیے ارشاد فر ماتے ہیں کہ کی کا گمان ہے کہ یہ قصہ بجیب ہے گر جیب ہی آسمان اور زمین اور چا نداور سورج کی پیدائش کے بجا تبات کہف کے حال ماری آیا ہے کہیں زیا وہ بجیب ہیں اور مار قور کی ان کو خضرت خلافی کا مورا ہے میں نیا دیا کہ بی ناور کو کا خوا تعد کر نا اور وہمنوں کو اندھا بناوین کہ نارٹور کے منہ پر کھڑے ہو کہ کو خورت خلافی کی خدو کی سیس یہ اصحاف کہف کے قصہ سے کم بجیب نہیں اور اگر کی تو نارٹور کا واقعہ اصحاب کہف کے واقعہ نہوں کہ بہت زیادہ بجیب ہے۔ بہت زیادہ بھیت خداوندی کی نعمت اور ملائکہ کی حواست اور حفاظت پر نظر کیجے تو غارثور کا واقعہ اصحاب کہف کے واقعہ سے بہت زیادہ بجیب ہے۔ بہت زیادہ بجیب ہے۔ بہت زیادہ بھیت خداوندی کی نعمت اور ملائکہ کی حواست اور حفاظت پر نظر کیجے تو غارثور کا واقعہ اصحاب کہف کے واقعہ سے بہت زیادہ بھیب ہے۔

اصحاب کہف ورقیم: ...... کھف اس وسیع غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ کے اندر ہوا ور رقیم کے معنی کھی ہوئی چیز کے ہیں لوگوں کے اصحاب کہف کے نام اوران کا قصدا یک پتھریا رانگ کی تختی پر کندہ کر کے اس غار کے مند پرنصب کردیا تھا اس وجہ سے ان کو اصحاب کہف ورقیم کہتے ہیں۔

جریرا درابن کثیر چینیئے نے اختیار کیا کہتے ہیہ کہ اصحاب کہف اوراصحار قیم دونوں ایک ہی ہیں اور دوسرے قول کی بناء پر دو علیحہ ہلیحہ وقصے ہیں۔( دیکھوز ادالمسیر لابن الجوزی:۵۸۸۵)

اب ان آیات میں حق جل شانداصحاب کہف کا قصہ ذکر فرماتے ہیں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مجمل اورمخضر ذکر فرمایا پھر' ضروری تفصیل فرمائی۔

چنانچ فرماتے ہیں یادکرواس وقت کو جب ان نوجوانوں نے دنیا کی زینت اور آزمائش سے منہ موڑ لیا اور کفراور شرک کے فتنہ سے بھاگ کر ایک غاریش جاکر پناہ کی اور اپنے عالی ثمان مکانوں کوچھوڑ کر غار کو اپنا ماو کی اور طح بنایا کیونکہ یہ جوان سب شاہی خاندان کے تھے بڑے وولت مند تھے اور مجلوں کے رہنے والے تھے۔ چونکہ عزیروا قارب کا فر تھے اور بادشاہ وقت بت پرست ظالم تھالوگوں کو کفروشرک پر مجبور کرتا تھا اس لئے یہ چند جوانان ہمت اور مردان آخرت اپنے دین اور ایمان کو لے کرشہر سے بھاگے اور شہر کے قریب پہاڑ کے ایک غاریس جاچھے کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کا نام بخبوس تھا اور اس غارکانام جیرون تھا۔ واللہ اعلم۔

پس جب غار پر پنچ تو دعا کی اور بیکہاا ہے ہمارے پروردگار ہم کواپنے پاس سے خاص رحمت عطافر مااور ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیا بی اور راہ بالی مہیا فرما تا کہ ہمارا انجام نیک ہور حمت سے مرادحق اور ہدایت پر استقامت اور دشمنوں سے ہمن اور حفاظت ہے۔

ان کے حال کوا جمالی طور پر بیان فر ما یا اور آئندہ آیات میں اس کی ضروری تفصیل فر مائی اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ آیات کی تفسیر سے پہلے اصحاب کہف کے قصہ کی پچھ تفصیل کر دی جائے تا کہ ناظرین کو آیات کے بیجھنے میں سہولت ہو۔ اصحاب کہف کا قصبہ

ا مام طبری میشد فرماتے ہیں کہ اکثر علاء کا قول میہ کہ بیلوگ عیسیٰ ملیٹیا کے بعد گز رہے ہیں اوران کا قصہ حضرت عیسیٰ ملیٹیا ہے پہلے کا ہے ابن کثیر میشلڈ نے اس قول کوتر جیح دی ہے کہ بیوا قعہ حضرت عیسیٰ ملیٹیا سے پہلے کا ہے۔

اس ظالم بادشاہ کو جب ان نو جوانوں کا حال معلوم ہواتو اپنے پیاد ہے بھیج کران کو پکڑوا بلوالیا اور کہا کہ تم میرے معبودوں کو کیوں نہیں پوسے اور ان کے لئے قربانی کیوں نہیں کرتے تم کو چاہئے کہ عقیدہ تو حید ہے باز آ جا وُدر نہ میں آم کوآل کر دول گااس کے جواب میں مکسمہنا نے جوان میں سب سے بڑاتھا کہا کہ ایم رامعبودوہ ہے جس کی عظمت اور جلال ہے آسمان و بین پر ہیں ہم اس کے سواکس کونہیں پوجیں گے تجھ سے جو ہوسکتا ہے گر زراس کے بعد دوسر سے ساتھیوں نے بھی ہی کہااس فیالم نے جب انکا پیقول سن توان کے گیڑے اور سونے چاندگی کا جوزیوروہ پہنے ہوئے تصب اتر والئے اور کہا کہ جس سزا کا اللم نے جب انکا پیقول سن توان کے گیڑے اور سونے چاندگی کا جوزیوروہ پہنے ہوئے تصب اتر والئے اور کہا کہ جس سزا کا اللہ نے میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ میں تم کو ضرور دوں گا گر میں تمہاری نوعمری کا خیال کر کے تم کو مبلت ویتا ہوں تا کہ تم اپنے میں خور و فکر کرلو اچھا اب تم جا وا گر تم نے عقل سے کا م یہ تو بہتر ور نہ تمہاری سز آئل ہے ہی کہ کر وہ ظالم کا م سے دوسر شریع سے بیا گیا جب بیا ہوں تا کہ تم اللہ کا م سے کا فی مقدار میں خرج لے لیس پھراس میں سے بھر تی تو اپن میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ سب اپنے اپنے جا تھر کھیں اور جب کی مرسے خرج کیا کہ بھی اور جب کی مرسے خرج کیا کہ بھی ان کے وہ وہ اپنی ہو اپنی کوا ہو تھی ہو گیا ہر چنداس کو فیل میں سے خیرات کیا اور باقی کو اپنے کے کھر سے خرج کی کی اور وہ کی گا ہمی ان کے بیچے بیچے ہولیا ہر چنداس کو فل سے کے کو ایو لئے کی قوت دی تو ہولیا کر تم مجھ سے ندؤ دو کیا گیا کہ میں ان کے بیچے بیچے ہولیا ہر چنداس کو فل

میں خدا کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں میں تہاری حفاظت اور پاسانی کروں گا۔ جب پہاڑ کے پاس پہنچ تو وہ چروا ہا بولا کہ میں اس پہاڑ کے ایک غار کو جانتا ہوں کہ ہم اس میں پناہ لے سکتے ہیں۔ متفق ہو کرسب اس غار کی طرف روانہ ہوئے اور غار میں بہاڑ کے ایک غار اور تبیج اور تحمید میں مشخول ہوگے ان میں سے ایک کا نام تملیخا تھا اس کے پاس سب نے اپنا خرچ جمع کروا دیا وہ رات کو چھپ کرا ور جس بدل کر شہر میں جا تا اور ان کے لئے کھانا ما تا اور شہر کی خبریں ان تک پہنچا تا۔ جب دقیا نوس اپنے کام سے فارغ ہو کر چھر شہر افسوس (طرطوس) واپس آیا تو اس نے ان سات جوانوں کی تفتیش کا تھم دیا تملیخا کو جب بیہ معلوم ہوا کہ سرکاری طور پر تھاری تلاش ہور ہی ہے اور جمار سے اعزہ وا قارب کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تمارا پیت بٹلا کی تو تملیغا بیہ معلوم ہوا کہ سرکاری طور پر تھاری تلاش ہور ہی ہے اور جمار سے اعزہ وا قارب کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تمارا پیت بٹلا کی تو تملیغا بیہ معلوم کر کے تھوڑا کھانا اپنے ساتھ لے کر روتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور سارا حال بیان کیا اور بٹلا یا کہ وہ ظالم پھر شہر میں کر کے تھوڑا کھانا اپنے ساتھ لے کر روتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور سارا حال بیان کیا اور بٹلا یا کہ وہ ظالم پھر شہر میں انتخال کے فتنے ہے ہم کو بناہ دے اور آئکھوں سے آنو جاری تھے۔ دعامے فارغ ہوکروہ آپس میں با تیں کرنے گے النداس بٹالم کے فتنے ہے ہم کو بناہ دے اور آئکھوں سے آنو جاری تھے۔ دعامے فارغ ہوکروہ آپس میں با تیں کرنے گے اور ایک دوسرے کو لئی دیسے گے اللہ تھالی نے دفعۃ ان سب پر نیند طاری کردی اور سب پڑکرسو گئے اور کتا غار کے منہ پر اپن

ا گلےروز وقیانوس نے ان کو تلاش کیا مگر کہیں ان کا پیتہ نہ چلاشہر کے سرداروں سے پوچھااور کہا کہ مجھ کوان نو جوانوں کے لاپتہ ہونے کا بڑار نج ہے اگروہ تو ہر لیتے اور میر ہے معبودوں کو پوجنے گئے تو میں ان کو معاف کردیتا سرداروں نے کہا کہ حضور نے حددرجہ مہر بانی کی کہ ان سرکشوں پر رحم فر ما یا اور ان کو مہلت دی وہ چاہتے تو اس مدت میں تو ہہ کر بیتے مگر انہوں نے تو ہیت کر اور خضب ناک ہوا اور ان کے باپوں کو پکڑ وابلا یا اور پوچھا کہ بتلا کہ کے تو ہدنہ کی بڑے ہی سرکش اور ، فر مان ، ہیں با وشاہ بین کر اور خضب ناک ہوا اور ان کے باپوں کو پکڑ وابلا یا اور پوچھا کہ بتلا کہ کہ تمہمار ہے وہ سرکش بینے جنہوں نے میر سے تھم کوئیں بانا کہاں گئے انہوں نے کہا حضور واقعی سرکش ہیں ۔ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں رو پوش ہوگئے ہیں باتی ہم نے حضور کی کوئی نافر مانی نیم میں ہم کوئی نہیں گان کے جرم میں ہم کوئی نہیں گان ہوں کے دو کہاں رو پوش ہوگئے ہیں باق ہم نے حضور کی کوئی نافر مانی جو انہوں کے بعد کسی ذریعے سے ہوا کہ وہ نو جوان شہر کے جھوڑ دیا اور جوانوں کی تواش میں پڑگیا۔ باوشاہ کو بڑی تحقیق و تفیش کے بعد کسی ذریعے سے ہوا کہ انہوں نے باوشاہ کے ذریعے سے ہوا کہ انہوں نے باوشاہ کوئی ہوا۔ وافلہ اعدامہ

غرض یہ کہ بادشاہ نے ان کے باپوں کوتو جھوڑ دیا اورا گلے روزخود دقیا نوس ارکان دولت کوساتھ لے کران کی تلاش میں لکلااوراس غار ۔۔۔ منہ تک پہنچ گیا۔ گراس پر پچھالیارعب اوروہشت طاری ہوئی کہ بادشاہ اوراس کے ہمراہیوں میں سے کوئی اندرواخل نہ ہوسکا اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو اس ظلم سے فی رکھ جس طرح کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو اس ظلم سے فی رکھ جس طرح کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو اس طرح کے اللہ تعالی ہے اس کے یہ مناز اور کی اور ان کی نظروں کو ایسا خیرہ کردیا کہ آئحضرت ما لیا اور ان کی نظروں کو ایسا خیرہ کردیا کہ آئحضرت ما لیا اور ان کی نظروں کو ایسا خیرہ کردیا کہ آئحضرت ما لیا اور ابو بکر صدیق اور ابو بکر شامنا کو دیکھ کیے حالا نکہ دہ غار تو رکے کنار سے پر منصفہ دراجی آگرا ہے قدموں پر نظر کرتے تو آئحضرت من شامنا کو دیکھ لیتے۔



دقیانوس کوجب ان کا پچھ پیتہ نہ چلاتو خدا تعالیٰ نے اس کے دل میں بیہ بات ڈال دی کہ اس غار کے منہ کو بند کرادیا جائے تا کہ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر اس کے اندر مرجائیں ادر یہی غارجس میں انہوں نے بناہ لی ہے وہی انکی قبر بن جائے۔ (تفسیر ● درمنشور: ۲۱۵ مر)

دقیانوس کا بیخیال تھا کہ وہ اندرجاگ رہے ہیں اور جو پچھان کے ساتھ کیا جارہا ہے اس کا ان کو علم ہے گراس کو بیہ معلوم نہ تھا کہ وہ اندر میٹھی نیز سور ہے ہیں اور وہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور ان کا کتا غار کے دروازے پراپنی با ہیں بسارے پڑا ہے۔ وقیانوس کے حاشینشینوں میں دوخص تھے جو در پر دہ مسلمان تھے اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے ان میں سے ایک کا نام بیدروس اور دوسرے کا نام رون اس تھا۔ انہوں نے را نگ کی دوختیوں پر ان نو جو انوں کے نام ادر نسب اور مفصل واقعہ کھے کریا گئے گئے ہوئے کے تا ہوت میں رکھا اور پھر اس تا ہوت کو غار میں رکھ دیا یا شاید اللہ تعالی قیامت سے پہلے مات موس قوم کو ان جو انوں کے حال پر مطلع کرے۔

حافظ عسقلانی میکینی فرماتے ہیں کہ جب باوجود تلاس کے اصحاب کہف کا پند نہ چلاتو بادشاہ ہی نے تھم دیا کہ ان سب کے تام رانگ کی ایک تختی پر لکھ کرخزانہ میں محفوظ کر دیئے جائیں۔ (دیکھوفتح الباری: ۲۲٫۲۲ سباب قولہ تعالیٰ ام حسبت ان اصحاب الکھف والرقیم۔)

غرض بید کہ وہ ساتوں جوان غار میں جا کرچیپ گئے اور کسی کوان کا پہتہ نہ چلا اللہ تعالیٰ نے ان جوانوں کو ایساسلایا کے سلسل تین سوسال تک سوتے رہے اس زہ نہ میں وقیانوں بھی مرگیا اور اس کا قرن بھی گزرگیا اور اس کے بعد یکے بعد کی بعد کرے بہت سے بادشاہ ہوئے اور دنیا سے رخصت ہوئے مگراصحاب ہفت تین سونو برس تک راحت و آ رام سے ای غار میں کو سوتے رہے جب ان کی بیداری کا وقت قریب آیا تو من جانب اللہ ایک ایسابا وشاہ آیا کہ جو عابد وموصد بھی تھا اور عادل بھی تھا اور بتوں کو تو ڑتا تھا اس کے دور حکومت میں اصحاب کہف تین سوسال کی طویل نیند سے بیدار ہوئے بیفر ماں روا نہایت نیک بخت اور خدا پرست تھا اور اس کا نام بیدروس تھا اور شوسال اس نے سلطنت کی اس کے زبانے میں قیامت کے بارے میں بڑا اختلاف ہور ہا تھا بعض تو بالکل ہی قیامت اور حشر ونشر کے مکر تھے اور کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا نہیں اور بعض کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا نہیں اور بعض کہتے تھے کہ روحانی اور جسمانی دونوں بھی جسمانی دونوں کا بعث ہوگا اور بعض کہتے تھے کہ روحانی اور جسمانی دونوں جوگا کہ دسیس بابق روحوں اور جسمانی دونوں کا بعث ہوگا کہ درجانی کی تھا روحوں کا دوخوں اور جسمانی دونوں ہوگا کہ حسب سابق روحوں اور جسموں دونوں بی کاحشر ہوگا۔

بادشاہ حق پرست اور نیک ول تھالوگوں کا بیا ختلاف اس پر بڑا گراں تھا جب اس نے اہل باطل کو بیہ کہتے سنا کہ زندگی کے سوااور کوئی زندگی نہیں اور اگر حشر ہوگا تو صرف روحوں کا ہوگا جسموں کا نہیں ہوگا اس کورنج ہوا کہ اہل باطل اہل حق پر غالب آنے کی کوشش کررہے ہیں بادشاہ نے لوگوں کو نصیحت بھی کہ گرلوگوں نے اس کی نصیحت کو قبول نہ کیا۔

• نَخَرَجُ الملك باصحابه يبتعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف فلما اراد الرجل منهم ان يدخل ارعب فلم يطق احد منهم ان يدخله فقال له قائل الست قلت لو قدرت عليهم قتلتهم قال بلئ فال فابن عليهم باب الكهف ودعهم يموتوا جوعا وعطشا ففعل الخدتفسير درمنثور: ٢١٥/٣-

جب بیدروس نے بید یکھا تو اپنے گھر میں داخل ہوا اور درواز ہ بند کرلیا اور دن رات اللہ کے سامنے رو نے اور مر کڑانے لگا دریہ دعا کرنے لگا کہ اے پر در د گارتو ان لوگوں کے اختلاف کو دیکھ رہاہے توغیب ہے ایسی نشانی بھیج کہ جس ہے حق کاحق اور باطل کا باطل ہونا ظاہر ہوجائے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس شہر کے ایک مخص اولیاس نامی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہوہ کوہ بخیلوس کے غار پر جوممارت ہاس کوگر اکرا پنی بکر یوں کے لیے ایک باڑہ بنائے آخر مزدوروں کو لے کراس عمارت کے پتھر اکھاڑنے شروع کئے جب غارے منہ پر کے تمام پتھر اکھڑ چکے اور اس کا منہ کمل گیا توحق تعالی نے ان جوانوں کو بیدار کر کے اس میں بٹھا دیا۔ غاروالے جب بیدار ہوئے تو ان کو بیمعلوم ہوا کہ ہم معمولی نیند سے بیدار ہوئے ہیں اور سمجھے کہ شاید ایک دن یا آ دھے دن مصروف خواب رہے حالانکہ اس عرصہ دراز میں ملک کی کا یا بلٹ چکی تھی نہوہ حکومت رہی تھی نہ وہ با دشاہ رہا۔خواب سے بیدار ہوتے ہی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے جب نماز سے فارغ ہوءتو بھوک محسوس ہوئی تملیخا سے کہا کہ شہر میں جاؤوہاں ہے کھانا مول لے کرآؤاور دقیانوس اور اہل شہر کا حال معلوم کر کے آؤ تملیخانے کہا کہ کل شہر میں تمہاری تلاش ہوئی ہے اور باوشاہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہتم کو پکڑوا کرتم ہے بتوں کوسجدہ کرائے یاتم کوتل کر دے مكسلمينا نے ان سے كہا بھائيو! تم كومعلوم ہے كەايك روزتم ضرورا پنے پروردگارے ملنے والے ہور پر شمن خدا جب تم كو بلائے تو ہرگز ہرگز کفرنہ کرنا۔ پھرتملیخا ہے کہا کہ توشہر جااور معلوم کر کہ ہمارے بارے میں دقیانوس کی کمیارائے ہے اور چیکے چیکے جا کے کسی کوخبر نہ ہواور کھانا لے کر جلد ہمارے پاس واپس آ جاہم بھو کے ہیں تملیخانے اپنے کپڑے اتارے اور مز دوروں جیسے میلے کپڑے پہنے اور بھیس بدل کر دقیا نوس کے سکہ کے روپے اپنے ساتھ لے کرشہر کو چلا۔ جب غار کے منہ پر پہنچا تو وہاں کھڑے ہوئے پتھر دیکھے ان کو دیکھ کرسخت متعجب ہوا گراس کی پرواہ نہ کی اور سیدھا شہرکو چلا گیا۔ چونکہ دل پر دقیا نوس کا خوف سوارتھا بیمعلوم ندتھا کہ دقیا نوس کومرے ہوئے تین سوبرس گز رہکے ہیں اوراس عرصہ میں کتنی ملطنتیں بدل چکی ہیں چھپتا چھپتااورڈرتا ڈرتاسبرمیں داغل ہوا۔ دیکھا کہشہرکارنگ بدیا ہواہے جابجااہل ایمان پرنظر پڑی بیمنظرد کیمکرخیال ہوا کہ شدید یہ وہ شہر ہیں ہے اس طرح جران وسششدر گھومتار ہابالآخرایک جوان سے بوچھا کہ اے جوان اس شہرکا کیانام ہاس نے کہا افسوس (طرطوس) بین کرتملیخا کواور بھی جیرانی ہوئی کہ یہ ماجرا کیا ہے بالآخر پھراتا پانبائیوں کی دکان کی طرف گیااور کھانا خریدنے کے لیے روپیے نکالا اور د کا ندار سے کہا کہ مجھ کواس روپیے کا کھانا دیدو۔ د کا ندار نے جب اس روپیے کواوراس کی ضرب کو ديكھا توسخت متعجب ہوااور كہنے لگا كەپەسكەتواس وقت كانہيں اوراپنے پاس والوں كودكھا يااور بولا كەپەسكەتو د قيانوى سكەپ-(جیسے آج کل کا محاورہ ہے کہ جو چیز پرانی ہوتی ہے) اس کو دقیانوس کہتے ہیں۔ وہ غالباً اس واقعہ سے ماخوذ ہے۔ اس دقیانوس سکہ کود مکھ کرلوگ تعجب میں پڑ گئے اور آپس میں یہ کہنے لگے کہ شایداس مخص کو پرانے وقتوں کا زمین میں گڑا ہواخزانہ ل گیا ہے اور چھ اپنارازکس پرظا ہر کرنانہیں چاہتالوگوں نے اس سے پوچھا کہ بچے بتاؤ کہ بیروپیتم کوکہاں سے ملاہے۔شایدتم کوا گلے ز مانہ کا کوئی خزنیہ یا دفینیل گیاہے تملیخانے جب ان لوگوں کی یہ باتیں سیس توخوف کے ورے کا نیخ لگا اور خیال کیا کہ شایدان لوگوں نے بہی ن لیا ہے اور اب بیلوگ مجھ کواپنے بادشاہ دقیانوس کے پاس کیجائیں گے۔تمام شہر میں اس کا جر چاہو گیا ہر خص ک زبان پریہی تھا کہاس خص کو پرانے زمانے کاخزاندل گیا ہے۔اہل شہراس کے اردگر دجمع ہو گئے اس کود کیھتے اور یہ کہتے کہ بخدا

یہ جوان اس شہر کا باشندہ نہیں۔ مگراس کودل میں تقین تھا کہ اس کا باب اور اس کے بھائی اس شہر کے ہیں وہ خبر س کرضرور حجیز انے آئیں گے۔لیکن کوئی نہ آیا۔اہل شہرتملیخا کوشہر نے دو بڑے افسروں کے پاس لے گئے جو بڑے نیک بخت تھے ایک کانام آریوں اور دوسرے کا نام طنطیوس تھا۔ بڑے سوال وجواب کے بعد وہ دونوں افسر بولے کہاس مخص کو بادشاہ کے پاس لے چلو تملیخا کو بیگان ہوا کہ اب مجھکواس ظالم د قیانوس کے پاس لے جائیں گے۔ دائیں بائیں دیکھتا تھا اور روتا تھا بعد میں معلوم ہوا کہوہ ظالم بادشاہ مرچکا ہے جسے مرے ہوئے صدیاں گزرچکی ہیں۔ تب تملیخا کو ہوش آیااوراس کارونا موقوف ہوااس وقت اس نے بتایا کہ ہم چند جوان دقیانوس کے ڈرسے غارمیں جاچھے تھے وہاں کا کر ہم سو گئے آج ہم کھانا لینے آئے ہیں اور میں نے کوئی خزانہیں پایابےرو ہیمیرے باپ کا دیا ہواہاس پرای شرکانقش ہاور پہسکہ ای شہر میں ڈھلاہے اور اپنے ساتھیوں کے نام بتلائے اور کہا کہ اگر آپ کومیری بات میں شک ہے تو وہ غار قریب ہے آپ دونوں حاکم میرے ساتھ چلیں اور جا کرخودتھیدیق کرلیں اس گفتگو کے بعد آریوں اور طنطیوس اور اہل شہرغار کی طرف روانہ ہوئے تا کہ اصحاب کہف کواپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ادهرتو به معامله گز رااورادهراصحاب کهف پریشان تھے کتملیخا کوکھانالا نے میں دیرہوگئی ہے خدانخو استہ کہیں پکڑاتو نہیں گیا بی<sub>ن</sub>خیال کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اورنما زے فارغ ہوکرایک دوسرے کو وصیت کرنے لگے۔ بیہ با<mark>تیں کر</mark> ہی رہے تھے کہاتنے میں آریوں اوراس کے ساتھی غار کے منہ پرجا کھڑے ہوئے تملیخاان سے آ گے غارمیں داخل ہوااور سار حال ان سے بیان کیا اس وقت ان کو بیمعلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تین نو برس سوتے رہے اور صرف اس لئے جگائے گئے ہیں کہلوگوں کے لیے قیامت کی نشانی اورحشر جسمانی کانمونہ بنیں اور ان کے اس قدرطویل مدت تک پڑے سوتے رہنے اور پھر جاگ اٹھنے سے یو گوں کومعلوم ہوجائے کہ قیامت اور حشر جسمانی بلاشبہ قت ہے۔غرض پیر کہ غار میں اول تملیخا واخل ہوا اس کے پیچھے آریوں داخل ہوا جب وہ بہنچا تو اس نے وہاں تا نے کا ایک تابوت دیکھا جس پر جاندی کی مہر لگی ہوئی تھی دروازے پر کھڑے ہوکررؤساء شہر کی ایک جماعت کو بلایا اورسب کے سامنے اس تابوت کو کھولنے کا حکم دیا اس میں رانگ کی ووتختیاں نکلیں جب پریہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔

"مکسملینا مختلمینا تملیخا ، مرطونس ، کشطونس ، بیرونس ، ویتمونس ، لطبیوس ، قابوس ، والکلب اسمة ظمیر - بید چندنو جوان ستے جوا بنے بادشاہ دقیا نوس سے اس خوف کو بناء پر کہ کہیں وہ ان کو دین سے نہ بچلا دے ۔ بھاگ کراس غار میں جاچھے جب بادشاہ کوان کے غار میں چھپنے کی خبر ملی تواس نے بتھرول سے اس غار کا منہ بند کراد یا ہم نے ان کا کل حال اور قصہ لکھ دیا ہے تا کہ بعد کے لوگوں میں جوکوئی اس غار پراطلاع پائے ان کا صل معلوم کرے ۔

جب بیوح پڑھی گئ تواس میں تملیخا کا نام نکلااس وقت تملیخا نے کہا کہ میں تملیخا ہوں اور باقی میرے ساتھی ہیں جب آریوں اور اس کے ساتھیوں نے اس تحریر کو پڑھا تو حقیقت حال ان پرمنکشف ہوئی اور بڑا تعجب ہوا کہ عجیب ماجرا ہے۔
تین سوس ل کے بعد بیدار ہوئے استہ کاشکر کیا اور اس کی حمد وثناء کی کہ اس نے قیامت کے دن مردوں کے زندہ ہونے کا نمونہ وکھلا یا پھر آریوں نے اپنے نیک بخت نیک میرت اور خوش بخت بادشاہ کے پاس قاصد بھیجا۔ جس کا نام بیدروس تھا کہ جلد آئے تاکہ آ ہے بھی الند تعالی نے لوگوں کے لیے حشر کا ایک نمونہ تاکہ آ ہے بھی الند کی شانیوں میں سے ایک نشانی و کھولیں آپ کے دور حکومت میں اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے حشر کا ایک نمونہ

ظاہر کیا تا کہ لوگوں کونوراورضیاء حاصل ہواور وہ حشر جسمانی کی تقسدیق کریں وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ نے چندنو جوانوں کو تین سو برس تک سلا یا اور پھران کوسیح سالم اٹھایا اس طرح قیامت کے دن روح اور بدن اٹھائے جا کمیں گے القدنے اپنی قدرت کی ایک نشانی دکھلا دی تا کہ لوگ سمجھ لیس کہ معاد جسمانی حق ہے۔

شاہ بیدروس پینجرسنتے ہی شادال وفرحال وہال پہنچا اور غار میں داخل ہوکر جوانوں کودیکھاتو بکمال مسرت سجدہ میں گر پڑا بجراس نے معانقہ کیا اصحاب کہف زمین پر بیٹے اللہ کی سیح وتحمید کررہے سے ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے شاہ بیدروس ہے کہا کہ ہم تم کواللہ کے سیرد کرتے ہیں اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت کرے اور جن وانس کے شرسے تجھ کو بناہ میں رکھے تم پراللہ کا سلام ہو۔ یہ کہ کر بادشاہ کو رخصت کیا اور جا کر اپنی خواب گا ہوں پر لیٹ گئے اور وہیں اللہ نے ان کو وفات دی باوشاہ نے ان کو کپڑے اڑھائے اور حکم دیا کہ ان سے ہرایک کوسوئے کے تابوت میں رکھ دیا جائے رات کو جب سویا تو خواب میں آئے اور کہا ہم سونے کے نہیں ہم مئی سے پیدا ہوئے ہیں اور مئی ہی میں ٹل جا کیں گے جسے پہلے سے ویسے ہی ہم کو غار کے اندر مئی پر سنے دیا جائے۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ہم کو اٹھائے تب بادشاہ نے ان کوسان (سال) کے تابوت میں رکھواد یا اور جب دہ لوگ وہاں سے فلے تو دہشت کے مارے دوبارہ پھراس مقام میں داخل نہ وہ سکے اور غار کے منہ پر بادش ہے نے ایک سمجد بنوا دی بیا صحاب کہف کا واقعہ قیا مت کا نمونہ ہے اور اس سے یقین ہوتا ہے کہ بے شک تی مت حق ہے جس خدا نے اصحاب کہف کو تمین سوسال تک خواب کی حالت میں صحیح سالم پڑے رہے رہیے کہ بعد جگایا اسے مردول کا زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟

اصحاب کہف کے قصد کی میں تفصیل جوہم نے ہدیہ ناظرین کی ہے تفسیر سرائج منیر: ۳۹۳ میں مذکورہے اور ابتدائی قصہ کے اجزاء تفسیر قرطبی میں: ۱۰ ار ۳۵۷ سے لئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر کتب سیرت سے بھی پچھا جزاء اس میں شامل کردیے ہیں تاکہ پورا قصہ بیک نظر قار کمین کے سامنے آجائے۔

آخر میں شاہ بیدروں کا واقع نقش کیا اس کا حاصل میہ ہے کہ یہ نیک بخت بادشاہ غار میں داخل ہوااور اصحاب کہف سے ملا اور وہ زندہ ستھے اور اصحاب کہف نے اس کے لیے دعا کی لیکن بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف بادش ہ کے غار میں داخل ہونے سے پہلے ہی وفات یا گئے اور باوشاہ نے ان کو غارمیں مردہ یا یا زندگی کی حالت میں ان کوئیس و کیھسکا اور نہ ان سے مل سکا۔ (دیکھوتفیر درمنثور: ۴۸ر ۲۱۵)

حافظ ابن کثیر مینید قرماتے ہیں کہ بادشاہ اور ارکان دولت جب غار کے دروازے پر پنچ تو تمسیخانے کہا کہ آپ حسزات ذرا میہیں تھیریں پہلے میں اندرجا تا ہول کہ اندرجا کراپنے اصحاب کو خبر دول تا کہ وہ اس نا گہائی آید کود کھے کھیرانہ جا تھیں چنا نچہاول تمسیخا غار میں داخل ہوااس کے بعد علاء کے دوقول ہیں ایک قول ● توبہ ہے کہ تمسیخا کے اندر داخل ہوجانے کے بعد باوشاہ اور ارکان دولت سب سششدر اور حیران رہ گئے اور ان کو بیتہ نہ چلا کہ تملیخا کہاں گی ( کیونکہ وہ غیر بہت و سیع کے بعد باوشاہ اور ارکان دولت عاربر پنج تو تملیخ نے کہ کہ اول ہی فرد میں داخل ہوتا ہوں تم میرے بعد داخل ہونا نچہ تھی ای تو ان اور غارکے اندر چلاگیاں کے داخل ہونے کے بعد لوگوں کو پیتہ نہ چلا کہ تمیخا کہاں گیا اور وگول پر ایس میں داخل ہوتا ہوں تو ہوں تھی ہوں کہ ہونے کے بعد لوگوں کو پیتہ نہ چلا کہ تمیخا کہاں گیا در وگول پر ایس خوف در رعب طاری ہوا کہ کی نے اندر داخل ہونے کی ہمت نہ کی اور پھر سب کا مشورہ یہ ہوا کہ اس غار کے قریب بطور یہ دگارا یک میجہ قمیر کرادی جائے۔ در عب طاری ہوا کہ کئی نے اندر داخل ہونے کی ہمت نہ کی اور پھر سب کا مشورہ یہ ہوا کہ اس غار کے قریب بطور یہ دگارا یک میجہ قمیر کرادی جائے۔ در عب طاری ہوا کہ کئی نے اندر داخل ہونے کی ہمت نہ کی اور پھر سب کا مشورہ یہ ہوا کہ اس غار کے قریب بطور یہ دگارا یک میجہ قمیر کرادی جائے۔ در کیمونغیر در منٹور نہ ہور ہیں ہوا

سُوَةُ الْكَهْدِ [سيك]

تھا) اورسب پرایسارعب اورایسی ہیبت طاری ہوئی کہ کوئی بھی اندر داخل نہ ہوسکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کولوگوں سے
پوشیدہ رکھا اور دوسرا قول میہ ہے کہ بادشاہ اورار کان دولت غاربیں واخل ہوئے اصحاب کہف سے ملے ان کوسلام کیا اوران
سے معانقہ کیا پھراصحاب کہف نے اس مسلمان بادشاہ کو دعاد میر رخصت کیا اور اپنی خواب گا ہوں کی طرف لوٹ سے اوراللہ
نے ان کو دفات دی۔ (دیکھ تفسیر ابن کثیر: سارے ک

بادشاہ مع ارکان دولت ان سے مل کر غار سے باہر آیا اور غار کا منہ بند کرا دیا حافظ عسقلانی میلید نے فتح الباری:۲ ر ۲۷ سیس جوروایت نقل کی ہےوہ پہلے قول کی تائید کرتی ہے دہ روایت سے ہے:

فاجتمع الناس فرفعوه الى الملك فساله فقال على باللوح وكان قد سمع به فسمى اصحابه فعرفهم من اللوج فكبر الناس وانطلقوا الى الكهف وسبق الفتى لئلا يخافوا من الجيش فلما دخل عليهم عملى الله على الملك ومن معه المكان فلم يدر اين ذهب الفتى فاتفق رايهم على ان يبنوا عليهم مسجدا فجعلوا يستغفرون لهم منهم (كذا في فتح البارى: ٢١٤/١ باب قول الله تعالى ام حسبت ان اصحب الكهف والرقيم من كتاب الانبياء)

(ترجمہ) جب ہمنیخا بازار میں کھانا لینے گیا تواس کو اور اس کے سکہ کود کھے کرلوگ اس کے گردجم ہو گئے اور پکڑ کراس کو بادشاہ کے پاس لے گئے بادشاہ نے ابنا اور اپنے ساتھیوں کا نام بتا یا بادشاہ نے دینر پہلے بھی تن تھی۔ بادشاہ نے بادشاہ نے ابنا اور اپنے ساتھیوں کا نام بتا یا بادشاہ نے مینر پہلے بھی تن تھی۔ بادشاہ نے خزانہ سے وہ لوح رصاصی منگائی جس پراصحاب کہف کے نام کندہ تھے وہ تختی خزانہ شاہی میں محفوظ تھی ہملین نے جونام بتائے وہ اس تختی کے مطابق تھے مین کر اور مید کھے کر بادشاہ نے پہچان لیا اور جان لیا کہ میہ جواب جو کہدر ہا ہے وہ سب حق اور صدق ہے سب نے اللہ اکبر کہا بعداز ال بادشاہ اور لوگ غار کی طرف چلے جب غار پر پہنچ تو اس جوان نے کہا کہ ذرائھ ہر واجس پہلے اندر جاکر اپنے ساتھیوں کو خبر کر دوں کہ وہ ایک بارگی اس شکر کود کھے کر ڈرنہ جا تھی۔ پنانچہ ہمائی اول غار میں واضل ہوا اور اندر چلا گیا بعد میں بادش ہو کو اور اس کے رفقاء کو بتانہ چلا کہ وہ جوان کہاں چلا گیا ہے۔ اللہ تعالی نظر میان کو ان پرغفی اور پوشیدہ کر دیا مجبور ہو کر واپس آئے اس کے بعد سب کی متفقہ رائے میہ وئی کہ یہاں بطور یا دگار ایک مسید بنوادی جائے اور پھر سب اصحاب کہف کے لیے وہ اور استغفار کر کے واپس ہوئے۔

اوربعض روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ اصحاب کہف سے ل کرواپس ہوااوراصحاب کہف ای غارمیں اپنی جگہوں پریٹ گئے اور بدستوران پرنیندطاری ہوگئ اب وہ قیامت کے دن جاگیں گے جبیبا کہ عنقریب امام قرطبی موالا کے کلام سے اس کی تفصیل معلوم ہوگ ۔

نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَا هُمُ بِالْحَقِّ ﴿ إِنَّهُمُ فِتْيَةٌ اَمَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدُنَهُمْ هُلَى ﴿ الْمَا لَكُو مِهُ فَلَى ﴿ اللَّهُمُ مُلَى ﴾ أم نا دیں تجھ کو ان کا عال تحقیق وہ کئی جوان میں کہ یقین لائے اپنے رب پر اور زیادہ دی ہم نے ان کو سوجمہ منا دیں تجھ کو ان کا احوال تحقیق۔ وہ کئی جوان میں، کہ یقین لائے اپنے رب پر اور زیادہ دی ہم نے ان کو سوجمہ ذل یعنی ایمان سے زیادہ درجہ دیااولیا، کا۔

وَّرَبَطْنَا عَلَى قُلُومِهِمُ إِذْ قَامُوْا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّلْوْتِ وَالْأَرْضِ لَنَ تَنْعُوا مِنَ ادر گرو دی ان کے دل بر فیل جب کھڑے ہوئے چر بولے ہمارا رب ہے رب آسمان اور زمین کانہ پکاریں گے ہم اس کے اور گرہ دی ان کے دل پر جب کھڑے ہوئے، پھر بولے، ہمارا رب ہے رب آسان و زمین کا، نہ پکاریں معے ہم اس کے كُوْنِهِ إِلَّهَا لَّقَلُ قُلُنَا إِذًا شَطَطًا ﴿ هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ الِهَةَ ﴿ لَوُلَا يَأْتُوْنَ سوائے کسی کومعبود آمیں تو کہی ہم نے بات عقل سے دور فل بدہماری قوم ہے تھہرا لیے انہوں نے اللہ کے سوائے اور معبود کیول آمیں لاتے سوا کسی کو ٹھا کر، تو کبی ہم نے بات عقل سے دور۔ یہ ہماری قوم ہے! چکڑے ہیں انہوں نے اس کے سوا اور پوجنے۔ کیوں نہیں لاتے عَلَيْهِمْ بِسُلَطْنِ بَيِّنٍ ﴿ فَمَنْ ٱظْلَمُ مِثَنَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا۞ وَإِذِ اعْتَزَلْتُهُوْهُمْ ان پر کوئی سند کھلی پھر اس سے بڑا گناہ گار کون جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ فیس اور جب تم نے کنارہ کرلیا ان سے ان کے واسطے کوئی سند تھلی۔ پھر اس سے گنہگار کون؟ جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ۔ اور جب تم نے کنارہ بکڑا ان سے وَمَا يَعُبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنُ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّ لَكُمْ اورجن کو وہ پوجتے میں اللہ کے سوائے تو اب ما بیٹھواس کھوہ میں بھیلا دے تم پررب تمہارا کچھاپنی رحمت سے اور بنا دیوے تمہارے واسطے اور جن کو وہ بوجتے ہیں اللہ کے سوا، اب جا بیٹھو اس کھوہ میں، بھیلا دے تم پر رب تمہارا کچھے ابنی مہر اور بنا دے تم کو آمُركُمْ مِّرُفَقًا ﴿ وَتَرَى الشَّهُسَ إِذَا طَلَعَتْ تَّزُوَرُ عَنَ كَهُفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا تہارے کام میں آرام میں اور تو دیکھے دھوپ جب نکتی ہے نئی کر جاتی ہے ان کی کھوہ سے دائے کو اور جب تمہارے کام کا آرام۔ اور تو دیکھے وهوپ، جب نکلتی ہے نے جاتی ان کی کھوہ سے دائے کو، اور جب غَرَبَتُ تَّقُرِضُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمُ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ﴿ ذَٰلِكَ مِنَ ايْتِ اللَّهِ ﴿ مَنْ يَهُدِ دوبتی ہے سے اللہ ہے اللہ سے بائیں کو اور وہ میدان میں بن اس کے یہ ہے اللہ کی قدرتوں سے فی جس کو راہ دیوے ذویتی ہے کترا جاتی ہے ان سے بائمیں کو، اور وہ میدان میں ہیں اس کے۔ ہے یہ قدرتوں سے اللہ کی۔ جس کو راہ دے فه ل يعني مضبوط و ثابت قدم رکھا كه اپني بات صاف كهه دي په

فل یعنی جب" رب" و ہی ہے تومعبود کمی اور کو تھم رانا حماقت ہے۔" ربوبیت" و" الوہیت" دونوں ای کے لیے مخصوص بی ۔

فعل جیسے موحدین قوحید پر میان میان دلیلیں پیش کرتے ہیں،اگرمشر کین اپنے دعوے میں سے ہیں تو کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے ۔لائیں کہال سے؟ حصر سے رہیں نہیں میں تعلق میں اور ایس میں سے وہ کے میش میں بھی میں ہے ہیں تو کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے ۔لائی

جوٹ کے یا وّن نہیں ہوتے ۔اس سے بڑا جھوٹ کما ہوگا کہ مداکے شریک ٹھہرائے جائیں ۔

وس یعنی جب مشرکین کے دین سے ہم علیمدہ بی تو ظاہری طور پر بھی ان سے علیمدہ رہنا چاہیے۔اور جب ان کے باطل معبود وں سے کنارہ کیا تو ہرطرف سے نوٹ کر تنہاا ہے معبود کی طرف جسکنااورای ہے رحمت وتلطف کاامیدوار دہنا چاہیے ۔ آپ میں بیشورہ کرکے بہاڑی کی کھوہ میں جاہیتھے ۔ فی یعنی خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انھیں ایسے ٹھکا نے کی طرف راہنمائی کی جہال مامون وطئن ہوکر آ رام کرتے رمیں رمگر کی تک سے تی گھٹے، نیکو دقت دھوپ متاہتے ۔ فاراعد سے کثاد ،اور ہوا دارتھا اور جیرا کہ ابن کثیر نے کھاشمال دویہ ہونے کی وجہ سے ایسی وضع و بیئت پر واقع تھا جس میں دھوپ بقد ا ضرورت پہنچتی اور بدون ایڈا ہ دیئے عکل ماتی تھی ۔

بھی کیسے بجیب فارکی راہ بتلائی ۔

# الله فَهُوَ اللهُ هَتَابِ وَمَن يُضُلِلُ فَلَنَ تَجِدً لَهُ وَلِيًّا مُّرُشِدًا اللهُ اللهُ فَهُوَ اللهُ هَدُ اللهُ اللهُ اللهُ فَهُوَ اللهُ هُدَ اللهُ الل

# تفصيل قصها صحاب كهف

قَالَغَبَّاكُ : ﴿ نَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَا هُمُهِ... الى .. فَكَنْ تَجِدَالَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا ﴾ ربط: .....گزشته آیات میں اصحاب کہف کا قصه مجملُ ذکر فر ما یا اب اس قصہ کی پھیفصیل فر ماتے ہیں تا کہ اہل صبر واستقامت اور رہروان منزل آخرت کے لئے شعل ہدایت بے چنانچے فرماتے ہیں۔

اے نی مُنافِظِ ہم آپ مُنافِظِ کے سامنے ان کی سے مجھ خبر بیان کرتے ہیں جوعین واقعہ کے مطابق ہے بیال لئے فرمایا کہ بیت تصداد گوں میں مختلف طور پرمشہور تھا جن ہیں بعض جموٹی اور غلاروا یہ بیتی بھی شال تھیں اس لئے فرمایا کہ جبتا قصہ ہم نے قرآن میں بیان کرویا وہ بالکل حق اور صدق ہے محقیق وہ اصحاب پیندنو جوان سے جوا پے پروردگار پرایمان لائے سے حالا نکہ ان کی قوم شرک اور بت پرتی میں جتا تھی سب بزدل شے اور بیجوان مرداور جوال ہمت سے کہ اپنے محلول کو چھوڈ کر سنے عزلت اور گوشہ خنوت میں اعتکاف کرنے کے لئے جارہے سے اور ایمان لانے کے بعد ہم نے ان کی ہدایت میں اور کنے عزلت اور گوشہ خنوت میں اعتکاف کرنے کے لئے جارہے سے اور ایمان لانے کے بعد ہم نے ان کی ہدایت میں اور کنے اور آئی کردی کہ ان کو مبر اور استقامت کی موجود کی کہ دین اور ایمان کے مقابل کی پرواندگی اور ہم نے ان کے دلوں پر صبر اور استقال کی گرہ گادی بعنی ہم نے ان کے دلوں کو مبر اور استقال کی گرہ گادی بعنی ہم نے ان کے دلوں کو مبر اور استقامت کی ری کے ساتھ ایسا با ندھ دیا کہ خاب تھر ایسا با ندھ دیا کہ خاب تھر ایسا با ندھ دیا کہ خاب تھر ایسا با نہوں نے کی مصیبت کی پرواندگی اور ہور ویر کر ہے جوان کو بت برتی پر بجود کر ساتھ اسٹ کی موام براد شاہ وجابر کے سامنے کھڑے دور اور کھڑے ہوں کو بیت برتی پر بجود کر ساتھ الیا کہ وجابر بادشاہ کے دور ہو ہے جوان کو بت برتی پر بجود کر ساتھ الیا کہ وجابر بادشاہ کے دور ہو ہے ہواں کو خلائو استقامت کی دور کو کر کہ ہیں جنہوں نے خدا سے برق کہ ان کے میں جنہوں نے خدا ہیں جنہوں نے جوان کو حدید پر دوشن دلائل مواجد میں ہو حدال بیا ہوں نہیں لاتے جسے موحد میں تو حدید پر دوشن دلائل میں نہیں کر تے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کے ترساشے ہوئے بتوں کو معبود اور خدا کا شریک تھیرالیا ہے ڈرادھم کا کرلوگوں کو بت پرتی پرمجبور کر دہے ہیں بت پرتی کی طرف بلا رہے ہیں دلیل کوئی نہیں پس جب ان کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں تو ایسے تخص سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جو القد پر بہتان با ندھے کیوں کہ بے دلیل اللہ کا شریک تھیرا تا اللہ پرجھوٹ با ندھنا ہے اس حالت کو دیکھ کر باہم مشورہ کیا اور طے پایا کہ یہ ظالم لوگ ہیں اللہ پر بہتان با ندھنے والے ہیں فرا یعنی ظاہری و بالمنی در بہتان بات کے جمعہ بالم کوئی در بہتان باتھ کے جمعہ بالم کوئی در بہتان باتھ کے جمعہ بالم کوئی در بہتان کے جمعہ کے در بالم کوئی در بہتان بات کے جمعہ کے در بالم کوئی در بالمنی در بالمنی در بہتان بات کے جمعہ بالم کوئی در بالمنی در بالم

ایسے ظالموں سے عقلاً ونقلاً کنارہ کشی چاہئے۔ کیونکہ کا فروں سے اپنے دین کوشیح سالم لے کر بھاگ جانے ہی میں سلامتی ہے ر بندائسی غار میں جا کر حجیب جانا چاہئے تا کہ کا فر کی صورت بھی نظر نہ پڑے اور ہمیتن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں اور <u>پھر بعض نے بعض کو نخاطب کر کے کہا جب تم بجز خداان سے اوران کے معبودوں سے ملیحد ہ اور کن رہ کش ہو جاؤ تو غار کی طرف</u> ا پناٹھکا نا ڈھونڈ واور دشمنان خدا سے بھا گ کرایک غار میں جا بیٹھو جہاں کسی کا فر کی رسائی نہ ہو سکے۔اور غار کی خلوت وعز لت کی مشقت اور زحمت سے نہ ڈرو تمہارا پرور دگارتم پر اپنی رحمت کو پھیلا دے گا جوتمہیں اپنے اندر چھیا لے گی اورتمہارے کا م میں آسانی میسر کردے گااور تمہارے فائدہ کی صورت نکال دے گااور خدا کے لئے خلوب وعزت کی راحت اور لذت ساری مشقتول پریانی بھیردے گی۔ چنانچہ بینو جوان اسی عزم اور ہمت کے ساتھ غارمیں داخل ہوئے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرکے وہاں جا کر بیٹھے گئے جہاں جا کرالیی نیندآئی کہ تین سوسال تک آئکھ نہ کھلی ۔ با دشاہ اورار کان وولت ان کی تلاش میں آئے جب تلاشی میں نا کام ہوئے توان کے غار کے مند پرایک مشخکم دیوار چن دی جس ہے اس غار کا مند بند ہو گیا تا کہ وہ لوگ باہر نہ نکل سکیس اور اندر ہی اندر مرج نمیں اور جس امید پروہ غار میں داخل ہوئے اللہ نے ان کے ساتھ ان کی امید اور گمان کےموافق معاملہ فرمایا اور خدا کی رحمتیں اور کرامتیں ان پرمبذول ہونے لگیں اور من جملہ ان مہر بانیوں اور آسانیوں کے جوان پرمبذول ہوئیں ایک رحمت ان پرمبذول ہوئی کہاہے دیکھنے والے جب تو اس غارکودیکھنے واس حال میں دیکھے گا کے سورج جس وقت طلوع کڑتا ہے تو ان کے غار کے داہنی جانب کی طرف مائل ہوجا تا ہے۔ اور جب غروب ہوتا ہے تو ان ے بائیں جانب کو کتر اجا تا نے اور وہ اس غار کی ایک وسیع جگہ میں ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ الیم وسیع اور کشادہ جگہ میں تھے جہال ان کوخوشگوار ہوا تو پہنچی تھی مگر دھوپ ان کوکسی وفت نہیں پہنچی تھی خدا کی رحمت سے تمام دن ان پرسایا رہتا حالا نکہ وہ وسع اور کشادہ جگہ میں تھے۔ جہاں تمام دن دھوپ رہ سکتی ہے مگر اللہ نے اپنی رحمت اور عنایت سے ان کو دھوپ سے محذ دظار کھا بقدرضرورت ہوااورروشنی تو پہنچی رہی مگردھوپنہیں پہنچی میان پرالتد کی رحمت ادرعنایت ادر کرامت تھی جیسا کہ فر ماتے ہیں: ہے بات اللہ کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ اپنے مقبول بندوں کےخلا ف اساب ظاہری اس طرح حفاظت فرما تا ہے اس لیے کہ وسیع اور کشادہ مکان میں طلوع آ فتاب اورغروب آ فتاب اور استواء کے وقت دھوپ کا نہ آ ناایک عجیب بات ہے کیونکہ مکان جب وسیع اور کشادہ ہے تو از راہ عددت و ہاں ضرور آ فتاب بہنچنا چاہئے مگر باوجود اس کے نہیں پہنچا تو یہ آیات البید میں سے ہاوراس کی قدرت اور اختیار کے دلائل میں سے ہے معجزات اور کرامات کے اظهار سے الله تعالیٰ کامقصود صاحب معجز ہ وکرامت کا اعز از واکرام اور بندوں کی سعادت وشقاوت کا اظہار ہے جوسعید ہیں وہ ان وا قعات کی تصدیق کر کے ہدایت پاتے ہیں اور جوشق ہیں وہ اس قشم کےخوارق عادات کو خارج ازعقل اور بعید از قیاس مجھ کرا ن<u>کار کر</u>ے گمراہ ہوتے ہیں جیسا کہ فرماتے ہیں جس کواللہ ہدایت دے وہی ہدایت یا تا ہے اور جے وہ گمراہ کردے تو آپ مُلاثِظُم اس کے لئے ہرگز کوئی رفیق راہ دکھلانے والانہ یا نمیں گے وہ برابرا پن هند پر قائم رہے گا کہ خرق عادت کوئی چیز نہیں \_

علماء ابل سنت والجماست نے قصداصحاب کہف ہے کرامات اولیاء کے حق ہونے پراستدلال کیا ہے اور بیاستدلال

ظاہر ہے۔ جس میں کوئی تکلف نہیں کیونکہ اس قصہ کے صرت لفظوں میں اصحاب ہف کی گی کرامتوں کا ذکر ہے تین سونو برس تک بغیر کھائے ہے سوتے رہنا اور وسیح غار میں ہروفت ان کا سایہ میں رہنا اور کسی وفت دھوپ کا نہ آنا اور آفاب کا طلوح اور غرص غروب کے دفت ان سے کراجا نا اور بھوک اور پیاس کی تکلیف سے محفوظ رہنا اور بغیر کھائے ہے آئی دراز مدت تک زندہ رہتا اور بغیر بیداری کے انکار بیاری سے محفوظ رہنا اور بالکل تندرست رہنا یہ سب اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں اور خدا دار کرامتیں اور کرامتیں کہ کرامتیں کہ کرامتیں کہ کرامتیں کرامتیں کرامتیں کرامتیں کرامتیں کہ کرامتیں کہ کرامتیں کہ کرامتیں کہ کرامتیں کہ کرامتیں کہ کرامتیں کرامتیں کرامتیں کہ کرامتیں کرامتیں کرامتیں کرامتیں کہ کرامتیں کر

اوراز انجملہ قصہ آصف بن برخیا میں ہوئے ہے جس نے پلک جھپنے میں ایک دوردراز مسافت سے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان مائیلا کے سامنے لاکر حاضر کر دیا۔

ازاں جملہ حدیث ابی ہریرہ ڈاٹھڑ ہے جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت مُلھڑ ہے فرمایا تمین بچوں نے بحالت شیرخوارگ اپنے گہوارہ میں کلام کیا عیسیٰ علیہ اورایک وہ طفل جوز مانہ جرتج میں تھا۔ جرتج بنی اسرائیل میں ایک عابد وزاہد تھا ایک بدکار عورت کا جب نا جائز بچہ بیدا ہوا تو اس نے جرتج پر تہمت لگائی کہ بیاس کے نطفہ سے بیدا ہوا ہے جرت کے نماز پڑھی اور دعا کی اور لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے۔ لڑکے نے کہا فلال چروا ہا۔ بنی اسرائیل نے جب لڑکے سے پیکلام سنا توسخت نادم ہوئے اور تہمت سے تائب ہوئے۔

اورایک وہ بچہس کواس کی مال گودیس لئے ہوئے دودہ بلاری تھی اتفاق سے ایک خوبصورت جوان سواراس کے پیچے سے گزراعورت نے اس کودیکے کردعا کی کہ اے اللہ میرے نیچ کواس جیسا کر بچہ بولا اے اللہ اس جیسا نہ کرنا گھر اس کے پاس سے ایک عورت گزری جس کی نسبت لوگ کہتے تھے کہ اس نے چوری کی اور زنا کیا اور اس پر حد جاری کی گئی اس کود کیے کر نیچ کی ماں نے کہا خدا یا مجھے ایسائی کرنا بین کر ماں کو غصہ آیا اور نیچ کو کچھ سخت الفاظ کے بچے بولا وہ خوبصورت مرد بڑا ظالم تھا میں نے نبیس چاہا کہ میں اس کے مشل بنوں اورعورت جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی اور زنا کیا وہ سب غلط ہے۔ اس عورت نے نہ زنا کیا اور نہ چوری کی بیلوگوں کا اس پر مرکزوں اور خدا تعالی کی گئی ہے۔ پس میں نے چاہا کہ اس کے مشل بنوں لیخی اس کی طرح اتہام ہے وہ تو یہ کہتی رہتی ہے " حسبی الله " مجھے اللہ کا فی ہے۔ پس میں نے چاہا کہ اس کے مشل بنوں لیخی اس کی طرح میں اس کے مشل بنوں ایک کا بیر مقصود نہ میں اس عورت کی طرح تہمت اور معیبت اور بلا میں جتال کی کفایت اور جمایت پرنظر رکھوں معاذ اللہ اس جانب اللہ کو کی ابتلاء میں اس عورت کی طرح تہمت اور مصیبت اور بلا میں جتال ہوں بلکہ اس کا مقصود بی تھا کہ آگر میں جانب اللہ کو کی ابتلاء میں آئے تو صابروشا کر موں۔

اس کےعلاوہ اور بھی احادیث ہیں جن ہے کرامات اولیاء کاحق ہونا ٹابت ہے اس لئے تمام اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کرامات الاولیاء لیعنی اولیاءاللہ کی کرامتیں حق ہیں۔

وَتَحْسَبُهُمُ اَيُقَاظًا وَّهُمُ رُقُوُدٌ ۗ وَّنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ الْيَبِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۗ وَكَلْبُهُم اور تو سجھے وہ جاگتے بی اور وہ مو رہے ہیں اور کروٹیں دلاتے ہیں ہم ان کو داہنے اور بائیں اور کتا ان کا اور تو جانے وہ جاگتے ہیں اور وہ سوتے ہیں۔ اور کروٹ ولاتے ہیں ہم ان کو داہنے اور باعمی۔ اور کتّ ان کا بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيْدِ ۚ لَواطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمُ پہار رہا ہے اپنی با بیں چوکھٹ پر اگر تو جھا نک کر دیکھے ان کو تو پیٹھ دے کر بھامے ان سے اور بھر جائے تھے میں ان کی بار رہا ہے اپن با ہیں چوکھٹ بر۔ اگر تو جھانک دیکھے ان کو تو پیٹے دے کر بھامے ان سے اور بھر جوے تھے میں ان کی رُعْبًا ﴿ وَكَنْلِكَ بَعَثْنُهُمْ لِيَتَسَاّءَلُوا بَيْنَهُمْ ﴿ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمُ ﴿ دہشت فیل اور ای طرح ان کو جا دیا ہم نے کہ آپس میں پوٹھنے لگے ایک بوا ان میں کتنی دیر تخبرے تم وہشت۔ اور ای طرح ان کو جگا ویا ہم نے کہ آپس میں لگے پوچھنے۔ ایک بولا ان میں کتی دیر تھہرے تم<u>۔</u> قَالُوْالَبِثُنَا يُوْمًا اَوْبَعُضَ يُوْمِ \* قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَالَبِثُنُّمُ \* فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمُ بولے ہم تھہرے ایک دن یا ایک دن سے کم بولے تمہارا رب ہی خوب جانے جتنی دیر تم رہے ہو اب بھیجو ایسے میں سے ایک کو بولے ہم تفہرے ایک دن یا دن سے کم۔ بولے، تمہارا رب بہتر جانے جتن دیر رہے ہو۔ اب بھیجو اپنے میں سے یک کو، بِوَرِقِكُمُ هٰنِهَ إِلَى الْهَهِ يُنَةِ فَلْيَنْظُرُ آيُّهَا ۚ ازْلَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمُ بِرِزْقِ مِّنْهُ یہ روبیہ دے کر اپنا اس شہر میں بھر دیکھے کونا کھانا ستھرا ہے و لاتے تمہارے بیاں اس میں سے کھانا یہ روپیہ لے کر اپنا اس شہر کو، پھر دیکھے کونسا ستھرا کھانا، سو ل دے تم کو اس میں ہے کھانا، وَلْيَتَلَطُّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ آحَدًا® اِئْلُهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرُجُمُوْكُمْ اَوْ اور زمی سے جائے اور جمّا نہ دے تمہاری خبر کمی کو وہ لوگ اگر خبر پالیس تمہاری پتھروں سے مار ڈالیس تم کو یا اور نرمی سے جاوے اور جما نہ دے تمہاری خبر کسی کو۔ وہ لوگ اگر خبر یاویں تمہاری، پھراؤ سے ماریں تم کو یا ق ا کہتے ہیں سوتے میں ان کی آ پھیل کھی ہتی تھیں اور اس قدرطویل نیند کااڑان کے اہدان پر ظاہر نہیں ہوا۔ اس سے کوئی دیکھے توسیجھے جاگتے ہیں اور حق تعانی نے ان **اوگوں میں ثان بیبت** وجلال اوراس مکان میں دہشت کھی تا کوگ تماشہ نہ بنائیں کدوہ ہے آ رام ہوں ۔ ان کے ساتھ ایک ممتا بھی لگ گیا تھا۔ اس برجي محبت كالجيماثر بهنيا ورصديون تك زنده روميارا كرير تاركهنا برائيكن لا كه برول من ايك بعربي بر ولله ذر السعدى المشير ازى ہر نوح بابدال بلمشمت خاندان بُوَثْل کُم شد مگ اصحاب کہون روزے چند ہے نیال گرفت مردم شہ

يُعِينُ وُكُمْ فِي مِلْتِهِمُ وَلَنَ تُفَلِحُوٓا إِذًا أَبُدًا۞ وَكَذٰلِكَ اَعُثَرُنَا عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُوٓا أَنَ لوٹا لیس تم کو ایسے دین میں اور تب تو بھلا مہ ہوگا تہارا تھمی فیل اور ای طرح خبر ظاہر کردی ہم نے ان کی تاکہ لوگ مان لیس کہ النا بھیریں تم کو اپنے دین میں، تب بھلا نہ ہو تمہارا کبھی۔ اور ای طرح خبر کھول دی ہم نے ان کی تا لوگ جانیں کہ وَعُلَ اللَّهِ حَتَّى وَّأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ آمُرَهُمْ فَقَالُوا الله کا وعدہ ٹھیک ہے اور قیامت کے آنے میں دھوکہ نہیں جب جھڑ رہے تھے آپس میں اپنی بات پر فیل پھر کہنے لگے وعدہ اللہ کا خصیک ہے، وہ محمری آنی، اس میں دھوکا نہیں۔ جب جھڑ رہے تھے اپنی بات پر، پھر کہنے لگے، ابُنُوا عَلَيْهِمُ بُنُيَانًا ﴿ رَبُّهُمُ اَعُلَمُ مِهِمُ ﴿ قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى آمُرِهِمُ لَنتَّخِنَنَّ بناؤ ال پر ایک عمارت ان کا رب خوب جانا ہے ان کا حال بولے وہ لوگ جن کا کام غالب تھا ہم بنائیں کے ان کی جگہ بناؤ ان پر ایک ممارت۔ ان کا رب بہتر جانے ان کو۔ بولے جن کا کام زبر تھا، ہم بناویں سے ان کے مکان ف جس طرح اپنی قدرت سے اتنی کمبی نیندسلا یا تھا،ای طرح بروقت جگادیا۔اٹھے تو آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ ہمکتنی دیرسوئے ہوں مے؟ بعض نے مجا " ایک ، ده دن " یعنی بہت کم رودسرے بولے کہ (اس ہے فائدہ بحث میں پڑنے سے کیافائدہ؟ ) یہ تو خداہی کے علم میں ہے کہ ہم کتنی مدت ہوئے ۔اب تم ا پنا کام کرو۔ ایک آ دمی کو بدرو بید دے کرشہر جھجو کہ وہ کسی د کان سے حدل اور ستھرا کھانا دیکھ کرخرید لائے ۔ بیضروری ہے کہ اسے نہایت ہوشیاری سے جانا آنااور زمی د تدبیر سے معاملہ کرنا چاہیے کئی شہروانے کو ہمارا پتہ ند لگے ،ورند بڑی سخت خرابی ہو گئی۔اگر ظالم باد ثاہ کو پتہ جل گیا تو ہم کو یاسٹکرار کیا جائے گایا بجبر واکراہ دین حق سے سٹایا جائے گا۔اسعیاذ بالنہ ایسا ہوا تو جواعلی کامیر بی و فلاح ہم چاہتے ہیں، وہ قبھی ماصل مذہو سکے گئے بیمونکہ دین حق سے پھر جانا مو بجبر وا کراہ ہواولو : العزم مومنين كا كام نهيس بوسكتا

(تنبیه) میرے زدیک "یَوْها آوْبَعْضَ یَوْم "مُحْنْ تَعْیل مدت سے کنایہ ہے۔ نیند سے اٹر کر اتن طویل مدت بھی ان کوقیل محوس ہو لَ رِجَ ہے" مرد وادر سوتا برابر ہے" "یَوْهَا آوُبَعْضَ یَوْمِ" کا حرف " آوُ " کے ساتھ اللہ کھو جیسے سورۃ مؤمنون میں ہے ﴿ گَھُ لَبِ قُتُهُ فِي الْأَدْ ضِ عَلَمَةَ سِنِیْنَ قَالُوْ الَبِ فُنَا اِیْ مُنَا اَوْ بَعْضَ یَوْمِ فَسُنَلِ الْعَادِیْنَ﴾

قی ایک ان میں سے رو بید لے کرشہر میں داخل ہوا۔ وہاں سب چیزاو پری دیجی ۔ اس مدت میں کئی قرن بدر چکے تھے ۔ شہر کےلوگ اس رو پید کامک دیکو کر جیران ہوئے کئی سے برانا گڑا ہوا مال پالیا ہے ۔ ثدہ ثدہ معاملہ باد ثاہ تک پہنچا۔ اس نے وہ پرانی تخل سے کہ کر جیران ہوئے گئی ہے۔ ثدہ ثدہ معاملہ باد ثاہ تک پہنچا۔ اس نے وہ پرانی تخل طلب کی جس پر چند نام اور بنتے لکھے تھے کہ یلوگ وقعہ نامعلوم طریقے سے فلال سند میں غائب ہو گئے بین کے تین سے ثابت ہو گئے گئے کہ یہ وہی مفقود الخبر جماعت ہوئیا کہ یہ وہی مفقود الخبر جماعت ہوئی کہتا تھا کہ مش رومانی بعث ہے جمائی نہیں ہوئی کہتا تھا کہ مش رومانی بعث ہے جمانی نہیں ہوئی معاد رومانی وجمانی دونوں کا قائل تھا۔ بادش وقت حق پرست اور منصف تھا، چاہت تھا کہ ایک طرف کی کوئی ایسی نظیر ہاتھ لگے جس سے جمانی نہیں ہوئی معاد رومانی وجمانی دونوں کا قائل تھا۔ بادش وقت حق پرست اور منصف تھا، چاہت تھا کہ ایک طرف کی کوئی ایسی نظیر ہاتھ لگے جس سے جمانی نظیر ہاتھ کئی کہ ہو۔ اندتعالی نے ینظر بھی دوسری بارجینے سے کہ نہیں ۔ شکل دونوں کی طرف کی المان تھاں نے ہم کوئندیدگی ہے کہ یہ قصہ بھی دوسری بارجینے سے کہ نہیں ۔ یہ کوئندیدگی ہے کہ تنبیدگی ہے کہ یہ تھے ہی دوسری بارجینے سے کہ نہیں ۔ یہ نظار دیاص طور پران کی طبائع پراثر انداز ہوا سمجھے کئی تعان نے ہم کوئندیدگی ہے کہ یہ قصہ بھی دوسری بارجینے سے کہ نہیں ۔ یہ نظار دیاص طور پران کی طبائع پراثر انداز ہوا سمجھے کئی تعان نے ہم کوئندیدگی ہے کہ یہ تس کہ نہیں ۔ یہ نظر دیاص طور پران کی طبائع پراثر انداز ہوا سمجھے کئی تعان نے ہم کوئندیدگی ہے کہ یہ تھی دوسری بارجینے سے کہ نہیں ۔

ر تنبیر) بعض نے ﴿إِذْ یَتَنَا لَا عُوْنَ آئِیْنَا ہُمْ اَفْرَ اَفْدَ اَفْرَ اَلْمُوْا اَلْمُوْا عَلَیْهِ اِلْمُ اَلَا اِللَّهُ اَلْمُوا اَلْمُوا عَلَیْهِ اِلْمُوا اِللَّهُ الْمُوا عَلَیْهِ اَلْمُوا عَلَیْهِ اِللَّا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ ال

# عَلَيْهِ مُ مُسْجِدًا ۞

#### پرعبادت خانه **ف**

#### پر عبادت خاند

### بقيه قصه مذكوره

عَالَيْنَاكُ: ﴿ وَتَحْسَبُهُمُ آيُقَاظًا وَّهُمْ رُقُودٌ .. الى .. لَنَتَّخِلَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِلًا ﴾

اوراس کے علاوہ القد تعالیٰ نے ان کی حیات کی حفاظت کا ایک سامان یہ کیا کہ اے دیکھنے والے اگر تو ان کو دیکھنے تو

ان کو جا گتا ہوا خیال کرے حالہ نکہ وہ سور ہے ہیں خواب میں غرق ہیں اور اس نیند کی حالت میں ہم ان کی کرونیں بدلتے

رہتے ہیں کبھی وائیس طرف اور بھی بائیس طرف تا کہ زمین ان کے جسموں کونہ کھا جائے اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنی وونوں بانہیں بیارے پڑا ہے ابن کثیر موسطے نے ذکر کیا ہے کہ یہ کتا ان میں ہے کسی کے شکار کا تھا اور اس کتے کا نام قطمیر تھا

کتے ہیں کہ وہ کتا بہشت میں جائے گا۔

یے نیکاں گرفت مردم شد! سگ اصحاب کہف روزے چند یتو غار کے اندران کی زندگی کی حفاظت کی کیفیت کا بیان ہوا۔اور باہر کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کا بیسامان کیا کہ اس غار میں رعب اور جلال اور ہیبت کی بیر کیفیت پیدا کردی کہ اے دیکھنے والے اگر تو ان کوجھا نک کر دیکھے تو تو الٹے : ما وَلِ ان سے پیشت پھیر کر بھاگے اور ان کی رعب اور ہیبت سے تو بھر دیا ج ئے لینی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ہیبت اور ۔ میں میں اور کے کہ کوئی ان کے قریب نہیں جاسکتا اور نہ کوئی ان کوچھوسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں بید دہشت اور ہیبت اس لیے رکھ دی کہ لوگ اس جگہ کوتماث نہ بنالیں اور ان کے آرام میں مخل نہ ہوں اپنی قدرت سے ان کی در بانی کے لئے دروازہ یرایک کتا بٹھلا دیا جوان کی طرح وہ بھی صدیوں تک سوتا رہااور کروٹوں کا بدلنا زمین سے حفاظت کے لئے تھااور یہ خداداد رعب وجلال دشمنوں سے حفاظت کے لیے تھا کہ کوئی دشمن اندر نہ جاسکے با دشا ہوں کی ڈیوڑھی پر پہرہ اور پہرے دار ہوتا ہے جواجنبی آ دمی کواندرجانے سے روکتاہے یہ ں اللہ تعالی نے غیبی طور پر ہیبت اور جلال کا پہرہ قائم کردیا کہ کی شخص کواندرج نے کی ہمت ہی نہ ہواور فل ہری طور پر غار کے منہ پر ایک کتا بھی بٹھلا دیا تا کہ اجنبی آ دمی کوآنے جانے سے روک دے اورجس فل یہ پر جسیں کہ اس کے بعد اصحاب کہف زندہ دہ یاانقال کر گئے؟ انتقال ہوا تو کب ہوا، زندہ رہے تو کب تک رہے یا کب تک رہیں گئے۔ بہر حال الی شہر نے ان کے عجیب وغریب احوال پر مطلع ہو کر فرط عقیدت سے جاہا کہ اس فار کے پاس کو ئی مکان بطور یاد گارتعمیر کر دیں جس سے زائرین کوسہولت ہو۔اس میں اختلاف رائے ہوا ہوگا کی تسم کامکان بنایا جائے۔اس اختلاف کی تفاصیل تو خدا ہی کومعلوم میں اور یہی اس کے علم میں سے کہ یہ تجویز ان کی موت کے بعد ہوئی یااس سے قبل دوبارہ نیند کاری ہونے کی مالت میں اورلوگول کو غارتک پہنچ کران کی ملاقت میسر ہوسکی یا نہیں یتاہم ہوبار ہوخ اور ذی اقتداروگ تھے ان کی رائے یے قرار پانی کہ فار کے پاس عبادت گاہتمیر کردی جائے ۔اصحاب کہف کی نبت بجزائ کے یکے موصداد متقی تھے بیتینی فور پرسیس کہا و سکتا کہ کس نبی کی شریعت کے پیرو تھے لیکن جن لوگوں نے معتقد ہو کر و ہال مکان بنایاو ونصاریٰ تھے ۔ابوحیان نے "بحرمجیط" میں اصحاب کہف کامقام تعین کرنے کے لیے متعددا قوال نقل کیے میں۔من شاء فلیراجعہ۔

طرح ہم نے اپنی قدرت سے ان کوطویل مدت تک صحیح سالم اور ہر موذی سے ان کی حفاظت کی اسی طرح ہم نے سینکووں برس کے بعدان کوجی سالم نیند سے اٹھایا اور خواب سے ان کو جگایا کہ باوجودا تناطویل عرصہ گزرنے کے ندان کے جم میں کوئی تغیر آیا اور ندان کے کپڑے پرانے ہوئے ۔ جس طرح کمال قدرت کے ساتھ ان کو سلایا تھا اسی طرح کمال قدرت سے ان کو گایا تاکہ اس طویل خواب سے بیدار ہوکر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں جس سے اخیر میں ان پرخداکی قدرت اور کا کی تدرت اور عنایت ایسی ہوتی ہے کہ مشاہدہ سے ان کی رحمت وعنایت اور اس کی عطاکر دو کر امت منکشف ہوکہ تی تعالی کی قدرت اور عنایت ایسی ہوتی ہے کہ مشاہدہ سے ان کے ایقان اور عرفان میں زیادتی ہواور خداکی اس نعمت کاشکر کریں۔

چنانچہ واقعات اس کے شاہد ہیں کہ ابتداء میں کوئی مسلمان کا فروں کے دباؤے ان میں شامل ہو گیا اور دنیاوی مصالح اور منافع کے پیش نظر ان کے ساتھ ہو گیا۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ انہی جیسا ہو گیا الملھ مانی اسالک ایمانا لایوید: اوراگر بالفرض پیخص محض ظاہرا کا فرول کے ساتھ رہا اور دل سے ان سے تنفر رہا اور بیز ارر ہا تواس طرح ہے پیخص تو ونیا ہے ایمان سلامت لے گیا لیکن آنے والی نسل تو ان کے ظاہر کا اتباع کرے گی اور ظاہرا و باطنا ملت کفر میں واخل ہوجائے گی جیسا کہ آج کل بھارت میں فتنہ برپا ہے اللہ بناہ میں رکھے۔ اور جس طرح ہم نے اپنی کمبال قدرت سے ان کو سایا یا اور جگایا ای طرح ہم نے اپنی کمبال قدرت سے ان کے حال پر مطلع فرمایا تا کہ لوگ اس واقعہ سے جان کیس اور یقین کرلیں کہ ب

فیک اللہ کا وعدہ بعث اور حشر ونشر کے بار ہے میں بالکل سی اور تقین کے ساتھ جان لیں کہ قیامت کے قائم ہونے میں جاگنام نے اور قیامت کے دن اٹھنے سے بڑی مشابہت رکھتا ہے اور تقین کے ساتھ جان لیں کہ قیامت کے قائم ہونے میں ذرافتک نہیں وہ ضرور ہونے والی ہے۔ اور ہر مخص اپنے اس جسم کے ساتھ اٹھا یا جائے گا اس زمانہ کے لوگوں کو قیامت کے بارے میں شک پیدا ہوگیا تھا کوئی اس کا افکار کرتا اور کوئی اس کا اقر ار کرتا اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعہ بیدا تری کو قیامت کی بارے میں شک پیدا ہوگیا تھا کوئی اس کا افکار کرتا اور کوئی اس کا اقر ار کرتا اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعہ بیدا تری کو قیامت کی ایک نشانی بنایا کہ جولوگ حشر کے مشر ہیں وہ جان لیس کہ جوخدا اصحاب کہف کی تونی اور جوفی ارواح لین جان نکا لئے کے بعد نیند کی حالت میں تین سونو ( ۹۰ س) برس تک ان کے بدن کو زندہ بلاتغیر کے قائم اور محفوظ رکھنے اور دوبارہ ان کے نفوس اور اور کے وان واپس کرنے پر اور اور اور ان کے ابدان میں واپس کرنے پر قادر ہے۔ وہی خدا ہر ارسال کے بعد مردوں کی جان واپس کرنے پر اور دوبارہ ان میں روح ڈالنے اور زندہ کرنے پر قادر ہے۔

پیش قدرت کارها دشوار نیست مجز را با قدرت حق کار نیست

خلاصہ کلام میرکہ حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اصحاب کہف کے اس حال سے اطلاع دی جب وہ آپس <u>میں اپ دین کے بارے میں جھگڑر ہے تھے</u> کہ قیامت ہوگی یانہیں بعض اس کو ثابت کرتے تھے اور بعض اس کے منکر تھے کہ اعادہ معدوم کا کیوں کر ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ظاہر کر کے منکرین قیامت پر ججت قائم کردی اوریہ ظاہر کردیا کہ قیامت قائم ہوگی اور حشرروح اورجسم دونوں ہی کا ہوگا۔خلاصہ کلام یہ کہ تنازع سے حشر ونشر اور قیامت کے بارے مين نزاع اورا ختلاف مراد ہاور بعض علاء يہ كت بين ﴿ إِذْ يَكَنَا زَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمِّرَهُمْ ﴾ مين نزاع سے غارك بارے میں نزاع اور اختلاف مراد ہے اور مطلب میہ ہے کہ جب اصحاب کہف کا حال ظاہر ہوگیا تو بوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ یہاں بطور بإدگارکوئی عمارت بنا دینی چاہئے اور جو اہل ایمان تھے اور غالب تھے وہ یہ کہتے تھے اس جگہ کوئی عبودت خانہ بنا دینا جاہے ۔ جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد ہے پس جب اہل کہف کا حال ظاہر ہوگیا تو لوگ کہنے لگے کہان کے غار پر کوئی عمارت بنوا دواس عمارت سے مقصود یا تو پہتھا کہ غار کا منہ بند ہوجائے اور ان کی لاشیں محفوظ ہوجا نمیں یا بطورنشانی ان کی یادگار قائم کرنا تھا۔اس کے علاوہ وہ لوگ اصحاب کہف کے احوال کے بارے میں گفتگو کرتے رہے پھر جب کوئی تحقیقی بات معلوم نہ ہوئی تو تھک کریہ کہا کہ ان کا پروردگارہی ان کے سیح حال کوخوب جاننے والا ہے غرض یہ کہس نے پچھ کہااور کس نے سیچھ بالاً خرجولوگ اپنی بات میں غالب رہے تینی بیدروس اوراس کےاصحاب تو انہوں نے بیدکہا کہ ہم توان کے پاس ایک مسجد بنائمیں گئے بعنی ایک عبارت خانہ بنائمیں گے تا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ بیلوگ خدائے وحدہ لانٹریک لہ کے عبادت گز ار بندے تھےمعبود نہ تھے ۔موحد تھےمشرک نہ تھےاوران کی عبادت کےمناسب بھی یہی ہے کہان کی بارگاہ میں مسجد یعنی عبادت خاند بنادیا جائے ۔ قبروں کوسجدہ گاہ بنانا نا جائز اور حرام ہے اور قبروں کے قریب مسجد بنانا جائز ہے معاذ الله ۔ مسجد بنانے سے بیغرض نتھی کہلوگ ان کی قبروں کی طرف منہ کر کے نما زیں پڑھا کریں بلکہ غرض بیھی کہصالحین کے قرب وجوار میں ایک عبادت خانہ بنادیا جائے تا کہ لوگ ان کی طرح عبادت کیا کریں اور دہاں نمازیں پڑھا کریں اوران کے قرب سے برکت حاصل کریں اورجس طرح اہل کہف بعث ونشور اور قیامت کے قائل تھے ای طرح لوگوں کو چاہئے کہ مجد میں م

۔ کراللّٰد کی عبادت کریں اور آخرت کی تیاری کریں اہل کہف کے ظاہر ہونے پرمونین غالب ہوئے جوحشر ونشر اور قیامت کے قائل تھے۔اس لیے ان کی رائے میہ ہوئی کہ ان کی یا دمیں مسجد نبوی جائے جو آخرت کا باز ارہے عبادت گز اربندوں کی یادگار میں ان کے قریب مسجد بنادینامناسب ہے جس میں دن رات اللّٰہ کی عبادت ہوتی رہے۔

# ذ کرقول دیگرردتفسیر آیت مذکوره

امام قرطبی مینینفر ماتے ہیں کہ اس بیداری کے بعد اصحاب کہف کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ وفات پا گئے اور مرکز فنا ہو گئے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سو گئے اور ہنوز خواب استراحت میں ہیں اور ان کے اجسام محفوظ ہیں قیامت کے نز دیک جب حضرت عیسیٰ علیمی آسان سے نازل ہوں گے اس وقت وہ بیدار ہوں گے اور غارسے تکلیں گے اور عیسیٰ علیمی کے اور امام مہدی علیمیا کے مددگار بنیں گے جیسا کہ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے اور پھر قیامت سے پہلے ان کی موت آئے گی۔ (دیکھو تنمیر قرطبی: ۱۸۸۰۰)

حافظ عسقلانی میشد فرماتے ہیں کہ بیضعیف حدیث تفسیر ابن مردویہ میں عبداللہ بن عباس بڑا تھا ہے مردی ہے والله اعلمہ ( دیکھوفتح الباری:۲۸ ۳۲۵)

بہرحال کی حدیث سے بینیں معلوم ہوسکا کہ اصحاب کبف اس واقعہ کے بعد زندہ رہے یا انتقال کر گئے اور انتقال کر سے اصحاب کب ہوا اور اگر زندہ رہے تو کب تک رہیں ہے واللہ اعلم۔ نیز بیام بھی اللہ ہی کومعلوم ہے کہ اصحاب کبف کسی نبی کی شریعت کے تبعی ملیج ہیں کہ وہ حضرت عیسی علیج اسے بیرو تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ عشرت عیسی علیج اسے بیرو تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ عشرت عیسی علیج اسے بیرے بیرو تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ عشرت عیسی علیج کر رہے ہیں واللہ اعلم۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب بادش ہ کواصحاب کہف کا حال معلوم ہوا تو ارکان دولت کوساتھ لے کرغار پر پہنچا پہلے وہ مخص غار کے اندر گھسا جو کھانا لے کرآیا تھا مگر پھراندر سے باہروا پس نہ آیا۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ اندر جا کر تلاش کر ہے گر قضاء وقدر نے راستہ بھلا دیا اور کوئی اندر نہ جا سکا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ مع ساتھیوں کے اندر داخل ہوا اور غار والوں سے جا کرملا اور ان کو مگلے لگایا اور باہر آنے کے بعداس غار کا منہ بندگرادیا اور بطوریا دگار وہاں ایک معجد تعمیر کرادی۔

وَلا تَقُولَنَ لِشَائِ عِلِيْ فَاعِلُ ذُلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَنْ يَتُشَاءَ اللّٰهُ وَاذْ كُرُ رَّبُكَ إِذَا نَسِيْت اور نه كهنا كى كام كو كه ميں يه كروں كاكل كو مثل يه كه الله عام اور ياد كرلے اپنے دب كو جب بحول جائے اور نه كہيوكى كام كو كه ميں كروں كاكل - مَّر يه كه الله عام، اور ياد كرلے اپنے دب كو جب بحول جاوے،

وَقُلُ عَسَى أَنْ يَهُلِيلِينَ رَقِيْ لِأَقْرَبِ مِنْ هَنَا رَشَكًا ﴿ وَلَي كُوا فِي كَهُفِهِمُ ثَلْفَ مِأَلَةٍ اور كهد اميد ہے كه ميرا رب مجھ كو دكھلائے اس سے زيادہ نزديك راہ يكى كى فق اور مدت گزرى ان پر اپنى كھوہ ميں اور كهد، اميد ہے كه ميرا رب مجھ كو بجھاوے، اس سے نزديك راہ يكى كى۔ اور مدت گزرى ان پر ابنى كھوہ ميں فل يعنى سامعين "اصحاب كهف" كا قصد من كرميرا كوكوں كى عادت ہے، الكل كے تير چلائيں كے، كوئى كے كاكرو، تين تھے جوتھا مخاتھا، كوئى پانچ بتلاكر چيئا كة كوشماركرے كاليكن يرسب اقرال اليم بين ميميكوئى بيانشاد يكھے بھر چلا تارہے ممكن ہے مختلف بائيں كہنے ہے جبل كے علاو، رموں الذه كي الذعليه وسلم كامتحان كرنا بھى مقمود ، وكد ديھيں يراس معاملة بين كيا كہتے ہيں۔ يكونكم احتمال ہے كہ بيود نے ان كوميح تعداد سات كى بتلائى ، وجس كى طرف آ كے تر آن نے

اشاره کیاہے۔

الم یعنی اس قسم کی غیر معتد به با تول میں زیادہ جھڑ نالہ عاصل ہے۔ عدد کے معلوم ہونے سے کو گی اہم مقعد متعلق نہیں ہتنی بات ندا نے بنا دی اس سے زیادہ محقق سے کے در ہے ہونایا جس قدر تر دید خدا تعالیٰ کر چکا اس سے زیادہ جھڑ نااور تر دید کرنا فضول ہے۔ ابن عباس دی اندعنہ سے فرمایا جس ان فیس و گوں میں سے ہوں (جنہوں نے ساق تر آئی سے معلوم کرلیا کہ ) اصحاب کہف سات ہی تھے۔ یمونکہ تن تعدلی نے پہلے دوقول کو "رحداً بالغیب "فرمایا۔ اس معلوم کرلیا کہ ) اصحاب کہف سات ہی تھے۔ یمونکہ تن تعدلی نے پہلے دوقول کو "رحداً بالغیب "فرمایا۔ اس کے علاوہ وہ اسوب بیان بھی بدل ہوا ہے پہلے دونوں جملوں میں "وادعلف سے یعنی تیسرے میں و ذاوی نا کہ بھی کہ سے کہ لانے سے کو بیاس پرزور دینا ہے کہ اس قول کا قائل ہوری بھیرت ووثو تی ہے ساتھ کی تفصیل سے واقف ہے۔ بعض نے اس کی تائید میں یہ بھی کہ سے کہ بہلے قال قائیل میں نام اور میں اور قائد اور قائد البین کا ہم دوسرے قائد اور قائد البین تا بھی کا وہ رہا۔
الم سے ان کی علاوہ تین اور قائلین کا جموت ملتا ہے۔ اس طرح کم از کم سات آدی ہونے پو ہیں یکتاان کے علاوہ رہا۔

میں استخاب کہفت کا قصد تاریخی کتابول میں ناورات میں لکھا تھا، برکمی کو کہال خبر ہوسکتی رمشر کین نے مہود کے سکھانے سے حضرت سے پوچھا مقصود آب النّه علیہ وسلم کی آ زمائش تھی ، حضورا کرم ملی انْدعلیہ وسلم نے وعد و کمیا کرکل بتاؤل گاراس بھروسہ پرکہ جبرائیل آئیں کے تو دریافت کردوں گار جبرائیل بندرودا سِينِيْنَ وَازْ دَادُوُا يَسْعُا ﴿ قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِعُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّهٰوَتِ وَالْأَرْضِ اللّٰهِ الْعَلَمُ بِمَا لَبِعُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّهٰوَتِ وَالْأَرْضِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

قَالَجَانَ : ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلْقَةً رَّابِعُهُمْ . الى .. وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْبِهِ آحَدًا ﴾

گزشتہ آیات میں لوگوں کے نزاع اوراختلاف کا ذکر فر ما یا آب ان آیات میں لوگوں کے دوسرے نزاع کو بیان کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ اہل کتاب جوعلم کے مدعی ہیں اور بطور امتحان آپ مُلَاثِیْجُ سےسوال کرتے ہیں وہ خوداصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں مختلف ہیں چنانچے فرماتے ہیں۔

ف یعنی شمسی حماب سے ہو۔ سے تین سوسال کھوہ میں سوتے رہے اور قمری حماب سے نو سال زیادہ ہوئے (مہینوں اور دنوں کی محروموب نہیں کی ممینیں) یا تین سوسال کے بعد میں سے قدرے نیندسے چو یکے ہوں ہمرسو گئے اور نو سال تک سوتے رہے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ تین سونو سال جا محفے کے بعد سے مہدنوی سلی الندعلیہ وسلم کے زمانہ تک اتناء مرمد گزرا والملہ اعلمہ سے مہدنوی سلی الندعلیہ وسلم کے زمانہ تک اتناء مرمد گزرا والملہ اعلمہ (الملینہ) ہمارے زمانہ میں سوبرزیثوان میں ایک شخص دوسوباوں سال کی ممرد کھتا ہے۔ چوبیسویں شادی ابھی مال میں کی ہے۔

فی مبتنی مدت موکر و ، جائے تھے، تاریخ والے کئی طرح بتاتے تھے ۔سب سے ٹھیک و ، بی ہے جواللہ بتائے۔ آسمان و زمین کے تمام پوشید ، رازاس کے علم میں میں یکوئی چیزاس کی آئکھ سے او جمل نہیں ۔

ن میں بھی جس طرح اس کاعلم محیط ہے، اس کی قدرت وافتیار بھی سب پر حاوی ہے۔ جیسے غیوب سموات وارض کے علم میں اس کا کوئی شریک نہیں، اختیارات وقدرت میں مجمی کوئی سہیم وشریک نہیں ہوسکتا۔ ان کی شارکو بہت تھوڑے آ دی جانتے ہیں کیونکہ ان کی تعیین ہے کوئی امر شرعی متعلق نے تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں اس اختکا ف کے متعلق کوئی صرح کے جاس اختکا ف کے متعلق کوئی صرح کے فیصلہ نہیں فر ما یا مگر آیت سے بطورا شارہ یہ مفہوم ہوتا ہے کہ من وجہ تیسرا قول قدر ہے تھے ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیسر ہے قول کوفق کر کے اس کا رونہیں فر ما یا بلکہ اس پرسکوت فر ما یا۔عبد اللہ بن عباس مثالی نے متعلیٰ فر ما یا۔ ہے کہ وہ بیفر ما یا کرتے سے کہ میں بھی ان بعض میں سے ہوں جن کوالٹد تعالی نے متنتیٰ فر ما یا۔

پی اگریدلوگ اپنے اختلاف سے بازندآئیں تو آپ مُلْفِظُ ان کے بارے میں اہل کتاب سے بحث نہ سیجے گر سرسری طور اس لیے کہ اول توقعیین عدد پرکوئی دلیل نہیں اور اگر بالفرض معلوم بھی ہوجائے تو کوئی متعدبہ فائدہ بھی نہیں اور ان کے متعلق اہل کتاب میں سے بچھ پوچھے بھی نہیں جس قدر ضروری تھاوہ آپ مُلافِظُ کوہم نے بتلادیا اور غیر ضروری امرکی تحقیق میں پڑنا بے کار ہے بے کارچیزوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔

شان نزول: ..... مشرکین مکه نے یہود کے سکھانے سے آنحضرت مُلاہُؤ سے اصحاب کہف کا قصد دریافت کیا آپ مُلاہُ نے فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دول گا اور ان شاء اللہ کہنا بھول گئے۔ آپ مُلاہُ کا خیال تھا کہ جرئیل علیہ وجی کے کرآئیں گئے ۔ آپ مُلاہُ کا خیال تھا کہ جرئیل علیہ وجی کے کرآئیں گئے ۔ آپ مُلاہُ کا خیال تھا کہ جرئیل امین علیہ بندرہ دن تک ندآئے آپ مُلاہُ بہت مُلکین ہوئے تب یہ مفصل قصہ نازل ہوا اور اخیر میں بیآیت اتری آپ مُلاہُ کے جب کس سے کوئی وعدہ کیا کریں تو ان شاء اللہ ضرور کہدلیا کریں۔

جن کورتے ہیں سواان کوسوامشکل ہے

اتنی ہول پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعبیدا کی چنانچے فرماتے ہیں اسے بی مُلَافِظ آپ مُلَافظ کی مشیت کے بچھ نیس مرکز نہ کہا تیجے کہ میں اس کام کوکل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر ضدانے چاہا تو کروں گا بغیراس کی مشیت کے بچھ نیس کرسکتا اس لیے کہ بندہ اپنے کہ بندہ اور مشیت اور مشیت اور مشیت اور مشیت اور مشیت اور اختیار کے جہ نہ بندہ کو فرنہیں کہ کل آئندہ کیا ہوگا معلوم نہیں کہ کل تک زندہ بھی اختیار کے تحت ہے نہ اس کے برابر ہے نہ اس کے اوپر ہے نیز بندہ کو فرنہیں کہ کل آئندہ کیا ہوگا معلوم نہیں کہ کل تک زندہ بھی موتومعلوم نہیں کہ اس کام کو بھی کر سکے یانہیں ۔ اس لیے ضروری ہے کہ " ان شاء اللہ "کہ اور جب ان شاء اللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یا دا کے خواہ ایک سال کے بعد تو ان شاء اللہ کہدکر اپنے پروردگار کو یا دکر لیا کروتا کہ گزشتہ غفلت اور بھول جوک کی تلافی ہوجائے اور یہ مطلب نہیں کہ اگر طلاق وینے کے ایک سال بعد بھی ان شء التہ کہو گو تو طماق واقع نہ ہوگ اس لیے کہ اس تھم سے عقو داور معاملات کا مسئلہ بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ اللہ کے نام کی برکت اور اس کی مشیت پر فرد گا مسئلہ بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ اللہ کے نام کی برکت اور اس کی مشیت پر فرد کھنے کا مسئلہ بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ اللہ کے نام کی برکت اور اس کی مشیت پر فرد کھنے کا مسئلہ بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ اللہ بیان کرنا مقصود ہیں کہ کہ کرنے کا مسئلہ بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ اللہ کے نام کی برکت اور اس کی مشیت پر فرد کھنے کا مسئلہ بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ اللہ کی نام کی برکت اور اس کی مشیت پر فرد کھنے کا مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے۔

## مقام اصحاب كهف

اصحاب کہف کا مقام متعین کرنے کے بارے میں حضرات مفسرین کرام بخالاً نے متعدداقوال نقل کے ہیں بعض سے کہتے ہیں کہ دہ کہتے ہیں کہ دہ ادروم کے کسی بہاڑ کے اندرواقع ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بلا دموصل میں نینوی کے قریب کہتے ہیں کہ دہ ایلہ کے قریب کہتے ہیں کہ وہ بلقاء کے شہروں میں کسی جگہ ہے۔ حافظا بن کثیر مُشارِین ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ایلہ کے قریب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بلقاء کے شہروں میں کسی جگہ ہے۔ حافظا بن کثیر مُشارِین ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم

کواس غار کا پیتہ نہیں بتلایا کہ وہ کس ملک اور کس زمین اور کس شہر میں ہے کیونکہ اس سے ہمارا کوئی وینی اور د**نوی فائدہ** متعلق نہیں شاید اس کے اخفاء میں اللہ کی کوئی حکمت اورمصلحت ہواگر اس کے بتلانے میں ہماری کوئی وین یا دنیوی مصلحت اورمنفعت ہوتی تواللہ اور اس کا رسول ہم کوضر ورخبر دیتے کہ وہ غار کہاں واقع ہے۔پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس غار کی صفت اور حالت کی توخبر دے دی مگر اس کے مقام اور مکان کی خبرنہیں دی۔لہذا ہمیں اس کے دریے نہ ہونا چاہئے اور بعض مفسرین نے تکلف کیا اور اس بارے میں کچھا توال ذکر کیے جبیا کہ ابھی گزرے وہ سب تکلف ہیں واللہ اعلمه ( دیکھ تفسیرابن کثیر: ۱۳ ۷۵)

امام رازی میشد فرماتے ہیں کہ مجمح ہو کہ اصحاب کہف کا مقام اور ان کی جگہ معلوم نہیں کہ کہاں واقع ہے اس لئے کہ بیہ بات عقل سے تومعلوم نبیں ہوسکتی کہ فلا کشخص کا مقام فلا ں جگہ پر ہے اور اس کا مشاہدہ اورمعا سُنہ بھیممکن نبیس اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمادیا ہے کہاس غار پرمنجانب اللہ ایک رعب اور جلال ایساہے کہ بیبت کے مارے کوئی اس غار کے اندر داخل نہیں موسكتا حق تعالى كانى اكرم مَن الله كوارشاد ع ﴿ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مُ لِوَلَّيْتَ مِنْهُمُ فِرَادًا وَلَهُ لِقَتَ مِنْهُمُ رُعْبًا ﴾ آكر آپ مُلَاقَتْظُ ان کوجھا نک کر دیکھیں تو ہیبت کے مارے پشت پھر کر بھا گیں اور ان کی طرف سے خوف اور دہشت ہے بھر جائیں پس جب نبی کریم علیہ الصلوٰ ۃ واکتسلیم ہیبت اور جلال کی وجہ سے اس غارمیں داخل نہیں ہو سکے تو اور کس کی مجال ہے کہ وہ اس غار میں داخل ہو سکے للبذا جو محض یہ کہے کہ میں یا فلال محض اصحاب کہف کو غار میں دیکھے کرآیا ہوں تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ بیغاروہ غارنبیں جس کی حق تعالی نے قرآن کریم میں خبر دی کیونکہ جب اس غار میں جھانکناممکن نہیں تو واخل ہوتا کیسے ممکن ہوگا۔غرض بید کے عقل اور مشاہدہ ہے اس غار کومعلوم کرنا ناممکن ہے اور حق تعالیٰ نے اس غار کے مقام اور مکان کا کوئی یته نبیں دیالہذا ثابت ہوا کہاصحاب کہف کے مقدم اور مکان کے علم کی کوئی راہ نہیں نعقل سے اور نہ مشاہدہ سے اس بارے میں کوئی نص قرآنی اور ارشاد نبوی مُنافِظِ موجود نہیں جس سے اس غار کا مقام معلوم ہو سکے تو اس کے علم کو اللہ کے حوالہ کرنا ع بخـ والله اعلم وعلمه اتم واحكم ـ (ويكموتفير ◘ كبير: ٥١ ١٩٨)

اورآپ مُلَاظِمُ كہدو يجئے كه احقريش!تم اصحاب كهف كے قصدت تعجب ندكرو مجھے خدا تعالی سے اميد ہے كدوہ میری اس امر کی طرف را ہنمائی کرے جورشداورصواب کے اعتبار سے اصحاب کہف کے قصہ سے بھی زیادہ عجیب وغریب ہو اورمیری نبوت کی قریب ترین دلیل ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ امید سے بڑھ کراصحاب کہف کے قصہ سے زیادہ واضح دلائل نبوت اور برا ہین رساست آپ مٹائیٹ کوعطا کئے۔ کیونکہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ جس کا انہوں نے سوال کیا تھاوہ اس اعتبارے آپ کی نبوت کی دلیل تھا کہ دہ غیب کی خبرول میں سے ایک خبر تھی۔ التد تع الی نے اصحاب کہف کے قصہ سے 🕕 امام رازی مقام غار کے بارہ میں مختلف اتو پ نقل کر کے لکھتے ہیں:

ثمقال القفال والذي عندنا لايعرفن ذلك الموضع موضع اصحاب الكهف اوموضع آخر والذي اخبرناالله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول اهل الروم أن ذلك الموضع هو موضع اصحاب الكهف واقول العلم بذلك الزمان وبذلك المكان ليس للعقل فيه مجال وانما يستفاد ذلك من نص وذٰلك مفقود فثبت انه لا سبيل اليه اهـ (تفسير کبیر:۲۵(۳۹۳) بڑھ کراور بہت ی نیبی خبریں جن کا زماندا صحاب کہف ہے بھی زیادہ قدیم ہوہ اور آئندہ ہونے والی باتیں آپ ٹاٹیٹا کو ہذریعہ بتلا نمیں اور آپ ٹاٹیٹا نے ان نیبی خبرول کولوگول کے سامنے بیان کیا جواصحاب کہف کے قصہ سے کہیں بڑھ کر ہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿ تِلْكَ مِنْ ٱثْبَاءِ الْحَيْبِ نُوْجِيْهَا َ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰ لَهِ اللهِ عَالَمُهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

خلاصہ کلام ہے ہے کہ جب قریش کو اصحاب کبف کا قصہ من کر تعجب ہوا تو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو تھم دیا کہ ان مشرکوں سے یہ کہو کہ میری نبوت کا ثبوت کے اس قصہ پر مخصر نہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اس بڑھ کر مجھ کو نبوت کا ثبوت عطا کر سے یہ کہو کہ میری نبوت کا ثبوت کا تبوت عطا کہ اگریہ سے پنیمبر ہیں تو اس قصہ کو بیان کر دیں گے ور نہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اگریہ لوگ اس کے علاوہ کسی اور شئے کا آپ نگھ کے سوال کریں گے جو آپ نگھ کے معلوم نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وجی اس سے بڑھ کر آپ مالی کے متالاہ کے اس کے علاوہ کی اور شئے کا آپ نگھ کے سوال کریں گے جو آپ نگھ کے اس کے علاوہ کسی اور شئے کا آپ نگھ کی سے سوال کریں گے جو آپ نگھ کی معلوم نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وجی اس سے بڑھ کر آپ مالی کو بتلادے گا۔ آیت کی ہے تغییر زب ن میں شول ہے۔

یامیعنی ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے آب مُلَاقِظِم کونصیحت فرمانی کہ اگلی بات بغیران شاء اللہ کے وعدہ نہ کیا کریں اور اگر کسی وقت بھول جا نمیں تو جب یا و آئے ان شاء اللہ کہہ لیا کریں اور فرما یا کہ آپ مُلاقِظِم امیدر کھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مُلاقِظِم کا درجہ اس سے بھی زیادہ کرے یعنی آپ مُلاقِظِم مجھی نہ بھولیس اور آئندہ بھی بھولنے کا موقع نہ آئے۔ (ماخوذ ازموضح القرآن)

یا یہ معنی ہیں کہ جب کی چیز کو بھول جایا کروتو اللہ کو یاد کرواور یہ کہدلیا کرو ﴿عَلَى اَنْ يَهْدِينَ وَتِيْ لِأَقْرَبَ مِنَ هُلَا﴾: یعنی امید ہے کہ اللہ تعالی اس بھولی ہوئی چیز کے بدلہ میں اس سے زیادہ بہتر اور نافع چیز عطافر ما نمیں اور عجب نہیں کہ یہ سنان ہی میرے تن میں بہتر ہو کہ اقال تعالیٰ ﴿أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِعَنْ يُو مِّنْهَا ﴾: علامہ زمخشری مُوشِدِ فرماتے ہیں کہ یہ معنیٰ طاہری سیاق کے زیادہ مطابق معلوم ہوتے ہیں۔

پھراس تنبیہ کے بعداصحاب کہف کے متعلق ایک بات بیان کر کے قصہ کوختم فرماتے ہیں اور بیلوگ جوآپ نا این کا سے اصحاب کہف کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے تو آپ نا ین ان کے جواب میں یہ کہد دیجے کہ اصحاب کہف اپنی غار میں تین سو برس رہ اور ان تین سو برس کے علاوہ نو برس اور زیادہ ہیں اس کے بعد وہ خواب سے جاگے اور آپ نا پینی کہ ہو یکے کہ پوری طرح اللہ ہی کوخوب معلوم ہے جینی مدت وہ غار میں تھم ہے ای کوخوب معلوم ہے جینی مدت وہ غار میں تھم ہے ای کوخوب معلوم ہے جینی مدت وہ غار میں تھم ہے ای کہ میان کے مال کیے گئی رہ سکتا ہے بحیب د کھنے والا اور بجیب سننے والا ہے ظاہر و بیاض قریب اور بعید سب اس کے سما سے بکسال ہے آسمان اور ذیبین والوں کا اس کے سواکوئی مددگا زمیس اور وہ اپنے تھم میں باطن قریب اور بعید سب اس کے سامنے بکسال ہے آسمان اور ذیبین والوں کا اس کے سواکوئی مددگا وہ بیاں پراکتھاء کسی کوشر یک نہیں کرتا اس لیے لازم ہے کہ کوئی اس کے غیب میں دخل نہ دے اور جتنی بات اس نے بتلاؤی ہے اس پراکتھاء کرے اور ابنی طرف سے کوئی بات رجما باللغیب نہ کے۔

وَاثُلُ مَا أُوْجِى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اللهُ مُبَيِّلُ لِكُلِهْ يَهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى تَجِدَ مِنْ دُونِهِ اللهُ اللهُ

مُلْتَحَدُّا ﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَنْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلُوقِ وَالْعَشِيّ يُويُدُونَ وَبَهُمْ فِي الْحَلُوقِ وَالْعَشِيّ يُويُدُونَ وَبَهُمْ فَلِ اللهِ يَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

عنایت فرمائی۔ قل یعنی اس کے دیداراورخوشنو دی عاص کرنے کے شوق میں نہایت اخلاص کے ساتھ دائماً عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ مثلاً ذکر کرتے ہیں، قرآ ن پڑھتے میں،نماز ول پر مداومت رکھتے ہیں، حلال وحرام میں تمیز کرتے ہیں، خالق وکٹوق دونوں کے حقوق بیجا نے ہیں تو دنیاوی جیٹیت سے معز زاور مالدار نہیں ۔ جیسے صحابہ میں اس وقت عمار صبیب، بدال، ابن معود دغیر ورضی النہ نہم تھے۔ ایسے موٹین کلسین کو اپنی صحبت دعجالت سے متقید کرتے رہیے ۔اورکسی کے کہنے سننے پر الن کو اپنی مجس سے علیمہ ورخیجے۔

ا ثابت کر مکے ۔اگرکوئی ان با توں کو بدلنے کے درپے ہو گایا اس کتاب کے حقوق ادا کرنے میں کو تاہی کرے گادہ خوب مجھے لے کہ ضرا کے عجرم کے لیے قبیل

📲 پناه نہیں۔ ہال و فادارول کو پناہ دیسنے کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے۔ دیکھو " اصحاب کہمٹ" کو جو خدا کی ہا توں پر جے رہے کیسی اچھی جگہ ایسے فضل سے

فت یعنی ان عزیب شکسته مال مخلصین کو چھوڑ کرموئے موئے معکبر دنیا داروں کی طرف اس عزش سے نظر ندا ٹھائے کہ ان کے مسلمان ہوجانے سے دین اسلام کو بڑی رونق ہو گئی۔اسلام کی اسلی عزت ورونق مادی خوشحالی اور چاندی سونے کے سکول سے نہیں مضبوط ایمان وتقویٰ اوراعلیٰ درجہ کی خوش ا خلاقی سے ہے۔ دنیا کی ٹیپ ٹاپ محض فانی اور سایہ کی طرح د ھلنے والی ہے، حقیقی دولت تقوی اور تعلق مع اللہ کی ہے جے مذشکست ہے، مدز وال، چنانچے اسی بہمن کے واقعہ میں خدا کوید کرنے والوں اور دنیا کے طالبوں کا انجام معلوم ہو جاکہ۔

فَلْيُوْمِنَ وَمَنَ شَآءَ فَلْيَكُفُرُ لا إِنَّا آعُتَكُنَا لِلظّٰلِمِينَ تَأَوَّالا اَحَاظَ جِهِمُ سُرَادِقُهَا الْمُلِوْمِنَ وَالِحَالَ كَرَكُمِ رَى بَى الْنَ وَالَ فَ قَلَى لَكُومِ رَى بَى الْنَ وَالَ فَ قَلَى اللهَ وَالْمُعُلِي بَعْدِ وَالْحَالَ كَرَدُول كَ وَالْحَالَ كَرَكُمِ رَى بَى الْنَ وَالَ فَ قَلَى اللهَ وَاللهَ وَاللهَ عَلَى اللهُ وَلَى يَعْمِ رَى بِي اللهُ وَاللهُ وَسَآءَتُ اللهُ وَاللهُ و

وَّيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضُرًا مِّنْ سُنْدُ إِسْ وَاسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَآبِكِ الْعُمَ الْدَرَبِكِ الْعُمَ الْأَرَآبِكِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

ایسوں کو باغ ہیں بسنے کے، بہتی ان کے نیچے نہریں، پہناتے ہیں ان کو وہاں سیچھ کنگن سونے کے

اور پہنتے ہیں کپڑے سبز یتے اور گاڑھے ریشم کے، لگے بیٹے ہیں ان میں تختوں پر کیا خوب قل یعنی خدا کی طرف سے بھی ہا آہر کا مسنے اور در سنے دالے والمیں جو کھی فع نقصان ہوگا تمہارا ہوگا۔ ماسنے اور در سنے دالے وفول اپناا پناانجام موج لیں جو آ کے بیان تمہ جاتا ہے۔ دنیا کی جمل مجھ اور فانی ہے۔ اس کاللفت جب بی ہے کہ فلاح آخرت کا ذریعہ سنے۔ دہاں

محض دنیا کا تمول کام نددے گا۔ بلکہ جو بہال فکستہ مال تھے بہت سے وہال عیش و آ رام میں ہوں گے۔

ف و وقاتین بھی آگ کی ہوں گی۔

ے۔ وسل یعنی گرمی کی شدت سے پیاس کیگے گی تو العطیش پکاریں سے یتب تیں کی تلچھٹ یا ہیپ کی طرح کا پانی دیا جائے گا۔ جو سخت حرارت اور تیزی کی وجہ سے منہ کو بھون ڈالے گا۔

فل يعنى ادنى سادنى نكى بحى كم رموكى رورابدلدد يا مات كار

ق تا که دکھلا دیا جائے کہ اصلی اور دائمی وولت مندکون لوگ ہیں کنگن یاریشی مجیزوں اوراسی طرح جنت کی تما معمتوں کی خاص کیفیت کو ہم دنیا ہیں نہیں سمجھ سکتے ۔ کیونکہ ہماری محموسات میں اس موطن کی کوئی یوری مثال موجو دنہیں ۔

صدیور در اباریک ریشم کا در استر دبیز ریشم کا بور کمایفهم من قوله تعالی ﴿مُقَاكِم فِنَ عَلَى فُرُقُ بَعَا أَبِنُهَا مِنْ إِسْدَارَيْ ﴾ یا دونول قیس الگ الگ استعمال کی جائیں ۔ والله اعلم موضح القرآن میں ہے۔"حضرت نے فرمایا ہونا اور دیشی کپڑامردوں کومکنا ہے بہشت میں ۔جوکو کی بہاں یہ چیز پہنے وہاں نہ پہنے گا۔"



# الثَّوَابُ و حَسُنَتُ مُرْتَفَقًا أَ

#### بدله ب اور کیاخوب آرام ف

#### بدلدے اور کیا خوب آرام۔

# تحكم تلاوت قرآن ومدارات درويثان وخرقه بوشان

قَالَغَيَّاكَ: ﴿ وَاتُلُمَّا أُوْجِيَ إِلَيْكَ .. الى ... وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴾

ر بط: ...... شروع سورت میں نزول کتاب کی ٹعت کو بیان فر ما یا اور اس کے بعد دنیا کے فناء وزوال کو بیان کیا پھراس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا جنہوں نے دنیا پر لات ماری اور مضبوطی کے ساتھ حق پر قائم رہے بالآخر کا میاب ہوئے اور ظالم اور متنکبر دنیا سے رخصت ہوئے اب اصحاب کہف کے قصہ کے بعد پھراس قرآن کی تلاوت کا تھم دیتے ہیں جس میں دشمنان اسلام کے سوالات کے جوابات نازل ہوئے ۔ جس سے آنحضرت طالیق کی نبوت ثابت ہوئی اور پھر اصحاب کہف جیسے درویشان اسلام اور اہل خرقہ لین گرڑی اور کمبل پوشوں کی مجالت اور مدارات اور خاطر داری کا تھم دیتے ہیں اور نبی طالیق کو درویشان اسلام اور اہل خرات ہیں کہ مار بڑا تھا اور سلمان میں تھا اور مبیب بڑا تھا اور مدارات اور خاطر داری کا تھم دیتے ہیں اور نبر وقناعت اور حسر اور استقامت میں اصحاب کہف کا نمونہ ہیں ان پر خاص نظر عنایت رکھئے اور اہل دنیا اور مالداروں کے کہنے سے ان صحبر اور استقامت میں اصحاب کہف کا نمونہ ہیں ان پر خاص نظر عنایت رکھئے اور اہل دنیا کور مالداروں کے کہنے سے ان اس کی پر دانہ سیجئے چا ہے ایمان لا تھی یا نہ کہاں ان اہل دنیا کی طرف النفات نہ سیجئے اور جولوگ اپنے مال ودولت پر فخر کرتے ہیں ان کی پر دانہ سیجئے چا ہے ایمان لا تھی یا نہ اس کی اس ان اہل دنیا کی طرف النفات نہ سیجئے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں ہوائی اللہ الحفاء میں فرماتے ہیں کہ ان آیات میں پہلے تلاوت قرآن کا تھم دیا بعد از ان ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا تھم دیا جورضائے اللی کے طالب ہوتے ہیں اور سے وشام عباوت اللی میں مشغول رہنے ہیں اور ایب لوگوں سے منہ موڑنے کی ممہ نعت فر ، کی اور اہل غفلت سے احتر از اور کنارہ کشی کا تھم دیا اور اس آیت میں جس جماعت کی مجالت موصوف تھے جماعت کی مجالت اور مصاجت رکھنے کا تھم دیا گیاوہ مہاجرین اولین تھے جو کثرت عبادت واطاعت کے ساتھ موصوف تھے اور خواہ ابتداء ہی سے وہ نقیر تھے یا ابنا مال و متاع راہ خدا میں خرج کر کے تنگی دست ہوگئے تھے۔ بیان کا عظیم وصف تھا و ھذا ھو المقصور۔

کفار یہ کہتے سے کہ اگر آپ نا ہی ہے ہیں کہ ہم آپ نا ہی ہی بات کو نیں اور آپ نا ہی ہی ہے کہ اگر آپ نا ہی ہی ہے ہے ہیں کہ ہم آپ نا ہی ہی بات کو نیں اور آپ نا ہی ہی ہی کہ ہم آپ نا ہی ہی ہارا اور انکامل کر بیشنا تو جب ہم آپ نا ہی ہی ہارا اور انکامل کر بیشنا ہماری شان کے خلاف ہے ان کے جبول اور کیڑول سے ہو آتی ہے یہ لوگ ہمار سے برابر کے نہیں اس پر اللہ تعالی نے آیت نازل فر مائی اور آپ نا ہی ہم کہ دیا کہ آپ مالی ہماری مرخواست قبول کرنے سے منع کردیا۔ اور آپ نا ہی ہم کو کم دیا کہ آپ مالی ہماری سے اور معزورین کی بات کی طرف تو جہ اور التفات نہ کریں اور ان درویشان اسلام کی صحبت اور مجالست کو برقر اررکھیں اور ان سے اور معزورین کی بات کی طرف تو جہ اور التفات نہ کریں اور ان درویشان اسلام کی صحبت اور مجالست کو برقر اررکھیں اور ان سے اور معزورین کی بات کی طرف تو جہ اور التفات نہ کریں اور ان درویشان اسلام کی صحبت اور مجالست کو برقر اررکھیں اور ان سے اور معزورین کی بات کی طرف تو جہ اور التفات نہ کریں اور ان درویشان اسلام کی صحبت اور مجالست کو برقر اررکھیں اور ان می میں میں کا میں میں کا میں میں میں کہ بات کی طرف تو جہ اور انتفات نہ کریں اور ان درویشان اسلام کی صحبت اور مجالست کو برقر اررکھیں اور ان میں میں میں میں میں کی بات کی طرف تو جہ اور انتفات نہ کریں اور ان درویشان اسلام کی صحبت اور مجال میں کیا جبور کی بات کی طرف تو جہ اور انتفات نہ کریں اور ان درویشان اسلام کی صحبت اور میں کی بات کی طرف تو جہ اور انتفات نہ کریں اور ان درویشان اسلام کی صحبت اور میں کی بات کی طرف تو جہ اور انتفات نہ کریں اور ان کر ان کے کہ کریں اور ان کی میں میں کی بات کی طرف تو کہ کریں اور ان کر میں میں کی بات کی طرف تو جہ اور انتفات نہ کریں اور ان کرویشان اسلام کی صحبت اور کو است کی طرف تو کو کر ان کرویشان اسلام کی صحبت اور کی کرویشان اسلام کی صحبت اور کرویشان اسلام کی صحبت اور کو کرویشان اسلام کی صحبت اور کرویشان اسلام کی صحبت اور کرویشان کی کرویشان اسلام کی صحبت اور کرویشان اسلام کی صحبت اور کرویشان کرویشان کرویشان کرویشان کی کرویشان کی کرویشان کی کرویشان ک

ف یعنی مسہریوں پر تکیہ رکا ئے نہایت عزت و آ رام سے بیٹھے ہوں گے۔

ا پن نظر التفات نہ ہٹائی ہے درویشان اسلام صبح وشام اللہ کی ذکر اور دعا میں مشغول ہیں اور ہمارے مخلص بندے ہیں اور اسحاب کہف نمونہ ہیں ان اہل غفلت کے کہنے ہے آپ مُلاَئِم ان نقراء مو نین کو اپ پاس سے نہ ہٹائیں اور نہ اٹھائی ان معکبرین کو یہ گوارہ نہ تھا کہ کوئی ان کے برابر بیٹھ سکے اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ ان کی بدور خواست قابل منظوری نہیں اصل عزت والے بی فقراء صادقین ہیں اور بیم مغرورین اور معکبرین اللہ کے نزویک مجھر کے پر کے برابر بھی نہیں اور ای معلمون کی ایک آتیت سورت انعام میں گزر بھی ہے حضرت موکی اور عضر میں ایک میں مول کیا ہے۔

چنانچ فرماتے ہیں اور اے نبی مظافظ ا آپ مظافظ اپنے پروردگاری اس کتاب کوجو بذریعہ وتی آپ مظافظ کے پاس بھیجی گئی ہے اس کو پہنچاہئے ہیں آپ مظافظ کی ہوت کی کافی اور شافی دلیل ہے اور یہ خود بھی پڑھے کہ ان دولت مندوں کے اسلام میں داخل ہوجانے سے اسلام کو تی ہوگ نبوت کی کافی اور شافی دلیل ہے اور یہ خیال نہ سیجے کہ ان دولت مندوں کے اسلام میں داخل ہوجانے سے اسلام کو تی ہوگ ان پردین کی ترقی کا دارو مدار نہیں اس دین کی ترقی کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم آپ مظافظ سے وعدہ کر پہلے ہیں اللہ کی با توں کو لینی اس کے وعدوں کو کو کی بدلنے والانہیں ضدا کے تمام وقد سے اور تمام پیشین گوئیاں پوری ہوکر رہیں گی کسی کی موافقت یا مختل اس کے وعدوں کو کو کی بدل ہو انہیں ہو سکتی یا یہ معنی کہ کا فروں کے اس قول کی پروا نہ سیجئے جو یہ کہتے ہیں ہو آئے یہ یہ گؤان کو کہ نہا آؤ ہیں گئے کہ دیو کہتے ہیں ہو آئے یہ یہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا من کے سواد وسرا قرآن لا و جس میں بتوں کی نم مت اور شرک کا ردنہ ہو یا اس میں کہ کو کی بناہ نہ کر دواللہ تعالی نے فرما یا کہ اللہ کے کلمات میں کو کی تغیر و تبدل ممکن نہیں اور بجز ذات خداوندی کے آپ منافی کے آپ منافی کو کی بناہ نہ کی کی کی اس کے سواکو کی بناہ دیے والانہیں۔



مسکلہ: .....عالم شریعت اور شیخ طریقت پرلازم ہے کہ فقراء کی صحبت اور مجالست کونعت سمجھے اور اپنی مجلس کو عام ر کھام راءاور اغنیاء کی رعایت سے اپنی مجلس سے فقراء کو ضافھائے ایسا کرنا الند تعالیٰ نے نز دیک مذموم ہے فقراء اور مساکین کے پاس بیٹھنے سے دنیا نظروں میں خوار ہوتی ہے بیہ آیت بلال مخالیٹا اور عمار مخالیٹا اور صہیب بڑاٹٹو اور خباب بڑاٹٹو اور عبد اللہ بن مسعود مخالیٹو کے بہد ہوئے حضور پر نور مٹاٹٹو کی مجلس میں آتے ہے اور ان میں پسینہ آجاتا تھا جس سے ان اشراف قریش کو کراہت محسوس ہوتی اس سے معموم ہوا کہ صوف کا جبد درویشان اسلام کا لباس ہے۔ اس لئے صوفی کوصوفی کہتے ہیں کہ جواز راہ تواضع ودرویش صوف (بالوں) کا لباس ہے۔

اورمت کہنا مانواس تحف کاجس کاول ہم نے اپنی ید سے عافل کردیا ہے اور دنیا نے دون کااس کو دیوانہ بنادیا ہے اور وہ تحف ہمدتن اپنی نفسانی کا تابع اور پیروہ وگیا ہے نفس کا بندہ (غلام) بناہوا ہے جدھراس کانفس اس کو لے جاتا ہے ادھر دوڑ اچلا جاتا ہے ذلت اور عزت سے اس کو کوئی بحث نہیں اور اس کا کام صداعتدال سے گزراہوا ہے آپ مالی الم ہمرائز ہرگز ایسے لوگوں کا کہنا نہ مانے اور ان کے کہنے سے فقراء صادقین اور اہل مخلصین کو اپنے پاس سے ہرگز نہ ہٹا ہے اور ذرہ برابران اہل غفلت کی پروانہ کھی اور ان اہل غفلت اور اہل ٹروت سے صاف کہدو بچئے کہ یہ دین حق تمہارے پروردگار کے پاس سے مفللت کی پروانہ کھی اور ان اہل غفلت اور اہل ٹروت سے صاف کہدو بچئے کہ یہ دین حق تمہارے پروردگار کے پاس سے منس سے معنا ہولاء لارواح کانت بھم کانت بھم وکانت علیهم قافیدیة صوف لم یکن علیهم غیر ھا۔ (تفسیر قر طبی: ۲۹۰۱۰)

آیا ہے جوشعل ہدایت ہے ہیں جس کا بی چاہے ایمان لائے اور جس کا بی چاہے کفر کرے خدا تعالیٰ کو نہ تہارے ایمان کی ضرورت ہے اور نہ تہارے کفر سے ڈر ہے تہارے کہنے ہے ہیں ان فقراء صادقین ذاکر بن مخلصین کو اپنے پاس ہے نہیں ہٹا سکتا اور جوحت کا کا فراور منکر ہووہ قابل النفات نہیں اور یہ کلام بطور تہدید اور تحریف ہے نہ کہ بطور تخییر واباحت، اس کے بعد کا فروں اور مسلمانوں کے اخروی در کات اور در جات کو بیان فر ماتے ہیں اس میں شکت نہیں کہ ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کرر تھی ہے دہ ان کی منتظر ہے۔ اس کی قانی ہوگی ہوئے تیار کرر تھی ہے دہ ان کی منتظر ہے۔ اس کی قانی ہوگی ہوئے تو ان کی فریادر تی اس کی چار دیوار ک ہو بیٹی ہوئے ہوئے کی مانند ہوگا کہ پاس لاتے ہی منہ تا ہے کی مانند ہوگا کہ پاس لاتے ہی منہ کو بھون ڈالے گا اور وہ دوز خ بہت ہی بری آ رام گاہ ہوگی۔ اور وہ پانی بہت ہی براہوگا۔

کو بھون ڈالے گا اور وہ دوز خ بہت ہی بری آ رام گاہ ہوگی۔ اور وہ پانی بہت ہی براہوگا۔

اب ان اشقیاء کے بعد سعداء کا حال اور آل ذکر کرتے ہیں تحقیق جو لوگ اس حق پر ایمان لائے جو آپ ناٹی کا ور کے جو آپ ناٹی کی مطابق اچھے مطابق کے تو بلا شہدا ہے۔ نیک و کاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے ایسے ہی لوگوں کے لیے ہمیشہ کے باغات ہوں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہول گی وہاں ان کوسونے کے کنگن پہنائے جا تھیں گے جو بادشا ہول کی زینت ہے۔

زادالمسیر میں سعید بن جیر رفافظ سے منقول ہے کہ ہرجنتی کے لیے تین نگن ہوں گے ایک چاندی کا ایک موتی کا اور ایک یا قوت کا یا یہ مطلب ہے کہ کسی کے ہاتھ میں سونے کا نگل ہوگا اور کسی کے ہاتھ میں ہوتیوں کا اور ایک اختال ہے جی ہے ہے اس ہو۔ مطلب ہے ہے کہ عالم آخرت میں معاملہ برعس ہوگا اہل ایمان اگر چووہ کا اور ایک اختال ہے جاتی ہوں اور باغوں اور باغوں اور عیش وعظرت میں ہول گے اور اہل کفر ذلت وخواری میں ہوں گے اور سبز درویش اور فقیر ہوں وہ تو ایسے محلوں اور بیز ریشم کے ، اور کا فروں کو گندھک کے کرتے بہنائے جا میں گے تکیولگانے والے ہوں گے۔ باریک ریشم کے اور دبیز ریشم کے ، اور کا فروں کو گندھک کے کرتے بہنائے جا میں گے تکیولگانے والے ہوں گے ۔ تختوں پر جیسا کہ امیروں کی عادت ہے مطلب ہیہ کہ غایت درجہ عین و آرام میں ہول گے کیا خوب جزاء ہے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی اور جنت خوب آرام گاہ ہے یا وہ تحت خوب تکیدگاہ ہیں جن پر بیدرویش اسلام شاہانہ لباس میں پیھے ہوں گے۔ اب آئندہ آیات میں دنیا کے چاہے والے کی مثال بیان فرماتے ہیں۔

واضی ب کھٹ مثل دو مردول کی فل کردیے ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ انگور کے اور گرد ان کے اور بتلا ان کو مثل دو مردول کی فل کردیے ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ انگور کے اور گرد ان کے اور بتلا ان کو مثل دو مردول کی، بنا دیئے ہم نے ان میں سے ایک کو دد باغ انگور کے اور گرد ان کے فل یکافرغنی اور موس فقی کی مثال بیان فرمائی، ہم کے من میں دنیائی بے ثباتی ، کفروتکمر کی بدانجا کی اور ایمان وتوی کی مقبولیت پر متنبہ کرنا ہے۔ یدد شخص بین کی مثال بیان ہوئی واقعی موجود تھے؟ یا محض تھیم کے لیے مثال فرض کر گئی ؟عماء کے اس میں دوول قول ہیں اور تیمن کا فائدہ بہر مال ماسل ہے۔ میں کی مثال بیان ہوئی واقعی موجود تھے؟ یا محض تھیم کے لیے مثال فرض کر گئی ؟عماء کے اس میں دوول قول ہیں اور تیمن کی تجھٹ کے ہیں اس

7.5 بِنَخُلِ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرُعًا ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَّتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمُ مِنْهُ شَيْئًا ﴿ مجوری اور رکمی دونوں کے چے میں کھیتی فل دونوں باغ لاتے ہیں اپنا میوہ اور نہیں کھٹاتے اس میں سے مجم فل محجوری، اور رکھی دونول کے چے میں کھیتی۔ دونول باغ لاتے اپنا میوہ اور نہ گھٹاتے اس میں سے پکھ، وَّفَجَّرُنَا مِللَّهُمَا نَهَرًّا ﴿ وَّكَانَ لَهُ ثَمَّرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَكَا ٱكْثَرُ مِنْكَ اور بہادی ہم۔ نے ان دونوں کے پیج نہر فعل ادر ملااس کو پھل فوم پھر بولا اپنے ساتھی سے جب باتیں کرنے لگاس سے میرے باس زیادہ ہے جمہ سے اور بہائی ہم نے ان دونوں کے بچ نہر۔اوراس کو پھل ملا پھر بولا اپنے دوسرے ہے، جب باتیں کرنے لگاس ہے، مجھ پاس زیادہ ہے تجھ ہے مَالًا وَّاعَزُّ نَفَرًا ۞ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَاۤ ٱظُنُّ أَنُ تَبِيْلَ هٰذِهّ مال اور آبرو کے لوگ فے اور گیا ایسے باغ میں اوروہ برا کر رہا تھا اپنی جان پر فل بھیں آتا مجھ کو خیال کہ خراب ہو وے یہ باغ مال اور آبرو کے بوگ۔ اور گیا اپنے باغ میں، اور وہ برا کر آرہا تھا ابنی جان پر۔ بولا، مجھ کونبیں آتا خیال میں کہ خراب ہو یہ باغ

اَبُدًا۞ۚ وَّمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَالِمَةً ﴿ وَّلَإِنْ رُّدِدْتُ إِلَى رَبِّى لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مجھی اور نہیں خیال کرتا ہول میں کہ قیامت ہونے والی ہے اور اگر مجھی پہنچا دیا گیا میں ایپے رب کے پاس پاؤل گا بہتر اس سے وہاں مستمھی۔ اور مجھ کو خیال میں نہیں آتا کہ قیامت ہونی ہے۔ اور اگر تبھی پہنچایا مجھ کومیرے رب کے پاس، پاؤل گا بہتر اس ہے اس طرف

مُنْقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُعَاوِرُهُ ٱكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ مِنْ بینج کر فے کہا اس کو دوسرے نے جب بات کرنے لگا کیا تو منکر ہوگیا اس سے جس نے پیدا کیا تھ کو مٹی سے پھر بینی کر۔ کہا اس کو دوسرے نے جب بات کرنے لگا، کیا تو منکر ہوگیا اس مخص سے جس نے بنایا تجھ کو مٹی سے، پھر 

فع یعنی پیڈمیس کدایک باغ مچلا دوسرانہ مجلا ۔ یاایک ۱۹۰۰ تا دوآیا دوسرائم۔

فٹ یعنی باغوں کے درمیان نہر کا پانی قرینہ سے بھر رہا تھا کہ منظر فرحت بخش رہے اور بارش نہوتب بھی باغ دغیر ہنتگی سے فراب نہونے پائے۔ ف یعنی جوفرج تمایا کمائی کی اس کا تھل خوب ملا۔اور ہرتسم کے سامان عیش ورنا ہیت جمع ہو گئے نکاح تمایا تواس کا ٹھل بھی اچھا پایااولا دکترت سے ہوئی۔ فی یعنی مال و دولت اور جنھامیرے پاس مجھ سے نہیں زائد ہے ۔اگریس مشر کانہ اطوار اختیار کرنے میں باطل پر ہوتا تواس قدرآ سائش اور فراخی میوں ملتی ۔ اس کے مشرک ہونے کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ آفت آنے کے بعد پچا کر کہتا تھا ﴿ يَلْقِ تَدِينٌ مِنْ اَحَدُ اَ ﴾ معلوم ہوتا ہے کہ اس کاعزیب مالھی جو یکا موحد تضاشرک کے باطل ہونے کااظہاراورشرک سے تائب ہونے کی تصحت کر ہا ہوگا۔ جس کے جواب میں یہ یہا کہ میں مجھے میں ہر چیزیمس زیاده مول کس طرح یقین کرلول که میس باطل پرموب اور تجه جیماعظس قداش جی پرمور

ف لعنی شرک میں مبتلا تھا یمبر وغر ورکا نشید ماغ میں بھرا ہوا تھا، دوسروں کو حقیر جانیا تھا،اور مندا کی قدرت و جبروت پرنظریقی یہ نیم میتا تھا کہ آھے ممیاانجام ہونے والاہے ۔بس یہ ی باغ اس کی جنت تھی جس کو آپ خیرسے ابدی سمجھتے ہیں ۔

فے یعنی اب تو آ رام سے گزرتی ہے۔اور میں نے اب انتظامات ایسے عمل کر لیے ہیں کہ میری زند گی تک ان باغوں کے تباہ ہونے کا بظاہر کوئی کھٹا انسی ۔رہا بعدالموت کا قسہ سواول تو مجمعے یقین نہیں کہ سرنے کے بعد بڑلول کے ریز دل کو دوبارہ زندگی ملے گی ؟اور ہم خدا کے سامنے پیش کیے جائیں منے لیکن **اگر**ا یہا = ` تُطْفَةٍ ثُمَّ سَوِّىكَ رَجُلًا ﴿لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّيٓ آحَدًا ﴿ وَلَوُ لَا إِذْ دَخَلَتَ قطرہ سے پھر پورا کردیا تجھ کو مرد پھریس تو ہیں کہتا ہول وہی اللہ ہے میرارب اور نہیں ماننا شریک ایسے رب کالحی کو فیل اور جب تو آیا تھا بوند سے پھر پورا کردیا تجھ کومرد۔ پر میں تو کہوں، وہی اللہ ہے میرا رب اور نہ مانوں ساجھی ، پنے رب کا کسی کو۔ اور کیوں نہ جب تو آیا تھا جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَأَءَ اللهُ ﴿ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ ۚ إِنْ تَرَنِ آَكَا آقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَكَا ﴿ ائے باغ میں میوں مذکہا تو نے جو جاہے النہ موہو طاقت نہیں مگر جو رے اللہ فی اگرتو دیکھتا ہے جھے کو کہ میں کم ہول مجھرے مال اور اولاد میں این باغ میں کہا ہوتا؟ جو چاہا ایند کا ، کھے زور نہیں گر ویا اللہ کا۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں۔ فَعَسٰى رَبِّيۡ أَنۡ يُّؤۡتِينَ خَيۡرًا مِّنۡ جَنَّتِكَ وَيُرۡسِلَ عَلَيْهَا حُسۡبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصۡبِح تو امید ہے کہ میرا رب دیوے جھ کو تیرے باغ سے بہتر فیل اور بھیج دے اس پر لو کا ایک جمونکا آسمان سے پھر سبح کو تو امید ہے کہ میرا رب دیوے مجھ کو تیرے باغ سے بہتر، اور بھیج دے اس پر ایک بھبوکا آسان سے، پھر مبح کو صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَأَوُّهَا غَوْرًا فَلَنَ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَّبًا ﴿ وَأُحِيْطَ بِثَهَرِهِ ره جائے میدان صاف یا صبح کو ہو رہے اس کا پانی خٹک پھر نہ ماسکے تو اس کو وصوند کر فیل اور سمیٹ لیا گیا اس کا سارا کھل رہ جادے میدان بٹیز۔ یا صبح کو ہورہے اس کا پانی خشک، پھرنہ سکے تو کہ اس کو ڈھونڈ لادے۔ اور سمیٹ سا اس کا سارا پھل، فَأَصۡبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيۡهِ عَلَىمَاۤ ٱنُفَقَ فِيُهَا وَهِيٓ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوۡشِهَا وَيَقُولُ يٰلَيۡتَنِيۡ پھر مبح کو رہ محیا ہاتھ نجاتا **نگ** اس مال پر جو اس میں لگایا تھا اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتر یوں پر فک اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا م م صح کو رہ کی ہاتھ نچاتا اس بال پر جو اس میں لگایا تھا، اور وہ ڈھیا بڑا تھا ابنی مجھتر یوں پر، اور کہنے لگا کیا خوب تھا

= ہوا تو یقینا مجھے بیال سے بہتر سامان وہاں مینا چاہیے ۔ اگر ہماری حرکات خدا کو ناپند ہو تیس تو دنیا میں اتنی کشائش کیوں دیتا گویا یہاں کی فراخی عذمت ہے کہ و ہال بھی ہمٹیش اڑا ئیں مجے ۔

ول یعنی جس خدانے تیری اصل (آ دم ملیہ السلام) کو بے جان ٹی سے پھر تھے کو زمینی پیداوار کے خلاصداد رایک قطرہ ناچیز سے پیدا کر کے زندگی بخشی اور جممانی وروحانی قوتیں دے کرمٹا مخامر دبنایا بحیا بچھے انکارہے کہ وہ تیرے مرے پیچھے دوبارہ زندہ نہیں کرسکتا؟ یادی ہوئی نعمت چیس نہیں سکتا؟ میرا تو یہ عقیدہ نہیں ۔بلکہ یقین رکھتا ہول کہ وہ تنہا ہمارارب ہے ۔اس کی خدائی میں کوئی حصہ دارنہیں رپھر بھلا س کے حکم و ختیا رکے سامنے کون دم مارسکتا ہے ۔

وس يعنى مال توالله كي نعمت ہے۔ براتر النے اور كفر كلنے سے آفت آئى ہے۔ چاہيے تھا كہ باغ ميں داخل ہوتے وقت ﴿مَا آظُنُ أَنْ كَبِينِدَ هٰذِيَّةِ أَبَدُما ﴾ كى بكسوننا شأة الله لا قُوَّةً إلا بالله كاكبتا يعنى عداجو عاب عظافر مائية بهم ميس جو كجهز وروقوت باي كي امداد واعانت سے بے رو ، عيا بيتوايک دم ش سلب كرف روايات يس سيك جب آدى كواسي كراريس آسود كى نظر آئ تويدى لفظ كر " مناشآ والله لا فوق وَالكوبالله"

فط ونیامیں یا آخرت میں <u>۔</u>

ومع یعنی ایک گرم بگول اٹھے یااورکوئی آفت سماوی نازل ہوجو تیرے تکبر وتجبر کی سزامیں باغ کوتہن نہیں کر کے صاف چٹیل میدان بنادے ۔ یا نہر کا پانی خٹک ہو کررہ جائے ۔ پھر باوجو د کوئششش کے جاری نہ ہو۔

ف يعنى كن افوس مليار وكيايه

فلے حضرت شاہ معاحب دھمالند کھتے ہیں آخراس کے باغ پروہ ہی ہواجواس مردنیک کی زبان سے نکا تھا۔ رات کو آفت سماوی آگ کی صورت میں آئی یہ بل=

قَالَجَاكَ: ﴿وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّفَلَّا رَّجُلِّينِ ... الى ... هُوَخَيْرٌ ثُوَاتًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا﴾

= کر ڈ هیر ہوگیا یمال خرج کیاتھ پونجی پڑھانے کو و واصل بھی کھوبیٹھا۔ فل مگر راب چھتا نے کیا ہوت جب چردیاں چگ کیس کھیت ۔ اور یہافسوس و عامت بھی خداسے ڈر کرنیس مجھن د نیادی ضرر پہنچنے کی بنا پڑھی ۔ فل یعنی نہ جھا کام آیا، خادلاد، خذرض معبود جنہیں خدائی کاشریک ٹھہرارکھا تھا ۔اور پہنو داپنی ذات میں اتنی طاقت تھی کہ خدا کے عذاب کوروک دیتایا ہدلہ ہے سکی ۔ فسل یعنی جس عمل کا جو ہدائمی کو دے و و ہی ٹھیک ہے ۔ یہاں ادرو ہاں ہر جگہ اختیارائ کا چلتا ہے کی کی مجال نہیں کہ اس کے فیصلہ میں وظل دے سکے ۔

ہیں اے نبی مُناتِقِمُ اونیا کی بے ثباتی اور نا یا سَداری ظاہر کرنے کے لئے دو مخصوں کا قصہ بیان کر۔ وہ دوآ دمی منص آپس میں بھائی بھائی شخصان میں سے ایک کو جو کا فرتھا ہم نے انگوروں کے دوباغ دیئے تھے اوران دونوں باغوں کوہم نے تھجوروں کے درختوں سے گھیردیا تھا کینی ہر چارطرف کھجور کے درخت تھے اوران دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیتی تھی کر دی تھی جس سے قوت روزیندان کو حاصل ہوتی تھی اس میں کوئی جگہ خالی نہتھی تمام زمین سے قتم قتم کی پیداوارتھی دونوں باغ اپنا پورا بھل دیتے تھےاور باغ کی بیداوار میں ذرہ برابر کی نتھی اور ہم <u>نے ان دونوں باغوں کے در</u>میان نہر بھی جاری کردی تھی جس کا یانی مجھی منقطع نہیں ہوتا ت<u>ھاا د</u>روہ نہر دونوں کو ہمیشہ یانی پہنچاتی اور اس پیداوار کے علاوہ اس شخص کے لئے اور بھی قسم قسم کے پھل تھے اورا بن عباس ٹٹا گئا اورمجاہد موسنة اور قما وہ موسنة سے مروی ہے کہ شمیرسے مال مراد ہے۔ لیعنی سوائے ان دو باغوں کے اس کے پاس اور بھی قسم کا مال تھا یعنی سونا اور چاندی وغیرہ تھا۔ پس بیہ مالدار کا فراپنے ساتھی یعنی مون بھائی ہے جو غریب تھا، بولا، درآں حالیکہوہ اس ہے گفتگو کرر ہاتھا یعنی یہ کہتا جاتا تھا اور وہ جواب دیتا جاتا تھا۔ دونوں میں باہم گفتگو ہور ہی تھی اثناء گفتگو میں اس کا فر بھائی نے فخراً کہا کہ میں تجھ سے مال میں بڑھا ہوا ہوں اور حثم وخدم کےاعتبار سے ۔ زیادہ عزت والا ہوں پھریہ مال دار کا فر اپنے غریب مومن ساتھی کا ہاتھ پکڑ کرا پنے باغات اوران کی پیداواراور مال ودولت کو د کھلاتا تھاا در فخر کرتا جاتا تھا اور اس طرح اس کا ہاتھ بکڑے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا در آں حالیکہ وہ اپنے کفراور فخر کے سبب اپنی جان پرظلم کررہاتھا۔ فخر اورخود بین کی وجہ سے اور پھر دنیا کی محبت کے سبب سے مومن بھائی نے اس کوفخر اور کفران نعت کی شامت ہے ڈرایا مگرایک نہ تن اور بولا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی اجڑے۔ کفار کا ہمیشہ یہی خیال ہوتا ہے کہ دہ ہمیشہ عیش وآ رام میں ہی رہیں گے اور بولا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر بفرض محال تیرے اعتقاد کی دلیل ہے کہ میری شان اس لائق ہے کہ مجھے یہ مال و دولت ملے اور میر ارب مجھ سے راضی ہے جب اس نے مجھے یہاں دیا تووہ مجھے کو دہاں بھی دیے گا۔اوراس سے بہتر دیے گا۔اکثر کفراوراغنیاء کا یہی حال ہے کہوہ اپنی دولت اور عیش وعشرت اور د نیاوی عزت وراحت کواپنی مقبول خداوندی اور مکرم عندالله ہونے کی ولیل سجھتے ہیں بیہ حال تو کا فروں کا ہے اور بہت سے مالدارمسلمانوں کا بھی یہی حال ہے بزبان قال تونہیں بزبان حال وہ بھی یہی کہدر ہے ہیں اورعملاً فقراءاورغرباء کی مجالست ے عار کرتے ہیں اس کی یہ باتیس سن کراس ہے اس کے دیندار ونا دار ساتھی نے اثناء گفتگو میں کہا کیا تو اس خدا کی قدرت کا <u>منکر ہو گیا ہے جس نے تبھے کومٹی سے پیدا کیا بھرتجھ کونطفہ سے نکالا جبکہ تو مردہ بدست زندہ تھااور کس چیز کا مالک نہ تھا ماں اور </u> دایے گود میں پرورش بار ہاتھا تھرخدانے تجھ کواپنی قدرت سے بورا مرد بنادیا اب تھےاس خدا کی قدرت میں شک ہوگیا کہ جب میں مرجاؤں گا اور مرکزمٹی میں ہوجاؤں گا تو وہ مجھے کیسے دوبارہ پیدا کرے گاجس خدانے تجھ کو پہلی بار مٹی سے پیدا کیا وی خدا تجھ کودوبارہ مٹی سے بیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ بھلاا یسے قادر مطلق کو قیامت کا قائم کرنا کیامشکل ہے۔ خیرتو مانے یا نہ مانے کیکن میراعقیدہ تو یہ ہے کہ وہی اللہ میرا پر در دگار ہے یہی میرے دل میں ہے اور یہی میری زبان پر ہے اور میر <u> اینے پرورد گار کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں ت</u>فہرا تا نہاغتقاد میں نہول میں اور نبغل میں اس جواب سے الوہیت اور وحدانیت ک

بھی اثبات ہے۔ کیونکہ جو ذات پاک عالم کی خالق اور مرنی ہے وہ اس عالم کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور یہ کیو<u>ل</u> منہ ہوکہ جب تواپنے باغ میں داخل ہواتھا تو یہ کہا ہوتا کہ جوخدانے جاہادہی قابل شدنی ہے بغیراللہ کی مشیت کے کسی میں قوت ادرز ورنبیس لینی باغ کود کیھر تجھے چاہئے تھا کہ اپنی عاجزی کا اقر ارکر تا اور دل وجان سے بیکہا ہوتا کہ بیسب پچھ باغ و بہار الله کی مشیت اوراس کے نظل سے ہےوہ چاہتواس کوآبا در کھےاور چاہے تواس کواجاز دےوہ ہرطرح سے قاور ہے بندہ میں قدرت نبیں کہ باغ کواوراس کی بہارکوقائم رکھ سکے ای طرح زندگی کی باغ و بہار، امیری اور فقیری سب اس کی مشیت سے ہے دم کے دم میں امیر کوفقیراورفقیر کوامیر بنا سکتا ہے۔ زجاج میشاہ کہتے ہیں کہ کسی میں طافت نہیں کہ جونعت اور مال ورولت اس کے ہا" میں ہے وہ اس کوتھام سکے مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔

فاكده: .... جَوَحُص اليّ باغ مين يامكان مين داخل موت وقت ﴿مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِالله ﴾ كهتووه باغ اورمكان بلااورآ فت اورنظر بدے محفوظ رہے گا۔

حكايت: .... امام دار البحريت ما لك بن انس مُنظر ني السيخ مكان كه دروازه پريد لكها تها هوماً شاء الله و لا فَوَقَ إلَّا َ اللهُ · لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ﴾ .

اس نصیحت کے بعداس غریب مسلمان بھائی نے اس کے تکبراور فخر کا جواب دیا اور کہا اگر آج تو مجھے مال اولا دمیس ﴾ اپنے سے کمتر ویکھتا ہے تو تجھ کوزیبانہ تھا کہ تو مجھ پر بڑائی اور تکبر ظاہر کرنے لگے پس کیا عجب ہے کہ میرا پروردگار دنیا یا ﴾ آخرت میں یا دونوں جگہ مجھ کو تیرے سے بہتر ہاغ دے دے۔اوراس تیرے باغ پرآسان سے کوئی بلا اور آفت بھیج دے جس کا تجھ کو دہم و گمان بھی نہ ہو پھروہ تباہ ہو کر دفعۃ چٹیل میدان ہوجائے جس پر گھاس کا بھی نام ونشان نہ ہویاس کا یانی ز مین کے اندراتر جائے تو اس کوڈھونڈ کر بھی واپس نہ لا سکے یہ بات تیری قدرت سے باہر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو بات اس مردمومن کی زبان سے نکل تھی و : یکی کردی۔ اور بلاسب ظاہری کے دفعت اور نا گہانی طور پر آسان سے ایک آفت آئی جس ے وہ باغ تباہ ہوگیااللہ نے آسان ہے اس باغ پرایک آگ جمیجی جس نے اس کوجلا کرخاک سیاہ کردیا اور اس کا یانی زمین کے نیچے اتر گب اور اس باغ کا سارا پھن عذاب آس نی کے تھیرے میں لے لیا گیا اور غیب سے الیبی تباہی آئی کہ وہ باغ اور درخت اوری رت سب خراب اورمسلمار ہو گئے پس مبیح کی اس کا فرنے اس حالت میں کہ کف افسو**س ماتا تھا اس مال پر جواس** نے اس باغ میں صرف کیا تھا۔ حسرت سے ہاتھ ملتارہ گیا کہ اب ہاتھ میں سوائے افسوس اور حسرت کے پچھنیں رہا اور اس باغ کی عمارتیں اپنی چھتوں پر اُس پڑ کی تھیں اوروہ اس حال کود کھے کر کف افسوس متہ جاتا تھا <del>اور یہ کہتا جاتا تھا کہ کاش میں نے</del> تھی اینے کئے کفر پر نادم ہوا اور اس سے سالازم نہیں آتا کہ وہ مومن ہوگیا اس لیے کہ بیندامت خوف خداوندی اور کفر کی قباحت کی وجہ سے نہتھی بککہ ایک دنیاوی مصیبت اور آفت کی وجہ سے تھی ۔للہٰ داالی تمنا بریکار ہے اور نہ ہوئے اس کے لئے 

ہوا کہ کارسازی اور اختیار صرف خدائے برق کے لئے ہے کونکہ مصیبت کے وقت بزع وفزع صرف الله کی طرف کرنا ، یہ
اس امرکی قطعی دلیل ہے کہ خدائے برق وہی ہے کہ جس کو سار ااختیار ہے اور اس کے سواسب باطل ہے اور عارضی چیز پرفخر کرنا
نادانی ہے وہ اہل طاعت کو انعام اور جزادیے ہیں سب سے بہتر ہے اور ای کی اطاعت کا انجام سب سے بہتر ہے بعنی
انجام اور عاقبت کے اعتبار سے اہل ایمان اور اہل طاعت سے بڑھ کرکوئی نہیں ان آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے دومردوں کی مثال
بیان کی ان کی تعیین ہیں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ بیدونوں بھائی بنی اسرائیل ہیں سے شھاور
انہی دو بھائیوں کا قصد اللہ تعالیٰ نے سور ق والصافات ہیں ذکر کیا ہے کہ اقال تعالیٰ ﴿قَالَ قَامِلٌ مِنْهُمُهُمُ إِنِّی کَانَ لِیُ
قَرِیْنَ ﴾ الح اور بعض کہتے ہیں کہ اہل مکہ ہیں سے قبیلہ مخزوم کے دو بھائیوں کے بارے ہیں بیآیت نازل ہوئی جن ہیں براہے اصل
ایک بھائی مسلمان تھا اور دوسرا کا فراور مقصوو یہ ہے کہ مال و دولت پر فخر کرنا اور فقراء مسلمین کو حقیر سمجھنا بہت ہی براہے اصل
عزت جن تعالیٰ کے تعلق اور اس کی اطاعت ہیں ہے۔ (ویکھو تفیر کہیں: ۵ رو موائیوں کے بارے سرائیں کی اطاعت ہیں ہے۔ (ویکھو تفیر کہیں ہے کہ اللہ کی دارے سرائیں کی اطاعت میں ہے۔ (ویکھو تفیر کہیں ہے کہ بی کہ بی کو بیار کی دو ہے کہ اس کی دو ہو کہ بیار کے بیار کے بین کرنے ہو کہ بیار کی دو ہو ہو کی دو تو اللہ کو تقیر قرطبی دور سے بین کرنے ہو کہ بیار کی دور ہو کا کرنے ہو کو تعلیٰ کرنے ہو کہ دور ہو کہ کرنا اور فقراء مسلمین کو حقیر ہو ہو کہ دور ہو کہ کرنا اور فقر اور سائی دور کرنا ہو کرنا کی دور ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کہ دور ہو کرنا ہو کہ دور ہو کرنا ہو ک

فا كرہ: .....حق تعالىٰ كى بيسنت ہے كہوہ اكثر اپنے مقبول بندوں كود نيا ہے دور ركھتا ہے ادر كافروں كود نيا كى عيش وآرام ہے خوب نواز تا ہے اور اہل ايمان پر بلائميں نازل كرتا ہے۔ چذنچ فر ماتے ہيں :

یعنی اگر بیاندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ کفر کے فتنہ میں مبتلا ہوجا نمیں گےتو ہم کافروں کواتنا مال و دولت دیتے کہ ان کے گھرول کی چھیٹیں بھی چاندی کی کر دیتے قاعدہ اکثر بیتو یہ ہے مگر بعض مرتبہ کافر کا غرورا در تکبر تو ڑ دینے کے لئے کوئی بلاء آسانی اس کے مال و دولت پر نازل کرتے ہیں کہ متنبہ ہوجائے کہ بید دنیا تھے ہیں کہ متنبہ ہوجائے کہ بید دنیا تھے ہیں کہ فقیری سب اس کے ہاتھ ہیں ہے وہ دم کے دم میں بڑے سے بڑے متنکبرا ورسرکش کو محق نی اورخوار بنا ڈالتا ہے اس لئے آئندہ آیت میں دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لئے ایک مثال بیان فرماتے ہیں۔

وَالْبَنُوٰنَ زِيْنَةُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبِقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْنَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرُ اور بیٹے رونق میں دنیا کی زندگی میں اور باتی رہنے والی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے بیبال بدلہ اور بہتر ہے اور بینے رونق ہیں دنیا کے جیتے۔ اور بے ۱۰ نیکیوں پر بہتر ہے تیرے رب کے ہاں بدلہ اور بہتر ہے اَمَلًا۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ﴿ وَّحَشَرُ نَهُمُ فَلَمُ نُغَادِرُ مِنْهُمُ توقع فی اور جس دن ہم چلائیں پیاڑ اور تو دیکھے ربین کو تھی ہوئی ہی اور گھیر بدائیں ہم ان کو پھر نہ چھوڑیں ان میں سے توقع۔ رجس دن ہم چلاویں پہاڑ اور تو رکھیے زمین کھل گئی، اور گھیر بداویں ان کو، پھر نہ چھوڑیں ان میں ٱحَكَّا۞ُ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَقَّا ﴿ لَقُلُ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقُنْكُمْ ٱوَّلَ مَرَّقِمٍ نَبَلَ ایک کو فعل اور مامنے آئیں تیرے رب کے صف باعدہ کر آ چہنے تم ہمارے یاس جیما ہم نے بنایا تھا تم کو ہل بار ہیں ایک کو۔ اور سامنے لائے تیرے رب کے قطار کر کر۔ اور آپنچے تم ہارے پاس، جیبا ہم نے بنایا تھا تم کو کہلی بار۔ نہیں زَعَمْتُمْ ٱلَّنَ نَّجُعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا۞ وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِثَا تم تو کہتے تھے کہ ندمقر کریں گے ہم تمہارے لیے کو تی وعدہ **ف**س اور رکھاجائے گا حماب کا کافذ بھر تو دیکھے گناہ گاروں کو ڈرتے ہیں اس سے جواس میں ہ ﴾ تم بتاتے تھے کہ نہ تھہراویں گے ہم تمہارا کوئی دعدہ۔ اور رکھا جاوے گا کاغذ، پھر تو دیکھے گنہگار ڈرتے ہیں اس کے 👸 لکھے " فِيُهِ وَيَقُولُونَ يُوَيُلَتَنَا مَالِ هٰنَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيُرَةً إلَّا لکھا ہے فی اور کہتے ہیں ہائے آبانی کیما ہے یہ کاخذ نہیں چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور نہ بڑی بات جو سے، اور کہتے ہیں سے خرابی ؛ کیما ہے ہے مکھا ؟ نہ چھوڑے چھوٹی بات نہ بڑی بات، جو عَ أَحُطْمُهَا ۚ وَوَجَلُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا ﴿ ائل میں تیس آگئ اور پائیں کے جو کچھ کیا ہے ماضنے فل اور تیرا رب علم نہ کرے گا کسی یا ف اس نے نہیں تھیری. اور یاویں گے جو کیا ہے سامنے۔ اور تیرا رب ظلم نہ کرے گا کسی پر۔ <u>ق ل</u>یعنی مرتبے سے بعد مال داولاد وغیر د کام نمیں آئے صرف و دیکیا ۔ ہارآتی میں جن کااٹر یا ٹواب آئندہ باقی رہنے والا ہور مدیث میں "سند بستان اللہ وَالْحَمْدُينَةُ وَلَا اِللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلُ وَلَا قُوْةً إِلَّا اللهِ" النَّالمات كوباقيات صالحات فرمايا - يحض مثال كيطور يربع ـ وريتماى اعمال حسر س میں و نئی بنب موضح و ترآن میں ہے۔ '' رہنے وال یکی اے بار سم یکھا جاسے جو حاری رہنے یا کوئی نیک رسم **چلا جانے یامسجد بحنواں مراہے،** کھیت وقت رہا ہے یادلاد اور ببت کر کے صالح چھوڑ جائے ،ای قسسنے کام یک ان برخدا کے باب بسترین بدل مل مکتا ہے اور انسان عمد و قعات قائم کرسکتا ہے ۔ د میا کی فانی وز کل خوشحالی پر مهی چو مری ،میدین باندھناعقلمندی نہیں یے '' وس یعنی جب قیامت مے گی بیر زمیسی سخت مخلوق بھی اپنی بگہ سے چوائی جے گی۔ بلکہ اس کی بھاری بھاری چٹانیس دھنی ہوئی اون کی طرح فضایس اڑتی پھریں گئی ینزض زمین کے رہے ابھی رمٹا کرسطح ہمواراو دفعی ہو کی رہ بائے گی۔ وْمعلْ يعني كو لِي شَخْصَ ندا لي عدالت سےغير عاضر بند: و سكے گا۔

و مهم منگرین تعبث به ته بعج وتو تخ کےطور پرید کہاجائے گا کہ تم تو قیامت میر ہو تحض و سوسر سخت کھے یہ جستما اورا ثاثہ چھوڑ کرننگ وھوٹگ کہاں 👚

## د نیا کے فناءوز وال کی ایک مثال

قال آبان المحتالی التحتالی التحتیات ال

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت ہے یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ متکبرین ایک حقیر اور فانی چیز پرفخر کررہے ہیں حالانکہ ایک خسیس اور سرائع الزوال چیز پرفخر کرنا نا دانی ہے۔ پھر قیامت کے ہولنا کہ منظر کو بیان کیا کہ اس دنیا کے فناء وزوال کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت ایمان اور عمل صالح کا م آئے گا۔ دنیا کی مال و دولت پچھ کام نہ آئے گی جنانچ فرماتے ہیں اور اے نبی منافی آئی آپ منافی آن کا فروں کے لئے جو اموال واولا و پرفخر کرتے ہیں دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرد پچئے کہ دو ایس ہری ہمری معلوم ہوتی ہے اور پھر کیسی جلدی زائل اور فن ہوجاتی ہے وہ ایس ہے جیسے ہم نے آسان سے پی فی ہر سایا پھر آخر کا روہ خشک ہو کرریز ہ ریزہ ہوگئی جس سے وہ زمین تروتازہ اور سرسبز وشاداب ہوگئی اور خوش نما معلوم ہونے تکی پر قادر ہے وہی ایش قدرت سے سبزہ اگا تا ہے اور پھر اس کو خشک کر کے ہوا میں اڑا تا ہے۔ اس طرح دنیا کا حال ہے کہ اول اول سبزہ اور کیجی کی منان ایک روہ شکل ایک روہ مشک ہول گی بن میں ہول گی بن میں اور کیجی ہول گی بن میں ہی دائل ہے کہ بون میں کہ وزئم وقعمان دغیرہ درے گا۔ مدیث میں ہے کہ مؤسل ایک روہ میں اگر بن میں ہی دائل ہے کہ بول میں اڑا تا ہے۔ اس طرح دنیا کا حال ہے کہ اول اول سبزہ اور گیجی میں اس میاں است محدید میں ہی دیش میں کہ در میں میں ہی دائل ہے کہ بن میں کی دائل ہی دیش میں کہ در میں میں اور کی ہوں میں اور کی ایک میں میں ای است محدید میں ای کامن میں کی دائل ہیں۔ میں ای است محدید کی ہیں۔

ف یعنی اعمان مرہرایک کے ہاتھ میں دیاجائے گاراس میں اپنے گنا ہول کی فہرست پڑھ کر تجرم خوف کھ تیں مے کرد کھنے آج کیسی سر ہمتی ہے۔ ولے یعنی ذرہ ذرہ عمل آئکھوں کے مامنے ہو گااور ہرایک چھوٹی بڑی ہدی یا نیکی اعمالنامہ میں مندرج یہ تیں مے۔

فے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ظلم کا بایں معنی توامکان ہی نہیں کہ وہ غیر کی ملک میں تصرف کرے ، بیونکہ تمام مخلوق اس کی ملک ہے بیکن ظاہر میں جوظلم نظر آئے اور بے موقع کام مجھا جائے ، وہ بھی نہیں کرتا ، نکی کو بے تصور پکڑتا ہے ۔ نہی کی ادنی نیکی کو ضائع ہونے ویتا ہے بلکہ اپنی حکمت بالغدسے نیکی دہدی کے ہرایک درخت پروہ ہی کھیل لگاتا ہے جواس کی طبیعت نوعیہ کا اقتصاء ہو

> گندم از گندم بروید جُو از جو از مکافات عمل خافل مشو

کفروایمان اور لماعت ومعصیت میں خالق الکل نے اسی طرح کے علیحدہ علیحدہ خواص و تاثیرات رکھ دی میں جیسے زہر اور تریاق میں ۔ آخرت میں خیروشر کے بیتمام خواص و آثار علانے ظاہر ہو جائیں گے ۔ مانند تروتا ذہ اور خوش نما معلوم ہوتی ہے اور خوب بہار دکھاتی ہے پھر جس طرح چندروز کے بعد سبزہ سو کھ کردیزہ ریزہ ہوجاتا ہواردا کیں اور باکیں ہوا کیں اس کواڑا لے جاتی ہیں ای طرح چندروز بعدید دنیا بھی فنا ہوجائے گی۔ لبذا چندروزہ دو نوق اور بہار پر پھولنا اور اتر انا عاقل کا کام نہیں خوب بھولو کہ جس خدانے تم کوآل واولا دکی زینت عطاکی ہے وہ اس کے فناء کرنے پر کھی قادر ہے مال اور بیٹے جن پر کافر اتراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں محض و نیاو کی زندگی کی زینت ہیں زاد آخر سنہیں اور ایک عین اور ایک منہیں حضرت علی مختلف چیز پرول لگانا اور فخر کرنا جو چندروز کے بعد زائل ہوجائے اور آخرت میں پھھکام ندآئے عاقل کا کام نہیں حضرت علی مختلف منقول ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی کھیتی ہے اور اتحال سالح ہو خوب تر ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں بعنی وہ اعمال سالح ہو خوب تر ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں بعنی وہ اعمال سالح ہو خوب تر ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں بعنی وہ اعمال سالح ہو خوب تر ہیں اور باقی سے اجھی امیدر کھی جاسکتی ہے کوئکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جونیک عمل کرے گاوہ بہشت میں من مانی مراد پائے گائی ہے اور اتحال مامید میں موہوم ہیں اعمال سالح کا تمہر وقتی اور عار بی سے کہ جونیک عمل کرے گاوہ بہشت میں من مانی مراد پائے گائی کے سواتمام امید میں موہوم ہیں اعمال سالح کا تنجہ وقتی اور عارض ہے۔

باقیات صالحات کی تفیر میں سلف اور خلف سے مختلف اتوال منقول ہیں (قول اول) ابن عباس تُلَّا الله وغیرہ سے منقول ہیں (قول اول) ابن عباس تُلَّا الله و السلم اور خلف سے منقول ہے کہ باقی رہنے والی نیکیاں سبحان الله و الحمد لله و لا الله الا الله و الله اکبر و لاحول لا قوة الا بالله العلی العظیم۔ یکلمات ما تورہ ہیں اور اس کی تائید مرفوع حدیثوں سے بھی ہوتی ہے۔

قول دومم: ..... باقيات صالحات عنماز بائ بخيًا ندم ادين-

آقوم سوئم : ..... باقیات صالحات سے وہ تمام اعمال صالح مراد ہیں جن کے تمرات باتی رہنے والے ہیں جیسے کی کوعلم سکھا یا جائے جوجاری رہے یا کوئی نیک رسم جاری کرے یا مسجد یا کنواں یا سرائے یا باغ یا کھیت خدا کے لئے وقف کرجائے یا اولا دکوتر بیت کر کے صالح یا عالم یا عمل چھوڑ جاتے تو یہ سب صدقات جاریہ ہیں جن کا تواب مرنے کے بعد بھی اس کو ماتا رہے گا اور بہی قول سب اقوال میں رائح اور یحی جاور یہی تول سب سے اعم اور اضمل ہے جس میں نماز اور اعمال جج اور روز واور کلمات ما تورہ صدحان الله والحمد لله و لا الله الا الله والله اکبر و لا حول و لا قوۃ الا بالله العظیم تو وغیرہ و فیرہ اور تمام پاکیزہ اقوال اور افعال جن کا شرت کے لیے باتی رہے وہ سب باقیات صالحات میں واخل ہیں اور ای تول کو ایک اور مانظ میں واخل ہیں۔ اور ای تول کو ایک اور حافظ این کثیر میں شکھ کے اختیار فردیا ہے۔

ظلاصہ کلام یہ کہ باقیات صالحات کی تلقین سے آخرت کی ترغیب مراوہ کہ اس کے لیے تیاری کریں اب آئندہ آیات میں قیامت کے بولناک واقعات سے آگاہ کرنے کے لئے چندانواغ کاذکرفر مایا۔

نوع اول ﴿ وَيَوْ مَد نُسَيِّرُ الْجِبَالَ ﴾ اوراس دن کو يا دکرنا چاہئے کہ جس دن ہم پہاڑ دں کو انکی جگہوں سے ہٹا کر چلا دیں گے جن کا وجود اور بقاءلوگوں کی نظر دل میں مشخکم ہان کوروئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے۔

نوع دوم ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ بَآدِ دَقَّ ﴾ اورتواس دن زمین کوکھلا ہوا چیٹیل میدان دیکھے گا نداس پرکوئی پہاڑ ہوگانہ ورخت ندمکان پوری طرح زمین قاع صفصف ہوگی یعنی برابر اور ہموار میدان ہوگی نداس میں اونچائی ہوگی ندنچائی کی چیز کااس پرنام ونشان نہ ہوگا زمین کے مرد ہے اور اس کے خزینے اندر سے نکل کرسب باہر آ جا نمیں عے غرض ہے کہاس دن زمین صاف ہموارمیدان بن جائے گی اور کوئی چیز زمین کے جوف (پیٹ) میں ندر ہے گی اس کا اندرونی جوف سب ظاہر ہوجائے گا۔

نوع سوئم ادراس دن ہم سب لوگوں کومیدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع کریں گے پھر ہم اولین وآخرین میں سے بغیر جمع کئے کسی کوئیس چھوڑیں گے کہ وہاں نہ لا یاجائے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر نہ بھول چوک ممکن ہے نہ مجزمکن ہے ﴿ قُلْ اِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْلَاخِرِيْنَ ﴾ لَمَجْمُوعُونَ اللہ مِنْ قَالْتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴾

نوع جہارم ﴿وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا﴾ اورائ دن تمام اولین وآخرین حساب کے لیے تیرے پروردگار کے روبرو کھڑے کے جائیں گے کھا روبرو کھڑے کئے جائیں گے کھا قال تعالیٰ ﴿ يَتُوَهُمَ يَقُوهُمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَيمِيْنَ﴾

نوع پنجم ﴿ الْقُلُ حِنُهُ مُوقا كُمّا خَلَقْدُكُمْ آوَّلَ مَرَّةِ ﴾ : پھر پیش ہونے کے بعد منکرین قیامت کو ملامت کی جائے گی اور من سے کہا جائے گا البتہ تحقیق تم آج ہمارے صفور میں صفر ہوئے ہو بے حشمت و وقار اور ب خدمت گاراور بے مال و منال اور بے کرتے پا جائے گا البتہ تحقیق تم آج ہمارے صفور میں صفر ہوئے ہو بیدا کیو تھا اب تو تم نے آتکھوں سے دیکھ لیا و منال اور بے کرتے پا جائے شکے بے پر وبال جیسا ہم نے تم کو بہلی بار پیدا کیو تھا اب تو تم نے آتکھوں سے دیکھ لیا اور تم کو لیقین آگیا کہ خدا تعلی کس طرح دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ اموال واولا واور وہ باغات و مکانات جن پر تم فخر کیا کہ کرتے تھے ان میں سے کوئی چیزال وقت تم بر رہے پاس ہیں جس طرح پہلی مرتبہ کم مال کے پیدا ہوتے تھے اس طرح پھر تم کو پیدا کیا گیا ہے تم کو چا ہے تھا کہ پہلی مرتبہ کی بیدائش دیکھ کرتم دوسری مرتبہ کی پیدائش کے قائل ہوج تے گرتم قائل نہ ہوئے بلکہ تم نے دینا میں بید گرن کری کیا دینا کی میں ہے تھی تھی اور و نیا وی دینا ہیں بید گرن کیا کہ تم تم اس کے لئے کوئی وقت موجود نہ لا کیں گے تعن تم قیامت کو چھوٹ ہی جھوٹ ہے اور و نیا وی نیا ور اور مفتون تھا اس کے تم کران کو ستایا تم ہم اراسارا گھمنڈ ختم ہوا اب خالی ہا تھا آئے ہوال وی تھی ہوا ہی گا کہ بیدا کرت کے مانے والوں ہو میں کہ کو نے رہو کے ہو یعنی ختنہ کے وقت تم ہوا ب خالی ہا تھا آئے ہوال کٹ گی تھی وہ کی کروں کری گئی ۔ دیکھ لیا کہ نے والوں کو وہ ہی والیس کردی گئی ۔ دیکھ لیا کہ خوار میا گا کی کو نور اور اور اور اور وہ بیدا کرنے پر قادر ہے۔

نوع بفتم ﴿وَوَجَلُوا مَا عَيلُوا حَاضِرًا · وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾: ادرجو انبول نے دنیا میں کیا تھاوہ سب اس

نامها عمال میں لکھا ہوا موجود پائیں گے تا کہان پر جحت قائم ہو اور تیرا پروردگار کسی برظام ہیں کرتا نہ وہ کسی کو بے قصور پکڑتا ہےاور نہ کسی کی نیکی کوضائع کرتا ہے اور کسی کی نیکی کوضائع کرتا ہے اس وقت جو پچھتم دیکھر ہے ہووہ سب تمہارے مل کا پھل ہے۔ گندم از گندم بروید جو زجو از مکا فات ممل غافل مشو

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ اسْجُلُوا لِأَدَمَ فَسَجَلُوٓا إِلَّا إِبْلِيْسَ ۚ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَقَسَى عَن اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرد آدم کو تو سجدہ میں گرپڑے مگر اہلیس تھا جن کی قتم سے سو عل مجالا اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرد آدم کو،، تو سجدہ کر پڑے گر اہلیں۔ تھا جِن کی قتم سے سو نکل ہماگا آمُرِ رَبِّهِ ﴿ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهَ اَوُلِيَاءَ مِنْ دُونِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَلُوُّ ﴿ بِئُسَ لِلظَّلِينِينَ ا ہے رب کے حکم سے سو کیا اب تم تھہراتے ہواس کو اور اس کی اولاد کو رفیق میرے سوا اور وہ تمہارے قیمن بیں برا ہاتھ لگا ہے انسافوں کے <u>ا ہے رب کے علم سے ۔ سواب تم تضیراتے ہواس کو ادراس کی اولا دکور فیق میرے سوا، ادر دہ تمہارے دشمن ہیں۔ برا ہاتھ لگا ہےانصافوں کو </u> بَكَلَّا۞ مَا ٓ اَشُهَلُ يُّهُمُ خَلُقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ ٱنْفُسِهِمُ ۗ وَمَا كُنْتُ برله فل دکھل نہیں لیا تھا میں نے ان کو بنانا آسمانوں اور زمین کا اور نه بنانا خود ان کا اور میں وہ نہیں کہ بدله۔ وکھا نہیں لیا میں نے ان کو بنانا آسان و زمین کا اور نہ بنانا ان کا۔ اور میں وہ نہیں کہ

مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاْءِى الَّذِيثَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمُ

﴾ بناؤل بہکانے والول کو اپنا مددگار فی اور جس دن فرمائے گا یکارد میرے شریکوں کو قت جن کو تم مانے تھے بھر یکاریس کے کچڑوں بہکانے والوں کو بازد۔ اور جس ون فرمائے گا، پکارو میرے شریکوں کو جو تم بتاتے تھے، پھر پکاریں گے، ف مانچ یه بی ہے کہ البیس نوع جن سے تھا،عبادت میں ترقی کرکے گرد ،ملائکہ میں شامل ہوگیا۔ اس لیے فرشتوں کو جو حکم بحود ہوااس کو بھی ہوا۔اس وقت اس کی اصل طبیعت رنگ لائی یکبر کر کے مدا تعالی کی فرمانبر داری سے بھاگ لکا، آ دم کے سامنے سر جھکانے میں کسر ثال سمجھی یعجب ہے کہ آج آ دم کی اولاد اسیسے رب کی جگداسی جمن از لی اوراب کی اولاد و اتباع کو اپنار قیل و خیرخواہ اورمد دگار بنانا جا ہتی ہے اس سے بڑھ کر بے انصافی اورظام کیا ہوگا۔ یہ قصہ پہلے تھی جگه تفسل گزرجا كاب يرسنبه كرنے كے ليے لائے بيل كدونيائے فانى كى نبيب ناپ برمغرور موكرة خرت سے فافل ہو جانا شيطان كى تحريك وتسويل سے ہے۔ چاہتا ہے کہ ہم اسپے اصلی و آبائی وطن (جنت) میں واپس مذہائیں۔اس کا سمح نظریہ ہے کہ دوست بن کرہم سے پرانی دسمنی نکا لے۔آ دمی کو لازم ہے کہ ایسے چالاک دشمن سے ہوشیار ہے۔جولوگ دنیاوی متاع پرمغرور ہو کر ضعفا ، کو حقیر سمجھتے اور اسپنے کو بہت لمبا کھینچتے ہیں ، و ہ تکبر و ثفا خرمیں شیطان معین کی داو پرچل رہے <u>یں</u>۔

(تنبیه) ابن کثیر نے بعض روایات نقل کر کے جن میں ابلیس کی اص نوع ملائکہ میں سے بتلائی تھی ہے بکھا ہے کہ ان روایات کا غالب حصہ اسرائیلیات میں سے ہے جنہیں بہت نظر وفکر کے بعدامتیاط کے ساتھ قبول کرنا جاہیے اوران میں بعض چیزیں یقینا جبوٹ بیں کیو**نکہ قرآن ان کی مات** تكذيب كرتاہے ۔ آمے ابن كثير نے بہت وزن دارالفاظ ميں اسرائيليات كے تعلق جو كچھ كلام كياہے، ديچھنے اور يادر <u>گھنے</u> ك**ون الله على ہو نالويل** ہم درج ہیں کرسکتے۔

فی یعنی زین وآ سمان پیدا کرتے وقت ہم نے ان ٹیا طین کو بلایا نی تھا کہ ذما آ کردیکھ جائیں ،ٹھیک بنا ہے یا کچھاد پنج نیجے **، گئ**ی یغر**ض ندان سے تکو بن واسجاد** عالم میں کچومشور ، لیا محیاندمد وطلب کی محق بلکہ: مین و سمان کی بیدائش کے وقت تو سرے سے یہ موجود ، بی نہ تھے یخو دان کو پیدا کرتے وقت بھی نہیں ہو چھا محیا =

فَلَمْ يَسْتَجِينُهُوْا لَهُمُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿ وَرَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمُ سووہ جواب مند دیں گے ان کو اور کر دیں گے ہم ان کے اور ان کے پیچ مرنے کی جگہ **ف**ل اور دیکھیں گے گناہ گارآ گ کو پھر مجھ کیس مے کہ بھر وہ جواب نہ دیں گے، اور کردیں گے ہم ان کے چ مرنے کے اسباب۔ اور دیکھیں گے گنبگار آگ کو، پھر انگلیں سے کہ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوُا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ وَلَقَلْ صَرَّفُنَا فِي هٰذَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ عُ ان کو پڑنا ہے اس میں اور نہ بدل سکیں گے اس سے راسة فیل اور بیٹک بھیر بھیر کرمجھائی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر ایک ان کو پڑنا ہے اس میں، اور نہ یاویں گے اس سے راہ بدنی۔ اور پھیر تھیر سمجھ کی ہم نے، اس قرآن سے لوگول کو ہر ایک مَثَلَ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ ٱكُثَرَ شَيْءِ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ آنُ يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ مثل اور ہے انسان سب چیز سے زیادہ جھڑوالو فٹ اور لوگول کو جو ردکا اس بات سے کہ یقین لے آئیں جب بہنچی ان کو کہاوت۔ اور ہے انسان سب چیز سے زیادہ جھٹڑنے کو۔ اور وگوں کو اٹکاؤ جو رہا اس سے کہ یقین لاویں جب پینجی ان کو الَهُدَى وَيَسْتَغُفِرُوا رَجَّهُمُ اللَّا آنُ تَأْتِيَهُمُ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ آوُ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ہدایت اور گناہ بخشوائیل ایسے رب سے سو ای انتظار نے کہ بہنچ ان پر سم پہلوں کی یا آ کھڑا ہو ان پر عذاب سامنے کا فہم راہ کی سوجھ اور گناہ بخشوادیں ، پنے رب ہے، سو یہی کہ پہنچ ان پر رسم پہلول کی ، یا آکھڑا ہو ان پر عذاب سے۔ وَمَا نُرُسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَيِّيرِيْنَ وَمُنْذِيدِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِل اور بم جو رمول بھیجتے میں مو خوشخبری ادر ڈر سانے کو فی اور جھگڑا کرتے میں کافر حجونا جھگڑ، کہ ہم جو رسول بھیجے ہیں، سو خوشی اور ڈر سنانے کو۔ اور جھکڑے لیتے ہیں منکر جھوٹے جھکڑے، =کٹمبیل کیسا بنایا جائے ۔ یا تمہارے دوسرے ہم جنسو *ہوگئ طرح* پیدا کروں ذراتا کرمیری مدد کرو \_اور بقرض محال مدد بھی بیتاا درقوت باز وبھی بنا تا تو سمان

ت یعنی جن کومیر اشریک بنار کھا تھا، بلاؤ! تاکه اس مصیبت کے وقت تمہاری مدد کریں ۔

كراتُين كيون رفيق ومدد كاربنان لكير" سُبْحَانَه، وَتَعَالَى عَقَايَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيْرَاد"

۔ فل اس وقت رفاقت اور دوئتی کی ساری قلعی کھل جائے گئے۔ایک دوسرے کے نزدیک بھی نہ جاسکیں گے۔کام آنا تو درکنار دونوں کے پیچ میں عظیم دوکڑ خند ق آگ کی مائل ہوگی(اعاذ ناالله منھا)

ید بخت اشقیا یکو؟ جنہیں جاتیا ہول کے لوگوں کو میری داہ سے بہکا نے والے میں رپھر خدا جائے آ دمیول نے ان کو خدائی کا درجہ کیسے دے دیااو راسپے رہ کو جھوڑ

قع یعنی شروع شروع میں شاید کچھ معافی کی امید ہوگی کین جہنم کو دیکھتے ہی یقین ہوجائے گا کداب اس میں گرنا ہے اور فرار کا کوئی راست نہیں۔
وسع یعنی قرآن کریم کس طرح مختلف عنوانات اور قسم کے دلائل وامشلہ سے بچی باتیں ہم عاتا ہے مگر انسان کچھ ایسا جھگڑالو واقع ہوا ہے کہ معاف اور میر میں بھی کہ بچتی تحق کے بغیر نہیں رہتا ہے۔ دلائل کا جواب بن نہیں پڑتا تو مہمل اور دوراز کارفر مائٹیں شروع کر دیتا ہے کہ فلال چیز دکھاؤ تو مانوں گا۔
وسم یعنی ان کے ضدو عناد کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن ایسی عظیم الشان بدایت بہنچ جانے کے بعدایمان نہلانے اور تو بدنہ کرنے کا کوئی معقول عذرائے کے
پاس باتی نہیں ۔ آخر قبول میں بیا اب کیا دیز ہے اور کا ہے کا انتظار ہے ۔ بجزائل کے کہا تو مول کی طرح خداتھا کی ان کو بلکل ہی تباہ کرڈالے ۔ یاا گرتباہ نہ کے
جا کہا تھا تو کہا ذکہ تختلف مور تول میں عذاب الہی آ تکھوں کے مامنے آ کھڑا ہو۔ ھی کذا یفھہ میں تفسیر ابن کشیر و غیر مد ضرت شاہ ما میں ور میں عذاب الہی آ تکھوں کے مامنے آ کھڑا ہو۔ ھی کذا یفھہ میں تفسیر ابن کشیر و غیر مد ضرت شاہ ما میں ور میں عذاب الہی آ تکھوں کے مامنے آ کھڑا ہو۔ ھی کذا یفھہ میں تفسیر ابن کشیر و غیر مد ضرت شاہ ما میں ور اس کی اس کے اس کو میار کا کو کی مامنے آ

لِيُلْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَنُوَّا الْمِتِي وَمَا أَنْلِاوُا هُزُوَّا ﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِثَنَ ذُكِّرَ بِالْتِ ٹلادیں اس سے بچی بات کوف اور تھر الیا انہوں نے میرے کلام کو اور جو ڈرسنائے گئے تھٹھا فی اور اس سے زیادہ ظالم کون جس کو مجمعایا اس کے كه ذكا دين اس سے محلى بات، اور تفہرايا ہے ميرے كلام كو، اور جو ۋر سائے، تشخصا۔ اور كون ظالم اس سے ؟ جس كوسمجمايا اس كے رَبِّهٖ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَلَّمَتُ يَلْهُ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوٰمِهِمُ ٱكِنَّةً أَنْ رب کے کلام سے پھرمنہ پھیرلیاس کی طرف سے اور بھول گیا جو کچھ آ مے بھیج سے بیں اس کے ہاتھ قسل ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے داوں پر پر دے کماس رب کے کلام سے، بھرمنہ بھیرااس کی طرف سے، اور بھول گیا جوآ کے بھیج چکے ہیں اس کے ہاتھ۔ ہم نے رکھی ہے ان کے دلول پراوٹ کہ اس کونہ يَّفُقَهُوْهُ وَفِيَّ أَذَانِهِمُ وَقُرًا ﴿ وَإِنْ تَلْعُهُمُ إِلَى الْهُلَى فَلَنْ يَبِّلْتَكُوَّا إِذًا اَبَكَا ﴿ وَرَبُّكَ کو مذمجھیں اور ان کے کانول میں ہے بوجھ اور اگر تو ان کو بلائے راہ پر تو ہرگز مذا تیں راہ پر اس وقت مجھی وہم اور تیرا رب مستجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ اور جو تو ان کو بلاوے راہ پر، تو برگز نہ آدیں راہ پر اس وقت بھی۔ اور تیرا رب الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ - لَوْ يُؤَاخِنُهُمْ مِمَا كَسَبُوْالْعَجَّلَ لَهُمُ الْعَنَابِ - بَلَ لَهُمُ مَّوْعِنُ بڑا بخشے والا ہے رحمت والا اگر ان کو پکڑے ان کے کئے پر تو جلد ڈالے ان پر عذاب فی پر ان کے لیے ایک وعدہ ہے بڑا بخشے والا ہے مہر رکھتا۔ اگر ان کو پکڑے ان کے کئے یر، تو جلد ڈالے ان پر عذاب۔ پر ان کا ایک وعدہ ہے، لَّنُ يَّجِدُوا مِنُ دُوْنِهِ مَوْبِلًا۞ وَتِلُكَ الْقُزَى اَهْلَكُنْهُمُ لَبَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا

كبيں مديائيں كے اس سے درے سرك جانے كو جگہ فل اور يدسب بستيال بيں جن كو ہم نے غارت كيا جب وہ ظالم ہو گئے اور مقرد كيا تھا كہيں نه يائيں كے اس سے ورے سركنے كو جگهد اور يه سب ببتيال جن كو جم نے كھيا ديا، جب ظالم ہوگئے، اور ركھا تھا

لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا اللهُ

ہم نے ان کی طاکت کا ایک وعد ہ فکے

ان کے کھینے کا ایک وعدہ۔

= مِن " یعنی کچھاورانتظار نبیس رہامگریہ ہی کہ بہلول کی طرح ہذک جوویں یا قیامت کاعذاب آ نکھوں ہے دیکھیں ہے"

ံ ان کویدا منتیار نبیس که جب تم ما نگویا جب و ۱۰ چامیں عذاب لا کھڑ کریں ۔

ف لیعنی جوٹے چگڑے اٹھا کراورکٹ جحق کرکے چاہتے میں کرفق کی آواز بست کردیں اور جھوٹ کے زورسے سچائی کاقدم ڈم کمکا دیں ۔ایہا مجھی مذہوگا۔ فی یعنی کلام الله سے مخت کرتے ہیں اورجس عذاب سے ڈرایا جا تاہے اس کی ہی اڑاتے ہیں۔

فت یعنی بھی بھول کربھی خیال مذآیا کہ تکذیب حق اوراستہزاء وتسخر کاجو ذخیرہ آئے بھی جول کربھی خیال مذآیا کی سزا کیاہے۔

فی یعنی ان کے مدال بالبائل اوراستہزا مبالحق کی و جہ سے ہم نے ان کے دوں پر برد سے ڈال دسیتے اور کانوں میں ڈاٹ تھونک دی ۔اب میچ موسنتے یں شمیتے میں بالکل منے ہو گئے۔ پھرت کی طرف متوجہوں تو کیسے ہوں اور انجام کا خیال کریں تو کیسے کریں ۔ ایسے بدبختوں کے راہ پراتھ نے کی جمعی توقع نہیں <sub>۔</sub> ف یعنی کرتوت توان کے ایسے کے مذاب پہنچنے میں ایک گھنٹہ کی تاخیر نہ ہو معرض تعالیٰ کا صلم و کرم فوراً تباہ کر ڈالنے سے مانع ہے، اپنی رحمت مامہ سے فاص مد=

## غروراور تكبركا حال اور مآل

عَالَيْنَاكَ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْبِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ ... الى ... وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمُ مَّوْعِدًا ﴾

ربط: .....گرشتہ آیات میں اہل دولت کے غروراور تکبر کا حال بیان کیااب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ تمام خرا ہوں کی جڑ بہی تکبر ہے جس کا آغاز اہلیں لعین سے ہوا اور تواضع اور نیاز مندی اور حق کے سامنے سرتسلیم خم کردینا بھی تمام بھلا ئیوں اور خوبیوں کی جڑ ہے۔ جس کا آغاز حضرت آ دم علیا سے ہوا ہے تمہارے باب کا طریقہ ہے لہٰذاتم کو چاہئے کہ اپنے باب آ دم علیا کے طریقہ پر چلو لیس خوب ہجھ لو کہ جو دولت مند کفر کرتے ہیں اور اپنے مال و دولت پر فخر کرتے ہیں اور اپنے مال و دولت پر فخر کرتے ہیں اور فقراء سلمین اور درویث اسلام کو حقیر ہجھتے ہیں دوسب اہلیس لعین کے مقتدی اور شیع ہیں جس طرح شیطان نے غرور کیا اور آ دم علیا کو حقیر ہم جھا اسی طرح ہوات اسلام کو حقیر ہم جھا اسی طرح ہوالی ہو تھا ہوا ہو جائیں۔ اسی طرح ہوالی دارمشرک غریب مسلمانوں کو حقیر ہم جھتے ہیں اہلیس کے انجام کودیکو لیس اور اپنے انجام کو سوچ لیس۔ ربط دیگر: ..... کہ انسان کی غفلت اور سرکشی کے دوسب ہیں ایک تو دنیا کی مال و دولت (اس کی کیفیت پہلے بیان ہو چکی ربط دیگر: سب اغواء شیطانی ہوائی ہو اس آیت ہیں اس کا ذکر فرماتے ہیں اور دئی آ دم علیا کو اہلیس کی عداوت پر آگاہ فرماتے ہیں کہ سے تمہار اور تمہارے باپ کا قدیمی دئی من ہواں سے ڈرتے رہنا اور بچتے رہنا۔

ببیں کداز کہ ہریدی دبا کہ پیوتی

اورا کرم الا کرمین کوچھوڑ کراپنے آبائی ڈٹمن کودوست بنانا بہت ہی برابدل ہے۔ بقول ڈٹمن بیان دوست بشکستی بین کہا

= تک درگز دفرما تا ہے ادر بخت سے بخت مجرم کوموقع دیتا ہے کہ چاہے تواب بھی تو بہ کر لے پچلی نطائیں بخثوالے یاور پیمان لا کر حمت عظیمہ کامتحق بن جائے۔ ولا یعنی یہ تاخیر عذاب ایک وقت معین تک ہے۔ یمکن نہیں کہ کوئی مجرم سرا کا وعدہ آنے سے پیشتر کہیں ادھرادھر کھرک جائے ۔ جب وقت آئے گاسہ بندھے بیلے آئیں گے جمال نہیں کوئی رویوش ہو سکے ۔

فے یعنی عاد وٹمو دکی بستیال جن کے واقعات مشہورومعرو ف ہیں دیکھ و جب فلم کیے کس طرح اپنے وقت معین پر تباہ و بر باد کر دی گئیں ۔ای طرح تم کو ڈر۔ رہنا چاہیے کہ وقت آنے پرعذاب البی سے کہیں پناہ نہ ملے گئی ۔



اورظاہر ہے کہ دوست کو چھوڑ کر آبائی دیمن کو اپنا دوست بنانا پڑا ہی ظلم ہے اب آئندہ آیت میں بے بتلاتے ہیں کہ جن کوئم نے اپنا ولی اور متولی بنایا ہے وہ سب کے سب تمہاری طرح میرے بندے اور غلام ہیں کی چیز کے مالک نہیں اس لیے کہ میں نے ان شیطانوں کو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت اپنی مد داور مشورہ کے لئے حاضر نہیں کیا تھا اور نہ ذور ان کی بیدائش کے دقت ان کو بلا یا تھا کہ بلاکران سے بو چھ ہوتا کہ تم کو کیسا بنایا جائے مطلب بیہ ہے کہ میں نے آسمان اور زمین اور بین قدرت سے بیدا کیا ہے ان کی بیدائش میں میں نے کسی سے مدونییں کی اور نہ کی سے صلاح زمین اور مشورہ کیا اور تہ کی سے مدونییں کی اور نہ کی سے صلاح اور مشورہ کیا اور آبر بغرض محال مددجی لیتا تو میں ان بربخت اشقیاء گمراہ کرنے والوں کو تو تباز و بنانے والوئییں جنہیں جانتا ہوں کہ میری راہ سے بہ کانے والے ہیں مطلب بیہ ہے کہ کی بیشاطین و کفار اور کیا آفر بنش پروردگار قادر مطلق کو کی کی مدد کی میری راہ سے بہ کانے والے ہیں مطلب بیہ ہے کہ کی بیشاطین و کفار اور کیا آفر بنش پروردگار قادر مطلق کو کی کی مدد کی کیا ضرورت اور جن کوئم خدا کا شر بیک کھی ہوتا کی حقیقت قیامت کے دن کھل جائے گی اس دن خدا تعالی بالواسط فی میر کوئل ہوں کہ میرک راہ سے بہ کا کہ جن کوئم اپنے زعم میں میراشر کے قرار دیتے تھے بلند آواز سے ان کوابی اماداد کے لئے کیا دو تبار کی میں اور ان کوئل جو اب بھی میراشر کے میں اور ان کو مقارش کو غیرہ کا کوئل اختیار نہیں اور میسی عایش ہیں۔

عاجز ہیں اور ان کو سفارش وغیرہ کا کوئل اختیار نہیں اور میسی عایش ہیں۔ میں اور ان خواص کو ناکل بے خبر ہیں اور نہ ہم ان کرا ہوں کوغل سے بالکل بے خبر ہیں اور نہ ہم ان کے اس کا کرا دور کے رواضی ہیں۔

خلاصہ کلام ہیکہ التہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اہل محشر کے سامنے ان گراہوں کو بطور ملامت و تو تیخ ہے تھم دے گا کہ جن کوتم شرکا و گرن کرتے سے ان کو پکارو تا کہ تم کو اس عذاب سے چھڑوا عمیں اور تمہاری پکھید کریں ہیلوگ پکاریں گے اور جواب نہ پائیس گے تو خواراور ناامید ہوکررہ جائیں گے اور پھر ہم ان عابدوں اور معبودوں کے درمیان ایک مہلک آڑ حاکل کر دیں گے جس سے ان کے درمیان تیں ایک عظیم خندتی حاکل ہوگی اور موبیق کے معنیٰ جائے ہلاکت کے ہیں اس سے مراد جائے گا۔ کام آ نا تو در کنار درمیان میں ایک عظیم خندتی حاکل ہوگی اور موبیق کے معنیٰ جائے ہلاکت کے ہیں اس سے مراد آگی کی خندتی ہے یہ جہنم کی کی وادی کا نام ہے جب درمیان میں ایک عظیم خندتی حاکل ہوگی اور موبیق کے معنیٰ جائے ہلاکت کے ہیں اس سے مراد بوجائے گی اور بجائے مدد اور شفاعت کے اکفروں کو یہ موبیق نظر آئی جوجہنم کی راہ ہے اور اس وقت مجم لوگ دور سے موجائے گی اور بجائے مدد اور شفاعت کے اکفروں کو یہ موبیق نظر آئی جوجہنم کی راہ ہے اور اس وقت مجم لوگ دور سے آگی کو دیکھیں گئی ہو جہنم کی راہ ہے اور اس وقت مجم لوگ دور سے آگی کو دیکھیں گئی ہو جہنم کی راہ ہے اور اس وقت مجم لوگ دور سے آگی ہو جہنم کی راہ ہے اور اس وقت مجم لوگ دور سے آگی ہو جہنم کی راہ ہے اور اس وقت مجم لوگ دور سے گی ہو جہنم کی راہ ہے اور اس سے بلنے اور بچنے کی کوئی مدہنمیں کہا ہو گئی میں گئی ہو جہنم کی راہ ہے اور اس کی کوئی مدہنمیں کر سے کہ جن کو وہ خدا کا شریک گئی مدہنمیں کر سے کہ اس میں کہا مطلب ہے ہے کہ شاید اس آگ کود کھنے سے پہلے معانی کی ۔ پھھامید ہولیکن اس آگ کو دیکھنے سے پہلے معانی کی ۔ پھھامید ہولیکن اس آگ کو دیکھنے سے پہلے معانی کی ۔ پھھامید ہولیکن اس آگ کو دیکھنے سے پہلے معانی کی ۔ پھھامید ہولیکن اس آگ کو دیکھنے سے پہلے معانی کی ۔ پھھامید ہولیکن اس آگ کو در کھنے کے بعد یقین کا ل جو جس اس میں گرنا ہے ادر اس سے کوئی مفرنیس اب اس کے بعد قرآن ان کر کم کم کی جامعیت

کو بیان فرماتے ہیں اورالبتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت اور فیصت کے لیے ہرقتم کی مثال تفصیل کے ساتھ بار بار بیان کردی ہے تا کہ لوگ راہ تی ہے نہ جھکراں گا ہے ہیں اور استحبیان کے لوگ حق ہے جھکراں گاتے ہیں اور ہانسان جھکڑ نے میں سب ہے بڑھ کر انسان کی فطرت اور جبلت میں بودلہ اور نجاصہ ایسا مرکوز ہے کہ تق کے مقابلہ میں مجادلہ کے لیے تیار ہوجا تا ہے اور بیجدال کی فطرت اور اعتقاد یات میں ہوتا ہے مثلاً تو حیداور رسالت کے بارے میں یا وار میں ہوتا ہے مثلاً تو حیداور رسالت کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں کا اور کھی عبادات اورائل سالح میں ہوتا ہے تو یہ جدال معصیت یعنی گناہ ہے مثلاً کوئی شخص ایمانیات یعن تو میں ہوگڑا کرتا ہے تو ہے جدال کفر نہ ہوگا اور کھی یہ جدال قربار تا مگر کی حق بات میں اور ممل کے بارے میں جھڑا کرتا ہے تو ہے جدال کفر نہ ہوگا اور کھی یہ جدال قربات اور متحبات میں ہوتا ہے تو یہ جدال ہو اور کوئی ہے جدال قربات اور متحبات میں ہوتا ہے تو یہ جدال ہو اور کوئی ہے جدال کفر نہ تو کہ ہوگڑا کرات کے وقت ان کے اور فاطمہ صحیحین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہوگا ہارے نفور یعنی ہم ری جو نیس اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب وہ بڑھے راحتے کوئی کی میں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب وہ بڑھے اور کوئی کی کہا تو اور کیا تا ہوگئی ہوگڑا ہوارے نفور یعنی ہم ری جو نیس اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب وہ ہوگڑا ہوارے نوائل کوئی الرقی ہوگڑا ہوارے نفور کے دیا تو آخصرت منائی گئی گئی ہوگڑا ہوں نہیں ہوگڑا ہوارے نوائل کوئی اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب وہ دور ایس ہو کوئی کائی الزند کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو تو کوئی الزند کوئی اللہ کے ہاتھ اللہ کہ ہوگڑا ہوارے نوائل کوئی ہوگڑا ہوارے کوئی انسان ہڑا جھگڑا ہوارے ہوگڑا ہوارے نوائل کوئی ہوگڑا ہوارے کوئی اور ہم جو کوئی انسان ہڑا جھگڑا ہوارے ہوگڑا ہوارے ہوگڑا ہوارے ہوگڑا ہوارے ہوگڑا ہوارے ہوگڑا ہوارے کوئی انسان ہڑا جھڑا ہوار ہوگڑا ہوارے ہوگڑا ہوارے ہوگڑا ہوارے ہوگڑا ہوارے کوئی انسان ہڑا جھڑا ہوار

مبيخين النويتى

حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ جواب طاعات اور قربات یعنی مستحبات میں جودہ تھا کہ اپنی تفلت کی پردہ بیتی کے لیے خدا کی قدرت اور اس کی قضاء وقدر کو بیانہ بنایا آنحضرت ٹائٹیڈانے اس آیت کی تلاوت ہے اس طرف اشارہ فرم یا کہ بنا گئی ماٹئید کا ایسہ جواب در تقیقت ایک نوع کا مجاولہ ہے جو خلاف اوب ہے اور عملاً ہے رخی اور ہے التفاتی برتی تا کہ ناپہند بدگی کا اظہار ہوجائے اور جب لوگوں کے بیاس ہدایت قرآئی آئیجی توان کواس ہدایت ایمانی پر ایمان لانے اور اس کے قبول کرنے ہے اور اپنی سابقہ صلالت ہوگی کہ ان کواس ہدایت ایمانی پر ایمان لانے اور اس کے قبول کرنے ہے اور اپنی سابقہ صلالت ہوگی کہ ان کواس بات کا تنظر راور محلال ہوگی سنت اللی جاری ہوگر جوگڑ شتہ جدال اور مقابلہ کرنے والوں پرجوری ہوئی تھی یا اس بات کے منتظر میں کہ حدال پر بھی وہی سنت اللی جاری ہوگر جوگڑ شتہ جدال اور مقابلہ کرنے والوں پرجوری ہوئی تھی یا ہوئی کہ آن جی ہوگی کہ ان کی ساب کے در سول برحق ہیں ۔ جدال اور عمادی ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے اور حق کے مانے والے نیم کہ بالے اور اپنی ان کی آنکھوں کے سامنے آجائے ہوئی کا فر ہیں۔ بلکہ اس کے منتظر ہیں کہ اگلے مجاولہ ہوں کہ اور ہم نہیں جیسے رسولوں کوگر صرف اہل ایمان کو بشارت ویہ نیم سے اور ہم نہیں جیسے رسول کو گئی اور خود کو کہ اور ہم نہیں جیسے رسولوں کوگر صرف اہل ایمان کو بشارت ویہ کو کہا کہ اور اہلی صاف کو تواہ کو اور کو کھول کے ساب کو تا ان چروک کا فر ہیں اور بہ کو کھوٹ اور کو کھول کو تا ہوں کو جموف کو تھی ہاں ہی وہ کو کھوٹ اور کھوٹ اور جو کوگ کا فر ہیں اور رہ کو کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کو کہ نے اس کو خواہ کو کہ کو جھوٹ اور چھوٹ کو جھوٹ اور کو حقول کو باطل اور باطل کوئی اور پچھوٹ کو جھوٹ اور چھوٹ کو جھوٹ اور کھوٹ کو بھی ان کو اور اس عذا ہی اور ان سے کو تی کو باطل اور باطل کوئی اور پچھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ اور چھوٹ کو بھی ان کو زرائے کے کھی کو باطل اور باطل کوئی اور پچھوٹ کو جھوٹ کو بی بنا کی اور اس عذا کی اور اس عذا کو اور اس عذا کی اور اس عذا کی اور اس عذا کو اور اس عذا کو اور اس عذا کی کو باطل اور باطل کوئی اور پھی کو بھی بیا کی اس عذا کو باطل اور باطل کوئی اور اس عدال کی کوئی اس عدال کوئی اور اس عدال کی کوئی اس عدال کوئی اور اس عدال کی کوئی اس عدال کوئی اس عدال کوئی اور کوئی کوئی کوئی اس عدال کوئی اور کوئی کوئی کوئی

لوگوں نے آیات الہیہ کواورمواعید خداوندی کومضحکہ بنالیا ہے اوراس مخف سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جس کواس کے پرورد**گا**ر کے کلام سے نصیحت کی گئی اوراس کو ہوشیار کر دیا گیا پھر اس نے ان کی طرف سے منہ موڑ ااور فراموش کر دیا جواس کے ہاتھوں ۔ نے آ گے بھیجا ہے یعنی اپنے گنا ہوں اور بد کاریوں کے انج م کو بھول گیا اوریہ نہ سوچا کہ جو کفراور گناہ اپنے ہاتھوں اپنے نفس پر ظلم کر کے آگے بھیج رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہےجس نے خودا پنے ہاتھوں سے کر کر کے آگے بھیج رہا ہو<u>ں اس کا نتیجہاس کو تباہ اور برباوکر ڈ</u>الا اور ہر چند کہاس کو آیات خداوندی سے نصیحت کی گئی مگرایک نہ تن ا<u>صل وجہاس کی س</u>ے ہے کہ تحقیق ہم نے ایسے مجادلین اور معاندین کے دلوں پر غفلت کے پر دے ڈال دیئے ہیں تا کہ قرآنی ہدایت کو نہ مجھ سکیل اور ان کے کانوں میں گر دانی ڈال دی ہے تا کہ حق کونہ ن سکیں اور اے نبی مَالِیْلُمْ اگر آپ مُالِیْلُمْ ان کوراہ راست کی طرف بلائیں تو ایسی حالت میں وہ بھی بھی <del>ہدایت پرنہیں آئیں گئے</del> اس آیت نے معلوم ہوا کہ کفراور ایمان اور **ہدایت ا**ور **گمرا**ہی سب الله تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہے مگراس کاعلم سوائے خدا کے سی کونہیں بندہ کو جائے کہ اللہ کے حکم پر چلے رہا ہے امر کہ اللہ کے علم میں کیا ہے سواس کاعلم کسی کونہیں بندہ کو حکم یہ ہے کہ کسب معاش کے لیے تجارت کرے یا زراعت کرے باقی اس تحقیق می<u>س</u> برنا كم مقدر ميں كتنارز ق لكھا ہے يہ جہالت اور حماقت ہے اور اے نبی مُلَّاثِيَّا تيرا پروردگار برا بخشنے والا ہے خداوندى رحمت ہے اس لئے وہ ان مجادلین اور معاندین اور مجرمین پر بلفعل اور فی اغورعذاب نازل نہیں کرتا اگروہ ان کوان کے اعمال پر پکڑنے گے توان کی بداعمالیوں کامقتضیٰ ہے ہے کہ دنیا ہی <del>میں ان پرجلدعذاب ، زل کرے</del> مگروہ ایسانہیں کرتا وہ بڑاعلیم اور کریم ہے عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہان کی سزا کے لیےایک وقت مقرر ہے یعنی روز قیامت جس سے حیارہ اورمفرنہیں ہرگز نہ یاویں گے اس وعد ہ ہے بناہ اور بھا گنے کی جگہ کہ اس کے آنے ہے پہلے ہی کہیں جاچھییں اور اس سے محفوظ ہوجا نمیں اور بیاجڑی ہوئی بستیاں تہہارے سامنے ہیں یعنی قوم عادا در قوم ثمود اور قوم لوط کی اجڑی ہوئی بستیاں تمہارے سامنے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کردیا جب انہوں نے کفراور شرک کر کے اپنی جانوں پرظلم کیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لئے ایک وفت مقرر کردیا تھا۔ ا یک لمحہ اور ایک لحظہ کا بھی فرق نہ ہوا اس طرح آپ مُٹائیزا کے زمانہ کے سرکشوں اور جدال کرنے والوں کے لیے بھی علم الہٰیٰ میں ایک وقت مقرر ہے بیلوگ بھی اپنے وقت پر ہلاک ہول گے آپ مُلاَیْم تسلی رکھنے اوران کی تکذیب اور جدال کی پروانہ سیجئے۔ خلاصهٔ کلام به کهان آیات میں ۴۰ س کاغرورا در تکبر کی وجہ ہے خراب اور بربا دہونا بیان کیااب آ گےموکی مَائِیلااور خضر علیلا کا قصہ بیان کرتے ہیں جس ہے مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کوکس سے بہتر نہیں جانتے تواضع کا انجام بہتر ہےاور تکبر کا انجام براہے۔

عَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَنَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا® فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْمهُ دونوں دریا کے ملاپ تک بھول گئے اپنی مجھلی بھراس نے اپنی راہ کرلی دریا میں سرنگ بنا کر فیل پھر جب آ مجے جلے کہر موی نے اپنے وونوں دو دریا کے ملاب تک، بھول گئے اپنی مجھل، پھر اس نے راہ لی دریا میں سرنگ بنا کر۔ پھر جب آھے چلے، کہا موی نے اپنے الِيِّنَا غَدَاءَنَا لَقَدُلَقِينَا مِنُ سَفَرِنَا هُذَا نَصَبًا ﴿ قَالَ اَرْءَيْتَ إِذْ اَوَيُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ جوان کولہ ہمارے پاس ہمارا کھانا ہم نے پائی اسپے اس سفر میں تکلیف فی بولہ وہ دیکھا تو نے جب ہم نے جگہ پکڑی اس بتحر کے پاس جوان کو، لا جارے پیس ہمارا کھانا، ہم نے پائی ہے اپنے اس سفر میں لکلیف۔ بولا وہ ویکھا تو نے جب ہم نے جگہ بکڑی اس پتھر پیس، فَإِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا ٱنْسٰنِيَهُ إِلَّا الشَّيْظِئِ آنَ ٱذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي سو میں بھول گیا مچھلی اور یہ مجھ کو مجلا دیا شیطان بی نے کہ اس کا ذکر کروں **قتل** اور اس نے کرلیہ اپنا راست سو می<u>س بھول گیا</u> مچھلے۔ اور مجھ کو بھدیا شیطان ہی نے، کہ اس کا مذکور کروں۔ اور وہ کر گئی اپنی راہ =اسینے آپ کو بہتر نہیں کہتے ۔اور جمی مجمول جوک سے برگزر ن تو اق تعان کی طرف سے تادیب و تنبید کی جاتی ہے ۔مدیث میں ہے کہ حضرت موی علیہ السلام ا پنی قوم کونہایت موڑ اوربیش ہانسیخیں فرمارے تھے ایک شخص نے وچھا۔اے موی! کیاروئے زمین پرآب اسینے سے بڑا عالم کی کو پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں ۔ یہ جواب واقع میں صحیح تھا کیونکہ موی ادلوانعزم پیغمبرول میں سے بیں ۔ظاہر ہے کہ ان کے زمانہ میں اسرارشرعیہ کاعلم ان سے ذیاد وکس کو ہوسکتا تھا لیکن حق تعالیٰ کوان کے اغاظ لیندنہ ہے گو مراد بچتے تھی۔ تاہم عنون جواب کےعموم سے ظاہر ہوتا تھا کہ رویتے زیٹن پرمن کل اوجوہ ایسے کو اعلم الناس خیال کرتے ہیں ۔ندا کی مرضی تیھی کہ جواب کواس کے معممجیو پرممول کرتے مشاکیہ کہتے کہ اللہ کے مقرب ومقبول بندے بہت سے ہیں رسب کی خبرای کو ہے۔ ﴿ تب وی آنی کہ جس جگہ دو دریاملے میں اس کے یاس ہماراایک بندہ ہے جوتم سے زیادہ علم رکھتا ہے دو دریاسے کون سے دریامراد ہیں؟ بعض نے کہا کہ بحر فارس اور بحرروم کیکن بید د ونول ملتے نہیں ۔ شابیرملاپ سے مراد قرب ہو گا یعنی جہاں د دنول کافاصلہ کم ہے کم رہ جائے یعض افریقہ کے دو دریا مراد لیتے ہیں ۔ بعض علماء کے نزدیک مجمع ابھرین وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر دجداور فرات علیج فارس میں گرتے ہیں۔ (والله اعلم) بہرعال موی عیدالسام نے درخواست کی کہ مجھے اس کا پورا پینہ نثان بتایا جائے تا کہ بیں و بال جا کر کچھلی استفاد ہ کرول چھم ہوا کہ اس کی تلاش میں نکلوتو ایک مجھلی آل کرساتھ رکھایو جہ ب مچھلی تم ہود میں مجھنا کہ وہ بندہ موجو د ہے تو یا" مجمع البحرین" ہے جوایک دسیع قطعہ مراد ہوسکتا تھااس کی پوری تعیین کے لیے یہ عامت مقرر فرمائی دی ۔ موئ علیہ السام نے ای ہدایت کے موافق اپنے خادم خاص حضرت یوشع علیہ السلام کو ہمراہ لے کرمفرشروع کردیا۔ دریوشع علیہ السلام کو کہہ دیا کہ مجھلی کا خیال رکھنا۔ میں برابرسفر کرتارہوں گا بیال تک کدمنزل مقصود پر بہنچ جاؤں ۔ا گرفرض کرو برس اورقر ن بھی گز رجائیں ہے بددن مقصد حاصل کیےسفر سے نہموزگا ۔

(تنبید) جوان سے مراد صفرت ہوئت علیہ السلام بل جوابتداؤ موئی علیہ السلام کے خادم خاص تھے، پھران کے رد برد پیغمبر اوران کے بعد خلیفہ ہوئے۔
فل وہاں پہنچ کرایک بڑے پھر کے قریب جس کے نیجے آب حیات کا چشمہ جاری تھا، حضرت موٹی علیہ السلام مور ہے۔ یوشع علیہ السلام کے جھاکہ بھٹی ہوئی پھیلی باذن اللہ زندہ ہوکر ذبیل سے نکل پڑی اور بھیب طریقہ سے دریا میں سرنگ بنائی بٹی ٹی ۔ وہاں پانی میں خدائی قدرت سے ایک طاق سے کھلارہ می اور چیب علیہ السلام کو دیکھ کرتھ جب آ یا۔ چاہا کہ موسی علیہ السلام نہ معلوم کن عبد السلام کو دیکھ کرتھ جب آ یا۔ چاہا کہ موسی علیہ السلام نہ علوم کن خوالات میں پڑی کر کہنا بھول گئے۔ روایات میں ہے کہ موٹی علیہ السلام نے جب ان کو چھلی کی خبر گیری کے لیے کہا تھا تو ان کی زبان سے تھا کہ یہ کو ئی بڑا کام نہیں البیان سے تھا کہ یہ کہ کہ اس بھول کے اس بھوٹ کے اس بھوٹ کی ہوئے۔ اس بھوٹ کی ہوئے سے جھوٹے کام میں بھی آ دی کو تھل پر بھروس نہیں چاہیے۔
فیل صفرت موٹی علیہ السلام پہلے نیس محکے۔ جب مطلب چھوٹ رہا تھا اس وقت چلنے سے تکان محس کیا۔
فیل صفرت موٹی علیہ السلام پہلے نیس موٹی یا دواشت پر ذمول ہونا، شیطان کی وہ سے اندازی سے ہوا۔
فیل عضرت موٹی علیہ السلام پہلے نیس موٹی یا دواشت پر ذمول ہونا، شیطان کی وہ سے اندازی سے ہوا۔

الْبَحْرِ ﴿ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ ۗ فَارْتَكَّا عَلَى اثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَا عَبُدُا دریا میں عجیب طرح تما ہی ہے جو ہم جائے تھے پھر النے بھرے اپنے بیر بھانے فل پھر بایا ایک بده دریا میں عجب طرح۔ کہا یمی ہے جو ہم چاہتے تھے۔ پھر النے پھرے اپنے پیر پہچانتے۔ پھر پایا ایک بندہ مِّنَ عِبَادِنَا اتَّيْنُهُ رَحْمَةً مِّنَ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنْهُ مِنْ لَّكُنَّا عِلْمًا۞ قَالَ لَهُ مُؤسّى هَل ہمارے بندول میں کہ جس کو دی تھی ہم نے رحمت ایسے پاس سے اور کھلایا تھا ایسے پاس سے ایک علم فی کہا اس کو مویٰ نے جارے بندول میں کا جس کو دی تھی جم نے اپن مبر اپنے پاس سے، اور سکھای تھا اپنے پاس سے ایک علم۔ کہا اس کو موئ نے، اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا۞ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا۞ کہے تو تیرے ساتھ رہوں اس بات پر کہ مجھ کو کھلادے کچھ جو تجھ کو کھلائی ہے بھل راہ ف**س بولا تو نہ تھ**ہر سکے گا میرے ساتھ کے تو تیرے ساتھ ربول، اس پر کہ مجھ کو سکھا دے کچھ، جو تجھ کو سکھائی ہے بھی راہ۔ بول تو نہ سکے گا میرے ساتھ تھبرنا۔ وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبُرًا۞ قَالَ سَتَجِدُنِيْۤ إِنْ شَاَّءَ اللَّهُ صَابِرًا وَّلَا ادر کیو بخر تھبرے گا دیکھ کر ایسی جیز کو کہ تیرے قابو میں نہیں اس کالمجھنا نہیں کہا تو بائے گا اگر اللہ نے جاہا مجھ کو تھبرنے والا ادر نہ اور کیوں کر تھیرے دیکھ کر ایک چیز کو، جو تیرے قابو میں نہیں اس کی سمجھ؟ کہا تو یادے گا اگر اللہ نے چاہا مجھ کو تھبرنے والا، اور نہ ﴿ كَيْنِ الْعُصِيٰ لَكَ آمُرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعُتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ٹالوں گا تیرا کوئی حکم 🙆 بولا پھرا گرمیرے ساتھ رہنا ہے تو مت پوچھیو مجھ سے کوئی چیز جب تک میں شروع نہ کروں تیرے آ گے اس کا ٹالوں گا تیرا کوئی تھا ۔ بولا، پھرا گرمیرے ساتھ رہتا ہے، تو مت پوچھو مجھے سے کوئی چیز، جب تک میں شروع نہ کروں تیرے آ گے اس کا

فك وه بنده حضرت خضرعليه اسلام تھے يہن کوئق تعالى نے جمت خصوص سےنواز اادراسرادکوئيہ کے علم سے وافر حصہ عطافر مايا تھا۔اس بيس اختلاف يب كه حضرت خضرعليه السد مكورول ماناجائے یا نبی یا تحض دلی كے درجه میں كر بارے اليے مباحث كافيصله بيال نہيں ہوسكتارتا ہم احقر كارجحان اس طرف ہے كہ ان كو نبی سليم ممياجاتے اور جيسا کر بعض تحقین کا خیال ہےکہ جوانبیاء جدید شریعت لے کرنبیں آتے ان کوبھی اتنا تسرف داختیار عط ، ہوتا ہے کہ مصالح خصوصیہ کی بناء پر شریعت مستقلہ سے محمی عام **ک** تخسيس يامطلق كي تغييد ياعام ضابطه سے بعض جزئيت كاستناء كرسكيں۔اى هرح جزئى تصرفات حضرت خضرعيه السلام كو بھى حاصل تھے، والله اعلىم بہرعال موئى عليه السلام خضر عبيد السلام سے ملے عليک سليک كے بعد خضر عليد السوم نے ہو جھا موى عبيد السلام نے اسلام المام خضر عبيد السلام السلام! بلا شبالغه نے تمباری تربیت فرمائی۔ پربات یہ ہے کہ النہ کی طرف سے ایک علمہ (بزنیات کو نید کا) جھڑکو ملاہے جو (اتنی مقدار میں) ترکونہیں مرار اور ایک علم (اسرارتشریع کا) تم کو دیا محیا ے جو ( آئی بت ت سے ) محرکونیس دیا گیا۔اس کے بعدایک چواد کھا کر حودریایس سے پانی پی ری تھی بہا کہ میرا تمہارا بلکر کل مخلوقات کاسارا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہے جتنادریا کے پانی میں سے ووقطرو جو جردیا کے مذکولگ گیا ہے ( یہ می کاشیم کے لیے تعاور ندمتنای کوغیر متنای سے قطرہ اور دریا کی نبیت بھی نہیں ) **ق ی**عنی اجازت ہوتو چندروز آ پ کے ہمراہ رہ کر اس مخصوص علم کا کچیے حصہ حاصل کردل ۔

ف غالباً داسة بنا ہوانہ ہوگا۔ اس لیے اسپے نفش قدم دیکھتے ہوئے الٹے پاؤل پھرے ۔

**فہم** حضرت خضر علیہ السلام نےموی علیہ السلام کے مزاج وخیرہ کا اندازہ کر کے مجھ میا کرمیرے ساتھ ان کا نباہ یہ ہوسکے گا۔ کیونکہ و ممامور تھے **کہ واقعات کو نیر کو جزئی علم** پا کرای کےموافی عمل کریں اورموئ علیہالسلام جن عوم کے حامل تھے ان کالعلق تشریعی قوانین دکلیات سے تھابنابریں جن جزئیات **میں عوارض وخصوصیات خاصہ کی** و بہ سے بظاہر عام نسابطہ پڑمل نے ہو گاحضرت موئی عبیدالسلام اپنی معلو سات کی بذ ، پر نسر وردوک ٹو ک کریں مجے اور خاموشی کامسلک دیر <del>تک قائم نے رکھ سکیں مجے</del>۔= خِكُوا فَ فَانُطَلَقَا الله حَتَى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيدَةِ خَرَقَهَا وَالَ اَخَرَقَتَهَا لِتُعُوقَ الْهُ الله فَيْدَةِ خَرَقَهَا وَالله وَلا الله فِيارَ دَالا كَوْ الله وَ الل

# قصه حضرت موسى باخضر عليظا

### قَالَغَيَّاكَ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْ مُ لَا آبُرَ حُ. إلى لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكُرًا ﴾

= آخری نتیجه به جوگا که مدا جونا پڑے گا۔

ف یہ دعدہ کرتے وقت غالباً موئ عیدالسلام کو اس کا تصور بھی نہ ہوسکتا تھا کہ ایسے مقرب ومقبول بندہ سے کو کی ایسی حرکت دیکھنے میں آئے گی جوعلانیدان کی شریعت بلکہ عام شرائع د اخلاق کے خلاف ہو خلیمت ہوا کہ انہوں نے "ان شامانہ" کہدئیا تھا۔ور ندایک قطعی وسدہ کی خلاف ورزی کرنااولو اعز مہیغمبر کی شان کے لائق نہ ہوتا۔

ف یعنی کوئی بات اگر بظاہر ناحق نظر آئے تو مجھ سے فوراً باز پرس نہ کرنا، جب تک میں خود اپنی طرن سے کہنا شروع نہ کرول۔

ے ویل جب اس کنٹی پر چروصنے کگے ناؤ والول نے خضر علیہ انسلام کو بیجان کرمفت سوار کرلیا۔اس احسان کے بدلہ ینقسان دیکھ کرموی کواد رزیاد ہ تجب ہوا لیکن کٹٹ پوری طرح محنارہ کے قریب بہنچ کرتو ڑی لوگ ڈو سبنے سے بچے گئے اورتو ڑنایے تھا کہ ایک تختہ نکال ڈالا کو یاعیب دارکر دی ۔

ب سا یعنی اگر بھول چوک پر بھی گرفت کرو مکے تو میرا تمہارے ساتھ رہنامشکل ہوجائے گا۔ یہ پہلہ پوچینا حضرت مویٰ علیہ السلام سے بھول کر موا۔اور دوسراا قرار کرنے کو اور تیسرار خست ہونے کو۔

قس ایک گاؤل کے قریب چنداو کے قبیل رہے تھے،ان میں سے ایک کو جوزیادہ خوبصورت اور سانا تھا پکو کر مارڈالا۔اور پل کھڑے ہوئے بعش روایات میں اس کانام جیمور آیا ہے۔ وہ اوکا بالغ تھا یا نہیں؟ بعض کا قول ہے کہ بالغ تھا اور لفظ فلام عدم بلوغ پر دالت نہیں کرتا لیکن جمہور مفسرین اس کو نابالغ بی بیان کرتے میں۔ وائلہ اعلمہ۔

وہ یعنی ہے متا استعماد کا بالغ نہواں پر کچھ میناہ نیس ۔ یافظ بظاہراں کے نابالغ ہونے کی تائید کرتا ہے۔ اگر چہ دوسروں کے لیے تاویل کی گنجائش ہے۔ وقع یعنی اول تو نابالغ قصاص میں بھی قتل نہیں تمیا جاسکتاراس پر مزید یہ کہ یہاں قصاص کا بھی کو کی قصد نصا۔ پھراس سے بڑھ کرمعقول بات کون می ہوگی۔



ر بط: ..... چونکہ قریش نے آنحضرت نگافی کی آز ماکش کے لیےروح اور اصحاب کبف اور ذوالقر نین کے متعلق ہو۔ الات کے تھے وہ ببود کے بتلا نے اور سجھانے سے کئے تھے کہ اگر آنحضرت نگافی ان باتوں کا جواب و ہے دیں تو جانو کہ وہ نبی بیں ور نبیس اس لئے یہود کے سنانے کے بیے موکی علی اور خصر علی کا قصہ بیان فرماتے ہیں تا کہ معلوم کریں کہ نبی کے لیے یہ مرطنہیں کہ اس کوسب چیزیں معلوم ہوں اور وہ تمام اخبار اور قصص کا عالم ہو بلکہ نبوت کے لیے وتی اور علوم ہدایت کی معرقت ضروری ہے۔ چنا نچہ موکی علی ایس اور حود کلیم ہونے کے ان علوم سے واقف نہ تھے جو اللہ توالی نے حضرت خصر علی اور عوالی کے تھے اس لئے حضرت موکی علی اور سول کے لیے تمام علوم کا عالم ہونا اور تمام واقعات اور قصص سے باخبر ہونا اور ہرتم کے ان کوعط کئے ہیں معلوم ہوا کہ نبی اور سول کے لیے تمام علوم کا عالم ہونا اور تمام واقعات اور قصص سے باخبر ہو جن کور ضائے مان کوعط کئے ہیں معلوم ہوا کہ نبی البتہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان علوم ہدایت سے پوری طرح باخبر ہو جن کور ضائے خداوندی اور آمست کی اصلاح اور تربیت ہیں دفل ہواور اللہ تعالی نے حضرت خصر علی اور تربیت میں مون علی اور تھا ہوا ور اللہ تعالی نے حضرت خصر علی اور تم کی اوار و مدار علوم کا نہ تھا بلکہ دوسری قسم کا تھا اس قسم کے عموم میں خصر علی ایس میں دور خصر تھے گرعند اللہ اور برتر تھے ان علوم میں مونی علی اور تربیت ہیں دولے اور میں بیان اور برتر تھے ان علوم میں روئے ہوان علی میں روئے نہیں یہ ان اور برتر تھے ان علوم میں مونی علی اور افضل اور سب سے بالا اور برتر تھے ان علوم میں روئی نہیں ہوت کی نہ تھا۔

حق جل شانہ نے حضرت موئی مائیلہ کواس سہواورنسیان پرمتنبہ فرما یا اور خضر مائیلہ کے پاس جانے کا تھم دیا۔ موئی مائیلہ اس ارشاو خداوندی کوئن کران سے ملئے کے مشاق ہوئے اور پوچھا کہ ان سے ملئے کی کیاصورت ہے ارشاد ہوا کہ جمع البحرین یعنی روم اور فورس کے دوسمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں پتھر کے پاس میراایک نیک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے ہم نے اس کوایک خاص علم دیا ہے جا کراس سے ملواور ن شتہ کے لیے ایک مجھلی تل کرا پنے زئیل میں رکھ لواور روانہ ہوجا و جہال وہ محجلی گم ہوجائے وہیں تم کو ہماراوہ بندہ ملے گا۔ چن نچے موئی مائیلہ نے ایک مجھلی ہمنوا کر زئیل میں رکھ کی اور پوشع بن نون کوا پنے ساتھ لے کر مجمع البحرین روانہ ہوئے۔

چنانچ فر ، تے ہیں اور اے نبی وہ وقت یاد کرو جب کہ موئی ملینا نے اپنے نوجوان خادم ہے جس کا نام ہوشع بن نون تھ بیا کہ میں اس سفر میں برابر چلتار ہوں گا یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں یا طلب مطلوب میں مدتوں چلتار ہوں یعنی جب تک خدا کے اس نیک بندہ سے ملاقات ندہوگی میں سفر سے مندنہ موڑوں گا۔

وست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد بجانال یا جال زتن برآیم

چنانچ بھنی ہوئی مجھلی ساتھ لے کر دونوں سفر کے لیے روانہ ہوئے پس جب یہ دونوں ان دودریا وَل کے ملنے ک حکمت کے جانے پہنچ تو ابن مجھلی وہیں بھول گئے ہیں وہاں بہنچ کروہ مجھلی باذن الہی زندہ ہوگئ اور دریا میں جا داخل ہوئی اوراس نے دریا میں ایک سرنگ کی طرح راہ بنالی جہاں مجھلی جاتی وہاں دریا کا بانی دونوں طرف سے کھڑا ہوجا تا اور بھی میں ایک طاق سا بین جاتا جب بید ونوں حضرات مجمع البحرین پر پہنچ تو حضرت موکی علینیا توسو گئے اور پوشع بن نون علینیا جا ہے درہ وہاں ایک جہاں ہے جہہ ہے وضوکر نے لگے ان کے ہاتھ سے ایک دوقطرہ پانی کا اس بھنی ہوئی مجھلی پر فیک پڑا اس چشمہ تھا پوشع بن نون اس چشمہ سے وضوکر نے لگے ان کے ہاتھ سے ایک دوقطرہ پانی کا اس بھنی ہوئی مجھلی پر فیک پڑا اس سے وہ مجھلی فور اُزندہ ہوگئی یا کسی طرح سے وہ مجھلی باذن التدزندہ ہوگئی۔ واللہ اعلم۔ (تفصیل کے لیے فتح الباری کتاب سی سے وہ مجھلی فور اُزندہ ہوگئی یا کسی طرح سے وہ مجھلی باذن التدزندہ ہوگئی۔ واللہ اعلم۔ (تفصیل کے لیے فتح الباری کتاب سی سے وہ مجھلی ہوئی۔ کھھئے)

اوردریا میں چلی گی اور پانی میں جا کر ہیڑھ گی اور وہاں اس کے لیے مثل روثن دان کے ایک طاق بن گیا۔

یوشع بن نون مائیٹا کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور قصد کیا کہ جب موٹی مائیٹا جا گیس گے تب ان سے اسکا ذکر کروں گا مگر جب حضرت موٹی مائیٹا جا گی جب حضرت موٹی مائیٹا جا گی ہوئے۔

ہو جب حضرت موٹی مائیٹا جا گو یوشع مائیٹا اس کا تذکرہ کرنا بھول گئے اور دونوں حضرات وہاں سے آ گے چل کھڑے ہوئے۔

پھر جب دونوں وہاں سے آ گے بڑھے اور چلتے چلتے دور نکل گئے تو اگلے روز دن چڑھے موٹی مائیٹا نے اپنے خادم پیشع بن نون سے کہا کہ ہماراضیح کا کھانا لا و تحقیق ہم سفر کی اس منزل میں تعب اور مشقت کو پہنچ ہیں لیمن تھک گئے ہیں۔ جمتع البحرین تک موٹی موٹی موٹی اور کھانا طلب البحرین تک موٹی موٹی اور کھانا طلب کیا دیکھا تو مجھلی ندار د ہاس وقت ہوشع بن نون مائیٹا کو کچھلی کا حال دیا آیا اور ہو لے کہ بھل آپ کو معلوم بھی ہے کہ جب ہم اس پھر کے پاس تھر کے پاس تھر رکے پاس تھر رکے پاس تھر رکے باس تھر ہے اور آپ تو وہاں سو گئے تھے اور مجھلی یکا یک زندہ ہوکر دریا میں داخل ہوگئی اور اس کے لیے ایک طاق سابن گیا اور میرا ادادہ یہ تھا کہ جب آپ بیدار ہوں گئو آپ سے اس داقعہ کا ذکر کروں گا مگر جب آپ بیدار ہوں کے تو تو تحقیق میں آپ ہے اس جھلی کا ذکر کرنا بھول گیا اور یہ پھر جس کے پاس جا کھر ہرے تھے جمع البحرین پر تھا اور بہی جمع ورب پر تھا اور یہ پھر جس کے پاس جا کھر ہرے تھے جمع البحرین پر تھا اور بہی جوئے تو تو تحقیق میں آپ ہے اس جا کھر ہرے تھے جمع البحرین پر تھا اور یہ پھر جس کے پاس جا کھر ہرے تھے جمع البحرین پر تھا اور بھی

مقام ان کی منزل مطلوب ومقصور تھی۔اللہ تعالیٰ نے موئ ملیٹل کو بتلا دیا تھا کہ خصر ملیٹلائے ملنے کی جگہ کی نشانی ہیہ ہے کہ جہاں وہ مچھلی زندہ ہوجائے تو مجھے مطلع کرنالیکن بایں ہمہ بیشع بن نون ملیّشاس کا ذکر کرنا بھول گئے اور کہا کہ مجھے شیطان نے مجلا دیا · کہ میں اس واقعہ کا آپ ہے ذکر کرتا نہ معلوم سمبخت شیطان نے مجھ کو کس دھیان میں لگا دیا کہ میں آپ ہے اس مجیب و غریب وا قعہ کا ذکر کرنا بھول گیا۔عین منزل مقصود پر پہنچ کراصل مقصود ہے ذہول اورغفلت شیطان ہی کا سیجھا ترمعلوم ہوتا ہےجس نے قدرت الٰہی کے ایسے کرشمہ کو بھلا دیا ور نہ رہے تجیب وغریب کرشمہ قدرت بھو لنے کے لائق نہ تھا۔ بظاہر سفر کی جلد ہی کے بارے میں اس کا ذکر کرنا بھول گئے۔ پوشع بن نون نے اپنی اس سہونسیان کوتواضعاً شیطان کی طرف منسوب کیا۔ شیطان كااصل زورتواس كے دوستوں بى يرجلنا ہے كما قال تعالىٰ ﴿ إِنَّمَا سُلُطُنُهُ عَلَى الَّذِيثَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾ ليكن بهول چوك اور وسوسه شيطاني بهي بهي خدا كے نيك بندول كوبھي پيش آجاتي ہے۔ كما قال تعالىٰ ﴿إِنَّ الَّذِيثَنَ اتَّقَوُا إِذَا مَشَهُمُ ظَيِّفُ مِّنَ الشَّيْظِنِ تَذَكَّرُوُّا فَإِذَا هُمْهُ مُّبْصِرُونَ﴾ مَّريهِ بعول چوك عباد صالحين كے حق ميں مصرنہيں ہوتى بلكهان كے حق ميں مزیدتر تی مدارج کا سبب بن جاتی ہے جیسہ کہ یہ ں سفر کی مزید مشقت ہے ان کوزیادہ عروج ہوااور مظہر کرامت ہے کہ جھنی ہوئی محصلی زندہ ہوگئی۔

خلہ صہ کلام یہ کہ جب مولی مُلیِّشِانے پوشع بن نون ملیِّشِاسے کھانا حلب کیا تو دیکھا کہ مجھلی ندار دہے تو پوشع بن نون نے معذرت کی اورعرض کیا کہ جب ہم اس پتھر کے یاس کھبرے تھے تومچھلی وہیں مفقو دہوگئ تھی اور میں آپ ہے اس قصہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھااور وہ قصہ یہ ہوا کہ ا<del>س مجھلی نے زندہ ہونے کے بعد دریا میں عجیب طرح سے راستہ بنالیا</del> ایک عجیب بات تو ﴿ بِيهِ مِنَ كَرَجِينَ مِونَى مُجِعِلَى زنده مِوكَى اور دوسرى عجيب بات پيهوئى كهوه زنده مبوكر دريا ميں سرنگ بناتی چلى گئی اوريانی ميں جا كر بیٹھ گن وہاں طاق سا کھلارہ گیا۔موکٰ مَلِیُلِا نے یہ قصہ ن کر فرما یا یہ تووہ مقام ہے جس کی ہم تلاش اور جستجو میں <u>ستھے</u> اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندہ کا یہی پتہ بتریاتھا کہ جہاں مجھلی گم ہوجائے وہیں اس سے ملاقات ہوگی اس لیے ہم کو پھر اسی جگہ واپس لوٹنا جاہے پس لوٹ پڑے دونوں اپنے نشان قدم پر کھوج لگتے ہوئے اور پھرای پتھر کے پیس واپس آ گئے جہاں مچھلی بھولے تقے سود ہاں چہنچ کران دونوں نے یعنی مویٰ ملیک<sup>ا</sup>اوران کے دفیق پوشع بن نون نے ہمارے بندوں میں سے ایک خا<mark>ص بندہ کو</mark> یا یا سے بندہ خداو بی خضر میشِلاہیں جن کی ملاقہ ت کے لئے میسفر کیا اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص بندہ کے دووصف بیان کئے۔ اول ﴿ اتَّدِيْنَهُ رَبُحْمَةً مِّنْ عِنْدِينًا ﴾ يعني ہم نے اس کواپن خاص رحمت اور خاص عندیت سے سرفراز کیا تھا بعض کتے ہیں کہ رحمت سے نبوت اور ہدایت مراد ہے اور جمہور مفسرین کے نزدیک رحمت سے ولایت اور مقبولیت مراد ہے اور فقط رحمت مجمل ہے جس میں دونوں معنی کا احتمال ہے اس لیے بعض عماء یہ کہتے ہیں کہ خصر ملائلاہو لی تھے نبی نہ تھے۔ دوسراوصف التدتعالى في ال كابير بيان فرما يا ﴿ وَعَلَّمْنَهُ مِنْ أَنْ مَا عِلْمًا ﴾ اوران كوبم في اين بياس سايك خاص علم عصا کیا تھا جونظر وفکر سے حاصل نہیں ہوسکتا ہم نے اپنے پی سے ان کو باطنی علم سکھا یا وہ علم ہمار ہے ساتھ خاص ہے بغیر ہمارے سکھائے کوئی اس علم کونہیں جان سکتا۔صوفیائے کرام کی اصطلاح میں ایسے ہی علم کوعلم لدنی کہتے ہیں جس میں ا سبب ظاہری کا دخل اور واسطہ نہ ہواور عالم غیب ہے براہ راست علم اس کے قلب میں داخل ہو ملائکہ پر جومنجانب الله علوم

فائض ہوتے ہیں وہ ای قسم کے ہوتے ہیں قلب میں عام طور پر جوعلم واخل ہوتا ہی وہ حواس ظاہری کے درواز وں سے داخل ہوتا ہیں وہ حواس ظاہری کے درواز وں سے داخل ہوتا ہیں ہوتا ہے ایسے علم کوعلم حصولی اور علم اکتسانی کہتے ہیں اور جب کسی کے قلب میں کوئی درواز و عالم ملکوت کی طرف کھل جائے اور بلا ان ظاہری درواز وں کے کوئی علم قلب میں ہوتی جائے تو ایسے علم کوعلم لدنی کہتے ہیں جوعلم قلب کے باہر کے درواز ہ سے داخل اور حاصل ہووہ علم حصولی ہے اور جوعلم قلب کے اندر کسی باطنی درواز ہ سے آئے وہ "علم لدنی" اور "علم وہی" اور "علم حضوری" کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی نے خصر علیا ہیں کوا مرار غیبی اور باطنی حکمتوں اور مصلحتوں کاعلم عطافر بایا تھا اور موکی علیا کوا حکام شریعت کا علم عطافر بایا تھا اور موکی علیا کوا حکام شریعت کا علم عطافر بایا تھا

#### ہر گلے رارنگ وبوئے دیگراست

چنانچ جب ملاقات ہوکی توخضر مائیوں نے موئ مائیوں ہے کہا انی علیٰ علم من علم الله علمنیه لا تعلیم وانت على علم من علم الله علمك الله لا اعلم يعنى مجھے الله كى طرف ہے ايك خاص علم ملاہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص مجھ کوعطا کیا ہے۔ ( جس کاتعلق اسرار کونیہ اور جزئیات غیبیہ ہے ) یا مم مجھ کوایک خامن مقدار میں ملاہےتم اس کونہیں جانتے اورتم کومنجانب اللّٰدایک خاص علم ملا ہے جس کا تعلق اسرارشریعت اورا حکام ہدایت اوراصلاح امت سے ہے۔ بیٹم اللّٰہ نے خاص تم کوسکھایا ہے اس علم کونہیں جو نتا مطلب ہیہ ہے کہ میراعلم اور تمہاراعلم دومختف قتمیں ہیں۔ دونوں کیجا جمع نہیں ہوسکتیں اس لیےتم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اور وہاں ایک چڑیا دکھائی دی کہ دریا میں سے یانی پیتی تھی تو خضرت مائیلانے کہا کہ میر ااور تہارااور ساری مخلوقات کاعلم اللہ کے سامنے ایساہے جیسے دریا میں سے چڑیا کے مندمیں ایک قطرہ آلگاہے اور بیجی محض تفہیم کے لئے تھاور نہ در حقیقت پیسبت بھی نہیں اس لیے کہ ساری دنیا کاعلم بھی متنا ہی ہے اور اس کوخد اتعالیٰ کے غیر متنا ہی علم ہے کیانسبت۔خدا تعالیٰ کے دریائے علم کی کوئی حداورانتہا نہیں جس کو جوعلم ملاوہ اس کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے اور ایک قطرہ آب پر ناز کرنا مناسب نہیں اس دریا پر نظر کروجہاں سے یہ قطرہ ملا ہے۔ خضر علیما کی اس بے مثال تمثیل ﴿وَمّا أولينت في العِلْهِ إلا قليلًا كانوب تنسير موكن اورمشركين مكف جوابل كتاب كمشوره ي منافية كامتحان کے لیے تین سوال کئے تھےان کے ساتھ اس قصہ کا ربط خوب ظاہر ہوگیا کہ نبی کے لیے تمام علوم کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ موسیٰ مایٹیا نے وہاں بہنچ کران کوسلام کمیا بعدازاں موئی مایٹیانے ان سے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہا گرآپ اجازت دیں تومیں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کا تباع کروں اس شرط پریااس امید پر کہ جوخبراور بھلائی کی باتیں آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف ہے تعلیم دی گئی ہیں ان میں ہے آپ کچھ مجھ کو بھی تعلیم کریں مولیٰ عابیہ صاحب شریعت نبی اور رسول تھے علوم شریعت سے بورے واقف اور باخبر تھے لیکن جوعلم خضر عائیں کودیا گیا تھا اس علم کاتعلق شریعت سے نہ تھا بلکہ اس کاتعلق اسرار كونىيا درامور باطنيه سے تھا اورا يسے لم كاجس كاتعلق شريعت اورا حكام خدا وندى سے نه ہونى كاغير بى سے ايسے لم كاسكھنا نبوت کے منافی نہیں اور حدیث انتم اعلم بامور دنیا کم اس کی مؤید ہے معلوم ہوا کہ صاحب شریعت پنجبر کاکسی غیرنی، ہے ایسے امور کاسکھنا کہ جن کا اصول دین ادر فروغ دین سے کوئی تعلق نہ ہوشان نبوت کے منافی نہیں۔ خضر ملیٹھانے کہاا ہے مویٰ ملیٹھاتم میرے ساتھ رہ کرمیری باتوں پرصبرنہیں کرسکو گے کیونکہ تم شریعت کے پابند

اورا حکام شریعت کا دارومدارظاہر پر ہے اور مجھ سے ایسے امور صادراور سرز دہوں گے کہ جو بظاہر شریعت کےخلاف ہوں مے اوران کےاصل رازاورا ندرونی حقیقت کی آپ کوخبر ندہوگی۔آپ ان کودیکھ کرجیران ہوں گے آپ کی نظر صرف ظاہر پر ہوگی اوراس شے کی باطنی حکمتوں اور مصلحتوں کا آپ کوعلم نہ ہوگا اس لئے آپ ایسے امور کود کی کے کرمبر نہ کر سکیں گے میں جانتا ہوں کہ آپ میری باتوں کا انکار کریں گے اور آپ اس انکار میں بلا شبہ معذور ہوں گے اس لیے کہ از روئے شریعت امر بالمعروف ادر نہی عن المنکر فرض ہے اور آپ نبی ہیں اور نبی ہے امور منکر ہیر مبرنہیں ہوسکتا لیکن میں بھی ان امور کے کرنے میں معذور ہوں گااس لیے کہ میں منجانب اللہ اس کا مامور ہوں گاا درمن جانب اللہ میں اس کی باطنی تحکمت ومصلحت پرمطلع ہوں گاا درآپ ان مصالح ہے آگاہ نہ ہوں گے اس لیے آپ میری باتول پرصرنہ کرسکیس کے بہر حال آپ کے لیے میری باتوں پرصبر کرنا اور سكوت اورخاموشي اختياركرنا بهت دشوار هوگااورا گرسوالات آورمؤاخذه اورروك ٹوك كاسلسله جاري رہا توتعليم وتعلم كاسلسله کیے جارہ رہ سکے گا اور بے شک آپ اس چیز پر کیے صبر کر سکتے ہیں جو آپ کے احاط علم سے باہر ہو آپ کی نظر اس امر کی ظاہری قباحت پرتو ہوگی مگراس کے باطنی محاس آپ کے علم سے پوشیدہ ہوں گے۔موسیٰ علیظانے جواب میں کہا کہ اگر چہ میں ظاہر شریعت کا مکلف ہوں باطن سے مجھے کوئی سروکا رنبیں لیکن میں آپ سے دعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی مخالفت نہ کروں گا۔ ان شاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور حتی الوسع میں کسی ہات میں آپ کی نافر مانی نہ کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جوامر آپ سے صادر ہوگا اگر چہوہ بظاہر میری نظر میں قتیج ہوگا مگر در حقیقت قتیج نہ ہوگا اس لئے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کی معیت اورمصاحبت کا تھکم دیا ہے تو بیاس امر کی قطعی دلیل ہے کہ آپ کا جو کام ہوگا وہ عین منشاء خداوندی ہوگا اس لیے میں ان شاءاللدحتی الوسع اس پرصبر کروں گاصبر کا وعدہ فر مایا اور تبرک کے لیے ان شاءاللہ کی قیدلگا دی جیسا کہ انبیاء کی سنت ہے كما قال الله تعالى ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائَ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَنَّا ﴿ إِلَّا آنَ يَتَمَآ الله ﴾ مول اليس في الطور تبرك اور بطریق توکل ان شاءالله که بنده کافعل خواه صبر بهواورخواه شکر بهوسب الله کی مشیت پرموقوف ہے بنده اینے کسی قول اور فعل اورعمل بين متقلن بين لاحول ولاقوت الابالله العلى العظيم

حضرت مولی علیا کا بیسارا کلام درحقیقت حضرت خضر علیا کے اس قول ﴿ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَدُوا ﴾ کا جواب تھا اہل فہم حضرات مولی ملیا کے اس جواب باصواب پرغور فرما نمیں کہ جس کے ہر لفظ اور ہر حرف سے ادب اور تواضع عیک ربی ہے۔

اول ﴿ عَلَى اَتَّبِعُكَ ﴾ سے اتباع چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے آپ کوتا لیع کر دوں۔
دوم ﴿ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَ ہِنَ اِسَامُ وَ اِسْرَا ہُوں ۔
دوم ﴿ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَ ہِنَ اِسْرِا ہُوں ۔
سومُ ﴿ عِنَا عُلِّمْتَ ﴾ کہہ کرحضرت خضر علیہ اسے بعض عم کی درخواست کی کہ آپ اپنے علم میں سے بچھ حصہ اور اس کا
کوئی جز مجھ کوم حمت فر ، کیں مطلب یہ تھا کہ میں تہیں چاہتا کہ عم میں آپ کے برابر ہوجاؤں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ جوعلم آپ کو حاصل ہے اس میں سے کوئی جز مجھے عطافر ، کیں۔

چہارم یہ کہ ﴿عُلِّهْت ﴾ ہے اس بات کا اقرار کیا کہ بیٹم آپ کومن جانب الله ملاہے۔

پنچم لفظ ﴿ رُنْمُدُمّا ﴾ سے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ علم رشد و ہدایت ہے اس رشد میں سے پچھ عطا کئے جانے کی درخواست کی۔

منتم ﴿ سَتَعِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا ﴾ يعنى انشاء الله آب مجھ كوصابر ياسي كے۔ مفتم ﴿ وَلا أَعْصِيْ لَكَ أَمْرًا ﴾ يعنى آب كے سى علم كى خلاف ورزى نه كرول گا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب موئی نائیس نے حضرت خضر نائیس سے تعلیم کی درخواست کی توخضر نائیس نے کہاا ہے موئی!

کیا تہمیں تو ریت کاعلم کافی نہیں موئی مائیس نے کہا میں اللہ کے تھم سے حاضر ہوا ہوں اس پرخضر نائیس نے فر ما یا اچھاا گرتم میر سے ساتھ رہنا چاہتے ہوتو اس بات کا خیال رکھنا کہ مجھے سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خودتم کواس کے حال سے آگاہ کردوں مطلب میہ ہے کہ اگر ہم میر سے ساتھ رہنا چاہئے ہوتو شرط یہ ہے کہ مجھ سے بچھنہ بو چھنا اور نہ مجھ پراعتراض کرنا کہ یہ کیوں کیا یا ایس کیوں کیا یہاں تک کہ میں خودتم سے اس کا ذکر کردں۔ (تفسیر سراج منیر: ۲۲۱۷۳)

اب آئندہ آیات میں اللہ تعالی ان وقائع کو بیان کرتے ہیں جواس کے بعد موئی مائیس اللہ تعالی ان وقائع کو بیان کرتے ہیں جواس کے بعد موئی مائیس کے درمیان پیش آئے۔ بس ان شرائط کے تعلیم کر لینے کے بعد موئی مائیس خضر مائیس خضر مائیس کے ساتھ ہو لئے اور آگے روانہ ہوئے ظاہر ہے کہ پوشع بن بن نون مائیس کھ ستھے کیونکہ وہ موئی مائیس کے تابع شھاس لیے اصل متبوع بعن موی مائیس کا ذکر کرد یا اور تابع (پوشع بن نون مائیس) کا ذکر چھوڑ دیا اور قشیری مُرسَّمَتُ کہتے ہیں کہ موئی مائیس نے خضر کی ملاقات کے بعد حضرت پوشع مائیس کو واپس کردیا (واللہ اعلم)

بہر حال حضرت موکی مالیکا اور حضرت خضر مالیکا دونوں روانہ ہوئے اور چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے جہاں کشتی پرسوار ہونے کی ضرورت پیش آئی ناخدانے حضرت خضر مالیکا کو پہچان کر بصد تعظیم و تکریم کشتی میں مفت سوار کرلیا یہاں تک کہ جب دونوں اس کشتی میں سوار ہو گئے تو کچھ دور چل کر حضرت خضر مالیکا نے کشتی کا ایک تخته اکھاڑ کراس میں سوراخ کردیا موٹی مالیکیا یہ دیکھ کر گھبرائے کہ اب کشتی میں یانی بھر جائے گا اور کشتی غرق ہوجائے گا۔

حضرت موکی علیم نے گھراکر کہا اے خضر کیا تو نے اس شی کواس کیے چھاڑا ہے کہ شی والوں کوخرق کردے اور عبوجہ سب کی جانیں ضائع ہوں اور احسان کا بدلہ نقصان ہے دیں مال بھی برباد اور جانیں بھی برباد البتہ تحقیق تم نے عجب ہی کام کیا ہے ایک شختہ نکال کر شی والوں پر آفت بر پاکردی۔خضر طیم اس نے کہا ہیں سے کہا تہیں تھا کہتم میرے ساتھ صبر نہ کر سے ساتھ صبر نہ کر سے تا تھ میری ہول چوک پر نہ پکڑ واور میرے ساتھ اور مرافقت میں دشواری نہ ہو بھول چوک میں زی اور چشم ہو تی جانہ ہوئے نہ کہ معاملہ پر ختی نہ کررتا کہ میرے لئے آپ کی معیت اور مرافقت میں دشواری نہ ہو بھول چوک میں زی اور چشم ہوتی جانہ کہ میرے اور جسم مواخذہ اور سخت گیری فعل نسیان ، اللہ تعالیٰ کے نزد یک عدم کے تھم میں ہے پھر شتی سے از کر دونوں آگے روانہ ہوئے اور ایک سن لا کے ہوئی ایک سے گزرے جو تھیل رہے تھے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کمن لا کے ہوئی ایک میں ہوئی کے اس کے جو ان کھیلے والوں میں سب سے زیادہ حسین وجمیل تھا حضرت خضر نے اس کو پکڑ کر مارڈ الا قتل کر دیا یا زمین پر لٹا کر می جو ان کھیلے والوں میں سب سے زیادہ حسین وجمیل تھا حضرت خضر نے اس کو پکڑ کر مارڈ الا قتل کر دیا یا زمین پر لٹا کر می جو کھری ہوئی کر دیا یا اس کا سراس کے دھٹر سے جدا کر دیا یا اس کا سراس کے دھٹر سے جدا کر دیا یا اس کا سراس کے دھٹر سے جدا کر دیا یا اس کا سراس کے دھٹر سے جدا کر دیا یا اس کا سراس کے دھٹر سے جو ان کھیلے دوالوں میں سب سے زیادہ حسین وجمیل کھا دھڑے۔

بے کے اس جیرت آئیز آل کود کی کرموکی ماڈیلا کو جوش آگیا اور ہولے اے خصر کیا تونے ایک پاک اور بے گناہ جان کو بغیر کی جان کے جوض اور بدلہ کے یونہی مارڈ الا یہ تومعموم بچر تھا اس نے توکی کا خون بھی نہیں کیا تھا ایسا معصوم بچر آگر کسی کا خون بھی کر ڈالے تو اس پر قصاص نہیں آپ نے اس کو کیسے مارڈ الا ہے بے شک آپ نے بہت ہی ناپند یدہ اور برا کام کیا جس کا عقل اور فطرت اور شریعت سب ہی انکار کرتی ہیں آپ کا یہ فعل پہلے فعل سے زیادہ سخت ہے آپ نے ایسا برا کام کیا جس کا تدراک میں نہیں کشتی کے شکاف کامن وجہ تدارک ممکن ہے۔ گرتی کا تدارک ممکن نہیں مارڈ النے کے بعد جان ڈالنا کسی کے اختیار میں نہیں نیز تل سے جان کا نقصان بھین ہے اور شکاف سے شتی کاغرق ہونا بھین نہیں ممکن ہے۔ کہ کشتی ہا وجود شکاف کے غرق میں نہیں اور طرح سے ہی جا کیں۔

الحمد للدآج بتاریخ ۱۳ فی الحجه الحرام یوم شنبه سنه ۹ ۱۳۸ ه عصر اور مغرب کے درمیان پندرهویں پاره کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ (فلله الحصد اولا وآخه ۱)۔

용상상

# سرطيفكيك



الغ <u>17 - 40 - 46</u> والغر<u> 4</u>6

الخد عنوالله بند، قاری فراس الام رو مکشر جریب به زسر دید"

ارد و بازار لا بور سے شائع کی جانبوالی " نفسرمعارف القران مع المعدر الله عنوالی " نفسرمعارف القران مع المعدر الله مسترعمی مشرعی می این مین تنفیلی تشریعا به مین تنفیلی تنفیلی میں ہے ۔ ان شاءالله لنوالل

قارى معمد إسلام دجويش نبر 042 رومزوي الدورو الال عوم بالإلاال

CIE. -04-17

خام دا العلم الاسلام و و يسان علن علم الاسلام و و وي كان على المال المال و يو



# سنرت مُباركه براي نوعيث كامنفردكاب سنرت مُباركه براي نوعيث كامنفردكاب المنظم ال

افا کات برن العقط القطائ معمل میں مہام مین میشیدخ انتا مینی ملحق المعمل میں میں کا ندھلوی

maktaba.hr@gmail.com

90 ہزارسے زیادہ عربی الفاظ کے معانی وتشریح محاورات وضرب الامثال معضميمه جديدعر بي الفاظ

مكنبك حبيبيك دسييريه



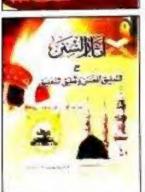



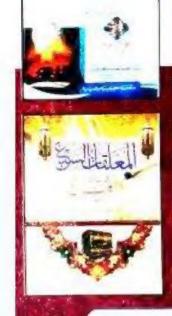





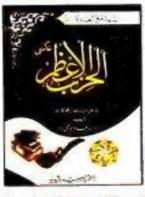



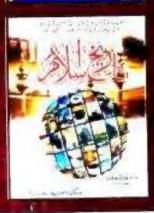

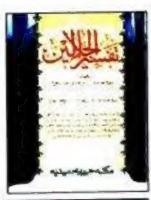





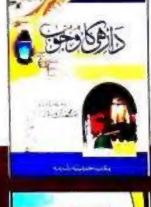



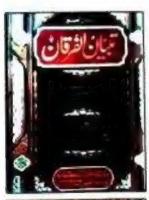









مکتبهٔ حبیبیهٔ رشیدیهٔ 29LG مارگیمی نامیان بارین 042-37242117 © 0332-4377621 maktabah.hr@gmail.com مكتنبتنا الظاهر الماك شاري ماريان في المان الجاري الموادد المان ا

Maktabah almazaher